أردُورْبان مين مرورِعًا لم التي يدِم كي سيري مع رين كا

# 

علامه شبلی نعانی پڑیہ علامه سيدليان مدحى يثييه



> علامه شبلی نعانی پیشیر علامه شکیان دوی پیشیر

> > جلداول

الح الميسين بك يرن إكبول الميان

مان و المان المان المان المان و المان و

 جمله هقوق بحق ناشر محفوظ ©

کمپوزگ ۔ ڈیزائمنگ ۔ تصاویر اورنقشق کے جملہ حقق کبن ناشر محفوظ میں -الوئی حصہ پاتصویر بلاا جازے استعمال نہیں کی جاستی -سیر قالنبی

( تعمیح شده / جدیدا نیریشن ) اشاعت اوّل بهماوی الثّانی <u>۳۳۳ ا</u> همتبر <u>۴۰۰۳ .</u> با بهتهام الشرف برادران سلمهم الزممن

الخارة الميشن المسلف المنتها

۱۳۰- وینا ناتند مینشن نال روز الا مور فون ۳۲۳۳۱ کیکس ۴۹۲-۳۲-۹۲-۹۲ ۱۹۰- انارنگی ، لا بهور - پاکستان ......فن ۱۹۹۱ - ۲۵۳۲۵۵ - ۲۵۳۲۵۵ موهن روز ، چوک ارود بازار ، گراچی • پاکستان ..... فون ۲۷۲۲۴۰

> ملئے کے پتے القرآن ، جامعہ دار العلوم، کورگی، کراچی نمبرہ ا کنتیہ دار العلوم، جامعہ دار العلوم، کورگی، کراچی نمبرہ ا ادارۃ القرآن والعلوم الاسلامیة چوک سبیلہ کراچی دار الاشاعت، اردو بإزار کراچی نمبرا بیت القرآن، اردو بإزار اکراچی نمبرا بیت القرآن، اردو بإزار اکراچی نمبرا

#### بسم اللدالرحن الرحيم

#### عرضِ ناشر

اُس ذات پاک کے نام سے جس کے دست قدرت میں ہر کام کی ابتداوا نتہا ہے اور جوآ غاز کو انجام تک پہنچانے والا ہے۔

أور

اُس کے اِسم مبارک سے جو ہر کام میں آسانیاں پیدا کرنے والا اور مسافروں کے لئے راستوں کو لپیٹ دینے والا ہے۔

19

أس كے نام نامى سے جوبركت ؛ النے والا اور توفق بخشنے والا ہے۔

اس کے انعامات کا کتنا شکر ادا کیا جائے کہ اس نے پیغیبر آخر الزمال ،سرور کا نئات رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم کی سیرت وسوانح پرمشہور کتاب''سیرت النبی' جدیدا ندازے عدہ معیار کے ساتھ طبع کرنے کی توفیق ہمیں عطافر مائی۔

"سیرت النبی" "مؤلفہ علامہ شیلی نعمانی " /سیدسلیمان ندوی وہ معروف و بے مثل کتاب ہے جواب سیرت کی حوالہ جاتی کتب میں شار کی جاتی ہے۔ان دوا کا برعلاء کی بیاتھنیف اپنی گونا گوں خصوصیات کی بنا پر ہردور میں مقبول رہی ہے۔اس موقع پر ہم اس شہرہ آفاق کتاب کی خصوصیات کا ذکراس لئے نہیں کرنا جا ہے کہ کتاب کے اندرونی سفحات پر حضرت سید سلیمان ندوی نے تفصیل سے ان کو بیان کیا ہے اوران پر کسی اضافہ کی نہ ضرورت سے اورند گئوائش۔

البت اس ایڈیشن کی اشاعتی خصوصیات کے بارے میں ہمیں کچھوط کرنا ہے۔ ہردور میں ناشرین اس کتاب کی اشاعت کو اپنے لئے سعادت سجھ کراپنے اپنے انداز میں شائع کرتے آئے ہیں۔ ہمارا ادارہ ''ادارہ اسلامیات'' جوقر آن مجیداور عربی، اردو، اگریزی اسلامی کتب کا اندرون و بیرونِ ملک ممتاز اور جانا پہچانا ادارہ ہے، اب تک سیرت رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم پراردو، اگریزی میں بہت کی کتب شائع کرچکا ہے جواللہ تعالی کے فضل سے بہت پسندگی گئی ہیں۔ ہماری بہت عرصے سے خواہش تھی کہ ہمارے ادارے کو 'سیرت النبی'' بھی شائع کرنے کی سعادت عاصل ہوتا۔ ہم جی چا ہتا تھا کہ اگراس کام کا بیڑ ااٹھایا جائے تو بیا ٹی بیشن مرق جی ایڈیشنوں شائع کرنے کی سعادت عاصل ہوتا۔ ہم جی چا ہتا تھا کہ اگراس کام کا بیڑ ااٹھایا جائے تو بیا ٹی بیشن مرق جی ایڈیشنوں

سے معیار کے لحاظ سے منظر د ٹابت ہواور کتاب اور سیرت کے موضوع کی کوئی اضافی خدمت ہمارے جھے میں آئے۔ چنانچ آج جب آپ کے ہاتھوں میں یہ کتاب موجود ہے تو ہمارے دل اللہ تعالی کے حضور شکر کے جذبات سے معموز ہیں کہ اِس ایڈیشن میں متعدد خصوصیات الی ہیں جو تا حال کسی بھی نسخ میں موجود نہیں ہیں اور اس طرح یہ نیخہ دیگر ایڈیشنوں سے متاز مخمر تا ہے۔ ان خصوصیات میں چندا کی درج ذیل ہیں:

ا۔ یہ نسخہ جدید کمپیوٹر کتابت پر کمپوز کیا گیا ہے جس میں خوبصور تی ، تناسب اورموز ونیت کا غاص خیال رکھا گیا ہے۔

۲۔ تھیج کے معالمے میں خصوصی احتیاط ہے کام لیا گیا ہے۔ متعدد ہارتھیج کرائی گئی ہے اور اب انشاء اللہ امید ہے کھیج کے اعتبار سے بیا ٹیریشن دیکر شخوں پر فائق ہوگا۔

۔ یہ کتاب اب تک شایان شان کاغذ پرنہیں جہب سکی تھی اور عمو مآاونی اور متوسط کاغذ پر ضبع کی جاتی رہی تھی۔ اب پہلی باریہ کتاب اعلیٰ امپورٹڈ آفسٹ کاغذ پر بھی جہائی جارہی ہے جس سے کتاب کے حسن میں اضافہ ہوا

> ۳۔ طباعت میں بھی معیار عام طباعت سے بہتر رکھا گیا ہے اور بیفر ق نمایاں اور واضح ہے۔ ۵۔ جلد سازی میں بھی خوبصورتی اور یا ئیداری کا خصوصی اہتمام کیا گیا ہے۔

۲۔ ایک بہت بوی خصوصیت جو' ادارہ اسلامیات' کے ایڈیشن کو بالکل مختلف اور منفر دورجہ دیتی ہے، اس ننخ میں سیرت ہے متعلق نادرو تایاب قدیم وجدید تصاویر (عموماً رَئِسُن) اور نتیوں کا اضافہ ہے۔ کافی عرصے ہمارا ادادہ تھا کہ سیرت النبی ہے متعلق آٹا داور دشانیوں میں ہے جن مقابات اور اشیاء کی تصاویر ل عتی ہیں وہ اس کتاب میں شامل کی جا تھیں۔ بیکا م اس لئے بھی اہم ہے کہ ڈیٹھ ہزار سال کے بعد اب بہت کی نشانیاں اور آٹار معدوم ہوتے جارہے ہیں، چنانچہان کی حفاظت آئندہ کے لئے ضروری ہے۔ بیان کرنے میں بیکام اس جنن آسان ہے، عملا آئا تھا تی دشوار ہا بت ہوا اور مطلوب تصاویر عاصل کرنے میں مہینے ہیں بلکہ سال لگ گئے۔ ہتن آسان ہے، عملا آئا تھا تی دشوار ہا جت ہوا اور مطلوب تصاویر عاصل کرنے میں مہینے ہیں بلکہ سال لگ گئے۔ چیوڈ دی گئیں کہ ان کہ ان کا طاق اور مشاویر ان کی اجتمام کیا گیا کہ حاصل کردہ تصاویر اس لئے ہوں اور آن کا طباعتی معیاراعلی ہو۔ نیز کی مقام ہے متعلق عام دستیاب تصویروں پر آسی مقام کی ناورو ساف ہوں اور آن کا طباعتی معیاراعلی ہو۔ نیز کی مقام ہے متعلق عام دستیاب تصویروں پر آسی مقام کی ناورو سیاب (قدیم ہوں یا جدید) تصاویر کو تھی ہیں جو سیرت کے متعلق مقام کو بچھنے میں انشاء اللہ معاون ہوں گی۔ شام سی سی سی مقاب تھی ہیں ان میں بی تصاویر متعلقہ واقعہ کی مناسبت ہیں جب مطابق اور سوائی ہیں ان میں بی تصاویر متعلقہ واقعہ کی مناسبت ہیں جبہ دیکر حصص میں مختلف مقام کو بچھنے میں انشاء اللہ معاون ہوں گی۔ خال گئی ہیں جبہ دیکر حصص میں مختلف مقامات پر بیہ تصاویر شامل کی گئی ہیں۔ اس طرح قار کین اُن مناسبت ہیں جبہ دیکر حصص میں مختلف مقامات پر بیہ تصاویر شامل کی گئی ہیں۔ اس طرح قار کین اُن

مقامات کی زیارت سے مشرف ہو سکتے ہیں جہاں چودہ سوسال قبل نبی اکرم سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پائے مبارک پڑے بتے اور جن کی فضاؤں نے آپ کے سانس کی خوشبوجذ ب کی تھی۔ مبارک پڑے بتے اور جن کی فضاؤں نے آپ کے سانس کی خوشبوجذ ب کی تھی۔ تصنیف سے لے کرموجودہ ایڈیشن تک برس ہابرس کی محنت ہے۔ مگر بیرمحنت ٹھکانے لگ جائے اگر ہارگا ویسر درکونین وی کا میں قبول ومنظور ہوجائے۔

دل سے دعاہے کہ اللہ تعالیٰ اس محنت کو ہار بیاب فر مائے۔مصنفین و ناشرین سمیت تمام حضرات جواس کے کسی مرسلے میں شریک یا معاون رہے ہوں اُن کی کوششیں قبول فر مائے اور تمام فروگز اشتوں اور غلطیوں کواپنی رحمت سے معاف فر مائے! آمین۔

اشرف برادران (سلمبم الرحلن)



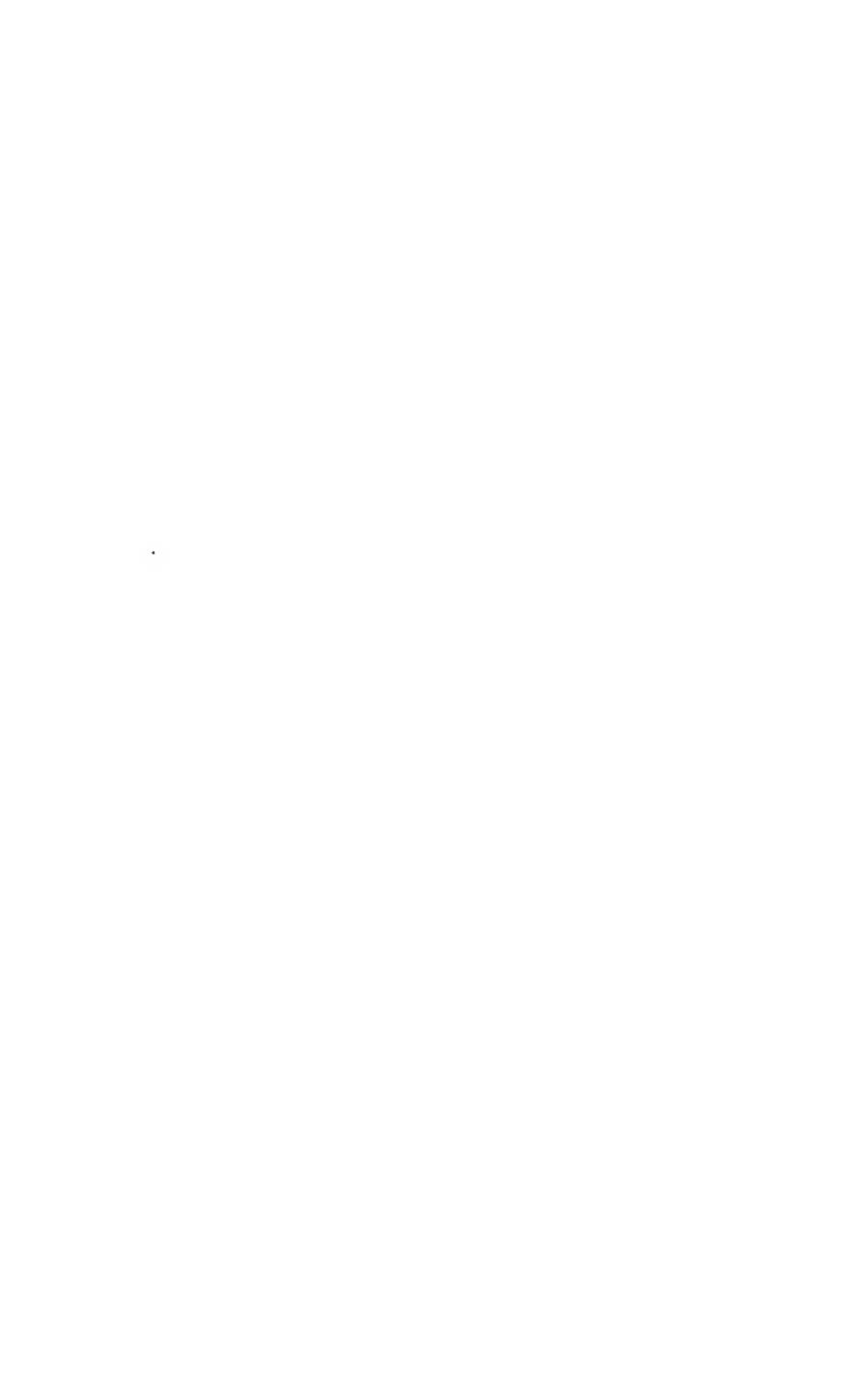

#### فهرست مضامين

### سيرت النبي ﷺ (حصه اوّل)

| صفحتم | مضمون                             | منختبر     | مضمون                                          |
|-------|-----------------------------------|------------|------------------------------------------------|
| MA    | ابن بشام اورسيرت                  | ۵          | وض ناشر                                        |
| 74    | ا بن سعدا ورسيرت                  | 1/2 -      | و ياچه چارم                                    |
| r2    | امام بخارى اورسيرت                | 19         | د يا چه ثانی                                   |
| ١٣٢   | المام طبرى اورسيرت                | <b>F</b> * | د يبا چدا قال                                  |
| r'A   | فبرست متعقد من علائے سيرت         | 50         | مقدمه (فن روايت)                               |
| M     | فبرست متاخرين علمائ سيرت          | 20         | ميرت نبوي كى تاليف كى ضرورت                    |
| 179   | صحت ما خذ                         | ۳۲         | يغيبرون برآ مخضرت صلى الله عليه وسلم كى تاريخي |
| ه اه  | اسلامی فن روایت کا پہلا اصول      |            | فغيلت                                          |
| 79    | اساءالرجال كي مقدوين              | 72         | سیرت کی ضرورت عملی حیثیت ہے                    |
| or    | اساءار جال کی پیش نظر کتابیں      |            | علم كلام كى حيثيت سے سيرت كى ضرورت             |
| ٥٣    | محقیق روایت کااصول قرآن وصدیث میں |            | سيرت اور عديث كافرق                            |
| ar    | دوسرااصول درايت                   | M :        | فن سیرے کی ابتدااور تحریری سرمایہ              |
| PG    | درایت کی ابتداء                   | ا۳ا        | آنخضرت الملك كاندك تحريري                      |
| ۵۸    | مجدثین کے اصول درایت              | 44         | مفازي                                          |
| ۵۸    | روایت کے اصول                     | ۳۳         | تعنيف وتاليف كابتدا حكومت كاطرف سي بوكى        |
| 24    | موضوع صديوں كى شناخت كے اصول      | حاجا       | حضرت عا مُشَرِّى روايتيں                       |
| 4.    | فن سيرت برتبعره                   | المالم     | مغازی پرخاص تو جه                              |
|       | أتمهات كتبسيرت                    |            | امام زہری اور فین سیرت                         |
|       | كتبوعديث وسيرت شي فرق             | t          | امام زہری کے تلافہ اسیرت                       |
| t     | فن سيرت على محدثين كي مسامحت      |            | مویٰ بن عقبه اور سیرت                          |
|       | تسانف سيرت كتب                    | PΥ         | محمه بن اسحاق اورسيرت                          |
|       | مدیث ہے ہا عثنائی                 | F          | واقدى اورسيرت                                  |

| مغنبر | مظمون                               | صغنر      | مضمون                                  |
|-------|-------------------------------------|-----------|----------------------------------------|
| ۸۸    | استنادا ورحوالے                     |           | معتفین سیرت کی تدلیس                   |
|       | مقدمه                               |           | اصول روایت سے برجکہ کام بیس لیا کیا    |
| A9    | تاریخ عرب قبل اسلام                 |           | رواة كااختلاف                          |
| A9    | عرب                                 |           | تمام محابہ کے عدول ہونے کی بحث         |
| A9    | اعرب کی وجه تشمیه                   |           | واقعات بيس سلسله علت ومعلول            |
| ۸۹    | عرب كاجغرافيه                       |           | نوعیت وا فعد کے لحاظ ہے شہادت کامعیار  |
| 9+    | عرب کی قدیم تاریخ کے ماغذ           | t         | مسن راويوں كى روايت                    |
| q.    | عرب کے اقوام وقبائل                 | +         | راويون من فقابت ك شرط                  |
| 91    | عرب کی قدیم حکومتیں                 |           | روایت میں راوی کے قیاس کو وظل          |
| 90"   | تهذيب وتقرن                         |           | فن روایت پرخار جی اسباب کااثر          |
| 44    | عرب کے خااہب                        |           | قياس دورايت                            |
| 9/    | الله كا اعتقاد                      |           | صحابه میں دوگروہ                       |
| 9.4   | لصرا نبیت اور یہو دیت اور مجوسیت    |           | محدثین اور درایت حدیث                  |
| 44    | ند برب سنی                          | 44        | روايت بالمعنى                          |
| fe t  | كياعرب بين ان تدابب نے پچھا صلاح ك؟ | ۷۸        | رواعت احاد                             |
| 1+1"  | سلسله اساعيلي                       | ۷۸        | نتائج مباحث فدكوره                     |
| 1+1"  | حضرت اساعیل کہاں آباد ہوئے؟         | <b>∠9</b> | ايور پين تقينيفات سيرت پر              |
| 1+1"  | ذ سے کون ہے؟                        | PP        | بورپ کی پینمبراسلام سے ابتدائی واقفیت  |
| I+A   | مقام قربانی                         | ۸۰        | ستر ہویں اور انتمار ہویں صدی           |
| 1+4   | قربانی کی یادگار                    | Al        | اخيرا محاربوي مدى كي تقنيفات           |
| 111   | قربانی کی حقیقت                     | ۸۳        | مصنفين بورب كى تنمن تسميس              |
| lit.  | يكه معتقمه                          | AA        | بور پین مستفین کی غلط کار بول کے اسباب |
| 117   | خانه کعبه کی تقمیر                  | ΥA        | بور پین تعنیفات کے اصول مشتر کہ        |
| FIA.  | حضرت اساعيل كاقرباني                | ΥA        | اس كتاب كي تصنيف وترتيب كاصول          |
| He    | سيرت النبي 🕮                        | AZ        | کاب کے ہے                              |

| متختبر | مضمون                                         | مغنبر | مضمون                           |
|--------|-----------------------------------------------|-------|---------------------------------|
| IP"Y   | انغيركعب                                      | 11%   | سلسلهُ نسب                      |
| 19-9-  | شغل تجارت                                     | 11'-  | سلسلة نسب نبوي كي تحقيق         |
| HELLE  | تزويج خد يجدرض الله عنها                      | 191   | خاندانِ قريش                    |
| Irá    | جسه جسه واقعات (قبل نبوت)                     | ITT   | تقى                             |
| 1874   | عدددسفر (قبل نبوت)                            | 177"  | خاندان ہاشم                     |
| ib.A   | مراسم شرك سے اجتناب                           | 1977" | عبدالمطلب                       |
| IPA    | موحد بن کی ملاقات                             | IFIF  | عبدالله                         |
| 19mg   | قس بن ساعدہ کے قصبہ کی تنقید                  | 1414  | آمنہ                            |
| [["    | احیاب خاص (قبل نبوت )                         | 110   | ظهور قدس                        |
| IM     | آ فناب رسالت كاطلوع                           | Ira   | ولادت                           |
|        | مراسم جا بليت اورلبو ولعب عضافري ابعثناب      | ITA   | تاريخ ولا دت                    |
|        | غارحرا شعبادت                                 | 144   | دضاعت                           |
|        | به مبادت کیاتمی؟                              | 114   | ا قویید                         |
|        | رؤيا صادقه سے نبوت كا آغاز                    | 11"1  | حفرت عليمه معذبير               |
|        | فرشته کا مهلی بارنظرآنا                       | 172   | آنخفرت الله كرضاى بالمحترت مادث |
|        | ورقد بن نوفل کے پاس جا تا اوراس کا تسکین ویتا | IFA   | رضائی بھائی بہن                 |
|        | وى كالمجدول كے لئے زك جانا                    | IFA   | له پيندکا سفر                   |
| F      | ورقد کے تسکین دیے کی روایت کی تقید            | IFA   | حعرت آمنه کی وفات               |
|        | دعوش اسلام کا آغاز                            | IFA   | عبدالمطلب كى كفالت              |
|        | تین سال تک دعوت کا اخفاء                      | 184   | ابوطالب كى كفالت                |
|        | سب سے ملے جولوگ اسلام لائے                    | 184   | شام کاسنر                       |
|        | معترت ايويكر عظامكا اسلام                     | ()*** | بحيرارا بهب كاقضه               |
|        | ان کے اسلام لانے کا دیگر معززین قریش پراڑ     | 19*** | ال قصّه كي تغيير                |
|        | اسلام كوكر پيميلا؟                            | [17]  | حرب فجار کی شرکت                |
| HP.A   | پېلاسبب                                       | IPT   | علف الغفول بين شركت             |

| صنحتم | مظمون                                        | صقحةم                                        | مضمول                                              |
|-------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|       | مسلمانوں کی وفاداری نجاشی کے ساتھ            | 10'4                                         | د دسراسب                                           |
|       | مها جرین جش کی واپسی                         | 1174                                         | تيراسب                                             |
|       | تلك العرانيق العبي كي بحث                    | 11                                           | دعوت كااعلان                                       |
|       | انال مکه کی ایذ ارسانی                       | 102                                          | قریش کے سامنے کو وصفار آپ کی سب سے پہلی تقریر      |
|       | حعثرت ابوبكر ﷺ كا ارا وهُ ججرت               | IMA                                          | قریش کی مخالفت اوراس کے اسباب                      |
| IAA   | شعب ابی طالب میں محصور ہونا (محرم سند عنبوی) | 100                                          | پېلاسىپ                                            |
| n     | عاصره ہے آزادی                               | 10.                                          | رومراسيب                                           |
| IYZ   | حضرت خدیجهٔ ورابوطا ب کی وفات                | △•                                           | تيراسب                                             |
|       | آنخضرت المنكاغمز دو مونااورقريش كي ايذارساني | lài                                          | چوتفاسبب                                           |
| t     | ط نف کاسفراوروایسی                           | HΔI                                          | يانچوال سبب                                        |
|       | مطعم کا آپ کواچی پناه میں لیرا               | ior                                          | مت تك قريش كي كل كاسباب                            |
| 14.   | قبائل كا دوره                                | <u> </u>                                     | ابوط لب کی نصیحت اور آنخضرت بھی کا جواب            |
| 141   | قریش کی آپ کوایذ ارسانی                      | <u>.                                    </u> | آنخضرت الشكاكوا يذارساني                           |
| 11    | مسلمانوں کا گھبرا نااورآپ کاتسلی دینا        | ior                                          | عتبه ک آپ سے درخواست اور آپ کا جواب                |
| 141   | مديية منوره اورانصار                         | 101                                          | حعزت تمز ه فظه اور حعزت محرفظه كااسلام             |
|       | انسار کی قدیم تاریخ                          | rai                                          | تعذيب                                              |
| · 1   | اال مديندك آخضرت الله على ما قات             | 104                                          | مسلمانوں پرظلم وستم کے طریقے                       |
| 124   | انصار کے اسلام کی ابتداء                     | -                                            | بلاکشان اسلام                                      |
| 144   | بيعسة عقبهاو في سنهاا نبوي                   | t                                            | مسلمانوں کے استقلال اور و قاداری کی تعریف          |
| 144   | بيعسة عقبدها نبيه سنه ١٦ نبوي                |                                              | ایک عیمائی کے قلم ہے                               |
| - +   | نتبائے انسار                                 | 164                                          | هجرت مبشه (سنه ۵ نبوی)                             |
| · ·   | می با کی ججرت بدیند                          | -                                            | اس بجرت كا فا مكه و                                |
|       | سنه الهجري                                   | - <b>-</b> -                                 | مهاجرين جش                                         |
| IA+   | انجر ت                                       | _                                            | قریش کی سفارت نجاشی کے پاس                         |
| IA+   | اجرت کی خدا کی طرف سے اجازت                  |                                              | وریار میں حضرت جعفر دیا ہے۔ کی تقریر اور اس کا اثر |

| صغينمبر     | مضمون                                    | صغىنمبر | مظمون                                                   |
|-------------|------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------|
| 191"        | صفدا ورامى كاب صفه                       |         | آپ سے قبل کے مشورے                                      |
| 197         | مدینہ کے بہوداوران ہے معاہدہ             | <u></u> | حصرت على كوامانتين سپر دكريّااوران كواپيّه بستر پرلٽانا |
| 190         | سنداه کے واقعات متفرقه                   |         | کقار کا محاصره اور نا کا می                             |
|             | حضرت كلثوثم واسعدتكي وفات                | ·       | ين بين الم                                              |
| for a       | حعرت عبدالله بن زبير هي ولادت            | +       | حضرت الويكر ﷺ كي معيت                                   |
| _ [         | چاررکعت کی فرضیت                         |         | عَا رِنْوْرِ مِن چِينِهِ اور كفار كا تعاقب              |
|             | سنه ۲ بجری                               |         | بعض روايتون پرتنقيد                                     |
| 194         | تحويل قبله وآغاز غزوات                   |         | مدینه کی طرف کوچ اور راسته کا حال                       |
| 194         | تحويل قبله شعبان البجرى السكاسباب        |         | قریش کا آپ کی گرفتاری کے لئے اشتہار                     |
| 199         | سلسلة غزوات                              |         | سراقه بن جعثم كا داقعه                                  |
|             | مدينه كي مشكلات                          | +       | آپ کی آمدی خبر مدینے میں پہنچنا                         |
|             | قریش کی برافروختگی                       |         | الل مدينه كاجوشٍ مسرت اورساه بن استقيال                 |
| ŗ           | من فقین اوریہود یوں کی سازش              | +       | قباء میں زول                                            |
| <u> </u>    | مدینه بین مسلمانوں کی ہےاطمینانی         |         | حفرت على رفي المرال جاتا                                |
|             | سامان                                    | ·}      | قباء بين مسجد كي تغيير                                  |
|             | آيت جه و کانزول                          | +       | قباء ين وا خله كي تاريخ                                 |
| f+!         | بدرے سے کی جمیں                          | _       | مدينه شل دا خليه                                        |
| ***         | قبئل سے معاہدہ                           |         | آپ کی پہلی تماز جعداور پہلا خطبہ تماز                   |
| r. m        | خلف ئے قریش کا حملہ                      |         | انصارکا تران پمسرت                                      |
| bas -       | سرىيى عبداللدابن جحش                     | +       | حعرت ابوابوب دیا کے کھراتر نا                           |
| <b>~</b>    | حضری کامسلمانوں کے ہاتھوں سے آل          |         | الل بیت کا مکہ ہے بلوانا                                |
| 7+ <u>0</u> | غروهٔ بدررمضان ۲ بجری                    | PAI     | مسجد نبوی اور حجروں کی تغییر                            |
| ۲۰۵         | قریش کی مدینه پر صد کی تیاریان           | IAA     | اذ ان کی ابتداا ور رکعات نماز                           |
| _           | آنخضرت المفاكامدينه الكنااور صحابي مشوره | IAA     | مواضاة اورطر يقدموا خاة                                 |
|             | عياه بدر برقيام                          | 71      | الصاركاايار                                             |

| صخيبر | مطمول                                   | منختبر      | مضمون                                  |
|-------|-----------------------------------------|-------------|----------------------------------------|
|       | اوّل قرينه                              |             | ميدان جنگ                              |
|       | נני                                     | t           | قریش پرآنخفرت 🛍 کارهم                  |
|       | الام                                    | <b>*</b> •∠ | آنخضرت الفاك باركاوالبي ش مناجات       |
|       | چارم                                    | 944         | الرائي كاآغاز                          |
| t     | بنام المراجع                            | rii         | ابو جہل کا قتل                         |
|       | ششم                                     |             | أميه كالمتل                            |
|       | يفتح                                    |             | مسمانوں کی فتح اوراس کے اسباب          |
|       | غز ؤ بدر کا اصلی سبب                    | <u> </u>    | مغتولين بدر كي مدفين                   |
| 1,4.0 | ا يک ښروري تکټه                         | t           | مرفآران بدراوران كساته مسلمانو لكاسلوك |
| 11114 | غزوه بدر کے نتائج                       |             | قيد يول كي نسبت مشوره                  |
| 44.1  | غزوهٔ سولیق ذی الحجیرا جبری             |             | فديه كِرَآ زاوكرنا                     |
| 1111  | حصرت فاطمدز برارضى اللدعنها ك شادى      | _           | عمّاب البي كا تازل مونا                |
|       | روز ه کی فرضیت                          |             | زول عمّا ب كاسب                        |
| _ +   | دوگا شاعید                              | rir         | حضرت عباس کی گرفتاری                   |
|       | غزد و کی قلیمقاع                        | rir         | حضرت ابوالعاص کی گرفتاری               |
| rrr   | ۳ بجرى غزده أحد                         | rio         | ان کی رہائی اور اسلام                  |
| rrr   | غردة أحد                                | n           | معتولین بدر کااثر قریش پر              |
| 44    | اس جنگ کے لئے قریش کا سامان             | rio         | عمير بن وبب كا آنخضرت الله كال كاراده  |
| ****  | خوا تين قريش كى شركت                    |             | ے آنااوراسلام لانا                     |
| 177   | معرت عمال عله كاقريش كاداده المطلع كرنا | PIN         | غزوهٔ بدر کابیان قر آن مجیدیش          |
|       | مسلمانوں کی مدافعت کے لئے تیاری         | 1110        | غز وهٔ بدر پردو بار ونظر               |
|       | آنخضرت المفاكات المونا                  | YYA         | غزوهٔ بدر کاامسلی سبب                  |
| t     | مسلمان سیابیوں کی جعیت                  |             | قرآن مجيدے اس پراستدلال                |
|       | • • ٣٠ منافقين كى عليجد سي              |             | احادیث ہے اس پراستدلال                 |
|       | مسلمان بجوں کی شرکت جنگ کے لئے بیقراری  |             | قرائن سے استدلال                       |

| صختمبر          | مطمون                                      | منختبر   | معتمون                                                   |
|-----------------|--------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------|
|                 | حضرت صفية كااستقلال                        | 772      | فریقین کی صف بندی                                        |
|                 | ایک انصاریه کی فدویت                       |          | خاتونان قریش کاترانهٔ جنگ                                |
|                 | مسلمان شهداه كي تعداداوران كي جميز كاسامان |          | آغاز جگ                                                  |
|                 | قریش کا تعاقب                              | F<br>    | حعرت حز ورها، اور حعرت على الله الكانا                   |
| rrr             | ابوسغیان کی دو باره حمله کی نبیت           |          | حعرت مزود المادت                                         |
|                 | مسلمانوں کا آھے بڑھنا                      | TTA      | علمبر دارقریش کالل مونا                                  |
| l<br><b>⊢</b> → | مدينه كي طرف والسي                         | Padet    | مسلمان حمله آور                                          |
|                 | حعرت تزمين كاماتم                          | t _      | مسلمان تیرا عداز و ل کااپنی جکہ ہے ہٹ جانا               |
| _               | حعرت امام حسن 🚓 کی ولاوت                   |          | قریش کا عقب ہے حملہ                                      |
| F =             | معرت همه عال                               |          | آنخضرت 🛍 کی شہاوت کی غلا خبراُ ژانا                      |
| t               | معرت أم كلوم كا معرت عنان الله عنار        | _        | مسلمالوں کا پیچیے ہے جانااور بے ترتیبی                   |
|                 | تحكم ورافت كانزول                          |          | ایک مسلمان کامسلمانوں کے باتھوں سے علمی                  |
|                 | نکارچ مشرکہ کی تحریم                       | F _      | ے مارا جانا                                              |
|                 | ۳۳۶ری                                      | _        | بعض محابد في جال نثاريال                                 |
| b.l.s.l.s.      | سلسلة غزوات وسرايا                         |          | آ تخضرت 🕮 کا زخی ہونا                                    |
| rer             | قبائل كى اسلام سعدهنى اورحمله              | 17.      | مشركين كے لئے وعائے فيم كرنا                             |
| דויוי           | سرایا کی کارت کے اسباب                     | <u> </u> | حضرت ابوطلية اور حضرت معدلي قدرا عمازي                   |
| FIFE            | سربياني سلمه                               | + -      | آپ کامشرکین پراغلهارافسوس                                |
| ree             | مربيابن انيس                               | _ t      | آنخضرت الكامع چدرفاء كے پهاڑى پر چرمد جانا               |
| rra             | مريدي معون                                 | + -      | مدينه من آپ كُل كا غلوا خر كانجا                         |
| rey             | واقعد رجيح                                 | +        | حعزت فاطمه رضى القدعتها كالكنجناا ورزخم دحونا            |
| PPZ             | حعرت زيد المحكى شهادت                      |          | ابوسفيان اور حعزت عمر عظه كاسوال وجواب                   |
| <b>P</b> (*Z    | واقعات متغرقه                              | MM       | دومسمانول کی شہادت                                       |
| <b>j</b>        | امام حسين په کې ولا دت                     | 11       | مِند کی حضرت حمز واحظه کی <del>لاش کے ساتھ ہ</del> او لی |
|                 | حعرت زيد بن ثابت كاعبرى زبان سيكسنا        | 777      | خاتو تان اسلام كى اس جنك يس خدمات                        |

| صختبر        | مضمون                                            | صغيبر | مطمون                                              |
|--------------|--------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------|
| 444          | آنخضرت المنظاكوتين دن كافاقه                     |       | حفرت أمّ سلمه كا تكاح                              |
| 249          | صف آ رائی                                        | t     | یہود بوں کے مقدمہ کا فیصلہ کرنا                    |
|              | بنوقر يظه كي معامده فتكني                        |       | ليعض مؤرخين كے مزو يك مُرمت شراب كى تاریخ          |
|              | منافقین کی جنگ ہے علیحد گی                       |       | ۲ نبجری، ۳ نبجری، ۲۰۰۰ نبری                        |
| <u></u>      | ا یک مهینهٔ تک مدینهٔ کامحاصره                   | rr/A  | یمود بول کے ساتھ معاہدہ اور جنگ                    |
|              | غطفان سے معاہدہ کرنے سے سحاب کی نارضا مندی       | 1179  | يېود لول کې اخلاقی حالت                            |
|              | كفاركامه بينه برعام حمله                         | 4144  | يبود يول ك نفرت اسلام عند ارسول القد على ك         |
|              | حضرت على ويزهنه اورعمر وبن عبدووكي جنگ           |       | ان کے ساتھ مدارات                                  |
|              | دوسر ہے کا فروں کا حملہ اور موت                  | rai   | یبود یوں کی شرارتیں                                |
| t            | نماز ول كا نضا مونا                              | (1    | یہودیوں کا قریش کے ساتھ اتحاد                      |
|              | بنوقر یظه کامستورات کے قلعہ پرتملہ کا ارادہ کرنا | rar   | غز دهٔ بنی قعقاع                                   |
|              | حضرت صفيه رضى الله عنهاكى بهادري                 | 101   | قتل کعب بن اشرف بمبودی                             |
|              | طوفان اور كفار كى مخكست                          | raa   | غزوهً بني نضير                                     |
|              | حضرت نعيم بن مسعود تقفي كي مذبيراور              |       | ۵۶۶۸ی                                              |
|              | كفارش پيوث                                       | ron   | غزوهٔ مریسی ، واقعه افک وغز دهٔ احزاب              |
|              | طبل بازگشت                                       |       | اتماراور نثلبه كي تياري اور قراره دومته الجند ل پس |
|              | حضرت معطرين معاذ كي شهادت                        | t     | كفاركااجماع                                        |
| 244          | بنوقر يظه كاخاتمه                                |       | غز دوَ مريسه يا يَيْ مصطال .                       |
| 41           | بنوقر يظه كا خاتمه ان كى شريعت كے مطابق          | ry.   | حعزت جويرية كاواقعه                                |
| 1/4          | بنوقر يظه كاسباب قبل كالمحقيق                    | 14.41 | حعزت جویریة کے تکاح کا اڑ                          |
| <b>7</b> 2.7 | ريجانه كاغبط واقتعه                              | 144   | واقعه الك                                          |
| 121          | حضرت زينب رضى الله عنها سے نكاح                  | PYI   | غزوهٔ احزاب یاغزوهٔ خندق                           |
| rzr          | غلط واقعات کی تر دید                             | ryr   | خندت كا كھودا جا تا                                |
|              | يرده كأفكم                                       |       | خندن کمود نے میں آنخضرت الله کی شرکت               |
|              | متنتی کی بیوی سے نکاح کا جواز                    | 6     | صحابة كاترانه                                      |

| مضمون                                            | صغينبر | مضمون                                     | [ سنينبر    |
|--------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------|-------------|
| لعان اورظیمار                                    | )<br>- | صلح عد بيبيركي مص کح                      | PAP"        |
| Ž.                                               | t      | نومسلموں کی واپسی کی شرا بط کامنسوخ ہونا  | PAP         |
| ۲ انجری                                          |        | ۲ نجری ( آخر )                            |             |
| صلح حد يبيره بيعت رضوان                          | 722    | سلاطين كودعوت اسلام                       | rad         |
| كعبباور مكم معظمه                                | ш      | قيصرر وم اور نامه اسملام                  | PAY         |
| اراده محره                                       | 74A    | الوسفيان اور قيصرروم                      | PAY         |
| قریش کی رو کئے کے لئے تیاری                      | н      | قيصر كامتاثر بونا                         | raz         |
| صلح کے پیغام                                     |        | نامه تمیارک                               | 144         |
| بدیل اور عروه کی سفارت<br>بدیل اور عروه کی سفارت |        | الل در بارکی برسی                         | PAZ         |
| معزت ابو بكر عظه كاجوش                           | r∠A    | خسر و پر دیز اور نامهٔ اسلام              | raa         |
| حضرت مغیره صفحه کی ڈانٹ                          | ••     | خسرو پر دیز کی برجمی اورانجام             | <b>1749</b> |
| ton プロイシック                                       | 129    | نجاشی اور نامهٔ اسلام بنجاشی کا اسلام     | <b>FA9</b>  |
| قریش کا غدارا نه تملهاورآ تخضرت ﷺ کاعفو          | FA+    | حضرت ام حبيبه رضى القدعنها سے نكاح        | rA9         |
| حضرت عثمان على كاسفير بن كرجانا                  | rA+    | عزيز مصراور نامية اسلام                   | 19.         |
| بيعست رضوان                                      | rA+    | عزيزمعركا جواب                            | 19.         |
| سهيل كاسفيرين كرآتا                              |        | حضرت مارية قبطيه رمنى اللدعنها            | 19.         |
| صلح نامه کی عبارت پرتناز عه                      |        | رئيس يمامه كاجواب                         | P9-         |
| شرا تطامع                                        | YAI    | رئیس غسان کی برہمی اورحملہ کی تیاری       | ra.         |
| حضرت ابوجندل هظه كاپابه زنجير قريش كى قيد        | MY     | حفرت فالدِّين وليداورحفرت عمروٌّ بن انعاص | <b>191</b>  |
| ے بھاگ کرآ تا                                    |        | كااسلام                                   |             |
| حضرت عمر هضاور عام مسلمانون كاشرا تطمع برملال    | TAT    | ے بھری خیبرءادائے عمرہ                    |             |
| حعزت ابو بكر ينظه كاان كوسمجمانا                 | 44     | نيبر<br>التيبر                            | rar         |
| قربانی کا تکم دینااور صحابه کا تامل              | M      | غزوهٔ خیبر کے اسباب                       | rar         |
| قربانی کرنے کے لئے اور حمام                      | rar"   | ذ ی <b>قر</b> د                           | 190         |
| 710 12 - 2 - 1 ( ( 4 )                           |        |                                           |             |

| مغينبر                                 | مضمون                                           | منختبر      | مضمون                                           |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------|
| 1"1"                                   | غزدة فتح مكسه                                   | <b>79</b> ∠ | مدینہ ہے روانگی                                 |
| 19                                     | قریش پرفوج کشی کے اسباب                         | ran         | علم نبوی                                        |
| <b>1</b> *11                           | قریش ہے مصالحت کی کوشش                          | r99         | صى بەڭ كاتراند                                  |
| FII -                                  | ابوسفیان کاسفیرین کرآنا                         |             | خانونان کی فوج میں شرکت                         |
| PIL                                    | حفرت حاطب بن اليباتعه كي غطي                    |             | غطفان كي روك تمام                               |
| PIP T                                  | ا فو جول کی مکد کی سمت روانگی                   |             | محير پرحمله                                     |
| rir                                    | ابوسفیان در باررسالت میں                        | r           | بعض قلعول کی اطاعت ہے سرتا بی                   |
| 9"18"                                  | أن كاليمان لا نا                                | _           | مرحب اورحضرت على ﷺ كى جنگ                       |
| , him                                  | کو کہہ تبوی کا نظارہ                            | _           | فاتح خيبر                                       |
| <del></del>                            | قريش كوامان                                     |             | مال ننيمت كي تقسيم                              |
|                                        | غاند كعبد كي تطهير                              | P***        | حعرت صفيه رضى الله عنها كے واقعه كي تحقيق       |
| <b>F</b> "I("                          | خطبه رفتح                                       | r•r         | خزانہ تیبر کے چھپائے کے جرم میں یہودی           |
| trile.                                 | خطبه کے اصولی مطالب                             | 1           | مرداروں کی سزا کی حقیق                          |
| ria                                    | قريش كوعفوعام                                   | 77-17       | ما وحرام میں جہا و کا مسئلہ                     |
| PIT                                    | قریش سے بیعت ایمان                              | r.0         | تغشيم زجين                                      |
| PIY                                    | ہندکا آ نا                                      | r+0         | ملكي حالت اورا حكام فتهي                        |
| 111                                    | يه تدكا مكالمه                                  | P+4         | وادى الغرى اورفدك                               |
| <b>MI</b> 4                            | صغوان بن أميه عبدالله بن زبعرى اورعكرمه كااسلام | Peq         | ادائے محمرہ                                     |
| riz                                    | اشتهار مانِ فَلَى كَمْحَقِينَ                   |             | ۸۰۰جری                                          |
| l min                                  | خزائ <i>ن ج</i> م                               | ा <b>ह</b>  | غز دهٔ موته، فتح کمه،غز دهٔ حتین داد طال دها کف |
| 1719                                   | فتح اور بت شكني                                 | P*A         | غ ده موند                                       |
| ************************************** | غر و و کشین                                     | P+4         | معنرت زیدٌ، معنرت جعفر طبیارٌ ادر               |
| rri                                    | احتين المستحدث                                  | i           | حضرت عبدالله بن رواحه كل شهادت                  |
| 1771                                   | ہوازن اور ثقیف کا اجماع                         | p. 9        | حعرت خالد ظهدى سهرسالاري                        |
|                                        | در بدبن المسمد شاعر کی تفتگو                    | p-4         | شهداء والماتم                                   |
|                                        |                                                 | _           |                                                 |

| 2.0            | ا                                | صد ٪  | مضمون                                                |
|----------------|----------------------------------|-------|------------------------------------------------------|
| صفح نمبر       |                                  | صخيبر |                                                      |
|                | واقعها يلاء                      | 777   | عبدالله بن حدر د کا تحقیق حال کے لئے جاتا            |
| t              | ایلاء کے اسباب کی محقیق          | mrr   | حنین کی طرف روانگی                                   |
|                | قرآن اوروا قعه أيلاء             | mrm   | مسلمانوں کی ابتدائی فکلست                            |
| rrr            | حفرت عمرﷺ کی روایت               | ٣٢٦   | ابتدائی فکست کے اسباب                                |
| 77             | واقعه أيلاء كي نسبت              | rry   | أتخضرت وفقا كااستفلال اورصحابه كوندا                 |
| mmer           | آيت تخيير                        | rry   | آنخضرت ﷺ كارجزاورمسمانون كاستعملنا                   |
| ۳۳۵            | مظاہرۂ از واج مطہرات کی شخفیق    | rry   | دشمنوں کی فلکست                                      |
| rry            | روايات كاذبه                     | P72   | ا وطاس                                               |
| rrq            | غز وهٔ تبوک                      |       | در يدكاقتل                                           |
| rrq            | غزوهٔ تبوک کا سبب                |       | اسران جنك يس حضرت شيماً آپ على ك                     |
| - Y-           | اجتماع افواح                     | ן ד   | رضا عی بہن                                           |
| hala.          | منافقین کی درا ئدازی             |       | محاصره ط نف                                          |
| \$**(**        | محابية كاجوش اورايار             | FTA   | قلعة شكن آلات كااستعمال                              |
| bulke          | ۳۰ ہزارفوج کی رواعگی             |       | محاصره اثنعالينا                                     |
|                | مرحد کے عیسائی سرداروں سے مصالحت | [ F   | تغتيم غنائم                                          |
| t              | واپسی اور خیر مقدم کا ترانه      | 779   | مؤلفة القلوب يرجشش                                   |
| +              | مىجدىضرار                        |       | بعض انصار کاسُوءِ ظن                                 |
| PH/PH          | جج الاسلام اوراعلان برأت         | F     | آنخضرت الله الرتقرير                                 |
|                | حضرت ابوبكره كااميرالج بونا      | ۳۳۰   | اسیرانِ جنگ کی عام رہائی                             |
|                | مسلمانو ل کا پېزا حج             |       | دا تعات ِ متفرقه                                     |
|                | حضرت علی ﷺ کا اعلانِ براً ت کرنا |       | حضرت ابرا جيم کي ولا دت اور وفات                     |
|                | واقعات متفرقه                    | T t   | مسوف کی نماز با جماعت                                |
| b-lab-         | ز کو ة کائفكم نازل بونا          |       | حضرت زينب رضى الله عنها كاانتقال                     |
| ļ <del>-</del> | جرير کا آغاز<br>جرير کا آغاز     |       | ۹ بجری                                               |
| F              | نو د کی ځرمت                     | PPI   | إيلاءا ورَخْبِيرِ ،غزوهُ تبوك بمسجد ضرار، في الاسلام |

| صغیمر        | مضمون                            | صخيتم       | مضمون                                     |
|--------------|----------------------------------|-------------|-------------------------------------------|
| rat          | امن وامان كا فرض اوراسلام        | ۳۳۳         | نجاشی کی و قات اور جناز ہ کی نماز غائبانہ |
| "            | سربيئهٔ زيد بن حارثه             | المالمالية  | غز وات پردو باره نظر                      |
| F02          | سربيدٌ ومة الجند ل               |             | مغازی اورسیرت کا فرق                      |
| t            | مرية خبط ياسيف البحر             |             | غز دات نبوی کی نسبت غدط فهمیان            |
| 1            | غزوة غاب                         | !           | عرب اور جنگ وغارت گری                     |
| PAA          | بے خبری میں تملد کرنے کا سبب     |             | ثار کاعقید و                              |
|              | مار گولیوس کی تعطی               | <b>P</b> r2 | لوث كامال                                 |
|              | اصلی سبب                         |             | احكام كا تاريخي نزول                      |
| Γ ¹          | p. 4.69. j                       | -           | جنگ میں وحشیا شدا فعال<br>+               |
| <br>         | اغزد و و ذات الرقاع              |             | غزوات نبوی کے اسباب اور انواع             |
| r04          | مرية عكاشه                       | roi         | غزوه اور سريه كافرق                       |
|              | سرية على بن الي طالب كان         | -           | غزوات اور مربيه كے مختلف اغراض            |
| . 1          | غزوهٔ بنولحیان                   | ror         | به غرض تفتیش وشمن                         |
| r            | مرية عمر بن الخطاب عليه          | rar         | مريهٔ ابن جحل به غرض مدا فعت              |
|              | اسرية كعب بن عمير"               | , ·         | سرية غطغان                                |
|              | اشاعت اسلام کے لئے سرایا         | · -         | سرية الوسلمة                              |
| P4+ .        | مرية يرمعون                      | 4           | سر بير عبد القدين النيس .<br>             |
| + +          | الرية الرشد                      | 4           | غزوهٔ ذات الرقاع                          |
| - <b>-</b> - | غز وهٔ بنولویان                  | rom         | غز وه دومة الجند ل                        |
| <b>←</b>     | سربيهٔ ابن الي العوجا            | +           | نو دوم سي                                 |
|              | سربية كعب بن عمير                | +           | مرية فدك                                  |
| PMI          | واعيان اسلام كوتمله كرفي كممانعت | -           | مريه بشربن سعد                            |
| - <b>-</b> + | حعنرت خالد ﷺ كَمُلطى كامعاوضه    |             | مريد عمر وين العاص                        |
|              | بت للكن ك لئ سرايا بييخ كاسباب   |             | قریش کی تجارت کی روک ٹوک                  |
| rar          | جنگ اصلاحات                      | raa         | امن وامان قائم كرنا                       |

| مغنير        | مضمون                              | صغىنبر   | مضمون                                            |
|--------------|------------------------------------|----------|--------------------------------------------------|
| ,            | النينيمت كي خوا بهش جها دينو اب كو |          | عربوں کے مقابلہ میں عرب کے بعض وحثی جنگی         |
|              | کم کرد تی ہے                       | 4        | ا فعال کوابتداءً کیوں! ختیار کیا گیا؟            |
| t ·          | اس تفیحت کاصی به گرانژ             | <u>۲</u> | س بيول كواحكام كه بور هے، بجاور تورتن قبل شد بول |
| +            | -<br>کوٹ کی ممہ نعت                | -        | صبر کی مما نعت                                   |
| P12          | مرُ الَى عب ديت بن مَنْ كَيْ       |          | عبدکی پابندی                                     |
|              | اغراض جهاو                         |          | قامىدون كوامان                                   |
|              | دفع فساد<br>دفع فساد               | MAL      | اسرانِ جنگ ہے عربوں کا برتاؤ                     |
| F44          | انسدادمظالم                        |          | صلىبى عيس ئيول كابرتاؤ                           |
| +            | فريضه أمرمعروف ونهىعن المنكر       | T        | آنخضرت والكاكارتاد                               |
|              | مال نتيمت كے مصارف كى تحديد        |          | قیدیان بدر کے ساتھ سلوک                          |
| •            | جې د پھی تماز ہے                   |          | بنت حاتم طائی کے ساتھ سلوک                       |
| m44          | ا یک نکته                          |          | قرآ ب مجیداوراسیرانِ جنگ                         |
| F44          | جې دعبادت بن کي                    |          | سپاہیوں کوراستہ روک کرمغبر نے کی ممی نعت         |
| m44          | فاتح وتبغيبر كافرق                 | MAA.     | ه ب تغیمت کی تحقیر                               |
| <b>1</b> "∠• | شوق عبادت                          |          | مال غنيمت كى محبت                                |
| rz.          | في تميه اوّل                       |          | غز و وُحنین میں اس سبب ہے فککست ہوئی             |



## فهرست مضامین میرت النبی ﷺ (حصد دوم)

| منخبر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | مضمول                     | صغيبر       | مضمون                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------|-----------------------------|
| rgr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | حدود شام                  | ۳۷۳         | اسلام کی امن کی زندگی       |
| rer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ولو دعر ب                 | <b>*</b> 2* | قيام امن                    |
| rar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2.7                       | rzr -       | عرب کی عام بدامنی           |
| F90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ينوهم                     | P24         | بيروني خطرات                |
| ray                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | يتوسعد .                  | P24         | يبود يوں كى قوت             |
| F94                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | اشعر سیان کھ              | 91          | اُن کےانسداد کی مدابیر      |
| <b>P</b> 9∠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | دوس (کھ)                  | <b>r</b> A• | اشاعت اسلام                 |
| P92                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | بنوحارث بن كعب            | <b>FA</b> • | مكه بين اشاعت اسلام         |
| <b>79</b> A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <u>d</u>                  | MAT         | اوس وفزرج كااسلام           |
| mgA +                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | عدى بن حاتم               | PAP         | مه ينه بين اشاعت واسلام     |
| P99 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | القيف                     | rar .       | مزينه كااسلام               |
| (**)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | أنجران                    | MAM         | بدر کے بعض قریشیوں کا اسلام |
| P+ F                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | بنواسد                    | MAM         | المجلع كااسلام              |
| \( \frac{1}{2} = | بنوفر اره                 | ۳۸۳         | جهينه كااسلام               |
| [Y4 ]***                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | کنده (۱۰ه)                | PAY         | دعاة كاتقرر                 |
| ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | عيدالقيس                  | <b>TA</b> 2 | وعاة كے نام                 |
| †<br>[4, • {4,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | بنوع مر بن صعصه           | "           | مقا مات دعوت                |
| r-a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ميروغيره كى سفارت         | TAA         | يكمن                        |
| (% Y                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | تاسيس حكومت البي          | 1-41        | ا<br>نجران                  |
| M-A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | اسلامی حکومت کی غرض وغایت | rar         | ر بر ین                     |
| <b>/*•</b> ∧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | انتظام ملکی               | P91"        | عمان                        |

| صختير    | مضموك                                            | مغنبر             | مضمون                                                                                                          |
|----------|--------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| rer      | اسلام کے اکثر فرائض بندر یکی بنگیل کو مہنیجے ہیں | f*+A              | اميرالعسكري                                                                                                    |
| La backa | عقا کداوراسلام کےاصول اولین                      | f*•A              | اتآء                                                                                                           |
| الماسالم | عقائك                                            | r- q              | فصل قضايا                                                                                                      |
| [PP 4    | عبادات                                           | 7°+ <b>q</b>      | تو قبيعات وفرايين                                                                                              |
| rry.     | طبهارت                                           | [*+¶              | مهمان داری                                                                                                     |
| ٣٣٧      | Z.                                               | [°+ ¶             | عيا دست مرضى                                                                                                   |
| ۳۳۸      | تماز                                             | l <sup>e</sup> 11 | اضباب                                                                                                          |
| וייריו   | نماز جعه اورعيدين                                | MI                | اصلاح بین الناس                                                                                                |
| (Median) | صلوة وخوف                                        | MIL               | الآب الماب الم |
| (r/rt    | روزه                                             | 14.18.            | دكام اورولاة                                                                                                   |
| מייי     | 1350                                             | t                 | حكام كاامتحان                                                                                                  |
| mm.A     | E                                                | MIA               | محصلین ز کو 5 و جزییر                                                                                          |
| rr2      | مج كي اصلاحات                                    | [7] 9             | قضاة                                                                                                           |
| ra+      | معاملات                                          | (*f <del>-9</del> | پويس                                                                                                           |
| ra.      | ورا ثرت                                          | (*) 4             | مِلاو                                                                                                          |
| rol      | وميت                                             | 1719              | غيرقومول معامد                                                                                                 |
| ror      | وقف                                              | (***              | امنا فسيحاصل ومخارج                                                                                            |
| ror      | نكاح وطلاق                                       | rrr               | ج گیریں اورا فآوہ زمینوں کی آبادی                                                                              |
| rar      | صدود ولترس برات                                  | וייויי            | (نەجىي انتظامات)                                                                                               |
| 704      | طان ال وحرام                                     | ייןץיין           | دعا ة اورمبلغين اسلام                                                                                          |
| roz      | ما كولات بنين حلال وحرام                         | ۲۲۷               | ان کی تعلیم وتر ہیت                                                                                            |
| MOA      | شراب کی حرمت                                     | MK7               | مساجد کی تغییر                                                                                                 |
| (CAI     | سود کی حرمت                                      | 744               | آ تمه ثما ز کا تقرر                                                                                            |
|          | سنه البحري                                       | וייויין           | مؤذ غين                                                                                                        |
| LAL      | سال اخير حجته الوداع اختيام فرض نبوت             | F                 | تاسيس وتحميل شريعت                                                                                             |

| فهرست مصدووم    | ٢٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ميرت النبي                          |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| صفحفهر          | صفح نمير مضمون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | مضمون                               |
| ſ"¶Ą            | ۱۳ ۲ ۱۰ اگرفتی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | حجة الوداع                          |
| 79A             | יי ארא בער פרעה<br>ארא בער פרעה                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | خطبه ئبوي اوراصول شريعت كااعلان عام |
| 79A             | غذااورطر يقدطعام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | سنداا بجرى                          |
| 79A             | معمولات <del>ل</del> عام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | وفات                                |
| ۵۰۰ ــ          | سر المحقق المحتاد المح | علالت كي اپتداء                     |
| ۵۰۰ ـ           | مرغوب رنگ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                     |
| <b>△ ••</b>     | تا تامرغوب رنگ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | آنخضرت والمنظمة كاآخرى خطبه         |
| ۵+۱ ــ          | خوشبو كااستعال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | رن ت                                |
| Q+1             | ۳۸۲ لطافت پندی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | تجهيز وتكفين                        |
| ۵۰۳ ـ           | ۲۸۸ سواری کاشوق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | متر و کا ت                          |
| ۵۰۳<br>—        | ۱۳۸۸ اسپ دوانی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | زجين                                |
| ۵۰۵             | معمولات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | چ ٽور                               |
| ۵۰۵             | اوم مع عشام تك كمعمولات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | أسلحد                               |
| ۵+۵             | ا97 خواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | آ ٹارمتبرکہ                         |
| . F+G .         | ۳۹۲ عیادست شیاند                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | مسكن مبارك                          |
| △•∠             | سهم المعمولات تماز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | وابي                                |
| <b>△•∧</b><br>— | المهم المعمولات خطب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | خدام خاص                            |
| <b>△•</b> •     | معمولات سغر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | شاكل                                |
| ۵۱+<br>†        | ۳۹۵ معمولات جهاد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <i>عبيه اقد س</i>                   |
| OH              | ۳۹۲ معمولات عمادت وعزا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | مهرنبوت                             |
| , oir           | ۳۹۲ معمولات ملاقات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | موتے می رک                          |
| <b>△1</b>       | ۱۰ معمولات عامه<br>۱۰ - به                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | رقر                                 |
|                 | ب ۱۹۹۷ مجالس نبوی الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | عَقَبُّلُو                          |
| oir 1<br>— —    | " در بارنبوت<br>۱۳۹۷ مجالس ارشاد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | خنده ونمبسم<br>س س                  |
| \$1\$ ·         | عهم المحالس ارشاد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>プ</b> デ                          |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                     |

| مضمون                    | سختمير | مضمون                              | منخبر |
|--------------------------|--------|------------------------------------|-------|
| آ واب مجلس               | ۵۱۵    | مداومت عمل                         | 209   |
| اوقات مجلس               | ۲۱۵    | حسن خلق                            | ۵۲۰   |
| عورتوں کے لئے مخصوص مجلس | ا اه   | حسن معامله                         | מירם  |
| طريقه ارشاد              | ΔIA    | عدل وانصاف                         | ۵۲۷   |
| ىجالس مېس ئىگلفتەئىزا جى | ۵۱۹    | چو دو سخا                          | PFG   |
| فيض صحبت                 | ۵r٠    | JQ1                                | ۵۲۲   |
| خطابت نبوي الله          | arı    | مېمان نوازي                        | 024   |
| طرز بیان                 | arı    | محدا كرى اورسوال عانظرت            | ٥٧٥   |
| خطبات کی نوعیت           | ۵۲۲    | صدقہ سے پر بیر                     | ۵۲۹   |
| اثر انگیزی               | 279    | تحفے قبول کر نا                    | 044   |
| عبادات نبوى ﷺ            | 07r    | تخفرينا                            | ۵۷۸   |
| د عا اور تمارُ           | ۵۳۲    | عدم قبول احسان                     | 044   |
| روزو                     | APT4   | عدم تشدد                           | ۵۷۹   |
| 7 35                     | ۵۳۷    | تقشف تا پندتی                      | 029   |
| É                        | ara    | عیب جونی اور مداحی کی ټاپېندی      | DAY   |
| دوام ذكرالبي             | 019    | سادگی اور بے تکلنی                 | DAM   |
| ز وق وشوق                | ٥٣٩    | امارت پیندی ہے اجتناب              | DAF   |
| ميدان جنگ ميں ياواللي    | ۵۳۱    | مسادات                             | PAG   |
| خشيت النبي               | ۵۳۳    | الواضع                             | DAA   |
| گرىيەد بكا               | عمد    | تغظیم اور بے جامہ ح کی تابیند بدگی | Δ9+   |
| محبت والبي               | ۵۳۵    | شرم وحيا                           | 691   |
| تو کل علی الله           | ۵۳۷    | این ہاتھ ہے کام کر تا              | 097   |
| مبروشكر                  | ۵۵۰    | ووسرول کے کام کردیتا               | 095   |
| اخلاق نبوى الله          | Yaa    | عزم واستقلال                       | 39"   |
| اخلاق نبوی کا جامع بیان  | ۵۵۷    | شجاعت                              | ۵۹۵   |

| صختبر         | مضموك                       | سختبر     | مظمون                            |
|---------------|-----------------------------|-----------|----------------------------------|
| 41-4          | مفرت همه "                  | PPG       | راست گفتاری                      |
| YPA           | حطرت زينبُ ام المساكين      | ۵۹۷       | ايق ئے عہد                       |
| YPA           | حعزت أمّ سلمة               | ۵۹۸       | ز مدوق عت                        |
| <b>∀</b>  7*+ | معزت زيني *                 | 4+1       | عقو وطلم                         |
| 401           | معزت جورية                  | Y+4       | دشمنول ہے عفود درگز راورحسن سنوک |
| 4171          | معزت ام حبيباً              |           | کفاراورمشرکین کے ساتھ برتاؤ      |
| 4174          | حعزت ميمونه "               | 41+       | یہودوں تعماری کے ساتھ برتاؤ      |
| 441           | حفرت مغيد"                  | All       | غريبول كے ساتھ محبت وشفقت        |
| Alala         | اولا و                      | 407       | وشمنان جان عفووور كزر            |
| Alulu         | اولا د کی تعدا د            | MA        | وشمنول کے حق میں دعائے خیر       |
| 4156          | حعزت قاسم                   | 11/4      | بجول پرشفقت                      |
| YI''I'        | حعرت زينب                   | 414       | غلامون پرشفقت                    |
| 41°4          | حغرت رقية                   | YEI       | مستورات کے ساتھ برتاؤ            |
| Y0"Y          | حعزت أمّ كلثومٌ             | 444       | خيوانات پررهم                    |
| 4r2 .         | حعترت فاطمية الزبراط        | HELL      | آ<br>رحمت ومحبت عام              |
| YM            | حعزت ابرا بيم ه             | 110       | رقش القلبي                       |
| Y0+           | ازواج مطهرات كے ساتھ برتاؤ  | <br>  ארא | عي دت وتعزيت                     |
| 49+           | . معاشرت کے چندمؤثر واقعات  | 41/2      | طفرع                             |
| 400           | از واج مطهرات اورابل وعيال  | 444       | اولا و سے محبت                   |
|               | کی ساده زندگی               | 427       | از واج مطهرات ا                  |
| מר            | انتظام خاتلی                | 424       | حضرت خدیجة                       |
| GOF           | الل دعيال كے مصارف كا انظام | Almin     | حضرت سود ال                      |
| GGF           | خ تمه                       | 110       | حضرت عا مَشْهُ                   |
|               |                             |           |                                  |

#### بسم الثدائرحمٰن الرحيم

#### ديباچه جهارم سيرت الني عظا جلداوّل

سیرت النبی سلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ کوالقد تعالیٰ نے جومغولیت بخشی وہ مصنف اور جامع دونوں کے لئے بڑی نعمت ہے جس یراللہ تعالیٰ کا ہزار ہزار فشکر ہے۔

نومر ۱۹۱۳ء پس معنف کی وفات کے بعد جب بیرت کا مسود و معنف کی وصیت کے مطابق اس مجھدان کے ہاتھ آیا تو اس عقیدت کی بنا پر جوابیٹ شاگر رکھتے ہوئے ہی ڈرمعلوم ہوتا تھا۔ اگر بھی بہ ضرورت الے گیا تا نی کرنی پڑتی تھی تو خواب بیل بھی ڈر جا تاتھ ، مسودہ کا میبیضہ مصنف کے سنے ہو چکا تھا اس سے اس میبیضہ کا متبا بہ مصودہ سے دور ندمسودہ کا مقابلہ اصل با خذوں ہے بیل بھی ڈر جا تاتھ ، مسودہ کا اس نہ جول کی توں ناظرین کے بہر دکر دی۔ بجراس کے کہ بعض مقابات پر مصنف کے اس شابلہ بھی ہو جود ہے۔
مسودہ سے اور ندمسودہ کا مقابلہ اصل با خذوں ہے بیل نی بلکہ مصنف کی اس نت جول کی توں ناظرین کے بہر دکر دی۔ بجراس کے کہ بعض مقابات پر مصنف کے اس اندام بھی بھی مواجعت کے وقت اس کے بعداس نیز کو بیا پیدیش موجود ہے۔
اس کے بعداس نیز کو نقل در نقل چہتی رہی اور مقابلہ اور بھی اخذ کی خرورت نہیں بھی کہی کہی بھی مواجعت کے وقت وقت فو قتا کرتا رہا۔
اس دفعہ جب نے نیز کر جوا ہے کی ضرورت ہوئی و خیال آیا کہا اس کتاب کے مسودہ کو اصل ما خذوں سے طاکرد مکھا جائے اور مقابلہ اور مطابقت کی جوا ہے کہ بیل کو بھرے و کہنا اور ضرورت کے مقام پر جائے گئفتی خودا کہ مستقل تھنیف کے برابر مونت تھی ، مجھے یہ گھیتے بھی بڑی خوتی ہو گئی ہوں اور مواجعت کی تاری کی مورت تھی ہوئی اور خواب کی جھان کے برابر مونت تھی ، مجھے یہ گھیتے بھی بروری تھی ہو ہوں اس کی مورت تھی ہوئی اور مواجعت بھی اور جوابی ہوئی ہوئی کی جھان کے بھی ہوئی اور مورت کی کیاول کی طرف از مراجعت بھی این سے بڑی ہوئی ہوئی اس کے برور مورت کو بورا کیا گیا۔ بعض می می سے بردی ہوئی ہوئی کر دیا۔ کہیں کی واقعہ کے اجمال کی تفصیل یا دفع شرورت کی کو بران اس خرورت کو بورا کیا گیا۔ بعض می می سے بردی ہوئی میں میں سے بردی ہوئی ہوئی کو برای کیا ہوئی ہوئی ہوئی کو برای کا جواب دے دیا گیا۔

ید کیر کرافسوس ہوا کہ دو جار مقام میں عدد کی تعظی جو اردو ہندسوں میں اکثر ہو جاتی ہے اصل مبیعیہ میں ہمی موجودتھی۔ مراجعت کے وقت ان کی تلطی معلوم ہوئی اور اب ان کی تھیج کر دی گئی۔ مثلاً حضرت فاطمہ رضی القدعنہا کی شاوی کے سلسلہ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی زرو کی قیمت سوار و بے جھپ گئی تھی جان تکہ وہ سواسو ہے ، اس طرح غزوا اجزاب میں کفار کے نشکر کی تعداد ۲۲ ہزار درج ہوئی تھی حالا نکہ وہ ہعض روایات میں ماہ ہزار کیک تھی دوایات میں دس ہزار ہے۔

مور تاکی زندگی میں اس کی تصنیف کے وقت ان کو جعض کتا ہیں قلمی فی تھیں جیسے روش الانف جس سے پورااستفا دو دِنت طلب تھا اب وہ جیپ گئی ہے۔ بعض کتابوں کی ال کو حلاش ہی رہی گر ان کوٹل نہ سکیں جیسے کتاب البدایہ والنہا ہہ ابن کثیر، مصنف ہے اکثر حسرت کے ساتھ سنا کہ افسوس تاریخ ابن کثیر نہیں ملتی ، دول جو تی تو ساری مشکلیں حل ہوجا تیں ، القد تع لی کا مسنف ہے اکثر حسرت کے ساتھ سنا کہ افسوس تاریخ ابن کثیر نہیں متی ، دول جو تی تو ساری مشکلیں حل ہوجا تیں ، القد تع لی کا مسئف ہو کہ کی گئی ہو گئی ہو گئی ۔ غرض ان کتابوں کے شکر ہے کہ اب وہ جیپ کر عام ہوگئی ، مسئدرک حاکم اس وقت تک تا پر تھی اب طبع ہوکر گھر کھر گھر گھر گھر گھر گھر گھر کھر ان کتابوں کے ہاتھ آ جانے ہے بہت سے معلومات بڑ دو گئے چنا نچھ اس نے کہ گھرچ واضا فہ میں ان سے کام لیا گیا۔

اس تسخى تيارى بيس جن خاص بالون كالحاظ ركما كيا بوه بيرين:

ر ، ) ہوری کی آب ہے وہ قعات کواز سرنو حدیث وسیر کی کتا ہوں سے مل کرد یکھا گیا ہے اوراس میں جہاں نقص نظر کیا ، دور کیا گیا ہے۔ د ۴ ) تشنج بیان ود فع شبہ در فع ابہا م اورتشر کے لئے بہت ہے توضیحی حواثی بزھانے گئے میں۔

( ٣ ) مصنف کا کوئی بیان اگر نقداور تنبید کے قابل معلوم ہوا تواس پر نقداور تنبید کی گئی ہے۔

( س ) کہیں کہیں حوالے چھوٹ گئے تھے۔ اس نسخہ میں ان کو ہڑھا دیا گیا ہے ، کہیں صرف کما ہوں کے نام تھے اس دفعہ ان کے صفحے یا یا ب بھی لکھ ویئے گئے۔

(۵) جہاں صرف صفحوں کے حواہے تھے، ابواب اور فصول کے حوالے بھی دے دیئے گئے تا کہ جس کے پاس ماخذ کی کتاب کا جو یڈیشن ہواس میں نکال کرد کیچے لیے جاسکتے۔

(1) طبع اوّل کے بعد سے سیرت یا حدیث کی جونی کر بیں چھپی تھیں ان سے استفادہ کر کے اگر کو کی نی بات ان میں ملی ہے تو اس کا مضافہ کیا گیا۔

( ) اگر کوئی حوالہ مہیمے کی نیچے در ہے کا تھا اور بعد کو س ہے اعلیٰ درجہ کا حوالہ مداتو اس کو بڑھا یا گیا۔

( A ) حضورا أورصلی القدعلیہ وسلم کے ٹاممبارک کے ساتھ صعلم کے اختصار کے بجائے پوراصلی القد علیہ وسلم انکھنے کا اہتمام کیا گیا تا کہ اس تساہل سے درود پڑھنے کی برکت سے ناظرین کومحرومی شدہو۔

غوز وؤبدر کی روایتوں کی تنقید کے سعدہ میں ایک مقام پراس نافہم ایچید ن کے خطا کارقعم سے حضرت کعب ابن مالک ایک صی بی کی روایت پر نامناسب تنقید نکل گئی جس ہے ایک گوشا یک جلیل القدر صحابی کی شمان میں سویظن کا پہلو پیدا ہوتا تھا جس پر مجھے شرمندگ ہے اور ب میں اپنی اس غلطی و ناوانی کو مان کراس عبارت کو قلم زائر کے صحابی رسول صلی القد علیہ وسلم کی براکت کرتا ہوں اور اللہ تعالی سے عفو کا خواستنگار ہوں۔

بندة جال بدك ز تقميم خويش عذر بد درگاه خدا آورد

جن لوگوں کے پاس اس سے پہلے کے نشخے ہوں وہ اپٹے نشخ اس ان سطروں کوکاٹ ویں تو بڑی مہر ہائی ہو۔اب بیمو جودہ اسخطیع اؤل سے بہت ی ہو تول میں بہتر ہوگی ہے۔، س موجودہ انسخ میں نسانی استطاعت کے مطابق پوری طرح تھیج کی بھی کوشش کی گئی ہے تا ہم انسان ،انسان سے ،خطاونسیان اس کا خمیر ہے۔ کسی ناظر کتاب کواب بھی کوئی خلطی معلوم ہوتو وہ ضرور مطلع فر ماکر ممنون کرم فرمائیں۔

آخر میں پاک پروردگار کی ہارگاہ عالی میں وعاہے کہ وہ میری خط و سیان ہے در کز رفر ما کراس خدمت کو تبول کا شرف بخش اور مسلمانو ل کواس ہے بیش از بیش مستنفید فر ما کراس گنبگار کے لئے بخش ش کا ذریعہ بنائے۔

واخر دعونا ان الحمدلله رب العالمين

فبحجيدان

سيدسليمان ندوي

کیم جہادی الْ نبیہ ۲۳ ۱۳ اھ

#### بهم الله الوَّته الوَّته و يباجه عن ثاني

سیرت النبی و النبی و النبی و النبی النبی النبی و النب

ہندوستان میں الل علم کا کوئی طبقہ ایس نہ تھا جس نے اپنے اپنے فن کی میزان نقد میں سیرت کے مضامین و شخصیت کو نہ تو لا حقاظ نے اس کی آیا ہے آئی کو پڑھا محد ثین نے اس کی حدیثیں جانچیں او یہوں نے اس کے عربی اشتحارا ورتر جنوں پر نقد کیا علمائے انساب نے اسا ، کی تنظیح کی منجموں اور حساب واٹوں نے اس کے زایجو ک اور تاریخوں پر نظر عائی کی اہل تاریخ وسیر نے واقعات کی جانچ پڑتال کی اور ہم ممنون ہیں کہ نہ بیت خلوص و محبت سے انہوں نے اپنے نتائج افکار ہے ہم کو مطلع کیا اور ہم نے ان سے فائدہ اٹھایا۔

طبع اوّل میں جیسا کہ فاتمہ میں ہم نے اقرار کیا تھا' چھاپہ کے اغلاط اور مہو کے چندمسامحات رو گئے تھے۔اس طبع میں جہاں تک امکانِ انسانی ہے تھے کی انتہائی کوشش کی گئی ہے اور یقین ہے کہ انٹے والقدیداغلاط اور مسامحات سے یاک ہوگا۔ جولوگ سیرت برنفذکرنا جا ہتے ہوں ان کو یہی نسخہ پیش نظر رکھنا جائے۔

عبع اوّل بڑی تقطیع پرشائع ہو گئی 'وگوں کا اصرارتھ کہ طبع ٹانی کٹا بی تقطیع پرشائع ہو' تا کہ وہ با آسانی ہر وقت استعال میں آسکے۔ بیان کی تغیل ہے۔ انشاء اللہ ہرجلد کے طبع اول کی بڑی تقطیع کے بعد طبع ٹانی چیموٹی تقطیع پرشائع ہوتی رہےگی۔

سیدشلیمان ندوی ۱۲۸ یقعده۱۳۳۹ه



#### ديباچه طبع اوّل

سیرت نبوی و اللہ جس کے غلغلہ ہے ہندوستان کا گوشہ گوشہ گوٹے رہا ہے اُ جے سال کے بعداس کی پہلی جدث تفین کے ہاتھ میں جاتی ہے۔ میں اپناول اس وقت مسرت آ میزاطمینان ہے سبریز پا تا ہوں کہ استاد محترم نے اپنی زندگی کے آخری لمحد میں جوفرض میرے سپر دکیا تھا'الحمد للد کہ اس کے ایک حصہ ہے آج سبکہ وش ہوتا ہوں۔ع

#### شاوم از زندگی خویش که کارے کروم

لیکن اس مسرت اوراطمینان کے ساتھ بیرحسر تناک منظر بھی سامنے ہے کہ مصنف اپنی چارسال کی جانگاہ محنت کا ٹمرہ خود اپنے ہاتھ سے قوم کی نذرنہ کر سکا اورحسن عقیدت کے جو پھول سینکڑوں چمن کدول سے چن کران کے ہاتھ آئے تھے ان کو آستانہ نبوت بروہ خود نہ چڑھا سکا۔

مصنف مرحوم کوسیرت نبوی کے لکھنے کا خیال الفاروق کے بعد ہی پیدا ہوگی تھا۔ چنا نچہ ۱۳۲۳ ہیں اس کا ایک مختصر مصریحی غزوہ اُصدتک وہ لکھ بھی چکے تھے (بیمسودہ اب تک موجود ہے) کہ بعض مشکلات کی بنا پررک گئے لیکن ملک کا تقاضائے شوق برابر جاری رہا۔ بالآ فرانہوں نے ۱۳۳۰ ہیں اس باراہا نت کے اٹف نے کا آخری فیصلہ کرنیے 'چنا نچہ پچی س فرار روپے کے سرمایہ کے انہوں نے قوم میں مرافعہ پیش کیا سینکڑوں مسمان اس خدمت کے لئے آ بگے برجے۔ ان میں فقرائے امت بھی تھے اورامرائے مت بھی کیکن بیسعادت افروی ازل بی سے ہندمت کے لئے آب برجے۔ ان میں فقرائے امت بھی تھے اورامرائے مت بھی کیکن بیسعادت افروی ازل بی سے ہندمة السملة السبویہ متحدومة الامة المحمدیہ کی نواب سلطان جہن بیگم تاج الہندفر مان روائے بحویال ہو مت عالله المسلمین بطول بقائها و دو ام مسکھا کی کے لئے مقدرتھی اس لئے دہ سب سے آگے برجیس اور سوائح نگار نبوت کو دوسرے آست نوں سے بے نیاز کر کے اس سر میسعادت کو اپنے فرنانہ عامرہ میں شامل کرلیا۔ قرما فروا خوا تین اسلام کی تاریخ میں کا نتات کی سب سے بردی ہستی ہے۔ کا اقدام اللے کا تعتق اس ذات اقدام کے بی جو اسلام کی تاریخ میں کا نتات کی سب سے بردی ہستی ہے۔

مصنف مرحوم کی وفات کے بعد شاید دوبارہ اس خدمت گذاری کیسے مسلمانوں بیس قرعہ اندازی ہوتی 'کین فرمان روائے بھو پال نے مصنف کے جانشینوں کے لئے بھی سلسلہ فیض کو برابر جاری رکھ ۔مصنف مرحوم کے منش کے مطابق (مکا تبیب شبلی جدد اول صفحہ ۲۱۱)۔اسی موقع پرمنشی محمد امین صاحب مہتم تاریخ بھو پال کا نام لینا بھی ضروری ہے جن کی مروحہ جنب ٹی سے نیم سعادت کے بیجھو کئے اس باغ قدس میں دوبارہ آئے۔

مصنف مرحوم نے جومسودہ چھوڑا تھا اس میں اس حصہ تک مبیضہ صاف تھا' البتہ تین جار مقارت پراضا فہ کی علامت بنگھی اورمطالب کا اشارہ تھ' ان کو بڑھا دیا گیا۔معلوم ہوتا ہے کہ اس حصہ کی تنجیل کے بعدان کو خیال آیا کہ قدیم

مور خین کی طرح سنہ دار واقعات کی ترتیب رکھ کر ہرسنہ کے آخر میں جزئی عالات '' واقعات متفرقہ'' کے عنوان سے لکھ دینے جائیں۔ چنا نچہ مبیضہ پر سمجھ تک اپنے تھم ہے وہ لکھ سکے۔ یہ امانت جب میرے سپر دہوئی تو میں نے بقیہ سنین ہے آخر میں ای تتم کے جزئیات متفرقہ کا اضافہ کر دیا۔ حواثی یا حوالے کہیں کہیں چھوٹ گئے ہے وہ ڈھونڈ کر لکھے لیکن اس کی آخر میں ای تتم کے جزئی اوٹ کو کی گفظ بکہ کوئی حرف مصنف کی عبارت میں نہ لینے یائے۔ چنا نچہ ان تمام جزئی اوٹ فول کو توسین میں ای کا مل احتیاط کی گئی کہ جامع کا کوئی لفظ بکہ کوئی حرف مصنف کی عبارت میں نہ لینے یائے۔ چنا نچہ ان تمام جزئی اوٹ فول کو توسین میں جیں کو توسین کے اندر جگہ دی گئی ہے اس بنا پر فظ ' والی ان اس محترضہ کے علاوہ جو چند نظر ہے اور علامتیں توسین میں جیں وہ اضافہ جی ۔

یہ پہلے خیال تھا کہ جد اول کو وفات تک وسعت دی جائے کین جب کت بت شروع ہوئی تو معلوم ہوا کہ خامت • • ۸ سنے کو پہنچ جائے گئ اوراس سے جلد کی نفاست کو صدمہ پنچ گا۔ سامان طبع کی گرانی سے جوتعو اپنی پیدا ہور ہی تھی اس نے مجبور کیا کہ اس کو دو جلدوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ چنا چہ پہلی جلد سلسلہ جنگ وغز وات پرختم کر دی گئ اور دوسری جلدا سلام کی امن کی زندگی تعظیم وتنسیق اشاعت اسلام وفات اورا خلاق کی الگ کر دی گئی۔ خداوند تعالی سے دعا ہے کہ اس کی طبع واشاعت کی تو فیق عطافر مائے۔ چو سنبی الله و بغتم الو کئیں کی مصنف مرحوم کتاب کا سرنامہ لکھنے نہ پائے تھے۔ ان کے صودات میں اتفا قائیت کر یقفر دوال گئی۔ اس کو غذیمت بجھ کر مسودات میں اتفا قائیت کر یقفر دوال گئی۔ اس کو غذیمت بجھ کر مسودات میں اتفا قائیت کر یوقفر دوال گئی۔ اس کو غذیمت بجھ کر

جامع سیدسلیمان ندوی دارامعتفین اعظم گڑھ ۲۰ ریج الثانی ۱۳۳۹ھ

سرنامه

ایک گدائے ہے نوا شہنشاہ کونین کے دربار میں اخلاص و عقیدت کی نذر لے کر آیا ہے زچھم آسیں بردار و گوہر را تماشا کن

ودشیلی، شوال <u>۱۳۳۰</u>ه

#### يشم اللَّم الرَّخَسُ الرَّجِيْمِ

﴿ الحُمدُ لله رِبِّ العالمين وَالصَّواةُ والسَّلامُ عَنيْ رسُولُه مُحَّمدٍ وَّآلِهِ و اصْحَابِهِ اَجُمْعينَ ﴾

عالم کا ئنات کا سب سے بڑا مقدم فرض اور سب نے زیادہ مقدی خدمت بیہ ہے کہ نفوس انسانی کے اخلاق و تربیت کی اصلاح و پنجیل کی جائے 'بیعنی پہلے ہرفتم کے فضائل اخلاق' زید وتقویٰ' عصمت وعفاف' احسان و کرم' حلم وعنو عزم وثبات' ایٹار ولطف' غیرت واستغناء کے اصول وفر وع نہایت صحیح طریقہ سے قائم کئے جا کیس اور پھرتمام عالم میں ان کی مملی تعلیم رائج کی جائے۔

اس مقصد کے حصول کا عام طریقہ وعظ و پند ہے۔اس سے زیادہ متمدن طریقہ ہے کہ قب اخلاق میں اعلیٰ در جہ کی کتابیں لکھے کرتمام ملک میں پھیل ئی جا نمیں اور لوگوں کوان کی تعلیم دلائی جائے۔ایک طریقہ یہ ہے کہ لوگوں سے بہ جبرمحاس اخلاق کی تغییل کرائی جائے اور رذائل ہے رو کے جا نمیں۔

مجی طریقے ہیں جوابتدائے تک تک تمام دنیا ہیں جاری ہیں اور آئ اس انہ کی ترقی یافتہ دور ہیں بھی اس سے زیادہ مجلی طریقے ہیں جوابتدائے اس سے زیادہ مجھی اس سے زیادہ مجلی طریقہ ہے کہ ندزبان سے آپھے کہ جائے نہ تحریری نقوش چیش کئے جا کیں نہ جروزور سے کام لیا جائے المکہ فضائل اخلاق کا ایک چیکر جسم سے آجائے جو نود ہمیتن آئینے مل ہو۔ جس کی ہر جنبش سب ہزارول تقنیف ت کا کام دے اور جس کا ایک ایک اش رہ اوام سلط نی جائے ۔ دنیا ہیں آج اخلاق کا جوس ماریہ ہے سب انہی نفوس قد سیر کا پر تو ہے۔ دیگر اور اسباب صرف ایوان تدن کے نقش و ذگار ہیں۔

لیکن اس وقت تک دنیا کی جس قدر تاریخ معلوم ہے اس نے اس فتم کے نفوس قد سیہ جو پیش کے ہیں وہ فضائل اخلاق کی کسی خاص صنف کے نمو نے بیٹے مثلاً جناب سیج علیہ الصورة السلام کے کھتب درس میں صرف صلم وعنو تاخلاق کی کسی خاص صنف کے نمو نے بیٹے مثلاً جناب سیج علیہ الصورة السلام کے کھتب درکار ہیں سیجی تعلیم کی بیاض ہیں ان قاعت و تو اضع کی تعلیم ہوتی تھی محکومت و فر ما زوائی کے لئے جو فضائل واخلاق درکار ہیں سیجی تعلیم کی بیاض ہیں ان سطروں کی جگہ سادی ہے معنوی اور نوح علیم السلام کے اور اقتعلیم میں عنوعام کے صفحے خالی ہیں۔ اس بنا پر ہر ہر صفروں کی جگہ سادی ہے معنوی اور نوح علیم السلام کے اور اقتعلیم میں عنوعام کے صفحے خالی ہیں۔ اس بنا پر ہر ہر قدم پر نئے نئے رہنما کی ضرورت ہیں آئی۔ اور اس لئے عالم انسانی اپنی تھیل کے لئے ہمیشہ ایسے کے جامع کا ال کا مختاج

لے یہاں پر کتاب کی اس عبارت باما کے می طب اٹل کتاب ہیں جن کے موجودہ صحیفوں ہیں ان نبیاء کے جو حول ندکور ہیں اوہ ای صورت ہیں ہیں اس نئے مصنف نے ان کے بیان کردہ تمام احوال کو مان کر بیک با کس اور ہمہ کمال استی کی ضرورت پر ان کے سامنے ہجت قائم کی ہے لیکن چونکدا ذروئے اسلام یک طرف تمام انبیا علیہم السلام کی صد قت پر یکسال پر ان انا اور ان کوتمام پیفیمران کی است سے متصف جانتا ضروری ہے جیسا کہ ارشاد اللی ہے۔

> ﴿ لَا نُفَرِقُ بَيْنَ أَخِدِ مِنَ رُسُلِهِ ﴾ (بقره ٢٠) ہم اس كرسواول ش سے كى كورميان تفر الى تيس كرتے۔

اس لئے پیضروری ہے کہ تمام انبیا علیم السلام کو بکس صادق اور کمانا مت نبوت سے متصف ون جوئے۔ دوسری طرف ارشاد ہے ک (بغید حاشیہ اسلام کی بر طاحظ فرمائمیں) رہا جو صاحب شمشیر وَنَگین بھی ہواور گوشہ نشین بھی' بادشاہ کشور کشا بھی ہواور گدا بھی' فر ہان روائے جہان بھی ہواور سبحہ گردان بھی' مفلس قانع بھی ہواورغی وریاول بھی۔ یہ برزخ کامل بیہ ستی جامع' بیھیفہ یزدانی' عالم کون کی آخری معراج ہے۔﴿ اَلْیَوْمَ اَکُمَلْتُ لَکُمُ دِیۡنَکُمُ ﴾

سَلَكُ الرَّاسُـلُ فَصَّلُمُا نَفُصُّهُمْ عَنِي نَفْضٍ مِنهُمُ أَنُّ كُلَّمَ اللَّهُ ورَفِعَ بَفْضَهُمُ دَرَجِبٍ طَ وَ الْيَلَا عَيْسَى اللَّ مَرْيِمِ النَيِّلْتِ وَأَيَّدُ لَهُ بِرُوْحٍ الْقُدْسِ (بقرَّه ٣٣)

ید حفرات مرسلین ایسے بیل کہ ہم نے اُن بیل ہے بعضول کو بعضوں پر فوقیت بخشی ہے(مثلاً) بعضان بیل وہ بیل جواللہ تعالی ہے ہے۔ ہم کلام ہوئے بیل (یعنی موی علیہ السلام) اور بعضول کوان بیل سے بہت سے درجول پرسر فراز کیا اور ہم نے حضرت بیسی بن مریم عیہ السلام کو تکھے تھے درائل عطافرہ نے اور ہم نے ان کی تا ئیدروح القدس (یعنی جرئیل) سے فرمائی۔

اس ہے معلوم ہوتا ہے کہ انبیا علیہم السلام کے مراتب کمالیہ میں جزئی تفاوت بھی ہے۔ ان دونوں صداقتول کے درمیان تطبق کے لئے تھوزی تشریح کی ضرورت ہے۔

حضر ت نبیاء کرام علیمیم ، نسوام تمام کمالات نبوت وفضائل اخلاق ہے بکساں سرفراز تنے محرز ہانہ اور ہا حوں کے ضرور بات اور مصابح انہی کی بناء پران تمام کمالات کا علمی ظہور تمام انبیاء میں بکسال نہیں ہوا بلکہ بعض کے بعض کما یات ،ور دوسروں کے دوسرے کما یات روہ نمایاں ہوئے ایعنی جس زیانہ تمام کمالہ تے کا ظربے جس کمال کے اظہار کی ضرورت ہوئی وہ پور کی شدت سے فلا ہر ہوا ،ور دوسرے کمال کا جس کی اس وفت ضرورت پیش نہیں آئی کی مصلحت بر کم ل ظہور تیں ہوا۔

حاصل میہ ہے کہ ہر کمال کے ظہور کے سئے من سب موقع وکل کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر کسی عارض کی وجہ ہے کسی کمال کا ظہور نہ ہوتو اس سے نفس کمال کے وجود کی نفی نہیں ہوتی ہے اس لئے گر بوجہ عدم ضرورت حال ان نبیاء کرام کے بعض کمالات کا عملی ظہور کسی وقت میں نہیں ہواتو اس کے یہ معنی ہرگز نہیں ہیں کہ یہ حضر ت (نعوذ ہاتھ) ان کمالات وفض کل سے متصف نہ تھے۔

غزوہ بدر کے قید یوں کے باب میں حضرت بو بکر صدیق نے جب فدید نے کرن کوچھوڑ دینے کا اور حضرت عمر نے ان کے تر کامشورہ دیا تو آنخضرت صلی متدعلیہ وآرہ سلم نے حضرت ہو بکراکی طرف شارہ کرکے قربایا کہ مقدتوں نے شدت ورحت میں ہوگوں کے قلوب مختلف بنائے ہیں۔ اے ابو بکر تمہاری مثال اہر ہیم وہی کی اور اے عمر اتمہاری مثال نوخ وموی کی ہے بینی ایک فریق ہے رحم وکرم کا اور دوسرے سے شدت کا اظہار ہوا (تفصیل کے سے ویجھے متدرک ہا مغزوہ بدر) (بقیدہ شیہ سکے صفحہ پر مل حظہ کریں) تمام ارباب فداہب میں سے ہرایک کو اپنافہ ہب ای قدر عزیز ہے جس قدر دوسرے کو ہے۔ اس سے اگر بے پروہ یہ سوال کی جائے کہ دنیا میں کون ہستی تھی جس میں جامعیت کبری کا وصف نمایاں تھ تو ہر طرف سے مختلف صدا کیں آئر بہی سوال اس پیرا یہ میں بدل دیا جائے کہ دنیا میں وہ کو ن فض گزرا ہے جس کا کارنامہ زندگی اس طرح تلمیندہوا کہ ایک طرف توصحت کا بیا نظام تھا کہ کی صحیفہ آسانی کے لئے بھی نہ ہوسکا' اور دوسری طرف وسعت اور تفصیل کے لئا ظام تھا کہ کی صحیفہ آسانی کے لئے بھی نہ ہوسکا' اور دوسری طرف وسعت اور تفصیل کے لئا ظام سے بیادہ تو اس وال وافعال' وضع وقطع' شکل و شاہت' رفتار و گفتار' فدائی طبیعت' انداز گفتگو' طرز زندگ' کو اس سوال طریق معاشرت' کھانے پینے بھرے' ایٹھے بیٹھے' سونے جا گئے' ہننے بولنے کی ایک ایک اور امحفوظ رہ گئی' تو اس سوال کے جواب میں صرف ایک صدابلندہ و کتی ہے (محمء کی فدینہ بالی وائعی)

یہ جو پکھ کہا گیا' مقصد تصنیف کا غربی پہلوتھا۔ ای مسئلہ کو علی حیثیت سے دیکھ و علوم و فنون کی صف میں سیرت (بائیو گرافی) کا ایک خاص درجہ ہے۔ ادنیٰ سے ادنیٰ آ دمی ہے حالات زندگی بھی حقیقت شناسی اور عبرت پذیری کے لئے دلیل راہ ہیں۔ چھوٹے سے چھوٹا انسان بھی کیسی عجیب خواہشیں رکھتا ہے' کیا کیا منصوب باندھتا ہے، اپنے چھوٹے سے دائر و عمل میں کس طرح آ گے بردھتا ہے' کیوکر ترتی کے زینوں پر چڑھتا ہے' کہاں کہاں ٹھوکریں کھ تا ہے' کیا کیا مزاحمتیں اٹھ تا ہے' کھی رخوت کی جو مزاحمت وغیرت کی جو مزاحمتیں اٹھ تا ہے' تھک کر بیٹے جاتا ہے' سستاتا ہے اور پھرآ گے بردھتا ہے' غرض سی وعمل جدد جہد' ہمت وغیرت کی جو عجیب وغریب نیرنگیاں سکندراعظم کے کارنامہ کرندگی میں موجود جیں' بعینہ بھی منظرا یک غریب مزدور کے عرصۂ حیات میں بھی نظر آتا ہے۔

ال بنا پراگرسیرت اورسوانح کافن عبرت پذیری اور نتیجدری کی غرض ہے درکار ہے تو 'دفخض' کا سوال نظر انداز ہوجا تا ہے۔ صرف مید کی کیمنارہ جا تا ہے کہ حالات اور واقعات جو ہاتھ آتے ہیں' وہ کس وسعت اور استقصاء تفصیل کے ساتھ ہاتھ آتے ہیں' وہ کس وسعت اور استقصاء تفصیل کے ساتھ ہاتھ آتے ہیں' تا کہ مراحل زندگی کی تمام را ہیں اور ان کے بیچ وٹم ایک ایک کر کے نظر کے سامنے آجا کیں' لیکن اگر خوش متمی ہے۔ فردکا مل اور استقصائے واقعات دونوں با تمیں جمع ہوجا کیں تو اس سے بڑھ کر اس فن کی کیا خوش قسمتی ہو سکتی ہے؟

( پچھلے صفحہ کا بقیدہ شیہ )

ہوجائے کا خطرہ ہے۔ مزید تفصیل کے لیے دیکھیئے (معارف محرم وصفر ۱۳۵۱ھ) ہیں مضمون ' دخلیل کی بشریت' س۔

س صدیت میں سی نقط اُختار ف کی طرف اشارہ ہے جو نبیا علیہم السلام کے مختلف احول مبار کہ میں رونمار ہا ہے لیکن حضرت مجھے رسول انتسلی مقد علیہ والدت نبوت آپ کی زندگی میں اسلام کے مختلف احول آپ کے تمام کی لات نبوت آپ کی زندگی میں عمل پوری طرح جبوہ کر جوہ کر جوہ کہ اور آپ وظلمت کدہ عالم عمل پوری طرح جبوہ کر جوہ کے اور آپ وہ محتل کہ اور آپ وہ محتل ہوایت بنی اور ظلمت کدہ عالم کا ہر کوشر آپ کے ہرشم کے کم لات کے ظہور سے پڑنور ہواصلی القد علیہ وا کہ در کم اس اس موقع پر بیاسی یا در کھنا جا ہے کہ ان جزئی کم لات کے ضافع فلم سے دوسرے اپنیاء علیم السلام کی تو جین یا کسرش ان پیدا ہو کہ اس سے ایمان کے ضافع ہوں نے کا خطرہ ہے۔

میں اس بات سے ہوا تف ندتھ کے مسمان کی حیثیت سے میرافرض اولین بہی تھ کہ تمام تصنیف سے پہلے میں سیرت نیوی ﷺ کی خدمت انجام دیتا' نیکن بیا یک ایسا اہم اور نازک فرض تھ کہ میں مدت تک اس کے اواکر نے کی جراًت ندکر سکا' تاہم میں و کھے رہاتھ کہ اس فرض کے اواکر نے کی ضرور تیں بڑھتی جاتی ہیں۔

ا گلے زمانہ میں سیرت کی ضرورت صرف تاریخ اور واقعہ نگاری کی حیثیت سے تھی' علم کلام سے اس کو واسطہ نہ تھا' لیکن معترضین حال کہتے ہیں کہا گر ند ہب صرف خدا کے اعتراف کا نام ہے تو بحث یہیں تک رہ جاتی ہے' لیکن جب اقرار نبوت بھی جزوِ ند ہب ہے تو یہ بحث چیش آتی ہے کہ جو تخص حاص وی اور سفیر الہی تھا' اس کے حالات' اخلاق اور عادات کیا تھے؟

یورپ کے مورضین آنخضرت و اخلاقی تصور کھینچے ہیں اور (نعوذ باتد) ہرتتم کے معالم عبد کا مرقع ہوتی ہے۔ آج کل مسلم نول کو جد پد ضرور توں نے عمر بی سوم ہے با علی محروم کردیا ہے اس لئے اس گروہ کو اگر بھی ہی ہی ہر سلام واللہ کے حالات اور سوائح کے دریافت کرنے کا شوق ہوتا ہے تو انہی یورپ کی تعنیفت کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے۔ اس طرح بیز ہرآ لود معلوم ت آست آست آست ار گرتی جاتی ہیں اور لوگوں کو نیر تک نہیں ہوتی۔ یہاں تک کہ ملک میں ایک ایس کروہ پیدا ہوگی ہے جو پینیم وی اس کی مسلم حکمت ہے ، جس نے اگر جمع ان فی میں کوئی اصلاح کردی تو اس کا فرض اور ہوگی ہے۔ اس بات ہوائی کوئش ایک مصلح ہمجھتا ہے ، جس نے اگر جمع ان فی میں کوئی اصلاح کردی تو اس کا فرض اور ہوگی ہوتا ہوگی ہے۔ اس بات سے اس کے منصب نبوت میں فرق نہیں آتا کہ اس کے دامن اظلاق پر معصیت کو جے بھی ہیں۔ اوا ہوگی ۔ اس بات سے اس کے منصب نبوت میں فرق نہیں آتا کہ اس کے دامن اظلاق پر معصیت کو جے بھی ہیں۔ یہ واقعی ت تھے جنہوں نے بھی کوئی اور میں نے سیرت نبوی ہوگئ پر ایک مبسوط کی ب کلے کا ارادہ کر اسے بیا میں موجود ہیں ان کو سامنے رکھ کرا کے ختم اور دلچپ کیا ب سے بیا دیا جو بین ان کوسامنے رکھ کرا کے ختم اور دلچپ کیا ب کھی نوٹ نے بین ہو گئی تعنیف اس تصنیف سے زیادہ در بطلب اور جام میں موجود ہیں ان کوسامنے رکھ کرا کے ختم کوئی تصنیف اس تصنیف سے زیادہ در بطلب اور جامع مشکل تر نہیں ہو گئی تصنیف اس تصنیف سے زیادہ در بطلب اور جامع مشکل تر نہیں ہو گئی۔

آ گے چل کر ہم تفصیل سے بیان کریں گے کہ فاص سیرت کے پرآج تک کوئی ایسی کتاب نہیں مکھی گئی جس میں صرف میجے روا تیوں کا انتزام کیا جاتا۔ حافظازین الدین عربی قی جوج فظائن مجر کے استاد ہے سیر ہے نہوی میں لکھتے ہیں اس موقع پر بیک نہا یہ مضروری بحث طے کردیے کے قائل نے جوآئ کل کی قلت علم اور نا آشن کی فن نے پید کردی ہے۔ بہت ہے وگ یہ خیاں کرتے ہیں کہ سیر ہونی حدیث بی کا ایک خاص قتم کان م ہے بیٹی حادیث میں ہے وہ و قعات مگ کھود نے گئے جو آئ کل کی قلت میں متعدد کتا ہیں کے موجود ہیں جن میں ایک حدیث اس کے ضغیل نے اخدی و مادات ہے متعلق ہیں قریبیرے بن گئ اور چونکہ حدیث میں متعدد کتا ہیں کی موجود ہیں جن میں ایک حدیث بھی ضعیف نہیں مثل صحیت کے متز م سے سے تھا تھی کھی گئے۔ اس بچٹ کے ذبی نشین کرنے کے لئے امور ذیل چیش نظر رکھنے جا بیس ہے۔

(۱) پہلی بحث یہ ہے کہ بیرت کا اطلاق کس چیز پر جوتا ہے؟ محدثین اور رہاب رجال کی اصطلاح قدیم ہے ہے کہ آنخضرت معلق کے خاص غزوات کومغازی اور سیرت کہتے تھے۔ چٹانچہ بن اسحاق کی کتاب کومغازی بھی کہتے بیں اور سیرت بھی۔ حافظ بن ججر فتح الباری کتاب المغازی میں یہ دونوں نام ایک بی کتاب کے سے ستعال کرتے ہیں۔ فقد کی بھی بھی اصطارح ہے۔ فقد میں جو باب کتاب الباد واسیر یا ندھے بیل اس بیل میرت کے فقط سے غزوات اور جہا دکام مراد ہوتے ہیں۔

( بقيده شير گلےصفحہ پر )

#### ﴿ و ليعلم الطالب ان السِّيرا تحمع ماصح و ما قد انكرا ﴾

و المحصور عند المنابقة المعد )

کی صدی تک بھی طریقہ رہا۔ چنانچے تیسری صدی تک جو کتابیں سیرت کے نام سے مشہور ہوئیں 'مثلاً سیرت این ہشام' سیرت ابن عائذ' سیرت اموی وغیرہ' ان بھی زیادہ تر غزوات ہی کے حالات بیں۔البتہ زبانہ کابعد بھی مغازی کے سوا اور اور چیزیں بھی داخل کرلی گئیں مثلاً مواہب لدنیہ بھی غزوات کے علاوہ سب مجھے۔

اس بن پر محد شین کی اصطفاح میں مفازی اور سیرت عام فن صدیمہ ہے کہ الگ چیز ہے یہاں تک کہ بعض موقعوں پرار باب سیراور محد شین وو مقابل کے گروہ سمجے جاتے ہیں۔ بعض واقعات کے متعلق بیصورت پیدا ہوتی ہے کہ تمام ارباب سیرا کی طرف ہوتے ہیں اور امام بخاری و مسلم کی طرف راب سے موقع پر بعض لوگ ام م بخاری کی روایت کواس بنا پر تسلیم نہیں کرتے کہ تم مارباب سیر کے فلاف ہے لیکن محققین کہتے ہیں۔

ہیں کہ حدیث میں ارباب سیر کی متفقد روایت کے مقابلہ ہیں بھی قابل ترجے ہے۔ ہم سموقع پر ایک دو واقع مثال کے طور پر لکھتے ہیں۔

غر است میں کی غزوہ ذو قرد کے نام سے مشہور ہے۔ اس کی نبیت ارباب سیر متفق ہیں کہ حدیث ہی گوا تھ میں مار میں مار باب کی سیدے تی دو قب سے قبل واقع میں معلم میں سلم بین الاوع سے جورویت ہے سے جورویت ہے سے مقابلہ میں موقع ہیں۔ سعمة میں و ہم سام میں المحدید اللہ بہت سعمة میں و ہم سام میں المحدید اللہ وقع میں حدیث سعمة میں و ہم سام میں المحدید اللہ وقع می حدیث سعمة میں و ہم سام میں الم

انل سیر میں ہے کی کواس امر میں اختلاف نہیں ہے کہ غزوہ ذی قروصہ بیبیہ ہے پہلے واقع ہوا تھا تو سلمہ کی حدیث میں جو مذکور ہے وہ کسی رادی کا وہم ہوگا۔

حافظ ابن تجرفتح البارى ( ذكرغز و وَ ذي قرد ) مين قرطبي كے اس قول پر بحث كر كے لكھتے ہيں۔

معلى هذا ما في الصحيح من التاريخ لعزوة دي قرد صحّ مما ذكره اهل السير.

تواس بتا پر سلم) میں غزوہ ذک قرد کی جو تاریخ نہ کور ہے دوان سے زیادہ سیج ہے جو مصنفیں سیرت نے بیان کی ہے۔
دمیاطی ایک مشہور محدث ہیں انہوں نے سیرت میں آیک کتاب لکھی ہے جو آئ بھی موجود ہے۔ س میں ،نہوں نے اکثر موقعوں پرار باب
سے کی روایت کو ترجیح دی تھی لیکن جب زیادہ تتبع کیا تو ان کو معلوم ہوا کہ احاد بیٹ میجو کو سیرت کی روایتوں پر ترجیح ہے۔ چنانچہ پی کتاب میں
ترمیم کرنی جاتی لیکن اس کے نسخ کٹرت سے ش نکع ہو گئے بتھا اس کئے نہ کر ہیںے۔

حافظ این جرخود ومیاطی کا قول نقل کرکے لکھتے ہیں۔

و دل هده على انه كال يعتقد الرحوع على كثير مما وافق فيه اهل السير و حالف لاحادث الصحيحة وان دلك كال به قس تصلعه صها ولجروح بسح كتابه و انتشاره لم يتمكن من يعيره (زرقائي يرموا په چلاه مقياا)

اوراس سے بیہ بات معلوم ہوتی ہے کہ وو ( یعنی دمیاطی ) قصد کر چکے تھے کہ جن موقعوں پرانہوں نے ارباب سیر سے اتفاق کر کے حادیث سیحد کی مخالفت کی ہے ان سے رجوع کریں گے وریہ کہ بیا مران سے مہارت فن کے قبل صادر ہوا کمیکن چونکہ کتاب کے شخ شائع ہو چکے تھے اس لئے ووا پی کتاب کی اصداح نہ کر سکے۔

۳۔ ایک غزوہ اور سے الرقاع کے نام سے مشہور ہے اس کی نسبت کٹر اور ہیں کا تفاق ہے کہ جنگ نیبر سے قبل واقع موسی می مینین اور بی ناری نے تصریح کی ہے کہ نیبر کے بعد و قع ہوار اس پر علا مدومیا تی سے بغاری بی روایت سے ختا ف کیا۔ حافظ این جو کتا مہاری میں لکھتے ہیں

(بتائي كانخاب هاي)

یعنی طالب فن کوجانتا چاہے کہ سیرت میں ہرتتم کی روایتیں نقل کی جاتی ہیں صحیح بھی اور قابل انکار بھی۔

یک سبب ہے کہ متنداور سلم الثبوت تقنیفات میں بھی بہت ی ضعیف روایتیں ش مل ہو گئیں اس بنا پر ضروری تھا کہ ہا ہے۔ کشر ت سے حدیث ورجال کی کتابیں بھی بہنچ کی ج کیں اور پھر نہا ہے۔ تحقیق اور تنقید ہے ایک متند تعنیف تیار کی ج کے لیکن سینکڑوں کت بول کا استقصا کے ساتھ و کھنا اور ان ہے معلوں ت کا اقتباس کرنا ایک مختص کا کام نہ تھ 'اس کے ساتھ ایک ضرورت ہے بھی تھی کہ پورپ میں آنخضرت و کھنا کے متعمق جو کچھ لکھا گیا ہے اس سے واقفیت حاصل کی ج نے ہیں بدتھ تھی ہو کچھ لکھا گیا ہے اس سے واقفیت حاصل کی ج نے ہیں بدتھ تھی ہو ہے گھا اس سے ایک محکمہ تھنیف کی ضرورت تھی 'جس میں قائل عربی و ان اور مغربی زبانوں کے جانے والے شمل ہوں۔ خدانے جب بیسان بیدا کر دیے تو اب جھ کو کیا عذر ہوسکتا تھا؟ اب بھی اگر اس فرض کے اداکر نے سے قاصر رہتا تو اس سے بڑھ کر کیا بدتھتی ہوگئی تھی؟

مسلمانوں کے اس فخر کا قیامت تک کوئی حریف نہیں ہوسکتا کہ انہوں نے اپنے پیغیبر وہ کا تیامت اور احتیاط کے واقعات کا ایک ایک حرف اس استقصا کے ساتھ محفوظ رکھا کہ کی فخص کے والات آج تک اس جامعیت اور احتیاط کے ساتھ قلمبند نہیں ہو سکے اور نہ آئندہ تو قع کی جائی ہے۔ اس سے زیدہ کی عجیب بات ہو بھی ہے کہ آئخضرت وہ کا کے نام اور افعال اور اقوال کی شخیل کی غرض سے آپ کو دیکھنے والول اور بلنے والوں میں سے تقریبا تیرہ ہزار مخصوں کے نام اور وہ ال اس میں سے تقریبا تیرہ ہزار مخصوں کے نام اور وہ ال کی شخیل کی غرض سے آپ کو دیکھنے والول اور بلنے والوں میں سے تقریبا تیرہ ہزار مخصوں کے نام اور وہ ال سے اللہ اللہ کی تعلق کے اور اس زمانہ میں کئے گئے جب تصنیف و تالیف کا آغاز تھا۔ طبقات ابن سعد کی سے الازرق کی ب

و اما شیحه الدمیاطی دادعی عنط الحدیث الصحیح و ان جمیع اهل اسیر علی حلاقه (فتح الرری جزیام مند ۳۲۲)

باتی ان کے شخ دمیاطی توانہوں نے صدیث سمجے کی نسبت اس بنا پر ضطی کا دعویٰ کیا ہے کہ تمام اہل سیر بالا تفاق اس کے خلاف ہیں حافظ ابن حجرتے اس قول کو قل کر کے اس کار دہمی کیا ہے۔

س تقریکا محصل ہے ہے کہ بیرت یک جداگاند فن ہے ور بعیند فن حدیث نہیں ہے اور اس بنا پر اس کی رویقوں بیس س ورجہ کی شدت احتیاط تو ند نہیں رکھی جاتی جوفن سحات سنت کے ستھ تھے تصوص ہے۔ اس کی مثال ہیہ ہے کہ فقہ کافن قرآن ورحدیث ہی ہے ، خذ ہے الیکن پرنہیں کہ سکتے کہ بے یعید قرآن یا حدیث ہے یان دونوں کے ہم بلدہے۔

سوے مغازی اور سیرت میں جس تسم کی جز کی تفصیلیں مقصود ہوتی ہیں ٔ وفن حدیث کے اصلی بیند معیار کے موافق نہیں مل سکتیں 'س لئے ار باب سیر کو تنقید اور تحقیق کا معیار کم کرنا پڑتا ہے۔ اس بنا پر سیرت ومغازی کار تبدفن حدیث ہے کم رہا۔

۳۔ جس طرح ، م بنی ری دمسلم نے بیالتزام کیا کہ کوئی ضعیف حدیث بھی پٹی کتاب میں درج نہ کریں گئے اس طرح سیرت کی تصنیفات میں کسی نے بیالتز منہیں کیا۔ آج جینیوں کتابیں قدماء سے سے کرمتاخرین تک کی موجود ہیں مثلاً سیرت ابن اسحاق سیرت ابن بشام سیرت ابن سیدالناس سیرت دمیا طی عبی مواہب لدنیا کسی میں بیالتزام نہیں۔

تفصیل مذکورہ بالا سے فلا ہر ہوا ہوگا کہ اہوری س عبارت کا کہ ' سیرت میں آج تک کوئی کتاب صحت کے لتز م کے ساتھ نبیس مکھی گئی'' س کا کیا مطعب ہے۔ورکہاں تک صحیح ہے۔) الدولا فی کتاب البغوی لی صفحات ابن ماکولا اسد الغابهٔ استیعاب اصابه فی احوال انصحابهٔ صرف انہی بزرگوں کے صالات میں جیں۔ کیاد نیا میں کشخص کے دفقا میں سے استے لوگوں کے نام اور حالات در ہے تحریر ہوسکتے ہیں؟

سیرت نبوی و استفاق قد مانے جوذ خیرہ میں کہ مہیا کیا اس کی مخضر تاریخ اور کیفیت ہم اس غرض ہے اس موقع پرورج کردیتے ہیں کہ ایک کامل اور متند کتاب کے مرتب کرنے کے لئے اس ذخیرہ سے کیونکر کام لیا جا سکتا ہے اور کہاں تک تحقیق و تنقید کی ضرورت ہے؟

# فن سیرت کی ابتدااور تحریری سرمایه:

ع مطور پر بید خیال کیا جاتا ہے کہ چونکہ عرب میں لکھنے پڑھنے کارواج نہ تھااوراسل میں تدوین وتالیف کا آغاز خیدہ مصور عباک کے زمانہ سے ( تقریباس اے میں) ہوائی لئے اس زمانہ تک سیرت اورروایات کا جو پکھوذ خیرہ تھا زبانی تھ بحریری نہ تھا لیکن بید خیال صحیح نہیں ۔عرب میں لکھنے پڑھنے کارواج ( کوکم سی ) مدت سے چلا آتا ہے۔ بہت قدیم زمانہ میں جمیری اور نابتی خطاتھا جس کے گئے آج نہایت کثرت سے پورپ کی بدولت مہیا ہوگئے ہیں۔اسلام سے پکھے پہلے وہ خطابیجا دہوا جوع کی خطابہا تا ہے اور جس نے بہت مصورتی بدل کر آج بیصورت اختیار کرلی ہے۔

اس خطی تاریخ اوراس کی ابتدا کے متعلق جوقد یم روایتی کتابوں میں ذکور ہیں اکثر افس نہ ہیں مثلاً ابن الندیم نے کلبی سے نقل کیا ہے کہ اول اول جن لوگوں نے عربی خط ایجاد کیا ان کے نام یہ سے ابوجاد ہواز مطی 'کلمون' سعفص' قریشیات ( یہی نام ہیں جن کوہم آج ایجد' ہوز مطلی 'کلمن 'سعفص' قریشیات ( یہی نام ہیں جن کوہم آج ایجد' ہوز مطلی 'کلمن 'سعفص' قریشت کہتے ہیں) اس طرح کعب کا یہ قول کہ تمام خطوط حضرت آدم نے ایجاد کئے بھے ابن الندیم نے حضرت عبداللہ بن عب س کا یہ قول نقل کیا ہے کہ سب سے پہلے جس نے عربی خطوط حضرت آدم فی قبیلہ بولان (قبیلہ طے کی ایک شاخ) کے تھے جوانبار ہیں آب دیتھے۔ان کے نام مرام بن مرام بن مردة ، عام بن جدرة تھے۔

ان تمام رواینوں میں جو قرین قیاس ہے وہ روایت ہے جو این الندیم نے عمر و بن شہد کی کما ب مکہ سے نقل کی ہے بینی سب سے پہلے عمر فی خطا میک شخص نے ایجاد کی جو بنو تخلد بن نضر بن کنانہ کے خاندان سے تھا اور غالبًا یہ وہ زمانہ ہے جب قریش نے عروج حاصل کرلیا تھا اور تجارت کے ذریعہ سے بیرونی مما لک میں آ مدور فت رکھتے تھے۔ ابن الندیم نے کھا ہے کہ میں نے مامون الرشید کے کتب خانہ میں ایک دست ویز دیکھی تھی جوعبدالمطلب بن ہاشم (آ تخضرت و اللہ اللہ کے ساتھ کے کتب خانہ میں ایک دست ویز دیکھی تھی جوعبدالمطلب بن ہاشم (آ تخضرت و اللہ کے سے الفاظ تھے۔

﴿ حـق عبدالمطلب بن هاشم من اهل مكة على فلان ابن فلان الحميري من اهل و زل

لے ان کتابوں کا ذکر استیعاب کے دیباچہ میں ہے۔

کے (بیٹو ظار کھنا جا ہے کہ صدیت کی کتابوں میں سنخضرت کی کتابوں میں سنخضرت ہے۔ اس سے متعلق نہا ہے۔ کشرت ہے وقعات فدُور بین جوسیرت میں کافی مددوے کئے بین تاہم تنہ ان سے لیک تاریخی تصنیف تیرنہیں ہوسکتی۔ اس سے عددوہ ان میں تاریخی تر تیب نہیں ہے یہال ہم نے جن کتر بول کا ذکر کیا ہے صدیم کی کتابیں ان کے علدوہ بیں )۔

صبعا علیه الف در هم فضة كیلا بالحدیدة و متى دعاه بها اجابه شهد الله و الملكان ﴾ له يوعبدالمطلب بن باشم (جو مكركا باشنده ب) كاقر ضدفلال فخص پر ب جوصتعا كار بنه وال ب بيواندى كه برارور بم بير برب جوستعا كار بنه وال برب بيواندى كه برارور بم بير برب جب طلب كياجائ كاوه او اكر بركا به خداا ورووفر شيخ اس كے كواه بير ب

اس دستاویز سے فلاہر ہوتا ہے کہ عبدالمطلب نے کسی حمیری شخص کو بزار درہم قرض دیئے تھے۔ خاتمہ میں وو فرشتوں کی گواہی کھی ہے جس سے فلاہر ہوتا ہے کہ اس زیانہ میں فرشتوں کا (اور شاید کراماً کا تبین کا)اعتقادموجودتی۔ اس مان محمد ناکسا میں کا تاریب تاریب کا نوالد ماتر میں اعمد آن کرنوا میں اور میں ا

ا بن النديم نے لکھا ہے کہ اس دستاویز کا خط ایسا تھا جیساعور توں کا خط ہوتا ہے۔

علامہ بلاذری نے تصریح کی ہے کہ آنخضرت و الکھا کی جب بعثت ہوئی تو قریش میں کا شخص لکھنا پڑھنا ج نے تھے بینی حضرت عمر ،حضرت علی ،حضرت علی ،حضرت ابوعبیدہ ،طبحہ، زید ،ابوحذیفہ ،ابوسفیان ،شفاء بنت عبداللہ وغیرہ۔ سمج

بدر کی لڑائی جوم ہے میں ہوئی'اس میں قریش کے جولوگ گرفت رہوئے ان سے فدیدلیا گیا'لیکن بعض ایے بھی تھے جو ٹاداری کی وجہ سے فدید بیس ادا کر سکے۔ آنخضرت و کھٹانے ان کو تھم دیا کہ ہر فخص دس دس بچوں کواپنے ذمہ لے کر ان کولکھنا سکھادے۔ چتانجے حضرت زید بن ثابت "نے جو کا تب وتی ہیں'ای طرح لکھنا سیکھاتھا۔ سے

ان واقعات ہے معلوم ہوگا کہ عرب اور خصوصاً مکہ ویدینہ میں آنخضرت وہ آتھ کے زیانہ ہی میں لکھنے پڑھنے کا کی رواج ہو چکا تھا' البتہ یہ تحقیق طلب ہے کہ آنخضرت وہ آتھ کے زیانہ میں روایتیں اور حدیثیں بھی قلمبند ہو کی تعمیں یو نہیں اور اس بنا پر سیرت کا کوئی تحریری سر ماریہ بھی موجود تھا یا نہیں۔ بعض حدیثوں میں جن میں ہے بعض سے بیانہ نا ہیں۔
میں تصریح ہے کہ آنخضرت میں کی اس کے حدیثوں کے قلمبند کرنے ہے منع فرمایا تھا۔ مسلم کے بیالفاظ ہیں۔

﴿ لا تكتبوا عني و من كتب عني غيرالقران فليمحه ﴾

جھے ہے جوسنواس کو قلمبندنہ کرو( بجزقر آن کے) اورکسی نے قلمبند کیا ہوتو اس کومناؤ الناجا ہے۔

کین معلوم ہوتا ہے کہ بیابتدائی زبانہ کا ارشاد ہے کیونکہ متعدد سے صدیقوں سے تابت ہے کہ تخضرت والی اللہ اللہ متعدد سے معرف میں معلوم ہوتا ہے کہ بیابتدائی زبانہ کا اجازت سے آپ کے ارش دات قامبند کر لیا کرتے تھے۔ سے بخاری کی اجازت سے آپ کے ارش دات قامبند کر لیا کرتے تھے۔ سے بخاری ابات عبدائلہ بن عمرو (باب العلم) میں حضرت ابو ہریرہ" کا قول ہے کہ ''صی بہ ' میں مجھ سے زیادہ کسی کو حدیثیں محفوظ نہیں اباتہ عبدائلہ بن عمرو مستقنی ہیں' کیونکہ وہ آئے خضرت وہ کی حدیثیں لکھ لیا کرتے تھے اور میں لکھتا نہ تھا''۔

ایک اور روایت میں ہے کہ ' حضرت عبدالقد بن عمرو' کی عادت تھی کہ آ تخضرت واللے ہو سنتے تھے لکھ یا کہ سے تھے لکھ ی کرتے تھے۔ قریش نے ان کوئع کیا کہ آ تخضرت واللہ بن عمرو کے بین کبھی خوشی میں اور تم سب بچھ کرتے ہے۔ قریش نے ان کوئع کیا کہ آ تخضرت واللہ بن عمرو' نے اس بن پر لکھنا چھوڑ دیا اور آ تخضرت واللہ بیان کیا۔ آپ نے اس بن پر لکھنا چھوڑ دیا اور آ تخضرت واللہ بیان کیا۔ آپ نے اس بن پر لکھنا چھوڑ دیا اور آ تخضرت واللہ بیان کیا۔ آپ نے اس بن پر لکھنا جھوڑ دیا اور آ تخضرت واللہ بیان کیا۔ آپ نے اس بن پر لکھنا جھوڑ دیا اور آ تخضرت واللہ بیان کیا۔ آپ نے اس بن پر لکھنا جھوڑ دیا اور آ تخضرت واللہ بیان کیا۔ آپ نے اس بن پر لکھنا جھوڑ دیا اور آ تخضرت واللہ بیان کیا۔ آپ نے اس بیان کیا۔ آپ نے اس بیان کیا ہے دیا ہوں کر بھوڑ دیا اور آ تخضرت واللہ بیان کیا ہے کہ بیان کیا ہے اور آ تخضرت واللہ بیان کیا ہے کہ بیان کیا ہے کہ بیان کیا ہوں کہ بیان کیا ہے کہ بیان کیا ہے کہ بیان کیا ہوں کہ بیان کیا ہے کہ بیان کیا ہوں کے بیان کیا ہوں کر بیان کیا ہوں کہ بیان کیا ہوں کہ بیان کیا ہوں کہ بیان کیا ہوں کہ بیان کیا ہے کہ بیان کیا ہوں کہ بیان کیا ہوں کے بیان کیا ہوں کوئی کیا ہوں کہ بیان کیا ہوں کہ بیان کیا ہوں کر بیان کیا ہوں کہ بیان کیا ہوں کر بیان کے بیان کیا ہوں کہ بیان کیا ہوں کر بیان کے بیان کیا ہوں کر بیان کیا ہوں کر بیان کے بیان کیا ہوں کر بیان کیا ہوں کر بیان کیا ہوں کر بیان کے بیان کے بیان کیا ہوں کر بیان کیا ہوں کر بیان کر بیان کے بیان کیا ہوں کر بیان کیا ہوں کر بیان کیا ہوں کر بیان کے بیان کیا ہوں کر بیان کے بیان کیا ہوں کر بیان کر بیان کے بیان کیا ہوں کر بیان کر بیان کے بیان کیا ہوں کر بیان کر

ابن نديم ص اطبع مصرس

م المبقات أن عد المواورور

مبارک کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ ''تم لکھ یہ کرواس ہے جو پچھ نکلتا ہے جن نکلتا ہے'' کے خطیب بغداوی نے اپنے رسالہ تقلید انعلم میں روایت کی ہے کہ اس بیاض کا نام جس میں عبداللہ آنخضرت عظیما کی حدیثیں قلمبند کر لیا کرتے ہے '' صادقہ '' تھا۔ مع

ایک دفعد آپ و ایک ایک جولوگ اس وقت تک اسلام لا چکے بین ان کے نام قلمبند کئے جا کیں چنانچہ پندروسومحاب "کے نام دفتر میں درج کئے گئے۔ سع

خطیب بغدادی نے تھید العلم میں روایت کی ہے کہ'' جب ہوگ کثرت سے حضرت انس کے پاس حدیثوں کے سننے کے لئے جمع ہوجاتے تھے تو وہ ایک جنگ نکال لاتے تھے کہ وہ بیصدیثیں ہیں جومیں نے آنخضرت و انگا ہے من کر لکھ لی تھیں''۔

متعدد قبائل کوآپ نے جوصد قات اور زکو ۃ وغیرہ کے احکام بھیجے و ہ تحریری نتے اور کتب احادیث میں بعینہا منقول ہیں۔ای طرح سلاطین کودعوت اسلام کے جو پیغام بھیجے گئے وہ بھی تحریری تتھے۔

سیح بخاری (باب کتابۃ العلم) میں ہے کہ فتح مکہ کے سال جب کیٹرنائی نے حرم میں ایک شخص کولل کر دیا ق آنخضرت وظی نے ناقبہ پرسوار ہوکر خطبہ دیا۔ یمن کے ایک شخص نے آ کر درخواست کی کہ یہ نطبہ مجھے وتح ریرکرا دیا جائے۔ چنانچہ آنخضرت وہ کی نے تھم دیا کہ اس شخص کے لئے وہ خطبہ قلمبند کر دیا جائے۔

غرض اس طرح آنخضرت في كوفات تك حسب ذيل تحريري سرمايه مبيا وأياتف

- (۱) جوحدیثیں حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاصُّ، یا حضرت علی "وحضرت انس " وغیرہ ہے قلمبند کیس۔ سم
- (٢) تحريري احكام اورمعام ات (حديبيه وغيره) اورفراهن جوة تحضرت على في قبال ك نام بهيج هي
  - - ( س ) پندر و سومحا به ﷺ کے نام۔

آ تخضرت المنظ کے بعدائ تحری ذخیرہ کوائ قدرتر قی ہوتی کی کہ (بنوالعباس سے پہلے) ولید بن بزید کے قتل کے بعد جب احادیث وروایت کا دفتر وسید کے سب خانہ سے منتقل ہوا تو صرف اہم زہری کی مرویات اور تالیف ت محور وں اور گدھوں پر لا وکر لائی گئیں۔ کے

- الإداؤة جلد العلامة 222
- مع جامع بيان العلم للقامن ابن عبد البر مطبوع مصر صفحه عن صادق كاذ كرس.
  - سم محمح بخارى باب الجهاد
  - سم بخاری جلد (۱) مغیرا۲٬۲۲محیف عدو کتابیة الرجل من الیمن \_
    - ے سنن این ماجہ صفحہ ۱۳۰ اوالود اؤ رجد اصفحہ ۵ ۵ امارے
      - بخارى جلداصفيده واييناص ٥ .
        - کے بناری جداسنے ۱۵۔
      - ٨ تَذَكَرة الْحَفَا ظَعْلامه ذَبِي تَذَكَرة المام زبرى..

مغازي:

عرب میں علوم وفنون نہ نتے۔ صرف خاندانی معرکے اور لڑائیوں کے واقعات محفوظ رکھتے ہتے۔ اس لحاظ ہے قیاس بی سیاس کے واقعات اور افعال واقواں میں سب سے پہنے مغازی کی روابیتی پھیلتیں اور سب سے پہنے مغازی کی روابیتی پھیلتیں اور سب سے پہنے مغازی کی درجہ سب سے متاخر رہا۔ خلفائے راشدین اور اکا بر پہنے اس فنی بنیاد پڑتی کیکن روابیات کے تم م انواع میں مغازی کا درجہ سب سے متاخر رہا۔ خلفائے راشدین اور اکا بر صحابہ شنے زیادہ تر آئخضرت و اللہ کے ان اقوال وافعال پرتو جہ کی جن کو شریعت سے تعلق تھ اور جن سے فقہی احکام مستبط ہوتے ہتے۔

امام بخاری نے غزوہ اُ حد کے ذکر میں سائب بن پزیڈے بیروایت نقل کی ہے۔

﴿ صحبت عدد المرحم بن عوف و طبحة بن عبيد الله و المقداد و سعدًا فعا سمعت احدا منهم يحدث عن يوم أحد ﴾ احدا منهم يحدث عن النبي النبي الله النبي سمعت طبحه يحديث عن يوم أحد ﴾ ين عبد الله و المقداد أو رمقداد أو رمقداد أو رمعد كميت ين را اليكن ين في في ان كو بمي آنخفرت ين عبد الرحن بن عوف و ورطاح بن عبيد الله المورمقداد أو رمعد في والعديان كرتے متعلق عديث بيان كرتے بيل من بجوائل كے كمطاح في والعد كا واقعد بيان كرتے تھے۔

حضرت عبدالرحمٰن بن عوف "اور طلح" و مقدادٌ و سعد بن الى و قاص" اكا برصحابة ميں بين اور ان سے بہت ى حدیثیں مروی بین اس سے اس عبارت کے بہت معنی ہو سکتے ہیں کہ بیلوگ غز وات کے واقعات بہیں بیان کرتے تھے بجو اس کے کہ طلحہ " جنگ اُحد کے واقعات بیان کیا کرتے تھے۔

یک وجیھی کے عمامیں جن لوگوں نے مغازی کواپنافن بنالیا تھ وہ عوام میں جس قدرمقبول ہوتے متھے خواص میں اس قدرمتند نہیں خیال کئے جاتے تھے۔ اس فن کے اساطین اور ارکان ابن اسحاق اور واقدی ہیں۔ واقدی کوتو محدثین علانیہ کذاب کہتے ہیں۔ ابن اسحاق کوا کیگر وہ ثقة کہتا ہے کیکن اسی درجہ کا دوسراگر وہ ان کو بے اعتبار ہم متنا ہے تفصیل آگے آگے۔

امام احمد بن طبل كا قول ہے۔

﴿ ثلاثة كتب ليس لها اصول المعازى و الملاحم والتفسير ﴾ تمن تم ك ترين بير جن ك كوتي اصل نبيل مفازى اور طاحم اورتفير

خطیب بغدادی نے اس توں کوفقل کر کے لکھا ہے کہ امام ابن طنبل کی مرادان خاص کتابوں ہے ہوگی جو ہے اصل ہیں' پھرلکھا ہے۔

﴿ اما كتب التفسير فمن اشهرها كتانا الكلبي و مقاتل من سليمان و قد قال احمد في تفسير الكلبي من اوّله الى اخره كذب ﴾ باق تفير ك كايل الم المرين من اوّله الى الحره كذب به باق تفير ك كايل المرين توان يل سي كبي ورمق ك كايل بهت مشهور بيل الم احمد بن ضبل نع كها به كالجبي كي تغير اول سي الميرتك جموث به اول سي الميرتك جموث به الله الميرتك جموث به الميرتك بحموث به الميرتك بحموث به الميرتك بحموث بها به الميرتك بحموث بها به الميرتك بحموث بها الميرتك بميرتك بحموث بها الميرتك بميرتك بميرت

﴿ واما المغازي فمن اشهرها كتاب محمد بن اسحاق و كان ياخذ من اهل الكتاب و قد قال الشافعي كتب الواقدي كذب ﴾

ہ تی مغازی تو اس فن کی مشہور کتاب محمد بن اسحاق کی کتاب ہے اور وہ عیسائیوں اور یہود بول سے روایت کرتے ہتھاور امام شافعی نے کہا ہے کہ واقد ی کی کتابیں جموث ہیں۔

ہا وجودان ہاتوں کے بیناممکن تھ کہ یہ حصہ نظرانداز کر دیا جاتا اس لئے اکا برصحابہ طاور محدثین نہایت احتیاط کے ساتھ جو واقعات جہاں تک خوب محفوظ ہوتے تھے روایت کرتے تھے۔

## تصنیف د تالیف کی ابتداحکومت کی طرف ہے ہوئی:

صحابہ "اور خلف نے راشدین" کے زمانہ شل اگر چہ فقہ وحدیث کی نہایت کثر ت ہے اشاعت ہوئی 'بہت ہے درس کے جلقے قائم ہوئے' کین جو بچھ تھا زیادہ تر زبانی تھا' لیکن ہوا میہ نے حکما علاء سے تصلیفیں لکھوا کیں' قاضی ابن عبدالبرنے جامع بیان العلم میں امام زہری کا قول نقل کیا ہے۔

﴿ كنانكره كتاب العلم حتى اكرهنا عليه هو لاء الامراء ﴾ (مطبوع معر صفي ١٣٧) بم وكم علم كاقلم بندكرنا ليندنيس كرتے يخ يهال تك كدامراء نے بهم كو مجود كيا۔

سب سے پہلے امیر معاویہ " نے عبید بن شرئیہ کو یمن سے بلا کرقد ما کی تاریخ مرتب کرائی جس کا نام اخیار الماضیین ہے۔ لی امیر معاویہ " کے بعد عبد الملک بن مردان نے جو ہاجے میں تخت نشین ہوا 'برفن میں علما سے تصنیفیں لکھوا کیں۔ سعید بن جبیر جواعلم العلماء تھے ان کو تھم بھیجا کرقر آن مجید کی تغییر لکھیں۔ چنا نچہ امام موصوف نے تغییر لکھے کر بھیجی جو کتب خاند شاہی میں رکھی گئی۔عطاء بن دینار کے نام سے جو تغییر مشہور ہے آئیں کی تغییر ہے عطاء کو خزان ترشاہی سے بی تغییر مشہور ہے آئیں کی تغییر ہے عطاء کو خزان ترشاہی سے بیند ہاتھ آھیا تھا۔ یک

حضرت عمر بن عبدالعزیز کازماند آیا تو انہوں نے تھنیف و تالیف کوزیادہ ترقی دی۔ تمام ممالک میں علم بھیجا کہ اصادیت نبوی و کے تقائد قرن اور قلمبند کی جا کیں۔ سعد بن ابرا ہیم جو بہت بڑے محدث اور مدینہ منورہ کے قاضی تھان سے دفتر کے دفتر حدیثوں کے قلمبند کرائے اور تمام می لک مقبوضہ میں تھیجے۔ علامدا بن عبدالبر جا مع بیان انعلم میں لکھتے ہیں مور عدن سعد بن ابراھیم قال امر ناعمر بن عبدالعزیز بحمع السنن فکتبنا ها دفتر آ دفتر آ دفتر آ فندر آ فندر آ دفتر آ کے فند تا اور تم میں کہتے ہیں کے جن سعد بن ابراھیم کہتے ہیں کر عمر بن عبدالعزیز بحمع کرنے میں کہتے ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز نے ہم کوا جادیث کے جنم کرنے کا تھم دیا۔ ہم نے دفتر کے دفت

ابو بكرين محمد بن عمر و بن حزم انصاري جواس زمانه كے بہت بن محمد ث اور امام زہري كے استاداور مدينة كے

ل فبرست ابن الله مجمع معنی ۲۳۳۰

۲ میزان الاعتدال ترجمه عطاین و بیار به

سع مطبوع مصرصني ١٠١٠

قاضی بنے ان کوبھی خاص طور پرا حادیث کے جمع کرنے کا حکم بھیجا۔ ل

صدیت بین حفزت عائشہ کی مرویات کی ایک فاص حیثیت ہے لینی ان ہے اکثر وہ حدیثیں مروی ہیں جو معاند یا فقہ کے مہمات مسائل ہیں اس سے عمر بن عبدالعزیز نے ان کی روایتوں کے ساتھ زیادہ اغتنا کیا۔ عمرة بن عبدالرئس ایک خاتون تھیں ان کوحفزت عائشہ نے خاص اپنے آغوش تربیت ہیں پالاتھ۔ وہ بہت بڑی محدث اور عالمہ تھیں ۔ تن معلی مکا تفق ہے کہ حضرت عائشہ کی مرویات کا ان سے بڑھ کرکوئی عالم شقاء عمر بن عبدالعزیز نے ابو بکر بن محمد کی وخط تکھ کے کہ حضرت عائشہ کی مرویات کا ان سے بڑھ کرکوئی عالم شقاء عمر بن عبدالعزیز نے ابو بکر بن محمد کی وخط تکھ کے کہ وایات قامبند کر کے بھیج ویں۔ یک

### مغازي يرخاص توجه:

اب تک مفازی وسیر کے ساتھ اعتناء نہیں کیا گیا تھا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اس فن کی طرف خاص تو جہ
کی اور حکم دیا کہ غز وات نہوی وہ اللہ کا خاص حلقہ درس قائم کیا جائے۔ عاصم بن عمر بن قبادہ انصاری الہتو فی ۱۲ا ھاس فن
میں خاص کم ل رکھتے تھے۔ ان کو حکم دیا کہ جامع مسجد دمشق میں بیٹے کر ہوگوں کو مفازی اور منا قب کا درس دیں۔ سع
میں خاص کم ل رکھتے تھے۔ ان کو حکم دیا کہ جامع مسجد دمشق میں بیٹے کر ہوگوں کو مفازی اور جیسا کہ ایام سیمی نے روش ایاف میں تھر بیکے
اس ذیانہ میں امام زہری نے مغازی پر ایک مستقل کتاب مکھی اور جیسا کہ ایام سیمی نے روش ایاف میں تھر بیک

ای زبانہ میں امام زہری نے مغازی پرایک مستقل کتاب مکھی اور جیس کیام ہیں ہے روض ا بنف میں تقریح کی ہے یہ اس فن کی پہلی تصنیف تھی۔ امام زہری اس زمانہ کے اعلم انعلما تھے۔ فقد اور حدیث میں ان کا کوئی ہمسر نہ تھا۔ امام بخاری کے شیخ الشیوخ ہیں۔ انہوں نے حدیث وروایات کے حاصل کرنے میں بیمختیں اٹھا کمیں کہ مدینہ منورہ میں ایس بک انھاری کے گھر پر جاتے۔ جوان بڑھے عورت مر ذبول جاتا یہاں تک کہ پردہ نشین سی عورتوں ہے جاکر آ تخضر نہ وہ اللہ کے اقوال اور حادات پوچھتے اور قلمبند کرتے۔ وہ نسبا قریش تھے ۵۰ ھیں پیدا ہوئے بہت سے می بٹ کود کھ تھے۔ ۸۰ ھیں عبدالملک بن مروان کے دربار میں گئے۔ اس نے بہت قدر ومنزلت کی۔ کتاب المغازی خالب خور بار میں گئے۔ اس نے بہت قدر ومنزلت کی۔ کتاب المغازی خالب حضرت عمر بن ہدالعزیز کی مدایت کے موافق لکھی۔ یہ بات خاص طور پر لحاظ کے قابل ہے کہ امام موصوف سلاطین کے دربار سے سے مورون سلاطین کے دربار سے میں وفات یائی۔

امام زہری کی وجہ سے مغازی وسیرت کا عام مذاق پیدا ہو گیا۔ان کے حلقہ دُرس سے اکثر ایسے لوگ نکلے جو خاص اس فن بیس کمال رکھتے تھے۔ان میں سے لیقوب بن ابرا ہیم محمد بن صالح ثمار عبد الرحمٰن بن عبدالعزیز فن مغازی میں خاص شہرت رکھتے تھے۔ چنانچے تہذیب التہذیب وغیرہ میں ان لوگوں کا تمیازی وصف' صاحب المغازی' مکھ جاتا ہے۔

ز ہی کے تلامذہ میں ہے دو شخصوں نے سرفن میں نہایت شہرت حاصل کی اور یہی دو شخص میں جن پراس فن کا

إلى العرق على عدة منان التمويل التمويل

اللها المستقديب التعديب أثر بصداع بين تكروهم قاست عبد الجمن وطبقات بين العديد والمستعد وسيارات

مع مع التريب "تبذيب ترحمه عاصم بن هر بان قياء ه

سلسد ختم ہوتا ہے۔موی بن عقبہ اور ثمر بن اسحاق۔موی بن عقبہ فائدان زبیر کے غلام تھے۔حضرت عبدالقد بن عمر " کو و یکھا تھ فن حدیث میں امام مالک ان کے شائر و میں۔امام مالک ان کے نہایت مدال تھے اورلوگوں کو ترغیب و ہے تھے کفن مغازی سیکھنا ہوتو موسی سے سیکھو۔ان کے مغازی کے جونصوصیات ہیں یہ ہیں ۔

(۱) مصنفین اب تک روایات میں صحت کا انتز امنیس کرتے تضانہوں نے زیادہ تر اس کا انتزام کیا۔

(۲) عام مصنفین کا بیرنداق تھ کہ کشرت ہے واقعات نقل کئے جا کیں۔اس کا لازمی متیجہ بیہ ہوتا تھا کہ برقشم کی رطب و یا بس روا بینیں آ جاتی تھیں۔موس نے حتیاط کی اورصرف وہی روا بینیں لیس جو اُن کے نزد کیک بیچے ٹابت ہو کیں۔ یہی وجہ ہے کہان کی کتاب بانسیت اور کتب مغازی کے مختصر ہے۔

(۳) چونکہ روایت صدیث کے بنے سی تمرکی قید ندھی اس لئے اکثر والے بجین اور آغاز شباب ہی سے صقہ درس میں شامل ہو جاتے تھے اور صدیثیں سن کر وگوں ہے روایت کرتے تھے لیکن چونکہ اس عمر تنگ و قعات کا صحیح طور ہے بچھن ورمحفوظ رکھن ممکن ندتھ اس سے اکثر روایتوں میں تغیر اور خسلاط ہوجا تا تھا۔ مولی نے بخلاف اور وگوں کے مبرس میں اس فن کوسیکھیا تھا۔ اہم انجری میں وفات یائی۔

مولی کی کتاب آج موجود ٹبیں لیکن ایک مدت تک شائع و ذالتی رہی اور میرے کی تمام قدیم کتابوں میں گثرت ہے اس کے حوالے آتے ہیں۔

محرین اسحاق نے فن مفازی میں سب سے زیادہ شہرت حاصل کی۔وہ امام فن مفازی کے نام سے مشہور ہیں۔
شہرت عام میں اگر چہوا قدی ان ہے منہیں 'میکن واقدی کی افوییا نی مسلمہ عام ہے اور اس سے ان کی شہرت 'بدنا می کی شہرت ہے۔مجھرین اسحاقی تابعی ہیں۔اید سحانی ' (حضرت اس ) کوویکھا تھا۔ علم حدیث میں کمال تھا۔ امام زہری کے دروازہ پر دربان مقررت کہ کہوئی ہخت سے اطاع کے نہ آئے ' سیکن محمہ بن اسحاق کو عام اجازت تھی کہ جب جاہیں جھے آئیں۔ ان کے ثقداور نجر شقہ ہونے کی نسبت محد ثین میں اختد نسے۔ امام مالک ان کے شخت مخالف ہیں۔ لیکن محد ثین میں اختد نسے۔ امام مالک ان کے شخت مخالف ہیں۔ لیکن محد ثین کا عام فیصلہ ہے کہ مفازی اور سیر میں ان کی روایتی استاد ہے قابل میں ۔ امام بی رک نے شخصی بی رک میں ان کی رو بت منہیں کی میں دری نے شخصی بی رک میں ان کی رو بت منہیں کی میں ان کی رو بت میں ان کی روایت کی ہے۔ انام نہی سے لیتے تیں۔

فن مغازی کو نہوں نے س قدرتر تی دی اور س قدرد پیپ بنادیا کہ ضف عب سیدج زیادہ تراس تھم کا نداق ریکھتے تھے ان میں مغازی کا قداق پیدا ہو گیا۔ چن نچابن عدی نے اس احسان کا خاص طرح پر ذکر کیا ہے۔ ابن عدی نے یہ بھی لکھ ہے کداس فن میں کوئی تصنیف ان کی تصنیف کے رتبہ ہونیں پیچی۔ ا

ابن حبان نے کتاب التقات میں اُمھا ہے کہ محدثین وقیمہ بن اسحاق کی کتاب پراعۃ اض تھا تو بیرتھ کہ خیبر و میرہ کے واقعات وہ التحال میں اُمھا ہے کہ محدثین وقیمہ بن اسحاق کی کتاب پراعۃ اض تھا تو بیرہ کے واقعات انہوں کے واقعات انہوں نے بہود یوں سے سنے ہوں گے اس سے ان پر چرااعتماد نبیل ہوسکتا۔ علامہ ذبیل کی تصریح سے ثابت ہوتا ہے کہ میں اسماق بیہود وفعہ دکی ہے تابت ہوتا ہے کہ میں اسماق بیہود وفعہ دکی ہے وابت کرتے تھے اوران کو تھے تھے۔ اہا دہ میں وفات پائی۔

محمہ بن اسحاق کی کتاب المغازی کا ترجمہ شیخ سعدی کے زیانہ میں ابو بکر سعد زنگی کے تھم سے فاری میں ہوا۔اس کاقلمی نسخدالہ آیا دمیں ہماری نظر ہے گزراہے۔

محمہ بن اسحاق کی کتاب کثرت ہے پھیلی اور بڑے بڑے مشہور محدثوں نے اس کے نسخے مرتب کئے۔ای کتاب کوابن ہشام نے زیادہ منتج اوراضا فدکر کے مرتب کیا جوسیرت ابن ہشام کے نام ہے شہور ہے۔ چونکہ اصل کتاب آج کم ملتی ہے اس لئے آج اس کی جو یادگار موجود ہے وہ یہی ابن ہشام کی کتاب ہے۔

ابن ہشام کا نام عبدالملک ہے۔ وہ نہایت تقداور نامور محدث اور مؤرخ بتھے۔ تمیر کے تبیلہ سے تتھاور غالبًا ای تعلق سے سلاطین تمیر کی تاریخ لکھی جو آج بھی موجود ہے۔ انہوں نے سیرت میں بیاض فد کی کدسیرت میں جومشکل الفاظ آتے ہیں'ان کی تغییر بھی کھی۔ ساتا ہے یا ۱۱۸ ہے ہیں وفات یائی۔

سیرت ابن اسحاق کی مقبولیت کی بنا پرلوگوں نے اس کونظم کیا۔ چنا نچہ ابونفر فتح بن موئی خصر اوی المتوفی سالانے ہو وعبد العزیز بن احمد المعروف به سعد ویری' المتوفی فی حدود ۱۰۰ اجری وابو اسحاق انصاری تلمسانی و فتح الدین محمد بن ابراہیم معروف به ابن الشہید المتوفی سام کے حد نے منظوم کیا' اخیر کتاب میں قریباوی ہزار شعر ہیں اور اس کا نام فتح الغریب فی سیرت الحبیب ہے۔

واقدی خودتو قابل ذکر نہیں کیکن ان کے تلافہ و خاص میں سے این سعد نے آتخضرت و اور محاب " کے حلات میں ایس جامع اور مفصل کتاب کھی کہ آج تک اس کا جواب نہ ہو سکا۔

ابن سعدمشہورمحدث ہیں ۔محدثین نے عمو ہالکھ ہے کہ گوان کے استاد (واقدی) قابل اعتبار نہیں کیکن وہ خود قابل سند ہیں ۔خطیب بغدادی نے ان کی نسبت بیالفاظ لکھے ہیں۔

﴿ كَانَ مِنَ اهلَ العلمُ و الفصلُ و الفهم و العدالة صلف كتابًا كبيراً في طبقات الصحابة و التابعين الى وقته فاجادفيه و احسن ﴾ ل

یہ موالی بنی ہاشم سے تھے بھرہ بیں پیدا ہوئے لیکن بغداد بیں سکونت اختیار کرنی تھی۔ بلاذری جومشہور مورخ ہیں انہی کے شاگرد ہیں ۔۔ ۲۲۳ھ میں ۲۲ برس کی تمریس وف ت یائی۔

ان کی کمآب کانام طبقات ہے ۱۴ جلدوں ہیں ہے۔دوجلدی خاص آنخضرت وہ کانام طبقات ہیں ہیں اور یہ حصد دراصل سیرت نبوی ہے۔ ہا جلدوں ہیں ہے۔والات میں ہیں اور چونکہ می ہہ کے حالات میں ہرجگہ یہ حصد دراصل سیرت نبوی ہے۔ ہاتی جدیں صحابہ (وتا بعین) کے حالات میں ہیں اور چونکہ می ہہ کے حالات میں ہرجگہ آنخضرت وہ کے ان حصوں میں بھی سیرت کا بردا سرمایہ موجود ہے۔

یہ کتاب تقریباً ناپید ہو چک تھی کیے ۔ نیا کے کسی کتب مّا نہ میں اس کا پورانسخد موجود نہ تھا 'شہنشاہ جرمن کواس کی طبع واش عت کا خیال ہوا۔ چنا نچہ را کھرو ہے جیب خاص ہے دیئے اور پروفیسر س خوکواس کا م پر مامور کیا کہ ہرجگہ ہے اس کے اجزا فراہم کر کے لائیں۔ پروفیسر موصوف نے قسطنطنیہ مصراور بورپ جا کر جابجا ہے تمام جلدیں ہم پہنچا کیں۔ بورپ کے بارہ پروفیسر وال نے الگ جلدوں کی تھی اپنے فرمہ کی چنانچ نہا بیت اہتم م اور صحت کے ساتھ بیانے لیڈن

(بالينذ) ين حيب كرشائع موا\_

اس کتاب کا بڑا حصہ واقدی ہے ماخوذ ہے کیکن چونکہ تمام روایتیں بہ سند مذکور ہیں اس لئے واقدی کی روایتیں بہآ سانی الگ کرلی جاسکتی ہیں۔

اس زمانہ میں سیرت پراور بھی بہت کی سیم لکھی گئیں چنا نچہ کشف الظنون وغیرہ میں ان کے نام ذکور ہیں لئین چونکہ نام کے سواان کے متعلق اور پجھ معلوم نہیں ندان کا آج وجود ہے اس لئے ہم ان کے نام نظرا نداز کرتے ہیں۔
سیرت کے سلسلہ ہے الگ تاریخی تسنیف تی ہیں ان میں سے جو محد ثانہ طریقہ پر لکھی گئیں یعنی جن میں روایتیں بیسند نذکور ہیں ان میں آنخضرت و اللہ کے حالات اور واقعات کا جو حصہ ہے وہ بھی دراصل سیرت نبوی و اللہ کے حالات اور واقعات کا جو حصہ ہے وہ بھی دراصل سیرت نبوی و اللہ مغیر ہے۔ ان میں سب سے مقدم اور قابل استن وامام بخاری کی دونوں تاریخیں ہیں لیکن دونو ل نہا یت مخضر ہیں تاریخ صغیر حیب گئی ہے اس میں سیرت نبوی و اللہ کا حصہ کتاب کا دسواں حصہ بھی نہیں کہتی صرف ۱۵ صفح ہیں اور ان میں بھی کوئی تر شیب نہیں کہیرالبت بڑی ہے میں اور اس میں بہت کم ہیں اور جستہ جستہ واقعات بلاتر شیب ذکور ہیں۔

تاریخی سلسد پیل سب ہے جامع اور مفصل کتاب امام طبری کی تاریخ کمیر ہے طبری اس درجہ کے مخص ہیں کہ تمام محد ثین ان کے فضل و کمال وثو تی اور وسعت علم کے معترف ہیں ان کی تغییر احسن انتفاسیر خیال کی جاتی ہے محدث ابن خزیمہ کا قول ہے کہ دنیا ہیں' میں کوان ہے برحکر عالم نہیں جانتا'' واسل پیریں وفات یائی۔

بعض محدثین (سلیمانی) نے ان کی نسبت نکھ ہے کہ ایہ بیعول کے سے حدیثیں وضع کیا کرتے ہے 'لیکن علامہ ذہبی نے میزان الاعتدال میں لکھا ہے۔

﴿ هذا رحم بالطن الكادب بل اس جرير من كمار المه الاسلام المعتمدين ﴾ يرجمو في بد كما في سياب بوريام المعتمدين ال

علامہ ذہبی نے اس موقع پر لکھا ہے کہ 'ان میں ٹی الجملة شیع تھ' کیکن مصر نہیں' تمام متنداور مفصل تاریخیں مثلاً تاریخ کامل ابن الاثیر ابن خلدون ابوالفد اءوغیرہ انہی کی تماب سے وخوذ اور اس کماب کے مختصرات ہیں' یہ کماب بھی تا پیرتھی اور بورپ کی بدولت شائع ہوئی۔

جوبوگ خاص فن سیرت کے ارکان اورمعتمد میں ان کا اور ان کی تصنیف ن کا ایک مخصر نقشہ ہم اس مقام پر ار ن کریتے ہیں۔ ل

لے ان صنفین کی تقنیف سے تام ناہیر ہیں (بیفہ ست تبذیب التہدیب وغیرہ سے میں ب کی ہے) ن کہ نام مکھنے سے بیغرض ہے کہ آج جو تصنیفیں متی ہیں ان میں اکثر ان کے حوالے آئے ہیں۔

| حالات                                                                 | سنه و فات   | تا م مصنف                   |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------|
| حفرت زبیر " کے بیٹے اور حفرت ابو بکر صدیق " کے نواے تھے               | # 9 PM      | ع ده بن زییر                |
| حعزت عائشہ "کے آغوشِ تربیت میں پلے تھے سیرت ومغازی                    |             |                             |
| میں کثرت سے ان کی روایتیں میں ذہبی نے تذکر ہاکھا ظ میں ان             |             |                             |
| كمتعلق لكما ب كان عالماً بالسيرة صاحب كشف الظنون                      |             |                             |
| تے مفازی کے بیان میں لکھا ہے کہ بعضوں کی رائے ہے کون                  |             |                             |
| مغازی کی سب سے مہلی کتاب انہوں نے مدوین کی۔                           |             |                             |
| مشہور محدث ہیں' اکثر فنون میں کمال رکھتے تھے' خلافت ومثل کی           | و اه        | شعبى                        |
| طرف ہے سفیرین کرفتطنطنیہ سے تھے فن مغازی وسیر میں ان کواس             |             |                             |
| ورجه وا تغیت تھی کہ حضرت عبداللّٰد بن عمر " فر ماتے ہے کہ وسمو میں ان |             |                             |
| غز دات میں بذات خودشر یک تھا مگریہ جھے سے زیادہ ان حالات کو           |             |                             |
| جائے ہیں'۔                                                            |             |                             |
| يمن كے قبی فائدان سے تھے معنزت ابو ہریرہ کے پچھ حدیثیں تی             | عالج        | و بهب بن منبه               |
| تھیں ، سول ، مند ﷺ کے متعلق کتب عہد قدیم کی بٹارت اور پیشین           |             |                             |
| کوئیاں کشرت سے انبی سے مروی ہیں۔                                      |             |                             |
| مشہور تا بھی ہیں' حضرت انس" اور اپنے باپ اور اپنی وادی رمیشہ          | <u>alri</u> | عاصم بن عمر بن قباده الصاري |
| ے روایت کرتے ہیں۔مفازی اور سیر میں نہایت وسیع المعلومات               |             |                             |
| من خليفه عمر بن عبد العزيز كي حكم مع معبد ومثق ميس بين كراس فن كي     |             |                             |
| تعلیم دیے تھے۔                                                        |             |                             |
| ان کا ذکراو پرگزر چکاہے۔                                              | ۳۲۱ه        | محمر بن مسلم بن شهاب ز هری  |
| نهایت ثقد سے عمال اور کورنرا تظام ملکی میں ان سے مدد سے تفے فقہائے    | <u>#174</u> | يعقوب بن عتب بن مغيرو بن    |
| مدینه میں ان کا شارتھا سیرت بوی عظم کے عام تھان کا داداافنس           |             | الضنس بن شريق لتقفي         |
| ین شریق و بی محف ہے جورسول اللہ عظام کا سب سے برد اوشن تھا۔           |             |                             |
| ان کا ذکراو پرگذر چکاہے۔                                              | اماھ        | موّل بن عقبه الاسدى         |
| زیادہ ترائے باپ سے روایت کرتے ہیں زہری کے بھی شاگرہ ہیں ا             | المالع      | مشاه بن عرده بن زبیر        |
| علمائے مدید میں ان کا شار ہے بغداد میں جوروایتیں انہوں نے لیں         |             |                             |
| محدثین کا بیان ہے کہ ان میں تسال سے کام لیا ہے میرت کے                |             |                             |
| ذخيرة ردايات ميں ان كابہت براحصہ شامل ہے جن كووہ اپنے باب             | •           |                             |
| کے واسط سے حضرت عائشہ "سے روایت کرتے ہیں۔فن سیرت                      |             |                             |
| میں ان کے متعدد نا مور تلا مذہ میں ۔                                  |             |                             |

| ان کا ذکراو پرگذر چکاہے۔                                     | <u>@10</u> * | محربن اسحاق بن بسار المطلعي    |
|--------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------|
| امام زجری کے تلاقہ میں امام مالک کے بعد ان کا دوسرا ورجہ     | مرهام        | عمر بن راشدالا ز دی            |
| ہے۔اساطین علم حدیث میں تھے مغازی میں ایک کتاب ان ک           |              |                                |
| تعنیف ہے جس کا نام ابن تدمیم نے کیاب المغازی لکھاہے۔         |              |                                |
| زہری کے شاکرد تھے مسلم نے ان سے ایک روایت کی ہے              | عالم الم     | عبدالرخمن بن عبدالعزيز الاوي   |
| محدثین کے زویک ضعیف الروایت ہیں فن سیرت کے عالم              |              |                                |
| تھے۔ این معدنے ان کے متعلق لکھائے "کان عالما بالسیرة"        |              |                                |
| ز ہری کے شاگر داور واقد ی کے است و ہیں ابن سعد کا بیان ہے کہ | ٨٢١٥         | محمر بن صالح بن ديتارالتمار    |
| وہ سیرت ومغازی کے عالم تھے اکثر محدثین نے ان کی توثیق کی     |              |                                |
| ہے ابوالز ناوجو بڑے پایہ کے محدث ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر صحیح |              |                                |
| مغازی سیکمنا ہوتو محمد بن صالح ہے سیکھو۔                     |              |                                |
| ہشام بن عروہ کے شاکرد تھے۔ توری اور واقدی نے ان سے           | م کاھ        | ايومعشر محيح المدني            |
| روایت کی ہے موحد ثین نے روایت صدیث میں ان کی تضعیف           |              |                                |
| کی ہے لیکن سیرت ومغازی میں ان کی جلالت بشان کا اعتراف        |              |                                |
| کیا ہے۔امام احمد ابن صبل کہتے ہیں کہ دواس فن میں صاحب        |              |                                |
| نظر میں۔ ابن تدیم نے ان کی کتاب المغازی کا ذکر کیا ہے        |              |                                |
| كتبسيرت ش ان كانام كثرت سے آتا ہے۔                           |              |                                |
| مشہور صحابی مسور "بن مخر مہ کے پڑ پوتے تھے فن حدیث میں       | ماج          | عبداللدين جعفرين عبدالرحمن     |
| فاص پایدر کھتے تھے۔ سیرت تبوی ﷺ کے اکابر علما میں تھے۔       |              | انتخز وی                       |
| ابن سعد نے ان کی شان میں بیالفاظ لکھے ہیں 'من رجال           |              |                                |
| اهل المدينه عالماً بالمعارى"                                 |              |                                |
| فن حدیث وسیرش ان کا خاندان جمیشه نامور ربا کان کے داداوہ     |              | عبدالملك بن محمد بن الي بكر بن |
| معخص بیں جنہوں نے خلیفہ عمر بن عبدالعزیز کے حکم سے سب        |              | عمر وبن حزم الدنصاري           |
| سے مسلے فن صدیث کی مدوین کی ان کے رشتہ کی وادی عمرة          |              |                                |
| حضرت عائشہ کی تربیت یافتہ تھیں پیخودسیر ومغازی کے عالم       |              |                                |
| تع اب إب اور جي تعليم بالي تفي طليفه بارون الرشيد نے         |              |                                |
| ان کو قاضی مقرر کیا تھا'لوگ ان ہے مغازی کیجتے تھے'اس فن میں  |              |                                |
| ان کی ایک تصنیف کتاب المغازی بھی ہے۔                         |              |                                |

| ابومعشر سعيع كتلاغده يس تضامام ابن طبل في ان س                  | بعد ۱۸۰ چ   | على بن مجامد الرازى الكندى  |
|-----------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------|
| روایت کی ہے مفازی کے جامع اور مصنف میں کیکن ارباب نقد           |             |                             |
| کے نزویک ان کی تصنیف اعتبار کے قابل نہیں۔                       |             |                             |
| ابن اسحاق کے شاگر د اور ابن مشام کے استاد تھے ان دونوں          | BIAM        | زياد بن عبدالقدين لطفيل     |
| بزرگواروں کے واسطة العقد ہی جن سیرت کے عشق میں گھریار           |             | البكاتى                     |
| نتج کراستاد کے ساتھ نگل کھڑے ہوئے تنفے اور مدت تک سفر و         |             |                             |
| حضر میں ان کے شریک رہے محدثین کی ہارگاہ میں گوان کا اعز از      |             |                             |
| تم ہے کین کتاب السیر ہ کے سب سے معتبر راوی یمی سمجھے            |             |                             |
| جاتے ہیں۔                                                       |             |                             |
| این اسحاق کے شاگر داور ان کی سیرت کے رادی بیل رے کے             | <u>191</u>  | سلمدبن الفعنل الابرش        |
| قاضی منے اہل نقلہ کے نز ویک قابل احتجاج نہیں کیکن ابن معین      |             | الانصارى                    |
| جواسائے رجال کے بڑے ماہر میں مغازی میں ان کی توثیق              |             |                             |
| كرتے بيں اور ان كى ميرت كو بہترين ميرت بائے نبوى كہتے           |             |                             |
| جیں طبری میں ان کے واسطہ ہے اکثر روا بیتیں مروی ہیں۔            |             |                             |
| ہشام بنء وہ اور ابن جرت کے ہے تلمذتھا 'ابن سعد نے لکھا ہے کہ کو | ساواھ       | الوجحة يحلي بن معيد بن ابان |
| قليل الروايت بين ليكن ثفة بين صاحب كشف الظنون في                |             | الاموى                      |
| مصنفین مفازی میں ان کا نام بھی لیا ہے۔                          |             |                             |
| شام کے مشہور محدث اور نہایت توی الحافظہ تھے۔ شام میں ان         | واج         | ولبيد بن مسلم القرشي        |
| کے زمانہ میں ان سے بڑا کوئی عالم نہ تھا' تاریخ ومغازی میں وکیج  |             |                             |
| سے ان کا درجہ براسمجھا جاتا تھا۔ ان کی تصنیفات کی تعدادستر ہے   |             |                             |
| جن میں ایک کتاب المغازی ہے کتاب الفہر ست میں اس کا              |             |                             |
| ذكر موجود ہے۔                                                   |             |                             |
| ہشام بن عروہ اور ابن اسحاق کے شاگر دہیں فن روایت وحدیث          | <u>2199</u> | يونس بن بكير                |
| میں ان کا متوسط درجہ ہے اکثر محدثین نے ان کی تو یُق کی ہے       |             |                             |
| على مدذ ہي نے تذكرہ ميں ان كائام بدلقب صاحب المغازى ليا         |             |                             |
| ہے۔ انہوں نے مفازی این اسحاق کا ذیل لکھا ہے (زرقانی             |             |                             |
| موا بب جلد ١٠ صفحه ١٠)                                          |             |                             |
|                                                                 |             |                             |

| سیرمت نبوی کے متعلق ان کی دو کتابیں ہیں کتاب السیر و اور                | 27.4         | مجمه بن عمر الواقعه ي الاسلمي        |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------|
| كتاب التاريخ والمغازي والمبعث امام شافعي فرمات بيس كه                   |              |                                      |
| واقدی کی تمام نصانف جموث کا انبار ہے کتب سیرت کی اکثر                   |              |                                      |
| بيهوده روايتول كاسرچشمه انبيل كي تصانيف بين ايك ظريف                    |              |                                      |
| محدث نے خوب کہا ہے کہ اگر واقدی سچاہے تو دنیا میں کوئی اس کا            |              |                                      |
| ثانی نہیں اورا گرجھوٹا ہے تب بھی و نیا میں اس کا جواب نہیں۔             |              |                                      |
| حضرت عبدالرحمن بن عوف " کی اولاد میں تھے زہری اور ان کے                 | er.v         | يعقوب بن ابراہيم الز ہري             |
| تلافہ و کے شاگر و ہیں مغازی میں ان کا بیدر تنبہ تھا کہ ابن معین         |              |                                      |
| جيها ناقدر جال ان سے اس فن كي تحصيل كرتا تمار                           |              |                                      |
| تھ ت محدثین میں ان کا شہر ہے مزاج میں کسی قدر شیخ تھ' ابن               | 211          | عبدالرزاق بن حام بن تاقع<br>الحمير ي |
| معین کہتے ہیں کہ اگر عبدالرزاق مرتد بھی ہو جا کیں تب بھی ہم             |              | الحمير ي                             |
| ان ہے روایت حدیث ترک تبیس کر سکتے۔ آخر عمر میں بصارت                    |              |                                      |
| جاتی رہی تھی' اس سے اس زیانہ کی حدیثیں تا قابل سند ہیں' فن ا            |              |                                      |
| مفازی میں ان کی ایک تالیف ہے۔                                           |              |                                      |
| ان کاذ کرگذرچکا ہے۔                                                     | ١١٦٥ عالم    | عبدالملك ابن بشام الخمير ي           |
| ابومعشر محيح اورسلمه بن الفضل وغيره كيشا كرد تصهة تاريخ و               | 2770         | على بن محمد المدايق                  |
| انساب عرب میں نہایت وسیج المعلومات نصے محدثین میں ان کا                 |              |                                      |
| شار مہیں کیکن مورضین کے اہام میں اعانی کے دفتر بے پایاں کا              |              |                                      |
| مخزن میں میں تاریخ وانساب میں ان کی کثرت ہے تصنیفات                     |              |                                      |
| یں آ تخضرت الله کے حالات میں ان کی کتاب نہایت                           |              |                                      |
| مبسوط ہے اور ابن الندیم کے بیان کے مطابق ہرقتم کے متعدد                 |              |                                      |
| اورمتنوع عنوان قائم کئے ہیں۔                                            |              | 4 1                                  |
| طدیث تاریخ ادب لفت شاعری اور شحو کے امام جیں۔ مکہ                       | Bryr         | عمرين شبهالبصر ي                     |
| مبارکهٔ هرینه طبیبها وربعرو کی تاریخیں لکھی بین علم سیر میں نہایت       |              |                                      |
| بدند پاید شخط حدیث میں این ماجہاور تاریخ میں بلاؤری اور ابوقعیم<br>سروم |              |                                      |
| ان کے ش کرد تھے۔                                                        |              |                                      |
| مشہورمحدث ہیں جن کی کہ ب صی ح ستہ میں تیسر اور جدر کھتی ہے              | <u>e</u> 129 | محمد بن عيسى ترمذى                   |
| سيرت نبوي من ان كا خاص رساله هي جس كا موضوع كذشته                       |              |                                      |
| تسانف ہے الک ہے اس رسالہ کا نام کتاب الشمائل ہے جس                      |              |                                      |
| من رسول الله الله الله عندات وعادات واخلاق كاذكر                        |              |                                      |
| ے اس بات کا التزام کیا ہے کہ تمام روایتیں معتبر اور بھی ہوں اس          |              |                                      |
| رساله پرمتعدوعهاء نے شروح وحواشی لکھے۔                                  |              |                                      |

| محدثین کیار میں شار ہے مندسحاب ان کی تایف ہے جس کے                                                                 | ع <sup>۲۸</sup> ۵ | ايرائيم بن اسحاق بن ابرائيم       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|
| آخر ہیں کتا ب المفازی شامل ہے۔                                                                                     |                   | 4                                 |
| حدیث میں ابن صبل اور ابن معین کے شاگر دُاور تاریخ وسیر کے جل میں افتاد رعالم منتظ تاریخ کبیر ان کی تصنیف ہے جس میں | 2599              | ابو بكراحمد بن الي ضيمه البغد اوى |
| سيرت نبوي على كاحمه بحي شال ہے۔                                                                                    |                   |                                   |
| ان کی مغازی معتبر خیال کی جاتی ہے طافظ ابن حجر وغیر واکثر اس                                                       |                   | محمد بن عائد دمشق                 |
| کے والے دیے ہیں۔                                                                                                   |                   |                                   |

یہ قد ماء کی تصنیفات تھیں' مابعد کی تصنیفات کا ہم ایک مختصر نقشہ ذیل میں درج کرتے ہیں' یہ تصنیف ت قدیم تصنیف ت اور احادیث کی کتابوں سے ماخوذ ہیں' اس نقشہ میں ان کتابوں کا ذکر بھی ہے جو قد ماء کی تصنیفات کے متعلق شرح کے طور پر لکھی گئی ہیں' ان کا ذکر اس وجہ ہے کیا گیا ہے کہ بیٹی نفسہ مستقل تصنیف ت تھیں' اور ان میں جس قدر ذخیر وَ معلومات ہے خود اصل کتابوں میں نہیں۔

## روض الانف:

سیرت ابن اسحاق کی شرح ہے مصنف کا نام عبدالرحمن سیملی ہے جنہوں نے اور بھی میں وفات پائی نیا کا ہر محدثین میں ہیں مصنفین ، بعد سیرت نبوی وفاق کی تحقیقات اور معلومات کے متعلق ان کے خوشہ چین ہیں مصنف نے ویا چہیں کھی ہے۔ مصنف نے ویا چہیں کھی ہے کہ میں نے یہ کتاب ۱۳ کتابوں کی مدو سے کھی اس کا فلمی نسخہ ہمارے استعمال میں ہے۔

# سيرت دمياطي:

ع فظ عبدالمومن دمیاطی المتوفی ۵ مے ہے گھنیف ہے اکثر کہ بوں میں اس کے حوالے آتے ہیں اس کہا ب کا نام المختفر فی سیر ق سیدالبشر ہے۔ قریباسو مفول میں ہے۔ پیٹنہ کے کتب خانہ میں اس کا ایک نسخ موجود ہے۔

## سيرت خلاطي:

علاءالدين على بن محمر خلاطي حنفي كي تصنيف ٢٠٠ ٢ ه ميس وفي ت يا كي \_

# سيرت گازروني:

شيخ ظهيرالدين على بن محمر كازروني التوفي ١٩٣٠ ه كي تصنيف ٢- ل

## سيرت ابن الي طے:

مصنف کا نام کی بن حمیدة التونی ۱۳۰ هے کی کتاب تین جدول میں ہے۔

لے جمین کے کتب قانہ جامع مجد میں اس کاقلمی تسخدموجود ہے۔

## سىرت مغلطا ئى: <sup>ك</sup>

مشہور کتاب ہےاورمصر میں حیب عنی ہے۔علامہ مینی نے اس کے ایک حصد کی شرح لکھی ہے جس کا نام کشف

عافظ ابوسعیدعبدالملک نمیشا بوری کی تصنیف ہے آتھ جلدوں میں ہے جافظ ابن حجراصا بہ میں اکثر اس کا حوالہ و بے ہیں کیکن جوروا بیتیں حافظ موصوف نے نقل کی ہیں ان میں بعض نہایت مہمل اور لغوروا بیتیں ہیں ٔ جس ہے قیاس ہوتا ہے کہ مصنف نے رطب ویابس کی کوئی تمیز نہیں رکھی ہے۔

## شرف المصطفط:

للحا فظابن الجوزي به

في مغازي المصطفى والخلفاء الثلاثةُ حافظ ابوالربيع سليمان بن موسى اا كل عي التوفي ٦٣٣ هركي تصنيف ہے أكثر كمابول مين اس كي حواسلة ترقي مين

## سيرت ابن عبدالبر:

ابن عبدالبرمشہورمحدث اورامام ہیں اس کتاب کے حوالے اکثر آتے ہیں۔

#### عيون الأثر:

ابن سیدالناس کی تصنیف ہے ابن سیدالناس اندلس کے مشہور عالم ہیں ' مہ<del>س کے دمی</del>س وفات یا ئی۔ بیا کتاب نہا یت متین اور جامع ہے معتبر کتا بول کو ما خذ قرار دیا ہے اور جس ہے جو پچھٹل کیا ہے سند بھی نقل کی ہے اس کاقلمی نسخہ (جلددوم) کلکتہ کے کتب خانہ میں ہےاور ہمارے پیش نظر ہے۔

نی سیرة این سیدالناس عیون الاثر کی شرح ہے مصنف کا نام ابراہیم بن محمد ہے۔ یہ کتاب نہایت محققان لکھی گئی ہے'اور بےشارمعلومات کا گنجینہ ہے' دو صحیم جیدول میں ہےاور ندوہ کے کتب خانہ میں اس کانہ بیت عمرہ نسخہ موجود ہے۔

میں رطب ویا بس سب مجھ ہے۔ ا

ان تم م کتابول کا ذکر کشف الظنوین میں سیرت کے عنوان ہے ہے۔

#### موامب لدنتيه:

مشہور کمآب ہے اور متاخرین کا یمی ماخذہ ہے اس کے مصنف قسطلا نی ہیں جو بخاری کے مشہور شارح ہیں ٔ حافظ ابن حجر کے ہم رتبہ تھے 'یہ کمآب اگر چہنہا یت مفصل ہے لیکن ہزار وں موضوع اور غلط روایتیں بھی موجود ہیں۔

زرقانی علی المواہب:

یہ مواہب لدنیہ کی شرح ہے اور حقیقت ہیہ ہے کہ بیلی کے بعد کوئی کتاب اس جامعیت اور تحقیق سے بیر لکھی گئ آتم خصخیم جلدوں میں ہے اور مصر میں جھپ گئ ہے۔

سيرت حلبي:

مشہورا ورمتداول ہے۔

#### صحت ما خذ:

سیرت نبوی کے واقعات جو قلمبند کئے گئے وہ تقریبا نبوت کے سوبرس کے بعد قلمبند ہوئے اس سے مصنفین کا ما خذکوئی کتاب ندھی کیکدا کٹر زبانی روایتیں تھیں۔

اس منتم کاموقع جب دوسری قوموں کو پیش آتا ہے یعنی کسی زمانہ کے جائے جیں است مدت کے بعد قلمبند کئے جاتے ہیں تو پیطریقد اختیار کیا جاتا ہے کہ ہر منتم کی ہازاری افوا ہیں قلمبند کر لی جاتی ہیں جن کے راویوں کا نام ونش ن تک معلوم نہیں ہوتا' ان افوا ہوں میں ہے وہ واقعات استخاب کر سئے جاتے ہیں جو قرائن اور قیاسات کے مطابق ہوتے ہیں' تھوڑی وہر کے بعد یہی خراف ت ایک ولیسی تاریخی کتاب بن جاتے ہیں' یورپ کی تاریخی تصنیفات اس اصول پر کامسی گئی ہیں۔

لیکن مسلمانوں نے اس فن سیرت کا جومعیار قائم کیا' وواس سے بہت زیادہ بلند تھ اس کا پہاا اصول ہے تھ کہ جو واقعہ بیان کیا جائے اس شخص کی زبان سے بیان کیا جائے جوخود شریک واقعہ تھ' اورا گرخود نہ تھ تو شریک واقعہ تک تمام راویوں کا نام بہتر تیب بتایا جائے اس کے ساتھ یہ بھی تحقیق کیا جائے کہ جواشخاص سلسدر دوایت میں آئے کون لوگ تھے؟ کیے مشاغل تھے؟ چال چین کیس تھ، حافظہ کیسا تھا؟ سجھ کیسی تھی ؟ ثقہ تھے یا غیر ثقہ ؟ سطی الذہن تھے یا وقعہ میں ؟ مالم تھے یا جائل؟ ان جزئی ہتوں کی بت لگانا تخت مشکل بلکہ ناممکن تھا سینکڑ ول ہزاروں محد ثین نے اپنی عمر سینکٹر ول ہزاروں محد ثین نے اپنی عمر سینکٹر ول ہزاروں محد ثین نے اپنی عمر سینکٹر والے ہان کام عمر صرف کرویں' ایک ایک شہر عمل گئے' راویوں سے صان کے متعمق ہرتم کے معلومات بہم پہنچ کے جولوگ ان کے زبانہ عمل موجود نہ تھ ان کے دیکھ والوں سے حار ت دریا فت کئے ان تحقیقات کے ذریعے سے اساء الرجال کے زبانہ علی موجود نہ تھ ان کے دیکھ والوں سے حار ت دریا فت کئے ان تحقیقات کے ذریعے سے اساء الرجال (بائیوگر ان ) کا وہ عظیم الشان فن تیار ہوگی' جس کی ہولت آئے کم از کم کا گرخصوں کے حالات معلوم ہو سکتے ہیں اور اگر (بائیوگر ان کی کا وہ عظیم الشان فن تیار ہوگی ؛ جو پہتوں تے کہ از کم کا گرفتہ کی کا تا ہوگی کا اعتبار کی جائے تو پہتوں اور اگر اس پر گر لے کے حسن ظن کا اعتبار کی جائے تو پہتوں اور کے کا تا ہوگی ہوگئے جاتی ہے۔

محدثین نے حالات کے بہم پہنچانے میں کسی مخص کے رتبہ اور حیثیت کی برواند کی باوشا ہوں ہے لے کر بڑے بڑے مقتداؤں تک کی اخلاقی سراغ رسانیاں کیں اور ایک ایک کی بردہ داری کی۔ اس سلسلہ میں سینکڑ وں تقنیفات تیار ہوئیں جن کی اجمالی کیفیت یہ ہے۔

سب سے بہیے اس فن بینی راویوں کی جرح و تعدیل میں یکیٰ بن سعیدالقطان نے ایک کماب تکھی' وہ اس رتبہ کے مخص بھے کہ امام احمد بن طنبل نے ان کی نسبت لکھا ہے کہ ' میری آ مجھوں نے ان کا نظیر نہیں دیکھا'' ان کے بعد اس فن کوزیادہ رواج ہوا'اور کٹرت ہے کتابیں لکھی تمئیں جن میں سے چندمتاز تصنیف ت حسب ذیل ہیں

| كيفيت                                                             | تاممعنف                               |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| غاص ضعیف ارواب لوگوں کے حار میں ہے۔                               | ر جال عقیلی                           |
| اس كتاب كانام كتاب الجرح والتعديل ہے۔                             | رجال احمد بن عبدالعجبي التوفي المتاه  |
| بہت صحیم کماپ ہے۔                                                 | ر جال امام عبد الرحمان بن حاتم الرازي |
|                                                                   | التوفى كالملاه                        |
| مشہور محدث ہیں میں کیاب خاص ضعیف الروابیا شخاص کے حال میں ہے۔     | ر حیال امام دارقطنی                   |
| اس فن کی سب ہے مشہور کتاب ہے اور تمام محدثین متاخرین نے اس کواپنا | كامل ابن عدى                          |
| ما خذقر ارديا ہے۔                                                 |                                       |

یہ کتا ہیں قریبا آج ناپید ہیں کیکن بعد کی تصنیفات جوانہی ہے ماخوذ ہیں آج بھی موجود ہیں۔ اس سلسلہ پس سب سے زیادہ جامع اور متند کتاب "تهذیب الکمال" ہے جوعل مدمزی (پوسف بن الزک) کی

تصنیف ہےجنہوں نے سام بے ہیں وفات یا گی'علہ وَالدین مغلطا کی الہتو فی ۶۲ کے دنے تیرہ جلدوں میں اس کا تکملہ لکھا علامہ ذہبی التوفی ۴۸<u> کے ص</u>نے اس کا اختصار کیا 'اور بہت ہے محدثین نے اس کے خلاصے اور ذیل لکھے اور بالآخر حافظ ابن حجرنے ان تمام تصنیف ت ایک نہایت صخیم کتاب "تہذیب التبذیب" لکھی جو بارہ جددول میں ہے

اور آجکل حیدر آبادے شائع ہوئی ہے۔مصنف نے کتاب کے فاتمہ میں لکھا ہے کہ اس کی تصنیف میں آٹھ برس صرف ہوئے ہیں۔اس سلسلہ کی ایک اور سب سے زیادہ متداول اور متند کتاب''میزان الاعتدال'' ہے جوعلا مہذہبی کی تصغیف

ہے ٔ و فظ ابن جمر نے اس کتاب پراضا فد کیا جس کا نام لسان المیز ان ہے۔

اساءالرجال كى كتابوں ميں ہے تہذيب الكمال تهذيب التهذيب المان الميز ان تقريب التهذيب متاريخ كبير بخاري تاريخ صغير بخاري ثقات ابن حيان تذكرة الحفا ظعلامه ذهبي مشتبهالنسبة ذهبي انساب سمعاني تهذيب الاساء

اس اصوا تحقیق کی بنیا دخود قرآن مجید نے قائم کردی تھی۔ ﴿ يِأَيُّهَا الَّذِينِ امْنُو أَ إِنْ جَاءَ كُمْ فَاسِقٌ سَاءِ فَتَنَّيْنُوا ﴾ (محرات، ١) مسلمانوا اگرتمہارے یا ن کوئی فاس خبرالائے تو تم اچھی طرح اس کی تحقیق کرلو۔

حدیث و بل بھی اس کی موید ہے۔

﴿ كَفَى بِالْمَرُءِ كَذِبا أَن يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ ﴾

آ دی کے جھوٹے ہونے کی میکافی دلیل ہے کہ جو بچھ سے روایت کردے۔

تحقیق واقعات کا دوسرااصول بیقا که جو واقعہ بیان کیا جاتا ہے عقلی شہادت کےمطابق بھی ہے یانہیں؟

## درايت كي ابتداء:

﴿ الَّ الَّذِيْنَ جَاءً وُ ابالِّا فُكِ عُصْبَةٌ مِّنْكُمْ ﴾ (اور١)

جن لوگوں نے تہمت لگائی وہ تمہارے گروہ میں ہے ہیں۔

تفسير جلالين من منگم كي تفسير حسب والي كي ہے۔

﴿ جماعة من المؤمنين ﴾

لیعنی بیتهت لگانے والے مسلمانوں کا ایک کروہ ہے۔

قرآن مجیدی آیتی حضرت عائشه کی برات اورطهارت کے متعلق جونازل ہوئیں ان میں سے ایک سے بھو وَ اَو لَا اِذْ سَمِعُتُمُو اُهُ قُلُتُم مُّا اِنْ گُولُ لَمَا اَلُ اَنْتَكُلَّمَ بِهٰذَا سُبُخنَكَ هذَا بُهُتَانٌ عَطَيْمٌ ﴾ (نور ۲) اور جب تم نے سناتو یہ کیول نیس کہدویا کہ جم کوالی بات بوان مناسب نیس میون القدید پر ابہتان ہے۔

عام اصول کی بناپراس خبر کی تحقیق کا پیطریقہ تھا کہ پہلے راویوں کے نام دریافت کئے جاتے پھر دیکھا جاتا کہ وہ ثقہ اور سچے الروایہ ہیں یانہیں؟ پھر ان کی شہر دت لی جاتی 'لیکن خدانے اس آیت میں فر مایا کہ سننے کے ساتھ تم نے کیوں نہیں کہدویا کہ میہ بہتان ہے۔

اس سے قطعاً ثابت ہوتا ہے کہ اس تم کا خل ف قیاس جووا قعہ بیان کیا ج نے قطعاً تجھ لیٹا جا ہے کہ غلط ہے۔ اس طرز تحقیق لیعنی درایت کی ابتدا خود صحابہ " کے عہد میں ہو چکی تھی۔

فقہ میں بعض اس بات کے قائل ہیں کہ آگ پر کی ہوئی چیز کے کھانے سے وضوٹوٹ جاتا ہے معزت ابو ہریرہ "نے حضرت عبداللہ بن عباس "کے سامنے جب اس مسئلہ کو آئخضرت میں کے طرف منسوب کیا تو عبداللہ بن عباس " نے کہا آگر میسیجے ہوتو اس بانی کے بینے سے بھی وضوٹوٹ جائے گاجو آگ پر گرم کیا گیا ہو لی حضرت عبداللہ بن عباس " نے کہا آگر میسیجے ہوتو اس بانی کے بینے سے بھی وضوٹوٹ جائے گاجو آگ پر گرم کیا گیا ہو لی حضرت عبداللہ بن عباس ، حضرت ابو ہریرہ "کوضعیف الروایۃ نہیں سیجھتے تھے لیکن چونکہ ان کے نزویک میدروایت ورایت کے خلاف تھی اس سیکھنے ہیں عنطی ہوگئی ہوگی۔

جب صدیثوں کی مدوین شروع ہوئی تو محدثین نے درایت کےاصول بھی منضبط کئے جن میں سے بعض یہ ہیں

مشیح تر ند کی ما ب الوضوء

و قال ل اسن الحورى و كل حديث رأية يتخالف العقول اويما قض الاصول فاعلم انه موضوع فلايتكنف اعتباره اى لا تعتبررواية و لا تنظر في حرحهم او يكون ممابدفعه الحس والمشاهدة او مُمايناً لص الكتب والسنة المتواترة او الاحماع القطعي حيث لا ممل شيًّ من ذلك التاويل او يتضمن الافراط بالوعيد الشديد على الامر اليسير و ما يوعد العظيم عملى الفعل اليسير و هذا الاحير كثير موجود في حديث القصاص والطرقية ومن ركة المعنى لا تا كنوا القرعة حتى تذبحوها ولذا جعل بعصهم ذلك دليلا على كدب راويه و كل هذا من القرائن في المروى و قدتكون في الراوى كقصة غياث مع كونه المهدى او الفراده عمن لم يدركه بمالم يوجد عند غيرهما او انفراده بشئي مع كونه مما يعزم المكنفين علمه و قطع العذر فيه كما قرره الخطيب في اول الكفاية او بامر

حسبہ یتو فرالدواعی علی نقدہ کے حصر عدو الدحاج عن البیت۔ کی البیت۔ کی ابن جوزی نے کہا ہے کہ جس حدیث کودیکھو کھتل یا اصول مسلمہ کے فلاف ہے تو جان او کہ وہ معنوعی ہے اس کی نسبت اس بحث کی ضرورت نہیں کہ اس کے راوی معتبر جیں یا غیر معتبر اسی طرح ہے وہ حدیث قابل اعتبر نہیں جو محسوسات اور مشاہدہ کے فلاف ہو اور تاویل کی تنجائش ندر کھتی ہو یا وہ مشاہدہ کے فلاف ہو اور تاویل کی تنجائش ندر کھتی ہو یا وہ حدیث جس جس فر را تی بات پر خت عذاب کی دھم کی ہو یا معمولی کا م پر بہت بڑے تو اب کا وعدہ ہو (اس قسم کی حدیثیں وہ عظول اور صوفیوں کے ہاں بہت پر فی جائے مثل بیحد ہے کہ کدو کو بغیر ذیج کے ندکھ و اس کے ندکھ و اس کے بات بہت ہو گی جائے مشافر ہوتے جیں مشافر عیات کے ندکھ و اس کے مشافر ہوتے ہو اور اور کی کہ نور دروایت سے متعب کی اس کے ندکھ و اس کے بیان راوی کے کور روایت سے محمولی ہوتا ہو اور کی کہ کہ اس سے روایت کرتا ہے اس سے مداخل جو اور مور تھا جیسا کہ خطیب حد روایک بین راوی بیان کرتا ہے حال کہ بات اس کے مور دروایت جس جس کرتا ہے اس سے موادی کو کہ اس سے اور وں کو بھی مطلع ہونا ضرور تھا جیسا کہ خطیب بخدادی نے کہ اس سے اور وں کو بھی مطلع ہونا ضرور تھا جیسا کہ خطیب بغدادی نے کتاب الکفایہ کے شروع جس اس کی تصریح کی ہے یا وہ دوایت جس جس کرتا ہے اس کو اس کو اس کو بیان کرتا ہے حال کہ بات اس کی تفری کرش نے حاج بین کو کو کہ کرتا ہے اور وں کو بھی مطلع ہونا ضرور تھا جیسا کہ خطیب وہ وہ وہ امونا تو سیکڑ و ل آئی کی ان کرتے میں کرتے میں کرتے ہیں کہ کرتا ہوں کو کو بیات کرتا ہوں کو کو بیات کرتے ہیں کرتا ہوں کو کو بیات کرتا ہوں کرتا ہوں کو کو بیات کرتا ہوں کہ کرتا ہوں کو کو بیات کرتا ہے دور کرتا ہوں کو کو بیات کرتا ہوں کرتا ہوں کو کو بیات کرتا ہوں کہ کرتا ہوں کو کو بیات کرتا ہوں کو کو بیات کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں کو کو بیات کرتا ہوں کو کو بیات کرتا ہوں کو کو کرتا ہوں کو کو کرتا ہوں کرتا ہوں کو کو کرتا ہوں کو کو کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں کو کو کرتا ہوں کو کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں کو کرتا ہوں کرتا ہو

اس عبارت کا ماحصل ہیہ ہے کہ حسب ذیل صورتوں میں روایت اعتبار کے قابل نہ ہوگی اور اس کے متعلق اس تحقیق کی ضرورت نہیں کہاس کے راوی معتبر ہیں مانہیں۔

ا \_ جوروایت عقل کے مخالف ہو۔

۲۔ جوروا بہت اصولِ مستمہ کے خلاف ہو۔

۳ محسوسات اورمشامدہ کے خلاف ہو۔

سم قرآن مجید یا حدیث متواتر یا جماع قطعی کے خلاف ہواوراس میں تاویل کی پچھ منجائش نہ ہو۔

لے فق مغیث مطبور المعنوصفی ۱۱۳ افسوس یہ ہے ۔ یہ آب بہ یت قدم چھی ہے سے بعض عبار تیں ہم نے کی سند کے موفق قدمان کی بیل بیاصور خود این جوزی کے قائم کردونیس بیل بلکداین جوزی نے محدثین کے اصول کُفِل کردیا ہے۔

۵\_جس صدیث میں معمولی بات پر سخت عذاب کی دھمکی ہو۔

٧\_معمولي كام پر بزے انعام كاوعدہ ہو\_

ے۔وہ روایت رکیک المعنی ہومثلاً کدوکو بغیر ذرج کئے نہ کھاؤ۔

٨\_ جوراوي كسي مخص سے ايسي روايت كرتا ہے كہ كى اور نے نہيں كى اور بيراوى اس مخص سے نہ ملا ہو۔

9۔ جوروایت الی ہو کہ تمام لوگوں کواس ہے واقف ہونے کی ضرورت ہو بایں ہمدایک راوی کے سواکسی اور نے اس کی روایت نہ کی ہو۔

۱۰۔جس روایت میں ایسا قابل اعتنا واقعہ بیان کیا گیا ہو کہ اگر وقوع میں آتا تو سینکڑوں آ دمی اس کوروایت کرتے' باوجوداس کےصرف ایک ہی راوی نے اس کی روایت کی ہو۔

لماعلی قاری نے جوموضوعات (نسخ مطبوع مجتبائی و بلی صفح ۹۲ تا خاتمہ کتاب) کے خاتمہ ہیں حدیثوں کے نامعتبر ہونے کے چنداصول تفصیل ہے لکھے ہیں اوران کی مثالیں نقل کی ہیں ہم اس کا خلاصہ اس موقع پرنقل کرتے ہیں۔

ا۔جس حدیث ہیں فضول با تیس ہوں جورسول اللہ فلک کی زبان سے نہیں نکل سکتیں مثل ہے کہ 'جوشھ لا الدالا القد کہتا ہے خدااس کلمہ سے ایک پرند پیدا کرتا ہے جس کے ستر زبا نیس ہوتی ہیں ہم زبان ہیں ستر ہزار لغت ہوتے ہیں' الح۔

احدہ حدیث جومشاہدہ کے خلاف ہو مثل ہے حدیث کہ 'بینگن کھا تا ہم مرض کی دوا ہے۔''

٣۔ وہ حدیث جوصریح حدیثوں کے مخالف ہو۔

۳۔ جوحدیث واقع کے خلاف ہو مثلاً میر کہ' دھوپ میں رکھے ہوئے پانی سے مسل نہیں کرنا جا ہے کیونکداس ہے برص پیدا ہوتا ہے''۔

۵۔ وہ حدیث جوانبیاءعلیہم السلام کے کلام ہے مشابہت ندر کھتی ہوٴ مثلاً بیہ حدیث کہ'' تیمن چیزیں نظر کو ترقی ویتی میں 'سبزہ زار' آب روال'خوبصورت چیرہ کا ویکھنا''۔

۲۔وہ صدیثیں جن میں آئندہ واقعات کی پیشین گوئی بقید تاریخ ندکور ہوتی ہے مثلاً بیر کہ فلال سنداور فلال تاریخ میں میدواقعہ پیش آئے گا۔

ے۔ وہ حدیثیں جوطبیبوں کے کلام ہے مشابہ ہیں مثلاً مید کہ '' ہریسہ کے کھانے سے قوت آتی ہے'' یا مید کہ استعمال شیریں ہوتا ہےا ورشیرینی پسند کرتا ہے۔''

۸۔وہ صدیث جس کے غلط ہونے کے دلائل موجود ہوں مثلاً عوج بن عنق کا قند تین ہزارگز کا تھا۔

9۔ وہ صدیث جوسرت کقر آن کے خلاف ہو مثلاً دنیا کی عمر سات ہزار برس کی ہے کیونکدا گریہ روایت سیح ہوتو ہر شخص بتا دے گا کہ قیامت کے آنے میں اس قدر دیر ہے حالانکہ قر آن سے ثابت ہے کہ قیامت کا وقت کسی کو معلوم نہیں۔

> •ا۔وہ حدیثیں جو خصر علیہ السلام کے متعلق ہیں۔ ۱۱۔جس حدیث کے الفاظ رکیک ہوں۔

۱۲۔ وہ حدیثیں جوقر آن مجید کی الگ الگ سورتوں کے فضائل میں وار دہیں' حالانکہ بیرحدیثیں تغییر بیضاوی اور کشاف وغیرہ میں منقول ہیں۔

ان اصول ہے محدثین نے اکثر جگہ کام لیا اور ان کی بتا پر بہت می روایتیں روکر دیں مثلاً ایک واقعہ میہ بیان کیا جات ہے کہ'' آنخضرت مسلط نے خیبر کے یہود ایوں کو جز رہے معاف کر دیا تھا' اور معافی کی دستاو پر تکھوا دی تھی'' ملاعلی قاری اس روایت کے متعلق تکھتے ہیں کہ میدروایت مختلف وجوہ ہے باطل ہے۔

ا۔اس معاہدہ پرسعد بن معاذ<sup>ط</sup> کی گواہی بیون کی جاتی ہے حالائکہ وہ غزوہ خندق میں وفات پانچکے تھے۔ ۲۔دستاویز میں کا تب کا نام معاویہ ہے ٔ حالانکہ وہ فتح کمہ میں اسلام لائے۔ ۳۔اس وفت تک جزید کا تھم ہی نہیں آیا تھ' جزید کا تھم قرآن مجید میں جنگہ تبوک کے بعد نازل ہوا ہے۔

۳۔ دستاویز میں تحریر ہے کہ 'میہودیوں سے بیگارٹیس کی جائے گی''۔ حالانکہ آنخضرت ﷺ کے زمانہ میں بیگار کارواج بی نہ تھا۔

۵\_ خيبروالول في اسلام كى بخت مخالفت كي هي ان هي جزيد كيول معاف كياج تا-

۳۔ ۶رب کے دور دراز حصول میں جب جزید معاف نہیں ہوا' حالا نکدان لوگوں نے چندال مخالفت اور دشمنی نہیں کی تقی نو خیبر والے کیونکر معاف ہو سکتے تتے۔

ے۔اگر جزیدان کومعاف کردیا گیا ہوتا تو بیاس بات کی دلیل تھی کہ دہ اسلام کے خیرخواہ اور دوست اور واجب الرعابیہ بیل ٔ حالا تکہ چندروز کے بعد خارج البلد کردیئے گئے۔



## تنصره

سیرت کی بیا بیک اجمالی اور ساوہ تاریخ تھی 'اب ہم اس پر مختلف پہلوؤں نے نظر ڈ النا جا ہتے ہیں۔
ا۔ سیرت پراگر چہآج بھی سینکڑ ول تصنیفیں موجود ہیں'لیکن سب کا سلسلہ جا کرصرف تین چار کتابوں پر ختبی ہوتا ہے سیرت
ابن اسحاق واقدی' ابن سعد طبری' ان کے علاوہ جو کتا ہیں ہیں' وہ ان سے متا خر ہیں اور ان ہیں جو واقعات فدکور ہیں' زیادہ تر
انجی کتابوں سے لئے مجھے ہیں۔ ( کتب حدیث کا جو ککڑا ہے اس سے اس مقام پر بحث نہیں) اس بنا پر ہم کو فدکورہ بالا کتابوں پر
زیادہ تفصیل اور تدفیق سے نظر ڈ النی جا ہے۔

ان میں ہے واقد ی تو ہالکل نظر انداز کردینے کے قابل ہے محد شین ہالا نقاق لکھتے ہیں کہ وہ خودا ہے جی ہے روایتیں گھڑتا ہے اور حقیقت میں واقد کی تصنیف خوداس ہات کی شہادت ہے ایک ایک بزئی واقعہ کے متعلق جس تم کو تا گوں اور دلیسے تفصیلیں وہ بیان کرتا ہے آج کوئی بڑا ہے بڑا واقعہ نگار چشم ویدواقع ہے اس طرح تلمبندٹیں کرسکا۔
واقعہ کی کے سوا باتی اور مقیوں مصنفین اعتبار کے قابل ہیں این اسحاق کی نسبت اگر چدامام مالک اور بعض محد شین نے جرح کی ہے تاہم ان کا بیڈ تیہ ہے کہ امام بخاری اپنے رسالہ ' جزء القرآ اُہ ' میں ان کی سند ہے روایتی تقلیل کو کا منین کی کو کام نیس ان کی سند ہے کہ ان لوگوں کا مستند ہو نا ان کی سند ہے روایتی تقلیل ان کی تصنیف ہے کہ ان سعد اور طبر می ہیں کی کو کام نیس کی اوقتہ نیس اس کے جو پچھے بین اور راو بول کی مستند ہو نا ہوں کرتے ہیں اور راو بول کے ذریعہ ہے بیان کرتے ہیں اور راو بول کے ذریعہ ہے بیان کرتے ہیں اور راو بول کے ذریعہ ہے بیان کرتے ہیں اور راو بول کی کرا واقعہ ہیں اس کے علاوہ این اسحاق کی کتب کو ترتیب اور تہذیہ ہے بعد جس صورت کے میں بدل دیا وہ بی کا رہ بول کی ہی وہ دور ہیں این ہواتی کی بہت ہے بیان کرتے ہیں اس کے دور ہیں این ہواتی کے واسط ہور وایت کیا ہے بیا کہ خود میں مورت کی ہی ہود وہ کی کین این ہوائی معیار سے فروتر ہیں این مدینی (امام بخاری کے استاد) کہتے ہیں کہ 'وہ فرص ہے 'اور میں نے اس کو کرا ہیں 'نیائی کہتے ہیں 'دو فرص کے دریعہ ہے ہیں اس لئے ان روایتوں کا وہ می رتبہ ہے جو خود اندی کی کی روایتوں کا کی بی روایتوں کا جن تی روایتوں کا وہ می رتبہ ہے جو خود واقعہ کی کو می کو دروایتوں کا کی کی روایتوں کا کی کو دروایتوں کا کی کو دروایتوں کا کو کی کو دروایتوں کا کی کی روایتوں کا کی کی روایتوں کا کی کو دروایتوں کی دوروایتوں کی کو دروایتوں کی کو دروایتوں کی کو دوروایتوں کی کو دروایتوں کی دوروایتوں کی کو دروایتوں کو دوروایتوں کی کو دروایتوں کی کو دروایتوں کی کو دروایتوں کی کو دروایتوں کی کو دروای

طبری کے بڑے بڑے بڑے شیو نچ روایت مثلاً سلمہ ابرش این سلمہ دغیر ہضعیف الروایہ ہیں ۔

اس بنا پرمجموع حیثیت سے سیرت کا ذخیرہ کتب حدیث کا ہم پیدنہیں البتدان میں سے تحقیق و تنقید کے معیار پر جواتر ج ئے وہ حجت اور استناد کے قابل ہے۔

سیرت کی کمآبوں کی کم پائیگی کری وجہ یہ ہے کہ تحقیق اور تنقید کی ضرورت ا جادی ہے ساتھ مخصوص کر وی گئی بعنی وہ روا بیتیں تنقید کی زیادہ مختاج ہیں جن سے شرکی احکام ثابت ہوتے ہیں باقی جو روا بیتی سیرت اور فضائل وغیرہ ہے متعلق ہیں ان ہیں تشد داورا حتیاط کی چندال جا جت نہیں 'حافظ زین الدین عراقی جو بہت بڑے پایہ کے محدث ہیں 'سیرتِ منظوم کے دیبا چہ ہیں لکھتے ہیں۔

﴿ و ليعلم الطالب ان السّيرا تجمع ماصحّ و ماقد انكرا ﴾

طالب کوجانتا جا ہے کہ سیرت جس سجی طرح کی روایتیں ہوتی ہیں میچے بھی اورغلام بھی۔

یکی وجد ہے کہ من قب اور فضائل اعمال میں کثرت سے ضعیف روایتیں شائع ہو گئیں اور بزے بزے علماء نے اپنی کتر بول میں ان روایتوں کا درج کرتا جائز رکھا علامہ ابن تیمیہ کتاب التوسل (مطبوعہ مطبع المتار صفحہ 19) میں لکھتے ہیں۔

بیں۔

﴿ قدرواه من صنف في عمل يوم و ليلةٍ كابن السنى و ابى نعيم و في مثل هذه الكتب احاديث كثيرة موضوعة لا يحوز الاعتماد عليها في الشريعة باتفاق العلماء ﴾ السحديث كثيرة موضوعة لا يحوز الاعتماد عليها في الشريعة باتفاق العلماء ﴾ السحديث كؤان لوكول في مثلاً ابن السحى اور السحديث كوان لوكول في مثلاً ابن السحى اور الموجود بين جن الإعماد كرنا ناجاز بأوراس برتمام علاكا ابتقاق بها ما كالمات بيات المات المات القاق بها ما كالمات القاق بها المات القاق بها المات المات المات المات المات المات القاق بها المات القاق بها كالمات المات المات المات المات المات المات المات القاق بها كالمات القاق بها المات ال

عاکم نے متدرک میں بیر حدیث روایت کی ہے کہ جب حضرت آ دم " سے خطا سرز دہوئی تو انہوں نے کہا "
"ا سے خدا! میں تجھ کو محد ہوگئا کا واسط دیتا ہوں کہ میری خطا معاف کرو ہے"۔ خدانے کہا" تم نے محد وہ انکا کو کیو کر جانا؟"
حضرت آ دم " نے کہا" میں نے سراٹھ کرعرش کے پایوں پر نظر ڈالی تو بیالفہ ظ لکھے ہوئے دیکھے لاالہ الا اللہ محجہ رسول اللہ اللہ سے میں نے قیاس کیا کہ تو نے اپنے نام کے ساتھ جس مخف کا نام طایا ہے وہ ضرور تجھ کو مجوب ترین خلق ہوگا" خدانے کہ اس سے میں نے قیاس کیا کہ وہ تھی کو بیدا بھی نہ کرتا" ما کم نے اس حدیث کو تقل کر کے لکھا ہے کہ بید حدیث کو تا کہ اور تھی کہ کا یہ قول تقل کر کے لکھا ہے کہ بید عدیث کے ہا اور تھی کا کا کہ اور قبل کر کے لکھتے ہیں :

﴿ واما تصحيح الحاكم لمثل هذا الحديث و امثاله فهذا مما الكره عليه اتمة العلم الحديث و قالوا ال الحاكم يصحح احاديث و هي موضوعة مكذوبة عند اهل المعرفة بالحديث .... و كذلك احاديث كثيرة في مستدركه يصححا وهي عبد المة اهل العلم بالحديث موضوعة ﴾ [

حاکم کا اس منتم کی حدیثوں کو منتح کہنا ائمہ حدیث نے اس پر اٹکار کیا ہے اور کہا ہے کہ حدیکم بہت می جیموٹی اور موضوع حدیثوں کو منتج کہتے ہیں۔اس طرح حاکم کی منتدرک میں بہت می حدیثیں ہیں جن کو حاکم نے منتج کہا ہے وال تکدوہ ائمہ حدیث کے نزدیک موضوع ہیں۔

علامه موصوف ایک اور موقع پر ابوالشخ اصلهانی کی کتاب کا تذکره کرک لکھتے ہیں (صفح ۱۰۲۱۰۵)

و و فیها احدادیث کثیرة قویة صحیحة و حسة و احادیث کثیرة صعیفة موصوعة و اهیة
و کدلت مایرویه خیشمة بن سلیمان فی فضائل الصحابة و ما یرویه ابو بعیم الاصبهائی
فی فضائل الحلفاء فی کتاب مفرد و فی اول حلیة الاولیاء و ما یرویه ابو یکر الحطیب
و ابو الفصل بن ناصر و ابو موسی المدینی و ابو القاسم بن عساکر و الحافظ عدالعی

وامثالهم ممن له معرفة بالحديث\_﴾

، وراس میں بہت می حدیثیں ہیں جوتو کی ہیں اور حسن ہیں اور بہت مضعیف اور موضوع اور مہمل ہیں اور سی طرح وہ صدیثیں جو خشیہ بن سلیمان صحابہ ﴿ کے فضائل میں روایت کرتے ہیں اور وہ حدیثیں جو ابولیم اصغبانی نے ایک مستقل کت ب میں خلقاء کے فضائل میں روایت کی ہیں اور حلیۃ ارا ولیا کے اول میں اور اسی طرح وہ روایت کی جو ابو بمرخصیب اور ابوالفضل اور ابومولی مدینی اور ابن عسائر اور حافظ عبد افغی وغیرہ اور ان کے یا یہ کے لوگ روایت کرتے ہیں۔

غور کروابوقیم خطیب بغدادی ابن عسا کرنا فظاعبدالغنی وغیرہ حدیث اور روایت کے امام تھے باوجوداس کے میہ لوگ ضفاء اور صحابہ سے فضائل بیں ضعیف حدیثیں ہے تکلف روایت کرتے تھے اس کی وجہ بجی تھی کہ بید خیال عام طور پر بھیل گیا تھا کہ مرف حلال وحرام کی حدیثوں بیں احتیاط اور تشدہ کی ضرورت ہے ان کے سوااور روایتوں بیں سلسلہ سند قلل کردینا کافی ہے تنقیداور تحقیق کی ضرورت ہیں۔

موضوی ت طاعلی قاری بین لکھ ہے کہ بغداد میں ایک واعظ نے میہ صدیث بیان کی کہ'' قیامت میں خدا آ تخضرت و ایک کے است میں کہ ایک اور اپنے درواز و پر بیا آتھ میں تھا ہے گا'' امام ابن جریر طبری نے ساتھ برہم ہوئے اور اپنے درواز و پر بیا فقر و لکھ کر لگا دیا کہ'' خدا کا کوئی ہم نظین نہیں' اس پر بغداد کے قوام سخت برا فروختہ ہوئے اور امام موصوف کے گھر پر اس قدر پھر برسائے کہ دیواریں ڈھک گئیں کے ا

سیرت پرجوکتا بین لکھی گئیں وہ زیادہ ترائی تھم کی تہ بول (طبرانی نیمی ابوقیم و غیرہ ہے) ماخوذ ہیں اس لیے ان بیل کثر ت ہے کمز ورروا بیتی ورج ہوگئی اورای بنا پرمحد ثین کو کہنا پڑا کہ سیر بیل ہرتئم کی روا بیتیں ہوتی ہیں۔
محد ثین نے جواصول قر ارد یئے تھے سیرت کی روا یتوں بیل لوگول نے اکثر نظرا نداز کرد یئے محد ثین کا سب سے پہل اصول میہ ہے کہ روایت کا سسمہ اصل واقعہ تک کہیں منقطع نہ ہونے بائے بیکن آنخضرت ہوگئے کے صالات واد و ت کے متعلق جس قد رروا بیتی فرکور ہیں اکثر منقطع ہیں صحابہ میں ہے کوئی شخص ایسانہیں جس کی عمر آنخضرت ہوگئے کی ورا دت کے مقال ہوگئے سے ترجی کے قابل ہو سب ہے معمر حضرت او بیکر "ہیں وہ آنخضرت ہوگئے ہے ترجی دو برس کم تھے کی ورا دت کے وقت روایت کے قابل ہو سب ہے معمر حضرت او بیکر "ہیں وہ آنخضرت ہوگئے ہے تمریس دو برس کم تھے

ای بنا پرمیلا و کے متعلق جس قدرروایتیں ہیں ان جس سے اکثر متعل نہیں اورای بنا پر بہت دوراز کارروایتیں کھیل گئیں ' مثلًا ابولائیم نے آنخضرت و کھی کی والدہ ما جدہ کی زبانی روایت کی ہے کہ' جب آنخضرت و کھی پیدا ہوئے تو بہت سے پرندآ کرمکان میں ہر گئے جن کی زمر دکی منقاراوریا توت کے پرنے کھرایک سفید باول آیا اور آنخضرت و کھی کوافی لے گیاا ورندا آئی کہاں بچرکوشرق ومغرب اورتمام دریاوں کی سیر کراؤ' کہ سب لوگ بہین لیس لے

مغازی کا بڑا حصہ امام زہری ہے منقول ہے کیکن ان کی اکثر روایتیں جوسیرت این ہشام اور طبقات این سعد وغیرہ میں نہ کور میں 'منقطع میں بینی او پر کے راویوں کے نام نہ کورنہیں۔

۲۔ نہ بت تعجب انگیز بات میہ ہے کہ جن بڑے بڑے نامور مصنفین مثلاً امام طبری وغیرہ نے سیرت پر جو پچھ کھی اس میں اکثر جگہ متندا حاویث کی کتابوں سے کا منہیں لیا۔

بعض واقعات نہایت اہم ہیں، ان کے متعلق حدیث کی کتابوں میں ایسے مغید معلومات موجود ہیں جن سے تمام مشکل حل ہوجاتی ہے لیکن سیرت اور تاریخ ہیں ان معلومات کا ذکر نہیں مثلاً بیام کہ جب آنخضرت وہ انہ ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تو لڑائی کی سلسلہ جنبانی کس کی طرف سے شروع ہوئی؟ ایک بحث طلب واقعہ ہے تمام ارباب سیر اور مورضین کی تصریحات ہے تابت ہوتا ہے کہ خود آنخضرت وہ ان ابتدا کی لیکن سنن الی داؤد ہیں صاف اور صریح حدیث موجود ہے کہ جنگ بدر سے تاب ہوتا ہے کہ خود آنخضرت وہ تابت ہوتا کے دخود آنکو کا کہ میں میں اور تاریخ کی کتابوں میں بیرواقعہ مرے سے ورنہ ہم خود مدینہ آئر تمہار ااور محمد دونوں کا استیصال کر دیں گئے ۔ سیرت اور تاریخ کی کتابوں میں بیرواقعہ مرے سے منقول نہیں ۔

مصنفین سیرت میں ہے بعض لوگوں نے اس نکتہ کو سمجھا' اور جب احادیث کی زیادہ چھان بین کی تو ان کو تسلیم کرنا پڑا کہ سیرت کی سمابوں میں بہت می روایتیں سیجے حدیثوں کے خلاف درج ہوگئی ہیں' لیکن چونکہ ان کی تصنیف پھیل چکی تھی' اس لئے اس کی اصلاح نہ ہوگئ حافظ ابن جمرا یک موقع پر دمیاطی کا ایک تو ل نقل کر کے لکھتے ہیں۔

یہ آول اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اکثر واقعات جن میں دمیاطی نے اہل سیر کی موافقت اور سیجے حدیثوں کی مخالفت کی مقمی اپنی رائے ہے رجوع کیا کیکن چونکہ کتا ہے کے لینے تھیل سیئے تھے اس سے اس کی اصداح نہ کر سکے۔

سوسیرت بیں اگلول نے جو کتابیں تکھیں ان سے مابعد کے لوگوں نے جورواییتی نقل کیں انہی کے نام سے کیں ان کی سے ان تمام روایتوں کو معتبر سمجھ نیا اور چونکہ اصل کتابیں مرفخص کو ہاتھ نہیں آ سکتی

ل مواجب لدنيد يل بدروايت فقل كى باس يل با انتهام الغدة ميز باتل بين بين بي معمولى كز افقل كرويا بـ

ال عزوة بدر كيموقع رجم اس حديث كاصلى الفاظ الفل كريس مي.

سلے زرقانی جلد اسفحداا۔

تھیں'اس سے لوگ راو بول کا پیتہ ندلگا سکے اور رفتہ رفتہ بیروا بیتی تمام کتابوں میں داخل ہو گئیں'اس تدلیس کا پہنتیجہ ہوا کہ مثلاً جوروا بیتی واقدی کی کتاب میں فدکور میں'ان کولوگ عموماغلط بجھتے میں'لیکن انہیں روا یتوں کو جب ابن سعد کے نام سے نقل کر دیا جاتا ہے تو لوگ ان کومعتبر سجھتے میں' طالا تکہ ابن سعد کی اصلی کتاب ہاتھ آئی تو پیتہ لگا کہ ابن سعد نے اکثر روا بیتی واقد تی ہی ہے۔

۳۔ روایت کے متعلق جواصول منضبط ہوئے صحابہ کا کے متعلق ان ہے بعض بعض موقعوں پر کا مہیں لیا گیا مشلًا اصولِ روایت کی رو سے رواۃ کے مختلف بدارج ہیں کوئی راوی نہایت ضابط نہایت معنی فہم نہایت و قیقہ رس ہوتا ہے کی ہیں ہے اوصاف کم ہوتے ہیں کسی ہیں اور بھی کم ہوتے ہیں بیفرق مرات بسر طرح فطرۃ عام راویوں ہیں پایا جاتا ہے مصابہ جمی اس ہے مشخی نہیں معفرت عائشہ فی خطرت عبدالقد بن عمر اور معفرت ابو ہریرہ کی روایت پراور معفرت عبدالقد بن عمر اور معفرت ابو ہریرہ کی روایت پراور معفرت عبدالقد بن عمران کا ذکراو پر گزر چکا اس بنا پر کیس۔

اختلاف مراتب کی بنیاد پر بوے بوے معرکۃ الآرامس کل کی بنیاد قائم ہے مثل دوروانیوں میں تعارض پیش آ جائے تو اس بحث کے فیصلہ میں صحیح طریقہ سی خیال کیا جاتا ہے کہ ایک روایت کے راویوں کا دوسری روایت کے راویوں سے عالی رجبہ ہونا ثابت کر دیا جائے ( گودونوں راوی ثقہ ہیں) اور بیاس روایت کی ترجیح کا قطعی ذریعہ ہوگا کیکن صحابہ میں آ کر بیاصول بریکار ہوجا تا ہے۔ فرض کر وایک روایت صرف حضرت عمر سے سروی ہے اور دوسری کی بدوی عرب سے مروی ہے جس نے عمر بحر ہیں صرف ایک دفعہ اتفاقا آ مخضرت و ایک کودیکے لیے تھا تو اب دونوں روایتوں کا رتبہ برابر ہوجاتا ہے علامہ ہ ذری مشہور محدث ہیں علی مدنو وی شرح صحیح مسلم میں اکثر ان سے استناد کرتے ہیں انہوں نے اس تعیم کی مخالفت کی تھی چنا نے موفقا ابن خجرنے اصابہ کے دیا چہ (صفحہ ازا) میں ان کا یہ قول نقل کیا ہے۔

﴿ لسنانعنى بقولنا الصحابة عدول كل من راه على عن الماوراره لماماً او اجتمع به مغرض وانصرف عن كتب وانما نعنى به الذين لا زموه و عزّروه و نصروه واتبعوا النور الذي انزل معه او أيك هم المفلحون . ﴾

یہ مقولہ کہ صحابہ سب عادل ہیں ہم اس سے ہرا یہ فخص کو مراد نہیں لیتے جس نے آنخضرت کی کواتفا قاد کھے میایہ آنخضرت وہ کے کئی خرص کے سئے ملااور پھرفو راوا پس چلا گیا المکہ ہم ان لوگوں کو مراد لیتے ہیں جو آنخضرت وہ کا کی خدمت ہیں بہ التزام رہے اور آپ کی اعانت و مدد کی اور اس نور کی پیروی کی جو آنخضرت کی پرنازل ہوا میں لوگ کا میاب ہیں۔

کیکن محدثین نے مازری کے اس قول سے عام مخالفت کی علامہ مازری نے بے شبہ بینلطی کی کہ عدالت کے وصف کو مطلقا مقربین صحاب " نے مخصوص کر دیا' اس بن پر محدثین کی مخاطت ان سے بیجانبیں لیکن اس میں کیا شبہ ہوسکت ہے کہ حضرت ابو بکر" وعمر" وعلی" کی روایتیں' ایک عام بدوی کی روایت کے برابرنہیں ہوسکتیں' خصوصہ ان روایتوں کے متعلق بیزر قضر ور محوظ رکھنا جا ہے جوفقہی مس کل یاد قیق مطاب سے تعلق رکھتی ہیں۔

۵۔ارباب سیر اکثر واقعات کے اسباب وعلل سے بحث نہیں کرتے ندان کی تلاش و تحقیق کی طرف متوجہ بوتے ہیں ،اگر چداس میں شرنبیں کداس باب میں یورپ کا طریقہ نہایت غیر معتدل ہے یور چین مورخ ہر واقعہ کی عدت

تلاش کرتا ہے اور نہایت دور دراز قیاسات اوراخمالات سے سلسلۂ معلویات پیدا کرتا ہے اس میں بہت کھاس کی خود غرضی اور خاص مطلح نظر کو دخل ہوتا ہے۔ وہ اپنے مقصد کوا کی محور بنالیتا ہے نمام واقعات ای کے گردگردش کرتے ہیں بخلاف اس کے اسلامی مؤرخ نہایت سچائی اور انصاف اور خالص بے طرف داری ہے واقعات کو ڈھونڈ تا ہے اس کواس سے کھی غرض نہیں ہوتی کہ واقعات کا اثر اس کے غرجب پڑ معتقدات پر اور تاریخ پر کیا پڑے گا اس کا قبلۂ مقصد صرف واقعیت ہوتی ہے وہ اس پراسے معتقدات اور تو میت کو بھی قربان کردیتا ہے۔

لیکناس میں حد نے زیادہ تفریط ہوگئ اس بات ہے بیخ کے لئے کہ واقعات رائے سے تلوط نہ ہوہ کیں وہ پاس پاس کے ظاہری اسباب پر بھی نظر نہیں ڈالٹا اور ہرواقعہ کوخٹک اوراد حورا جبور دیتا ہے مثلاً اکثر لڑا ئیوں کواس طرح شروع کرتے ہیں کہ آنخضرت وہٹ نے فلاں قبیلہ پر فلال وقت فوجیں بھیج دیں لیکن اس کے اسباب کا ذکر مطلق نہیں کرتے جس سے عام ناظرین پر بیاثر پڑتا ہے کہ کفار پر تملہ کرنے اوران کو تباہ و ہر باد کرنے کے لئے کسی سبب اور وجہ کی ضرورت نہیں صرف بیرعام وجہ کا فی ہیں اس سے تخالفین بیاستدلال کرتے ہیں کہ اسلام تکوار سے پھیلا ہے صرورت نہیں صرف بیرعام وجہ کا فی ہے کہ وہ کا فر ہیں اس سے تخالفین بیاستدلال کرتے ہیں کہ اسلام تکوار سے پھیلا ہے طالا نکہ زیادہ جیمان بین سے ثابت ہوتا ہے کہ جن قبائل پر فوجیس کئیں وہ پہلے سے آ ماد و جنگ اور مسلمانوں پر حمد کی عظمے۔

۲۔ بدلی ظار کھنا ضرور ہے کہ واقعہ کی نوعیت کے بدلنے سے شہادت اور روایت کی حیثیت کہاں تک بدل جاتی ہے مثلاً ایک راوی جو ثقنہ ہے ایک ایسامعمولی واقعہ بیان کرتا ہے جوعمو ما چیش آتا ہے اور پیش آسکتا ہے تو بے تکلف بیر روایت تسلیم کر لی جائے گی کیکن فرض کرؤوہی راوی ایسا واقعہ بیان کرتا ہے جوغیر معمولی ہے تجربہ عام کے خلاف ہے گرو وچیش کے واقعات سے مناسبت نہیں رکھتا تو واقعہ چونکہ زیادہ مختاج جوت ہے اس سے اب راوی کامعمولی ورجہ وثوت کا فی منبیں ہوسکتا 'بلکہ اس کومعمولی ورجہ وثوت کا فی منبیں ہوسکتا' بلکہ اس کومعمولی ورجہ سے زیادہ عاول زیادہ مختاط زیادہ کئتہ دان ہونا جا ہے۔

مثلّا ایک بحث یہ ہے کہ روایت کرنے کے لئے کسی عمر کی قید ہے یانہیں؟ اکثر محد ثین کا ند بہب ہے کہ ۵ برس کا طرح دیث کی روایت کر سکتا ہے یا مثلّا اگر کسی سحالی نے ۵ برس کی عمر ہیں آنخضرت اللّی کے کسی قول یا تعلٰ کی روایت کی تو قابل اعتبار ہوگئ محد ثین کا اس پر استدلال ہے کہ محمود بن الربیع ایک سحانی تھے آنخضرت وفات فرمانے کے وقت وہ پانچ برس کے بیجے تھے۔ آنخضرت وفاق نے ایک دفعہ اظہار محبت کے طور پر ان کے منہ پر کلی کا پانی ڈال ویا تھا۔ اس واقعہ کو انہوں نے جوان ہو کر لوگوں ہے بیان کیا اور سب نے بیدوایت قبول کی اس سے ثابت ہوا کہ ۵ برس کی عمر کی روایت قبول کی اس سے ثابت ہوا کہ ۵ برس کی عمر کی روایت قبول ہوگئی گئی ہوئی ہوگئی گئی روایت قبول کی اس سے ثابت ہوا کہ ۵ برس کی عمر کی روایت قبول ہوگئی گئی ہوا کہ ۵ برس کی روایت قبول ہوگئی گئی ہوئی سے ہے۔

اس كے برخلاف بعض محدثين كى رائے ہے كہ كمن كى روايت قابل جمت تبيل فتح المغيث بيس ہے۔ ﴿ وَلَكُن قَدَم نِعَ قُوم القبول هنا اى في مسئله الصبى خاصة فدم يقلوا من تحمل قبل السلوغ لان الصبى مظنة عدم الضبط و هو و جه للشافعية ..... و كدا كان ابن المبارك يتوقف في تحديث الصبى ﴾ (كاب تركوس قي ١١٣٣)

لے یہ پوری بحث فتح المخید صفحہ ۱۹۲۱ تاسلی ۱۹۸ ش ہے۔

لیکن ایک جماعت یہال قبول روایت ہے منع کرتی ہے خصوصا بچوں کی روایت کے مسئلہ بی بلوغ سے پہلے جوروایت کے مسئلہ بی بلوغ سے پہلے جوروایت کسی بچہ کی صدیث کسی بچہ کی صدیث روایت کرنے میں اور میں مواثقہ بن مہارک بھی بچہ کی صدیث روایت کرنے میں اور میں اور

لیکن اثبات وفعی دونوں پہلو بحث طلب ہیں 'بشہدہ برس کا بچا گریدوا قعہ بیان کرے کہ ہیں نے فلال فخص کو دیکھا تھا' اس کے سرپر بال بنتے یا دہ بوڑ ھاتھا' یواس نے جھے کو گود بوں میں کھلایا تھا' تو اس روایت میں شبہہ کرنے کی وجہ نہیں' لیکن فرض کرووہ بی بچہ یہ بیان کرتا ہے کہ فلال فخص نے فقہ کا بید وقتی مسئلہ بتایا تھا' تو شبہوگا کہ بچہ نے سے طور سے مسئلہ کو سمجی بھی تھایا نہیں ؟

فقہانے اس کاتہ کو اور کھا ہے فتح المغیث میں شرح مہذب سے نقل کیا ہے۔

﴿ قبول احبار الصبي المميز فيما طريقه المشاهدة بخلاف ما طريقه النقل كالا فتاء و رواية الاخبار و نحوه ﴾ (تـزمطيويلصفومفي١٢١)

ہاتمیزاڑ کے کی روایت ان واقعات کے متعمل جود کھنے ہے تعلق رکھتے ہیں مقبول ہے لیکن جو ہا تیں تقلیات ہیں داخل ہیں مشلافتو کی یا حدیث کی روایت وان میں ان کی روایت مقبول نہیں۔

ليكن عام طور سے بداصول تسليم بيس كيا كيا، فتح المغيث ميں ہے۔

وثم النصط نوعان ضاهر و باطن فالظاهر ضبط معناه من حيث اللغة و الباطن صبط معناه من حيث العند و عن الشرعى به و هو الفقه و مطلق الصبط الدى هو شرط فى الراوى هو الضبط طاهرا عند الاكثر لا نه يجور نقل الحر بالمعنى فيلحقه تهمة تبديل المعنى برواية قبل الحفظ او قبل العلم حين سمع و لهذا المعنى قلت الرواية عن اكثر الصحاب المصحاب لتعدر هذا المعنى قال و هذا الشرط و ال كال على مايما قال اصحاب المحديث قل مايعترونه في حق الطفل دون المغفل فانه متى صح عندهم سماع الطفل او حضوره احاز و اروايته في حق الطفل دون المغفل فانه متى صح عندهم سماع الطفل او حضوره احاز و اروايته في حق العلام

پھر صنبط کے کی دوشہیں ہیں کھا ہری اور باطنی کھ ہری کے بیدھنی ہیں کہ لفظ کے لفوی معنی کا کھا ظرکھا جائے باطنی کے بید معنی کہ شرع تھم جس بنا پر متعلق ہیں اس کا کھا ظرکھا جائے اس کو فقہ کہتے ہیں لیکن مطلقاً جو صنبط راوی کے لئے مشروط ہے اکثر وال کے نزد یک روایت بالمعنی جا تز ہے اس بنا پر سنتے وقت اکثر وال کے نزد یک روایت بالمعنی جا تز ہے اس بنا پر سنتے وقت قلت حفظ یا قلت تھم کے سب سے روایت کے اداکر نے ہیں راوی پر مفہوم کے بدل و سنے کا شبہ ہوسکتا ہے بیدوجہ ہو کہ اکثر صحابہ نے بہت کم حدیثیں روایت کیں کیونکہ مغہوم کا بھینے روایت ہیں قائم رکھنا مشکل ہے لیکن محد ثین کچے ہیں۔ ہیں اس کا اعتبار کرتے بلکہ بچہان کے نزد یک جب سننے اور مجس ہیں شریک ہونے کے قائل ہوگیا تو اس کی روایت کو جا تر بجھتے ہیں۔

ا یک بیہ بحث ہے کہ جومحابہ " فقیہ نہ نتے ان کی روایت اگر قیاس شرعی کے خلاف ہوتو وا جب اعمل ہوگی یا نہیں؟اس کے متعلق بحرالعلوم امام فخر الاسلام کا نہ ہب نقل کر کے لکھتے ہیں۔

﴿ ووجه قول الامام فخر الاسلام ان النقل بالمعنى شاتع و قلما يوجد النقل باللفظ فان حادثة واحدة قلرويت بعبارات مختلفة ثم ان تلك العبارات ليست مترادفة بل قدروى ذلك المعنى بعبارات محازية هاذا كان الراوى غير فقيه احتمل الحطاء في فهم المعنى الممادى الشرعي ولا يلزم منه نسبة الكذب متعمدا الى الصحابي معاذ الله على ذلك ﴾ (شريسلم مطور كمنو سفي منه نسبة الكذب متعمدا الى الصحابي معاذ الله على ذلك ﴾ (شريسلم مطور كمنو سفي منه نسبة الكذب متعمدا الى الصحابي معاذ الله على ذلك ﴾

محدثین اس اصول سے کہ'' واقعہ جس درجہ کا اہم ہو'شہادت بھی ای درجہ کی اہم ہونی چاہیے'' بےخبر نہ ہتھے۔ امام بیلی کتاب المدخل میں ابن مہدی کا قول نقل کرتے ہیں۔

﴿ اذاروينا عن النبي تَظَالُمُ في الحلال والحرام والاحكام شدّدنا في الاسانيد و انتقدنا في السانيد و انتقدنا في في الرحال واذاروينا في الفضائل والثواب والعقاب سهلنا في الاسانيد و تسامحنا في الرحال ﴾ (حَامِنيه مِنه ١٢٠٠)

﴿ ابس اسحاق رحل تحتب عنه هذه الاحاديث يعبى المغازى و نحوها و اذا جاء الحلال و الحرام اردنا قوما هكذا و قبض اصابع يديه الاربع ﴾ (فق المغيث منوما) الحلال و الحرام اردنا قوما هكذا و قبض اصابع يديه الاربع ﴾ (فق المغيث منوما) ابن اسحال اس درجه ك وي بين كم فازى وغيره كي حديثين ان سروايت كي جاسكتي بين ليمن جب حلال وحرام ك مسائل آئين قويم كوالي وكرام بين ميه كرانهول في جارا لكيان بندكر كرد باليس مسائل آئين قويم كوالي وكرام بين ميه كرانهول في جارا لكيان بندكر كرد باليس

اس سے ٹابت ہوا کہ محدثین واقعہ کی اہمیت کی بنا پرراوی کے درجہ کا لحاظ رکھتے ہے۔ اس بنا پر ابن اسحاق کی نبست امام ابن ضبل نے بیتفریق کی کہ' حلال وحرام میں ان کی شہادت معترضیں' لیکن مغازی میں ان کا اعتبار ہے' ۔ بید واقعہ کے بیست درجہ کا واقعہ ہوائی درجہ کی شہادت ہونی جا ہے اور بیکہ واقعہ کے بدلنے سے شہادت کی اہمیت بدل جاتی ہوئی جاتی ہوئی ہے۔ اور بیکہ واقعہ کے بدلنے سے شہادت کی اہمیت بدل جاتی ہوئی ہے۔ اُنگین واقعہ کی اہمیت احکام فقیہ کے ساتھ مخصوص نہیں۔

نوعیت واقعہ کی اہمیت کا خیال فقہ ئے حنفیہ نے حنفیہ نے طوظ رکھا اس بنا پران کا ند ہب ہے کہ جوروایت قیاس کے خل ف ہواس کی نسبت ہید کھنا جا ہے کہ راوی فقیداور مجتہد بھی ہے یہ بین من رہیں ہے

﴿ والراوى ال اعرف بالعقه والتقدم في الاجتهاد كالحلفاء الراشدين والعبادلة كال حديثه حجة يترك به القياس خلافا لمالث وال اعرف بالعدالة والصبط دون الفقه كانس و ابي هريرة ال وافق حديثه القياس عمل به وال خالفه لم يترك الا بالضرورة ﴾ (تورالاتوارمقية ١٤١٤)

راوی اگر تفقہ اور اجتہادی مشہور ہے جیسے کہ خلفائے راشدین ٹی عبادلہ ٹینے تو اس کی حدیث ججت ہوگی اور اس کے مقابلہ میں قیاس تجھوڑ دیا جائے گا (بخلاف امام ، لک کے) اور اگر راوی تقداور عاول ہے لیکن فقیہ نہیں جیسے کہ حضرت انس ٹاور حضرت ابو ہر رو ٹیس تو آگر دوروایت قیاس کے موافق ہوگی تو اس پڑھل ہوگا ور نہ قیاس کو بغیر ضرورت ترک نہ کیا جائے گا۔

حضرت ابو ہریرہ "کی مثال اگر چہ قابل بحث ہے کیونکہ اکثر علاء کے نز دیک حضرت ابو ہریرہ " فقیہ اور مجہ تد تھے ' لیکن پیرجز وی بحث ہے "حفظُواصل مسئلہ میں ہے۔

کے سب سے اہم اور سب سے زیادہ قابل بحث یہ بات ہے کہ راوی جو واقعہ بیان کرتا ہے اس بیس کس قد رحصہ اصل واقعہ ہے اور کس قد رراوی کا قیاس ہے بعض اور استقراء ہے بعض جگہ یہ نظر آتا ہے کہ راوی جس چیز کو واقعہ کی حیثیت سے بیان کرتا ہے وہ اس کا قیاس ہے واقعہ بیس اس کی بہت می مثالیس سیرت میں موجود ہیں کیہاں ہم صرف ایک وو واقعہ پر اکتفا کرتے ہیں۔

بیصدیث بخاری میں کئی جگہ ہا ختلہ ف الفاظ مذکور ہے کتا ب النکاح میں جوروایت ہے اس کی شرح میں حافظ ابن ججر لکھتے ہیں۔

و ان الاحبار التي تشاع و بو ان كثرنا قلوها ان لم يكن مرجعها الى امرحسى من مشاهدة او سماع لا تسترم الصدق فان جزم الانصاري في رواية بوقوع التطليق و كدا جزم الساس الدي راهم عمر عبد المبر بدلك محمول عبى انه شاع بينهم ذلك من شخص بساه على التوهم الدي توهمه من اعتزال النبي عَمَا نسأه فطن لكونه لم تحرعادته بدنك انه طلقهن فشاع ذلك فتحدث الناس به واحلق

بهدا الذي ابتداء باشاعة ذلث ان يكون من المنافقين كماتقدم ﴾

جوجرین شرکع ہوجاتی ہیں گوان کے راوی کھرت سے ہول کین اگران جروں کی بنیا دامر حی بینی مشاہدہ یا استماع ند ہوتو ان کا سچا ہونا ضروری نہیں۔ چنا نچا انساری نے اوران سحابہ فی جن کو حضرت بحر فی خیر کے یاس و یکھا تھا طلاق کا جو یعنین کرلیاوہ یوں ہوا ہوگا کہ سی مختص نے آئے خضرت وہ کہ اس کے اس نے یہ قیاس کیا کہ آئے خضرت وہ کا اس کے اس نے یہ قیاس کیا کہ آئے خضرت وہ کا اس کے اس نے یہ قیاس کیا کہ آئے خضرت وہ کا اس کے اس نے یہ قیاس کیا کہ آئے خضرت وہ کا اول جس طلاق و سے دی اس نے یہ جر پھیلا دی اور لوگ ایک دوسرے سے اس کو بین کرنے گئے اور قیاس ہے کہ اول جس مختص نے یہ خبر پھیلائی وہ منافق ہوگا۔ (فتح الباری شرح بخدری طبع اول مصر جلد اس نے یہ جر پھیلائی وہ منافق ہوگا۔ (فتح الباری شرح بخدری اول مصر جلد اس نے یہ خبر پھیلائی وہ منافق ہوگا۔ (فتح الباری شرح بخدری اول مصر جلد اس نے کہ اور قیاس ہوگا۔

غور کروا مسجد نہوی میں تمام صحابہ "جمع میں اور سب بیان کر رہے ہیں کہ آنخضرت و اللّظ نے طلاق وے وی اسحابہ "عموم اللّظ اور عادل ہیں اور ان کی تعداد کثیر اس واقعہ کو بیان کر رہی ہے ، وجود اس کے جب شخفیق کی جاتی ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ واقعہ نیں بلکہ قیاس تھا۔ حافظ ابن حجر ؓ نے بڑی جرائت کر کے بیہ خییں نظا ہر کی کہ راوی اول من فقین میں ہے ہوگا معزمت عائشہ صدیقہ "کی نسبت بہت سے ایسے واقعات روا یتوں میں نہ کور ہیں جن میں سے ایک واقعہ افک ہے ان کی نسبت بھی وہی قیاس ہوتا جا جو حافظ ابن حجر نے یہاں نظا ہر کیا یعنی یہ کہ من فقین نے ان کی طرف منسوب کر و سے ہول گئے گرتمام مسلمانوں میں بھیل گئے۔

۸۔فن تاریخ دروایت پرجو فار جی اسباب اثر کرتے ہیں ان ہیں سب سے بڑا تو ی اثر کومت کا ہوتا ہے کیکن مسلمانوں کو ہمیشہ اس پر فخر کا موقع حاصل رہے گا کہ ان کا قلم تکوار سے نہیں و ہا' حدیثوں کی تدوین بنوامیہ کے زمانہ ہیں ہوئی جنہوں نے پورے ۹۰ برس تک سندھ سے ایشیائے کو چک اوراندلس تک مساجد جامع ہیں آل فاطمہ کی تو ہین کی اور جعد ہیں سرمنبر حضرت علی پرلون کہ بلوایا 'سینکڑوں ہزاروں حدیثیں امیر معاویہ و غیرہ کے فضائل ہیں بنوا کمیں عہاسیوں کے جعد ہیں سرمنبر حضرت علی پرلون کہ بلوایا 'سینکڑوں ہزاروں حدیثوں میں داخل ہو کمیں کیکن تیج کیا ہوا؟ عین ای زمانہ ہیں محدثین نمانہ ہیں ایک فیان اس خس و ف ش ک سے پاک ہے اور بنوامیہ اور عباسیہ جو قل اللہ اور ہوائی ان کوہونا چاہئے تھا۔

ایک دفعدایک شاع نے مامون الرشید کے دربار میں تصیدہ پڑھا کہ 'امیر المومنین! اگر تو آتخضرت وہ اللہ کے دفت موجود ہوتا تو خلافت کا جھڑا سرے سے نہ پیدا ہوتا' دونو ل فریق تیرے ہاتھ پر بیعت کر لیتے''۔ وہیں سر دربارایک محفص نے اٹھ کر کہا'' تو جھوٹ کہتا ہے'امیر المومنین کا باپ (حضرت عباس جوعب سیول کے مورث اعلیٰ ہیں) وہاں موجود تھ 'اس کوکس نے بوجھا؟'' مامون الرشید کو بھی اس گستا خانہ کین سے جواب کے خسین کرنی پڑی۔

تا ہم بیعالیکیرمؤٹر بالکل ہے اڑنہیں رہ سکتا تھا 'اس لئے مغازی میں اس کے نشانات پائے جوتے ہیں' تاریخ نگاری کا قدیم طریقہ بیرتھا کہ فتو حات اور رزمیہ کارناموں کونہایت تفصیل ہے لکھتے تھے' مکلی نظم ونسق اور تیران ومعاشرت کے واقعات یا تو باسکل قلم انداز کرجائے تھے یا اس طرح پراگندہ اور ہے اثر لکھتے تھے کہ ان پرنگاہ نہیں پڑتی تھی اسلام میں جب تالیف وتصنیف کی ابتدا ہوئی تو بہی نمونے پیش نظر تھے'اس کا پہلا نتیجہ بیرتھا کہ سیرے کا نام مغازی رکھا گیا جس طرح سلاطین کی تاریخیں جنگ نامہ وشاہنامہ کے نام سے کھی جاتی ہیں' چنانچے سیرت کی ابتدائی تصنیف مثلاً سیرت موئی بن عقبہ اور سیرت ابن اسحاق مغازی ہی کے نام سے مشہور ہیں' ان کتابوں کی تر تبیب میہ کے سلاطین کی تاریخ کی طرح سنین کوعنوان بناتے ہیں اور اس تر تبیب سے حالات لکھتے ہیں' بیہ حالات تمام تر جنگی معرکے ہوتے ہیں' اور غزوات ہی کے عنوان سے داستانیں شروع کی جاتی ہیں۔

یے طریقہ اگر چہسلطنت وحکومت کی تاریخ کے لئے بھی سیح نہ تھا' لیکن نبوت کی سوانح نگاری کیلئے تو ناموزوں ہے' تیفیبر کو ناگر برطور پر جنگی واقعات پیش آتے ہیں' اس خاص حالت میں وہ بظاہر ایک فاتح یا سپر سالا رکے رنگ میں نظر آتا ہے' لیکن یہ تیفیبر کی اصلی صورت نہیں ہے' تیفیبر کی زندگی کا ایک ایک خط و خال نقدس' نزاہت' حلم وکرم' ہمدردی عام اور ایٹار ہوتا ہے بلکہ مین اس وقت جبکہ اس پر سکندر اعظم کا دھوکا ہوتا ہے' ڈرف بین نگاہ فورا پہچان لیتی ہے کہ سکندر نہیں بلکہ فرشتہ کیزوانی ہے۔

یمی وجہ ہے کہ مغازی کا انداز حدیث کی کتابوں میں سیرت کی تصنیف ت ہے یا لکل الگ ہے۔

تمام ارباب سیر لکھتے ہیں کہ آنخضرت وہ جب بنونفیر کا محاصرہ کیا تو تھم دیا کہ ان کے نخلتان کا ب ڈالے جائیں (قرآن مجید میں بھی اس کا اجم لی ذکر ہے) ارباب سیریہ بھی لکھتے ہیں کہ یمبود یوں نے اس تھم کی نسبت یہ اعتراض کیا کہ ''یہانف ف اوران نیت کے خلاف ہے''لیکن مؤرضین بیاعتراض نقل کر کے اس کا جواب نہیں دیتے' اور یوں بی گذرجاتے ہیں

9 - نہایت مہتم بالثان بحث یہ ہے کہ کوئی روایت اگر عقل یا مسمات یا دیگر قرائن صححہ کے خلاف ہوتو آیا صرف اس بناپر واجب التسلیم ہوگی یا نہیں کہ رواۃ ثقتہ ہیں اور سلسلہ سند متصل ہے؟ علامہ ابن جوزی نے اگر چہ لکھ ہے (جیس کہ او پر گزر چکا) کہ جو حدیث عقل کے خلاف ہواس کے رواۃ کی جرح و تعدیل کی ضرورت نہیں 'نیکن اس سے اصل بحث کا فیصلہ نہیں ہوتا ۔ عقل کا لفظ ایک غیر مضحص لفظ ہے عامیانِ روایت لکھتے ہیں کہ اگر اس لفظ کو وسعت و روی گئی تو ہر ضحف جس روایت سے چاہے گا اٹکار کرد ہے گا کہ یہ میر سے نزد یک عقل کے خلاف ہے۔

حقیقت بیہ ہے کہ اس بحث کا قطعی فیصلہ کرنا مشکل ہے عام خیال بیہ ہے کہ جس روایت کے رواق گفتہ اور مستند ہوں اور سلسلہ روایت کہیں ہے منقطع نہ ہو وہ باجو دخلاف عقل ہونے کے اٹکار کے قابل نہیں۔ ذیل کی مثالوں ہے اس کا انداز ہ ہوگا۔

#### (١) ﴿ تلك العرابيق العلى ﴾

کی حدیث کوجس میں بیان ہے کہ شیطان نے آنخضرت ﷺ کی زبان مبارک ہے وہ الفاظ نکلوا دیے جن میں بتوں کی تعریف ہے بعض محدثین نے ضعیف اور نا قابل اعتبار کہاتھ' اس کے باطل ہونے کی ایک عقلی دلیل ہے بیان کی تھی۔

﴿ لُو وقع لا رتد كثير ممن اسلم و لم ينقل ذلك ﴾ كرايه موتا توبهت عصلمان اسلام على المرجائة حالا نكدايها موتا تدكورتيس ـ

## حافظ ابن حجز فتح الباري ميں اس قول کوفقل کر کے لکھتے ہیں۔

و حميع ذلك لا يتمشّى على القواعد فان الطرق اذا كثرت و تباينت مخارجها دلّ ذلك على ان لها اصلال

یہ تمام اعتر اضات اصول کے موافق چل نیس سکتے اس لئے کہ روایت کے طریقے جب متعدد ہوتے ہیں اور ان کے ماخذ مختلف ہوتے ہیں توبیاس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ روایت کی پھھاصل ہے۔

(۲) میچے بخاری میں ہے کہ حضرت ابراہیم" نے تمن دفعہ جموث ہولے تضامام رازی نے اس حدیث ہے اس بنا پر انکار کیا ہے کہ ''اس ہے حضرت ابراہیم" کا جموث بولن لازم آتا ہے اس لئے زیادہ آسان صورت ہیہ ہے کہ ہم حدیث کے کسی راوی کا جموٹا ہوتا مان لیس' علامة سطلانی امام رازی کا بیقو ل نقل کر کے لکھتے ہیں۔

﴿ فليس بشيءِ اذالحديث ثابت و ليس فيه نسبة محض الكدب الى الخبيل و كيف السبيل الى تخطية الراوى مع قوله الى سقيم و بل فعله كبيرهم هذا و عن سارة اختى اذ طاهر هذه الثلاثة بلاريب غير مرادٍ ﴾ ٢٠

ا مام رازی کا قول بالکل بیج ہے اس لئے کہ صدیث ثابت ہے اور اس میں محض کذب کی نسبت حضرت خلیل یکی طرف نہیں ہے اور راوی کا تخطیّے کیونکر ہوسکتا ہے جب کہ حضرت ابراہیم "کا بیقول موجود ہے ہواسی سفیسم اور بسل صعصه کسیر هم هدا اور سارة أحنی کی کیونکہ ال نتیوں جملوں میں فلا ہر لفظ قطعام رازہیں۔

اس متم کی بہت ی مثالیں ال سمتی ہیں، ہم نے اختصار کے لحاظ سے صرف دومثالیں نقل کیں۔

ان کے مقابلہ میں ایک دوسرا گروہ ہے جو دلائل عقلی اور قر ائن حالی کی بنا پر بعض حدیث کے تنکیم کرنے میں تامل کرتا ہے اور بیطر یقہ خودصحابہ کرام "کے عہد میں شروع ہو گیا تھا اور محدثین کے اخیر دور تک قائم رہا 'چونکہ بیرائے عام تخال کے خلاف ہے اس لئے ہم اس کی متعدد مثالیں نقل کرتے ہیں۔

(۲) صحیح مسلم کے مقدمہ میں ہے کہ ایک دفعہ حضرت ابن عبس ٹے سے مضرت علی ٹے قضایا (پینی مقد مات کے فیصلے) پیش کئے گئے مضرت ابن عباس ٹاس کی نقل لیتے جاتے تھے اور بعض بعض فیصلے چھوڑتے جاتے تھے اور فرماتے تھے کہ:

## ﴿ وَاللَّهُ مَا قَضَى بِهِذَا عَلَى الا ان يَكُونَ صَلَّ ﴾

- الياري جلد الأصفية اساس مطبوع مصر
  - م قسطل نی ٔ جدد ۵ سفیه ۳۸ س
- سلم این وجه وتر مذی حدیث الوضوعم المست متارب

خدا کاتم علی نے یہ فیصلا کیا ہے تو محمراہ ہوکر کیا ہے (لیکن چونکہ وہ محمراہ نہ سے اس لئے یہ فیصلہ بھی نہ کیا ہوگا)

ای روایت کے بعد صخیح مسلم میں بیروایت ہے کہ حضرت ابن عباس سے پاس لوگ ایک کتاب لائے جس میں حضرت علی سے فیصلے قائمبند تھے حضرت عبداللہ بن عباس سے ایک گز کے بقدر جھوڑ کر باتی کتاب مٹ دی لیے اس سے فل ہر ہے کہ حضرت ابن عباس سے ضرف ان فیصلول کے مضمون سے بیہ قیاس کرلیا کہ وہ تھیجے نہیں ہو سکتے 'اس بات کی ضرورت نہیں سمجھی کہ رواقا ورسند کا پیدلگا کیں۔

(۳) سیح بخاری (باب صنوۃ النوافل جمعۃ) میں ہے کہ محمود بن رہے "نے ایک جلسہ میں بیرصد بٹ بیان کی کہ آئے ضرت وہ کے ناری ایس ہے کہ محمود بن رہے گئے ناری کے اس جلسہ میں اس جلسہ کے گئے ناری کے کئے اللہ الا اللہ کے گئے فدائس پر آ گے حرام کردے گئے اس جلسہ میں حضرت ابوابو ب انصاری " بھی موجود تھے جن کے مکان میں آئے ضرت وہ کھا نے کے مہینے تک قیام فرمایا تھ 'حضرت ابوابو ب نے بیحد بیٹ بن کرکہا۔

محمود بن ابر تع صحابی تھے اور حضرت ابوابوب "کوان کے ثقہ ہونے میں کلام نہ تھا چونکہ بیرحد بیث ان کے خلاف کھی 'حضرت ابوابوب "اس پر یقین نہ دا سکے اور کہا کہ' آئے خضرت وہ گائے ایب نہ فرہ یہ ہوگا'
اگر چھیجے بنی ری میں ہے کہ محمود بن الربیع "ئے مدینہ آکراس حدیث کی تقد بق اپنے راوی (عتبان) ہے کر کی 'لیکن اس سے اصل مسئد پر اثر نہیں پڑتا' حضرت ابوابوب "کوجن اسب کی بنا پرمجمود بن الربیع "کی روایت میں شبہ پیدا ہوا' عتبان
پر بھی و بی شبہ پیدا ہوسکتا تھ' حضرت ابوابوب "خدانخو استہ' محمود کو غلط گوئیں سمجھتے تھے بلکہ سمجھتے تھے کہ انہوں نے روایت کے مفہوم سمجھتے میں شمطی کی ہوگی نہوں نے روایت کہ تھی کہ تھی کہ ہوگی نے احتمال بعینہ راوی اول کی نسبت بھی ہوسکتا ہے' جیسا کہ حضرت کا تشریف بعض صی ہے۔ کہ تھ 'کہ تھا گوگی کہ وگی نے اور ایت کرتے ہوئیکن س معقطی کرجا تا ہے'' کے انہوں ہے روایت کرتے ہوئیکن س معقطی کرجا تا ہے'' کے انہوں ہے روایت کرتے ہوئیکن س معقطی کرجا تا ہے'' کے انہوں ہے روایت کرتے ہوئیکن س معقطی کرجا تا ہے'' کے انہوں ہے روایت کرتے ہوئیکن س معقطی کرجا تا ہے'' کے انہوں ہے روایت کرتے ہوئیکن س معقطی کرجا تا ہے'' کے انہوں ہے دوایت کرتے ہوئیکن س معقطی کرجا تا ہے'' کے انہوں ہے دوایت کرتے ہوئیکن سے معقطی کرجا تا ہے'' کے انہوں کے دوایت کرتے ہوئیکن سے معقطی کرجا تا ہے'' کے انہوں ہے دوایت کی سے دوایت کرتے ہوئیکن سے معقطی کرجا تا ہے'' کے انہوں کے دوایت کی دوایت کو دوایت کرتے ہوئیکن کے دوایت کی دوایت کے دوایت کے دوایت کی دوایت کی دوایت کے دوایت کی دوایت کی دوایت کے دوایت کی دوایت

(۳) حضرت ممار بن باسر "نے جب حضرت ممر " کے سامنے تیم کی روایت بیان کی تو حضرت ممر " کو یقین نہیں آیا ، بکہ جبیا کہ حجے مسلم ہاب العمم بیس ہے بیالفاظ کے انسق الله یاعمار یعنی اے ممار! خدا سے ڈرو چنانچہ اس بنا پر جب حضرت عبداللہ بن مسعود " کے سامنے حضرت ابوموسی " نے اس روایت سے استدلال کیا تو حضرت عبداللہ " نے کہ ہاں کیلن عمر " کو ممار سے سکیان نہیں ہوئی۔ سے

(۵) حضرت عائشہ "کے سامنے جب بیرحدیث بیان کی گئی کہلوگوں کے نو حدکرنے سے مردہ پرعذاب ہوتا ہے تو انہوں نے اس بنا پرا نکار کیا کہ بیقر آن مجید کی اس آیت کے خدف ہے۔

﴿ وَ لَا تَرِرُ وَارِزَةً وِّزُزَ أُنحُرى ﴾ (نى ١٠٠٠عل)

ا نووی شرح صحیح مسلم میں مکھا ہے' کہ س ہے معلوم ہوتا ہے کہ وہ کتا ب مدا طفہ کی شکل میں اکھی تھی (جس طرح اسکلے زمانہ میں فنطوط کولمبان میں جوڑ کرجمع کرتے تھے اور لیبیٹ کرد کھتے تھے۔

م محیمسم تآب بخائز س"۔

اورکو ئی ہو جدا شمائے والا دوسر ہے کا ہو جھٹیں اٹھائے گا۔

(۱) ای طرح جبان کے سامنے بیصدیت بیان کی گئی کہ آنخضرت (صلے القد علیہ وسلم) نے کشتگان بدر کی نسبت فر مایا کہ بیس جو کہتا ہوں یہ سنتے ہیں مضرت عائشہ فر مایا کہ بیس جو کہتا ہوں یہ سنتے ہیں مضرت عائشہ فر مایا کہ ابن عمر نے غلطی کی اس روایت کے راوی گرچہ حضرت عائشہ فر سنتے جو مشہور صی بی ہیں کیکن مضرت عائشہ فی اس بنا پر روایت کی صحت سے انکار کیا کہ ان کے نزویک وہ روایت قرآن جید کے خلاف تھی۔

اکثر محدثین نے ان مباحث میں ثابت کیا ہے کہ روایت سمج ہے اور حضرت یا کشہ کا اجتہاد جس کی بتا پر انہوں نے روایت سمج ہے دوایت ہے کہ اکار سما ہے انہوں نے روایت ہے کہ اکار سما ہے ہیں ایسے انہوں نے روایت ہے افکار کیا مسجح نہیں ہم کوائل ہے بحث نہیں اس موقع پر صرف یہ بحث ہے کہ اکا برصحابہ ہم میں ایسے لوگ بھی تھے جور وایت کو باوجو دراوی کے ثقہ ہونے کے اس بتا پر تسلیم نہیں کرتے تھے کہ وہ دلائل عقلی یانفتی کے خلاف ہے

صی ہہ "کے بعد بھی محدثین میں ایب ایب ایب سروہ موجودر ہا جو تقلی یا سی وجوہ ں بن پر بعض روایات کے تشلیم کرنے میں تال کرتا تھا' محوان کے رواۃ تقداور متند ہوتے تھے۔

(۱) ایک ضعیف صدیث ہے کہ'' جس شخص نے عشق کیا اور پاک دامن رہا اور و فات پائی' و ہ شہید ہوا'' حافظ ابن القیم زا دالمعہ دمیں اس حدیث کو د راکل عقلی ہے باطل ٹابت کر کے لکھتے ہیں۔

وله کان اسناد هدا الحدیث کالشمس کان علطا و و هما که ایس کان علطا و و هما که ایس کان علطا و و هما که اگراس مدیث کی سند آفاب کی طرح بھی ہوتی تب بھی دہ تعدادر دہم ہوتی۔

(۲) سیح مسلم کتاب الجہاد باب الفی میں روایت ہے کہ حضرت عباس اور حضرت علی حضرت عمر الے پاس آئے حضرت عباس الے حضرت عمر الے کہا کہ

﴿ اقض بينى و بين هذا الكاذب الاثم الغادر الحائن ﴾ م

لے معیمسلم کاب انبائز میں بیروایتی متعدد طریقوں سے ذکور ہیں۔

العلى قريم الم كما بالعلى ق. المحاسطة ق. المحاسطة ق. المحاسطة المحاسطة

على زادلها ذيز خاتى مطبوعه كانپور صفحه ١٩ س

مع نووي شرح سيح مسلم ذكر عديث مذكور -

چونکہ حضرت علی "کی شان میں بیالفاظ کسی مسلمان کی زبان سے نہیں نکل سکتے 'اس لئے بعض محدثین نے اپنے نسخہ سے بیالفاظ نکال و یئے (نووی شرح سیح مسلم ذکر حدیث فدکور) -علامہ مازری اس حدیث کی نسبت لکھتے ہیں۔
﴿ اذا انسدت طرق تاویدھا نسبنا الکذب الی رواتھا ﴾ ا جب اس حدیث کی تاویل کے مب رہتے رک جا کیں گے تو ہم راویوں کوچھوٹا کہیں گے۔

(۳) بخاری شی روایت ہے کہ خدانے جب حضرت آ دم" کو پیدا کیا توان کا قد ساٹھ گز کا تھا' حافظ ابن ججراس کی شرح میں لکھتے ہیں۔

﴿ و يشكل على هذا ما يوحد الأن من اثار الامم السابقة كديار ثمود فان مساكنهم تدل على ان قاماتهم لم تكر مفرطة الطول على حسماً يقتصية الترتيب السابق..... و لم يظهر الان مايزيل هذا الاشكال ﴾ على

اوراس پر بیا شکال وارد ہوتا ہے کہ قدیم تو موں کے جوآ ٹاراس وقت موجود ہیں مثلاً قوم ٹمود کے مکانات ان سے ٹابت ہوتا ہے کہ ان کے قد اس قدر بڑے نہ تنظ جیبا کہ تر تیب سابق سے ٹابت ہوتا ہے .... اوراس وقت تک جھے کواس اشکال کا جواب ٹیس معلوم ہوا۔

(۳) سیح بخاری میں روایت ہے کہ دھنرت ابراہیم طدا ہے کہیں گے کہا ہے فدا تو نے جھے ہے وعدہ کیا تھا کہ قیامت میں مجھ کورسوانہ کرے گا'اس حدیث کی شرح میں حافظ ابن حجر لکھتے ہیں۔

و قد استشكل الاسماعيلي بهذا الحديث من اصنه وطعن في صحته الله العديث من اصنه وطعن في صحته الله اوراساعيلي في المال واردكي إوراس كي صحت يرطعندكيا إ

اسامیلی کے اعتراض کا حافظ این جمر نے جواب دیا ہے کیان اسامیلی کا درجفن حدیث میں حافظ این جمر سے زیادہ ہے اس لئے گواسامیلی کا اعتراض غلط ہے لیکن قابل کا ظاہوسکتا ہے کہ ان کے فزد کی بیحدیث استدلال کے خلاف ہے (۵) عمرو بن میمون سے روایت ہے کہ میں نے زہ نہ جاہیت میں ایک بندرکود یکھا جس نے زنا کیا تھ' اس پر اور بندرول نے جمع ہو کر اس کو سنگ ارکیا ، حوالی عبد البر نے جو مشہور محدث میں اس بنا پر اس حدیث کی صحت میں تال کیا کہ جانور مکلف نہیں اس لئے ان کے فعل پر نہ زنا کا اطلاق ہوسکتا 'نہ اس بنا پر ان کو مزادی جاسمتی حافظ ابن جمر کھتے ہیں۔

اور بندرول نے جمع میں اس لئے ان کے فعل پر نہ زنا کا اطلاق ہوسکتا 'نہ اس بنا پر ان کو مزادی جاسمتی وافظ ابن جمر کھتے ہیں۔

و قد است کے ان میں عبد البر قصة عمرو ہی میمون حدہ و قال فیھا اصافة الرب الی غیر

لے تووی شرح مسلم کتاب الجہا دیاب الغی

سل فتح البارى مطبوعه معر جلد الصفحة ١٠ بدواخلي

سع فق البارى مطبور معرصفي ١٨ جدد ٨

سل فق البارئ مطبوء مصرطلد عصفي ١٢٢

جانورون پر صدقائم کرنابیان کیا گیاہے۔

حافظا بن حجر نے بیقول نقل کر کے لکھا ہے کہ''اعتراض کا بیطر یقہ پسندیدہ نہیں ہے'ا گرسندسی ہے تو غالبایہ بندر جن دہے ہوں گئے''۔

(۲) میچ بخاری میں حضرت انس سے روایت ہے کہ ایک کے دفعہ عبد اللہ بن ابی کے طرفد اروں اور آنخضرت کے اس کے طرفد اروں اور آنخضرت کے سے کہ ایک کے سے دوایت ہے کہ ایک کے سے اس کے سے سے اس کے سے سے اس

﴿ وَ اللَّ طَأَتُمُتَانَ مِنَ الْمُومِنِينَ اقْتَتَلُوا مَاصَلِحُوا بَيْسَهُمَا ﴾ (جرات-١) الرمسلمانون كدوكروه آلى بيل جرائ الوان بين ملح كرادو-

روا بیوں سے ثابت ہوتا ہے کہ اس وفت تک عبداللہ بن الی اور اس کا گروہ ظاہر میں بھی اسلام نہیں لایا تھا' اس بنا پر ابن بطال نے اس حدیث پر اعتراض کیا ہے کہ آ بہت قرآنی اس واقعہ کے متعلق نہیں ہو سکتی' اس لئے کہ آ بہت میں تقریح ہے کہ جب دونوں گروہ مومن ہوں اور یہاں عبداللہ بن الی کا گروہ علانے کا فرتھا۔

حافظا بن جرنے اس کا جواب دیاہے کہ تغلیماً ایسا کہا گیا۔

اس قتم کے اور بہت سے واقعات ہیں جن سے طاہر ہوتا ہے کہ بہت سے محدثین سلسلہ سند کے ساتھ یہ بھی د کھتے تھے کہ دوسر ہے شواہداور قرائن بھی اس کے موافق ہیں یانہیں۔

(۱۰) ایک برامر صدروایت بالمعنی کا ہے مین آن مخضرت و الفاظ نے یاسی بہ شنے جوالف ظفر ہوئے تھے بعید وہی اوا کرنے جا بہتیں یا ان کا مطلب اوا کروینا کائی ہے محدثین اس ہب میں مختف الرائے بین اورا کروں نے یہ فیصلہ کی کہ اگر راوی اپنے الف ظ میں اس طرح مطلب اوا کرتا ہے کہ اصل حقیقت میں فرق نہیں پیدا ہوتا تو الف ظ کی پابندی ضروری نہیں ۔ لیکن اس کا فیصلہ کرنا کہ اصل مطلب اوا ہوا یا بدل گی اکیا اجتہاوی بات ہے اس بنا پر بعض محدثین مثلاً عبدالملک بن عمر ابوزر عدم الم بن جعد قاوق المام ما لک ایک ایک ایک افغالی پابندی کرتے تھے کے لیکن سے ظاہر ہے کہ سیکٹر وں راویوں بن عمر ابوز رعد ما لم بن جعد قاوق المام ما لک ایک ایک ایک افغالی پابندی کرتے تھے کے لیکن سے ظاہر ہے کہ سیکٹر وں راویوں میں صرف وہ چا تھا ہم ما دلت میں تھا اور وہ بھی اس زمانہ میں کرتے ہو چکا تھا عام حالت میں تھی کہ میں صرف وہ چا تھا تھی بیان کرتے تھے صور تھی ترزی کی کرا بالعلل میں سفیان توری کا قول نقل ہے۔ راوی حدیث کے مطلب کوا بین الفاظ میں بیان کرتے تھے صور ترزی کی کرا بالعلل میں سفیان توری کا قول نقل ہے۔ راوی حدیث کے مطلب کوا بین الفاظ میں بیان کرتے تھے صورت علا تصد قو سی ان ما ہو المعنی۔ کی

ھو ال قلت لکم انی احدادهم کما سمعت قال بصدافو نی ادما ھو المعنی بھا ارا اگر بیل تم میری بات ندمانو، میں صرف مطعب اوا کر بیل تم میری بات ندمانو، میں صرف مطعب اوا کر بیل ہول یہ اوا کر بیل ہول ہوئے۔ کرتا ہول یہ

تر ندی نے ای مضمون کے اور اقوال' واثلہ بن الاسقع' محمد بن سیرین' ابراہیم نخعی' حسن بھری' اہام معمیٰ وغیر ہ نقل کئے ہیں۔۔

جوصی بہ "بہت مختاط تھے ٔ حدیث کی روایت کے وقت ان کی جاست متغیر ہو جاتی تھی۔

لے مستح بناری تا سالعلم روایت میں جھن سالی تفصیل ہے ہم نے تھی فلا صدة لرکرویا ہے

و العلم العل

سنن ابن ماجہ کے دیباچہ پیس عمر و بن میمون کا قول نقل کی ہے کہ بیس عبداللہ بن مسعود ملے کی خدمت ہیں ہمیشہ جمعرات کی رات کو صفر ہوتا' میں نے بھی ان کو یہ کہتے نہیں سنا کہ' آ مخضرت کی نے یہ فر بایا ایک ون ان کی زبان ہے یہ لفظ نکل گیا تو دفعة سر جھکا لیا' پھر میر کی نظران پر پڑی تو دیکھا کہ کھڑ ہے ہیں' قبیص کی گھنڈ بیاں کھلی ہیں' آ تھھوں ہیں آ نسو ڈ بڈ بو آئے ہیں' گلے کی رکیس پھول گئی ہیں' اور ہدر ہے ہیں کہ آ مخضرت و کھا نے بیں کہایا یوں کیا ایس سے پچھڑ یا دہ یا اس کے مشابہ' ۔

اہم مالک کا بیوال تھا کہ جب صدیث روایت کرتے تھے تو خوف زوہ ہوج تے اور کہتے کہ 'آ تخضرت و لیے نے بیفر مایا تھا' یا یوں فر مایا تھا' امام تعمی کہتے ہیں کہ ' ہیں حضرت عبداللہ بن عرف کے مذمت میں سال بجر حاضر رہا' لیکن میں نے ان کو بھی حدیث روایت کرتے نہیں و بیھا' ساب بن یزید کہتے ہیں کہ ' میں نے سعد بن مالک "کے ساتھ مکہ مبار کہ سے مدینہ طلیبہ تک سفر کیا' لیکن اس تمام راہ میں انہوں نے ایک حدیث بھی آ تخضرت و ایت نہیں کی مبار کہ سے مدینہ طلیبہ تک سفر کیا' لیکن اس تمام راہ میں انہوں نے ایک حدیث بھی آ تخضرت و ایت نہیں کی طرح حدیث روایت کی طرح حدیث روایت کی مرح حدیث روایت کرتے نہیں و یکھا انہوں نے کہ '' میں جب سے اسلام لایا' میں نے بھی آ تخضرت و ایک کا ساتھ نہیں چھوڑ اا لیکن میں نے آ بھوٹی روایت بیان کرتے و چ ہے کہ انگر میں بھی کے دو ج ہے کہ انگر میں بنا کے دو ج ہے کہ انگر میں بنا کے دانے کہ بھوٹی میری نسبت کوئی جھوٹی روایت بیان کرتے و چ ہے کہ ایک گھر تا گھی بنا گھر آگ میں بنا کے دا

ابن ، جدنے روایت کی ہے کہ خود آنخضرت واللے نے منبر پریدارشا وفر ما یا تھا۔ والیا کیم و کشر قرالحدیث عنبی میں کی کھ خبر دار! مجھ سے زیادہ صدیثیں شدوایت کرو

اس موقع پر بیامر خاص طور پر قابل لحاظ ہے کہ اس متم کی حدیثوں کے قبول کرنے میں جوتا مل کیا جاتا ہے اس کو راوی کے ثقد اور غیر ثقد ہونے سے تعلق نہیں 'متند اور ثقد راویوں کی دروغ گوئی کا خیال نہیں ہوسکتا' لیکن ثقد راوی ہے بھی منظلب روایت کے بیجھنے یا اواکرنے میں غلطی کا ہوجانا ممکن ہے اور ثقات کی روایت سے جب کی موقع پرا نکار کیا جاتا ہے تواک بنا پر کیا جاتا ہے حضرت عاکش صدیقہ کے سامنے جب حضرت عبداللہ بن عمر شکی ہے روایت بیان کی گئی۔

﴿ ان الميت ليعذب ببكاء الحيّ ﴾

مردوں پرنوحہ کیا جائے توان پرعذاب کیا جاتا ہے۔ تو حضرت عائشہ "نے قرمایا۔

﴿ الكم لتحدّثون عن غير كاذبين و لا مكذوبيل ولكن السمع يُخطى ﴾ مُ

ل يتمام اتوال سيح ابن ماجه ويباچه كماب من ندكور بين و كيموسفيه و ٥ مطبوعه المطالع لكعنو

ابن ماجه صفحه ۵

سع صححمسم كماب البخائز

ایک اورروایت میں ہے کہ حضرت عائشہ "نے عبداللہ بن عمر "کے متعلق فرمایا۔ وہ اما انه لم یکذب و لکنه نسبی او احطا کھی۔ ہاں وہ جموث نبیں بولے لئیکن بمول گئے یہ خطاکی

(۱۱) ایک اور بحث روایت احاد کی ہے روایت احاد وہ ہے جس کے سلسدان دیس کہیں صرف ایک راوی پر مدار روایت ہوئیتنی کوئی دوسرا کوئی راوی اس کا مؤید نہ ہواس سم کی روایت کے شعبی وا نکار اور بھتی وظنی ہوئے کے متعلق الل فن کا اختلاف ہے۔ معتز لدروایات احاد کے شلیم سے قطعا منکر ہیں کیکن بید در حقیقت انکار بدا ہت ہے ہم روز مرہ واقعات زندگی ہیں اس سم کی روایات پرا کثر بلا ججت واصرار فور آیقین کر لیتے ہیں ہم سے ایک فخص آ کر کہتا ہے کہ 'زید تم کو بلا تا ہے' اور ہم فور الخد کر چلے جائے ہیں کہتے ہیں کہتے کہ نیز براحاد ہے اور ہم اسے شعبی کرتے معتز لد کے مقابل میں اکثر محد ثبین اس کی صحت اور قطعیت کے قائل ہیں کیکن بیدر حقیقت تفریط ہے خود صحابہ کا طرز عمل اس کے مخالف

ایک دفعہ حفرت ابوموسی اشعری حفرت عمر کی خدمت میں گئے اور تین دفعہ اجازت طبی کی چونکہ حضرت عمر کے اور واپسی کام میں مشغول تنے 'پھے جواب نہ ملا وہ واپس چلے گئے' حضرت عمر نے کام سے فرغ ہوکران کو بلوا بھیجا' اور واپسی کا سبب پوچھا' انہوں نے کہا'' میں نے رسول القد (صلے القد علیہ وسلم) سے سن ہے کہ'' تین دفعہ اجازت طبی کے بعد جواب نہ طبی تو واپس جاو'' حضرت عمر نے کہا'' اس روایت پر گواہ لاو' ورنہ میں تم کو مزا وول گا'' ابوموسی اشعری نے اس پر شہادت پیش کی تو حضرت ابومولی اشعری نے کہا' دس معرت عمر نے اس پر شہادت پیش کی تو حضرت عمر نے نے نہیں تھی مالا تکو است حضرت ابومولی اشعری نے کو نکہ حضرت عمر نے بارگاہ نبوت میں برسوں رہے تھے' اور انہوں نے سہ حدیث آئے خضرت میں تابید سے مولی ایک معرف ایک خصری کے لیا ظرے مرف ایک خصری کے لیا ظرے مرف ایک خصری کی نہیں بھی ۔

حضرت البوبكر " كے سامنے الم بكورت نے جومیت كی دادى ہوتی تھی میراث كا دعوى كیا ، حضرت البوبكر " نے كہا " قرآن میں دادى كی میراث مذكور نہیں اور نہ آئے ضرت الله بحضرت باب میں كوئی روایت جھے كومعلوم ہے " مغیرہ بن شعبہ " نے شہدت دى كہ آئے ضرت الوبكر " نے ان كی تنها شہادت البے شعبہ " نے شہدت دى كئى نہیں بھی اور جب ایک اور صی بی محمد بن مسلمہ " نے شہدت دى " تب حضرت البوبكر " نے اس عورت كو میراث دلائی۔

ای طرح جنین کی دیت کے متعلق حضرت عمر "نے مغیرہ کی تنہا شہددت کافی نہیں سمجھی۔اس متم کی اور بیسیوں مثالیس ہیں۔

ای بنا پرروایات احاد کے متعلق فقہائے احن ف کا اصول ایک حد تک سیجے ہے کہ یہ ظنی الثبوت ہیں' ان سے قطعیت نہیں ٹابت ہوتی ہے' اصل میہ ہونے قطعیت نہیں ٹابت ہوتی ہے' اصل میہ ہے کہ روایات احاد کی صحت اور عدم صحت یا ظن وقطعیت رواۃ کے ثقہ اور معتبر ہونے کے بعد خود اصل روایت کی اہمیت اور عدم اہمیت پر مبنی ہے' ایک صحف جب ہم سے کہتا ہے کہ' زید نے تم کو بلایا ہے' تو

راوی کی ثقابت واختبار کے مسلم ہونے کے بعد ہم کو بھی اس واقعہ کے تسلیم سے انکارنیس ہوتا' لیکن اگر یہی فخص یہ کہتا ہے کہ''تم کو بادش و نے آج در بار میں بلایا ہے' تو ہم اس واقعہ کی تسلیم میں پس و پیش کرتے ہیں اور اس کے ثبوت کے ئے دومروں کی شیادت تلاش کرتے ہیں۔

آ تخضرت و کی کے متعلق اگر کوئی تنها راوی یہ بیان کرتا ہے کہ'' آپ کی ایک بار سپید کرند پائن کر ہاہر تشریف لائے'' تو ہم کواس کی تسلیم ہی عذر نہیں کین وہی راوی اگر یہ کہتا ہے کہ'' ایک بار آپ ہر ہند تن باہر نکل آئے'' (اس تسم کی ایک روایت ہے) تو قطعا ہم تنہا شہا دت اس کے ثبوت کے سئے کافی نہیں سمجھیں گے۔

# نتائج مباحث مذكوره:

گذشتہ صفحات میں ہم نے روایت وحدیث کے متعلق صحابۂ کہار '' کا جوطرزعمل پیش کیا ہے اور علائے نفقہ و حدیث کے جن قواعد واصول کی تفصیل کی ہے' ذیل میں ہتر تنیب نتائج کے طور پر ہم ان کا اعاد ہ کرتے ہیں۔

(۱) سب ہے پہلے واقعہ کی تلاش قر آن مجید میں' پھراحادیث سیحہ میں' پھر عام احادیث میں کرنی جاہیے'اگرند ملےتوروایات سیرت کی طرف توجہ کی جائے۔

(۲) کتب سیرت محتاج تنقیح بین اوران کے روایات واسناو کی تنقید لازم ہے۔

- (۳) سیرت کی روابیتن باعتبار پایہ صحت احادیث کی روایتوں سے فروز ہیں اس لئے بصورت اختلاف احادیث کی روایا ہے کو ہمیشہ ترجیح دی جائے گی۔
  - (٣) بصورت اختلاف روایات احادیث رواة ارباب فقه و بوش کی روایات کود وسروں پرترجیح ہوگی۔
    - (۵) سیرت کے داقعات میں سلسد کست دمعلول کی تلاش نہایت ضروری ہے۔
      - (٢) نوعيت واقعه كے لحاظ سے شہاوت كامعيارة اثم كرنا جاہئے۔
    - (2) روایات میں اصل واقعہ کس قدر ہے اور راوی کی ذاتی رائے وقیم کا کس قدر جزوشامل ہے؟
      - (٨) اسباب فارجى كاكس قدرار ي
- (٩) جوروایات عام و جوه عقلی مشامدهٔ عام اصول مستمه اورقر ائن حال کے خلاف ہوگی ٰلائق جحت ندہوگ
- (۱۰) اہم موضوع پر مختلف روایات کی تطبیق وجمع ہے اس کی تسلی کر لیٹی جا ہے کہ راوی ہے اوائے مغہوم میں تو غنطی نہیں ہوئی ہے۔

(۱۱) روایات احاد کوموضوع کی اہمیت اور قر ائن حال کی مطابقت کے لحاظ ہے قبول کر لیٹا چاہئے۔

ان اصول کے تقر روتفصیل کے بعد نظر آسکتا ہے کہ اسلامی فن روایت عقل و درایت کی نگاہ ہے کس قدر بلند
پایہ ہے؟ علیائے حدیث نے بھی روایت کے لئے کتنی محنت کتنی جانفٹانی کتنی دیدہ ریزی اور کتنی دفت ری صرف کی ہے
کی اس اہتمام واغتنا کا ونیا کی دگیر قوموں کے سرمایہ تاریخ و روایت میں ایک ذرہ نشان بھی موجود ہے؟ کیا بورپ کے
ہیرت نگاران تینم سراسلام میں ہے کس نے بھی اس جانکا ہی اور نکتہ نئی کے ساتھ آتخضرت ویک کے لئے قلم
انھ یا ہے؟ اور کیاا یک غیرمسلم ان قواعد واصول کی مراعات کے ساتھ قلم اٹھا بھی سکتا ہے؟

# *يور*پين تصنيفات

آ تخضرت و المحقی سے بتایا جائے گا کہ بورپ میں اصلام کے متعبق سب سے پہنے بورپین مصنف ہلدی برٹ سے لکر میں نہایت تفصیل سے بتایا جائے گا کہ بورپ میں اسلام کے متعبق سب سے پہنے بورپین مصنف ہلدی برٹ سے لے کر جو اوسال اس کے متعبق سب سے پہنے بورپین مصنف ہلدی برٹ سے لے کر جو اوسال اس موجود تھا آج تک کیا سر مایہ مہیا ہوا ہے؟ ان کا کیا عام انداز ہے؟ ان کی مشتر ک اور عامة الورود غلطیاں کیا جیں؟ ان کے وسائل معلومات کس درجہ کے جیں؟ اغلاط کے مشتر ک اسباب کیا جیں؟ تعصب اورسو باتن کا کہاں تک اثر ہیں؟ ان کے وسائل معلومات برصرف ایک اجمالی گفتگو کرتے جیں کیونکہ اس حصہ میں بھی ہم کو جا بجا ان تصنیفات سے کام لینا'یاان سے تعرض کرتا ہز تا ہے۔

بورپ ایک مدت تک اسلام کے متعلق مطلق کی جوہیں جانیا تھا۔ جب اس نے جانیا جا ہا تو مدت وراز تک عجب حیرت انگیزمفتریا نہ خیالات اور تو ہمات میں جتلا رہا'ایک بور پین مصنف لکھتا ہے:

''عیسائیت' اسلام کی چندابتدائی صدیوں تک اسلام پرنہ تو تکتہ چنی کر کی اور نہ بجو کی ووصرف تحراتی اور تھم بجالاتی تھی لیکن جب قلب فرانس میں عرب پہنے پہل روئے گئے تو ان قوموں نے جوان کے سامنے سے بھاگ رہی تھیں منہ پھیر کرویکھا جس طرح کہ مویشیوں کا گلہ جب کہاس کا بھاکا دینے والا کی دورنکل جاتا ہے۔'' لے

یورپ نے مسلمانوں کوجس طرح جانا' اس کوفر انس کامشہور مصنف ہنری دی کاستری جس کی تصنیف کا عربی زبان میں ترجمہ ہو گیا ہے کیوں بیان کرتا ہے:

''وہ تمام تقعی اور گیت جواسلام کے متعلق یورپ میں قرون وسطی میں رائے سے ہم نہیں ہجھتے کہ مسلمان ان کوئ کر کیا گہلی گے؟ بیرتمام واستا نیں اور تقلیس مسلمانوں کے غرب کی ناوا تغیت کی وجہ سے بغض وعداوت سے بھری ہوئی ہیں' جوغلطیاں اور بدگانیاں اسلام کے متعلق آج تک قائم ہیں' ان کا باعث وہی قدیم معلومات ہیں' ہرسیمی شاعر مسلمانوں کومشرک اور بت پرست سجھتا تھا' اور حسب تر تیب درجات ان کے تین خداشنیم کے جاتے ہے ماہوم یا ماہون یا مانومیڈ (یعنی محافر) اور الچین' اور تیسر اثر گامان' ان کا خیال تھا کہ محمد نے اپنے ذہیب کی بنیا دو توا نے الو ہیت پر قائم کی اور سب سے بجیب تر بیہ کہ کھر (وہ محمد وہ جو بت شکن اور شمنان امن متی) لوگوں کو اپنے طلائی بت کی پرستش کی وعوت ویتا تھا۔''

ا تین ش جب عیمائی مسلمانوں پر عالب آئے اوران کوسر قوسط کی دیواروں تک بہنا دیا تو مسلمان لوٹ کر آئے اور اپنے بتول کوانہوں نے تو ڈوالا اس عہد کا ایک شاعر کہتا ہے 'اپلین مسلمانوں کا دیوتاوہ س ایک غار ش بی اس پروہ پل پڑے اوراس کونہ بہت سے سے کہا اوراس کوگالیاں دیں اوراس کے دونوں ہاتھ یہ ندھ کرایک ستون پراس کوسولی دی ' اوراس کو پاؤل سے دوندا اور لاٹھیوں سے مار مار کراس کے نکڑ ہے کر ڈالنے اور ماہوم کو (جوان کا دوسرا دیوتا تھ) ایک گڑھے ہیں ڈال دیا اس کوسوراور کون نے نوج ڈالا اس سے زیادہ اس سے بہتے کی دیوتا کی تحقیر نہیں ہوئی اس کے بعد

ل محداية محرزم ازبامورته اسمته صاحب ايم المصفح ١٣٠٠

ہی مسلمانوں نے اپنے گن ہوں سے تو بدکی اور اپنے و بوتاؤں سے معانی و گئی اور از سرنو تلف شدہ بنول کو بنایا اس بنا پر جب شہنشاہ جارتس سرقو سط میں داخل ہوا تو اس نے اپنے ہمرا ہیوں کو تھم دے دیا کہ تمام شہر کا چکر لگا کیں 'وہ سجدوں میں محص صحنے اور او ہے کے ہتھوڑوں سے ماہومیڈ اور تمام ہنوں کو تو ڑ ڈ الا''۔

ایک دوسراش عرر پچرخدا ہے دعا کرتا ہے کہ'' وہ ماہوم کے بُت کے پچاریوں کو فٹکست نصیب کرے''۔اس کے بعدوہ امراء کو جنگ صلیبی کے لئے ان الفاظ میں آ مادہ کرتا ہے'' اٹھواور ماہومیڈ اورٹر ما گان کے بتو ل کواوندھا کر دو' اوران کوآٹ کے میں ڈال دواوران کواپنے خداوند کی نڈرکردو'' کے

اس متم ك خيالات ايك مدت تك قائم رب - (چ تے عدمين بم اس كو معل تكميں مے)

## سترهوی اورانهارهوی صدی:

ستر هویں صدی کے سنین وسطی یورپ کے عصر جدید کا مطلع ہے یورپ کی جدو جہد سعی و کوشش اور حریت و
آزاد کی کا دورائی عہد سے شروع ہوتا ہے۔ ہمارے مقصد کی جو چیز اس دور بیس پیدا ہوئی 'وہ ستشر قین یورپ کا وجود ہے '
جن کی کوشش سے نا درالو جود عربی کتا ہیں تر جمداور شاکع ہوئیں 'عربی زبان کے مدارس علمی وسیاسی اغراض سے جا بجا ملک
میں قائم ہوئے اورائی طرح وہ زمان قریب آتا گیا کہ بورپ اسلام کے متعمق خوداسلام کی زبان سے پچھین سکا۔
اس دور کی خصوصیت اول یہ ہے کہ سے سنائے عامیا نہ خیالات کے بجائے 'کسی قدر تاریخ اسلام وسیرت پینیمبر

اس دوری مصوصیت اول یہ ہے کہ سے سنانے عامیا نہ حیالات کے بجائے سی لارتاری اسملام وسیرت ہیںجر اللہ کی بنیاد عربی زبان کی تصانیف پر قائم کی گئی' گوموقع بموقع معبو، ت سابقہ کے مصالح کے استعمال ہے بھی احتراز نہیں کیا گیا۔

اس دور سے چونکہ بورپ نے مذہبی اشخاص کے فتلجہ سے نجات پائی اوراس کے مذہبی اور سیاسی امورا لگ الگ ہو گئے اس بنا پر اسلام کے متعلق مصنفین کی دو جہ عتیں الگ ہو گئیں عوام اور مذہبی اشخاص اور محقق وغیر متعصب کروہ اسلام کے متعلق ان دونوں جماعتوں نے جوکوششیں کیں وہ آج ہمار سے ساھنے ہیں۔

اس عہد میں عربی زبان کی تاریخی تفنیفات کا ترجمہ ہوگی تھ'اس سلسد میں سب سے پہلے ار لی نیوس (Arpineus) مار کولیوس (Hattinger) ایر ورڈ پوکاک (E. Pococke) اور ہانجر (Margoliouth) ذکر کے قابل ہیں کیکن میر بجیب بات ہے کہ اتفا قاید قصد آان مستشر قین نے ابتدا میں جن عربی تاریخ ساتر جمد کیا وہ اکثر ان سیحی مصنفین کی تصنیفات تھیں جو قرون ماضیہ میں اسلامی مما لک کے باشند سے تھے بینی سعید بن بطریق اور ایوالفرج ابن اصبح و جو اسکندر سے کا پیٹر یارک تھ اور ابن العمید المکین المتوفی ساسالی مصرکا ایک در باری تھ اور ابوالفرج ابن العبر کی الملطی التوفی التوفی العبر کی الملطی التوفی الاحق الدول۔

ابن العمید الکین کی تاریخ طبری اور ذیل طبری کا خلاصہ ہے ارپی نیوس نے جو ہولینڈ کا ایک منتشرق تی الاطبی تر جمہ کے ساتھ الیڈ ن سے اس کا ایک فکڑا شائع کیا' جو ابتدائے رسالت سے دولت اتا بکیہ تک کے واقعات پرمشتمل ہے المكين كے تام سے اس كتاب كے حوالے يور پ كى ابتدائى اسلامی تفنيفات بیں نہایت كثرت سے آتے ہیں۔ اخير اٹھار ھويں صدى:

یہ وہ زمانہ ہے جب بورپ کی توت سائ اسلامی ممالک میں پھیلنی شروع ہوگئ جس نے ''اور نقیفسٹ'' کی ایک کثیرالتعداد جماعت پیدا کر دی جنہوں نے حکومت کے اشارہ سے السنہ شرقیہ کے مدارس کھو لے مشرقی کتب فہ نوس کی بنیادیں ڈالیں ایشیا تک سوسائٹیاں قائم کیں مشرقی تصنیف ت کے طبع واشاعت کے سامان پیدا کئے اور نٹیل تصنیف ت کا جمہ شروع کیا۔

سب سے پہلے ہو لینڈ نے اپنے مقبوضہ جزائر مشرقی میں ۱۷ کیا ، میں ایک ایشیا تک سوسائٹ قائم کی۔اس کی تقلید میں انگریزوں نے بمقام کلکتہ ایک کے اپنے میں جزل ایشیا تک سوسائٹ اور ۱۸۸۷ء میں بنگال ایشیا تک سوسائٹ کی بنیاد ڈالی اس کے بعد ۱۹۹ کے ایم شر انس نے مشرقی زندہ زبانوں (عربی فاری ترکی) کا دارالعلوم قائم کیا 'اور آخر کاران مدارس اور سوسائٹیوں کی تقلید سے تمام ممالک بورپ میں اس تم کی درسگا ہیں اور انجمنیں جاری ہو گئیں کے م بو نیورسٹیوں میں عربی نوان کے یروفیسروں اور کتب خانوں کا وجود لازی سمجھا جانے لگا۔

ان اصل تاریخی تصنیف ت اوران کے تراجم کی اشاعت مما لک اسلامیداور بورپ کے تعلقات ند ہمیں من فرت کی می اور آزادان پخقیقات کی خواہش کان تمام چیزول نے بورپ ہیں مصنفین تاریخ اسلام اور سوانح نگاران پنیمبر عرب کا ایک کثیر

انتعدادگروه پيدا كرديا\_

اوكسفورة كاليك عالم ال غيرخة مم سلسله كان الفاظ من اعتراف كرتاب:

''محمد کے سوانے نگاروں کا ایک وسیع سلسلہ ہے جس کا ختم ہوناغیرمکن ہے' لیکن اس میں جگہ پانا قابل فخر چیز ہے۔ ا ہم اس موقع پرصرف ان تصنیف ت کامختصر سانقشہ درج کرتے ہیں' جو بہ خصیص آنخضرت وہنگا کے حالات میں' یا اسلام کے اصدا عقال راکھے محکم اور جن میں سے اکثر ہونہ انصافہ نے میں موجود میں ' اہم اور میں متمتع میں حکم میں

اصول عقائد پر لکھی گئیں اور جن میں ہے اکثر جمارے دفتر تصنیف میں موجود ہیں یا ہم ان سے متمتع ہو چکے ہیں۔ نام تصنيف يأمضمون انكلتان ا ۋاكىرى كى لى (؟) سيرت محمد خادع (نعوذ بالله) نكفتن سرمنزه اسلام اور تغيبر اوائل ١٨٠٠ء ۲ ڈاکٹروایٹ (واعظ اوکسفورڈ) انكلتان **DTI White** انگلتان گارڈ قری حکنس ایم آراے ایس ا يالو.تي +1A49 **God Frey Higgins** جرمن أَوْاكْرْ بِالْمِيمُولِ J.A.Moller اسلامزم PIAP فرانس اسلام وقرآن de Tassy לוש לט לט PIACETRIAM Garcin انگلتاك انتخابات القرآن اڈورڈکین Edward Lane +IAMM ترجمه وتحشيدابن بشام كتاب محمر ٹاکٹرویل Weil 52 IAMITIAMS انگلتان كارلاكل Carlyle ہیروزاینڈ ہیروورشپ لإسكاء تاريخ عرب قرانس کوس ڈی برسیوال MAG Caussin depergeaal واشکنن ارونگ Irving انكستان يرتاثر وسمراء ڈائٹرائپرنگر Springer 3-1 7. ک الرجمه وتحشيه واقدي 5% VonremeKr メンシリ لاهماء مضمون فتحد مضمون نگار نیشنل ریو بو انگلتان 1100 190 تارخ اسلام ہولینڈ أ دُورُي Dozy MAIL مضمون نگار پیشنل ریو بو انگلتان انگستان بزرگ ترین عرب انگستان سیرت مجمد Delane לטביט וא الإكماء

| PIATI   | 24.7                          | الكستان        | Muer 192                          | 12         |
|---------|-------------------------------|----------------|-----------------------------------|------------|
| ولاهاء  | محمد وقر آن                   | فرائس          | بری کی مینت بلیر St.hilaire       | IA         |
| PIAYA   | مضامين قرآن واسلام            | 57.            | توند کی Noldeky                   | 19         |
| ولاهاء  | اسملام                        | انگلتان        | دوشيف مضمون نگار کوارثر لي ريو يو | 1"-        |
| +11/4   | 3                             | انگلستان       | مضمون نگار برنش کوارثر لی ریو یو  | 4"1        |
| 1114    | تاريخ باني اسلام              | فرانس          | جوليس طارنس JoliusCharles         | rr         |
| وعماء   | مجداوراسلام                   | انگستان        | مضمون نگار کانٹم پریری ریو یو     | PP         |
| ه ۱۸۷۵  | محداورا سلام                  | انگلتان        | با سور کھا اسمتھ                  | rr         |
|         |                               |                | Basworthsmith                     |            |
| -175    | تاريخ عرب                     | فرانس          | عيديو Sedillot                    | ra         |
| FIAAF   | تبمره برواقدي                 | ב"אט.          | ولہوئن Wellhausen                 | 74         |
| -1774   | ير ټ                          | جرمنى          | الل كرائل Krehl                   | 1/4        |
| -11/4-  | مطالعداسلام                   | جرمنی          | گولڈز یہر Goldziher               | PΑ         |
| -111    | تاریخ ندا ب                   | فرانس          | ریال Renan                        | 79         |
| -11/19/ | يرت لم                        | <i>بو</i> لينڈ | H.Grimme へんき                      | 1"+        |
| -1147   | اسلام پرخیالات                | قرانس          | ہنری دی کا ستری                   | PF         |
|         |                               |                | HenrideCasteri                    |            |
| £19+1"  | يرت لا                        | بالبنذ         | القِب يُوالُ Buhl                 | Park.      |
| و ١٩٠٥  | آ دھ گھنٹہ مجر کے ساتھ        | الكلينة        | والسثن Wallaston                  | FF         |
| -19-0   | Å                             | الكلينة        | هرگویس Margoliouth                | الماليا    |
| -1490   | محمداوراسلام                  | الكلينة        | کوکل Koelle                       | ۳۵         |
|         | تاريخ كبيرمحمد واسلام وسلاطين | ايثاليه        | پرنس کیھائی Prince Caetani        | 14         |
|         | اسلام                         |                |                                   |            |
| -19-9   | اسلام کاروحانی واخد تی پاییر  | الكلينة        | MajorLeonard がたとうだった              | <b>F</b> Z |

مصنّفین بورپ تین قسمول میں منقسم کئے جاسکتے ہیں:

ا۔ جوعر ٹی زبان اور اصلی ماخذوں سے واقف نہیں' ان لوگول کا سر مایئے معلومات اورول کی تصنیفات اور تراجم بیں' ان کا کام صرف یہ ہے کہ اس مشتبہ اور نا کامل موا دکو قیاس اور میلا ن طبع کے قالب میں ڈ ھال کر دکھا تھیں۔ تعجب ہوتا ہے کہ ان میں بعض (مثلۂ گہن صاحب) ایسے صائب الرائے اور انصاف پرست ہیں کہ راکھ کے ڈ چیر میں ہے بھی سونے

ئے ذرائے تکال کتے ہیں بیکن میس مُدھمہ

۳- عربی نہ بان اور عم اوب و تاریخ و فسفہ اس م کے بہت بڑے باہر ہیں لیکن نہ بھی مٹر پچ اور سے سے فس نہ آشا ہیں ان لوگوں نے سیرت یا فہ ہب اسلام پر کوئی مستقل تصنیف نہیں تھی یکن خمی موقعوں پر عربی وائی نے زعم ہیں اسلام ہوگئے کے متعلق نہایت ولیری ہے جو پچھ پو ہتے ہیں بھی ج ت ہیں مثل جرمن کا مشہور فاضل ساخوجس نے طبقات این سعد شانع کی ہے س کی وسعت معلومات ورع بی دائی ہے ون ا ھار سرسکتا ہے۔ ہیر و ٹی ک ساخوجس نے طبقات این سعد شانع کی ہے س کی وسعت معلومات ورع بی دائی ہے ون ا ھار سرسکتا ہے۔ ہیر و ٹی ک ساخوجس نے طبقات این سعد شانع کی ہے س کی وسعت معلومات ورع بی دائی ہو بیا چہ ہیں سمامی امور کے متعلق سی سیاب البند کا دیب چداس نے جس تو بیٹ میں امور کے متعلق سی بی تین اس کی جو اس نے جس کو بڑھ کر بھول جانا ہے جس کو بڑھ کر بھول جانا ہے کہ بیرو، جس کو بھی ہم نے دیکھا تھا۔ وائد آئی (جران می بی تقویل ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہا (جد ۱۱) میں قرآن پر اس کا جوآر شکل ہے جہ بجانہ صرف س کے تقویل سے بیکداس کی جہالت کے دائر بنہاں گی بھی پردوودری کرتا ہے۔

سووہ متشرقین جنہوں نے خاص سلامی اور فدنبی کٹر بچر کا کافی مطابعہ کیا ہے مثلاً پامرصاحب یا مار کو لیوس صاحب ان سے ہم بہت پچھا مید کر سکتے تھے لیکن ہاو جواعر بی دانی کٹر ت مطالعہ تفحص کتب کے ان کا میرحال ہے کہ سے علام کی سوجت پچھ بھی ہیں

مار گولیوں نے مندا، ماحمہ بن خنبل کی اضخیم جلدوں کا ایک ایک حرف پڑھا ہے اور ہم وعویٰ سے کہ سکتے ہیں کہ ہور سے زیانہ بیل سی مسموں ن کوہمی اس وصف بیل اس کی ہمسری کا دعوی نہیں ہوسکتا' لیکن پرہ فیسر موصوف نے آنخضرت میں اس کی ہمسری کا دعوی نہیں ہوسکتا' لیکن پرہ فیسر موصوف نے آنخضرت میں اس کے مثل کی سوائح محمری پرجو کتاب لکھی ہو تیا کی تاریخ بیل اس سے زیاہ وکولی لٹاب کذب و فتر ااور تا اور بیل و تعصب کی مثل کی سے معمولی واقعہ کوجس میں برائی کا کوئی سے سے معمولی واقعہ کوجس میں برائی کا کوئی بہلو پیدائیس ہوسکتا صرف اپنی طب کی کے زور سے پرمظرینا و بتا ہے۔

ڈاکٹر اسپرنگر جرائی کے مشہور عربی وان ٹیں کی سال مدر سے کا کھنٹ نے پرنہل رہے، لکھنؤ میں آ کرش ہی کتب خانہ کی ر پورٹ ککھی جو جو رو اول اقل اقل انہی نے کتب خانہ کی ر پورٹ ککھی جو جو رو کہ نظر سے تر ری ہے جو فظ ابن حجر کی کتاب الاصاب فی احوال الصحی ہواقی اقل اقل انہی نے تصحیح کر کے ملکتہ میں جھپوائی لیکن جب آ مخضرت و کھٹے کی سوانح عمری پرایک مستقل ضخیم کتاب ۲ جدول میں لکھی تو ہم حجرت زوہ ہوکررہ مجے یہ لیکھی تو ہم

یور پین مصنفول کی نبط کار یوں کی بڑی وجہ تو وہی ان کا نہ نبی اور سیاسی تعصب ہے لیکن بعض وجوہ اور بھی ہیں جن کی بتا پر ہم ان کومعنہ ورر کھ سکتے ہیں۔

لیکن واقعہ رہے کہ میرت کی تقنیفات میں سے ایک بھی نہیں جو ستن و کے لحاظ سے بلندر تبہ ہو جتا نچواس کی بحث او پر گذر چکی مصنفین سیرت ہے قطع نظر سیرت کی روایتیں زیادہ تر جن لو گوں ہے مروی ہیں مثلاً سیف سری ابن سلمہ ابن نجیح عمو ماضعیف اسروا بیتے ہیں اس لئے عام اور معمولی واقعات میں ان کی شہادت کافی ہوسکتی ہے کیکن وہ واقعات جن پر مہتم بالث ان مسائل کی بنیاد قائم ہے ان کے لئے بیسر مایہ برکارہے۔

آ تخضرت و این تصحیحہ منقول میں اور جو میں جو حدیث کی کتابوں میں بدروایات صحیحہ منقول میں اس محصرت و این تصحیحہ منقول میں اور ہو این مصنفین اس سر مایہ ہے بالکل بے خبر میں اور ایک آ دھ کوئی ہے (مثلاً مار کو پیوس) تو اول وہ اس فن کا ماہر نہیں اور ہو بھی تو تعصب کی ایک چنگاری سینکٹر ول خرمن معلومات کوجلانے کے سے کافی ہے۔

۲۔ دوسری بڑی وجہ ہے کہ یورپ کے اصوب تنقیح شہ دت اور اصول تنقیح بیل سخت اختلاف ہے۔ یورپ اس ہوت کو ہالکل نہیں ویکھٹا کہ راوی صاوق ہے یا کا ذب؟ اس کے اخلاق وعادات کیا ہیں؟ حافظ کیر ہے؟ اس کے بڑو کی بیتی تی وقع کی بیان ہوائی ورواقعات بڑو کی بیتی وقع فقر کیں ہے نہ بی ضروری ہے وہ صرف ہود کی بیان ہے کہ راوی کا بیان بجائے خود قر ائن اور واقعات کے تن سب سے مطابقت رکھتا ہے یہ نہیں؟ فرض کر واکی جھوٹے سے جھوٹ راوی ایک واقعہ بیان کرتا ہے جو قر ائن موجود ہوتا ہے بیان ہالکل مسلسل ہے ورکہیں سے نہیں اکھڑتا تو یورپ کے ور گردو ہیش کے واقعات کے لی ظ سے صحیح معلوم ہوتا ہے بیان ہالکل مسلسل ہے ورکہیں سے نہیں اکھڑتا تو یورپ کے ماق کے موافق واقعہ کی صورت شلیم کر لی جائے گی۔

بخلاف اس کے مسمان مورخ اور خصوصاً محدثین اس کی پروائییں کرتے کہ خودروایت کی کیا حالت ہے بلکہ سب سے پہلے وہ دیکھے جیں کہ 'اسائے رجال' کے دفتر تحقیقات میں اس شخص کا نام ثقہ ہوگوں کی فہرست میں درج ہے یہ نہیں' اسٹین ہے توان کے نزد کیک اس کا بیان بالک نا قابل اعتما ہے' بخلاف اس کے اگر ثقہ راوی نے کوئی واقعہ بیان کیا تو اس کے اگر ثقہ راوی نے کوئی واقعہ بیان کیا تو گوتر اس اور قیاسات کے خلاف ہو'اور گو بظاہر عقل کے مطابق بھی نہ ہو' لیکن اس کی روایت قبول کرلی جائے گی۔

اس اختلاف اصول نے بور ڈین تھنیفات پر بہت بڑا اثر پیدا کیا ہے' مثلاً اٹل بورپ واقدی کے بیان پر سب سے زیادہ اعتماد کرتے ہیں' جس کی وجہ ہے کہ واقد می کا بیان نہا بت مسلسل ورمر بوط ہوتا ہے' جزئیات کی تنام مُر بیاں باہم ملتی چی جاتی ہیں' واقعات میں کہیں خد نہیں ہوتا' جو چیزیں کی واقعہ کو د چسپ بنا سکتی ہیں سب موجود ہوتی ہیں۔

سیکن کی ہے ہے کہ یکی باتیں اصلی راز کی پردہ داری کرتی ہیں 'جو روایتیں سوہر سے زیادہ زہ نہ تک کھن زبانوں پر رہیں' بن میں اس قدر استقصا ہے جزئیے ہیں نہیں البتہ ہوسکتا ہے کہ جس طرح تاریخی افسانے لکھے جاتے ہیں' چند واقعات کا ذخیرہ سامنے رکھ کرتی سی وقرائن ورمعلوہ میں عامہ کے ذریعہ ہے ، یک سادہ فاکہ کوفقش و نگار سے کامل کردیا جائے' لیکن ہے جرائت صرف واقدی کرسکتا ہے محدثین اس سے معذور ہیں۔

تا ہم اس سے بھی اٹکارنیں ہوسکتا کہ ہرموقع پر محض راوی کا ثقہ ہونا کافی نہیں۔ ٹقت بھی غنطی کر سکتے ہیں اور کرتے ہیں' اس سئے ضرورت ہے کہ درایت کے جواصول محدثین نے قائم کئے ہیں' اور جن کوبعض جگہ وہ بھول جاتے ہیں' ان کی نہدیت بختی کے ساتھ پابندی کی جائے۔

# يور بين تصنيفات كاصول مشتركه:

یور پین مصنفین 'آنخضرت ﷺ کے افلاق کے متعلق جونکتہ چینیاں کرتے ہیں یاان کی تصنیفات ہے جونکتہ چینیاں خود بخو د ناظرین کے دل میں پیدا ہوتی ہیں 'حسب ذیل ہیں:

(۱) آنخضرت و کی زندگی مکه معظمه تک پیغیبرانه زندگی بے لیکن مدینه جاکر جب زور و توت عصل ہوتی ہے لیکن مدینه جاکر جب زور و توت عصل ہوتی ہے تو دفعتا پیغیبری بادش می بدل جاتی ہے اور اس کے جولوازم ہیں کیعنی تشکر کشی قتل انتقام خوزیزی خود بخو د پیدا ہوجاتے ہیں۔

- (۲) کثرت از دواج اورمیل اللهاء
- (۳) نرہب کی اشاعت جبراورز ورہے۔
- - (۵) د نیادارول کی تحکمت عملی اور بهانه جوئی۔

اس بنا پر جهاری کتاب کے ناظرین کوتمام واقعات پی اس تکته پرنظر رکھنی چاہئے کہ بیاعتر اضات تاریخی تحقیقات کے معیار میں مجمی ٹھیک اُر سکتے ہیں یانہیں؟

## اصول تصنيف اورتر تيب:

ہم نے اس کتا ب میں جواصول اختیار کئے ہیں اب ان کے بتانے کا وفت آ سمیا ہے۔

(۱) سب سے پہنے یہ کہ سیرت کے واقعات کے متعلق جو پجھ قرآن مجید میں مذکور ہے ان کوسب پر مقدم رکھا ہے یہ قدم کا ہے ہے کہ بہت ہے واقعات کے متعلق خود قرآن مجید میں ایک تصریحات یا اش رے موجود میں جن سے اختلافی مبرحث کا فیصلہ ہوجاتا ہے سیکن لوگوں نے آیات قرآنی پراچھی طرح نظر نہیں ڈالی اس لئے وہ مباحث غیر منفصل رہ گئے۔

رہ گئے۔

(۲) قرآن مجید کے بعد حدیث کا درجہ ہے احادیث صحیحہ کے سامنے سیرت کی روایتی نظرانداز کروی ہیں جو اقعات بخاری وسلم وغیرہ میں فدکور ہیں ان کے مقابلہ میں سیرت یا تاریخ کی روایت کی کوئی ضرورت نہیں ارباب سیرکو ایب بری غلطی بیہوئی کہ وہ وہ اقعات کو کتب حدیث میں ان موقعوں پر ڈھونڈ ھتے ہیں 'جہ ں عنوان اور مضمون کے لی ظاسے اس کو درج ہونا چا ہے 'اور جب ان کوان موقعوں پر کوئی روایت نہیں ملتی تو وہ کم درجہ کی روایتوں کو لے بہتے ہیں 'لیکن کتب حدیث میں برقم کے نہایت تفصیلی وہ قعات ضمنی موقعوں پر روایت ہیں آجاتے ہیں 'اس لئے اگر عام استقراء اور تخص سے کا میں جائے تی اس کی بڑی خصوصیت ہی ہے کہ اسی جائے تھے۔ کا میں جائے اور جب لکل اوجھل رہ گئے تھے۔ اسٹر تفصیلی واقعات بھی کہ تابوں سے ڈھونڈ کر مہیا گئے جوالل سیرکی نظر سے بالکل اوجھل رہ گئے تھے۔

(۳) روزمز ہ اور عام واقعات میں ابن سعد' ابن ہشام اور طبری کی عام روایتیں کافی خیال کی ہیں' کیکن جو مقعات چھبھی اہمیت رکھتے ہیں' اُن کے متعلق تقید اور تحقیق سے کام سیا ہے' اور تاامکان کدو کاوٹی کی ہے' اس خاص ضرورت کے لئے ہم نے پہلاکام بیرکیا ہے کہ ابن ہشام ابن سعد اور طبری کے تمام رواۃ کے نام الگ امتخاب کرلئے جن کی تعداد سینکڑوں سے متجاوز ہے پھراساء الرجال کی کمابوں سے ان کی جرح وتعدیل کا نقشہ تیار کیا 'تا کہ جس سلسلہ روایت کی تحقیق مقصود ہوئے ہا سانی ہوجائے۔

(٣) جن فروگذاشتوں کی تفصیل او پر گزر چکی ہے جہاں تک ممکن تھا'ان کی اصلاح اور تلافی کی ہے۔

## كتاب كے تھے:

اس كتاب ك بالخ صي ي

پہلے حصہ میں عرب کے مختصر حالات کعبہ کی تاریخ اور آنخضرت و اللہ کی ولادت سے لے کروفات تک عام حالات اور واقعات وغز وات بیں اس حصہ کے دوسر ہے باب میں آنخضرت و اللہ کے ذاتی اخلاق و عادات کی تفصیل ہے ' آل واولا داوراز واج مطہرات 'کے حالات بھی اس باب میں ہیں۔

دوسرا حصد منعب نبوت ہے متعلق ہے نبوت کا فرض تعلیم عقا کد اوامر ونوائی اصلاحِ اعمال اور اخلاق ہے اس بنا پر منعب نبوت کے کاموں کی تفعیل اس حصد بیل کی تئی ہے اس حصد بیل فرائض خمساور تمام اوامر ونوائی کی ابتداء اور تدریجی تغیرات کی مفصل تاریخ اور ان کے مصالح اور تھم اور دیگر غراجب سے ان کا مقابلہ ومواز نہ ہے ای حصہ بیل اور تندیب تفصیل سے بتایا گیا ہے کہ عرب کے عقا کداور اخلاق وعا دات پہلے کیا تھا 'اور ان بیل کیا کیا اصلاحی کے لئے اسلام نے کیا قانون مرتب کیا 'اور کیوکروہ تمام عالم کے لئے اور ہرز ہانہ کے سئے کا فی بوسکتا ہے۔

تیسرے حصہ میں قرآن مجید کی تاریخ 'وجو واعجاز اور حقائق واسرارے بحث ہے۔

چو تھے حصہ بیں مجزات کی تفصیل ہے قدیم سیرت کی کتابوں میں مجزات کا الگ باب با ندھتے ہیں کین آجکل تو اس کو بالکل مستقل حیثیت سے لکھنے کی ضرورت ہے کیونکہ مجزات کے ساتھ اصل مجز وکی حقیقت اور امکان ہے بحث کرنے کی ضرورت بھی چیش آھی البتہ جن مجزات کی تاریخ اور سنہ تعین ہے مثلاً معراج یا تکثیر طعام وغیر وان کواس سنہ کے واقعات میں کھے دیا ہے۔

پانچواں حصہ خاص یور پین تصنیف ت کے متعلق ہے میخی یورپ نے آنخضرت وہ اُلی اور ند ہب اسلام کے متعلق کی لاوپ نے آن کا سرمائی معلومات کیا ہے؟ تاریخی واقعات میں وہ کیونگر غلطیاں کرتے ہیں؟ مسائل اسلام کے متعلق کی لکھا ہے؟ ان کا سرمائی معلومات کیا ہے؟ تاریخی واقعات میں وہ کیونگر غلطیاں کرتے ہیں؟ مسائل اسلام کے جھنے میں ان سے کیا کیا غلطیاں ہو کمیں؟ آنخضرت صلے القد علیہ وسلم کے اخلاق وی دات یا مسائل اسلام پر جونگتہ جینی سلک جوایات۔

بیضروری نہیں کہ یہ جھے ای ترتیب سے شائع ہول ٔ بلکہ جس حصہ کی تیاری کے سامان فراہم ہو جا کیں گے اور مرتب ہوجائے گا'وہ شائع کردیا جائے گا۔

لے سابہ تا ہے اس من مسول میں مرسب ہوتی ہے۔ ورز سیب بھی مدن وری ہے

#### استناداورحوالے:

تاریخ اور روایت میں حوالہ اور استناد سب سے مقدم چیز ہے اس لئے اس کے متعلق چند ضروری امور بیان کر ویے ضروری ہیں۔

(۱) صرف انہیں کہ بول کا حوالہ دیا ہے جوخو دمیری نظرے گزری ہیں۔

(۲) جو واقعات کسی قدراہم ہیں'ان کے متعلق صرف سیج حدیثوں یا متند تاریخی روایتوں کا حوالہ دیا ہے لیکن

یا م دا قعات یا غز وات کے متعلق جز ئیات کی تفصیل میں محد ثانہ کدو کاوش نہیں کی ہے۔

(۳) مطبوعہ کتابوں کے حوالہ میں مطبع کا نام بتا دیا گیا ہے قلمی کتابوں کے متعلق تصانیف سیرت کی فہرست جو

او پر گزرچکی ہے اس میں بتا دیا ہے کہ جہ رے استعمال میں کونسانسخہ تھا۔

﴿ وَمَا تَوُفِيُقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلُتُ وَ اِلَّهِ أَيْبُ اللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلُتُ وَ اِلَّهِ أَيْبُ اللَّهِ



## عرب

## وحبسميه

عرب کی وجہ تسمید کے متعلق محتف را کیں ہیں اہلِ لفت کہتے ہیں کہ عرب اور اعراب کے معنی قصاحت اور زبان آ وری کے ہیں اور چونکہ اہل عرب اپنی زبان آ وری کے سامنے تمام دنیا کو بیج سیجھتے تھے اس لئے انہوں نے اپنے آ پ کو "عرب" اور با کی اور تمام قوموں کو جم (اڑ ولیدہ بیان) کہ کر پکارا۔

بعض کی رائے ہے کہ عرب اصل میں عربہ تھا اقدیم اشعار میں عرب کے بجائے عربہ آیا ہے۔

ورجّت رباحة العربات رجّا تسرقسرق في منساكها الدّمساءُ وعربةُ ارض حدّ في الشراهنهُا كمساحدٌ فيي شسرب النقاح ظَماءُ

و عربةً ارضّ ما يحل حرامهًا من السناس الااللوذعي الحلاحل

عربہ کے معنی سامی زبانوں میں دشت اور صحرا کے ہیں ٔ اور چونکہ عرب کا بڑا حصہ دشت وصحرا ہے ٰ اس لئے تمام ملک کوعرب کہنے گئے۔

## جغرافيه :

عرب کے حدودار بعد میر ہیں۔ مغرب بحیرۂ قلزم مشرق خلیج فارس اور بحرعمان جنوب بحر ہند

شال کی حدود بہت مختلف فیہ ہیں' بعض مملکت حسب اور فرات تک'س کی حدود کو دسعت دیتے ہیں۔ سین: کا جزیرہ' جس کا نام اللتیۃ ہے'ا کٹر مصنفین عرب اور بورپ اس کومصر میں شار کرتے ہیں' لیکن جیانو بی کی روسے وہ عرب ہے متعلق ہے۔

#### عرب:

عرب کی پیائش با قاعدہ اب تک نہیں ہوئی' تا ہم اس قد ریقینی ہے کہ وہ جرمن اور فرانس سے چو گنا زیا وہ وسیع ہے طول تقریباً پندرہ سوئعرض چیے سومیل اور مجموعی رقبہ ہارہ لا کھمیل مرابع ہے۔

ملک کابڑا حصدر گیمتان ہے پہاڑوں کا جال تمام ملک میں پھیلا ہوا ہے سب سے بڑا طویل السلسلہ پہاڑجیل السُر اق ہے جوجنوب میں سیمن سے شروع ہوکر ثال میں شام تک چلا گیا ہے اس کی سب سے او ٹچی چوٹی آٹھ ہزار فٹ بلند ہے بعض جصے ذرخیز اور شاداب بھی ہیں۔

ع ندی اورسونے کی کانیں کثرت سے ہیں علد مدہمدانی نے 'صفتہ جزیرۃ العرب' میں ایک ایک کان کانش ن

و یہ یہ فریش جو تبجارت کیا کرتے تھے مؤرخین نے لکھا ہے زیادہ تران کا مال تبجارت چاندی ہوتی تھی' برٹن صاحب نے مدین کی طلائی معاون پر خاص ایک کتاب کھی ہے۔ ک

## قدیم تاریخ کے ماغذ:

اسلام ہے قبل عرب کی تاریخ کے ماخذ حسب و مل ہیں:

(۱) زمانۂ جاہلیت کی بعض تصنیفات جوسلاطین حیرہ کے کتب خانہ میں محفوظ تھیں اور جوابن ہشام کو ہاتھ آئی تھیں اور جن کا ذکرعلامہ موصوف نے کتاب التیجان میں کیا ہے۔

(۲) زبانی روایتیں جوقد میم ہے چی آتی تھیں عرب کا حافظ نہایت توی تھا یہاں تک کہ آج اشعار جابیت کا جوسیج ذخیرہ موجود ہے اسلام کے زمانہ تک زبانی ہی روایت ہوتا چلا آتا تھ 'اس بنا پرعرب کی قدیم تاریخ کا کافی سرمایہ محفوظ تھ 'عرب کی جوتو میں معدوم ہو چکیں 'مثلاطسم' جدیں' عاد شمو دُان کے متعلق بھی اس قد رتاریخی روایتیں محفوظ تھیں کہ ان کے ذریعہ ہے مو زمین اسلام عرب کی تاریخ قدیم پرمعتد بہ تصنیفات مرتب کر سکے مثل ہشام کلبی نے طسم' جدیں' تابعہ بھی اور دیگر سلامین عرب پرمتعدد کیا ہیں کھیں 'جن کا ذکر این الندیم نے فہرست صفحہ ۲۹ میں کیا ہے۔

(۳) اشعار جاہلیت جن میں ہے اکثر سلاطین اور اقوام ٔ اور تمارات عرب کا ذکر ہے بیا شعار صغة جزیرة العرب اور بچم البلدان میں کثرت ہے موجود ہیں انہی قدیم یا خذوں سے علامہ بھرانی سفے اپنی کتاب 'الکلیل عمرتب کی ہے جس کا آٹھواں باب خاص سلاطین حمیر کے آٹارات قدیمہ اور حمیر ک کتبات پر مشتمل ہے۔

' ایورپ کی قدیم تصنیفات' مثلاً مصنفین یونان نے تھیوفراسٹس (جوحصرت عیسی سے چارسو برس قبل تھا) سے لے کربطیموس تک بہت سے قبائل عرب کے نام لکھے ہیں' اوران کی آباد یوں کے نام بھی بتائے ہیں' رومن مورخ پلینی نے بھی عرب کے متعلق لکھا ہے' مونہا بہت مختصر ہے۔

(۵) عرب کی قدیم ویران شدہ عمارتوں کے کتبات جو قدمائے اسلام نے دریافت کئے تھے اور جو آجکل یورپ نے نہایت کثرت سے مہیا کئے ہیں۔

عرب کے اقوام وقبائل:

مؤرضِن عرب نے اقوام وقبائل عرب کو تیمن حصول پر منقشم کیا ہے۔ سل عرب با کدہ میمنی عرب کے قدیم ترین قبائل جواسل م سے بہت پہنے فنا ہو چکے تھے۔ عرب عار بد بنوفخط ن جوعرب با کدہ کے بعد عرب کے اصلی باشند سے تنظ اور جن کا اصل مسکن ملک یمن تھا۔ عرب مستنعر بہ بنواساعیل یعنی حضرت اساعیل کی اورا دجو حجاز میں آبادتھی۔

Gold Mines Of Media

ع بن أناب كافأرنها يت تفصيل كرم تصطبقات الامم (مطبوط بيروت) من ب.

م المان بيان من أو من في تعرفه تنين التكهازياوت بيان من الم

ظہوراسلام کے وقت بنو قبطان اور بنوا سامیل جن کوعد نانی قبائل بھی کہتے ہیں ملک کے اصلی باشند ہے ہے اور
من کے علاوہ خال جہود یوں کی آبادی تھی اس بنا پر در حقیقت ملک عرب اس وقت نفن مختلف عناصر ہے مرکب تھا ہم
مسر کا قوام بے شارقبائل وفروع سے تھ 'جو یمن سے شام تک ہم قطعہ زمین میں تھیلے ہوئے تھے ان کی پھر مختلف چھوٹی
ہوئے میں تھیں 'چونکداس کتاب میں اکثر ان کے نام آئیں گے اس بنا پران کا ایک مختصر ف کے درج ذیل ہے۔

# بنوقحطان

اس شاندان کی تین بردی شاخیس ہیں۔

(۱) قضاعہ (۲) کہلان (۳) از دیمیربھی ای کی شاخ ہے جو یمن کے فر ما نروا تنظے کیکن واقعہ ت کوان ہے کوئی ملة نهيم

(۱) قبائل قضاعۂ عام علائے انساب قضاعہ کو بنو قحطان میں داخل کرتے میں اور ہم بھی یہاں ان کی پیروی کرتے ہیں ٔورندازروئے شخقیق وہ بنواساعیل ہیں' بہرحال ان کی حسب ذیل شاخیں ہیں۔:

بنوكلب بنوتنوخ 'بنوجرم' بنوجهينه 'بنونهد 'بنوعذره 'بنواسم' بلي سليح بضجعم ' تغلب نمر' اسد' تيم اللات كلب

(۲) کہلان

بجيله بشعم مبحدان كنده مذحج سطيخم ، جذام مامله

(۳) از دُانصارای کی شاخ تھے۔

اول ٔ خزرج ٔ خزاعهٔ غسان ٔ دوس

مشہور عدنانی قبائل جن کا آخری مقسم مصر ہے حسب ذیل ہیں' قبائل مصراولاً بنی خندف اور بنوقیس دوخاندانوں

برمنقسم ہیں۔

#### خندف:

برين كنانداسد فته مريندرباب تميم مون

ان میں ہے ہرایک کے متعدد فروع ہیں:

اصول فروع

كنانه قريش دول

ہول قارہ

رباب عدى تيم عكل الور

تميم مقاعس قريع بهدله ربوع رياح لغلبه كليب

قيس:

عدوان نحطفان أعصر سيم مهوازين

ان میں بعض کے فروع میہ ہیں۔

غطفان عبس ذبيان فزاره مره

اعصر عن بابله

ہواز ن سع الصرابيم القيف سول بنوعامر (عامري شاخيس بنو بدل بنومير بنو عب إلى)

بهود

بنوتينق ع ، بنونضير بوقر يظه

ہوقتطان وآ ا یا عمل نے اسمام ہے پہلے متعدد حکومتیں قائم کی تھیں جن کے جستہ جستہ واقعات کہیں ملتے میں

عرب کی قدیم حکومتیں:

کتبول اور دیگرموُ رخین کی تصریحول ہے جو یکھٹا بت ہوتا ہے ہیہ ہے کہ اسلام ہے پہلے عرب میں پانچ متمد ن سطنتیں گزریں۔ (۱) معینی معین یمن میں ایک مقام کا نام ہے جو کسی زیانہ میں سلطنت کا یا بیر تخت تھے۔

(٣) سبائي ليعني قوم سبا-

(٣) حضرموتی عضرموت یمن کامشہورمقام ہے۔

(س) قتبانی قتبان عدن میں ایک مقام ہے جو آجکل ممتام ہے۔

(a) نابتی حضرت اساعیل کے ایک بینے کا نام تابت تھے۔ بیسلسدانہی کی طرف منسوب ہے۔

معینی سلطنت اجنوبی عربت ن میں تھی اس کے صدر مقامات قرن اور معین تھے کتبول سے تقریباً پہیں صدر انوں کا پید چلن ہے محققین یورپ میں اختر ف ہے کہ چینی اور سبانی حکومتیں ہم زمان تھیں یا متقدم و متاخر۔ گاا زر کا خیال ہے کہ معینی حکومت بہت منقدم ہے اور حضرت میسی سے پندرہ سو برس قبل موجود تھی کیکن مولر کا بیان ہے کہ کوئی معینی سبتہ آٹھ سو برس قبل موجود تھی کیکن مولر کا بیان ہے کہ کوئی معینی سبتہ آٹھ سو برس قبل میں جسے کا نہیں مانا اس بنا پرسیائی اور معینی دونوں ہم عصر ہیں۔

مبائی دور جیس کرکتوں سے ثابت ہوتا ہے مطرت عیسی سے سات سو برس قبل ہے اس سلطنت کا پاریخت ما رب تھا اس زمانہ کے علی کتبے بہ کثرت موجود ہیں حضرت عیسی سے ایک سو پندرہ برس قبل تک اس حکومت کا پیتا چتر ہے اس دور کے بعد حمیر کازمانہ ہے حمیر نے ما رب پر قبضہ کر کے اس کو یا پی تخت بنالیں۔

قریباً ۱۵ اقبل مسیح میں حمیر نے سبائی حکومت پر قبضہ کرلیا 'کتبوں سے ثابت ہوتا ہے کہ حمیر میں چھبیس قرمال روا "زر نے حمیر کے بعض کتبوں میں سنہ و سال بھی کندہ ہے ان کے عہد حکومت میں روقی سعطنت نے عرب میں مد خصت ار نے کی کوشش کی تھی 'لیکن میہ کوشش پہلی بھی تھی اور ہ خری بھی'ا ہے یس گالس جس نے حضرت میسی" ہے ۱۸ ہر س قبل عرب پر چزھائی کہ تھی' باکل ناکا میاب رہا' اس ئے رہبر دغا ہازی سے اس کو صحرا بیں سے گئے اور ریکت ن میں پہنچ کر اس کا سارا شکر بتاہ ہے۔ لے

لے ۔ بین متعمین آن یکو پیڈیا ہے ان آئل ہے، فوا سے حوالی ایو تھی چرصا دے شام ہے معمالے ہے شاری اندی آف ای مراب میں بیارندھ ان پروفیس ایسان سعیہ ۱۳

حمیر نے یہودی ند ہب قبول کرلیا تھا اسی زمانہ کے قریب حبیثیوں نے عرب کے جنوب میں حکومت قائم کرنی شروع کی' اورا کیا ہے ذمانہ میں حمیر بول کو فکست و سے کراپنی مستقل حکومت قائم کر لی اس عہد کا کید متبہ جوآ جکل ہو تھا یا ہے اس پر بیالف ظ بیں۔ ''رحمان 'سیج اور روح القدس کی قدرت وفضل و رحمت سے اس یادگاری پھر پر ابر ہدنے کتید مکھا جو کہ باوش و مبش اراحمیس ذبی ان کا تا بہ الحکومت ہے''۔

یورپ کی تحقیقات حال ہے بھی سبااور جمیر کے اعلی در جدکے تدن کا ثبوت ملتا ہے' پروفیسر نولد کی جرمنی کامشہور مستشرق لکھتا ہے۔

"و دت سے ہزارس ل قبل جنوبی وغربی عرب مینی یمن جو حمیر اور سبا کا ملک تھا اور جواٹی بارش کر ما کے باعث زراعت کے لئے نہایت موزوں تھا تمدن کے اس رتبہ تک پہنچ چکاتھا کا اس کے کیٹر التعداد کتب ست اور شانداری رات کے آثار سے آج بھی ہمارے جذبات مدح وست کش کو تحرک کے بہوتی ہے اور اہل یو تان وروم نے اس کو او والت مندعرب المحسب و یا تھا وہ بچا نہ تھا ۔ .... تو رات میں متعدد عب رتبی جی سبا کی عظمت و شوکت کی شہادت و بی جی اپنے ملک میں جو سبا کی عظمت و شوکت کی شہادت و بی جی چین چتا نچے ملک میں کا سلیمان سے مل قات کا قصد قاص طرح پر قابل ذکر ہے (اس میس میسی میسی میسی ایسی اور دور ا

قوم شمود کی میں رات ہے ڈاؤٹی اور ہوننگ کی محنوں نے ہم کوروشن س کرویا ہے نیز قوم نابت نے جوشود ہے بہت ملی جستی ہے اسپنے تامین کی ایتدائی تغلیم غالبال نہی ہے حاصل کی ہے۔

کتابت کافن جوسوئیوں نے بہت ابتدائی زیانہ میں ثال ہے لیا تھا'اب اس یوخودانہوں نے عرب کے اکثر حصوں میں ہ طرب کے کاروبار میں جاری کرویا یہ ل تک کہ یک طرف دمشق اور دوسر ٹی جانب بی سینیا تک اس کو پھیلا دیو۔'' کی ٹائتی حکومت' جوش م کے حدود ہے متصل تھی'اور جوقو مشود کی مراد ف یاان کی قائم مقد متھی اس کی نسبعت فارسٹر صاحب اسبے جغرافیہ میں لکھتے ہیں۔

''ان پختفر ہیں تات ہے معلوم ہوا ہوگا کہ زیات قدیم بیش تابت کا نام اور اثر ندصرف ریکھتانی اور صحر کی عرب پرمستولی تھا' مکد تی زونجد نے صوب سے عظیمہ پر بھی جاوی تھا۔ نابق جہاں ایک طرف من فع تبی رت ہے بہر واند و زہونے بیش کمال رہتے تھے وہاں دوسر کی طرف ہے واسامیل نے خطرات جنگ کے سئے یا کل مستعدر ہے تھے فلسطین وشام بیش ان اسلامی میں میں تاریخ میں مسئر رئیس بسٹری تا ہے وریڈا تمہیدی تا اکیل نامشے پروفیسر وید بی صفی ہ کی غارتگر بوں اور خلیج عرب بیل معری جہازات پران کی رہزنی نے ہارہاتا عداران مقدونیہ کوان کی دشمنی پرآ مادہ ک<sup>ر</sup> ، با لیکن روہ کی مجموعی تو ت ہے جیشتر کوئی شے انہیں روک نہ سکی اور روہا کی انہ اعت بھی انہوں نے اسٹرابو کے زمانہ بس بالکل مجبورانداور مشتیبا تعافہ ہے قبول کی ۔ <sup>و</sup>لے

ید قد میم سلطنوں کا حال تھا 'اسلام کے بل بیتمام سلطنتیں برباد ہو چکی تھیں 'ان کے بجائے بہن میں صرف بڑے برے سرداررہ گئے بینے جن کو قبل بامقوں کہتے تھے عراق میں آپ متذرکا خاندان قائم تھا' جوفارس کے زیراٹر تھے' خورنق ورسد برعرب کی مشہوری رتیں اس سلسلہ کی یادگار بیل شام کے حدود میں غسانی خاندان فرمانروا تھا' جو قیصرا ن رم کا مخت تھا'اور جس کا اخیر قرمان روا جلہ بن الا میم غسانی تھا۔

### تهذيب وتدن

یدایک قیاسی استدلال ہے تاری ہے ہی اس قدر صرور تابت ہوتا ہے کہ طرب کے بھی مصال میں میں استدلال ہے تاریخ سے بھی اس قدر صرور تابت ہوتا ہے کہ طرب کے بھی مصل مصامتاً اسپین کی زمان میں انہا در یہ کی ترقی میں گئے۔ بھی یورپ کے محققات کی ہے اور پرانے کتبوں کو پڑھا ہے دہ میں کی قدیم تہذیب وتندن کا اعتراف کرنے ہیں۔

صنعااور قلیس ہے آریں یا تو سے موی نے جم میں لائم آ ثارات عجیبہ کا تذکرہ کیا ہے اور گواس میں بہت پاپھا مبالغہ بھی ہے تا ہم اصلیت کا حصہ بھی سجھ کم نہیں۔

ای طرح عرب کے وہ مقامات جو، بران اور شام سے متصل تھے مشن جیرہ جو آل نعمان کا پایے تخت تھ''و حوران جو خاندان غسان کاصدر مقام تھا'تہذیب وتدن سے خالی نہ تھے۔

مؤرنطین عرب کا دعوی ہے کہ یمن نے ایک زمانہ میں اس حد تک ترقی کی تھی کہ وہال کے سلطین نے تم م ایران فتح کریں تھ' چنانچیسمرقند کی وجہ تسمیہ بیہ بتاتے ہیں کہ یمن کا ایک بادشاہ جس کا نام شمرتھ' اس نے سمرقند کو کھدوا کر بر باد ار دیا تھ' اس بتایرانی اس مقام کوشمر کند کہنے گئے' پھرمعرب ہوکرسمرقند ہو گیا۔

عظیم الثان قلعوں اور ممارتوں کے آٹار جو اب بھی بھے باتی ہیں اس بات کی قطعی شہادت ہیں کہ اس ملک میں بھی اعلی ورجہ کا تیمرن موجود تھا علامہ بمدانی نے اکلیل ہیں تمام آٹار قدیمہ کا ذکر کیا ہے جینانچے صفعہ جزیم قالعرب میں لکھتے ہیں۔ سے

﴿ المشهور من محافد البمن و قصورها القديمة التي ذكرتها العرب في الشعر و

عِيرِ مَنْ جَعْرَ الْمِيرِ عِيرِ مِنْ اللهِ ا

<sup>-- 12</sup> R - E

ي المين د صور المان

المثل.... كثيرة الذي فيها من الشعر بابّ واسعٌ و قد جمع دلث كنه الكتاب الثامن من الاكليل ﴾

یمن کے مشہور قدیم قصر اور ایوان بن کا ذکر اہل عرب نے اشعار اور امثال میں کیا ہے.. .. کثرت سے ایل ..اب کے متعلق اشعار کا ایک وفتر ہے اکٹیل کے آٹھویں ہا ب میں میں نے ان سب کوجمع کردیا ہے۔

ان میں سے غمد ان اور تاعط کا حال مجم البلدان میں تفصیل سے ندکور ہے اور اس کی عظمت وردوت ہے۔ عشق الی با تعمل کی ہیں جن پر ایشیائی مبالغہ کا دھو کہ ہوتا ہے 'سلمسین کی نبست لکھا ہے کہ سر برس شرق تھیر ہوا' شام کے حال میں لکھا ہے۔ حال میں لکھا ہے۔

﴿ لهم فيه حصون عجيبة هائلة ﴾ ان شان كم تعدد بيت أكيز قلع بي

قلعہ ناعط وہب بن مدیہ کے زمانہ تک موجود تھا اس کے ایک کتبہ کومحدث موصود یہ نے میں ہوتا ہوں۔ سولہ سو برس کی تقبیر ہے آجکل بورپ کے محققین نے ان مقامات میں جا کر جو تحقیقات کی بین اس سے بھی جیرت انگیز تدن کی تقیدیتی ہوتی ہے تھیا چرصا حب اسپنے آرٹیل میں لکھتے ہیں۔!

''جنوبي عربتان مين جهال حضرت يسى مديول بهيا ايك ترقى وفتة تدن موجود تفاقلعول اورشهر ينا بول في آنا الراب كا وكر متعدد سياحول في كي هي ..... يمن اور حضر موجود مين بيرة الركة ت سے جي اور الكثرول براب تك موجود جي اور الن كا وكر متعدد سياحول في كي هي المي قلعد تفي جس كوقزو بي في قار البلاد مين ونيا كي تب الكثرول براب تك كتب موجود جين ..... صنعاء كقريب ايك قلعد تفي جس كوقزو بي في في آثار البلاد مين ونيا كي تب المنت كا في بن المنت كا في المنت كا المنت كا الله المنت كا الله المنت كا كا المنت كا المن

بآرب کے مشہور آثار میں ہے ایک بڑی خندق کے آثار باتی ہیں'ان کود کھے کرعدن کے دوبارہ تغییر شدہ دوش یو آئے۔ ہیں'ان کی اہمیت اس وقت طاہر ہوئی جب گلازر نے وہ دوطویل الذیل کتبے شائع کئے جن میں ان کے بیسوی قرین پنجم و ششم میں دوبارہ تغییر کا ذکر ہے کیمن میں بمقام حران ایک اور خندق ہے جس کا طول تقریباً جا رسو پچاس فٹ ہے۔

ے کوزہ کے لئے کوئی لفظ نبیل کوزہ کو کوز کرلیا ہے لوٹے کوابریق کہتے ہیں جوآب ریز کامعرب ہے تشت قاری لفظ تھ' ای کوعر بی میں طست کرنیا ہے بیالہ کو کاس کہتے ہیں وہی کاسہ فاری لفظ ہے کرتہ کوعر بی میں قرطق کہتے ہیں ہیمی فاری ہے یا جامہ کوسروال کہتے ہیں 'جوشلوار کی گڑی ہوئی صورت ہے۔

جب ایسی چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لئے لفظ نہ تھے تو تمدن کے بڑے بڑے سامان کے لئے کہاں ہے نفظ آئے اس سے ثابت ہوتا ہے کہ گرب نے کسی زمانہ میں جو ترتی کی تھی آس پاس کے ممالک کی تہذیب وتمدن سے مماثر ہو کرکی تھی'اس سئے جومقامات ان ممر لگ سے دور تھے ای اصلی صالت بررہ گئے۔

ا حادیث بعجدے ابت ہوتا ہے کہ آن مخضرت وہ اللہ کے دان داند کے بیش وہت کے سامان بہت کم سے مسلہ تجاب کے شان نزول بیس بخاری وغیرہ بیس ندکور ہے کہ اس زمانہ تک گھر وں بیس جائے ضرور لینتھی مستورات رفع حاجت کے لئے باہر جایا کرتی تھیں' ترفدی باب الفقر بیس ہے کہ اس وقت تک چھنیاں نہ تھیں' بھوے کو پھو تک کر اڑاتے سے جو رہ جاتے ہوتا تھ ' بخاری کی ایک حدیث ہے تا بہ واؤ و میں جاتے ہوتا تھ ' بخاری کی ایک حدیث ہے تا بہ واؤ و میں ایک صحابی کی روایت ہے کہ بیس جستے تھے' ابو واؤ د میں ایک صحابی کی روایت ہے کہ بیس آنے خضرت وہ تھا کی صحبت بیس تھا لیکن بیس نے آپ ہے حشرات الارض سے کہ بیس آتا کہ واقع ہوتا نہیں سے سنا اگر چہ اس حدیث کی شرح میں محد ثین لکھتے ہیں کہ ایک راوی کے نہ سننے سے بدلازم نہیں آتا کہ واقع میں آنے خضرت وہ تھا نے حشرات الارض کی حرمت نہیں بیان کی' لیکن اس سے اس قدرضرور فابت ہوتا ہے کہ اسلام سے بہلے عرب حشرات الارض کھاتے سے ماریخ اورا دب کی تما بول میں یہ تھر تک موجود ہے کہ عرب کھو را' گوہ' گرگٹ سی

# عرب کے مداہب:

﴿ وَ فَالُوَا ماهِی اِلْاً حِیاتُمَا الدُّنیا مَمُونَ وَ مَحییٰ وَ مَا یُهُلکُمَا الَّا الدَّهُرُ ﴾ (جاثیہ ۴) اور پروگ کہتے ہیں کہ جو کچھ ہے بھی ہماری دنیا کی زندگی ہے ہم مرتے اور جیتے ہیں اور ہم کو مار تا ہے تو زمانہ مارتا ہے۔ بعض خدا کے قائل تھے کیکن تیا مت اور جزاوس اے منکر تھے ان کے مقابلہ میں قرآن مجیدنے قیا مت کے

ثبوت پراس لمرح استدلال کیاہے۔ ۱۲ نیاز میں مالان میان کا ایس

﴿ قُلُ يُحْدِيهُ اللَّذِي آنْشَاهَ آوَلَ مَرَّةٍ ﴾ (أَسُ) كهدودك (بدّين كو) وي دوباره زنده كرك السين على دفعه بداك تعا-

بعض خدااور برزاوس ا کے بھی قائل منے لیکن نبوت کے منکر تھے ان کاؤکراس آیت میں ہے۔

الم بيت لخده، لينرين ـ

ع حشرات الارض كيز ب كوڙ ب كو كہتے ہيں۔

مع ابوداؤ دجلد دوم منحه (۱۷۱) باب نی اکل حشرات الارش ـ

﴿ وَ قَالُوا مَالَهِذَا الرَّسُولِ يَاكُلُ الطَّعَامُ وَ يَمُشَى فِي الْاَسُواقِ ﴾ اوركت بين كديدكيمارسول هي كدكها تا پيتا ها اور بازار بن چانا بحرتا هيد ( افرقان ٤) ﴿ قَالُواْ آ اَبَعَتَ اللَّهُ بَشَرًا رَّسُولًا ﴾

كت ين كه خدائي أوى يغير بناكر بهيجام. (ين اسرائيل ١١٠)

ان كاخيال تف كدا كركوني پيغمبر بوسكتا ہے تو اس كوفرشته ہونا چاہئے جوجاجات انساني ہے منز ہ ہو۔

سيكن عمو مالوگ بت پرست ہے وہ بتو ل كوخدانبيں سجھتے تھے بلكہ كہتے تھے كەخدا تك وينجنے كے وسيے ہیں۔ لے

﴿ مَا مَعْدُ هُمْ الْآ لِيُقَرِّبُوْ مَا الَّي اللَّهِ رُلَقَى ﴾ (مورة زمر ـ الْإِروات)

ہمان بول کوسرف اس کے بوجے ہیں کہم کوضداے قریب کردیں۔

قبیلہ تمیر جو یمن میں رہتا تھا آ فآب پرست تھا' کنا نہ چا ندکو پو جتے تھے' قبیلہ بی تمیم و بران کی عبوت کرتا تھ' اس طرح قبیل شعریٰ کی' قبیلہ اسدعطار د کی'اورٹم و جذام مشتری کی پرستش کرتے تھے۔

مشہور بنوں اوران کے پوجنے والوں کے نام حسب ذیل میں (بنوں کی تغصیل''مل وکل''میں ہے)۔

نام بت مقام قبیله جواس بت کو پوجتا تھا لات طائف تقیف عزی کا معظمہ قریش و کنانہ منات مدینہ منورہ اوس نزرج اور خسان وق دومۃ الجندل کلب مواع نزمل

يغوث مُرجع اورقبائل يمن

يعوق يمن جمدان

سب سے برابت ہمل تھ جو کھبے کی جہت پر منصوب تھا، قریش لڑا ئوں میں اس کی جے پکارتے تھے۔
عرب میں بت پرتی کا بانی ایک شخص عمرو بن کی تھا، اس کا اصلی نام ربیعہ بن حارثہ تھا، عرب کا مشہور قبید نزامہ
ای کی شل ہے ہے عمرو سے پہلے جرہم کھبہ کے متولی تھے، عمرو نے لڑکر جرہم کو کمہ سے نکال دیا، اور خود حرم کا متولی ہوگیا، وہ ایک دفعہ شام کے کسی شہر میں گیا، وہاں کے لوگوں کو بت پوجے ویکھا تو پوچھا کہ ان کو کیوں پوجے ہو؟ انہوں نے کہا یہ حاجت روا ہیں انراز کو لیوں پوجے ہو؟ انہوں نے کہا یہ حاجت روا ہیں انراز کو لیوں میں فتح ولاتے ہیں، قبط پڑتا ہے تو پائی برساتے ہیں، عمرو نے چند بت ان سے لے اور داکر کہ عبد کے آپ کے اور داکر کے اس کے تم م قب کل میں بت پرتی کا رواج ہوگیا ان میں سب سب تھا، اوس اور خزرج لیجی مدید کے لوگ ک پر سب سب تھا، اوس اور خزرج لیجی مدید کے لوگ ک پر شش سے تھ کو جب کھب کا جو کہ کا رواج ہوگیا اس کے تھا تو احرام پہیں اتار تے تھے، نہ میں اور خزا ہے بھی اس کی پر شش سب تھا، اوس اور خزا ہے بھی اس کی پر شش سب تھا، اوس اور خزا ہے بھی اس کی پر شش سب تھا، اوس اور خزا ہے بھی اس کی پر شش سب تھا، اوس اور خزا ہے بھی اس کی پر شش سب تھا، اور بیل اور خزا ہے بھی اس کی پر شش سب تھا، اور بیل اور خزا ہے بھی اس کی پر شش سب تھا، اور جب کھب کا جو کہ کو کے آپ تے تھے، تو احرام پہیں اتار تے تھے، نہ میں اور خزا ہے بھی اس کی پر شش

إ يهمام تفصيل العل وكل شهرت في الدامب عرب ك أريس س

م يتر متفصيل مجم لبلد ن أكر منات مي بـــ

#### 2 225

یا توت جموی نے بیٹم البلدان (ذکر مکہ) میں لکھا ہے کہ عرب میں بت پرتن کی عام اشاعت کی وجہ میں ہوئی کہ تبار علی م تبائل عرب جوتمام اطراف سے نج کوآتے تھے واپس جاتے ہوئے حرم کے پھروں کواٹھ لیتے تھے اور ان کواصام کعبہ کی صورت پرتراش کران کی عبادت کرتے تھے۔

#### التدكااعتقاد:

عرب گوقر باسب كے سب بت پرست تھے ليكن اس كے ساتھ بيا عقادان كول ہے بھى نہيں كيا كا اصلى فدائے برتر اور چيز ہے اور دہى تمام عالم كا خالق ہے اس خالق اكبركوده "الله "كہتے تھے قرآن مجيد ش ہے۔
﴿ وَلَئِنُ سَالْنَهُمُ مِّنُ حَلَقَ السّمْوَ ابْ وَ الْأَرْضَ وَسَمَّوَ الشّمْس وَ الْقَمْرِ لَيَقُولُنَّ الله جَ مَانَّى يُوفَكُونَ ﴾ (سورة عنكون )

اورا گران لوگوں ( کافروں) ہے ہوچھو کہ آسان اور زمین کو کس نے پیدا کیا 'اور جانداور سور ٹی کو کس نے تا بعدار بنار کھا ہے تو بول اٹھیں گے کہ اللہ' پھر کدھر بہتے ہارہے ہیں ؟ پھر جب یہ شتی ہیں سوار ہوتے ہیں تو خدا تک کوخلوص کے ساتھ پکارتے ہیں' پھر جب خداان کونجات وے کرخشکی کی طرف پہنچاد بتا ہے تو شرک کرنے لکتے ہیں۔

قرآن مجید نے تیرہ سویرس پہلے جس حقیقت کا ظہار کیا آئے تحقیقات آٹا دافد یمہ بھی اس کی تصدیق کرتی ہے ندا ہمب واخل آل کی انسائیکلو پیڈیا لیے میں مشہور مستشرق نولد کی کا جوتو ل نقل کیا ہے اس کے اقتباس ت حسب ذیل ہیں۔
''اللہ' جوصفا کے کتبوں جس' حلہ' لکھا ہوا ہے' نباتی اور دیگر قد مے باشندگان عرب شال کے نام کا ایک جزء تھا' مثلاً' زید
الہی ۔۔۔' نباتی کتب میں اللہ کا نام بطور ایک علیحہ و معبود کے نہیں ملتا لیکن صنعاء کے کتبات میں ملتا ہے' مثافرین مشرکین میں اللہ کا نام نہا ہے مثافرین میں اللہ کا اس مناسلہ مشرکین میں اللہ کا نام نہا ہوا ہے' نباتی کتبات میں ہم بار بار کسی دیوتا کا نام باتے ہیں جس کے ستھمل ہوا ہے' نباتی کتبات میں ہم بار بار کسی دیوتا کا نام باتے ہیں جس کے ستھو اللہ کا نام باتے ہیں جس کے ستھو اللہ کا نام باتے ہیں جس کے ستھو اللہ کا نام باتے ہیں جس کے ستھول ہوتا تھا' رفتہ سقب شال ہے' اس سے والہ من نے یہ تیجہ نکالا ہے کہ اللہ کا لقب جو پہنے مختلف معبود وں کے لئے استعمال ہوتا تھا' رفتہ رفتہ نانہ مابعد ہیں صرف ایک عظیم ترین معبود کے لئے بطور علم کے خصوص ہوگیا''۔

## نصرا نبیت اور یمبودیت اور مجوسیت:

اگر چدز مانداور مدت کالفین مشکل ہے لیکن بیتینوں مذہب ایک مدت دراز سے عرب میں رائج ہو بچکے تھے مد مدا بن قتیبہ نے معارف میں لکھا ہے کہ قبائل رہیدہ وغسان نصرانی تھے قضاعہ میں بھی اس ندہب کا اثر پایا جا تاتھ' نصرا' بیت کواس قد رتر تی ہو پھی تھی کہ خود مکہ معظمہ میں ایسے لوگ موجود تھے (مثلاً ورقہ بن نوفل) جوعبرانی زبان میں انجیل کو پڑھ سکتے تھے متعدد ایسے لوگ تھے جنہوں نے شام میں جاکر تعلیم پائی تھی۔

حمير' بؤكنانه' بنوحرث بن كعب' كنده أية قبائل يهودي يقط مدينه منوره من يهود نے پوراغلبه باليا تھا اور تورات كى

تعلیم کے لئے متعدد درسگا ہیں قائم تھیں جن کو بیت المدارس کہتے تنظ عدیث کی کتابوں میں ای نام سے ان کا ذکر آتا ہے قلعہ خیبر کی تمام آبادی یہودی تھی امراء القیس کا ہمعصر مشہور شاعر سمویل بن عادیا جس کی وفا داری آج تک عرب میں ضربُ المثل ہے میہودی تھا۔

اہل کتاب کی روایتیں مکہ معظمہ میں اس قدررواج پانچی تھیں کہ آنخضرت و اللّٰ پر جب قرآن نازل ہوتا تھا اوراس میں بنی اسرائیل کے واقعات مذکور ہوتے تھے تو کفار برگمانی کرتے تھے کہ کوئی یہودی یا عیسائی آپ کوسکو ہاتا ہے خود قرآن مجید میں ہے۔

﴿ وَ لَقَدُ مَعُلَمُ آلُّهُمُ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ مِشْرٌ ﴾ (تحل ١٣٠)

اورہم جانتے ہیں کدوہ بیا کتے ہیں کہ محد کو کوئی آ دی سکھ تاہے۔

قرآن مجید میں اس خیال کا ابطال بھی کردیا ہے جس کی تفصیل منا سب موقع پرآئے گی۔ قبیلہ محمیم مجوی تھ' زرارہ حمیم نے جواس قبیلہ کا رئیس تھ' اس بنا پراپی بٹی سے شادی کرلی تھی' کواس پراس کو ندامت ہوئی' اقرع بن حابس بھی مجوسی تھا!

# ندېب حنفی:

دین ابرا ہیں کاام الاصول تو حید فالص تھی زمانہ کے احتدادادر جہالت کے شیوع سے بیاصول اگر چہ شرک آلادہ ہوگی تھا' یہاں تک کہ خود خانہ خدا میں بتوں کی پرسٹس ہوتی تھی' تاہم بالکل فانہیں ہوسکتا تھا' عرب میں کہیں کہیں اس کا دھندلاس نشان نظر آتا تھا' جولوگ صاحب بعیرت تھاں کو یہ منظر نہایت نفرت انگیز معلوم ہوتا تھا کہ ان ن عاقل جی و لا یعقل کے سامتے سر جھکا نے اس بنا پر بت پرتی کی برائی کا خیال بہتوں کے دل میں آیا لیکن اس کا تاریخی زمانہ آتا تخضرت و انتظام کی بعثت سے بچھ بی پہلے شروع ہوتا ہے ابن اسی ق اللے فائدہ ہوگا کے دانہ ہے سال نہیوں کے دل میں اوجہ سے سے سال نہید میں ورقہ بین فوفل عبدالقد بن جھ ش عثمان بن الحویرث زید بن عمرو بن فیل شریک تھا ان ہوگوں کے دل میں دفعۃ بی خیال آیا کہ بیکیا بیہودہ پن ہے کہ ہم ایک پھر کے سامنے سر جھکاتے ہیں جو نہنتا ہے ند دی گھتا ہے ند کی کا نقصان کر سکتا ہے ند کی کو فائدان سے تھے ورقہ حضرت خد بچہ آئے برادر عم ذاو تھے زید حضرت عرقہ کے بیا تھے۔ اس جھ عبدالقد بن جی حفرت عزو شریک جھانے عمل عبدالعزی کے بوتے تھے۔

زید دین ابراہیمی کی تلاش میں شام گئے وہاں یہودی اورعیسائی پاور یوں سے مے کیکن کسی سے لی نہیں ہوئی اس لئے اس اجمالی اعتقاد پراکتفا کیا کہ' میں ابراہیم "کا فد ہب تبول کرتا ہوں' سیجے بخاری میں (باب بنیان الکجہ سے پہنے رگائے پہنے) حضرت اساء "(وختر ابو بکرصد این ) سے روایت ہے کہ' میں نے زید کواس حالت میں ویکھا کہ کعبہ سے پہنے رگائے لوگوں سے کہتے تھا ہے اہل قریش! تم میں سے کوئی مخفی بجر میر سے ابراہیم "کے دین پرنہیں ہے'۔

ور ب میں از کیوں کوزندہ وفن کر دیتے تھے زید ہی پہلے شخص ہیں جس نے اس رسم کی مما نعت کی' جب کوئی شخص

ل مورف ابن قنيه جدواص ١٩٣٠

لے سے اس اس مطبوعه معرض ٢٠٠

ایااراده کرتاتووه جا کراس لڑکی کوما تک پہتے اور خوداس کی پرورش کرتے۔

صحیح بخاری میں ندکور ہے کہ آئے ضرت وہ اللہ است ہے ہیں زیدکود یکھا تھا اوران سے صحبت رہی تھی ورقہ اور عبداللہ بن جحش اور عثمان بت برتی چھوڑ کر عبیمائی ہو گئے تھے۔

ای زمانہ کے قریب امیہ بن انی صنت نے جو جو کف کارکیس اور مشہور شام تھا' بت پر تی کی مخافت کی' حافظ ابن حجر نے اصابہ میں زبیر بن بکار کی سند ہے لکھ ہے کہ امیہ نے زمانہ جا بلیت میں آسانی کیا ہیں پڑھی تھیں اور بت پر تی کو حجوز کروین ابراہیمی اختیار کرلیا تھا۔

امیدکاد بوان آج بھی موجود ہے'اً مرچہاں کا بڑا حصہ جعلی ہے تا ہم اصلی کلام بھی اس میں پایا جاتا ہے۔وہ غزوہَ بدر تک زندہ رہا' عقبہ جورکیس مکہ اورامیر معاویہ ؓ کا نانا تھا'امید کا ماموں زاد بھائی تھا'امیہ نے اس کے قل ہونے کی خبر کی تو اس کو پخت صدمہ ہوا'اور نہ بیت پرور دمر ٹیدلکھا' غائباک کا اثر تھا کہ اسلام قبول نہ کرسکا۔

شاک میں ہے کہ ایک وفعہ ایک صحابی آنخضرت اللے کے ہم ردیف تضانہوں نے امیہ کا ایک شعر پڑھا' "خضرت اللہ نے فر ، یا''اور''انہوں نے سوشعر پڑھے' ہرشعر کے نتم ہونے پر آپ فر ماتے جاتے تھے کہ''اور''اخیر میں آپ نے فر مایا کہ''امیہ سلمان ہوتے ہوتے رہ گیا''۔

ابن ہشام نے بت پری کی مخالفت کرنے والوں میں انہی چاروں کا نام لکھا ہے نیکن اور تاریخی شہا دتوں ہے ان ہوتا ہے کہ حرب میں اور متعدوا الل نظر پیدا ہو گئے تھے جنہوں نے بت پری ہے تو بہ کی تھی 'ان میں سب سے زیادہ مشہور شخص عرب کا نامور خطیب قس بن ساعدۃ الایادی ہے' اس کا تذکرہ آگے آتا ہے' ایک شخص قیس بن شہرتی ' جس کی مشہور شخص عرب کا نامور خطیب قس بن شہرتی کے اس کا تذکرہ آگے آتا ہے' ایک شخص قیس بن شہرتی کی بعثت پر نسبت حافظ ابن حجر نے اصابہ میں لکھا ہے کہ جا بلیت کے زیانہ میں خدا پرست ہو چکا تھا' اور آئخ ضرت و قت کی بعثت پر مشرف بداسلام ہوا۔

سی تحقیق نہیں کہ دین ابرا میمی کودین منظمی کیوں کہتے ہیں' قر آن مجید میں پیافظ موجود ہے' لیکن اس کے معنی میں اختلاف ہے' مغسرین لکھتے ہیں کہ' چونکہ اس دین میں بت پرسی سے انحراف تھ' اس سے اس کوسنفی کہتے ہیں' کیونکہ حنف کے معنی انحراف کے ایس محتوں نے ایس اور سریانی اور سریانی لے زبان میں صنیف کے معنی من فق اور کا فر کے ہیں' ممکن ہے کہ بت پرستوں نے پہلا ہو۔ نے پہلا ہواور موحدین نے فخریہ قبول کرایا ہو۔

بیام اکثر روایتوں سے ثابت ہے کہ عرب اور خصوصاً مکداور مدینہ میں متعدد اشخاص بت پرتی کے منکر ہو گئے تھے اور مت ابرا میمی کی جنتو میں تھے بیاس سے کہ مجد دِ ملت ابرا میمی کے ظہور کا وقت قریب آگیا تھا۔

ان چندراہ طلب اور حقیقت جواشخاص کے وجود کی بنا پر مصنفین یورپ کہتے ہیں کہ ند ہب صحیح اور تو حید خالص کا روائ عام عرب میں اسلام سے پہلے بھی موجود تھ'لیکن اگر رہیجے ہے تو بے جیرت انگیز بات ہے کہ اسلام کے ظہور پراس قدر ہنگامہ کیوں بریا ہوا؟

ل پورويون کايون ې

# كياعرب مين ان قدابب في مجهاصلاح كي؟

جیبا کہ اوپر بیان ہوا عرب بیل تم مشہور ندا ہب موجود تنے کہودیت بھی نفرانیت بھی مجوسیت بھی صنیفیت بھی صنیفیت بھی اور خفلی بلند پر وازی کی معراج الحاد بھی کین ان سب کا نتیج کیا تھا ؟ عقا کہ کے لحاظ سے یا تو خداؤں کی وہ کثر ت جس کو نفرانیت نے بہت گھٹایا 'تا ہم تین کی تعداد ہے کم نہ کرسکی' اس کے ساتھ بیا عقاد کہ حضرت عیسی خودسولی پر چڑھ کرتم م بنی آدم کے تناہوں کا کفارہ بن گئے کیا تو حیدتھی' لیکن خدااس متم کا تھ جو آدمیوں سے شتی لڑتا تھا۔ لے

بتوں پر آ دمیوں کی قربانی چڑھائی جاتی تھی' باپ کی منکوحہ بیٹے کو وراثت میں ملتی تھی' حقیقی بہنوں ہے ایک ساتھ شادی جائز کی از دواج کی کوئی حدنہ تھی' تمار بازی' شراب خوری' زنا کاری کا رواج عام تھ' بے حیائی کی بیدھاست تھی کہ سب سے بڑا نامور شاعرام اءالقیس جوشنراوہ بھی تھ' تھیدہ میں! پٹی پھوپھی زاد بہن کے ساتھ اپنی بدکاری کا قصہ مزے لے کربیان کرتا ہے' اور بیقصیدہ کعبہ پر آ و بڑاں کیا جاتا ہے۔

لڑا ئيوں ميں لوگوں كوزندہ جلادين مستورات كے بيت چاك كر ذالنا معصوم بچوں كوتبہ تينج كرنا عموماً جائزتھا ' عيسائيوں كے بيان كے مطابق عرب قبل اسلام تم م غدا بہب ميں سب سے زيادہ عيس ئيت سے متاثر تھا 'تا ہم اس اثر كاكي بتيجہ تقا؟ اس كوخود عيسائى مورضين كى زبان سے سننا جا ہے ! ايك عيس ئى مورخ كھتا ہے۔

''عیسائیوں نے عرب کو پی کی سوبر تعیم و تلقین کی اس پر بھی خال خال عیسائی نظر آئے تھے بینی بنوحارث نجر ن بیل 'بنو حنیف بمامہ میں اور پچھ بنی طے میں عیسائی تھے باتی خیریت. باتہ خرع ب کو من حیث المذہب و کھے تو اس کی سطح پر عیسائیوں کی ضعیف کوششوں کی پچھ خفیف میں موجیں لہراتی نظر آئی تھیں اور یہووک قوت بھی بھی بردی شدت سے طغیانی کرتی نظر آئی تھی کیکن بت پر تی اور بنوا سائیل کے بے بہودہ اعتقادات کا دریا ہر سمت سے جوش مارتا ہوا کعبہ ہے آکر

یہ حالت صرف عرب کے ساتھ مخصوص نہ تھی' بلکہ تمام و نیا میں یہی تاریجی چھائی ہوئی تھی (اس کی تفصیل سناب کے دوسرے حصہ میں آئے گی) کیا اس عام ظلمت'اس عام گیرتیر گی واس وسیج اور ہمہ گیرتاریجی میں ایک آفت ب عالم تاب کی حاجت نہتی ؟

# <del>(1)</del> <del>(1)</del> <del>(1)</del>

لے تورات کوین آیت ۲۹۲۲ میں مطرت یعقوب کے خدائے کئی نے کاو قد تصیل مدم نے اسلام میں اسلام کا میں ہوتا ہے۔ کا میں مصرت کے خدائے کا میں مصرف کے اسلام کا اللہ میں اللہ میں میں مصاحب کی لائف آف مجموع خداویا ہے۔

# سلسلة إساعيلي

یہ پہلےمعنوم ہو چکا ہے کہ مؤرخین عرب نے عرب کی تین قشمیں کی ہیں '۔ عرب کی وہ قدیم قومیں جو بالکل ہر باد ہو گئیں 'مثلاً طسم وجدیس وغیرہ۔ خالص عرب جو فخطان کی اولا دہیں' مثلاً اہل یمن اورانصار (اور تیسراسلسدا سامیلی)

حضرت اساعیل جب مکہ میں آباد ہوئے تو حوالی مکہ میں بنوجر ہم آباد نتنے حضرت اساعیل نے اس خاندان میں شادی کی اس سے جواولا دہوئی وہ عرب متعربہ کہلاتی ہے اب عرب کا بزاحصداس خاندان سے ہے۔

تینجبراسلام ﷺ اورخود اسلام کی تمام تر تاریخ ای اخیرسلسلہ ہے دابسۃ ہے کہ آتخضرت کی حضرت اساعیل ہی کے خاندان ہے ہیں اور جوشر بعت آتخضرت کی کا کوعظ ہوئی ہی ہے جو حضرت ابراہیم کوعظ ہوئی تھی قرآن مجید میں ہے۔

﴿ مِنَّةَ أَبِيْكُمُ إِبْرَاهِيُم هُو سَمَّكُمُ الْمُسْمِينِ مِن قِبُلُ وَفِي هِذِهِ ﴾ (ج. ١٠) تهبارے باپ ایراہیم کا قرب لیا اس نے پہنے پہل تہباران مسلم رَھا (۱۱راس قرآن میں ہی)

سیکن یورپ کے بہت سے متعصب مؤرخ سرے سے ان حقائق کے منکر میں کیعنی نہ حضرت ابراہیم " اور اسمعیل عرب میں آئے نہانہوں نے کعبہ کی بنیا دوّالیٰ نہ آنخضرت ﷺ حضرت اسامیل " کی اورا دہیں۔

چونکدان مباحث نے زہبی تعصب کی صورت اختیار کرلی ہے اس لئے بیتو قع مشکل ہے کہ ہم اس بحث کواس طرح طے کر عیس سے کداستدلال کی بنیاد یورپ کے مسلمات پر رکھی جائے۔

جووا قعات مختلف فیہ ہیں بہت ہیں کئین اصولی امور صرف دو ہیں' جن میں دونوں فریق کا کوئی قدر مشترک نظر نہیں آتا' بیاصول جس فریق کے موافق طے ہوں اس کے فرق جزئیات بھی اس کے موافق تشکیم کر لینے جا ہمیں' اصول فدکورہ حسب ذیل ہیں۔

> ا حضرت ہاجرہ اور حضرت اساعیل عرب میں آ کر آباد ہوئے یانبیں؟ ۲ حضرت ابراہیم یے حضرت اسحاق کو آبانی کرنا جاہاتھا کیا حضرت اساعیل کو؟

# حضرت اساعیل کہاں آباد ہوئے؟

یبود مدی بین که حضرت اسحاق" ذیح بین به اس بنا پروه قربانی گاه کاموقع شم بتاتے ہیں بیکن اگر میں جت ہو جائے که حضرت اسح ق" نہیں بلکہ حضرت اساعیل" تھے تو قربانی گاہ کے موقع کی نسبت عرب ہی کی روایتیں تسلیم کرنی پڑیں گی اور اس حالت میں تاریخ کی تمام کڑیاں متصل ہوجا کیں گی۔

تورات میں مذکور ہے کہ حضرت ابراہیم کی مہلی اولا دحضرت ہاجرہ کے بطن سے ہوئی جس کا نام اساعیل رکھا

اس کامرجع بعض مفسرین نے حضرت ابر ہیم علیہ السارم کو بتایا ہے وربعض نے المدتعالی کواور یکی تیجے ہے جیس کے بیات سے صاف ناوی ہے۔ س گی' حفرت اساعیل " کے بعد حفرت سارہ " کے بطن سے حفرت اسحاق " پیدا ہوئے حفرت اساعیل " جب بڑے ہوئے قرحفرت سارہ نے بیدہ کچھ کر کہ وہ حفرت اسحاق " کے ساتھ گستاخی کرتے ہیں' حضرت ابراہیم " سے کہا کہ ہاجرہ اور اس کے بینے کو گھر سے نکال دو۔ان واقعات کے بعد تو رات کے خاص الفاظ یہ ہیں۔

'' تب ابرائیم نے صلے سویر سے اٹھ کرروٹی اور پائی کی ایک مشک کی اوراس کو ہجرہ کے کا ندھے پر وھر دیا ،اوراس لائے کے بھی رخصت کیا' ووروانہ ہوئی ہیر تن کے بیابان جس بھٹکتی پھرتی تھی اور جب مشک کا پائی چک ٹی تب اس نے اس لائے کو یک جھ ڈی کے نیچے ڈال دیا ور آپ اس کے سامنے ایک تیر کے بیٹے پر دور جا کر بیٹھی کیونکہ س س بر ٹی س ڈر کے کا واز تی ،ور خد کے فرشتہ نہ آس نہ کرنا نہ دو کھول سووہ س منے بیٹھی اور چلا چلا کرروئی' تب خدانے اس لائے کی آ واز تی ،ور خد کے فرشتہ نہ آس نے اس نے باجرہ کو پکارا' اوراس سے کہ کدانے ہا جرہ آتھے کو کیا ہوا' مت ڈر کداس لائے کی آ واز جہاں وہ پڑا ہے خدانے کی انھوا ور سراس کے کواٹی اوراس سے کہ کدانے ہا جرہ آتھ کے ساتھ اس کو ایک بڑی تو مہناؤں گا' پھر خدد نے اس کی آ تکھیں کھولیس اوراس سرنے پائی کواں دیکھا' اور وہ کرائی کو پائی سے بھر لیا' اور لائے کو پلا یا اور خدا اس کر کے کے ساتھ تھا' اور وہ بر سااور میں دہا کو این اور اس کی مان سے ملک کو پائی سے بھر لیا' اور لائے کو پلا یا اور خدا اس کر کے کے ساتھ تھا' اور وہ بر سااور بیا بین بیس دہا کیا اور تیرا نداز ہوگیا اور وہ فاران کے بیابان میں دہا اور اس کی ، اس نے ملک معرسے ایک عورت بیاب نے گو گیا''۔ ( تو رات سفر بیدائش با اس)

اس عبارت سے طاہر ہوتا ہے کہ حضرت اساعیل " جب گھر ہے نکالے گئے تو بالکل بچہ تھے' چنانچہ حضرت ہاجر ہ نے مشک کواوران کو کا ندھے پراٹھایا' عربی تورات میں صاف بیالفاظ ہیں۔

﴿ واصعًا ايّاها على كتفها والولد ﴾

حضرت ابراتیم نے مشک اور بیدوونوں کو ہاجرہ کے کندھے برر کھا۔

کیکن تورات میں میہ بھی ندکور ہے کہ جب حضرت اساعیل پیدا ہوئے تو حضرت ابرا ہیم " کی عمر ۸۶ برس کی تھی اور جب حضرت ابرا ہیم نے حضرت استعمال کا ختنہ کیا تو حضرت اساعیل کی عمر ۱۳ برس کی اور حضرت ابرا ہیم کی ننا نوے برس کی تھی۔ لے

یے ظاہر ہے کہ حضرت استعمال کے گھر ہے نکالے جانے کا دافقہ ختنہ کے بعد کا ہوگا 'اس لئے اس وقت قطعاان کی عمر ۱۳ ابرس سے زیادہ تھی'اوراس من کالڑ کا اثنا حجموٹا نہیں ہوتا کہ ہاں اسے کندھے پراٹھائے بھرے اس دافقہ سے غرض یہ ہے کہ حضرت اساعیل کی عمراس وقت اتنی ہوچکی تھی کہ حضرت ابراہیم "ان کواوران کی والدہ کو اصلی مقام سکونت ہے سکسی دور مقام برلاکر آباد کر سکتے تھے۔

تورات کی عبارت مذکورہ میں تصریح ہے کہ حضرت اساعیل "فاران میں رہے اور تیراندازی کرتے رہے میسائی کہتے میں کہ فاران اس صحرا کا نام ہے جوفلسطین کے جنوب میں واقع ہے اس لئے حضرت اساعیل کاعرب میں آتا خلاف واقعہ ہے۔

جغرافیہ دانانِ عرب عموماً متفق ہیں کہ فی ران ججازے پہاڑ کا نام ہے چنانچہ جم البلدان ہیں صاف تصریح ہے البلدان ہیں صاف تصریح ہے البلدان ہیں صافت اور من ظر ہ کی البلان میس فی مصنفین اس سے الفاق نہیں کر سکتے اس کا فیصلہ ایک بردی طول طویل بحث پر بنی ہے جومباحث اور من ظر ہ کی

صر تعدیق جاتی ہے اس سے ہم اس کونظرا نداز کرتے ہیں ،البنة اس قدر بنان ضروری ہے کہ عرب کی حدث لی کس زمانہ ہیں س حد تک وسیع تھی۔

موسيو بيبان تدن عرب من لكيت بيل-

"اس جزیرے کی حدثمالی اس قدرصاف اور آسان نہیں ہے کیے بیصداس طرح پر قائم ہوتی ہے کہ غزہ ہے جو فسطین کا ایک شہراور بحرمتوسط پرواقع ہے ایک خط جنوب بحربوط تک کھینچ جائے اور وہاں ہے ومشق اور ومشق ہے دریائے فرات تک اور دریائے فرات کے کنارے کنارے کنارے لا کر طبیج فارس میں ملا دیا جائے ہیں اس خط کو بستان کی حدثمالی کہ سکتے ہیں"۔

اس بنا پر عرب کے حجازی حصد کا فاران میں محسوب ہونا خلاف قیاس نہیں ۔تو رات کے میں جہال حضرت اس مینٹ کی جائے سکونٹ کا بیان ہے وہاں بیالفاظ ہیں۔

''اورو وحویلہ ہے شورتک جومعرے سامنے اس راویس ہے جس سے سورکو جاتے ہیں' بستے تھے''۔

اس تحدید بیر مسر کے ساتھ جوز بین پر تی ہوہ عرب ہی ہوسکتا ہے۔نصار کی کی مقدی کتابوں میں جس قدر اعتناء ہے بنواسرا کیل کے ساتھ ہے۔ بنی اساعیل کا ذکر مخط ضمنی طور پر آج ہا تا ہے اوراس وجہ سے حضرت اساعیل کا عرب میں آباد ہوتا بہ تعربی ملتا۔لیکن مختلف تلمیحات سے مغہوم ہوتا ہے کہ حضرت ہاجرہ کا عرب میں آباد ہوتا ایک مسلمہ امر میں آباد ہوتا ایک مسلمہ امر تقدیم جو بدیمیں جس کو عیسائی وحی البی سجھتے ہیں پولوس کا ایک خطر گلتیوں کے نام ہے اس میں بیرعبارت ہے۔ علی میں ابراہیم کے دو بیٹے تھے ایک لونڈی سے دوسرا آزاد ہے پروہ جو بونڈی سے تقربیم کے طور پر پیدا ہوا اور جوآزاو سے تھا سووعد سے کے طور پر پیدا ہوا اور جوآزاو سے تھا سووعد سے کے طور پر پیدا ہوا اور جوآزاو سے تھا سووعد سے کے طور پر پیدا ہوا ہے جو ہواوہ تھا سووعد سے کے طور پر نیہ باجرہ ہے کو تک ماتی ہو اس لئے کہ بیرعور تمیں دوعہد ہیں ایک تو بینا پہاڑ سے جو ہواوہ میں شرے غلام جنتی ہے نہ ہاجرہ ہے کونکہ ماجرہ عرب کا کوہ بینا ہے اور اب کے پردشلم کا جواب ہے '۔

اگر چے معلوم نہیں کہ اصلی عبارت کیا تھی اردواور عربی دونوں ترجے ناصف نیں 'تاہم اس قدرواضح ہیں کہ پوس جو حضرت عیسی 'کے سب سے بڑے جانشین ہیں' حضرت ہجرہ کوعرب کا کوہ سینا کہتے تھے۔اگر حضرت ہجرہ عرب میں آباد نہ ہوئی ہو تیں گوان کو میں اکہا کیا معنی رکھتا ہے' آ کے چل کر بکہ کے ذکر ہیں یہ بحث زیادہ مؤید ہوجائے گی۔

میں آباد نہ ہوئی ہو تیں گوان کوعرب کا کو و سینا کہنا کیا معنی رکھتا ہے' آ کے چل کر بکہ کے ذکر ہیں یہ بحث زیادہ مؤید ہوجائے گی۔

# ذ منتح كون ہے؟

تورات اگر چہ میبود یوں کی عدم احتیاط اغراض ذاتی اور زماند کے انقلا بات سے سرتا پامنے ہوگئی ہے اور خصوصاً 
بغیبر فائم ملی کے متعلق اس میں جو تقریبی ت تھیں میبود کے دست تقرف نے ان کو ہا مکل ہر یاد کر دیا ہے۔

نام ما تا کے عناصر اب بھی ہر جگہ موجود ہیں تو رات میں گوتھر یک حضرت انحق کا ذبتے ہونا مکھ ہے لیکن مطاوی کلام
میں اس بات کے قطعی دلائل موجود ہیں کہ وہ ہرگز فرزج نہ تھے اور نہ ہو سکتے ہے امور ذمل کو پیش نظر رکھنا چا ہے:۔

فرحم إن باب ١٥ ـ آيت ١٨

ration - y

ا۔شریعت سابقہ کے رُوسے قربانی صرف اس جانوریا آ دمی کی ہوسکتی تھی جو پہلونٹ بچے ہواسی بنا پر ہائیل نے جن مینڈھوں کی قربانی کی تھی وہ پہلونٹھے بیچے تھے۔

خدانے حضرت موسی سے جہال لاو یوں کے متعلق احکام ارشاد فریائے وہاں فریایا ہے۔ -

﴿ لان لي كل بكر في بني اسرائيل من النّاس والبهائم ﴾

كيونكمه ين اسرائيل من آ دمي اور جانور كا هر پيبلونثا بچه مير التي ہے۔ (عدد ٨١١)

۳۔ پہبوٹھے بچے کی افضیت کی حاست میں زائل نہیں ہوسکتی' تو رات میں ہے کہا گر کس شخص کی دو ہیویاں ہوں' بیس مجبوبہ ہواور اوسری غریب مرغوب' تو فضیلت اسی اولا دکو ہو گی جو پہلونٹی ہو' گووہ غیر مرغوبہ سے ہو۔

﴿ قَالَهُ أُولَ قَدْرَتُهُ وَلَهُ حَقَّ الْمُكُورِيَّةُ ﴾ (سَرْتَشْنِيُّ الْمَحَالَ-١٤) يَتْ ١٤٥٥)

کیونکہ وہ اس کی مہلی قدرت ہے اور اس کو اولا داولین ہونے کاحق ہے۔

سے جواولا د خدا کونڈ رکر دی جاتی تھی اس کو باپ کاتر کے نہیں ملیا تھا۔تو رات میں ہے: -

﴿ في دلك الوقت انرر الرب سط لاوى ليحملوا تابوت عهد الرب ولكي يقفوا امام الرب ليخدموه و يباركوا باسمه الى هذا اليوم لاحل ذلك لم يكن للاوى قسم ولا بصيب مع الحوته الرب هو نصيبه ﴾ (ترات اصحاح ۱۰ ايت ۱۹۶۸)

تب ضدانے لاوی کی اولا دکواس کے مخصوص کرنی کہ ضدائے عہد کا تابوت اٹھائے اور تا کہ خدا کے آگے کھڑا ہوتا کہ وہ خدا کی ضدمت کریں اوراس کے نام ہے آج تک برکت میں 'یکی دجہ ہے کہلا ویوں کواپنے بھائیوں کے ساتھ کوئی حصہ اور ترکنبیں ملا کیونکہ ان کا حصہ خدا ہے۔

۳۔ جو مخص خدا کی نذرکر دیا جاتا تھا' وہ سر کے ہیں چھوڑ دیتا تھا' اور معبد کے پیس جا کرمنڈ ا تا تھا' جس طرح آج جج میں احرام کھولنے کے وقت بال منڈ اتے ہیں' تو رات میں ہے:-

﴿ فَهَا انْكَ تَحْمَلِينَ وَ تَلْدِينَ ابِما وَلا يَعْلَ مُوسَى رَاسَهُ لانَ الْصَبَى يَكُونُ بَدِيرَا اللّهُ ابِاتُو صَاحْمِهُوكُ اور يَجِمِنِ كُنَّ اوراس كَمَر بِرَامَرُ انْهُ يَكِيرَاجِائَ كِيوَنَدِيدِ بِحِيضَاكَ لِحَ تَضَاةَ ،اصَى حَسَّارَهُ)

۵۔ جو شخص خدا کا خادم بنایا جاتا تھا اس کے لئے'' خدا کے سامنے'' کا لفظ استعمال کرتے تھے۔ (تورات سنرعدو (۲-۱او۲۰وسنز تکوین ۔ کا و تشنیه ا۔ ۸)

۲۔ حضرت ابراہیم میں کو ہینے کی قربانی کا جو تھم ہوا تھا' اس میں قیدتھی کہ وہ بیٹا قربانی کیا جائے جوالکوتا ہو'اور محبوب ہو۔ ( توریت' بھوین' اصحاح ۲۲۱۔ آیت۲۲)

اباصل مسئلہ پرغور کر ولیکن پہلے یہ بتا دینا ضروری ہے کہ حضرت ابراہیم " کی شریعت میں قربانی کرنا اور خدا پر نذرج ڑھا نا ایک بات تھی' بینی دونوں کے بئے ایک ہی لفظ استعمال کرتے تھے۔

اگرید کہا جائے کہ بچہ کوفلال معبد بیں قربانی چڑھا ووئتو اس کے بیمعنی تھے کہ وہ اس معبد کی خدمت اور مجاورت

ے سے گھر ہے الگ کر دیا جائے 'لیکن بیلفظ جب جانو روں کے سے ستعال کیا جاتا تھ تو حقیقی قربانی کے معنی مراد ہوتے تھے' تورات میں خدا کی زبان ہے ندکور ہے۔

﴿ لان لى كل بكر فى بنى اسرائيل من الماس و المهائم ﴾ كونكري الرائيل من الماس و المهائم ﴾ كونكري الرائيل من وي اورجانوركام بالموثاني مير الناس التي المرائيل من الم

ای اصی ح میں نصریح کے ساتھ نذکور ہے کہ'' خدانے حضرت موسی "سے کہا کہتم بنی اسرائیل میں سے ددویوں کولؤاوران کوخدا کے سامنے پیش کرو' کہ خدا کے لئے خاص کر دیتے جا ئیں اور بیلوگ دوگا یوں کے سر پر ہاتھ رکھ دیں جو قربانی کی جا ٹیں''۔ (اختصارا)

حضرت ابراہیم کوخواب میں بیٹے کی قربانی کا جوتھم ہوا تھا 'اس ہے بھی یکی مرادتھی کہ بیٹے کو معبد کی خدمت کے لئے نذر چڑھادیں۔ حضرت ابراہیم نے پہلے اس خواب کو بینی اور حقیق سمجھ 'اوراس سے بعینہ اس کی تعمیل کرنی جا ہی 'لیکن بعد میں ظاہر ہوا کہ وہ تمثیلی خواب تھ۔ اس بنا پر حضرت ابراہیم نے بیٹے کو خانہ کفدا کی خدمت کے لئے خاص کر دیا 'اور جو شرطیس قربانی کی تعمیل 'قائم رکھیں۔

بیان مذکورہ بالا کے ذہن شین کرنے کے بعد دلائل ذیل پیش نظرر کھنے جا ہمیں۔

(۱) حضرت اسی ق ملوت حضرت ساعیل کے بعد ہے اس بنا پر حضرت اسی ق اکلوتے بیٹے نہیں ور چونکہ قربانی کے لئے اکلوتے بیٹے کی شرط ہے اس لئے حضرت اسی ق کی قربانی کا حکم نہیں ہوسکتا تھا۔

(۲) حضرت اسحاق کو حضرت براہیم نے اپناتمام ترکد دیا بخداف اس کے حضرت اس عیل اوران کی والدہ کو صرف یا نی کی کہ مشک دے کر رخصت کیا ہیاں بات کا قطعی قرینہ ہے کہ حضرت ابراہیم کے حضرت اسحاق کو قربانی یعنی معبد پرنذ رنہیں چڑھایا تھا۔

(۳) حضرت اساعیل " کے خاندان میں مدت تک بیرسم قائم رہی کہ وگ سر کے بالنہیں منڈاتے تھے تج میں احرام کے زمانہ تک جو بالنہیں منڈاتے بیای سنت اساعیلی کی یادگار ہے۔

(۳) جوالفا ظاقر بانی اورنذ رج ٔ هانے کے سئے ملت ابرا میمی میں استعمال کئے جاتے تھے وہ حضرت ابرا ہیم نے حضرت استعمال کئے جاتے تھے وہ حضرت ابرا ہیم کو حضرت استعمال کئے نہ حضرت ابرا ہیم کو حضرت ابرا ہیم کو حضرت ابرا ہیم کو حضرت ابرا ہیم گو حضرت ابرا ہیم گئے۔

﴿ لیت اسمعیل یعیش امامث ﴾ کاش، عامیل تیر سرس منزنده رات .

تو رات میں جہاں جہال بیلفظ استعمال ہوا ہے (سامنے زندہ رہنا) ای معنوں میں ہواہے۔

(۵) حضرت اساعیل حضرت برائیم کی محبوب ترین اولا و تنظ تو رات جوتمام تر حضرت اسحاق کی یک طرفه است ن ہے اس میں حضرت اسحاق کی میک طرف است ن ہے اس میں حضرت اسحاق اور حضرت اسماق کے جوانتیازی خصائص بیان کئے ہیں میہ ہیں کہ حضرت اسحاق خد کے وعدہ اور عہد کا مظہر ہیں لے اور حضرت اسماعیل وعوت ابرائیم ہیں ۔ یعنی حضرت ابرائیم کی دعہ اور خواہش ہے

پیدا ہوئے کے ای بناپر خدانے ان کا نام اساعیل رکھا' کیونکدا ساعیل دو نفظوں سے مرکب ہے' سمع اور ایل۔''سمع'' کے معنی'' سننے' کے اور' ایل' کے معنی' خدا' کے جیں سے لیعنی خدانے حضرت ابرائیم" کی دعا'' سن کا' ۔ تو رات جی ہے کہ خدانے حضرت ابرائیم" کی دعا'' سن کا' ۔ حضرت ابرائیم" کو جب خدانے حضرت اساعیل" کی خوشخری دی تو حضرت ابرائیم" نے اس موقع پر بھی حضرت اساعیل" کو یاد کیا' غرض چونکہ حضرت ابرائیم" کو قربانی کا جو تھم ہوا تھا'اس میں قید تھی کے جو بر تین بیٹا ہواس لئے حضرت اساعیل" بی ذبتے ہو سکتے ہیں نہ کہ حضرت اساعیل" می ذبتے ہو سکتے ہیں نہ کہ حضرت اساعیل" می ذبتے ہو سکتے ہیں نہ کہ حضرت اساعیل" می ذبتے ہو سکتے ہیں نہ کہ حضرت اساعیل" می ذبتے ہو سکتے ہیں نہ کہ حضرت اساعیل" می ذبتے ہو سکتے ہیں نہ کہ حضرت اساعیل" ہی ذبتے ہو سکتے ہیں نہ کہ حضرت اساعیل" ہی ذبتے ہو سکتے ہیں نہ کہ حضرت اساعیل" ۔

۲۔ حضرت اسحاق " کی جب خدانے بشارت دی تو ساتھ ہی بیٹی بشارت دی کہ میں اس کی نسل سے ابدی عہد با ندھوں گا' تورات میں ہے۔

'' پھرخدانے کہا بلکہ تیری ہیوی سارہ تیرے لئے ایک بیٹا جنے گی اور تو اس کا نام اسحاق رکھے گا اور میں ابدی عہداس کی نسل سے قائم کرول گا''۔ (تورات۔ کو ین اصحاح کے آئیت ۱۸)

اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ تو رات میں فدکور ہے کہ جسب حضرت ابراہیم " نے جیٹے کوقر بان کرنا جا ہااور فرشتہ نے ندادی کہ ہاتھ کوروک لوئتو فرشتہ نے بیالغاظ کیے :

'' فدا کہتا ہے کہ چونکہ تو نے ایسا کا م کیا اور اپنے اکلوتے بیٹے کو بچانہیں رکھا' ہیں بچھ کو برکت دوں گا اور تیری
نسل کو آسیان کے ستاروں اور ساحل بحرکی ریتی کی طرح پھیلا دوں گا''۔ (تورات یکوین ،اصی ح۲۲۔ آیت ۱۵)
اب غور کر و کہ خدائے جب حضرت اسحال "کی بشارت ہی کے وقت یہ کہد دیا تھا کہ ہیں اس کی نسل قائم رکھوں
گا'تو یہ کیونکر ممکن تھ کہ جس وفت تک حضرت اسحال " کی اولا دنہیں پیدا ہوئی تھی ان کی قربانی کا تھم ہوتا' لیکن حضرت اسمال " کی اولا دنہیں پیدا ہوئی تھی ان کی قربانی کا تھم ہوتا' لیکن حضرت اسمال " کو ذبخ تسلیم کیا جائے تو تمام نصوص منطبق ہوجاتے ہیں' حضرت اساعیل اکبراولا و تھے۔ محبوب تر تھے بقربانی کے

وفت بالغ یا قریب البلوغ نظے قربانی سے پہلے ان کی کثرت نسل کی بشارت نہیں دی گئ تورات میں تصریح ہے کہ چونکہ ابراہیم نے اپنے اکلوتے بینے کوقر بانی کر تا جا ہا'اس لئے اس بیٹے کی کثر ت نسل کا وعدہ کیا گیا' یعنی بیہ کثر ت نسل ای قربانی کے سال میں تھی اس سے کے صلہ میں تھی اس سے ذیح حضرت اسمعیل " ہی ہو سکتے ہیں' کیونکہ حضرت اسماق " کی پھیرنسل کا وعدہ تو ان کی ولاوت ہی سے وقت ہو چکا تھا' جو کسی انعام وصلہ کے معاوضہ ہیں نہ تھا۔

مقام قرباني:

۔ تورات میں قربانی گاہ کا جوموقع بتایا ہے وہ''مریا'' ہے۔ یہودی کہتے ہیں کہ بیدوہ جگہ ہے جہاں حضرت سلیمان" کا بیکل تھا' میسائی کہتے ہیں بیاس جگہ کا نام ہے جہاں حضرت میسیٰ کوسولی دی گئی۔

لے تورات کوین ۱۸۱۸

ع کوین اسحاح ۱۵

سط محوين امحاح كا ١٨

سے بیسلم ہے کے حضرت اسحال کی و اور حضرت براہیم کی وفات کے بعد پیدا ہوئی۔ (محکوین مراح ۲۵ رآیت ۱۱)

لیکن پورپ کے محققوں نے ان دونوں دعووں کی تغلیط کی ہے۔ سراسنا قلی لکھتے ہیں:
'' حضرت ابرائیم'' صبح کے وقت اپنے خیمہ سے نگل کراس مقام پر گئے جہاں ان کو خدانے عظم دیا تھ لیکن بیموریا کا پہاڑ
نہیں ہے جبیں کہ یہود کا دعوی ہے نہ بیس نیوں کے خیال کے موافق قبر مقدس کے گرجا کے پاس ہے لیدتی س تو یہود یوں
نے تیاں ہے بھی زیادہ بعید ہے اور س سے بعید مسلمانوں کا دعوی ہے کہ لیا دہ جبل عرف مت ہے غامباً بید مقام جریز یم
سے بہر ڈیر ہے وروہ بی تربان گاہ ہے مث بدمقام ہے ''۔

اس ہے، تنا ہو جاہت ہوا کہ موریا کے تعلین میں یہود یول اور میس نیول کے دعوی غدط میں میا تی ہیا مرکہ مسلمانوں کا بعوی بھی غلط ہے اس کی تحقیق آئے تا تی ہے۔

موریا کتیمین میں جوانتا، ف بید ہو اس نے ایک اورا نتاد ف پیدا کردیا بینی یہ کہ بیانفظ کی مقام کا نام ہے یا وصفی معنی رکھتا ہے بہت ہے متر جموں نے اس کو بیکہ مشتق غظ تمجھ اوراس سے اس کا تر جمدتورات کے بعض شخوں میں بلوط ت عالیہ اور بعض میں ' زمین بیند' اور بعض میں مقام الرّویا کیا' لیکن زیادہ صائب الرائے لوگوں نے اس کو مقام کا بام سمجھا اوراس سے لفظ کا تر جمہ نہیں کیا' بلکہ بہت پر فودر ہے ویا' لیکن امتدا دزیا نہ اور بے پر وائی سے لفظ کی جیئت بدل گئی بینت بدل گئی بین دونوں لفظوں کا اطلاقریب تحریب ہے۔

مورہ کی نسبت تو را قامیں تصریح ہے کے عرب میں واقع ہے تو رات میں ہے۔

﴿ و کال جیش لمدید بیس شمالیهم عدد تل مورة می الوادی ﴾ (قفاقد سی حے یت) اور دیا ہے و کال جیش المدید بیس شمالیهم عدد تل مورة می الوادی الله و قفاقد سی حے اور دیا ہے ا

تمام واقعات ورقر ائن کوچیش نظر رکھا جائے تو ٹابت ہو جائے گا کہ بیلفظ مورہ نہیں بلکہ مروہ ہے جو مکہ معظمہ کی پہاڑی ہے اور جہاں اب سی کی رسم اوا کی جاتی ہے۔

عرب کی روایات ٔ قرآ ن مجید کی تصری ٔ احادیث کی تعیین نتمام چیزیں اس قیاس ہے اس قدرمطابق ہوتی جاتی میں کداس تنم کا قطابق بغیرصحت واقعہ کے ممکن نہیں اتفصیل اس کی ہیہ ہے۔

صدیث میں ہے کہ آنخضرت ﷺ نے مروہ کی طرف اشارہ کر کے قرمایا'' قربان گاہ یہ ہے اور مکہ کی تمام پہاڑیاںاور گھاٹیاں قربانی گاہ ہیں '' '''

آ تخضرت ﷺ کے زمانہ میں مروہ میں قربانی نہیں ہوتی تھی' بلکہ منی میں ہوتی تھی' جو مکہ سے تین میل پر ہے' تاہم آنخضرت ﷺ نے مروہ ہی کوقر بانی گاہ فرمایا' بیاسی بنا پرتھا کہ حضرت ابراہیم " نے یہیں حضرت اسمعیل " کی قربانی کرنی جائی تھی۔

#### قرآن مجید میں ہے۔

ل ينفط ب مسلمان عرفات كوليل بلكمني كوقربان كالأسجيمة بير ـ

علی ۔ مدین عرب ں رہن ہے ورم ب کو سٹر مدیا نیوں کہتے ہیں اور مدین کی زہین شام کے جنوب سے یمن کے شاں تک ہے دور ب لوگ حصرت بر اقیم آئی اولا و ہیں جوقطورا سے منٹے (طمیمہ یا تبل صفیہ ۱۱۱)۔

م موطالم، مک

﴿ ثُمَّ مُحِلُهَا إِلَى الْمَيْتَ الْعَتِيْقِ ﴾ ( ج ٣٠) المَرْبِاني كَ وَالْورول كَ جَدَاك مِدِيد

﴿مَدُيًّا بِالْغَ ٱلكَّعْبَةِ ﴾

قرباني جؤكه كعبدين تبنيجه

مروہ ہانی کا سلم جگہ کے مقابل اور اس کے قریب ہے ان آنےوں سے ٹابت ہوتا ہے کہ قربانی کی اصلی جگہ کعبہ ہے ۔ منی نبیر لیکن جب حجاج کی کٹریت ہوئی تو کعبہ کے حدود کوئنی تک وسعت دے دی گئی۔

# قربانی کی یادگار:

یبودی حعزت اسحاق کی اولا دہیں'اس لئے اگر حضرت اسحاق فی بحویت تو اس کی کوئی یاد گاران کے ہاں موجود ہوتی' بخلاف اس کے حضرت اساعیل کے خاندان بلکہ تمام مسمانوں میں جو حضرت اساعیل کی روحانی اولا د ہیں' قربانی کی تمام رسمیس آج تک موجود ہیں۔

اولا دا سمعیل میں قربانی کی تمام یادگاریں موجود ہیں'اور جج جو کدایک بڑا فریضدا سلام ہے تمامتر ای قربانی کی یادگارہے چتانچیاس کی تفصیل حسب ذیل ہے۔

ا ۔ حضرت ابراہیم میں کو جب خدائے بیٹے کی قربانی کا حکم دینا چاہا تو پکارا'اے ابراہیم اِ حضرت ابراہیم میں نے کہا ''میں حاضر ہوں '' علی

ع کے وفت مسلمان جو ہرقدم پر لبیک کہتے جیتے ہیں میدوہی ابرا جیمی الفاظ ہیں جس کالفظی ترجمہ وہی ہے'' میں عاضر ہوں۔'' سل

۳۔ شریعت ابرا بیکی میں دستورتھا کہ جس کوقربان گاہ پر چڑھاتے بیٹنے یا خدا کے لئے تذرویے بیٹنے وہ بار بار معبدیا قربان گاہ کے پھیرے کرتا تھا۔

ج میں صفاومروہ کے درمیان جوسات بارسی کرتے ہیں بیاک کی یادگار ہے۔

۳۔نذر کے فرائض میں ایک بیق کہ ایام نذر تک بال نہیں کتر واتے تھے بچے ہیں بھی یہی دستور ہے جب احرام تاریتے ہیں تب بال کتر واتے بیامنڈ واتے ہیں' خود قرآن مجید میں اس شعار کا ذکر ہے۔

ظَاهُ حَلَقَيْنَ رُءُ وَسَكُمْ ﴾ (حُجْ سِم)

مرون ومنذاب بوعيه

سے جج کا کیے ضروری رکن قربانی ہے ہے وہی حضرت استعیل آئی قربانی کی یادگار ہے اسی بنا پرقر آن مجید میں

#### فرمایا ہے۔

ل موطاامام ما لک

م تر ات چکوین امحاح ۲۲ آیت ا

سع لورات ولاو منان واصحاح ۸ \_ آیت ۲۷ \_

﴿ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحِ عَطِيْمٍ ﴾ (سانت ١)

حضرت اساعیل کی قربانی کے بدلے ہم نے ایک بری قربانی قائم کی۔

یددالاک تورات کی تصریحات و کن بیت کی بنا پر نظے قرآن مجید کے زوے قطعاً حضرت اساعیل کا ذہیع ہونا ثابت ہے اگر چہ بہت سے مغسرین نے تعظی سے یہود بول ہی کی روایت کی تائید کی ہے قرآن مجید میں قربانی کا واقعہ ان الفاظ میں مذکور ہے۔

﴿ و قَالَ اللَّيْ دَاهِتُ الَّي رَبِّي سِيهُمايُنِ ٥ رَبِّ هِنْ نِي مِن انصَّابِحِيْنِ ٥ فَنَشَّرُنَهُ بِعُلْم حليم٥ علمًا للع معة السّغي قال يشيُّ ابَيُ ارى في المنام آبي أَدُستُكُ فا نُطُرُ مَادَا تَرَى ﴾ (سافات ٣٠)

اور حضرت ابرائیم نے کہا جس اپنے ضدا کی طرف جاؤں گا'وہ جھے کوراستہ دکھائے گا' ضدایا! جھے کووہ اولا دو ہے کہ جونیک چنن ہوا تو ہم نے س کوایک برد ہارٹر کے کی خوشخری دی' پھر جب وہ لڑکا اس کے ساتھ چنے نگا تو ابراہیم" نے کہا جنے! جس نے خواب جس ویکھا کہ جس تجھے کوؤ نے کررہا ہول تیری کیارائے ہے؟

آیت بالامیں مذکور ہے کہ حضرت ابراہیم " نے اولا دے کئے دعا ما تکی اور خدانے قبول کی اور وہی لڑ کا قربانی کے لئے پیش کیا گیا۔

تورات ہے ثابت ہے کہ جولڑ کا حضرت ابرا ہیمؓ کی ؤ عاہے پیدا ہوا' وہ حضرت اساعیلؓ ہیں اورای لئے ان کا نام اساعیلؓ رکھا گیا کہ خدا نے ان کے بارہ میں حضرت ابرا ہیم ؓ کی ؤ عاسیٰ اس بنا پراس آیت میں جس کا ذکر ہے' وہ حضرت اساعیل ؓ جیں اسحاق نہیں۔

قربانی کے داقعہ کی تفصیل اور اخت<sup>ہ</sup> سے بعد حضرت اسحاق کی دلاوت کا ذکر ہے اس سے قطع**اً تابت** ہوتا ہے کہ جس کا ذکراو پر ہوا' و وحضرت اسحاق نہیں ہیں بلکہ حضرت اسمعیل میں۔

مسلمانوں کا تام جوسلم رکھا گیا ہے وہ نام ہے جوحفرت ابرائیم کے ایجاد کیا تھا۔ قرآن مجید میں ہے۔ ﴿ ملَّةَ اللّٰكُمُ اِلْراهِیْم هُو سَدَّ كُمُ المُستعین مِن قبلُ ﴾ (ج ۱۰) تہادے یاب ایرائیم کا قد ہب ای لیے پہلے تہارانام مسلمان رکھا تھا۔

اس تسمید کی تاریخ قربانی ہے شروع ہوتی ہے ایعنی حصرت ابراہیم نے حصرت اساعیل کوقربان کرنا چاہا وران سے کہ کہ 'جھ کو خدا کا بیتھم ہوا ہے تمہاری کیا رائے ہے؟'' تو حصرت اساعیل نے نہایت استقلال کے ساتھ کردن جھکا دی کہ بیسر صاضر ہے اس موقع پر خدا نے 'اسساما'' کالفظ استعال کیا جو اسلام ہے ماخو ذ ہے اور جس کے معنی 'وتسلیم' اور ''حوالے کردیے'' کے ہیں۔

﴿ فَلَمَّا ٱسْنَمَا ﴾ (ساقات)

پھر جب دونوں نے اپنے آپ کو جمارے حوالہ کردیا۔

حضرت ابراہیم "اور حضرت اساعیل" کاسب سے بڑاعظیم الثان کارنامہ تسلیم ورضا ہے کینی جب قربانی کا تھم ہوا تو باپ بیٹے دونوں نے بےعذرگر دنیں جھکا دیں بیدوصف مقبول ہارگاہ ہوا 'اور پھر حضرت ابراہیم "اور حضرت اساعیل کا یہی شعار مذہبی قراریایا 'اس بنا پر حضرت ابراہیم" نے اپنے ہیروانِ ملت کا نام مسلم رکھا۔

قربانی 'ایٹاراوراسلام درحقیقت بیسب مترادف الفاظ بین 'بیاس بات کی قطعی دلیل ہے کہ حضرت اساعیل' بی نے اپنے آپ کوقربانی کے لئے چیش کیاتھ'ا گر حضرت اسحاق' قربانی ہوتے تو بیلقب ان کی اولا دیاان کی امت کوملتا۔

## قربانی کی حقیقت :

اس مسئلہ کی حقیقت اس وفت اور بھی واضح ہو جاتی ہے جب اس پرغور کیا جائے کہ حضرت ابراہیم" کو جو بیٹے کی قربانی کا تھم دیا گیا تھا' اس سے اصل مقصود کیا تھا؟ قدیم ز ، نہ میں بت پرست قو میں اپنے معبودوں پر اپنی اوراد کو بھینٹ چڑ ھادیا کرتی تھیں' بیرسم ہندوستان میں انگلش گورنمنٹ سے پہلے موجودتھی' می لفین اسلام کا خیال ہے کہ حضرت اساعیل" کی قربانی بھی ای تھم تھا' لیکن بیخت غلطی ہے۔

اکابر لی صوفیہ نے لکھ ہے کہ انبیاء عیہم السلام کو جوخواب دکھائے جاتے ہیں' دوشم کے ہوتے ہیں' عینی اور تمثیلی' عینی میں تشبیدا ورشمثیل کے پیرا یہ ہیں کسی مطلب کو پیرا اور میں ہیں بعینہ وہی چیز مقصود ہوتی ہے جوخواب میں نظر آتی ہے تمثیلی میں تشبیدا ورشمثیل کے پیرا یہ ہیں کسی مطلب کو پوراا داکر نا ہوتا ہے حضرت ابرا ہیم گوجوخواب دکھایا گی تھااس سے بیمرادتھی کہ بیٹے کو کعبہ کی خدمت کے لئے نذر چڑھا دیں' بعنی وہ کسی اور شغل میں مصروف نہ ہوں' بلکہ کعبہ کی خدمت کیلئے وقف کر دیئے جا کیں' تو رات میں جا بجا قربانی کا لفظ ان معنوں میں آیا ہے۔

ا اس مقام پرمصنف کی بیعبارت مزید تشریح کی محتاج ہے مصنف نے جیب کہ لکھ ہے کہ رؤیادوہتم کے ہوتے ہیں ایک عینی جس میں صورت واقعہ بیند دکھا کی جاتی ہے اس کو بہت سے علاء نے تعلیم میں صورت واقعہ بیند دکھا کی جاتی ہے اس کو بہت سے علاء نے تعلیم کی سے اور دیوں کی جاتی ہے اس کو بہت سے علاء نے تعلیم کی ہے اور دیوں کی جاتی ہے کہ خو ب کی اس دوسری فتم ہیں اصلی مقصود رویا کی دوسری مثان صورت ہوتی ہے جیسے حضرت یوسف کا ہے ماں باب کو آفق ب و مہتا ب اور بھائیوں کو ستاروں کی فتکل میں دیکھنا یا حضور انور میں گھنٹے کی دوسری شری کھنے ہیں۔ مسلمان شہد کو فہ یوں کی ایوں کے رنگ میں دیکھنا میں مسلمان شہد کو فہ یوں گلیوں کے رنگ میں دیکھنا محدث خطائی معالم اسنین میں کھنے ہیں۔

(بقيه ه شيه م كل صفحه پرمله حظه كري)

حضرت ابراہیم " نے اس خواب کوئینی خیال کیا اور بعینہ اس کی تعمیل کرنی جا ہی "کو بیخیال اجتہادی تعطی تھی جو انہیاء سے ہوسکتی ہے ( "کو بیغلطی قائم نہیں رہتی بلکہ ضدا اس پر متنبہ کر دیتا ہے) اس بنا پر گوحضرت ابراہیم " اس فعل ہے روک دیتے گئے کیکن خدانے ان کی حسن نہیت کی قدر کی اور فر مایا۔

دوک دیتے گئے کئی نام کی تاریخ کی ان کر کی کہ میں کا گھٹے ہیں۔

کی قدر کی اور فر مایا۔

﴿ قَدْ صَدَّقُتَ الرُّوُّيَا إِمَّا كَدَالِثَ لَحُرى الْمُحْسِيْس ﴾ تونے فواب کوسی کا میں ای طرح نیکوکاروں کوجزادیتے ہیں۔

( پچیلے صفح کا بقیہ حصہ )

ہ م بوبکراین العربی ، لکی حکام نقر تن میں ای حقیقت کا ذیر حضرت برائیم مدیبہالصوۃ واسلام کے س رؤیا کے همن میں یول فر ، تے بیں کہ بعض رؤیا نام کی طرح ہوتے ہیں ( یعنی بینی و تصریحی جو با کل لفظ نفظ و اقعہ کے مین مطابق ہوتے ہیں)، وربعض مثل کنتھ س کی طرح ہوتے ہیں یعنی کسی مناسبت معنوی کے سبب ہے وہ سی دوسرے ہم شکل و قعہ کی صورت میں دکھائے جاتے ہیں' چنانچے حضرت ابر ہیم کا بیخواب اسی دوسری قتم کا تقا۔ (احکام القرآن جلد اصفی ۱۹۲ مصر)

معنف سیرت نے ، س مقام پر ان ہی بعض علیء کی تقلید کر کے حفرت بر جیم کے اس خواب کو مثیلی کہا ہے اور اس بنا پر ان کو بید کہنے کی ضرورت ہوئی کہ حضرت ، براہیم" ، پنے اس خواب کو جیمشیل تھ' اپنی خطائے جتہا دی ہے بینی وفقیق سمجھے اور اس کی بعینہ قبیل پر آ ، وہ ہو سمجے' کیکن عین وفقت پر ان کووی الجی نے ان کی اس اجتہا دی خطا پر متنبہ کر دیا اور حضرت سامیل" کی بعینہ قرب نی ہے روک کر بن کی جگہ جانور کی قربانی چیش کی۔ قربانی چیش کی۔

میچیدان جامع کا ذوق اس مقام پر س و قعد کو حضرت ابراہیم" کی جنبی دی غنطی و ننے سے ابا کرتا ہے اور یہ جھتا ہے کہ حضرت ابراہیم " کی جنبی جگہ بلیشوق اطاعت و محبت بیس اس علم اللی کی تعمیل اپنی طرف سے بالکل بعید و محبت بیس اس علم اللی کی تعمیل اپنی طرف سے بالکل بعید و بده معد کرئے آ وہ وہ ہو گئے تا کہ اس بتلہ میں وہ ابتدی کی کے حضور میں پورے اثریں، وراپنی طرف سے بیٹے کی جان کی قربانی کی جگہ اس کی خدمت تو حید و تو لیت کعبہ کے لئے و تف کر دینے کی تاویس کا سہرا لئے کرنفس کی متابعت کے شہداور و تعویل ہے کہ کی گئے اس کی خدمت تو حید و تو لیت کعبہ کے لئے و تف کر دینے کی تاویس کا سہرا لئے کرنفس کی متابعت کے شہداور و تعویل ہے کہ کی ہوں ہوئے ہوئے تو میں واضح فر ماد کے پہنے گئے ہوئے کی بیداد ایہت پہند آئی آ واز آئی۔

يَــاَانـراهِيُــمُ قَـدُصَـدَّقُـتَ الرُّوْيَا يَ كديث بحرى المحسين (صافات) وَفَـدَيُـنَاهُ بِدِبُحِ عَطِيمٍ

ابراجیم اتم نے خواب کی کردکھایا ، ہم خلصین کو سے ہی صلاد یا کرتے ہیں اور ہم نے ایک بڑا ذہبے اس کے عوض ہیں دیو۔
اور امت پر بیقر بانی ای تمثیلی رنگ ہیں د جب شہر نی گئی ہیں جس نی اطاعت وقر بانی کی تمثیل جانور کی قربانی کی شکل ہیں۔ بید شرح ان بعض علاء کی متابعت ہیں ہے جو بعض دین وہمی اسب ہی بنا پر اس کور دیائے تمثیلی ہجھتے ہیں ورنہ جمہور علما اس رویا کو بینی ہی تجھتے ہیں ایک عین میں ایک مقاور کی تھے اور کی تین اس وقت جب حضرت ابراہیم اس پر عمل کر کے اپنی طرف سے فرزند کے ذرح کی پوری عز بمت کر کے اپنا کام کو پورا کر بھی تھے اور تھیں تھم ہیں ایک لوری عز بمت کر کے اپنا کام پورا کر دیا اور اپنے خواب کو بھی کرد کھیا اب سکی خرورت نہیں رہی تھی در نہیں رہی تھی کہ جردوصورت بیا نوری تر بانی کی ضرورت نہیں رہی اب اس کی جگہ طب ابراہیم کی بیسنت عظیم جانور کی قر بانی کی شکل میں فلا ہم ہوگ ۔ فعاہر ہے کہ بہردوصورت بیا نور کی تر بانی کی شکل میں فلا ہم ہوگ ۔ فعاہر ہے کہ بہردوصورت بیا نور کی تر بانی کی شکل میں فلا ہم ہوگ ۔ فعاہر ہے کہ بہردوصورت بیا نور کی تر بانی کی شکل میں فلا ہم ہوگ ۔ فعاہر ہے کہ بہردوصورت بیا نور کی تر بانی کی شکل میں فلا ہم ہوگ ۔ فعاہر ہے کہ بہردوصورت بیا نور کی تر بانی کی شکل میں فلا ہم ہوگ ۔ فعاہر ہے کہ بہردوصورت بیا نور کی تر بانی کی شکل میں فلا ہم ہوگ ۔ فعاہر ہے کہ بہردوصورت بیا تو بر بانی کی شکل میں فلا ہم ہوگ ۔ فعاہر ہی کہ بہتر دوصورت بیا سب کے سے تحف ورفقراء کے لئے سرمان وہ عوت بنا۔

مزید تفصیل کے سے معارف ذی الحجہ ۳۵ حضمون'' ذن کی عظیم' اور معارف صفر ۲ ۳۵ ادے شذرات مل حظہوں۔''س''

بہرحال بہاں اس تفصیل مے مقصود سے کہ قربانی سے مقصود خدمت کعب کے لئے نذر چر حانا تھا نذر چر حانے کے لئے شریعت سابقہ میں جولفظ سنتعمل تفاوہ ' خدا کے سامنے ' تھا۔ تورات میں بیری ورہ نہایت کثرت ہے آیا ہے حضرت ابراہیم میں خصرت اسامیل کے حق میں خدا ہے جود ماک وہ ان لفظوں میں تھی۔

﴿ ليت اسمعيل بعيش امامث ﴾ [تورات عموين اصحاح عار آيت ١٨)

كاش اساعيل تع بالضائد كى كرتا-

ای خواہش ہے مطابق ان کوخواب میں تمثیلی پیرا یہ میں صم دیا گیا کہ وہ بینے کی قربانی کریں ہے اس بات کی قطعی دلیل ہے کہ حضر ت ابراہیم کوخواب میں حضر ت اسحاق " کی قربانی کانہیں' بلکہ حضرت اساعیل کی قربانی کا حکم دیا گیا تھا۔



# مكيمعظميه

حضرت اساعیل کی بحث مسکن میں گذر چکا کہ وہ عرب تھ' مقام ذائح کی تعیمین میں بیر ثابت ہو چکا کہ وادی '' مَد' تھ' اس بن پر مکہ کی نسبت ایک بحث نہایت قدیم زمانہ ہے تعلق رکھتی ہے۔

متعصب میسائی مؤرخ نکھتے ہیں کہاں شہر کی قدامت کا دعوی مسلمانوں کا خاص دعوی ہے قدیم تاریخوں ہیں اس کا نشان نہیں لیا ملتا'اس بتا پر ہم اس بحث وکسی قدر تفصیل کے ساتھ کھتے ہیں۔

مكه كاقد يم اوراصلى نام بكه ب قرآن مجيد من يبي نام بـ

﴿ الَّهُ وَلَى بَيْتٍ وُصِعِ سَأْسِ لَنْدَى سَكَّةَ مُنَارِكاً ﴾ (١٠٠٥) لارة أل مران ١٠٠٠)

مبدامتبرك كمرجوة وميول كيدي مناياتي ووبكه بل تفار

كتاب زيور٨٨ ١٠ ش هـ

" بكه كى دادى ميں گزرتے ہوئے اسے ايك كواں بناتے 'بركتوں سے مورہ كوڈ ھا تك ليتے ' قوت سے قوت تك ترتی كرتے چلے جاتے ہيں "۔

اس عبارت میں بلہ کا جولفظ ہے بیون کی کم معظمہ ہے کیکن اگراس لفظ کواسم علم کے بجائے مشتق قرار دیں تواس کے مغی ''روئے '' کے ہوں گے اور بیون کر بی لفظ بکا و ہے چونکہ یہود ولف ری ہمیشہ کمہ کی وقعت منانے کے در پے رہے آئے ہیں ،اس سے بہت سے متر جمین نے عبارت مذکور میں بلہ کا تر جمدرون کر دیا ہے کیکن ہمخض خوہ بجو سکتا ہے کہ اس حالت میں وادی بکا کے کی معنی ہوں گے ؟ زبور کی عبارت مذکورہ کی او پر کی آیتوں سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ اس نشید میں حضرت داؤر " نے مکہ معظمہ اور مروہ اور قربان گاہ اساعیلی کی نسبت اپنا شوق اور حسرت فل ہر کی ہے۔ او پر کی عبارت بہت ہے کہ اس خضرت داؤر " نے مکہ معظمہ اور مروہ اور قربان گاہ اساعیلی کی نسبت اپنا شوق اور حسرت فل ہر کی ہے۔ او پر کی عبارت بہت ہیں اسے فوج ہوں کے فدا ! تیرے مسکن کس قد رشیر یں ہیں میر انفس فدا کے گھر کا مشت ق جکہ عاشق ہے ۔۔۔۔ اس اے فدا ! تیرے قربان گاہ میرے ما لک اور میرے فدا ہیں مبار کی ہوان لوگوں کو جو تیرے گھر میں ہیں شرکہ عن اور تیر کی تبین میں اس غور کر وحضرت داؤر " جس مق م کے بینی کی کا میں بھر قربی بی اور تیر کی تبین کی بار تیس مق م کے بینی کا کہ اور میر نے فدا ہیں اور تیر کی تبین بین اب غور کر وحضرت داؤر " جس مق م کے بینی کی کا میں ۔۔ اس مق م پر صادق آ سکتا ہے جس میں حسب ذیل با تیں بیا کی جا کیں ۔

(۱) قربانی گاه مو\_

(۲) حضرت داؤ د" کے دطن ہے دور ہو کہ د ہاں تک سفر کر کے جائیں۔

(۳) وه دا دی مکه کهلاتا جو ـ

(۳) وہال مقام مورہ بھی ہوا ان ہوتو لوچش نظر رکھونو قطعاً یقین ہوجائے گا کہ بکہ وہ بی مکہ معظمہ اورمورہ وہ بی

لے مرکبوریوں بنی اتا ہے میں ملط ہے اگر چہ فدائی تنیاں کی وہ ہے مسمونا فول نے پیٹے فدیکی مرمز اوب بیت قدیم من اق میں ہوں کے رویوں سے چھ چتن ہے کہ مکدن سب سے قدیم میں متاجمہ ہے صرف چند پڑتے تیل قیم سولی تھی کہ بار گیوریوں نے س سے وہ وہ میں معال میں میں ہے۔ میں ہوں اوالہ بھی ویا ہے اور ہم کو بھی اس کی صحت ہے اٹکارفیس لیکن اس کل بیان بیس مغالط ہے جس وہم نے صل کتاب میں عام کر رویے۔

مروہ ہے۔ اس کے ساتھ پیھی اندازہ ہوگا کہ یہودی تس طرح تعصب سے الفا ندکواول بدل کردیتے ہیں

﴿ يُحَرِّفُونَ إِلَكُلِمْ عَنْ مُّوَاضِعِهِ ﴾

و اکٹر مستکس نے '' ڈیکشنری آف دی بائیبل''میں وادی بکا پر جو آٹیکل لکھا ہے اس کا خلا صدیہ ہے۔ اس لفظ سے اگر کوئی وادی مراد ہے تو وہ حسب ذیل ہو شکتی ہے۔

(۱) ایک وا دی ہے جس میں ہو کرز ائرین بیت المقدس جاتے ہیں۔

(۲) وادی اخور ہے جو یشو عاباب کے آبیات۲۷-۲۷ وغیرہ میں ندکور ہے۔

(m) وادی رفایون ہے جوسا مومل دوم باب ۵ آیات ۱۸-۳۳ وغیرہ میں مذکور ہے۔

(٣) كوه سيناكى ايك دادى ہے۔

(۵) بیت المقدس تک جو کاروانی راسته شال ہے آتا ہے اس راستے کی آخری منزل ہے۔ (دیکھورینان کی کتاب ''حیات عیسٰی''بابس)

> لیکن کیا عجیب بات ہے ڈاکٹر هسندگس کوانے اختالات کثیرہ میں کہیں مکہ معظمہ کا پہتیس لگتا' ع جمال ورق کہ سیدگشتہ مدعاایں جاست

ت ہے 'جنے میں ہے کہ جن جن واو بوں کا نام لیہ ہے ان میں ایک کو بھی بکا کے لفظ ہے کسی قسم کی من سبت من سبت من سبت کرتے ہیں مشتر کے نبیل' بخلاف اس کے بکا اور بکہ بالکل ایک نفظ میں ۔ فرق اس قدر ہے جس قدر ایک بی لفظ کے تلفظ میں فرق پیدا ہوجا تا ہے۔

جدید لے ''انسائیکلوپیڈیا'' میں محمد (ﷺ) کے عنوان سے جو مضمون ہے وہ مار کیولیوں کا ہے اس میں مکہ معظمہ کی نسبت لکھا ہے کہ

'' قد یم تاریخوں میں اس شہر کا نام نہیں ماتا' بجز اس کے کہ زیور (۲۰۸۳) میں'' وادی بکہ'' کالفظ ہے'' سین مار گیولیوس صاحب اس تاریخی شہادت کوضعیف سیجھتے ہیں۔

> پروفیسرڈ وزی'جوفرانس کامشہور محقق اور عربی دان عالم ہے وہ لکھتا ہے۔ ملے '' بکہ وہی مقام ہے جس کو یونانی چغرافیہ دان ما کروبہ لکھتے ہیں''۔ لیکن مار گیولیوں کو ہروفیسرڈ وزی کے بیان پر بھی اعتاد ہیں۔

كارالاك صاحب نے اپنى كتاب "ہيروز اينڈ ہيروورشپ "ميں لكھا ہے ك

''رومن مؤرخ سیسس نے کعبہ کا ذکر کیا ہے اور لکھا ہے کہ ''وہ دنیا کے تمام معبدول سے قدیم اور اشرف ہے اور میدولا دت میں سے بچاس برس پہلے کا ذکر ہے''۔

ا گر کھبہ حضرت عیسی ہے بہت چہیے موجود تھ تو مکہ بھی تقریبانسی زمانہ کا شہر ہوگا کیونکہ جہاں کہیں کوئی مشہور معبد

ا سَمَا سَيْطُو پِيدُ يَ جِلْدُ صَغِيهِ ١٩٩٩ رِزَالِ الْمِيشَ

مع المانكارية عن جدر صفيه ٢٩٩ روا يُريش

ہوتا ہے اس کے آس پاس صرور کوئی نہ کوئی شہر یا گاؤں آباد ہوجا تاہے۔

یا توت جموی ہے جم اسبدان میں تھ ہے کہ مد معظمہ کا عرص اور طوں بعد بطیموں اسے بعر افیہ میں دسب ذیل ہے۔

" طول ۱۸ ورجه عرض ۱۳ ورجهاً...

بطیموں نہا ہے قدیم زمانہ کا مصنف ہے۔ آسراس ہے آپ بھراجہ میں مدفاق را یا ہے قواس ہے زیادہ قدامت کی تیاسند درکارہے؟

مار گیو بیول نے جس بنا پر مکہ معظمہ کی قدامت سے انکار س ہے وہ یہ ہے کہ اسابہ بیل تقریح ہے کو الم مکمیں سب سے پہلی محارت جو تقمیر ہوئی وہ سعید یا سعد بن عمرو نے تقمیر کی الکین ، رکیو بیوس و یہ معلوم نہیں کہ مؤر نھین نے جا ہجا یہ محص تقریح کی ہے کہ چونکہ الل عرب کعبہ کے متی بل یا آس پاس مماارت بنانے کو تعبہ بی ہے اولی جھے تھے اس نے ممارتی نہیں بنوا کیں بلکہ فیموں اور شامیا نوں میں ، ہے تھے اور اس طرح کہ بھیشہ ہے کیموں کا آیک وسیق شہرتی۔

## غانه كعبه كي تعيير

دنیا میں ہر طرف تار کی چھائی ہوئی تھی۔ایران بہند مصر کورپ میں عالمتیں مدھے اتھ۔فوں تن ایسام میں اسے خطرت کے جس خطرت کے جس گر جرز بین تہیں ملتی تھی جہال کوئی شخص خالص خدائے واحد کا نام لے سکنا۔ حصرت ایرا جہز سے جب کلد ان میں بیسد بلند کرتی چاہی تو آگ کے شعوں سے کام پڑا اسمورا کے ناموں کو خطرہ کا سرم ہوا کا جہوں نام بیتے تھے شرک اور بت پڑتی کے خلافہ میں آوا ذب وب کررہ جاتی تین سرم میں علی میں مسلم کے سنے ایساں میں میں میں اور بھر ان اور میں ان از بور میں اور عمران کے والے اور کی ان کا موری ہونے کے میں پر طغرائے جی کھواجائے میں میں ان کے اس میں اور عمران کے والے اور کیں ہور تھا اور اساعیل کو موجہ میں ان کے اس و جبیں آباد کیا۔ حصرت سارہ اس میں بیادہ اس و جبیں آباد کیا۔ حصرت سارہ اس میں کو رائے ترقورات میں ہے) کہو موسے بعد انتقال کیا۔ حضرت ایرا جم ماسٹان جی میں ان کے اس اس و جبیں آباد کیا۔ حضرت سارہ اس میں کو والے ایک کی میں ایک بھرا کے اور اساعیل کیا۔ حضرت ایرا جم ماسٹان جو اس میں کہوں کے جو حس سے اعلی نوٹ میں ایک بھرا کو اور اساعیل کیا۔ حضرت ایرا تیم ماسٹان جی میں ایک بھرا کو اور ایسان جی میں ایک بھرا کو اور ایران کھرا کیا کہ میں کیا تو وی اللہ میں ان کے اس میں ان کیا ہو وی اللہ کھرا کیا تو وی اللہ کھرا کیا تو اور اساعیل خوار کے اور اساعیل خوار کی کھرین چاتو وی اللہ کھرا کو اور ایران کھرا کہ کو اور کیا کہ کو اور کھرا کے کا کو وی اللہ کھرین چکا تو وی اللہ کو اور کی اللہ کھرین چکا تو وی اللہ کھرین چکا تو وی اللہ کھرا کو اور کی ان کھرین چکا تو وی اللہ کے آواز دی ۔

﴿ و صَهَرَ بُنِتِي لِسَطَّاتِمِيْسِ و اُنقائمين و الرُّكُعِ السُّجُود و دل في الدمر للحج ياتور رجالا وَعِلْي كُلِّ صامرٍ يُأْتِيْنِ مِنْ كُلِّ فَحِ عَمِيْقٍ ﴾ (١٠٥١ ج٣)

ا بطلیموں کے جغرافید کا ترجمہ عباسیوں کے زمانہ میں ہوگیا تھا استعود کی اور این الندیم نے الثر اس بے مو سے ہیں علی سختھیں کے بیان کے مطابق حضرت ابراہیم نے خاند کھیہ کی منہدم و بے نشان الدارت کی دوبارہ جیاد انف مر بلندی ۔ مرید تو میں کے لئے سیر قالنبی جند پنجم باب جج عنوان مکہ اور کھیے ہوئی " ہمارا گھر طواف کرنے والول (نماز بیل قیام کرنے والوں) رکوع کرنے والوں اور بجد والوں کیے پائے ہے کر ور تمام لوگوں کو پیکار دے کہ جج کوآ سمیں پیدل بھی اور دیلی ونٹیوں پر بھی ہیر ؤور در زگوشہ ہے آ سمیں سے۔

اس وقت اعلان واشتہار کے وسائل نہیں ہے ویران جگرتھی اور آ دمی کا کوسوں تک پیتا نہ تھا۔ ابراہیم کی آ وار حدو دحرم سے باہر نہیں جا سَتی تھی لیکن و ہی معمولی آ واز کہاں کہاں پہنچی ؟مشرق سے مغرب تک مشال سے جنوب تک اور رپین ہے آ سان تک۔

علامه ازرقی نے تاریخ مکہ میں لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم نے جو تقبیر کی اس کا عرض وطول حسب الی تھا۔

مندی مین ے بیت تک و گز

عال جامور ہے ان شامی تک اس کر

وض ركن شامي يعظ لي تك ١٩٧٧ أز

علی ہے بن چلی تا حصرت ابراہیم" نے حضرت اسامیل " ہے کہا کہ ایک پھر لاؤ تا کہا ہے مقام پر لگا ووں جہاں سے طواف شروع کیا جائے۔ تاریخ مکہ موسوم ہاعلام باعلام بیت الحرام میں ہے۔ ،

على فيصال البر هميم لاستمنعيل عليهما الصله ة والسلام با سمعيل بتي للحجراضعه حثى يكوان علما للناس يبتدون منه الطواف كه

یع معرت ابرائیم نے عطرت اسامیل ہے کہا کہ ایک پھر لاوہ تا کہ میں بیکی قلد نصب موروب ہوں ہے لوگ طواف شروع نمین یہ

خدا کا بیاً ہر ایبا سادہ قبی ہوا تھا ۔ یہ بھت تھی نہ واڑ اور یہ چوھٹ باز و تھے۔ اسبقسی بن ظاب کو کعیاں آپست عاصل ہونی تا انہوں نے قدیم عمارات کے اسائے سرے تھیے ہی او تھجور کے بختوں کی مجھت ڈالی۔ لے

نہ کی بر سے اور اشش ہے ہوئے ہیں ہا، ہونے کے چنانچے سب سے پہلے قبید 'برہم آ کرآ باد ہوا اس فیلید سے سے بلے قبید 'برہم آ کرآ باد ہوا اس فیلید سے مضاض بن محروجہی ایک متاز فخض تھے حضرت اساعیل نے ان کی ٹرکی سے شادی کی ان سے بارہ اولا د ہوئی بن کے نام تو رات میں فہور ہیں۔ ان میں سے اسٹ الل عرب قیدار کی او یا د میں ہیں۔ حضرت اساعیل کی وف ت کے بعد ان کے بڑے سے بیٹے نابت کعب کے متولی ہوئے ان کے مرف نے بعد ان کے ناتا مضاض نے بید منصب حاصل کیا اور کعب کی تولیت فاندان اساعیل سے نکل کر جرہم کے فاندان میں آ گئی لیکن پھر ایک اور قبید نزاعہ نے کعب پر قبضہ کریں ور مدت تک ای فاندان اس عامل کیا جن ما سے ناتا کی قبیل کے تو مراحت نہیں کی قصی بن کا اب کا ذمان ای فاندان میں آ گئی ایکن اس نے پھر مراحت نہیں کی قصی بن کا ب کا ذمان ای تو انہوں نے اپنا آ بائی حق حاصل کیا چنانچا سی گاہوں تھے آتی ہے۔

حرم کعبہ پر سب سے پہلے جس نے پردہ چڑھایا وہ یمن کا حمیری بادشاہ اسعد تنے تھا۔ یمن جل خاص متم کی چا دریں بی جاتی ہیں جن کو بردیمانی کہتے ہیں۔ یہ پردہ انہی چا درول سے تیار کیا گیا تھا۔ قصی بن کا ب ئے زمانہ سے تمام

علام بيمور سركت النسب تراين بكارواين المهاورومي

ترکس پرایک محصول لگادیا گیا جس سے پردہ تیار کیا جاتا تھا۔ علامداز رقی نے لکھ ہے کہ آنخضرت کھی نے بھی یمنی پردہ جڑھایا تھالیکن اس روایت کے سلسلہ کا ایک راوی واقعری ہے۔ اِ

خدا کا گھر ہم وزرگ نقش آرائیوں کا مخت نے ندتھ لیکن دولت اور ملک کی ترقی کے بیلوازم ہیں اس سے حضرت عبداللہ بن زبیر "جب خلیفہ ہوئے تو انہوں نے کعبہ کے ستونوں پر سونے کے پتر چڑھائے۔عبدالملک بن مروان نے اپنے زہ نہ جس کا ہزارا شرفیاں انڈرکیس کے دروازہ کی چوکھٹ وغیرہ طلائی بنوادی جائے اور کا مرضوع نہیں اور کی جا ملاکار یوں کی تفصیل تکھی ہے۔لیکن بیوا قعات عہد نبوت کے بعد کے ہیں جو جہ رکی کتاب کا موضوع نہیں اور کی ہیں ہے کہ آفت بر پرسونا چڑھانا ضروری بھی نہیں۔

## حضرت اساعيلً كي قرباني:

خدا کا گھر بن چکا تو ضرورت تھی کہ اس کی تولیت اور خدمت کے سئے کوئی نفس قدی تمام مشاغل ہے الگ ہوکر اپنی زندگی اس پر نذر چڑھا دے۔ اس تشم کی نذر کو ابرا ہیمی شریعت میں قرب نی ہے تعبیر کرتے ہتھے۔ تو رات میں یہ می ورہ مکثر ت آتا ہے۔

جیبا کہ ہم او پرلکھ آئے ہیں' انبیاء علیہم السلام پر جو دئی آئی ہے' اس کے مختلف انواع ہیں جن میں ہے ایک خواب ہے ہوئی۔ یہ خواب ہی ہے۔ چنانچ کی جو ابتدا ہوئی خواب ہے ہوئی۔ یہ خواب ہی ہے۔ چنانچ کی جو ابتدا ہوئی خواب ہے ہوئی۔ یہ خواب ہی ہم تمثیلی ہوتا ہے جس طرح حضرت ہوسف نے آئی ب و ماہتا ب اور سن روں کو سجدہ کرتے و یکھا تھا بہر حال حضرت ابراہیم می کوخواب دکھلایا گی کہا ہے جیلے کواپ یا تھے سے ذی کر رہے ہیں۔ انہوں نے اس خواب کو جینی سمجھ اور بعین اس کی تغییل پر آ ماوہ ہوئے۔

حضرت ابرا جیم می کوایی استقل ل اور جان نثاری پراعمادتھا۔ کیکن میتحقیق طلب تھا کہ پانز دوس لہ نو جوان بھی پی گردن پر جیمری جلتے دیکی سکتا ہے یانبیں؟ بیٹے سے مخاطب ہوکر کہا۔

﴿ يَبُسَى إِنِي أَرِى فِي الْمَعَامِ أَيِّيُ الْمُحَتُ فَالطُّرُ مَادَا تَرِى ﴾ (صفّت) بينا! ش خواب من ويكتابول كه ش تخفيكوذ المحكرم بابور توبتا تيرى كيرات بين

منے نے نہایت استقلال سے جواب دیا۔

يَابَتِ الْعَلَ مَا تُؤُمَرُ سَتَحِدُنِي إِنْ شَآءَ اللَّهُ مِنَ الصَّبريْنَ ـ (صَّفَّت ٣)

ا حضرت عمر عنے اپنے زبانہ میں قبطی کا پروہ چڑھایا تھا جو مصر میں بناج تا ہے، ان کے بعد معمول ہوگیا کہ ہر ضیفہ اپنے عہد خلافت میں پروہ چڑھا تاتھا 'ج کے زبانہ میں دیا ہے، حمر کا رجب میں قبطی کا عید الفقر میں دیا ہے محرکا رجب میں قبطی کا عید الفقر میں دیا ہے محمول ان جو الوسلطان میں سلطان قلاوان بادش ہواتو مصر کے دوگاؤں پروہ کے مصارف کے لئے وقف کردیئے جب ترکی خاندان قنطنطنیہ میں حکم ان جواتو سلطان سیمان نے چندگاؤں اوراف فدکرد نے (اعدم باعلام بیت ابقد محرم) خانہ کو بہ پر پردہ چڑھانے کی تاریخ بقصیل فتوح البلدان بلد ذرکی اور تاریخ کم نے اخر تصنیف یعنی علم کولیا ہے کہ وہ ان سب کے بعد کی تصنیف اور ج مع ہے۔

ا با جان ! آ ب کوجو تھم ہوا ہے وہ کر گر رہے خدانے جا باتو ش ٹابت قدم رہوں گا۔

ب یک حرف نوّے سالہ پیرضعیف ہے جس کو دعا ہائے تھر کے بعد خانداتِ نبوت کا چیٹم و جراغ عطا ہوا تھا' جس ووہ تمام و نیا ہے زیادہ محبوب رکھتا تھا' اب ای محبوب کے تل کے لئے اس کی آسٹینیں چڑھ چکی ہیں' اور ہاتھ میں حچری ہے۔

د وسری طرف نو جوان بیٹا ہے جس نے بھین ہے آج تک باپ کی محبت آمیز نگا ہول کی گود میں برورش یائی ے اور اب باپ بی کا مہریرور ہاتھ اس کا قاتل نظر آتا ہے ملا نگہ قدی فضائے آسانی عالم کا نئات کیے جیرت انگیزتما شاد کمچھ رے ہیں اور آنگشت بدنداں ہیں کہ دفعۃ عالم قدس ہے آ واز آتی ہے۔:

﴿ يَانُرَاهِيمُ قَدُ صَدَّقَتَ الرُّولَيَا كَذَٰلِكَ نَحُرى الْمُحْسِينَ ﴾ (طقت)

براہیم اتو نے خواب کو پچ کر د کھ یا ہم نیک ہندوں کواس طرح اجھا بدلہ دیا کرتے ہیں۔

طغمان نازیس که مجگر گوشه، فلیل در زیر نیخ رفت و شهیدش نمی کنند بیٹے نے جس استقلال' جس عزم اور جس حیرت خیز ایٹار ہے اپنے آپ کوقر بانی کے لئے چیش کیا اس کا صد یجی تھا کہ بہرسم ( قربانی) قیامت تک دنیا ہیں اس کی یا دگا ررہ جائے۔



# محدرسول الله عظم سلسائة نسب

## سىدارىپ:

یے ہے مجمد بن عبدالقد بن عبدالمطلب بن ہاشم بن عبدمناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نظر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدر کہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عد تان ۔ علاجہ میں مالک بن نظر بن کنانہ بن خزیمہ بند کہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عد تان ۔ سرحضہ ہے۔

تصحیح بخاری (باب مبعث النبی) میں پہیں تک ہے لیکن اہم سخاری نے اپنی تاریخ میں عدیان ہے حضرت ابراہیم تک نام گن نے ہیں۔ لیعنی عدیان بن عدو بن المقوم ابن تارح بن یشجب من یع ب بن تابت بن اسمعیل بن ابرا زیم " ۔

حضرت اسمعیل کے ہارہ بیٹے تھے جن کاؤ کرتورات میں بھی ہے ان میں سے قیداری اولاوجور میں آ ہود ہوئی اور بہت پھیلی۔ انہی کی اولاو میں عدنان جیں اور آ مخضرت کی اندان سے جیں۔ حرب کے نسب وان تم م پشتوں کو محفوظ نہیں رکھتے تھے۔ چنانچیا کھڑنسب نامول میں عدنان سے حضرت اسمعیل تک صرف آ تھ ٹو پشتی بیان ق جیں کی سیح نہیں۔ عدنان سے لے کر حضرت اسمعیل تک ارصر ف تو وی پشتیل ہوں تو بیز مان تمین سو برس سے ریادہ ن ہوگا اور بیام بالکل تاریخی شہاوتوں کے خلاف ہے علامہ بہلی روض اسف سے ۱۸۰۰ میں لکھتے ہیں۔

﴿ وِ يستحيل في العادة ال يكه ل سِهما ربعة الماء ه سبعة كما دكر بل سحاق او عشرة او عشرون فان المدة اصول من دلث كله ﴾

اور بدعادة كال ب كدونون بن جاري مات بيتول كافاصد بوجيها كران اسخال مدة بيايا مات بيتى بيتى بوب كيونكرد مانداس مدينية زياده ب.

اس تعطی کی زیادہ وجہ بیہ ہوئی کدا ال عرب زیادہ ترمشہور آ دمیوں کے نام پرا کتف سر نے تھے اور پیج کی پیڑھیوں

اررولیم صاحب نے سریحاً بیٹا بت کرنا چاہا ہے کہ آئے خضرت والگا حضرت اعلی کے خاندان ہے نہ تھے۔ ان کے الفاۃ یہ جی ۔ ان یہ اسلام کے تیفیرکو اسلیم کی تیفیرکو اسلیم کی اولا و سے خیال کیا جائے۔ اور غابانیہ کوشش کہ وہ جمعیل کی نسل جس سے جابت کے جائے ان کی صین حیات جس پیدا ہوئی تھی اور اس طرح پر جھر کے ایرا تیکی نسب نامہ کے ابتدائی سلیم گفز ہے گئے تھے اور اسمعیل اور بی اسرا تکل کے بے شار تھے نصف یہودی اور نصف عربی مانچہ میں ڈھائے گئے تھے ' ربیکن کیلے طرف و ایم میورص ب کا تنباشیہ ہے ووسری طرف جیمیوں یور چین اور یہودی مورضین جی جو نہ صرف خاند ان قریش کو بلدتی مشالی عرب وجی زکو بر میسی منسل شدیم میں جو نہ صرف خاند ان قریش کو بلدتی مشالی عرب وجی زکو بر میسی منسل شدیم میں جی سے اور جھو فارسٹر صاحب کا جغرافید تاریخی عرب)

کوچھوڑہ ہے تھے۔ اس کے علاوہ الل عرب کے بزہ یک جو تک عدنان کا حصرت اسلعملی کے خدندان ہے ہونا قطعی اور قینی تھاس لئے وہ صرف اس بات کی کوشش کرتے تھے کے عدنان تک صد سے تھے طور سے نام بنام پہنچ صنے۔ اوپ سے شخصین شناص کا نام اینا فیہ ضرور کی بھیتے تھے اس لئے چند شہور آ جمیوں کا نام سے سے بھوز وسے تھے تاہم عرب میں ایسے حققین سے جو وہ گذا شت سے واقف تھے على مدالم کی نے تاریخ میں لکھ ہے کے 'جھھ سے بعض نسب وانوں نے بیان کیا کہ میں سے عرب میں ایسے علماء ویکھے جو معد سے لے کر مصرت اسلیمال تک وس پہنتوں کے نام لیتے تھے اور اس شہاوت میں عرب سے اشعار پیش کرتے تھے۔ اس شخص کا یہ بھی بیان تھ کہ میں نے اس سلسد کو اہل کتاب کی تحقیقات سے طایا تو جو ب سے اشعار پیش کرتے تھے۔ اس شخص کا یہ بھی بیان تھ کہ میں نے اس سلسد کو اہل کتاب کی تحقیقات سے طایا تو بیت ان کی تعدا ور اس شہر تم میں ایس کا میان تھا کہ اور موقع پر لکھا ہے کہ 'مشہر تہ میں ایک بیت کی تعدان کا جونس نام بین ' بہر حال یہ واقعہ بیت کی تعدان کا جونس نام بین ' بہر حال یہ واقعہ واقعہ سے باس موجود ہے ' میں اس شجر سے بیل بھی عدنان سے دکر حضرت اسلیمال نام بیل ' بہر حال یہ واقعہ بیت کہ عدنان کے خاندان سے ہیں۔ وہ میں ' بہر حال یہ واقعہ بیت کی عدنان سے جیں۔ وہ میں کی خاندان سے جیں۔ وہ میں گئی کے کے عدنان حضرت اساعیل کی اور ان محضرت اسلیمال کی اور ان محضرت اسلیمال کی عدنان کے خاندان سے جیں۔ وہ بیت کی اور ان محضرت اسلیمال کی خاندان سے جیں۔ وہ بیت کی اور ان محضرت اسلیمال کی خاندان سے جیں۔ وہ بیت کی عدنان کی خاندان سے جیں۔ اس محضورت اساعیل کی اور ان محضرت اسلیمال کی خاندان سے جیں۔ وہ بیت کی خاندان سے جیں۔ اس محسور کی مدنان سے جیں۔ وہ بیت کی خاندان سے جیں۔ وہ بیت کی مدنان سے جیں۔ وہ بیت کی خاندان سے جیں۔ وہ بیت کی مدنان سے جی بیت کی مدنان سے دور آ محضور کی مدنان سے دی کی مدنان سے جی بیت کی مدنان سے دی کر حضر سے اسلیمال کی مدنان سے جی بیت کی مدنان سے دی کر حضر سے اسلیمال کی مدنان سے دی کر حضر سے اسلیمالیمال کی مدنان سے دی کر حضر سے د

## بنائے خاندان قریش:

آ تخضرت و کی کا خاندان آر پہ اس عس جد سے معزز اور متاز چلاآ تا تھا الیکن جس مخص نے اس خاندان کو قریش کے بقب سے ممتاز میاہ و نظر بن نانہ تھے۔ بعض محققین کے نزد کیک قریش کا لقب سب سے پہلے فہر کو ملا مرائنی کی اولا دقریش ہے جا فظ مراتی سیرت منظوم میں لیھتے ہیں۔

ا جريخ طبري مطبوعه يورب جلد ١١١٨ الله

م. تارخ طبری مطبوند نورب جد مسخد ۱۱۱۵ م

## اماقريش فالاصح فهرك جماعها و الاكترون البضر

قصى

نظر کے بعد فہراور فہر کے بعد قصی بن کل ب نے نہایت عزت اور اقتدارہ صل کیا 'اس زمانہ میں حرم کے متوں صیل نزاعی ہے قضی نے صلیل کے صحر ادی ہے جن کا نام جبی تھ شوی کی تھی 'اس تعلق سے صلیل نے مرتے وقت وصیت کی کے حرم کی خدمت قضی کو سپر دکی ج ئے 'اس طرح بید منصب بھی ان کوحاصل ہو گیا 'قصی نے ایک دارالمشورہ قائم کی جس کا نام دارا ندوہ رکھ 'قریش جب کوئی جسہ یا جنگ کی تیاری کرتے تو اس مخارت میں کرتے 'قافلے ہم جوت تو سیسی سے تیار ہو کر جاتے ' نکاح اور دیگر تقریبات کے مراسم بھی پہیں ادا ہوتے۔

قصی نے بڑے بڑے بڑے ہمایاں کام کے جوایک مدت تک یادگار ہے مثلاً سقابی اور فاد ق جوخدام حرم کا سب برا منصب تھا انہی نے قائم کی متام قریش کو جمع کر کے تقریر کی کہ سینکٹر وں ہزاروں کوس سے وگ حرم کی زیادت کو آتے ہیں ان کی میز بنی قریش کا فرض ہے چنا نچ قریش نے ایک سالا نہ قم مقرر کی جس سے منی اور مکہ معظمہ میں جاج کو انتقابیم کی جاتا تھا اس کے ساتھ چری حوض بنوائے جن میں ایام ج میں بانی بھر دیاجا تاتھا کہ ججاج کے کام آئے مشعر حرام بھی انہی کی ایجاد ہے جس برایام ج میں بانی بھر دیاجا تاتھا کہ حجاج کے کام آئے مشعر حرام بھی انہی کی ایجاد ہے جس برایام ج میں جراغ جل تے تھے چنا نچا ہی تعدد سے عقد الفرید میں تھری کی ہے قصی نے اس قدر شہرت اور اعتبار حصل کیا کہ بعض لوگول کا بیان ہے کہ قریش کا لقب اول انہی کو ملا سے چنا نچہ علامہ ابن عبد رہنے عقد الفرید میں بھی کھھا ہے اور یہ بھی تھری کی ہے کہ قصی نے چونکہ خوندا ن کو جمع کر کے کعبہ کے آس پی ساب با کے ان کوقریش کہتے تھے چن نچ شاعر کہتا ہے اس کے ان کوقریش کہتے تھے چن نچ شاعر کہتا ہے اس کے ان کوقریش کہتے تھے چن نچ شاعر کہتا ہے اس کے ان کوقریش کہتے تھے چن نچ شاعر کہتا ہے اس کے ان کوقریش کہتے تھے چن نچ شاعر کہتا ہے اس کے ان کوقریش کہتے تھے چن نچ شاعر کہتا ہے اس کے ان کوقریش کر بے کھوں کی بیان کو جمع بھی کہتے تھے چن نچ شاعر کہتا ہے اس کے ان کوقریش کی جن کی کو کھوں کی بیان کو جمع بھی کہتے تھے چن نچ شاعر کہتا ہے سے ان کوقریش کے تھے چن نے چن کو کھوں کہتا ہے کہتا ہے کہتا ہے کہتا ہے کہتا ہو کہتا ہے کہتا ہے کہتا ہو کہتا ہے کہتا ہے کہتا ہے کہتا ہے کہتا ہے کہتا ہے کہتا ہی کہتا ہو کہتا ہے کہتا ہو کہتا ہو کہتا ہے کہتا ہو کہتا ہو کہتا ہے کہتا ہو کہتا ہے کہتا ہو کہتا ہو کہتا ہو کہتا ہو کہتا ہو کہتا ہے کہتا ہو کہتا ہو کہتا ہے کہتا ہو کہتا ہو

قصی ابو کیم میں یسمی محمعاً به جمع المه القبائل من عهر تصی کے جواولاد تھی عبدالدار عبد من فی العدالعزی عبد بن تصی تخر 'برہ قصی کے جواولاد تھی عبدالدار عبد من ف عبدالعزی عبد بن تصی تخر 'برہ قصی نے مرتے وقت حرم محترم کے تمام من صب سب ہے بڑے بیٹے عبدالدار کو دیئے (طبقات ابن سعد جلد اصفحہ اس) اگر چہوہ سب بھا نیوں میں نا قابل تھے بیکن قصی ہے بعد قریش کی ریاست عبد من ف نے حاصل کی اور انہیں کا خاندان رسول اللہ میں کا خاص خاندان ہے بیٹے بیٹے ان میں سے ہاشم نہایت صاحب صولت اور بااثر تھے انہوں نے بھائیوں کواس بات پر ہے۔عبد مناف کے چھے بیٹے تھے ان میں سے ہاشم نہایت صاحب صولت اور بااثر تھے انہوں نے بھائیوں کواس بات پر

ي أرتاني جيداول صغيره و\_

مع سقایی جینی جیوں کوآب زمزم پله نااور رفاده حاجیوں کے کھانے پینے کا انتظام کرنا۔

سے قصی بن کا ب کا مفصل تذکرہ طبقات ابن سعد جزواوں مطبوعہ لیڈن ۱۳۲۲ ہے سے کر ۱۳۳ کے بے قریش کی وجہ تسمید میں ختال ف ہے جعن کہتے ہیں کرقریش ہے میں کرتے ہیں سے جوش کہتے ہیں کرقریش ہے میں کہتے ہیں کہ ہے جوش کہتے ہیں کہتے ہیں کہتے ہیں کہ یہ ہے ہیں کہتے ہیں کہ یہ ہے جوش میں ہے جوش میں ہے کہ یہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ یہ ہے کہ ہ

آ مادہ کیا کہ حرم کے من صب جوعبدالدار کو دیئے گئے ٔ واپس لیے لئے جا ٹیں' وہ ہوگ اس منصب عظیم کے قابل نہیں۔ عبدالدارے خاندان نے اٹکار کیا اور جنگ کی تیاریاں شروع کیں' بالآ خراس پرصلح ہوگئی کہ عبدالدارے سقایہ اور رفادہ واپس لئے کر ہاشم کودے دیا جائے۔

باشم:

ہاتھ نے اپنے فرض کو نہایت فولی سے انہا م دیا جی جی کو نہایت سیرچشی سے کھانا کھلاتے ہے جی جو ضول میں پانی بجروا کر زمزم اور منیٰ کے پاس سبیل رکھتے تھے تجارت کو نہایت ترتی دی قیصر روم سے خطو کہ بت کر کے فرہان کلا میں بال بجروا کر زمزم اور منیٰ کے پاس سبیل رکھتے تھے تجارت کے کہا ہیت ترتی دی قیصر دوم سے خطو و کہ بت کر کے فرہان کھوایا کہ '' قریش جب اس کے ملک میں اسباب تجارت کے کرجا کیں تو ان سے کوئی ٹیکس نہ لیا جائے'' جبش کے بادش و بی شی سے بھی اس میں منام اور ایٹریائے کو چک تک نبی تھی اس میں منام اور ایٹریائے کو چک تک تجارت کے لئے جایا کرتے تھے۔ اس زہ نہ میں انگورہ (انقرہ) جو ایٹریائے کو چک کامشہور شہر ہے ، قیصر کا پایئے تخت تھا' تجار قریش کے انگورہ میں جاتے تو قیصر نہا ہے۔ اس زہ نہ میں انگورہ (انقرہ) جو ایٹریائے کو چک کامشہور شہر ہے ، قیصر کا پایئے تخت تھا' تجار قریش انگورہ میں جاتے تو قیصر نہا ہے۔ اس زہ نہ میں اور حرصت سے فیر مقدم کرتا تھا۔

'' عرب میں راستے محفوظ نہ تھے۔ ہاشم نے مختلف قبائل میں دورہ کر کے قبائل سے بیدمعاہرہ کیا کہ قرایش کے کاروا ن تجارت کو ضرر نہ پہنچا کیں گئے جس کے صدیمیں کاروانِ قرایش ان قبائل میں ان کی ضرورت کی چیزیں خود لے کر جائے گا اوران سے خرید دفر دخت کرے گا'۔ بیسبب تھا کہ عرب میں باوجود عام لوٹ مار کے قریش کا قافلہ تجارت ہمیشہ محفوظ رہتا تھا۔ لیا

ا کی طبعہ دو معد مکہ میں قبط پڑا 'ہاشم نے اس قبط میں شور بہ میں روٹیاں چورا کر کے لوگوں کو کھلا کیں اس وقت سے ان کا نام ہاشم مشہور ہوگیا 'عربی زبان میں چورہ کرنے کومشم کہتے ہیں' جس کااسم فاعل ہاشم ہے۔

ایک بارتجارت کی خرض ہے شام گئے راستہ میں مدینہ شی تفہر نے وہاں سال کے سال بازارلگاتی تھا' بازار میں گئے تو ایک عورت کو دیکھا جس کی حرکات وسکنات ہے شرافت اور فراست کا اظہار ہوتا تھا' اس کے ساتھ حسین اور جمیل بھی تھی' دریافت ہے معلوم ہوا کہ خاندان بی نجار ہے ہاور سلی نام ہے۔ ہاشم نے اس ہے شادی کی درخواست کی اور اس نے قبوں کرلی' غرض نکاح ہوگیا، شادی کے بعد بیشام کو چلے گئے' اور غرزوہ میں جا کرانتقال کیا، سلمی کوشل رہ گیا تھا' لڑکا پیدا ہوا' اس کا نام شیبدر کھا گیے' اس نے قریباً ۸ برس تک مدینہ میں پرورش پائی' ہاشم کے بھائی جن کا نام مطلب تھا' ان کو بیا صالات معلوم ہوئے تو فورآمد بیندروانہ ہوئے' وہال پہنچ کر جبتو کی' سلمی نے ان کے آئے کا حال سنا تو بلوا بھیجا، تین مالات معلوم ہوئے تو فورآمد بیندروانہ ہوئے' وہال پہنچ کر جبتو کی' سلمی نے ان کے آئے کا حال سنا تو بلوا بھیجا، تین دن مہمان رہے' چو تھے دن شیبہ کوساتھ لے کر مکم معظمہ روانہ ہوئے ، ان کی عمر ۸ برس کی تھی یہاں آئے کران کا نام عبدالمطلب سے۔

عبدالمطلب كے نفظی معنی "مطلب كاغلام" ميں -اس لئے ارباب سير نے وجہ تسميد ميں بہت ہے اقوال نقل

ل المالي الإعلى قالي

ع طبری متی ۱۰۸۹٬۱۰۸۸ جسم ۲ طبری متوسم ۱۰۸۹٬۱۰۸۸ میسا

سے ویکموزرقانی جیداول ص ۸۵

ے ہیں جن میں سیجے تربیہ ہے کہ چونکہ مطاب نے اس کی پرورش کی تھی اور یہ بتیم نتھا اس لئے عرب کے محاورہ کے مطابق ملام مطلب مشہور ہو گئے۔ کی عبدالمطلب کی ریدگی کا مزاکا ، نامہ یہ سے کہ جاوہ ذمزم جوالیک مدت سندات کر آم موثنیا تھ انہوں نے اس کا پیندلگایا اور کھیدوا کر نئے ممرے سے درست کروایا ،

انہوں نے منت مانی تھی کے دال بیٹوں کوا ہے ساسے بوان و بلے میں شے تو ایک کو خداک راہ میں قربان کروں ہے۔ خدا نے بیدآ رز و پوری کی وسول بیٹوں کو ہے لر تعبیش آئے اور بجوری ہے کہا کہ ان وسول برقوں کو ہے لر تعبیش آئے اور بجوری ہے کہا کہ ان وسول برقوں کو ہے کہا ہے ان کا و جائے میو انقد کی بہتیں بوس تھ تھیں رو ہے کہیں ور اس کے برائے وہاں کا و جائے میو انقد کی بہتیں بوس تھ تھیں رو ہے کہیں ور اس کے برائے وہاں کو چھوا و جیجے ان کو چھوا و جیجے مید مصلب سے بجاری سے کہا ہے بداللہ پراوروس اور فر میں ان کو برائے ہے ان کو جھوا و جیجے مید مصلب سے بجاری سے کہا ہو ان اور میں اور ان اور میں اور کے اور میداللہ بیا ہے کہا وہ کو اور کو کو اور کو اور کو کو کو کو کو کر کو کہا کہ کا دو کر کے اور کو کہا کہا کہ کو کہا کو کو کہا کہ کو کو کو کہا کہا کہ کو کہا کہ کو کہا کہ کو کر کو کہا کہ کو کہا کو کہا کہ کو کہا کہ کو کہا کو کر کو کہا کہ کو کہا کہ کو کہا کہ کو کہا کہ کو کہا کہا کو کہا کہا کو کہا کہا کو کہا کہا کہا کہا کہا کو کہا کہ کو کہا کو کہا کو کہا کہا کہ کو کہا کو کہا کہ کو کہا کو کہا کہ کو کہ کو کہ کو کہا کہ کو کہ کو کہا کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہا کہ کو کہا کہ کو کہا کہ کو کہ کو کہا

عبدالمطلب کے دل یا ہارہ بیٹوں میں سے پانچ شخصوں نے اسلام یا کفر کی خصوصیت کی اجد ہے شہت عام عاصل کی یعنی ابولہب ابوطالب عبداللہ حضرت جمز ہ حضرت عاس کے یعنی ابولہب کا اصلی نام اور ہے۔ خطاب آنج خضرت میں تصریح کی کہ بیداللہ خواب آنج خضرت میں تصریح کی کہ بیداللہ خواب آنج خضرت میں تصریح کی کہ بیداللہ خواب آنوں معد نے طبقات میں تصریح کی کہ بیداللہ خواب خواب آنہ معد نے طبقات میں تصریح کی کہ بیداللہ خواب آنہ میں کورے چرے کو شعلہ آنٹ کہتے ایران خاری میں بھی آنوں میں کورے چرے کو شعلہ آنٹ کہتے ایران خاری میں بھی آنتھیں رضار ہے۔

منتور تھا کہ نوشہ شادی نے بعد ۳ من تک سسرال ہیں رہتا تھا عبدالقد تین دن سسراں ہیں رہے اور پھر گھر علے آ ہے۔اس وفت ان کی عمر تقریباً سترہ برس سلم سے پچھازیادہ تھی۔

عبدالقد تجارت کے لئے شام کو گئے۔ واپس آتے ہوئے مدینہ میں تھیرے اور بیار ہو کر میمیں رہ گئے' عبدالمطلب کو بیرحال معلوم ہوا تو اپنے بڑے بیٹے جارٹ کوخبر لانے کے سئے بھیجا۔ وہ مدینہ میں مہنچ تو عبدالقد کا انتقال ہو چکا تھا۔ چونکہ بیرخاندان میں سب سے زیادہ مجبوب تنظ تمام خاندان کو شخت صد مہ ہوا۔

عبداللہ نے ترک میں اونٹ کمریاں اورا کیا لونڈی جیموڑی تھی جس کا نام ام ایمن تھی نیے سب چیزیں رسول کھٹے کوتر کہ میں ملیں سلم ''ام ایمن کا اصلی نام برکتہ تھا۔

- ل سيرة ابن بشام (بره شيه زاد المعادم عرج احما ٨٥)
  - في زرقاني جداول صفيه ١١٠ اسفر
  - سع طبقات ابن معدج اول قسم اول صفحة ١٠ ل · ·
  - سم طقات ابن سطرج اول تشمراه ل ۱۲ دس<sup>۲</sup>

# ظهو رقدي

چینستان و ہر بیل یار ہاڑوٹے پرور بہاری آپٹی جیں پرٹے نادرہ کاریے بھی بھی بھی بھی ہو سالم اس سروساہان ہے سجائی کے گا ہیں خیر وہو سررہ گئی ہیں۔

ولادت

سیلن آئی می تاریخ وہ تاریخ ہے۔ یہ سے انظاریٹ ہیں ہیں ہیں میں وہ نے سروزوں برس صرف کر ویئے۔

میارگان فعل ای دی سے شوق میں از ل سے چیٹم براہ تنف ہیں گئی کی مدت ہوے درار سے ای شیخ جیان نواز کے سئے میں

انبار کی سروئیس بدل رہ تھا۔ کارکٹان قضا وقد رکی برم آرایا ل عناصری جدت طرازیاں ماہ وخورشید کی فروغ انگیزیاں براہ کی تروستیاں عالم قدس نے انفاس پاک تو حید ابراہیم جمال یوسف مجز طرازی موسی جان نوازی میسے سب اس لئے سے کہ یہ میں تاریخ میں میں گئے۔

میاد کی تروستیاں عالم قدس نے انفاس پاک تو حید ابراہیم جمال یوسف مجز طرازی موسی جان نوازی میسے میں اس لئے۔

میں کی تروستیاں عالم قدس نے انفاس پاک قولین میں کے در داریش ہوئی گئے۔

تو حید کا غلغلدان اچنستان سعادت ایر بهار آئی آفر به ایت کی شعامیں ہرطرف تھیل کئیں اخلاق اسالی کا آخینہ برتو قدس سے جیک اٹھا۔

يعني يتيم بعبدائد جركوشة منه ثاه ترمنه عد ان مب فرمال روائه ما شمنشاه كونين

همد ته مند جفت اختران ختم رسل، خاتم ویخیبران احمد مرسل که خرد خاک اوست بر دو جبان بسته فتراک اوست امی و حویا به زبان فضی ن الف آدم، و میم مسیح رسم ترخ است که در روزگ، خیش و میوه این آرد بها

عام قدى سے عام امكان يل تشريف قريا ہے " ستاد جلال ١٠٠٠ - مهم صال عليه و على الله و صحابه و سب

<u>تارتُّ ولا وت</u>

ناری والات کے متعلق مصرے مصبور بیب ال مامود پاش قلبی نے اید مصال لکھا ہے جس میں البول ۔

ورکل ریاضی سے تابت کیا ہے کہ آپ کی ول دت ۹ ربیج الوال روز دوشنبہ طابق ۱۲۰ پر مل اے۵ میں ہو کی تھی یا آپ کا نام ''محر'' رکھا گیا اور عام طور پر بیان کیا جاتا ہے کے مبد مطلب نے بیان مرکھا تھا۔

#### دضاعت:

## عليمه سعديد:

۔ تو یہ کے بعد حضرت علیمہ سعد یہ نے آپ کودودھ پلایا 'اس زمانہ میں دستورتھا کہ شہر کے روُ سااور شرفا ، شیرخوار بچوں کواطراف کے قصبات اور دیہ ت میں بھیج دیتے تھے بیرداج اس غرض سے تھا کہ بچے بددوّل میں بل کرفصا حت کا جو ہر پیدا کرتے تھے سے اور عرب کی خالص خصوصیات محفوظ رہتی تھیں۔

شرفائے عرب نے مدت تک اس رسم کو محفوظ رکھا' یہاں تک کہ بنوامیہ نے وشق میں بات تخت قائم کیا ' اور شاہ نے در سے شرفائے عرب کے میں بدوؤں کے گھر میں ہنتے ہوں شاہانہ شان وشوکت میں کسری وقیصر کی ہمسری کی' تاہم ان کے بچصحراؤں میں بدوؤں کے گھر میں ہنتے ہوں یہ اس عبد الملک فاص اسباب سے نہ جا سکا اور حرم شاہی میں پلا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ فاندان بنی امیہ میں صف و بید ہی بیب شخص تھ جوعر کی صحیح نہیں بول سکتا تھا۔ میں

غرض دستور مذکور کی بنا پر سال میں دومر تنبد دیہات سے شہر میں عور تنس آیا کرتی تھیں اور شرفائے شہرا پنے شیر خوار بچوں کوان کے حوالے کر دیا کرتے تھے۔اس دستور کے موافق آنخضرت صلے القدعلیہ دستم کی ولادت کے چندروز بعد

فارى باب حرامتان مصاعة بالتحريم بالعدب ال

علی اہم تیلی نے پتنھیل ہے و قعات کھے ہیں' وربیحہ بیٹ نقل کی ہے کہ تخضرت و انتھا فی سے کہ تھے کہ بیل اس سے نقیح ہوں کہ قبیلہ کی سعد بیل پلا ہوں' سرولیم میورصا حب لا نف آف محمد بیل لکھتے ہیں کہ ''محمد کی جسس نی جاست بہت امھی تھی ان کے اخلاق آز و اور مستغنی عن افغیر تھے جس کی وجہ ان کا پانچ سال تک بنی سعد بیل ہر کرنا تھا'اور ای وجہ سے ان کی تقریر جزیرہ نما ہے، عرب کے خاص نمونہ کے موافق تھی ۔ ابین افٹیرج میں اطبع لیڈن'' میں''

ابن شيرج ٥صفحه ٢ طبع بيذن "س"

قبید کہواز ن کی چندعور تیں بچول کی تلاش میں آ کیں ان میں حضرت صیمہ سعدید "مجھی تھیں لے انفاق ہے ان کوکونی بچہ ہاتھ نہیں آیا۔

ہوازن کا قبیلہ فص حت و بلاغت میں مشہور ہے' ابن سعد نے طبقات میں روایت کی ہے کہ رسول القد عظیمٰ فرمایا کرتے تھے کہ' میں تم سب میں فصیح تر ہوں' کیونکہ میں قلیمن کے خاندان سے ہوں اور میری زبان بنی سعد کی زبان علمی کے خاندان سے ہوں اور میری زبان بنی سعد کی زبان علمی کے خاندان سے ہوں اور میری زبان بنی سعد کی زبان علمی کے جاندان ہی کے قبیلہ کو کہتے ہیں۔

حفرت حلیمہ کے ساتھ آنخضرت وہی کو بے انتہا محبت تھی، عہد نبوت میں جب وہ آپ کے پاس آئیں تو آپ' میری ول میری وال' کہ کر لیٹ گئے یہ دلچسپ و تعات آگ آئیں گے۔

ابن کیر کے لکھا ہے کہ حضرت صیمہ آنخضرت وہ کی نبوت سے پہنے وفات پا گئیں کیکن میری ہیں ہے ابن الجی فقیمہ نے '' اسابہ' میں ابن الجوزی نے '' صدا ' ' یہ منذری نے '' مختصر سنن ابی داؤد' میں ابن جمر نے '' اصابہ' میں ان کے اسلام لانے کی تصریح کی ہے حافظ مغلط نی نے ان کے سدم پر ایک مستقل رسالہ لکھ ہے جس کا نام' التحقة الجسیمہ فی اثبات اسلام حلیمہ' ہے۔ سمج

حضرت صیراً کے شوہر لیحنی سے نشرت بھٹا کے رضائی باپ کا نام حارث بن عبدالعزی ہے وہ آنخضرت کی بعثت کے بعد مکہ بیس آئے اوراسلام لائے۔ سے

عارث آنخضرت علی کے پائ آئے اور کو کھادوں کے بوا آپ نے فرمایابان ۱۰۰ ن آئے گا کہ بیل آپ کود کھادوں گا کہ بیل کے کہتا تھا۔ عارث مسلمان ہو گئے۔

- ع من ساين سعد جدام في ا
  - سل زرقانی جلدساس ۱۷۲۸
- س اصابه فی اوال اصحابه مطبوعه معرضی سعادت جنداص ۲۸۳

# رضا عي بهن بھائي.

آنخضرت ﷺ بے جاررت کی جائی ۔ بین تھے جن کے نام یہ بیل عبداللہ اللہ ، اہلیہ ، حذیفہ اور حذا اور جوشیم اللہ سے مشہور تھیں ان بین سے حبد اللہ اور ثبیمہ کا اسلام الا نا ٹابت ہے کا قیوں کا حال معلوم نین

#### مديشركا سفر

## عبدالمطلب كى كفالت

والدوما جدو کے انتقال کے بعد عبد المطنب نے آئے شن سے انقد طیہ وسلم وہ پنے وامس نیری جس ہا ہمیشہ آپ کوایے ساتھ رکھتے تھے۔ س

عبدالمطنب نے بیدی برس کی عمر میں وفات پائی اور جون ٹیس مداون اور نے اں وفت آئے مضات علاماندہ یہ وسلم کی عمر آٹھ برس کی تھی عبدالمطلب کا جنازہ اٹھا تو آئے تخضرت اللے بھی ساتھ تھے اور قرط محبت ہے، وت جائے تھے عبدالمطلب نے مرنے کے وقت اپنے جئے ابوطانب کو آئحضرت اللے کی تربیت سپر دکی ابوطانب ہے، اس فرض کو اس

ل ایک گاؤل کانام ہے جو جھ سے ۲۳ سل پرواقع ہے

<sup>👲 💎</sup> طبقات ابن سعد جددا سنوسان

خوبی سے اداکیا س کی تفصیل آ گ آتی ہے اور الله خاص طور پری ظار کھنے کے قابل ہے کہ عبدالمطلب کی موت نے بنو ہاشم کے رتبدا تنیاز کو دفعتہ گھٹا دیا اور ایہ بہلا دن تھا کہ دنیوی افتد ار کے داظ سے بنوامیہ کا خاندان بنو ہاشم پرغالب آ گیا عبد ممطلب کی مسند ریاست پر اب حرب مشمکن ہوا جو میہ کا نامور فرزندتھ 'من صب ریاست میں سے صرف سقاریا یعنی حی ت کو پانی چلانا عب س کے ہاتھ میں رہا 'جوعبد مطلب کے سب سے چھوٹے بیٹے تھے۔

## ابوطالب كى كفالت:

عبدالمطلب کے دی بیٹے مختلف از واج سے شخان میں سے آنخضرت بھٹے کے والدعبدالقداورا بوط ب مال جائے بھائی شخ اس لئے عبدالمطلب نے آنخضرت بھٹے کو ابوطالب ہی کے آغوش تربیت میں دیا ابوطالب آئی تھے اس لئے عبدالمطلب نے آخضرت بھٹے کہ آپ کے مقابلہ میں اپنے بچول کی پروائبیں کرتے تھے سوتے تو آپ کے مقابلہ میں اپنے بچول کی پروائبیں کرتے تھے سوتے تو کہ تو ساتھ لے کرج تے۔

غالبًا جب آپ کی عمروس بارہ برس کی ہوئی تو آپ نے بریاں چرائیں۔ فرانس کے ایک نامورمؤرخ نے لکھ ہے کہ '' ابوطالب چونکہ محمد کو ذکیل رکھتے تھے' اس سے اس سے ان ہے بکریاں چرانے کا کام بیتے تھے' ۔ لیکن واقعہ یہ ہے کہ عمر بس میں بکریاں چرانے تھے' خود قرآن مجید میں ہے میں بکریاں چرانے تھے' خود قرآن مجید میں ہے جس بکریاں چرانے تھے' خود قرآن مجید میں ہے جو انگہ فرنہ فرون کی اور حقیقت یہ ہے کہ بیالم کی گلہ بانی کاو بباچہ تھی' زمانہ رسالت میں آپ اس سادہ اور پر لطف مضغہ کا ذکر فر مایا کرتے تھے' ایک دفعہ آپ میں میں اس سادہ اور پر لطف مضغہ کا ذکر فر مایا کرتے تھے' ایک دفعہ آپ میں نے میں زیادہ مزے تھے' ایک وقعہ ہے۔ ایک میں میں نے میں نے میں نے دوم ہے۔ جس نے میں نے میں

## شام كاسفر:

ابوطالب تجارت کا کاروبارکرتے تھے۔ قریش کا دستورت سال میں ایک دفعہ تجارت کی غرض سے شام کوجایا کرتے تھے۔ آنخضرت کی عمرتقر ببابارہ برس کی ہوگی کہ ابوطالب نے حسب دستورش م کا ارادہ کیا 'سفر کی تکلیف یا کسی اور وجہ سے وہ آنخضرت وہن کی کسی تھیں ہے جانا جا ہے تھے' سیکن آنخضرت وہن کا کوابوطالب ہے اس قدر محبت میں کئی کہ جب ابوطالب سے اس قدر محبت میں کئی کہ جب ابوطالب جینے گئے تو آپ ان سے لیٹ گئے' ابوطالب نے آپ کی دل شکنی گوارا نہ کی اور ساتھ لے لیے' عام

ا طبقات این سعد صفی ۸ جدد اول بی ری نے کتاب الد جارہ یس تخضرت کی کا قول تل کیا ہے کہ ایس قرارید پر مکدو لول کی بحر ہاں جارہ ہیں ترا الد ہے کہ اور قیراط کی بحر ہا اور قیراط در بھر اللہ ہے کہ اس بازیان کے زویک صدیث کے بیمعنی ہیں کہ تخصرت میں اللہ ہے کہ اس بنا پران کے زویک صدیث کے بیمعنی ہیں کہ تخصرت میں اللہ ہے کہ اور گول کی بحریاں چاتے ہے کہ در بھا رہ ہے کہ اس بنا پران کے زویک صدیث کے بیمعنی ہیں کہ تخصرت میں کہ اور سے کہ مقام کا نام ہے جواجید دی قریب کی بنا پر بنا رک نے اس مدیث کی بیان پرائیم حرفی کا ول ہے کہ قرر رید یک مقام کا نام ہے جواجید دی قریب ہے۔ اس جواجید دی قریب ہے۔ اس جدیث کی شرح میں یہ بحث تنصیل سے تکھی ہے اور قوی دل کل سے تابت کیا ہے۔ اس جدیث کی شرح میں یہ بحث تنصیل سے تکھی ہے اور قوی دل کل سے تابت کیا ہے۔ اس جدیث کی شرح میں یہ بحث تنصیل سے سے اور توی دل کل سے تابت کیا ہے۔ اس جدیث کو رک کی رائے تھے جواجید کو ترقیم کی ہوتا ہے۔ اس میں یہ بحث اور زیادہ تنصیل سے ہے اور سی درائے دی ہے۔ کہ اس جوزی کی رائے تھے۔ اس میں جوزی کی رائے تھے جواجید کھی ہے۔ اس میں ہوزی کی رائے تھے۔ اس میں جوزی کی رائے تھے جواجید سوئی اس میں یہ بحث اور زیادہ تنصیل سے ہواور سی درائے دی ہوئی جوزی کی رائے تھے۔ اس میں جوزی کی درائے تھے۔ اس میں میں جوزی کی درائے تھے۔ اس میں میں میں میں کی میں میں میں میں میں میں میں کی میں کی میں کی میں کو تھے۔ اس میں میں کی درائے تھے تھے۔ اس میں کی درائے تھے۔ اس میں میں کی درائے تھے۔ اس میں کی درائے تھے۔ اس میں میں کی درائے تھے۔ اس میں کی درائے تھے۔ اس میں میں کی درائے تھے۔ اس میں میں کی درائے تھے۔ اس میں میں کی درائے تھے۔ اس می

مؤر خین کے بیان کے موافق بجیرا کامشہور وہ قعدای سفر میں بیش آیا اس واقعہ کی تفصیل اس طرح بیان کی گئے ہے ۔ جب ابوط لب بھری میں پہنچے توایک عیس کی را ہب کی خانقاہ میں اُتر ہے جس کا نام بجیرا تھا'اس نے آنخضرت صبے اللہ عایہ م کو دیچے کر کہا کہ'' یہ سید الرسلین ہیں' لوگوں نے وچھاتم نے کیونکر جانا ''اس نے کہا جب تم لوگ بہاڑ سے اتر ہے تو جس قدر در خت اور پھر متے سب سجد ہے کے لئے جمک مھئے۔

پیردوایت مختف پیرایوں میں بیان کی گئی ہے تعجب سے کداس روایت سے جس قد رہ مسلم نول کوشفف ہے اس سے زیادہ عیس نیوں کو ہے مرویم میورڈ ریپڑ ور یوں وغیرہ سب اس واقعہ کو بیس بیت کی فتح عظیم خیاں کرت میں اوراس بات نے مدمی جی کے رسول اللہ وہ گئے نے فد بہب کے حقائق واسرارای را بہب سے سیکھے اور جو سنگتے اس نے بتا و کئے تھے انہی پر آئخضرت وہ گئے نے عقائد اسد م کی بنیاد رکھی اسلام کے تمام عمدہ اصول انہی تکتوں کے شروح اور حواثی ہیں۔ ا

عیسانی مصنفین اگر اس روایت کوشی مانتے ہیں تو اس طرح مانتا چاہتے جس طرح روایت میں مذکور ہے اس میں بحیرا کی تعلیم کا کہیں و کرنہیں تی س ہیں بھی نہیں آ سکنا کہ دس ہارہ برس کے بچے کو مذہب کے تمام دقائق سکھا دیئے جا میں اورا اگر بیکوئی خرق عادت تھ تو بحیرائے تکلیف کرنے کی کیا ضرورت تھی !'

سیکن حقیقت میہ ہے کہ میہ دوایت نا تا بل امتیار ہے۔ اس روایت کے جس قند رطریقے میں سب مرسل میں بیعنی راوی اول واقعہ کے وقت خودموجود ندتھا'اوراس راوی کا نام نہیں بیان کرتا جوشر یک واقعہ تھا۔

اس روایت کا سب ہے زیادہ متند طریقہ یہ ہے جوئز خدی میں مذکور ہے اس کے متعلق تین یا تیں قابل کا تو ہیں اور اس کے متعلق تیں ہے کہ '' حسن اور غریب ہے اور ہم س حدیث کواس طریقہ ہے ہوتا ہے اور جب غریب ہوتا سے اور جب تو اس طریقہ ہے ہوتا ہے اور جب غریب ہوتا ہے اور جب غریب ہوتا ہے اور جب غریب ہوتا ہے اس کا مرتبہ ہی گھٹ جا ہے اور طریقہ ہے تا ہے اس کا مرتبہ ہی کا ایک راوی عبدالرحمان بن غزوان ہے اس کو بہت سے ہوگوں نے اگر چہ تقہ بھی کہا ہے لیکن اکثر اہل فن نے اس کی نسبت کا ایک راوی عبدالرحمان میں میں ہے اس کی نسبت ہے اعتباری ظاہر کی ہے عدد مدذ بھی میزان الاعتدال میں لکھتے ہیں کہ ''عبدالرحمان میکر حدیثیں بیان کرتا ہے جن میں سب سے بڑھ کرمنگر وہ روایت ہے جس میں بحیرا کا واقعہ خدکور ہے''۔

مدیثیں بیان کرتا ہے جن میں سب سے بڑھ کرمنگر وہ روایت کی نسبت لکھ ہے کہ '' یہ حدیث بخاری و مسلم کی شرا کا کے مطابق (۳۳) حاکم ہے کہ '' یہ حدیث بخاری و مسلم کی شرا کا کے مطابق

ہے 'ا۔ ملا مہ ذہبی نے تلخیص استد رک میں عام کا بیقو نقل کر کے تبھا ہے کہ ' میں اس حدیث کے بعض واقعات کو موضوع 'جھوٹااور بنایا ہوا خیال کرتا ہول' ۔ '

(۳) اس روایت میں مذکور ہے کہ حضرت بلال "اورا بو بکر " بھی اس سفر میں شریک نتھے حالا نکہ اس وقت بلال کا وجود بھی نہ تھا'اور حضرت ابو بکر " بیچے تھے۔

(۵) اس عدیث کے اخیر راوک الوموسی اشعری میں وہ شریک واقعہ نہ سے اور اوپر کے راوی کا نام نہیں بتات تر نہ کی علاوہ طبقات ابن سعد مسلم جوسلسلہ سند نہ کور ہے وہ مرسل یا معصل ہے بینی جوروایت مرسل ہے اس میں تا بعی جو طام ہے کہ شریک واقعہ نہیں ہے کسی صی لی کا نام نہیں لیٹا ہے اور جوروایت معصل ہے اس میں راوی اپنے اوپر کے دوراوی جوتا بعی اور صحافی ہیں دوتو ل کا نام نہیں لیٹا ہے۔

(۲) حافظ ابن مجرروا قریری کی بنا پراس حدیث کوسیح تشیم کرتے ہیں الیکن چونکہ حضرت ہو بکر "ور بادل کی شرّت بداہت نظط ہاس لئے مجبوز ااقر ارکرتے ہیں کداس قدر حصافظ ہے دوایت میں شامل ہو گیا ہے لیکن حافظ ابن جرکا بیا قرعاً بھی صحیح نہیں کداس دوایت کے تم مروات قابل سند ہیں عبد لرص ن بن غزوان کی نسبت خودا نمی حافظ ابن مجر نے تہذیب التہذیب میں لکھا ہے کہ 'وہ خطا کرتا تھا'اس کی طرف سے اس وجہ سے شبہ پیدا ہوتا ہے کہ اس نے ممالیک کی رویت ہے جس کومحد میں جھوٹ اور موضوع خیال کرتے ہیں سے

# حرب فجار کی شرِکت:

عرب میں اسلام کے آغاز تک لڑا ئیول کا جومتوا تر سلسلہ چلا آتا ہے ان میں بیہ جنگ سب ہے زیاد ومشہوراور خطرناک ہے۔

یاڑائی قریش اور قیس قبیلہ میں ہوئی تھی۔قریش کے تمام خاندانوں نے اس معرک میں اپنی اپنی الگ فوجیس قائم کی تھیں'' ل ہاشم کے علم بردارز بیر بن عبدالمطلب تھا اوراک صف میں جن ب رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم بھی شریک تھے بڑے نے ورکامعر کے جوا اول قیس کچر قریش غالب آئے اور بالہ خرسلی پر خاتمہ ہو گیں' اسٹر اٹی میں قریش کارکیمی اور سیدمیا یا راعظم حرب بن امید تھ' جوا یوسفیان کا باب اورامیر معاوید کا دادا تھا۔

چونکہ بیقر بیش اس جنگ میں برسرحق تھے اور فائدان کے نگ ونام کا معامدتھ 'اس سے رسول مقد صعے القد طبیہ وہم نے بھی شرکت فر مائی 'لیکن جیسا کہ ابن ہش م نے لکھا ہے آپ نے ک پر ہاتھ نہیں اٹھا یا امام لیکل نے صاف تصریح ک ہے کہ آنخضرت و کھی نے خود جنگ نہیں کی ان کے الفاظ بیدییں -

لے نبراس فی شرح عیون السیر لدین سیدامناس اور زرقانی اور میز ن اعتد ل اور صابه (تذکرهٔ عبد مرتمان بن غزو ن) مشدرک حاکم مع تلخیص ج۲ص ۱۱۵س

الله المن المنظمة ال

اور آپ نے اس لڑائی ہیں جنگ نہیں کی حالہ نکد آپ کڑائی کی عمر کو پہنچ جیئے تنظ اس کی وجہ پیقی کہ بیلز انی ایا مسلح چیش آئی تنیز بیدو جیقی کہ فریفتین کا فرینظے اور مسلم نو س کولڑائی کا علم صرف اس لئے خدائے ویا ہے کہ خدا کا بول بالا ہو۔ اس لڑائی کو فجاراس لئے کہتے ہیں کہ ایام الحرام میں یعنی ان مہینوں میں چیش آئی تھی جن میں مڑنا نا جائز تھا۔

## علف الفضول:

لڑا ئیوں کے متواز سلسلہ نے سینکلا ول گھرانے ہر باد کر دیتے تھے اور قبل اور سفا کی موروقی ا فلاق بن گئے تھے۔ بیدد کمھے کر بعض طبیعتوں میں اصلاح کی تحریک پیدا ہوئی ' جنگ فجار سے لوگ واپس پھر سے تو زبیر بن عبدالمطلب نے جورسول اللہ وہن کے بچا اور خاندان کے سرکر دہ تھے بہتجویز پیش کی۔ چنا نچہ خاندان ہشم' زہرہ اور تیم عبداللہ بن جد عان کے گھر میں جمع ہوئے اور معاہدہ ہو ہوا کہ ہم میں سے جرشخص مظلوم کی جمایت کر سے گا اور کوئی فیا لم مکہ میں ندر ہے گا سال کے گھر میں جمع ہو سے اور معاہدہ کے مقابلہ میں اسر کے سے اور عہد نبوت میں فر مایا کرتے تھے کہ ' معاہدہ کے مقابلہ میں اسر جمے کو سرخ رنگ کے اونٹ بھی و سے جاتے تو میں نہ بدان کے اور آئی بھی ایسے معاہدہ کے لئے کوئی بلائے تو میں حاضر جو ان ''۔

اس معاہدہ کو حلف الفضوں اس سے کہتے ہیں کہ اوں اول اس معاہدہ کا خیاں جن لوگوں کو آیا ان کے نام میں لفظ ان فضیل ہن والد اور مفضل۔ بیلوگ جرہم اور قطور اکے قبیلہ کے نام میں لفظ ان فضیل ہن والد اور مفضل۔ بیلوگ جرہم اور قطور اکے قبیلہ کے سے۔ اگر چہ بیمعاہدہ بے کارگیا اور کسی کو یاد بھی ندر ہا' چنانچ قریش نے نئے سرے بنیاد ڈالی' تاہم بانی اول کو نیک نیمی کا پیٹمرہ ملا کہ ان کے نام کی یادگارا ب تک باقی ہے۔

## تغمير كعبد:

کوبیکی میں رہ میں میں اور دیواروں پرجیست نکھی جس طرح ہمارے ملک میں عیدگا ہیں ہوتی جی بیٹ چونکہ عمارت اللہ میں عیدگا ہیں ہوتی ہیں نہیں جونکہ عمارت نشیب میں تھی بارش کے زمانہ میں شہرکا پانی حرم میں آتا تھا اس کی روک کے لئے بالائی حصہ پر بند بنوا دیا علی تھی کیکن وہ ٹوٹ ہوت ہوتا تھی اور عمارت کو بار بار نقصان پہنچتا تھی ہا آخر بیرائے قرار بائی کہ موجودہ عمارت و ھاکر سے تاخی سے خرار کوٹ میں ۔قریش سے سے زیادہ مستحکم بنائی جائے جسن اتفاق بیا کہ جدہ کی بندرگاہ پرایک تجارتی جہ زکنارہ سے ظراکرٹوٹ میں ۔قریش کو خراکئی تو والیدین مغیرہ نے جدہ پہنچ کر جہ زے تینے مول لے سنخ جہاز میں ایک روی معمارتھ جس کا نام باقوم تھا او بید

ا طبقات جلد اصفح A

الله مشدرک جلد ۲۴ س<sup>۳</sup>

سو ۔ سو نین امام بیلی نے مندحارث بن اسامدے ایک حدیث قال کی ہے جس سے تابت ہوتا ہے کہ یہ نام س سے پڑنے س معاہرہ میں بیالغاظ تھے۔ تر دا العصول عبے اهلها۔

اس نوس تھ رایا ورتمام قریش نے مل کرتھیر شروع کی۔ مختلف قبائل نے میں رت کے کنف جھے ہیں میں تقلیم کرنے تھے کہ ولی اس شرف سے محروم ندرہ جائے کیے اسود کے نصب کرنے کا موقع آیا تو سخت جھڑا پیدا ہوا ہم شخص جاہت تھا کہ بین خدمت ای کے ہاتھ سے انجام بائے انوبت یہاں تک بینچی کہ گواریں تھی گئیں۔

ای طرح ایک سخت الزائی آپ کے حسن تدبیر ہے ڈک گئی کعبد کی عمارت اب مسقف کروی گئی کیکن چونکہ سرہ ان تعمیر کافی ندتھ 'ایک طرف زمین کا پچھے حصہ چھوڈ کر بنیادیں قائم کی گئیں اوراس حصہ کے مرد چار و بواری تھنچے وی گئی کہ پچرموقع ہوگا تو کعبہ کے اندر لے لیس کے بہی حصہ ہے جس کو آج حطیم کہتے ہیں'اور جس کی نسبت آنخضرت عظیمان میں وارد جس کی نسبت آنخضرت میں وارد وفرہ یا تھا کہ دیوارڈ ھاکر نئے سرے ہی رت بنائی جائے لیکن پھر خیاں ہوا کہ نئے ہے مسلمان ہیں' ویوار کا جائے سے بھان چارے لیکن پھر خیاں ہوا کہ نئے ہے مسلمان ہیں' ویوار کعبہ کے ڈھانے ہوگا ہے۔ سے

## شغل تجارت:

عرب خصوص قریش یعنی بی اسمعیل ظهوراسلام کے ہزاروں برس پہلے سے تجارت بیشہ تھے۔ آنخضرت کھی اسمعیل ظہوراسلام کے ہزاروں برس پہلے سے تجارت وہ مستحکم ہاتا عدہ کردیا کے جداعلی'' ہاشم'' نے قبائل عرب سے تجارتی معاہدے کر کے اس فا ندانی طریقہ اکتساب کواور زیادہ مستحکم ہاتا عدہ کردیا تھ' آنخضرت وہ کھی کے ججا ابوطائب بھی تاجر تھے'اس بنا پرس رشد کو پہنچنے کے ساتھ تعسیم خضرت وہ کھی کو جب فکر معاش کی طرف تو جہوئی تو تجارت سے بہتر کوئی پیشہ نظر ندا یا۔

المندطيات جداول ١٨ ومتدرك حاكم جداول ٣٥٨ ٢٠٠٠ ""

ع سید کے صدیت کی طرف تھی سے جس میں آب نے فران سے کے ایس جوت کا میں تاہ تا اس بھر اور انٹین کا میں ند اب اور ان علیہ سیاد اتنا میں اس الم طبقات طبری میں منفر واور زرقانی جداوں صفحہ ۲۳۰۰ ۲۳۳ کی تھتماند کور میں خیر کا و تعدیقی بخاری میں بھی ہے کر آئے کیش جب بھیاں تھیں کررہے متھے آئے تخضرت کا بھی میں شرکیک تھے وردوش مہارک پر پھر ذھو و ہو کر یائے تھے بیاں تک کرش نے چھل است تھے۔

س قرر قاتلون آند كوسف

ابوط لب کے ساتھ آپ بجین میں بھی بعض تبیارتی سفر کر چکے تھے جس سے ہرتسم کا تجربہ وصل ہو چکا تھ' ور آپ کے سن معامد کی شہرت ہر طرف بھیل چکی تھی' ہو گئی ہو اُ اپناسر مائید کسی تجربہ کا راورا میں شخص کے ہاتھ میں و کراس کے من فع میں شرکت کر لیتے تھے۔ آنخضرت وہیں مجمی خوشی کے ساتھ س شرکت کو گو رافر ماتے تھے۔

آ تخضرت و المنظم کے شرکائے تبی رہ کی شہادتوں ہے جواجادیث اور تاریخ کی کتابوں میں مذکور میں طاہر ہوتا ہے کہ آپ کس دیا نت اور راست بازی کے ساتھاس کام کوانجام دیتے تھے۔

تاجر کے میں اخل قی بیل سب سے زیادہ نا درمثان ایفائے عہدادراتی م وعدہ کا ہوسکتا ہے کیکن منصب نبوت سے پہلے مکہ کا تاجرا بین اس اخل فی نظیر کا بہترین نمونہ تھا 'حضرت عبداللہ بن الی انجمساء ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ بعثت سے پہلے ملک تاجرا بین اس اخل فی نظیر کا بہترین کو فی معاملہ کی تھا ' یکھ معاملہ ہو چکا تھا ' یکھ باقی تھا ' بیکھ بیٹا نی پر بیل تک نہ آ یا صرف اس قدر فر بایا کہ ' تم نے بیکھ زحمت وی ' بیل تک مقام پر تین ون سے موجود ہوں ' ۔ لے بیکھ بیٹا نی پر بیل تک نہ آ یا صرف اس قدر فر بایا کہ ' تم نے بیکھ زحمت وی بیل تک مقام پر تین ون سے موجود ہوں ' ۔ لے بیکھ بیٹا نی پر بیل تک نہ آ یا صرف اس قدر فر بایا کہ ' تم نے بیکھ زحمت وی بیٹا نی پر بیل تک نہ آ یا صرف اس قدر فر بایا کہ ' تم نے بیکھ زحمت وی بیٹا نی پر بیل تک نہ آ یا صرف اس قدر فر بایا کہ ' تم نے بیکھ زحمت وی بیٹا نی پر بیل تک نہ آ یا صرف اس قدر فر بایا کہ ' تم نے بیکھ زحمت وی بیٹا نی پر بیل تک نہ آ یا صرف اس قدر فر بایا کہ ' تم نے بیکھ زحمت وی بیٹا نی بیٹا نی

کارہ بر تبیرت میں ہمیشہ آپ اپن معامد صاف رکھتے تھے۔ نبوت سے پہیے بھی جن لوگوں سے تبیرت میں آپ کاس بقد تھو وہ بھی س کی شہادت دیتے تھے۔ س ئب نام یک سی فی جب مسلم ن ہوکر خدمت اقد س میں حاضر ہوئے تو وگوں نے ان کی تعریف کی' آپ نے فر مایا'' میں ان کوتم سے زیادہ جانتہ ہوں'' س ئب نے کہا' آپ پر میر سے میں بوٹو ہوئی آپ میر سے شریک تبیر سے شریک تبیرت تھے وہ بھی انہی الفاظ کے ساتھ آپ کے حسن معامد کی شہادت دیتے ہیں۔ سے

تجارت کی غرض ہے آپ ﷺ نے شام وبھری اور یمن کے متعددسفر کئے تھے۔

## تزوج خديجة :

حضرت خدیجہ ایک معزز خاتو ن تھیں۔ان کا سلسد نسب یہ نچویں پشت میں آنحضرت ہے ان کے خاندان سے ملتا ہے اوراس رشتہ کے کاظ ہے وہ آپ کی بچیری بہن تھیں۔ان کی دوشادیال پہلے ہوچکی تھیں اب وہ بیوہ تھیں 'چونکہ نہایت شریف النفس اور پاکیزہ خد ق تھیں 'جاہیت میں لوگ ان کو طاہرہ کے نام ہے پکارتے تھے' نہایت دولتند تھیں' طبقت بن سعد میں لکھ ہے کہ جب اہل مکد کا تو فد تنج رت کوروا نہ ہوتا تھی تو اکیل ن کا سرہ ن تمام قریش کے برابر ہوتا تھی۔ جن برسوں اللہ وہ کے کاروہ رکے ذرایعہ ہے لوگوں کے سرتھ معاملات پیش آتے تھے' اس بنا پر آپ وہ کھی کے حسن معاملہ راست

ل سنن ابی داؤ دجله ۳۳ مسامطیج محمری کتاب الا دب باب فی ابوعد ا

م بوداؤ دجيد اصفحهاس

س سبه (چه ۱۳۵۳) ترجمه قیس بن سائب

بازی ٔ صدق و دیانت اور پاکیز و اخلاقی کی عام شہرت ہو پھی تھی 'یہاں تک زبانِ خلق نے آپ کوا مین کا لقب دے دیو تھا' حضرت خدیجہ "نے ان اسب بے لحاظ ہے آئے ضرت وہ آگا کے پاس پیغیم بھیجا کہ'' آپ میرا اول تجارت ہے کرشام کو جا کیں 'جومع وضہ میں اوروں کو دیتی ہوں آپ وہ آگا کواس کا مضاعف دوں گ' آٹخضرت وہ آگا نے قبول فر ایو' اور ال تجارت لے کر بھر کی تشریف لے گئے۔

بعض روایتوں میں ہے کہ حضرت خدیجہ "کے وامد زندہ تھے اوران کی موجود گی میں نکاح ہوا' لیکن شراب میں مخور تھے' جب ہوش میں آئے تو نکاح کا حال بن کے برہم ہوئے کہ بیہ برابر کا جوڑنہیں۔

لیکن بیروایت صحیح نہیں امام بیلی نے بہتصری اُور بدلیل ٹابت کی ہے کہ حضرت خدیجہ " کے وامد جنگ فی رہے قبل انتقال کر چکے تھے۔

حضرت خدیجہ جس مکان میں رہتی تھیں' وہ آج بھی (حسب بیان مؤرخ طبری) انہیں کے نام سے مشہور ہے' امیر معاویہ نے اس مکان کوخز بید کرمسجد بنادیا۔

شادی کے وفت حضرت خدیجہ '' کی عمر چالیس برس کی تھی' ور پہلے دوشو ہروں ہے دوصہ جبز ادےاور ایک صاحبز ادی تھیں'ان کے تام اور مفصل حالات آ گے آئیں گے ۔ <sup>لے</sup>

آ تخضرت و الله کی جس قدر اولاد ہوئی' بجز حضرت ابراہیم کے حضرت فدیجہ عبی کے بطن ہے ہوئی' ان کے حالات آ گے تفصیل ہے آئیں گے۔ یع

#### جسته جسته واقعات:

بیواقعہ ت تھے جن میں تاریخی تر تیب معلوم ہے اس سے مسلسل لکھے گئے ان امور کے سواجت جت واقعہ ت کا بھی پیتہ لگتا ہے چونکدان کے سنین اور تاریخیس غیر معلوم ہیں اس لئے ان کوعام سلسلہ ہے الگ بیکجا لکھنا زیادہ موزوں ہوگا

#### حدودٍسفر:

نر نے شام وربھری نے سفر کا جاں پہلے گذر چکا ہے اس کے معدوہ اور مقاہ تہ تجارت میں بھی آپ کا تشریف ہے جانا جا جہ ہے۔ عرب میں مختلف مقاہ ت میں جو بازار قائم تھے ان میں سے جعد بھی کا ذکرا بن سیدائن سے نے کیا ہے حضرت خدیجہ آئے جہاں جہاں جہاں آپ کو تجارت کی غرض ہے بھیجا تھا ان میں جرش بھی ہے جو بھی میں ہے جا میں متدرک میں لکھ ہے اور عل مدذ ہی نے بھی تقدر بی کے کہ جرش میں آپ بھی تا ہے بھی تقدر بی کے کہ جرش میں آپ بھی تا ہے بھی تقدر بی کے کہ جرش میں آپ بھی تا ہو دفعہ تشریف لے گئے اور مرد فعہ حضرت خدیجہ نے محاوضہ میں آب اور علامہ دو نامہ کے اور مرد فعہ حضرت خدیجہ نے محاوضہ میں آب اور علامہ کی اور مرد فعہ حضرت خدیجہ نے محاوضہ میں آب کے اور علامہ کی اور مرد فعہ حضرت خدیجہ نے محاوضہ میں آب کی اور عمر دفعہ حضرت خدیجہ نے محاوضہ میں آب کی اور عمر دفعہ حضرت خدیجہ نے محاوضہ میں آب کی اور عمر دفعہ حضرت خدیجہ نے محاوضہ میں آب کی اور عمر دفعہ حضرت خدیجہ نے کہ اور عمر دفعہ حضرت خدیجہ نے محاوضہ میں آب کی اور عمر دفعہ حضرت خدیجہ نے کہ دور فعہ تشریف کی اور عمر دفعہ حضرت خدیجہ نے محاوضہ میں آب کی محاوضہ میں آب کی حصرت کی بھی تو بھی تا کہ دور فعہ تشریف کے اور عمر دفعہ حضرت خدیجہ نے کہ دور فعہ تشریف کی ہے کہ دور فعہ تشریف کی کھی کے کہ دور فعہ تشریف کی ہے کہ دور فعہ تشریف کے کہ دور فعہ تشریف کی کے کہ دور فعہ تشریف کی کے کہ دور فعہ تشریف کی ہے کہ دور فعہ تشریف کی کے کہ دور فعہ تشریف کی کہ دور فعہ تشریف کے کہ دور فعہ تشریف کی کے کہ دور فعہ تشریف کی کہ دور فعہ تشریف کی کہ دور فعہ تشریف کی کہ کی کہ دور کے کہ کہ دور کے کہ کی کہ دور کے کہ کہ دور کے کہ کی کہ کہ کہ کہ کے کہ کی کہ کہ کی کہ کہ کو کہ کہ کہ دور کو کہ کہ کی کہ کی کہ کہ کہ کی کہ کہ کی ک

## مراسم تنرک سے اجتناب:

یہ قطعا ثابت ہے کہ پہلین اور شاب میں بھی جب کے منصب پیٹیبری سے متاز نہیں ہوئے تھے مراسم شک سے ہمیشہ مجتنب رہے۔

ایک دفعہ قریش نے آپ وہ ہے کا تھا کے سامنے کھا ٹالا کر رکھا ' بیکھا نہ جول کے جڑھاوے کا تھا 'جانور جو ذرج کی گیا تھ کسی بت کے نام پر ذرج کیا گیا تھا' آپ وہ کھانے کھانے سے انکار کیا۔ ھ

لے کورالتراس فی شرح این سیدالتا ال

الله مند مام احد بن طبل صفحه (۲۰۹) "س"

<sup>(</sup>المركويون منحدا)

نساری نے دعوی کیا ہے کہ آپ کے اعتقادات میں جو تغیر ہوا ہے دہ عہد نبوت سے ہوا ہے ورنداس سے پہلے آپ کھی کا طرز عمل وہی تھ' جو آپ کے خاندان اور اہل شہر کا تھ' چنہ نچہ آپ کھی نے اپنے پہلے صاحبز ادہ کا نام عبد العزی کا طرز عمل اور بیروایت خود امام بخاری کی تاریخ صغیر میں موجود ہے لیکن بیروایت اگر میں ہوتو اس سے عبد العزی کی نسبت کیونکر استدلال ہوسکتا ہے۔

حضرت فدیجے" اسلام سے پہلے بت پرست تھیں انہوں نے بین مرتصہ ہوگائے خضرت ہے اسلام سے پہلے بت پرست تھیں انہوں نے بین مرتصہ ہوگائے تفسیرہ ہوئے تھے اس سے آپ کی نے تعرض نے فرمایا ہوگا اور اصل و قعد بیہ ہے کہ بیر دوایت فی نفسہ بھی ثابت نہیں اس روایت کا سب سے زیادہ ترضیح سسیدہ ہے جوامام بخاری نے تاریخ صغیر میں رویت کیا ہے اس کا پہلا راوی اسلیل ہے جس کا پورا نام اسمعیل بن الی اویس ہے اگر چہ بعض محد ثین نے اس کی توثیق کی ہے لیکن گروہ کثیر کی رائے حسب ذیل ہے

معاویہ بن صالح اساعیل اوراس کا باپ دونوں ضعیف ہیں۔

یکی بن مخدط وہ جھوٹ بولیا ہے اور محض کی ہے۔

امام نسائی ضعیف اور غیر ثقد ہے۔

تقرین سلمہمروزی وہ کذاب ہے۔

وارقطنی این اس کوسیح روایت کے لئے پیندنہیں کرتا۔

سیف بن محم وہ جھوٹ حدیثیں بناتا ہے۔

سلمہ بنشیب مجھ سے اس نے خود اقر رکیا کہ جب بھی کسی بات میں اختلاف ہوتا تھا تو میں ایک

حديث بناليتاتق \_

یدامر واقعی طور پر ٹابت ہے کہ شخضرت ﷺ نے نبوت سے پہلے بت پر تی کی برائی شروع کردی تھی اور جن موگول پر آ پ کوائ ان کوائل ہات ہے منع فرہ تے تھے۔ ﷺ (متدرک می مجدسوم ذکرزیڈ)

ل عزى ايك بت كانام تحار

للے مسٹر ، رگو ہوں نے اس کے برخلاف ایک جبرت انگیز دعوی کیا ہے وراس کے ثبوت میں دعوی سے زیادہ تر جبرت انگیز فریب کاری کی ہے کہ اُن تخضرت میں دعوی سے زیادہ تر جبرت انگیز فریب کاری کی ہے کہ اُن تخضرت میں اور خدیجہ وونوں سونے سے پہلے یک بت کی پرسٹش کرلیا کرتے تھے جس کا تام عزی تھا''۔مصنف موصوف نے س کی سند میں امام احمد بن حنبل کی روایت (جدیہ صفحہ ۲۲۳) چیش کی ہے روایت کے غاظ بید بیں۔

﴿ حَدَثْنِي حَارِبَعَدِيحَة بَنِتْ مُحَوِيلِدَ اللهِ سَمِعِ النِّبِي ﷺ و هو يقول بحديجة اي حديجة والله لا عبد البلات والبعري والله لا اعتدالها قال فتقول محديجة حل اللات محل العري قال كانت صمهم نُتي كانوا يعدون ثم يصطحعون \_﴾

'' بھے سے خدیجہ (بنت خوید) کے بیک ہمس یہ نے بیان کیا کہ میں نے پیٹمبر صاحب ﷺ کو مفترت خدیجہ '' سے یہ کہتے منا کہا ہے خدیجہ بخد میں بھی مات اور مزئی کی پرسٹش نہ کروں گا' خدیجہ کہتی تھی کہ است کو جانے و بیجے' عزی کو جائے و بیجئے (بیعنی ان کا ذکر بھی نہ بیجیئے) اس نے کہا کہ ال ست وعزی و و برت تھے جس کی پرسٹش ال عرب سونے سے پیشتر کر بیا کرتے تھے۔ (بقید حاشیہ مسلی صفحہ پر طاعظ کریں)

## موحدین کی ملاقات:

اس میں شبہ بیس کہ آنخضرت کی بعث ہے پہنے فیض کہی کو فیف شعاعیں عرب میں بھینی شروع ہو گئی تھیں' جنانچ قس بن ساعدہ ورقد بن نوفل عبیدالقد بن جحش' عثان بن الحویرٹ زید بن عمرو بن نفیل نے بت پرتی ہے انکار کردیا تھا لیے ن میں ہے آنخضرت کھی نے زید ہے ملاقات کی تھی' جس کا ذکر تھی بخاری میں بھی ہے' ورقد میسائی ہو گئے تھے'اور چوککہ حضرت خدیجہ کے برادرعم زاد تھے اور مکہ بی میں رہتے تھے'اس لئے قیاس ہوتا ہے کہ آ پان ہے بھی ملے ہوں گے۔ بعض روا نیوں میں ہے کہ ان ہے آپ کی دوئی تھی۔

اوب ومحاضرات کی کتابوں میں عموم اور بعض تاریخوں میں بھی ندکور ہے کہ تس بن ساعدہ نے عکاظ میں جو مشہور خطبہ دیا تھ 'آ تخضرت و آتان خطبہ میں شریک منظ اس خطبہ میں شریک منظ اس خطبہ کا بڑا حصدا کثر الل اوب نے قال کیا ہے اور چونکہ اس کے نقر سے بظ ہر قر آن مجید کی ابتدائی سور توں کی طرح جھوٹے جھوٹے اور منظ کی بین اس لئے میس ئی مؤرخیین نے دعوی کیا ہے کہ آتخضرت و منظ نے سے لیا ہے چنانچ بعض نقر سے بین ۔

﴿ ایها اساس اسمعوا و اوعوا و ادا وعیتم فانتفعوا یه من عش مات و من مات فات و کس ماهیوات است مصر و سات و ارزق و اقو ت و اداء و امهات و احیاء و مسه ت و حسیع و شتاب یا دی است است بحر د و د فی لارض بعدا سند ح و سسماء دات ابراج و بمحارذات امواج مالی ارائناس یذهبون فلا یرجعود د ارضوا د مقام فاقامواد ام ترکو هدك فد مو د این من سی و شید و رحرف و بحد و عد المان و الولد د این من بغی و طغی ﴾

۔ فض بن ساعدہ گی روایت اوراس کا خصبه مختصر ومطول بدعبار ت مختلفہ۔ بغوی 'زوی ہیں تی ' جا حظ وغیرہ نے نقل کیا ہے' نیکن وہ سرتا یا مصنوعی اور موضوع ہے' اس کے رواقاعمو ، نا قابل سند بلکہ کذا ہے جیں' چنانچے سیوطی نے موضوعات (وکچھے صفحہ کا بقیدھاشیہ)

یک معموں عربی وان بھی بچھ سکتا ہے کہ عبارت فدکور بیل' کا نو'' کا لفظ ہے جس کے معنی میہ بیل کہ اہل عرب لات عزی ک پاسٹش کیا کرتے تھے: گرآ مخضرت عظی کی طرف اشارہ ہوتا تو شنبہ کا صیفہ ہوتا نہ کہ جنع کا 'اس کے عدوہ خود ، می روایت میں و ست وعزی کی پاسٹش ہے آتخضرت عظی کا سخت اٹکارکرنا فہ کورہے۔

ہر کو یوس صاحب نے پیرو بیت بھی بیون کی ہے کہ استخفرت میں کے اس کے اس کے اس کی میں ایک فاک رنگ کی بھیز ذرخ کی تھی سین سا حب موصوف نے اس کی ستد میں کوئی عربی ما خذہ یہ تہیں کیا بلکہ ولیوس کا حوالہ دیا ہے (ویکھو مار کو لیوس کی کتاب صفحہ ۱۹۸۳ کا ۲۰) مجم سد من ( کیس بین میں بیات کی سات میں میں کی سات ہے ٹائیا ہیں سد من ( کیس بین میں میں بیات بخود ہے سند ہے ٹائیا ہیں اس میں میں بیات ہے خود ہے سند ہے ٹائیا ہیں اس میں سے ہے جومشہور دوروغ کو ہے) (متدرک حاکم جدرسوم ذکر زید "بین حارث سی")

لے بن مشر مصفحہ ہے میں تس بن ساعدہ ہے۔ سواہ تی سے نوگوں کے نام اور جا ات مذکور ہیں کر غیر کا ذکر بخاری میں بھی ہے۔ قس کا - نہایت کشرت سے تمام تاریخوں اور اوب کی کما بول میں پایاجا تاہے۔ یں اس روایت کے تمام طریقول کو قل کر کے ان کے رواۃ ہے بحث کی ہے اور ملا مدذ ہی اور صفظ ابن ججرو غیرہ کے اقوال تفصیل نے قل کئے ہیں بجیب ہوت ہے کہ بید وایت مختلف طریقول ہے مروی ہے لیکن ہرطریقہ ہیں کوئی نہ کوئی راوی ایس ہے جوموضوع حدیثیں بتایہ کرتا تھا'اس کا ایک مشترک راوی حجہ بن جب نے ہاس کی نسبت ابن معین کا قول ہے کہ ''کذاب اور خبیث ہے' ابن عدی نے لکھ ہے کہ' ہر سد کی حدیث اس نے وضع کی ہے' کیب طریقہ کا راوی سعید بن ہمیر ۃ ہے' اس کی نسبت ابن حبال نے لکھ ہے کہ'' شقہ وگوں کی زبانی جھوٹی حدیثیں روایت کرتا تھا'یا تو وہ خود بیصدیثیں تصنیف کرتا تھا'یا اور لوگ اس کے سے بنا دیو کر ہے'' ایک طریقہ کے راوی تاہم بین سعید ہیں اور بیس دونوں حدیث ایک بڑا قصہ قل کیا ہے جس میں حضرت ابو بکر '' نے سام دونوں حدیث بنا نے میں بدتا م ہیں' بہتی نے اس روایت کے متعلق ایک بڑا قصہ قل کیا ہے جس میں حضرت ابو بکر '' نے اس بن ساعدہ کا بورا خطبہ اپنی یاد سے بیون کیا ہے' بیروایت پوری کی پوری موضوع ہے ۔ لے حافظ این حجر نے اس روایت کے اور طریقہ بھی قل کئے ہیں اور ان کی تضعیف کی ہے۔ لی

ل يورى تفصيل الواول المعنوع مطبوع معرص في ١٠٠ مني ١٠٠ يس ب

سے کے نکھ بہاں خاص طور پر کا فار کھنے کے قائل ہے موامیداورع سید نے زمانہ جل پیدا ہو جم تا تھا کہ اپنے زمانہ کے شعرا ورفعی ہے اشعار اور فطبے تعنیف کراتے تھے ورجا بلیت یا ابتدائے مرم کے شعرا ورفطب نے تام ہے مشہور کرتے تھے ہے جمہ بن سی ق اس رتبہ کے فض جی کہ اور میں کہ اور جم اور ایت کی ہے تاہم ان کا بیدع مطر یقت تھا عدم و تبی نے میزاں ا اعتدال کے رمین کہ اور اس مطبوعہ مصر سخی 19 میں خطب لغدادی ہے دو ۔ کی ہے کہ جمہ بن اسی قر شعرا ہے وقت کو مین زک ہے واقعات و ۔ و یہ تھے کہ ان کا برے جس اشعار کہدو ۔ ان شعار کو و بی کتاب جس شال کرد ہے تھے۔ ابن ہش م جس حفرت فدیج ، بوجر کی میں بن اور سے ایس معالی و است میں باکہ است و بہ کہ سے کہ جمہ کے ماہ ان اشعار کو بی نام میں جو سے ایک طیف بات یہ کہ ابن ہشام ان شعار کو نقل کر کے اکثر موقعوں پر کھو د ہے جس کو ن شعر کے ماہ ان اشعار کی نہیں ہے ایک طیف بات یہ کہ ابن ہشام ان شعار کو نقل کر کے اکثر موقعوں پر کھو د ہے جس کو ن شعر کے ماہ ان اشعار کی نبیت انکار کرتے جس امثانی مربع جیدہ بن الحرث میں بات میں وہ میں اس مجدد وہ صفح المعبوعہ میں حضرت یو بھر گا ایک قصید نقل کی ہے اور تھی ہے اس اسے اور تھی ہے اور تھی ہے در ان بی مجدد وہ صفح المعبوعہ میں حضرت یو بھر گا ایک قصید نقل کی ہے اور تھی ہے اس اسے اور تھیں ہے اور تھی ہے اس اسے اس مجدد وہ صفح المعبوعہ میں حضرت یو بھر گا ایک قصید نقل کی ہے اور تھیں ہے اور تھیں ہے دور تھیں ہم ہے دور تھیں ہے

﴿ و اكثر اهل العلم والشعر يسكر هده القصيدة لا بني بكر . ﴾ اوراكثر اللهم اورفن شعروالا الريات كرمتكرين كرية صيده حضرت ابوبكر " كا ب-

ریاد خاص می مختلف اغراض ہے کی جاتی تھی از یادہ اس وجہ ہے کہ ان جلسوں یا شعروں بیس آنخضرت مجھ کے مبعوث ہون کی پیشین کوئی یا اور کوئی ہوت اسلام کی تقعد میں گئی گئی کرد ہے تھے مثلاً بھی میں سامدہ کا خطبہ س بیس بیافقر ہے بھی بیس

سبہ قد حاں حیمہ و طعکہ او مہ فطو ہی میں میں یہ بھیدہ وویل میں حامہ و عصاہ ( لوالی انمصو عرصفی ۱۲۸) ایک قفیر کا زمانہ قریب آ سمیا ہے سواس کومہار کی ہے جواس پرایمان لائے گااور و واس کوہدایت کر ہے گااور تباہی ہے اس کے لئے جو س کی مخالفت اور نافر مانی کرے گا۔

بوطاب كنام سے جو إمية قصيده بن بش مو غيره في تو كن بي ب ( بن بش مصفح ١٩٣١) سرتا يا موضوع ب س ك خاتمه ك

شعار پيايي

فا یده رب العباد بنصره و اظهر دیماً حقه غیر باص (باتی عاشیه <u>گا</u>صفی بر) فاصبح فينا احمد في ارومه تقصر عنه سورة المتطاول

احباب خاص

نبوت سے پہنے جو وگ آپ ۔ امب فاص تھے سب نہیت پاکیز واض قی بلندر شہداور عالی منزمت تھے ان میں سب سے مقدم حضرت ابو بکر ' تھے جو برسوں آپ کے شریک صحبت رہے۔ کے حضرت خدیجہ ' کے چیمیرے بھائی حکیم بن حزیم کے جو قریش کے نہیں معزز رئیس تھے وہ بھی احب خاص میں تھے حرم کا منصب رفادہ انہی کے ہاتھ میں تھا' در ندوہ کے بھی یہی ، کب تھے۔ چنانچہ اسلام سے بعد میر معاویہ کے ہاتھ ایک رکھ درہم پر بھی ڈارا۔ لیکن بیکل رقم خیرات کر دی آٹن مخضرت میں ہے میرش ۵ برس بڑے تھے۔

ر جنس سخد کا بقیه جاشیه )

ا ن تصیرہ کا مرنا یا موضوع کے بے بے جیس کے مصنف نے کہا ہے ، کا کہنا تھے ہے یونکدال کے دوشعرصی ہیں بھی ذکور ہیں مثل تھے ، بی ری تھے مسلم باب سنت مار خود بن سی آب سی تصیرہ کونق کر کے مکھ ہے ، سعص ھی سعدہ مسلم یہ کر کئرھا بیخی بعض ما باب سنت مار کی صحت ہے ، فکار کرتے ہیں موضوع ہے اس کے فاتر کے اشعار یہ ہیں۔ کا لوگ یہ کرتے تھے کہ آتان میں ہوتا ہے کہ ہیں تا کہ بوگ ۔ امید بن جید ہیں تو حید ورمعاد کے متعمق جو با تیں ہیں ان کے مطابق اشعار تھنیف کر نے تھے ور سجھتے تھے کہ اس سے سرم کی تا کہ بوگ ۔ امید بن فی سیت کی نام ہے جو شعار کے ہیں ان کود کھے کرصاف یقین ہوجا تا ہے کہ کی نے آتان مجید کوس سے رکھ کریے شعار کے ہیں مثل ا

عقلت له ادهب بهارون فادعو وقع لا است رفعت هذه اللا عسم رفيق دالث ساسا وقع لا است سويت وسطها منيرا اذا منا جسه الليل هاديد

آیک عجب بات یہ بحر مرز وروں نے بھی ایک موقع پراس کی قعدین کی ہے چنانچہ کہتے ہیں 'فقد یم شوری کا اکثر مصرفر آن کی سوب پرموزوں آیا گئی ہے۔ ان لوگوں نے دبی است میں سلام کی فیرخو ہی کی غرض سے بیکام کیا تھا' آج یورپ است میں سلام کی فیرخو ہی کی غرض سے بیکام کیا تھا' آج یورپ است میں سلام کی فیرخو ہی کی غرض سے بیکام کیا تھا' آج یورپ است میں سلام کی فیرخو ہی کی غرض سے بیکام کیا تات بلکہ طرز اوا تک خذ مرت سے بیکام بیٹے ہیں کے خطب واورشعرا سے مختلدات اور خیابات بلکہ طرز اوا تک خذ مرت سے کی میں اور خطبے مصنوعی ہیں ایورپ کوئن وب اور رویت میں مہدت سے نیکن اور بیک کا نشان میں یورپ کوئن وب اور رویت میں مہدت سے ایک کرتم میں شعار ور خطبے مصنوعی ہیں ایورپ کوئن وب اور رویت میں مہدرت سے ایک کرتم میں شعار ور خطبے مصنوعی ہیں ایورپ کوئن وب اور رویت میں مہدرت سے ایک کرتم میں شعار کی خود شرم آگے گی۔

ا اصابیة كر حفزت نوبكر " (حفزت بوبكر " كانام عبد مقدتق) صابه ميس كانام كه ايل ميل حفزت ابوبكر " كاحال مكه بي جبد ٢ صابع ١٠٠٠ "

> ع صابد زرج من سخده ۱۳۰۰س" ع مندامام جمدین صبل جده اصفی ۱۳۰۳ س

حضرت ضاؤ ین شعبہ جواز د کے قبیعہ ہے تھے جا ہیت میں طبابت ،ور جراحی کا پیشہ کرتے تھے یہ بھی احب بیں خاص میں ہے تھے۔ نبوت کے زمانہ میں میہ کہ آئے آئے خضرت وہ کھی کواس حاست میں ویکھا کہ رستہ میں جارے میں اور چیھے بونڈ ول کاغول ہے مکہ کے کفار آئے خضرت وہ کھی کومی کہتے تھے لونڈ ول کاغوں دکھے کرضا دنے یہی قیاس کیا اور آئے خضرت وہ کھی کرمیاں ہے جہ چند موثر جمعے اد اور آئے خضرت وہ کھی کے بیاس آئے اور کہا مجمد! میں جنون کا علی ج کرسکت ہوں آئے ہے جمد وثنا کے بعد چند موثر جمعے اد کئے ضاد مسلمان ہو گئے۔ اس واقعہ کو خضرا مسلم ون کی نے بھی لکھا ہے کیکن زیادہ تفصیل مندامام احمد بن حنبل (جلدا۔ صفحہ کے احتیار مسلم اسلم ون کی نے بھی لکھا ہے کیکن زیادہ تفصیل مندامام احمد بن حنبل (جلدا۔ صفحہ کے احتیار مسلم اسلم ون کی نے بھی لکھا ہے کیکن زیادہ تفصیل مندامام احمد بن حنبل (جلدا۔ صفحہ کے اس واقعہ کو تحقیل مندامام احمد بن حنبل (جلدا۔ صفحہ کے اس کی سے۔

جولوگ آنخضرت و کی سے ایک صاحب تھے ان میں ہی سے ان میں ہی سے ان میں سے ایک صاحب تیس ہن سائب مخزوی تھے۔ مجاہد بن جبیر جومشہور مفسر گزرے میں انہی کے نعام تھے ان کا بیان ہے کہ شرکاء کے ساتھ آپ کا معاملہ نہایت صاف رہتا تھ 'اور بھی کوئی جھگڑ ایا من قشہ پیش نہیں آتا تھا۔ ل



# آ فناب رسالت كاطلوع

یہ فظرت سیم اور نیک مرشق کا اقتضا تھا الیک شریت کبری کی تاسیس اید ند جب کال کی تشیید اور رہنما نی کو بیٹ )

و نیمن کے منصب عظیم کے سے جھاور درکارتھا ای زمانہ کے قریب میں اور حق پرسٹول (ورق زید عثان بن حویرٹ)

اول میں خیال آیا کہ جما و العقل کے آگ سر جھکا ناجما قت ہے جنانچہ سب ند جب حق کی تلاش کے شے نکلے لیمن ناکا کی ہ و یوار سے سرنگرا نگرا کررہ گئے۔ ورق ورعثان میں کی ہو گئے ورزید یہ کہتے ہتے مرگے 'اے خدا! گر جھے کو یہ معموم ہوتا کہ تھے کوئس طریقہ سے بچ جن جا ہے تو میں ای طریقہ سے تھے کو یوجنا'۔

مکر معظمہ ہے تین میل پر یک نارتھ جس کو حرا کہتے ہیں' پ مہینوں وہاں جا کر قیام فرمات ورمرا قبہ کر ہانے بیٹے کا سامان سرتھ ہے جاتے' وہ ختم ہو چکن تو پھر گھر پرتشریف لاتے'اور پھرواپس جا کرمر قبر میں مصروف ہو۔

- ل بن بش م مطبوعه معر ١٢٩٥ ه جلد اول صفحه ٢٤
  - این بش مصفحه ۱۹
- سع برازه منندرک بحوارشیم از یاش ن او <sub>م</sub>صغیه ۲۰ وخصائص انکبری سیوطی ج اصفی ۸۸' س<sup>ا ا</sup>
- میں ہے۔ سرمیہ نیورص حبال نف آف فیر ایس مین میں ماری قام تھنیفات اُند ہے ہرہ میں ان ہے چان چون و مسمت ان سے است منا ان یا سان یا مال مدیش کیا ہے تھی متنق میں ۔ ا

سیسواں ّ بیا گیا کہ آ پ کی عبادت ؑ بیاتھی'' جواب سے ہے کیٹو رونعر ورعبرت پذیری۔ سیو ہی عبادت تھی جو آ پ ہے ہے دادا ابراہیم ' نے نبوت سے پہنے کی تھی۔ ستاروں کو دیکھا تو چونکہ بخلی کی تھا کہ یہ رہ میں انسان کے دادا ابراہیم ' نے نبوت سے پہنے کی تھی۔ ستاروں کو دیکھا تو چونکہ بخلی کی

جھلک تھی' دھوکا ہوا' جا ند کلا تو اور بھی شبہ ہو' آفتاب پراس سے زیادہ ملکن جب سب نظروں سے غائب ہو گئے تو ہے۔ مان میں ایش

ماخة بكاراشي

لى لا أحثُ الا فيس .... لى و حَهِتُ و حهى سُدى عطر السّموات و لارض ( تعام ـ ٩) ش ف في چيز ون كونيس چين من اپنامنداس كاهرف كرتابون جس نے زمين و آسان پيرا يا۔

ايك مغربي مؤرخ في الخضرت في كاس عبادت كي يفيت اس طرن اداك ب:

''سفر وحضر میں ہر جگہ محمد کے دل میں ہزاروں سواں پیدا ہوت تھے میں کیا ہوں؟ یہ غیر متناہی عالم کیا ہے؟ 'بوت کیا شے ہے؟ میں کن چیزوں کا اعتقاد کروں؟ کیا کو چراک چنانیں' کو وطور کی سر بفلک چونیاں' کھنڈر اور میدان' کسی نے ان سوالوں کا جواب ویا 'نہیں ہر گرنہیں' بلکہ گنہد گرداں' کروش کیل ونہار' جپکتے ہوئے ستارے برستے ہوئے بادل' کوئی ان سوالوں کا جواب شدوے سکا''۔ ل

نبوت کا دیباچہ بیتھ کہ خواب میں آپ پراسرار منکشف ہوئے شروع ہوئے 'جو چھآ پ خواب میں دیکھتے تھے بعینہ وہی چیش آتا تھ' کی ایک دن جب کہ آپ حسب معمول غار حرامیں مراقبہ میں مصروف تھے' فرشتہ' غیب نظر آیا کہ آپ سے کہدر ہاہے

﴿ فَرَ أَبِالْسَمِ رِبَّ اللَّهُ يَعْلَمُ ﴾ (اقراء)

پڑھاں خدا کا نام جس نے کا نتات کو پیدا کیا جس نے آدنی کو گوشت کے ہوتھ سے پیدی بڑھ تے اخدا کر پیم ہے وہ جس نے نسان کوقعم کے ذرایعہ سے علم سکھایا 'وہ جس نے انسان کووہ ہتیں تھا میں جوا سے معلوم زئیس۔ آپ گھر تشریف لائے تو جلال البی ہے لیر پڑھے۔ سے

آپ بے حضرت خدیجہ " سے تمام واقعہ بیون کی 'وہ آپ تو ورقہ بن وفل کے پاس لے سنیں جوعبرانی زبان

ال كارلاك بيروز تذكرة رسول الله الله

ع اوی کے نواع بین سے میک خواب بھی ہے جھے بنیاری کے شروع میں ہے ور مدرد ، یہ سوں میں میں ہو جی رہا ا عد بحد می سوم یہ بنیاری تنائب التعبیر میں زیادہ صاف طریقہ پر بیر مشئلہ و کیا گیا ہے۔

سع مسلم من من با با با ما الوقع الما با آخیر الدوارت عفلت و شرائس من بالشن عند الا اوس وقت تلدید البیل و فی من تقیم امحد شین کی اصطلاح بیل سی روایت کومرسل کہتے ہیں الیکن صحابہ کامرسل محد ثین سے الا بیساقائل است سے یونکہ متر اس و فی طبی سے اس

جانتے تھے اور توریت وانجیل کے ماہر تھے انہوں نے آنخضرت ﷺ سے دا قعہ کی کیفیت ٹی کہا ہے وہ بی ناموں ہے جو موسی پراترا تھا۔

روایت میں ہے کہ آنخضرت وہ کھی کو ڈر پید ہوا۔ حضرت خدیجہ کے ہا کے اُ ہے ہمتر دو نہ ہوں خدا آپ کاس تھ نہ چھوڑے گا'' پھروہ آپ کوور قد کے پاس لے گئیں'انہوں نے آپ کی نبوت کی تقعد بی کی۔

آ تخضرت و المنظمان کے زبان سے بے شہر بیالفاظ نکلے'' مجھ کوڈر ہے''لیکن بیٹر دوئیہ ہیبت' بیاضھراب' جدل اہی کا تاثر (اور نبوت کے ہارگرال کی عظمت کا تخیل تھا) آپ نے کیا دیکھا؟ ناموسِ اعظم نے کیا کہا؟ کیا کیا مشاہدات ہوئے؟ بیروہ نازک ہاتیں ہیں جوائفاظ کا تحل نہیں کرسکتیں۔

صحیح بخاری باب التعبیر میں ہے کہ چندروز تک جب وتی رک گئی تو آنخضرت میں اللہ کی چوٹی پر چڑھ جائے ہیاڑ کی چوٹی پر چڑھ جائے تھے کہ اپنے آپ کو گراویں 'وفعۃ حضرت جریل نظر آئے تھے اور کہتے تھے۔''اے مجرتم واقعی خدا کے پٹیبر ہو۔''
اس سے آپ کو اس وقت تسکین ہو جاتی تھی لیکن جب پھر وتی پچھ دنوں کے لئے رک جاتی تھی تو پھر آپ کسی پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ کرا ہے آپ کو گرا وینا چا ہے تھے اور پھر حضرت جرئیل نم یاں ہو کر تسکین ویتے کہ آپ واقعی خدا کے پٹیبر ہیں۔

ہ فظ ابن مجر نے اس حدیث کے حصد اوں کی شرح میں معترضین کا میا عتر اض نقل کیا ہے کہ 'ایک پیغیمر کو نبوت میں کیونکر شک ہوسکتا ہا ور ہوتو کسی عیسائی کے سکیین دینے سے کیا تسکیین ہو سکتی ہے' ۔ بھر ایک مشہور محدث کا میہ جو، ب نقل کیا ہے کہ '' نبوت ایک امر عظیم ہے' اس کا تحل دفعتہ نہیں ہوسکتا۔ اس سئے پہنے آنخصرت و ایک اللہ کو خواب کے ذریعہ سے مانوس کیا' بھر جب دفعتہ فرشتہ نظر آیا تو آ ہا تضائے بشریت سے خوف زدہ ہو گئے' حضرت خدیجہ ' نے آ ہا کو تسکیین دی' بھر جب درقد نے تقمدیت کی تو آ ہا کو پورایقین ہوگیا' محدث نہ کور کے الفاظ میہ ہیں

﴿ فلما سمع كلامه ايقن بالحق واعترف به ﴾

جب آپ نے ورقد کا کلام سناتو آپ کوئل کا بقین آ کیااور آپ نے اس کا عتر اف کیا

محدث مذکوراس کے بعد لکھتے ہیں کہ'' وہی ہار ہاراس لئے رک جاتی تھی کہ آپ رفتہ رفتہ اس کے برد شت کرنے کے قابل ہوجا کیں'' \_ <sup>ل</sup>ے

لیکن جب کہ تر فدی میں بیر حدیث موجود ہے کہ'' نبوت سے پہلے سفرشام میں (بمقام جمری) جس درخت کے بنی جب بیٹے سے اس کی تمام شخیس آپ پر جھک آ کیں جس سے بخیرا نے آپ کے نبی ہونے کا یقین کی''۔ جبر سے بخیرا نے آپ کے نبی ہونے کا یقین کی''۔ جبر سی مسلم میں بیر حدیث ہوں جو نبوت سے پہلے جھے کوسل م کی کرتا مسلم میں بیر حدیث ہو کہ آ تخضرت میں فر ماتے ہیں کہ' میں اس پھر کو پہیا نتا ہوں جو نبوت سے پہلے جھے کوسل م کی کرتا تھ''۔ جب کہ صی ح ہیں موجود ہے کہ' نبوت سے پہلے فرشتوں نے آپ کا سینہ چوک کیا اور جسمانی آ الکش نکاں کر بھینک دی'۔ یو خودان روایتوں کے روایت کرنے والے کیونکر یہ کہ سکتے ہیں کہ فرشتہ کا نظر آن ایس واقعہ تھ جس سے آپ اس قدر نو فزوہ ہوجاتے سے کہ ایک دفعہ تسکین ہو کر بھی بار باراضطراب ہوتا تھ' اور آپ اپنے آپ کو پہاڑ پر سے گراد سے کا

ل فتح ببارى شرح منح بخارى كتاب التعبير جدا السفيدا المعطب مصر

ارا وہ کرتے تھے اور بار بارحصرت جبرائیل کواطمینان دلانے کی ضرورت ہوتی تھی' کیا اور کسی پیفیبر کوبھی ابتدائے وقی میں مجھی شک ہوا تھا۔حضرت موسی "نے درخت ہے آ وازسی'' کہ میں خدا ہوں'' تو کیا ان کو کوئی شبہ پیدا ہوا؟

ہ فظ ابن حجر وغیرہ کی پیروی کرنے کی ہم کوضر ورت نہیں' ہم کو پہلے بید کھنا چاہئے کہ خود اصل روایت بہسند مرفوع متصل ہے یا نہیں' بیر وایت امام زہری کے بلاغات میں ہے ہے' یعنی سند کا سلسلہ زہری تک ختم ہوج تا ہے اور آ گے نہیں بڑھتا' چنا نچہ خود شار حین بخاری نے تصریح کروی ہے۔ بیا ہر ہے کہ ایسے عظیم الثان واقعہ کے لئے سند مقطوع کافی نہیں۔

آ تخضرت عظم في جب فرض نبوت اواكرناج بانو سخت مشكليس بيش نظرتهين اكرآب كا فرض اى قدر موناك مسيح عليه السلام كي طرح صرف تبليغ دعوت پراكتف فر ما كيل يا حضرت كليم" كي طرح اپني تو م كو لے كرمصر ہے نكل جا كيل تو مشكل ندتهی لیکن خاتم انبیا ﷺ كا كام خودسلامت ره كرعرب اور نهصرف عرب بلكه تمام عالم كوفروغ اسلام سے منوركر ، ین تھااس لئے نہایت تدبیراور تدریج ہے کام میزیڑا' سب ہے پہلامر حلہ بیق کدیہ پر خطرراز پہلے کس کے سامنے پیش یہ جا ۔'اس کے لئے صرف وہ لوگ انتخاب کئے جا سکتے تھے جو تیفن یا ب صحبت رہ کھے تھے' جن کوآپ کے اخلاق و مادات کی تمام حرکات وسکنات کا تجربه ہو چکا تھا، جو پچھلے تجربول کی بنا پر آپ ﷺ کے صدق دعویٰ کا قطعی فیصلہ کر سکتے تنے یہ وگ حضرت خدیجہ آپ ﷺ کی حرم محتر م تھیں محضرت علی تنے جوآپ کی آغوشِ تربیت میں بیے تھے زیر تنے جو آ یہ ﷺ کے آزاد کر دہ غلام اور بندہُ خاص تھے۔حصرت ابو بکر "تھے جو برسوں کے بے فیفل یاب خدمت تھے۔سب سے یہے آ پ نے حصرت خدیجہ کو یہ پیغ مہن یاوہ سننے ہے یہے مومن تھیں 'پھراور بزرگوں کی باری آ کی'اورسب ہمہتن اعتقاد تھے حضرت ابو بكر" دولتمند ما جرا نساب صاحب ابرائے اور فیاض تھے ابن معد نے لکھا ہے کہ جب وہ ایمان لائے تو ان کے پاس جولیس ہزار درہم نتھے غرض ان اوصاف کی وجہ ہے مکہ میں ان کا عام اثر تھا' اورمعززین شہران ہے ہر بات میں مشورہ لیتے تھے ارباب روایت کابیان ہے کہ کبار صحابہ میں سے حضرت عثمان ،حضرت زبیر ،حضرت عبدالرحمٰن " بن عوف ' حضرت سعد بن ابی وقاص '' فا شکح ایران' حضرت طلحہ '' سب انہی کی ترغیب اور مدایت ہے اسلام لائے۔ ملے ن کی وجہ سے یہ جرحیا چیکے چیکے اور ہو گول میں بھی پھیلو' اورمسلمانوں کی تعداد میں اضافہ نہوتا گیا' ان سابقین اولین میں يى رَّ، خباب بن اله رتَّ ،حضرت عثمانٌ ،عبدا مرحمن بن عوف ٌ ،حضرت سعد بن الى و قاصٌ بطلحهٌ ،ارقمٌ ،سعيد بن زيدٌ ،عبدا مقد بن مسعودٌ ، عثمان بن مضعون معبيدهٔ اورصهيب ٌ رومي زياده ممتاز هيں۔

سیکن جو پچھ ہوا پوشیدہ طور پر ہوا۔ نہایت احتیاط کی جاتی تھی کے محر مان خاص کے سواکسی کوخبر ند ہونے پائے جب نماز کا وقت آتا تا تو آئے تخضرت کسی بہاڑ کی گھائی میں چلے جاتے اور وہال نماز اوا کرتے۔ ابن الا شیر کا بیان ہے کہ جاشت کی نمی ز آب وہ گھا گئے جانے کوئکہ یہ نماز قریش کے فدہب میں بھی جائے کیے وفعہ آپ وہ گھا

ال منابي حول صحابي بزرگان موصوف كالتذكره مد حظ كرتا جائي بيخ

ي ويفورياش لطرة كب الطيري مطبوع معرصفي ١٥٥ \_

سع كالل اين التيرج من الاذكر الاختلاف في اول من إسلم" س"

حفرت علی کے ساتھ کئے اور بغور و کیکھتے رہے تھے اتفاق ہے آپ کے بچپا ابوطالب آنکلے ان کواس جدید طریقہ عبادت پر تعجب ہوا' کھڑے ہو گئے اور بغور و کیکھتے رہے' نماز کے بعد پوچھا کہ بیہ کون سا دین ہے' آپ نے قرطایا ہمارے دادا ابراہیم "کا بچی دین تھا۔ابوطالب نے کہ میں اس کواختیار تونہیں کرسکتا لیکن تم کواجازت ہے اورکو کی شخص تمہا را مزاحم نہ ہو سکے گا۔

سے تاریخ اسلام کا ایک بڑا اہم مسئلہ ہے کہ اسدم کیونکر پھیلہ؟ مخالفین نے اس کا ذریعے مکوار بتایا ہے۔اس مسئلہ بر مفصل بحث کتاب کے دوسر ہے حصول میں آئے گئ کیکن ایک خاص پہنو پر یہبی نگاہ ڈال بینی چاہئے مینی ہے کہ واس اسدام میں جب کہ اسلام را ناجان و مال سے ہاتھ دھوناتھ' کون وگ اور کس قشم کے لوگ ایمان رہے؟

اس زمانہ میں جولوگ اسلام لائے ان میں چند خصائص مشترک نتے اس قسم کے (لیکن ہانکس) مشترک خصائص ان ہوگوں میں بھی پائے جاتے تھے جنہوں نے شدت سے می لفت کی چنانچ تفصیل آ گے آتی ہے۔

(۲) بعض صی بہ "ایسے تھے جواحناف کے تربیت یا فقہ تھے کینی وہ لوگ جوز مانہ اسل م سے پہلے بت پری ترک کر چکے تھے اور اپ آپ آپ کو حضر ت ابراہیم "کا پیرو کہتے تھے کین اس اجمالی اعتقاد کے سوااور بچھ بیس جانے تھے اور س سے تارش حق میں سرگردواں تھے۔ انہی میں زید بھی تھے جن کا ذکر او پرگزر چکا ہے انہوں نے تو آئخضرت وہا کی بعثت سے بانی بہلے وفات بائی کین ان کے صاحبز او سے سعید موجود تھے۔ وہ باپ کے ارش دات من چکے تھے آئخضرت وہا کے ساجر او سے سعید موجود تھے۔ وہ باپ کے ارش دات من چکے تھے آئخضرت وہا کے سے می تو ان کووہ رہنما ہاتھ آگی جس کی جبتی میں ان کے باپ دنیا سے جے گئے اور دہ اب تک سرگشتہ تھے۔

<sup>۔</sup> <u>ا</u> حضرت بوزر کے سلام لانے کا واقعہ بخاری ومسلم دونوں میں مذکور ہے لیکن باہم اختید ف ہے میں نے دونول سے پچھ پچھ رہے لیکن اختصار کے لی ظامے بہت می ہا تھی چھوڑ دیں۔

(۳) بیامرسب میں مشترک تھا کہ بیالوگ قریش کے من صب اعظم میں ہے کوئی منصب نہیں رکھتے تھے بلکہ استر ہے۔ بلکہ استر کھتے تھے بلکہ استر ہے۔ تھے مثلا عمار امنو بی بوفکیہہ مصہیب وغیرہ جن کو دولت وجوہ کے در بار میں جگہ بھی نہیں مل سکتی تھی چنا نچہ سنر ہے۔ خضرت وہنا کا ان لوگوں کو لے کرحرم میں جاتے تو رؤ سائے قریش بنس کر کہتے

﴿ اَهْوَ لَآءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِن 'بَيْنِنَا ﴾ (اثعام)

یمی وہ اوگ ہیں جن پر خدائے ہم ہو گول کوچھوڑ کرا حسان کیا ہے۔

کفار کے نز دیک ان کا افلاس ان کی تحقیر کا سب تھ'لیکن یہی چیز تھی جس کی وجہ سے ایمان کی دولت سب سے پہلے ان ہی کے ہاتھ آسکی تھی 'دوست و مال ان کے دلول کوسیاہ نہیں کرچکا تھا۔ فخر وغروران کو انقتی وحق ہے روک نہیں سکتا تھا۔ ان کو بیڈ رند تھا کہ اگر بت پرسی جھوڑ دیں گے تو کعبہ کا کوئی منصب عظیم ہاتھ سے جاتا رہے گا'غرض ان کے دل برشم کے نام ان کے دل برشم کے زنگ سے پاک تھے اور حق کی شعد عیں ان پر دفعتہ پر تو آفکن ہو سکتی تھیں' بہی سب ہے کہ انبیاء کے ابتدائی پیر دکار ہمیشہ ناداراور مقدس ہوگ ہوتے ہیں۔ عیسا سیت کے ارکانِ اولین ماہی کیر تھے۔ حصر ت نوح سے کے مقرین خاص کی تسبت کفار کو علانے کہنا بڑا

﴿ وم سرك اتَّسَعَث اللَّا الَّـديُس هُـمُ الرادلُ مادي الرَّاي وما مرى لَكُمُ عَلَيْنَا من فصلٍ منْ لَصُنَّكُمُ كَدينَ ﴾ (هود)

اور ہم تو بظاہر ساد کیھتے ہیں کہ تیری پیروی اٹھی ہو گول نے کی جور ذیل ہیں اور ہم تو تم میں کوئی برتری نہیں پاتے بلکہ ہمارا تو مینٹیال ہے کہتم سب جھوٹے ہو۔

یہ سابقین اسلام جس شم کا رائخ ایمان لائے تھے اس کی تفصیل آگے آتی ہے جس سے فل ہر ہوگا کہ قریش کی سخت خونخو اربال جوروظلم کے شدا کڈ دولت و مال کی انتہائی ترغیبیں' کوئی چیز ان کو متزلزل نہ کرسکی' اور آخرانمی کمزور ہاتھوں نے قیصر دکسر کی کا تخت الث دیا۔

تین برس تک آنخضرت ﷺ نے نہایت راز داری کے ساتھ فرض تبلیغ ادا کی کیکن اب آفتاب رس ست بند ہو چکاتھا 'صاف تھم آیا

﴿ فَاصْدَعَ مِمَا يُؤْمِرُ ﴾ (مجر-٢)

اور جھ کو جو تھم دیا گیا ہے و شکاف کہدد ہے۔

اور نيز ڪم آيا

﴿ وَ أَنْدُرُ عَشِيرَ تَكَ الْا قُرَبِينَ ﴾ (شعراء اا)

اور پنے نز دیک کے خاندان والوں کو خدا سے ڈرا۔

آ تخضرت و ایک کے دوصف پر جڑھ کر پکارا یا معشر القریش! لوگ جمع ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ ''اگر میں تم سے بیکوں کہ بہاڑ کے عقب سے ایک شکر آرہا ہے 'تو تم کو یقین آئے گا؟ سب نے کہ ''ہال کیونکہ تم کو ہمیشہ سے ہم نے کی بوتے دیکھا ہے''۔ آپ نے فرمایا'' تو میں بیکہتا ہوں کہ اگرتم ایمان نہ لاؤ گے تو تم پرعذاب شدید نازل ہوگا''۔ بین كرسب لوگ جن ميں ابومهب آپ كا پچا بھى تھا سخت برہم ہوكروا ہاں جيے گئے۔ (صحح افاري صفح ١٠٠٠)

چندروز کے بعد آپ نے حضرت عی " ہے کہا کہ دعوت کا سامان کرو۔ یہ درحقیقت تبلیخ اسلام کا پہوا موقع تھ'
تمام ف ندانِ عبدالمطلب مدعوکیا گیا' حمز ہ 'ابوط لب' عبسسبٹر یک تھے آ تخضرت بھی نے کھانے کھانے کے بعد کھڑے ہو
کرفر مایا کہ 'میں وہ چیز لے کرآیا ہوں جو دین اور دنیا دونوں کی نفیل ہے' اس بارگراں کے اٹھ نے بیل کون میراس تھو دے
گا'۔ تی مجس میں سنا ٹا تھا' دفعتۂ حضرت عی " نے اٹھ کر کہا' دگو جھے کوآشوب چہتم ہے' تکومیری ٹائنیں ٹیکی ہیں اور گو میں
سب سے نوعمر ہوں' تاہم میں آپ کا ساتھ ووں گا۔ لے

قریش کے لئے بیا لیک جیرت انگیز منظرتھ کہ دوشخص (جن میں ایک سیز دہ سالہ نو جوان ہے) دنیا کی قسمت کا فیصلہ کرر ہے ہیں' حاضرین کو بیسا خنۃ ہنسی آگئ' لیکن آگے چال کرز مانے نے بتایا کہ بیسرایا بچ تھا۔

اب مسمانوں کی ایک معتد ہہ جی عت تیار ہوگئ تھی جن کی تعداد چالیس ہے زیادہ تھی اور ہو گئی اور ہرطرف کرتو حید کا اعلان کیا۔ کفار کے نزویک ہی جرم کی سب ہے ہوگی تو بین تھی اس سے دفعتہ ایک ہنگا مدہر یا ہوگی اور ہرطرف ہے لوگ آپ پرٹوٹ پڑے آئے ضرت وارث بن الی ہالہ گھر میں بھے ان کو خبر ہوئی دوڑے ہوئے آ ہے اور آئخضرت وارث بن الی ہالہ گھر میں بھے ان کو خبر ہوئی دوڑے ہوئے آ ہے اور آئخضرت وارث بی پڑیں اور وہ شہید ہو گئے اسمام کی راہ میں ہوئے آ ہے اور آئخضرت ہوئی۔ گئے

### قریش کی مخالفت اوراس کے اسباب:

مکہ کی جوعزت تھی کعبہ کی وجہ سے تھی۔قریش کا خاندان جوتمام عرب پر ند ہیں حکومت رکھتا تھا'اورجس کی وجہ سے وہ ہمسائیگان خدا بلکہ آل اللہ یعنی خاندانِ الہی کہلاتے تھے۔اس کی صرف بیوجتھی کہ وہ کعبہ کے مجاوراور کلید بردار تھے' اس تعمق سے قریش کا کاروبارزیادہ پھیلٹا گیا۔ یہاں تک کہ متعدد محکمے اور بڑے بڑے مناصب قائم کئے گئے جن کی تفصیل

|                          |                           |                               | <u>_</u> |
|--------------------------|---------------------------|-------------------------------|----------|
| آ تخضرت کے زمانہ میں کون | محمس خاندان کوکون سر منصب | منصب كي تفصيل                 | منصب     |
| لوگ ان من سب پرفائز تھے  | حاصل تھا                  |                               |          |
| عثمان ين طلحه            |                           | كعبه كى كليد بردارى اورتو بيت | حجاب     |
| حرث بن عامر"             | خاندان نوقل               | غريب جي ج ڪ خبر گيري          | رقاده    |
| حضرت عبائ                | خاند بن ہاشم              | حج ج کے پیانے کا انتقام       | ا سقایہ  |
| يزيد بن ربيعه الاسود     | خا ندانِ اسد              |                               | المشوره  |

لے طبری نے تاریخ جند۳ص اے ۱ اور تغییر جند ۱۹ میں ۱۸ میں عبدالغفار بن قاسم اور منہال بن عمرو کے واسطہ ہے اس کوروایت کیا ہے۔ پہلاشیعی ورمتر وک ہے اور دوسراند ہب ہد۔ اس روایت میں اور بھی وجوہ ضعف بلکدوجوہ وضع ہیں'' س''

- م ابق احوال الصحابية كرحارث بن الي باله
- سع يتمام تفصيل عقد الفريد جيد دوم صفحه استعمل يهيد

| حفرت ايو بكر"                                                                                              | پ                        | خاندان                          | خون بها كافيصله كرنا              | و یات ومفارم        |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------|--|
| ا بوسفيا ن                                                                                                 | مي                       | خاندان                          | علم برواري                        | عقاب                |  |
| وليد بن مغيرة                                                                                              | خا ندانِ محز وم          |                                 | خيمه وخرگاه كالتنظام اور          | تب                  |  |
|                                                                                                            |                          |                                 | سوارول کی افسری                   |                     |  |
| حفرت عمر"                                                                                                  | ري                       | خا تدانِ عا                     | سفير بموكر جه نااور جن قبيلول ييل | سفارت ومن فرت       |  |
|                                                                                                            |                          |                                 | بيزاع فين آئ كرشريف ر             |                     |  |
|                                                                                                            |                          |                                 | كون ہے اس كا فيصله كرنا           |                     |  |
| صفوان بن اميه                                                                                              | 2                        | خا ندانِ<br>خا ندانِ            | محكمه ما ب كار نتظام              | ازلاموايبار         |  |
| حرث بن قيس                                                                                                 |                          | خاندان                          | مهتم خرات                         | اموال               |  |
| آ غازاسلام میں جولوگ قریش کے رؤ سائے اعظم تھے اور جن کی عظمت وافئذ ارکا اثر تمام مکہ پرتھ ان کے نام یہ بیں |                          |                                 |                                   |                     |  |
| بوسفیان بن حرب (حضرت معاویہ کے باپ) ابولہب حرب فجار میں انہی کا باپ قریش کا سپہرر رتھ ۔                    |                          |                                 |                                   |                     |  |
|                                                                                                            |                          |                                 | (آ تخضرت الله كايي)               |                     |  |
| وليدبن مغيره كالبحثيجاا ورايخ قبيله كاسروار                                                                |                          | ابوجهل                          |                                   |                     |  |
|                                                                                                            | قریش کارئیس اعظم تھ_     | وسيدين مغيره (حضرت خالد" كاباپ) |                                   |                     |  |
| ؛ داورصا حب اثر تق                                                                                         | نهايت دولتمند' كثيرالاوا | (,                              | ( حضرت عمر و بن العرص ٌ           | عاص بن واکل سبحی    |  |
| ما حب ریاست تھا۔                                                                                           | أنهايت شريف الطبع اوره   |                                 |                                   | عتبه بن ربيعه (امير |  |

ان کے سوااسود بن مصب اسود بن عبد یغوث ُنضر بن الحرث بن کلد ۃ ،اخنس بن تریق تُقفیٰ ابی بن خف عقبہ بن ابی معیط ُ صاحب اٹرنشلیم کئے جاتے تھے۔

اس موقع پر بینجی یا در کھنا چاہئے کہ خاندانِ ہاشم اور بنوا میہ برابر کے تریف نصاور دونو ل میں مدت ہے رشک ورقابت چلی آتی تھی۔

#### بهلاسب<u>ب</u>

ناتر بیت یافتہ اور تندخو تو موں کا خاصہ ہے کہ کوئی تحریک جوان کے آبائی رسم وعقا کد کے خلاف ہوان کو سخت برہم کردیت ہے۔ ان کے ساتھ ان کی مخاطب محض زبانی مخاطب ہوتی اور ان کی تفتی کا نقام کوخون کے سواکوئی چیز بجھا نہیں سکتی۔ آج ہندوستان اس قدر مہذب ہوگیا ہے لیکن اب بھی کسی عام سئد ند ہبی کی مخالف کی جائے تو ایک حشر بر پاہو جاتا ہے 'اور حکومت موجود ہا گرفتنظم اور صاحب جبروت نہ ہوئی تو اس زمین پر بار ہاخون کا باوں برس چکا تھا۔

عرب ایک مدت ہے بت پرتی میں مبتلا تھا۔ ضیل بت شکن کی یادگار ( کعبہ) تین سوساٹھ معبودوں ہے مزین تھی جن میں مبتل خدائے اعظم تھا' بہی بت برتسم کے خیر وشر کے مالک تھے' پانی برساتے تھے' اوالا دیں دیتے تھے' معرکہ ہوئے جنگ میں دلاتے تھے' خدا' یا توسر سے ہے ندتھ یاتھ تو وجو د معطل تھا۔

#### د وسراسيب:

اسلام کااصل فرض اس طلسم کو دفعتهٔ برباد کردینا تھا'لیکن اس کے ساتھ قریش کی عظمت وافتد اراور عالمگیرا ثر کا بھی خاتمہ تھا'اس لئے قریش نے شدت سے مخاطب کی اوران میں جن لوگوں کو جس قدر زیادہ نقصان کینچنے کا اندیشہ تھا' ای قدر مخالفت میں زیادہ سرگرم تھے۔

قریش کارئیس اعظم حرب بن امیہ تھا' چنانچ حرب فجار میں وہی سیدسالا راعظم تھا۔ ٹیکن حرب کے مرنے کے بعد اس کا بیٹا ابوسفیان اس منصب عظیم کے حاصل کرنے کی قابلیت نہیں رکھتا تھا' اس لئے ولید بن المغیر و نے اپنی سافت اور اثر ہے رہا ست حاصل کی' ابوجہل اس کا بھتیجا تھا اور وہ بھی قریش میں امتیاز رکھتا تھا۔

ابوسفیان گوا ہے باپ کا منصب ندھ صل کرسکالیکن بنوامیہ کے خاندان کا سروار وہی تھا۔ خاندانِ ہاشم میں سب سے زیادہ کبیرالسن ابولہب تھا'جورسول امتد ﷺ کاحقیقی جی تھا۔

قبیله مهم میں سب سے زیادہ بااش عاص بن واکل تھ جونہا یت دولت منداور کثیرا ما ولا وتھا۔

قریش کی عنان حکومت انہی رؤس کے ہاتھ میں تھی' اور یہی لوگ تھے جنہوں نے اسلام کی سخت مخالفت کی' قریش کی عنان حکومت انہیں رؤس کے ہاتھ میں تھی' اور یہی لوگ تھے جنہوں نے اسلام کی سخت مخالفت کی' قریش کے اور اکا ہر مثلا اسوو ہن مطلب' اسود بن حمید یغوث' تفر بن الحرث' امید بن خلف' عقبہ بن انی معیط انہیں لوگوں کے زیراثر تھے' اور اس وجہ سے اعدائے اسلام میں ان کے نام ہر جگہ ٹمایل کے نام اللہ میں ان کے نام ہر جگہ ٹمایل کے نام اللہ میں ان کے نام ہر جگہ ٹمایل کے نام اللہ کے نام اللہ کے نام ہر جگہ ٹمایل کے نام اللہ کا میں ان کے نام ہر جگہ ٹمایل کا نام ہر جگہ ٹمایل کے نام ہر جگہ ٹمایل کی نام ہر جگہ ٹمایل کے نام ہر کا نام ہر جگہ ٹمایل کے نام ہر کے نام ہر

قریش کابیخیال تھ کے نبوت کا منصب اعظم اگرسی کو ملتا تو مکہ یاط افک کے سی رئیس کو ملتا۔
﴿ وَ قَالُوا لُو لَا مُرَّلَ هَذَا الْقُرَالُ على رِجُلِ مَن القريتين عطيم ﴿ (زفرف ٣) وه ہوگ کہتے ہیں کہ قرآن کو تر ناتھ انوان دوشہوں ( مکہ دعا کف) میں ہے سی رئیس اعظم پر اثر ناتھ ( بینی و بید بن رہم وادم معود تقفی )

عرب بیس ریاست کے سئے دولت اور اولا دسب سے پہلی اور سب سے ضروری شرط تھی ٔ اورا د کی نسبت اسٹر وحثی قوموں میں (ہنددستان میں بھی) یہ دنیال رہا ہے کہ جو تحص صاحب اور دند ہو ؤوہ عالم آخرت کی بر کات ہے محروم رہتا ہے ہندوؤں میں بھی بید خیال ہے کہ اولا دیے بغیرانسان کو پوری نجات نبیس ماسکتی۔

قریش میں اوصاف ندکورہ کے لحاظ ہے جولوگ ریاست کا استحقاق رکھتے تھے وہ وسید بن المغیر ۃ ،امیہ بن خلف عاص بن خلف عاص بن وائل سہی اور ابومسعود تفقی تھے۔ رسول القد واللہ ان اوصاف ہے بالکل خالی تھے دوئت کے غبار ہے آپ کا دامن پاک تھا اور اولا وذکور سمال دوسال ہے زیادہ زندہ نہیں رہی۔

تيسراسيب:

قریش کوئیسائیوں سے بالطی خرت تھی جس کی وجہ یہ تھی ابراہمۃ الاشرم (بادشہ جش) جو کعبہ کے ڈھانے کو آیا تھا میں کی وجہ تھی ابراہمۃ الاشرم (بادشہ جش) جو کعبہ کے ڈھانے کو تھا میں کی وجہ تھی کہ وجہ تھی کہ قریش عیں سیوں کے مقابعہ میں پارسیوں کو زیادہ پسند کرتے تھے ایران ورروم کی جنگ میں ایرانیوں کو فتح ہوئی تو قریش نے نہا میت خوش کا اظہار کیا اور مسمان شکستہ ہوئے جنانچہ بیر آیت اتری وہ کہ الارس و لھنم میں سعند عسہ مسیعلوں کی مصبع مسین ندہ الامور

منَ قَمَلُ وَمَنَ بِعُدُ وَيُوْمِنْذِ بِنَفُر جُ الْمُوْمِدُونَ سِصُرِ اللَّهِ ﴾ (روم۔۱) قریب کے ملک میں روی مفعوب ہو گئے لیکن بیادگ مقلوب ہوئے کے بعد چند سال میں پھر غالب آ جا کیں گئے خدا نی کوافقیار ہے پہلے بھی اور پیچے بھی اور تب مسلمان اللہ کی مدد ہے خوشی میّا کمیں گے۔

اسلام اورنفرانیت میں بہت ی باتیں مشترک تھیں 'سب سے بڑھ کریہ کہ اس زمانہ میں اسلام کا قبلہ بیت المقدی تھا' اور مدینہ منورہ میں بھی ایک مدت تک میں قبلہ رہا' ان اسباب سے قریش کو خیال ہوا کہ آنخضرت و اللہ عیسائیت قائم کرنا جا ہے ہیں۔

#### چوتھاسب

ایک برداسب قبائل کی خاندانی رقابت تھی۔ قریش میں دو قبیلے نہایت ممتاز اور حریف یک وگر تھے بنو ہاشم و بنو امیہ عبدالمطلب نے اپنے زوراورا اگر ہے بنو ہاشم کا بلہ بھی ری کر دیا تھا۔ لیکن ان کے بعداس خاندان میں کوئی صاحب اگر نہیں بیدا ہوا 'ابوطالب دولت مندنہ نئے عباس دولتمند تھے لیکن فیاض نہ تھے ابولہب بدچلن تھا اس پر بنوامیہ کا اقتد ار بردھتا جاتا تھا۔ آئے ضرت وہی کی نبوت کو خاندان بنوامیہ اپنے رقیب (ہاشم) کی فتح خیال کرتا تھا 'اس لئے سب سے زیاد وای جاتا تھا۔ آئے ضرت وہی کی نالفت کی بدر کے سوایاتی تمام لڑائیال ابوسفیان ہی نے برپ کیس اور وہی ان لڑائیوں میں رئیس لئکررہا۔

عقبہ بن ابی معیط جوسب سے زیادہ آنخضرت ویک کا دشمن تھا اور جس نے نمی زیز ہینے کی حاست میں آپ کے دوشِ مبارک پراونٹ کی او جھ لاکرڈ الی تھی (اموی تھ) بنوامیہ کے بعد جس قبیلہ کو بنو ہاشم کی برابری کا دعویٰ تھا 'وہ بنو مخورہ منے والید بن المغیر ہاسی خاندان کارئیس تھا 'اس لئے اس قبیلہ نے بھی آنخضرت ویک کی سخت مخالفت کی۔ ایوجہل کی ایوجہل کی ایوجہل کی ایوجہل کے اس میان کی پوری تعمد بی ہوتی ہا ایک تقریر سے اس بیان کی پوری تعمد بی ہوتی ہا ایک دفعہ اختس بن شرین الوجہل کے پاس می اور کہا کہ '' محمد کے متعمل منہاری کیارائے ہے؟'' ابوجہل نے کہا ہم اور بنوعبد مناف (ایمنی آل ہاشم) ہمیشہ تریف مقابل رہے 'انہوں نے خون بہا و بیئو ہم نے بھی و سے 'انہوں نے فیاں کیس تو ہم نے ان سے داریال کیس تو ہم نے ان کے کا ندھ سے کا ندھا ملادی' تو اب بنو ہاشم پنیمبری کے دعویدار میں' خداکی شم ہماس پنیمبری کے دعویدار میں' خداکی شم

## يانچوال سبب:

ایک بڑا سبب بیتھا کہ قریش میں سخت بداخد قیاں پھیلی ہوئی تھیں 'بڑے بڑے ارباب اقتدار نہایت ذکیل بداخد قیول کے مرتکب بننے ابولہب جو خاندان ہاشم میں سب سے زیادہ متاز بننے اس نے حرم محتر م کے فزانہ سے فزال زیر جو اندان ہو جو بنوز ہر ، کا حلیف اور رؤ سائے عرب میں شار کیا جا تاتھ 'نم م اور کذاب تھا'

إِين بشام صفحه ٨ • المطبوع معر

سے ہے۔ حرم میں ایک سونے کا ہرن مدت سے نزانہ ہل محفوظ تھ 'ابوبہب نے چرا کرفروخت کر دیں۔ بیدو تعدیموں تاریخول میں نہ کور ہے ' این قتیبہ نے بھی معارف میں اس کا ذکر کیا ہے۔

نظر بن حارث کوجھوٹ بولنے کی سخت عادت تھی ای طرح اکثر ارباب جاہ مختف تتم کے اعمال شنیعہ بل گرفت رہے۔

آنخضرت و اللہ ایک طرف بت پرتی کی برائیاں بیان فرمائے تھے دوسری طرف ان بداخلا قیوں بیس سخت دارد گیر کرت سے جس سے ان کی عظمت وافتد ارکی شہنشاہی متزلزل ہوتی جاتی تھی 'قر آن مجید میں پہم عدا نیان بدکاروں کی شان بیس آیش ناز رہوتی تھیں اور گوطر بھتے بیون عام ہوتا تھا لیکن ہوگ جائے تھے کدو ہے تین ناز رہوتی تھیں 'اور گوطر بھتے بیون عام ہوتا تھا لیکن ہوگ جائے تھے کدو ہے تین النب عُشل معد ذائف میں آئینی نا کہ خان ذائب میں ہوتا تھا کی سمیم مناع نا معند النب عُشل معد ذائب رئینے آئ تکان ذامال و آبئین کے (سورة قلم)

> ﴿ كَلَّا مَنْ لَهُمْ يَهُمُهُ لَسَمِعُنَا مَالَنَّاصِيةَ مَاصِيةٍ كَدَيةٍ حَاطِئةً ﴾ (مورؤ عن ) وه من ركے كما كروه بازند آيا تو بهم اس كى چيش فى كے بال بكر نَر تصيش كے بوكر جموفى اور فط كار ہے۔

ممکن تھا کہ وعظ و پند کا نرم طریقتہ ختیار کیا جاتا'لیکن مدت کی عربی نخوت' دولت واقتد ارکا فخر' ریاست کا زعم ان چیز وں کے ہوتے ہوئے جب تک ضرب نہایت خت نہ ہوتی وہ خبر دار نہ ہوتے' اس سے بڑے بڑے بڑے جبار اس طرح مخاطب کئے جاتے تھے

﴿ ذَرُبُى وَمَنُ خَلَقُتُ وَحَيْدًا وَجَعَلْتُ لَهُ مَالَا مُمُدُّودًا وَبَنيْنِ شُهُودُ وَمَهَّدَتُ لَهُ تمهيدًا ثُمَّ يَطُمَعُ اَنُ اَرْيُدَ كَلَا إِنَّهُ كَانَ لِايتِنَا عَنِيْدًا﴾(مرث)

ہم کواوراس کو تنہا چھوڑ دو۔ میں نے اس کو کیلا پیدا کیا چھر بہت سامال دیا، بیٹے دیتے ، سامان دیا۔ پھر چاہتا ہے کہ ہماس کو وردیں ہر گرخیں وہ جاری آئے تول کاوشمن ہے۔

یے خطاب وسید بن مغیرہ کے ساتھ ہے جو قریش کا سرتائ تھا'اور بیالفاظ اس شخص کی زبان سے او ہوتے تھے جس کو ظاہر کی جاہ واقتد ارجاصل نہ تھا۔

لیکن مخالفت کی جوسب ہے بڑی و جبھی اور جس کا اثر تمام قریش بلکہ تمام عرب پریکساں تھا بیتھ کہ جومعبود سیئنز و ں برس سے عرب کے جا جت روائے عام تھے اور جن کے آگے وہ ہرروز پیشانی رگز تے تھے اسلام ان کا نام ونشان مٹا تا تھا' اوران کی شان میں کہتا تھ

﴿ النَّكُمُ وَمَا تَعُبُدُونَ مِنْ دُون اللَّهِ حَصْبُ جَهَدًهُ ﴾ (مورة البيا-) بالشَّهُ مَا تَعُبُدُون مِنْ دُون اللَّهِ حَصْبُ جَهَدًهُ ﴾ (مورة البيا-) بالشبرتم اورجن چيزول کوتيمور كريوجة بوسب دوز خ كايدهن بول ك-

# قریش کے خل کے اسباب:

ن اسبب کے ساتھ جن میں سے ہرا کی قریش کو بخت مشتعل کردیے ہے ہے کافی تھ' تو قع بیتی کے اعلان وموت کے ساتھ خت خونریز یاں شروع ہوجا تیں لیکن قریش نے تل ہے کا میں اوراس نے ناگز براسبب تھے۔ قریش خانہ جنگیوں میں تباوہ ھے تھے اور حرب فی رے بعداس فدرعاجز آ گئے تھے کہڑائی کے نام سے ڈرتے تھے۔ فبیلہ برستی کی وجہ ہے لڑائی صرف اتن ی بات پرشروع ہوجاتی تھی کہ کسی قبیلہ کا کوئی آ وی قش کر دیا جائے مقتول کا قبید بغیر کسی تحقیق کے انتقام کے بئے کھڑا ہوجا تا تھااور جب تک بدلانہ لے لیاجائے 'یہ آ گ بجھنبیں سکتی تھی رسول اللہ ﷺ کے آل پر آ ، دہ ہونا قریش کے سئے نہایت آسان تھ' کیکن وہ جانتے تھے کہ ہنو ہاشم خون کا انتقام نہ چھوڑیں گئا ور پھرسدسلہ بہسدسلہ تمام مکہ جنگ میں مبتلا ہوجائے گا' بہت ے وگ اسلام ۔ چکے تھے اور قریبا کوئی قبیلہ اید ہاتی نہ تھ جس میں دوایک مخص اسلام نہ لا چکے ہوں اس لئے اسلام اگر جرم تق تو صرف ایک شخص اس کا مجرم نه تھا' بلکہ سینکٹروں تھے'اورسب کا استیصال کرناممکن نہ تھا۔

رؤ سائے قریش میں متعددا ہے تھے جوشریف النفس تھے وہ بدنسی کی وجہ سے نہیں بلکہ اپنے خیال میں نیک نیتی کی بن پرمی لفت کرتے تھے اس بنا پروہ جا ہے کہ معاملہ ملح وآشتی کے سے طے ہو جائے۔

غرض جب آتخضرت عظمانے اعدانِ دعوت کیا اور بت برئی کی علانیہ ندمت شروع کی تو قریش کے چند معززوں نے ابوط سب ہے آ کرشکایت کی ابوطالب نے نرمی ہے تمجھ کررخصت کر دیا۔لیکن چوتکہ بنائے نزاع قائم تھی بینی آنخضرت ﷺ اوائے فرض ہے بازنہ آسکتے تھے اس لئے بیسفارت دوبارہ ابوطالب کے پاس آئی'اس میں تمام رؤ سے قریش بینی عتبہ بن رہیعۂ شیبۂ ابوسفیان عاص بن ہشام ابوجہل وسید بن مغیرہ ، عاص بن وائل وغیرہ شریک تھے ان لوگوں نے ابوطالب ہے کہا کہتمہارا بھتیجا ہارے معبودول کی تو ہین کرتا ہے ہمارے آبوا جدا دکو گمراہ کہتا ہے ہم کو احمق تھہرا تا ہے اس لئے یا تو تم نیچ میں سے ہث جاؤیا تم بھی میدان میں آ وُ کہ ہم دونوں میں ہے ایک کا فیصد ہوجائے۔ ا بوط سب نے دیکھ کہ اب جاست نازک ہوگئی ہے،قریش استحمل نہیں کریکتے اور میں تنہا قریش کا مقابلہ نہیں کرسکتا۔ آ تخضرت ﷺ ہے مختصر لفظوں میں کہا کہ'' جانے م ! میرے او پرا تنا ہار نہ ڈال کہ میں اٹھا نہ سکول''۔رسول!للہ ﷺ کی ظ ہری پشت ویناہ جو کچھ تھے ابوط لب تھے آتخضرت کھی نے دیکھا کہ اب ان کے یائے ثبات میں بھی لغزش ہے آ پ نے آ بدیدہ ہو کرفر مایا'' خدا کی قتم اگریہ ہوگ میرے ایک ہاتھ میں سورج اور دوسرے میں جیا ندلا کر دے دیں تب بھی میں اپنے فرض سے ہاز ندآ وَل گا' خدا' اس کا م کو پورا کرے گا' یا میں خوداس پر نثار ہوجووں گا''۔ آپ کی پراٹر آواز نے ابوط سب کو سخت متاثر کیا'رسول اللہ ﷺ ہے کہ'' جا! کو کی شخص تیراباں بیکا کی نہیں کرسکتا''۔

آتخضرت ﷺ بدستور دعوت اسلام می مصروف ہوئے قریش اگر چہ آتخضرت ﷺ کے قل کا ارادہ نہ کر سکے کیکن طرح طرح کی اذبیتیں ویتے تھے راہ میں کانٹے بچھاتے تھے نمی زیڑھنے میں جسم مبارک پرنج ست ڈ اں دیتے تھے بدز بانیاں کرتے تھے ایک دفعہ آپ حرم میں نماز پڑھ رہے تھے عقبہ بن الی معید نے آپ کے مگلے میں جا در لپیٹ کر` اس زور ہے چینجی کہ آپ گھٹنول کے بل گریڑئے قریش متحیر تھے کہ آپ یہ سب سختیاں کیوں جھلتے ہیں۔ا نسانی د ہاغ ایسی شخت نفس کشی اور جانبازی کا مقصد جاہ ودولت اور نام ونمود کی خوا ہش کے سوااور کیا کرسکتا ہے قریش نے بھی بہی خیاں کیا' . اس بنا پر عتب بن ربیعة قریش کی طرف ہے آنخضرت علیہ کے پاس آیا اور کہا''محمہ! کیا جا ہے ہو؟ کیا مکہ کی ریاست؟ بيآيت فالبالنيس لوگول كي شان على ہے۔ والحكم يَلْهَوْنَ عَلَهُ وَيَنْفُونَ عِلَهُ لِعِنْ ٱلْخَصْرِت ﷺ كي يذارس في ماتو يوگول كو منع كرتے تھے ليكن آپ كے دعو ئے نبوت ہے دور ہٹتے تھے''۔ صابہ ذكرا في طالب بحوالہ عبد لرز ق'س'' ٢

ابن ہشام صفحہ ۹ مے مام بخاری نے بھی تاریخ میں بیدوا قعدا خصار کے ساتھ لقل کیا ہے۔

یا کسی بڑے گھرائے میں شاوی؟ کیا دولت کا ذخیرہ؟ ہم بیسب پچھ مہیا کر سکتے ہیں' اوراس پر بھی راضی ہیں کہ کل مکہ تمہاراز مرفر مان ہوجائے لیکن ان باتوں سے بازآ ؤ''۔

عتبہ کواس درخواست کی کامیا لی کا پورا یفین تھالیکن ان سب تر غیبات کے جواب میں آپ وہ اُٹھائے قر آن مجید کی چند آیتیں پڑھیں۔

﴿ قُلُ إِنَّمَا آمَا مِشَرَّ مَّتُنَكُمُ يُوَ لِنِي إِنِّمَا إِنْهِكُمُ إِلَّهُ وَّاحِدٌ فَاسْتَقَيْمُوُ اللَّهِ واسْتَعُمِرُوُهُ ﴾ (حما اسجدها) عَيْمُ كَهِد اللهِ مَنْ مَنْهُ عَهِمِينَ جِيهَا آدى مول جمه پردى آلى ہے كہ تبارا خد بس ايك خدا ہے بس سيد ھے اس كاطرف جاد اوراك سے معافی م تكور

﴿ قُلُ ءَ إِلَّكُمْ لَتَكُفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجَعَلُونَ لَهُ آلْدَادًا ذَلِك رَبُّ الْعَلَمِينَ ﴾ (مماليمومة)

اے مجر کہد دے کہ کیاتم لوگ خدا کا اٹکار کرتے ہوجس نے دوون میں بیدا کی اور تم خدا کے شر کیے قر اردیتے ہوا یکی سادے جہان کا بروردگارہے۔

عتبہ والیس کی تو وہ عتبہ ندتھا'اس نے قریش ہے جا کر کہد یا کہ مجر جو کلام پیش کرتے ہیں وہ شاعری نہیں کوئی اور چیز ہے میری رائے یہ ہے کہتم ان کوان کے حال پر چیوڑ دواگر وہ کا میاب ہو کرعرب پر غالب آ جا کیں گے تو بہتمہاری ہی عزیت ہے ور ندعرب ان کوخو دفنا کر دےگا''لیکن قریش نے بیرائے نامنظور کی۔

## حضرت حمزه "اورغمر" كااسلام ٢ نبوي:

آ تخضرت و المجلّ کے اندام میں ہے حضرت حزہ الله کو آپ ہے فاص محبت تھی اوہ آپ ہے صرف دو تین برس بڑے تھے اور ساتھ کے کھیلے تھے دونوں نے تو یبد کا دودھ بیا تھا اور اس رشتہ ہے بھائی بھائی تھے وہ ابھی تک اسلام نہیں لائے تھے لیکن آپ کی ہرادا کو محبت کی نظر ہے دیکھتے تھے ان کا نداق طبیعت سپاہ گری اور شکار افکن تھا معمول تھا کہ منہ تدھیر ہے تیر کمان لے کرنگل جاتے دن دن بجر شکار میں معموف رہے شام کو واپس آتے تو پہلے حرم میں جاتے طواف کرتے تھے محفرت حزہ ان لوگوں ہے صاحب کرتے تر کیش کے رؤساء محن حرم میں الگ الگ دربار جی کر بیٹھا کرتے تھے محفرت حزہ ان لوگوں ہے صاحب سلامت کرتے تھے محفرت کر وال کی قدر ومنزلت کرتے تھے۔

آنخضرت المنظم کے ساتھ مخالفین جس ہے رحی ہے جیش آتے تھے بیگا نول ہے بھی دیکھانہ جا سکتا تھا۔ ایک ان ابوجہل نے رودرروآ پ کے ساتھ مخالیات بخت گستا خیاں کیس' ایک کنیز دیکھی رہی تھی' حضرت جمز و شکار ہے آئے آوال نے تمام ماجرا کہا۔ حضرت جمز و شخصہ سے بتاب ہو گئے تیروکمان ہاتھ میں لئے حرم میں آئے اور ابوجہل ہے کہا'' میں مسلمان ہو گیا ہوں''۔

آ تخضرت ﷺ کے جوش تمایت میں انہوں نے اسلام کا ظہارتو کردیا 'لیکن گھریرآ ئے تو متر د دیتھے کہ آبائی

دین کو دفعتذ کیونکر چھوڑ دول' تمام دن سوچتے رہے' ہولا خرغور وفکر کے بعد ہیہ فیصد کیا کہ دین حق یہی ہے لے دوہی چارروز کے بعد حضرت عمر شمیمی اسلام لائے۔

ع آماآ ل يار ہے كه ما ميخواستيم

راہ میں اتفاقا تھیم بن عبداللہ "مل کے انہوں نے تیور دیکھ کر پوچھا خبر ہے؟ بولے کہ محد کا فیصلہ کرنے جا ہوں انہوں نے کہا'' پہلے اپنے گھر کی خبراؤ خواجمبارے بہن اور بہنوئی اسلام لا چکے ہیں' فورا چئے اور بہن کے ہاں پنچ وہ وہ قرآن پڑھر ای تھیں'ان کی آ ہٹ پا کر چپ ہو گئیں اور قرآن کے اجزا چھپ سے کیکن آ وازان کے کا نوں میں پڑپکی تھی' بہن سے بو چھا یہ کیا آ واز تھی؟ بولیں کہ تھی نہیں انہوں نے کہا میں من چکا ہوں تم وونوں مرتد ہو گئے ہوئیہ کر بہنوئی سے دست وگر بہاں ہوئے اور جب ان کی بہن بچانے کو آئیں تو ان کی بھی خبر لی بیاں تک کدان کا جہم لبولہان ہوگی۔ کے دست وگر بہاں بھی کہ ان کا جہم لبولہان ہوگی۔ کیکن اسلام اب دل سے نکل نہیں سکتا' ان الفاظ نے کیکن اسلام اب دل سے نکل نہیں سکتا' ان الفاظ نے مفرت ہوگئے وہ پڑھر ہے بیان کی طرف محبت کی نگاہ ہے دیکھا'ان کے جسم سے خون جاری تھا'و کھے کر اور بھی رفت ہوئی' فر مایا تم لوگ جو پڑھر ہے ہے جھرکو بھی ساؤ' فاظمہ " نے قرآن کے اجزالا کر سامنے رکھ دیکے'افیں کردیکھا تو یہ سورہ تھی

﴿ سلَّتِ لِلَّهُ مَا فِي السَّمُوتَ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيرُ الْحَكَيْمُ ﴾ (عديد) : زين اور عان من جو الله به خد ك تنبيج يرُحتا ب ادر قد الى غالب اور حكمت والا بـــ

ایک ایک لفظ پران کادل مرعوب ہوتاجاتا تھا کہاں تک کہ جب اس آیت پر پنجے ﴿ امِنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ ﴾ (صدیہ)

خدا پراوراس کے رسول پرایمان لاؤ۔

توباختيار يكارا في

﴿ اشْهَدُ أَنُ لَّا اللَّهِ إِلَّا اللَّهُ وَأَشُهَدُ الَّا مُحمَّدًا عَنْدُهُ ورسُونُهُ ﴾

یں گوائی دیتا ہوں کہ خدا کے سوا کوئی خدانہیں اور پیا کرمجمہ خدا کے پیفمبر ہیں۔

میده و زماند تھا کہ رسول القد وہ کی اللہ اللہ علی جوکوہ صفا کی تلی میں واقع تھا' بناہ گزیں تھے۔ حضرت محر فی آ ستانہ مبارک پر پہنچ کر دستک وی چونکہ شمشیر بکف گئے تھے صحابہ کو کر دوہوا' لیکن حضرت امیر حمزہ فی نے کہا'' آ نے دو مخلص نہ آیا ہے تو بہتر ہے ور نہ ای کی تلوار ہے اس کا سرقیم کر دوں گا''۔ حضرت عمر فی نند وقدم رکھا تو رسول القد مولاً خود آ گے بڑھے اوران کا دامن پکڑ کے فرمایا'' کیوں عمر سارا دہ ہے آیا ہے؟'' نبوت کی پرجلال آواز نے ان کو کہا در یہ تو نہ بہتر ہے کہ کہ تا ہے کہ نہ بہت خضوع کے ساتھ عرض کیا گہ ایمان لانے کے لئے'' آئخ ضرت میں نے القدا کر پاراشے اور ساتھ بھی تھے۔ اللہ اکراس زور سے اللہ اکرکانع وہ اراکہ کہ کی تمام بہاڑیاں گونے آخیں۔ ا

حفرت عمر "كا بيان دائے نياسلام كى تاريخ بيل نيا دور پيدا كر ديا اس وقت تك اگر چه جاليس بي س آ دى اسلام لا چيك سخ عرب كے مشہور بها در حفرت حمز وسيد الشہد اء " نے بھی اسلام قبول كر ليا تھا " تا ہم مسلمان اپ فرائض نه ہبی علا نيہ بيں اوا كر سكتے سخ اور كعبہ بيل نماز پڑھن تو بالكل ناممكن تھ " حضرت عمر "كاسلام كے ساتھ وفعت بيہ حالت بدل "كئ انہول نے علانيہ اسلام فاہر كيا كافرول نے اول اول بڑى شدت كى ليكن وہ ثابت قدى سے مقابلہ حالت بدل "كئ انہول نے علانيہ اسلام فاہر كيا كافرول نے اول اول بڑى شدت كى ليكن وہ ثابت قدى سے مقابلہ كرتے رہے بيہاں تك كه مسمانوں كى جم عت كے ساتھ كعبہ بيل جا كرنماز اواكى ابن ہشام نے اس واقعہ كوعبد الله بن مسعود "كى زباتی ان الفاظ بيل روايت كيا ہے۔

﴿ فلما اسلم عمر قاتل قريشاً حتى صلَّى عبد الكعبة وصبيًّا معةً ﴾

جب عمر اسلام لائے تو قریش ہے اڑے بہاں تک تعبیض نماز پڑھی اوران کے ساتھ ہم او گوں نے بھی پڑھی۔

صیح بخاری میں ہے کہ جب حضرت عمر "اسلام لائے تو ایک بنگامہ بر پا ہو گیا 'اتفاق سے عاص بن واکل آنکا اُ اس نے پوچھ کیا ہنگامہ ہے لوگوں نے کہا عمر مرتد ہو گئے عاص بن واکل نے کہ '' تو کمیا ہوا میں نے عمر کو پناہ دی'

## تعذيب مسلمين:

رسوئے عزم تو ت ارادہ شدت عمل انسان کے اصلی جو ہر ہیں، ور داد کے قابل ہیں کیکن انہی اوصاف کارخ جب بدل جاتا ہے تو وہ بخت دلی ہے۔ اسلام جب آ ہتد آ ہت پھین مراح جاتا ہے تو وہ بخت دلی ہے برگی اور سفا کی کا مہیب قالب اختیار کر لیتے ہیں۔ اسلام جب آ ہتد آ ہت پھین شروع ہوا اور رسول اللہ وہ اور اکا برصی ہے کوان کے قبیول نے اپنے حصار حف ظت میں بے لیا تو قریش کا طیش وغضب ہر

طرف سے سٹ کران غریبوں پرٹوٹا جن کا کوئی یارومددگارندتھا'ان میں پچھے غلام اور کنیزیں تھیں' پچھے غریب الوطن تھے'جو دو ایک پشت سے مکہ میں آ رہے تھے اور پچھ کمز ورقبیلوں کے آ دمی تھے'جو کسی قشم کی عظمت دافتذ ارنہیں رکھتے تھے' قریش نے ان کواس طرح ستانا شروع کیا کہ جوروستم کی تاریخ میں اس کی مثال ہیدا کرنا قریش کی بکتائی کی تحقیر ہے۔

یہ آسان تھا کہ مسلمانوں کے شس و خاشاک ہے سرز مین عرب دفعتہ پاک کردی جاتی 'کیکن قریش کا نشہ کنقام اس سے نہیں اُر سکنا تھ 'مسلمان اگرا ہے نہ بہب پر ثابت قدم رہ کر پیوند خاک کردیئے جاتے تو اس میں جس قدر قریش کی تعلق کا سے نہیں اُر سکنا تھ 'مسلمان اگرا ہے نہ بہب پر ثابت قدم رہ کر پیوند خاک کردیئے جاتے تا کم رہ سختی جب بیاوگ تعریف نان اس وقت قائم رہ سختی جب بیاوگ جادہ اسلام ہے پھر کر پھر قریش کے فد بہب میں آ جاتے 'یاش بدان کو مسلم نوں کی سخت جانی کا احتجان بینا 'اوراس کی دادد بنا منظور تھا۔

قریش میں ایسے لوگ بھی تھے جن کا دل واقعی اس حالت پرجل تھا کہان کامدتوں کا بنابنایا کا رخانہ ورہم برہم ہوا ج تا ہے'ان کے آبا وُ اَجداد کی تحقیر کی جاتی ہے' قابل احترام معبودوں کی عظمت مٹی جاتی ہے' یہ لوگ صرف حسرت وافسوس کر کے رہ جاتے تھے'اور کہتے تھے کہ چند خام طبقول کے دیاغ میں خلل آگی ہے۔ عتبۂ عاص بن وائل وغیرہ اسی قتم کے لوگ تھے لیکن ابوجہل' اُمیہ بن خلف وغیرہ کا معیاراس سے زیادہ بلند تھا۔

# مسمانوں پرظلم کے طریقے:

بہرحال قریش نے جوروظلم کے عبرت ناک کارناہے شروع کئے جب ٹھیک دوپہر ہو جاتی تو وہ غریب مسمانوں کو پکڑتے 'عرب کی تیز دھوپ' ریتلی زمین کو دو پہر کے وقت جاتی تو ابنا دیتی ہے وہ ان غریبوں کوای تو ہے پر ان تے 'چھاتی پر بھاری پھرر کے دفت جاتی تو ابنا دیتی ہے دہ ان غریبوں کوای تو ہے پر ان تے اتن ہے کہ کروٹ نہ بدلنے پائیں بدن پر گرم بالو بچھاتے 'لو ہے کوآگر کر کراس سے داختے ' پانی میں ڈ بکیاں دیتے ۔ لیے مصبحتیں اگر چہ تمام بیکس مسلمانوں پر عام تھیں لیکن ان میں جن ہوگوں پر قریش زیادہ مہریان تھے ان کے نام میں بیں

حضرت خباب "بن الارت ملیم کے قبیلہ ہے تھے جا ہلیت میں غلام بنا کرفروخت کرویئے گئے تھے۔ اُتم انمار فے خیاب تھی میں اسلام لائے جب آنخضرت وہ اُلگار آم "کے گھر میں تھیم تھے اور صرف چھ سات شخص اسلام لاچ تھے۔ قریش نے ان کوطرح طرح کی تکلیفیں دیں ایک ون کو سلے جلا کر زمین پر بچھائے اس پر چیت لٹایا ایک شخص چھ تی بر پاؤں رکھ رہا کہ کروٹ بدلنے نہ پائیں بہاں تک کہ کو سلے چینے کے بیٹے کے بیٹے کے نیج پڑے پڑے پڑے ہوئے کہ موجع نہاب " فیاب اسلام کے معد جب بیوا قد حضرت عر "کے سامنے بیان کیا تو چینے کھول کردکھائی کہ برص کے داغ کی طرح بالکل سپید تھی تھی کے معد جب بیوا قد حضرت عر "کے سامنے بیان کیا تو چینے کھول کردکھائی کہ برص کے داغ کی طرح بالکل سپید تھی کی معد جب بیوا قد حضرت عر "کے سامنے بیان کیا تو چینے کھول کردکھائی کہ برص کے داغ کی طرح بالکل سپید تھی کی جن بعض تو گول کے ذمہ ان کا بقایا تھا 'ما تکتے تو جواب ملاح کے جد کا انکار نہ کروگئی ایک کوڑی نہ ملے گئی ہے کہتے کہ نہیں جب تک تم مرکز پھر جیونیس۔ سے جواب ملاح کے دائی کوڑی نہ ملے گئی ہے کہتے کہ نہیں جب تک تم مرکز پھر جیونیس۔ سے جواب ملاح کے دائیں کوئی نہ ملے گئی ہے کہتے کہ نہیں جب تک تم مرکز پھر جیونیس۔ سے حواب ملاح کے دائیں کا تھا کے کوئی نہ ملے گئی ہے کہتے کہ نہیں جب تک تم مرکز پھر جیونیس۔ سے حواب ملاح کے دائیں کی تھا کے کھوٹی کے کہ کوئی کوئی کے کہ کوئی کے کہتے کہ نہیں جب تک تم مرکز پھر جیونیس۔ سے دور بھر کی کوئی کے کھوٹی کی کھوٹی کی کے کھوٹی کی کوئی کے کھوٹی کی کی کھوٹی کی کھوٹی کوئی کے کہ کوئی کے کہ کوئی کے کھوٹی کی کھوٹی کی کھوٹی کے کھوٹی کھوٹی کے کھوٹی

لے یہ واقعات این سعد نے بدال وصبیب کے حال میں بتغصیل لکھے ہیں۔ویکھوکتاب ندکورجلد ثالث تذکرہ صیب بدر۔

ت طبقات ابن سعد جلد سوم تذكرهٔ خباب-

سلم مستح بخاری صفی ۱۹ جلد ۱<sup>۱</sup>س

حضرت بدال ، بیروی حضرت بال میں جومؤ ذن کے قب ہے مشہور میں رصبتی النسل اورامیہ بن خلف کے غلام نیخے جب ٹھیک دو پہر ہوجاتی تو امیدان کوجلتی بالو پر لٹا تا اور پھر کی چٹان سینہ پر رکھ ویٹا کے جنبش نہ کرنے پوئیں ان کے خلام سے جب نرآ ورنہ یوں ہی گھٹ گھٹ کر مرجائے گا' لیکن اس وقت بھی ان کی زبان ہے'' احد' کا فظ لگان' جب بیکسی طرح متزلز ل نہ ہو گے تو گلے میں رسی با نہ تھی اور ہونڈ ول کے حوالہ کیا' وہ ان کوشہر کے اس سرے ہاں سرے سے اس سرے کہ تک تھیٹتے بھرتے ہے گئیں اب بھی وہی رہ تھی آ جد آ جد'۔

حضرت عمل رہمن کے رہنے والے تھے ان کے والد یاسر مکہ میں آئے ابو حدیفہ بخر وقی نے پی کنیز ہے جس کا مستمید تھا 'شادی کر دی تھی ۔عمار ''اس کے بہیت ہے بہیر ہوئے 'یہ جب اسد من ایج تو ن ہے بہیر صف ف تین شخص اسلام لا چکے تھے۔قریش ان کوجتی ہوئی زمین بران تے اور اس قدر مارتے کہ بیبوش ہوجاتے ان کے مداور والد و ساتھ بھی بہی سنوک کیا جاتا تھا۔

حضرت سمتیہ مضرت عمار کی والدہ تھیں ن کوابوجہل نے اسد میلانے کے جرم میں پرچھی ہاری وروہ ہلاک ہو گئیں۔ بیا سر ، حضرت عمل ریٹ کے والد تھے میہ بھی کا فروں کے ہاتھ ہے اذبیت اٹھاتے اٹھاتے ہدرک ہو گئے۔ حصرت صدر میں مصرف میں مدہ لیک حقاقت میں میں ان کا سے میں ان کا میں میں کہ میں ان میں کہ میں میں میں میں میں می

حضرت صہیب ہیں ہوئی مشہور ہیں لیکن در حقیقت رومی نہ نظے ان کے وامد سنان سری کی طرف ہے أبد ہے ما کم خطے اور ان کا خاندان موصل ہیں آ باد تھ' ایک دفعہ رومیوں نے اس نواح پر حمد کیا' اور جن لوگوں کوقید کر کے لے گئے ان میں صہیب طبیعی خصے سیدوم ہیں لیلے اس لئے عربی زبان اچھی طرح ہوں نہ سکتے بیٹے ایک عرب نے ان کوخرید ااور مکہ ہیں لایا۔ یہاں عبداللہ بن جدعان نے ان کوخرید کرے آزاد کردیا۔

آ نخضرت و ایک ساتھ آنخضرت و اس م شروع کی تو بیاور مخارین یاس ایک ساتھ آنخضرت و ایک ساتھ آنخضرت و ایک کے باس ا آئے آپ و ایک نے اسلام کی ترغیب دی اور بیمسلمان ہو گئے۔ کی قریش ان کواس قدراؤیت ویتے تھے کہان سے حواس مختل ہوجاتے تھے۔ جب انہوں نے مدینہ کو ججرت کرنی ہو ہی تو قریش نے کہا پنا سارا ماں و متائع جھوڑ جاو قوجا کتے ہوانہوں نے نہایت خوشی سے منظور کیا۔

حضرت ابوفکیہ "صفوان بن امیہ کے غلام تھے اور حضرت بلاں " کے ساتھ اسلام اے ۔ امیہ و جب بیہ معلوم ہواتو ان کے پاؤل میں رسی باندھی اور آ ومیوں ہے کہا کہ تھیٹے ہوئے لیے جا کیں اور پہتی ہوئی زمین پرلٹا کیں ایک گبرید راہ میں جا رہ تھی اور تیرا دونوں کا خدا مند تی و راہ میں جا رہ تھی اور تیرا دونوں کا خدا مند تی و ہے '۔ انہوں نے کہا '' میر ااور تیرا دونوں کا خدا مند تی و ہے' ۔ اس پرامیہ نے اس زور سے ان کا گل گھوٹا کہ لوگ سمجھے دم نکل گیو' ایک دفعدان کے سینہ پراتن بھاری وجھل پھر ۔ ھا یا کہ ان کی زبان نکل پڑی۔

حضرت لبینہ کے بیچاری ایک کنیز تھیں مضرت عمر "اس تلے ب کس کو ہ رہے ہ رہے تھک جاتے تو ہے تھے کہ

لے ین ال چیر ذکر تعذیب کمت عفین بن لا قیر نے لکھا ہے کہ تاراس وقت میں ن لے جب تک تضربت صلی مند طیدو ۔ ہم تین کے مکان میں چیے آئے تھے اور جبکہ تیم شخص سے زیادہ اسملام لا چکے تھے۔

لے حضرت عمر "ال وقت تک، سلام نبیس لائے تھے

'' میں نے تجھ کورتم کی بنا پرنیس بلکہ اس وجہ سے چھوڑ ویا ہے کہ تھک گیا ہوں'' وہ نہایت استقلال سے جواب دیتیں کہ'' اگر تم اسلام نہ لاؤ کے تو خدا اس کا انتقام لے گا''۔

حضرت زنیرہ "حضرت عمر" کے گھرانے کی کنیزتھیں اور اس وجہ سے حضرت عمر" (اسلام سے پہلے) ان کو جی کھول کرستاتے' ابوجہل نے ان کواس قدر مارا کہان کی آئکھیں جاتی رہیں۔

حفرت نہدیہ "اورام عیس" یہ دونو ل بھی کنیزیں تھیں اوراسلام لانے کے جرم بیل بخت سے خت معینیتی جمیلی تھیں محضرت ابو بکر "کے دفتر فضائل کا یہ پہلا باب ہے کہ انہوں نے ان مظلوموں بیل سے اکثر وال جان بچائی۔ حضرت بلال ، عامر بن فہیر "، نبید یڈ، نہدیڈ، ام عیس "سب کو بھاری بھی ری داموں پرخریدااور آزاد کر دیا۔ یہ لوگ وہ سے جن کو قریش نے نہایت بخت جس ٹی اذبیتی پہنچا کیں ان ہے کہ درجہ پروہ لوگ تھے جن کو طرح طرح سے ستاتے تھے جن کو قریش نے نہایت بخت جس ٹی اذبیتی پہنچا کیں ان ہے کہ درجہ پروہ لوگ تھے جن کو طرح طرح سے ستاتے تھے کو حضرت عثمان "جو کبیر الس اور صاحب جاہ واعز از تھے جب اسلام لائے تو دوسروں نے نہیں بلکہ خود ان کے بچا نے اسلام کا اپنے اسلام کا اپنے اسلام کا اپنے اسلام کا بیا تو قریش نے مارتے ان کو لئا گئے دیا 'حضرت زبیر بن العوام "جن کا مسلمان ہونے والوں میں پانچواں فرسیوں کیا تو قریش نے مارتے مارتے ان کو لئا گئی میں لیسٹ کران کی ناک میں دھوال دیتے تھے ' سے حضرت عمر "کے بچا نہ کو حضرت عمر "کے ان کورسیوں سے با ندھ دیا۔ "

نیکن بیتمام مظالم بیجلادانہ بےرحمیاں بیعبرت خیز سفا کیاں ایک مسلمان کوبھی راہ حق سے متزلزل نہ کر عیس۔ ایک انعرانی مورخ نے نہا بیت سیج لکھا

'' عیسانی اس کو یا در تھیں تو اچھا ہو کہ تھر کے خصائل نے وہ در جہ نشر کہ بی کا آپ کے پیرو کوئی جی پیدا کیا جس کوئیسی علیہ السلام کے ابتدائی پیرو کوئی جی تا تاریا اور اپنے مقتدا کوموت کے پنجہ جی گرفتار چھوڑ کر چل و ہے۔ ان کے پیرو بھا گ گئے ان کا نشر کو بی جاتاریا اور اپنے مقتدا کوموت کے پنجہ جی گرفتار چھوڑ کر چل و ہے۔ ان کے پیرو بھا اس کے تھر کے ان کا نشر کو بی جاتاریا اور اپنے مظلوم پیٹیبر کے گرد آگے اور آپ کے بچاؤ میں اپنی جانیں خطرہ میں ڈال کرکل دشمنوں پر آپ کوغالب کیا۔ ہے

## *جرت جش،۵نبوی:*

قریش کے ظلم و تعدی کا باول جب بہم برس کرنہ کھلاتو رحمت عام نے جاں نثاران اسل م کو ہوایت کی کہ جش کو

- لے طبقات ترجمه عثان بن عفان
- ع بخارى جدد المس ١٥٠٥ ـ ٥٣٥ باب اسلام الى ذر
  - سع رياض العشرة لحب المطمرى
- سے بنی ری صفحہ سے اوال وقت تک عفرت عمر "اسلام نبیل لائے تھے ۔
- ه پاوتی گاز ی میکنس ترجمه ردوصفیه ۲۷و۲ مطبوعه بریل ۱۸۷۳ مطبوعه بریل ۱۸۷۳ م

بجرت کر جائیں' حبش قریش کی قدیم تجارت گاہ تھا' وہاں کے حارت پہنے ہے معلوم نتنے اہل عرب حبش کے فر مان روا کو نج شی کے کہتے تھے اوراس کے عدل وانصاف کی عام شہرت تھی۔

جال نثارانِ اسلام ہرتشم کی تکلیف جھیل سکتے تنظے اوران کا پیا نہصبر مبر برنہیں ہوسکتا تھ' کیکن مُلہ میں رہ کرفر انفل سلام کا آ زادی ہے بجالا ناممکن نہ تھا'اس وقت تک حرم کعبہ میں کوئی صحف بلند آ واز ہے قر آ ن نہیں پڑ ھ سکتا تھ۔عبداللہ بن مسعود جب اسلام مائے تو انہوں نے کہا میں اس فرض کوضرورا دا کرول گا۔لوگول نے منع کیا لیکن وہ ہاز نہ آئے 'حرم میں گئے اور مقام ابراہیم کے پاس کھڑے ہوکرسورۃ الرحمٰن پڑھنی شروع کی' کفار برطرف ٹوٹ پڑے اوران کے منہ پر طمانے مارے شروع کئے اگر چہانہوں نے جہاں تک پڑھنا تھا پڑھ کر دم ہیا لیکن واپس گئے تو چبرہ سی پرزخم کے نشان کے کر گئے (حضرت ابو بکر عباہ واقتد ارمیں دیگررؤ سائے قریش ہے کم نہ تھے کیکن آ واز ہے قر آ ن نہیں پڑھ عجے تھے اور ای بنا پرایک بار بجرت کے لئے آ مادہ ہو گئے۔ علی

اس کے علاوہ ججرت ہے! بیک بڑا فائدہ ہے بھی تھا کہ جو مخص اسلام لیے کر جہاں جاتا دہاں اسلام کی شعامیس خو دېځو د هميلتي تصير

غرض آنخضرت ﷺ کی ایما ہے اوّل اوّل گیارہ مر داور جا رعورتوں نے بیجرت کی جن کے نام حسب وَ مِل

مع بنی زوجہ محتر مدحفرت رقیہ " کے جورسول کریم ﷺ کی صاحبہ وی

۳۔ حضرت ابوحذیفہ بن عتبہ مع اپنی زوجہ کے جن ۔ ان کا باپ عتبہ قریش کامشہور سرد رفق کیکن چونکہ بخت کا فرتھ س لئے ان کو گھر چیوڑ نا پڑا۔

رسول الله على كيويهي زاد بهاني اورمشبورسي لي تھے۔

ہاشم کے بوتے تھے۔

مشہور صی لی اورعشر ہ مبشرہ میں شہر کئے جاتے ہیں۔ قبیلہ زہرہ سے تھے اوراس بنایرآ تخضرت الله کے ننہالی رشتہ دار تھے۔

۲۔ حضرت ابوسلمہ " (بن عبدلاسد ) مخز ومی "مع اپنی بیام سلمہ وہی ہیں جوابوسلمہ کے مرنے کے بعد آتخضرت کے عقد میں زو دبد حضرت امسلمہ " (بنت انی امیہ) کے۔ - 1

مشہور صحالی ہیں۔

۸ \_ عامر بن رہیجہ مع اپنی زوجہ کے جن کا نام سابقین اولین میں جیں ۔ بدر میں بھی شریک بیٹے حضرت عثمان ؓ ن سفر حج میں ان کومہ پنہ کا حاکم مقرر کیا تھا (اصابہ)

كانام مضرت سبلة (بنت سبيل) تما ۳ \_حفرت زبیر بن العوام <sup>ط</sup> ٣\_ حفرت مصعب بن عمير ۵\_حفرت عبدارخمن بنعوف

حفنرت عثمان هبن عفان

طبري متحد ١١٨٨ جلد٢

ے۔ بھنرت عثان بن مظعو <sup>بہمی</sup> <sup>ھ</sup>

حضرت کیلی ( ہنت الی حتمہ ) تھا۔

سے بخاری باب آجرت مرینہ۔

نجاثی حبثی لفظ نجیس کی تعریب ہے جس کے معنی حبثی جس بادشاہ کے ہیں۔نجاشی کا نام''اصحمہ'' تھے۔( بخاری ہ ب موت تعجاشی)''س

9۔ حمزت بوہر ڈین الی ڈہم لے ان کی ہاں برہ آنخضرت ﷺ کی پیموپیمی تعیمیں میرسا بقین فی الاسلام یس بین حافظ ابن تجر نے اصابہ میں لکھا ہے کہ بجرت ٹانیے میں گئے۔

۱۰ (حفرت) ابوط طب بن عمرد (حفرت) مہیل بدر بی شرک نے امام زبری کابیان ہے کہ سب سے پہلے ان بی نے بن بیٹاء ہجرت کی ہے (اصاب)

اا \_ ( حضرت ) عبدالقد بن مسعود الله بيل واخل بيل \_

ان لوگوں نے ۵ نبوی ماہ رجب میں سفر کیا۔ حسن اتفاق یہ کہ جب یہ بندرگاہ پر پہنچے تو دو تجارتی جہاز جبش کو جا رہے تھے جہ زوالوں نے سینے کرایہ پران کو بٹھالیا ' ہرفنص کوصرف ۵ درہم دینے پڑے۔قریش کوخبر ہوئی تو بندرگاہ تک تعاقب میں آئے کیکن موقع نکل چکا تھا۔ سے

عام مؤرضین کاخیال ہے کہ بجرت انہی لوگوں نے کی جن کا کوئی حام اور مددگار نہ تھا لیکن فہرست مہاجرین میں بردجہ کے نوگ نظر آتے ہیں۔ حضرت عثمان مباور میں سے جوسب سے زیادہ صحب اقتد ارخاندان تھا۔ متعدد بزرگ مثل زبیر عاور مصعب شخود آئے تخصرت مجھا کے خاندان سے ہیں۔ عبدالرحمن بن عوف "اور ابوہر ہ معمولی ہوگ نہ سے اس بن پرزیادہ قرین قیاس ہے کہ قریش کاظلم وستم ہے کسوں پرمحدود نہ تھا ' بلکہ بڑے بڑے خاندان والے بھی ان کے ظلم و ستم ہے کسوں پرمحدود نہ تھا ' بلکہ بڑے بڑے خاندان والے بھی ان کے ظلم و ستم ہے کھوظ نہ تھے۔

ا یک بجیب بات ہے کہ جولوگ سب سے زیادہ مظلوم تھے اور جن کو انگاروں کے بستر پر سوۃا پڑا تھا' لینی حصرت بلال "بمی ر" یا سر"وغیرہ ان لوگول کا نام مہاجرین جبش کی فہرست میں نظر نہیں آتااس سئے یا تو ان کی ہے سروس مانی اس حد تک پہنچی تھی کہ سفر کرتا بھی ناممکن تھ یا ہے کہ در د کے لذت آشنا تھے اوراس لطف کوچھوڑ نہ سکتے تھے۔ دلم زجورتو آسودہ است ومی نالم

ا جبشہ کے مہاج ین اول کی تعداد اور ن کے تھیں جس کی قدراختا ف ہے۔ بن سحاق نے مردوں بیل ان بی دی آ دمیوں کا مان ہے جسٹرے عبداللہ بن مسعود کے متعلق وہ یقین کے ساتھ کہتے ہیں کہ بیجرت اولی جس نہیں بکہ جبرت تامید بیل تھے (افخ الباری جلد ے صفح ہے) واقع کی انہوں نے دھڑت بایوسرہ اور حفرت ابوسری اور حفرت ابوسی معلام واقع کی ہجرت کا ذکر کیا ہے س کی حقیقت ہے ہے کہ انہوں نے دھڑت ابوسرہ اور حفرت ابوسی کی دونوں کومہا جرین میں شار کیا ہے اور ابن اسحاق ان میں سالیہ کو تشکیم کرتے ہیں۔ اس سیسے میں و قدی ہے، یک بزی فروگز اشت بیدو کی کہ نہوں نے کیا دون کومہا جرین جب تھا رہی جب اور ابن اسحاق ان میں سالیہ کی تشکیم کرتے ہیں۔ اس سیسے میں و قدی ہے، یک بزی فروگز اشت بیدو کا بھی استعواد کا بھی استعواد کا بھی دھڑت کے اور فروگز است میں بارہ " دمیوں کان م ایا ابھی دھئر سالے میں استعواد کی میں فروگز شت پر گرفت کی ہے (فی استان کی استان کی کہ استان کی جب کے میں ہوراے دونرہ کی میں فروگز شت پر گرفت کی ہے (این سعد جب کی بدرواے دونرہ کی بدرواے دونرہ کی کہ میں میں بارہ " دونرہ کی کہ اللہ اور کو بدی میں بارہ اور کی بیروا کے بیلی بدرواے دونرہ کی بدروارہ کی بدرواے دونرہ کی بدروارہ کی بدروارہ کی بال کی اور حمزت سالیا ہی میں بین میں بین میں بین میں بھن اور معفرت ابو ہرہ کی بی میں دونرہ کی بیا ہے دونرہ کی بیا کہ کی دونرہ کی بیا کہ انہوں کے بیا کہ میں بین میں بیا کی بین میں بین میں بیا میں بین میں بین میں بین میں بیا کی بیار کی بیار

ت رتفصيل طبري مي هے۔

نبی ٹی کی بدولت سلی ن جبش میں امن وامان سے زندگی برکرنے گلے لیکن قریش بیٹریں من کر بی والے اسلی ان کر بی والے اسلی ان کر بی والے سے آخر بیرائے تھے آخر بیرائی اوراس کے دربار پول میں عبداللہ بن ابی ربیعہ اور عمر و بن العاص (فاتح مصر) اس کام کے لئے فتن ہوئے ۔ نبیا ٹی اوراس کے دربار پول میں سے ایک ایک کے لئے گرال بہا تھے مہیں گئے گئے اور نہیں بیت سروس مان سے بیسفارت جبش کوروانہ ہوئی بیسٹراء نبی ٹی سے ایک ایک کے لئے گرال بہا تھے مہیں کئے گئے اور نہیں بیش کیس اور کہا کہ ہمار سے شہر کے چند نا دانوں نے ایک نیو نہ بب ایجا دکیا ہے ہم نے ان کو نکال دیا تو آ ہے کہ ملک میں بھاگ آئے ۔ کل ہم بادش ہے دربار میں ان کے متعلق جو درخواست کی یہ جو درخواست کی ہے درخواست کی یہ درخواست کی ہے درخواست کی ہے ہوں سا نہ کے حوالہ کرد یے جا کیں۔ دربار یول نے بھی تا ئید کی نبی شی نے مسلمانوں کو باؤ بھیجااور کہا ' تم نے یہ کون سا دین ایجاد کیا ہے جو نفر انہیں اور بحت پرتی دونول کے مخالف ہے؟''

مسلما نوں نے اپنی گفتگو کرنے کے ہے حضرت جعفر '' (حضرت علی '' کے بعد ٹی) کوامتخاب کیا انہوں نے اس طرح تقریر شروع کی

"شب المدائ الهم وگ ایک جال قوم تھے بت ہو جتے تھے مردار کھاتے تھے برکاریوں کرتے تھے ہمایوں کوستاتے سے بھائی بھی فی بھی کی برظلم کرتاتھا قوی نوگ کمزوروں کو کھاج تے تھے اس اثناء بیس ہم بیس ایک فخص پیدا ہوا جس کی شرافت اور صدق وریانت ہے ہم لوگ ہیں فی برقال کہ ہم پھروں کو ہوجن صدق وریانت ہے ہم لوگ ہیں خوری کی ہے و قف تھے اس نے ہم کو اسمام کی دعوت دی اور بیا سکھلایا کہ ہم پھروں کو ہوجن چھوڑ وی اور ہوتائی کا چھوڑ وی ہے ہوڑ وی ہے ہوئے کہ ہم تھے ہوئے وائے نے گائیں ہمایوں کو آرام دین عفیف عورتوں پر بدنائی کا وائے نے گائیں بنماز پڑھیں روز ہے رکھیں زکو قاوی ہم اس پرایمان مائے بشرک اور بہت پرتی چھوڑ دی اور تمام اعمال بدے وائے نے گائیں بنا ہے بات ہم اس برایمان ما عمال بدے بات کے دیک گر ہی میں وائیں " بدے بات آئے۔ اس جرم پر ہماری قوم ہماری جان کی وشن ہوگی اور ہم کو مجبور کرتی ہے کہ سی گر ہی میں وائیں "

نبی شی نے کہ ''جو کل م اللی تمہارے پیغیبر پراترا ہے کہیں سے پڑھو''۔ جعفر ' نے سورہ مریم کی چند آپتیں پڑھیں ۔ نبو شی نے کہ ''جو کل م اور آئیکھوں ہے آنسو جاری ہو گئے' پھر کہ '' خدا کی شم بیدکلام اور انجیل ووٹوں ایک ہی چراغ کے پرتو ہیں''۔ بید کہہ کرسفرائے قریش ہے کہا'تم واپس جاؤ ہیں ان مظلوموں کو ہرگز واپس نہ دول گا''۔

دوسرے دن عمر و بن العاص نے بھر دربار میں رسائی حاصل کی اور نبی شی ہے کہا'' حضور! آپ کو بہ بھی معلوم ہے کہ بہلوگ حضرت بیسی کی نسبت کی اعتقاد رکھتے ہیں' نبی شی نے مسلمانوں کو بلا بھیجا کہ اس سوال کا جواب دیں' ان لوگوں کو تر دد ہوا کہ اگر حضرت بیسی کے ابن القد ہونے سے انکار کرتے ہیں تو نبی عیسائی ہے ناراض ہوج سے گا' حضرت جعفر شینے کہا کہ جموع ہوتم کو بچ بولنا جا ہے۔

ل منداحدج اص ۱۰۱ س

سلے ہیں ہیں سے معصابے کے مکہ کا ہوا تحفہ چیز اتفایہ اور کتا ہوں ہے تابت ہوتا ہے کہ ال ملہ ورش م وغیر و کوجو مال تبارت ہے جات تھے ووجھی چیز اہوتا تفایہ (مستدار ماین عنبل بیس تفریح ہے کہ پرتحفہ چیز ابی تفایہ مستدائل البیت)

غرض پہلوگ در ہار میں حاضر ہوئے 'نجاشی نے کہاتم لوگ عیسی ہن مریم کے متعلق کیا عثقا در کھتے ہو؟ حضرت جعفر ' نے کہا ' جہار نے ہیں ناما ہے کے بیسی خدا کا بند حاور پیفیبر اور کلمۃ الند ہے ' نیبی شی نے زمین ہے ایک تکا اٹھا 'یا اور کہ والند جوتم نے کہا عیسی اس شکھ کے برابر بھی اس ہے زیادہ نہیں لیے بطریق جو در ہار میں موجود تھے نہایت برہم ہوئے 'نتھنوں سے خرخرا بہٹ کی آ واز آنے گئی ' نبی شی نے الن کے خصد کی بچھ پرواہ نہ کی اور قریش کے سفیر بالک ناکامیاب آئے۔ یکھی کہ وار قریش کے سفیر بالک ناکامیاب آئے۔ یکھی

ای اثناء میں کسی دیٹمن نے نجاش کے ملک پرحمد کیا 'نج شی اس کے مقابعہ کیلے خود گیا 'صیبہ ' نے مشورہ کیا کہ ہم میں سے ایک شخص جائے اور خبر بھی بخار ہے کہا گر صورت ہوتو ہم بھی نجاشی کی مدد کے ہے آ کیں۔ حضرت زبیر 'اگر چیہ سب سے زیادہ کمن تھے' سیکن انہوں نے اس خدمت کے سئے اپنے کو پیش کیا 'مشک کے سہار ہے دریائے نیل تیم کر رزم گاہ میں پہنچ ادھ صحابہ '' نجاشی کی فتح کے سئے خداہے دعا ما نگلتے تھے' چندروز کے بعد زبیر دالیس آئے اور خوشخبر کی سنائی کہ نی شی کی خداہے دعا ما نگلتے تھے' چندروز کے بعد زبیر دالیس آئے اور خوشخبر کی سنائی کہ نی شی کی خداہے دعا ما نگلتے تھے' چندروز کے بعد زبیر دالیس آئے اور خوشخبر کی سنائی کہ نی شی کو خدا نے فتح دی سنگ

جبش میں کم وہیش ۱۳ مسلمان بجرت کر کے گئے 'چندروز آ رام ہے گزرنے پائے تھے کہ یہ فبرمشہور ہوئی کہ کفار نے اسلام قبول کر ہیا ہے۔ بیان کرا کٹر صی ہوٹنے مکہ معظمہ کا رخ کیالیکن شہر کے قریب پہنچے تو معلوم ہوا کہ بیز خبر غلط ہے۔ اس سے بعض لوگ والیس چلے گئے اورا کٹر جیسیا جیسی کر مکہ میں آ گئے۔

میدروایت طبری اورا کثر تاریخوں میں فدکور ہے اور ممکن ہے کہ سیح ہولیکن ن کتابوں میں اس خبر کے مشہور ہونے ں وجہ یہ تھی ہے کہ آنخضرت وہ میں ایک وفعد نی زادا کی کفار بھی موجود تھے جب آپ نے یہ تیت پڑھی۔

ل متدرك ما كم جهم ١٠٠٠ كاب النغير "س"

مل سارگویوں صاحب نے ہجرت جش کی ہوی نازک اور دراز نظر وحد تواش کر کے پید کی ہے فراہ سے بین کہ 'جب محد نے ویک کا آپ سے جدہ برانہیں ہو سکتے اور یہ پہلے سنا تھ کہ کہ ہے گرانے کیلئے اہر ہدال شر سجو آیا تھ وہ جش ہی کا تھا'اس لئے نہوں نے چوہ کہ بودش ہے جہرت کا بہانہ سے چوہ کہ بودش ہے ہو کہ برحمد کرنے کی ترغیب وین تاکر قرایش کا زور ٹوٹ جائے 'ای غرض ہے ہجرت کا بہانہ کر ساپنے اسمی ہوجائے گا' مجھ کو کیا ہا تھا آئے گا۔ اس بنا پراس کر ساپنے اسمی ہوجائے گا' مجھ کو کیا ہا تھا آئے گا۔ اس بنا پراس مرد سے بازر ہے' ۔ یہ باکل ہے بھوت بات ہے۔ صاحب موصوف کو حضرت جعفر کی تقریر و مکامت میں اس بنا پرشک ہے کہ نجا گی مرد باز بان نے اواقف تھ حال تک اس زمان وال آ تو ) عربی زبان عام طور ہے جش میں ہے تکلف وگ بجھ سے کہ یہ دونوں رہ نیس ہا جہ کہ کا بیان ورقیصر روم کے باہمی مکالمہ میں نہ کور ہے' بخاری با بیاری اللہ میں نہ کور ہے' بخاری با بیادی مکالمہ میں نہ کور ہے' بخاری با بیادی اللہ میں نہ کور ہے' بخاری با بیادی ' سن ' اللہ کا بیادی مکالمہ میں نہ کور ہے' بخاری با بیادی اللہ میں نہ کور ہے' بخاری با بیادی مکالمہ میں نہ کور ہے' بخاری با بیادی اللہ کور ہے' بخاری با بیادی مکالمہ میں نہ کور ہے' بخاری با بیادی اللہ کور کا بیادی با بیادی مکالمہ میں نہ کور ہے' بخاری با بیادی اللہ کور کا بیادی با بیادی مکالمہ میں نہ کور ہے' بخاری با بیادہ الوی ' ' سن' با بیادی بیادی بیادی با بیادی بیادی با بیادی بیادی با بیادی با بیادی با بیادی با بیادی با بیادی بیادی با بیادی بیادی بیادی با بیادی با بیادی با بیادی با بیادی با بیادی با بیادی

سلی سے تعلق واقعات مسند بن خبل جدد اصفی ۲۰۴ میں بذکور میں ابن بش سے بھی تفصیل سے لکھے میں سیکن طبری اور ابن سعد نے معند سے معند نے معند کے مسند بن اسحاق زیر کا ذکر تیس کیا۔ مام ابن خبل اور ابن بش م کا سلسد، ویت یہ ہے محمد بن اسحاق زیری، بو بکر بن عبد الرخمن بن استان معند کے معند میں معاور خود اس معند مسلمہ مسلم مسلم مسلمہ مسلمہ مسلمہ مسلمہ مسلمہ مسلمہ مسلمہ مسلمہ مسلمہ کے دوجہ محمد مساور خود اس واقعہ میں اور مسلمہ مسلمہ کے مسلمہ مسلمہ مسلمہ مسلمہ مسلمہ مسلمہ مسلمہ مسلمہ کے مسلمہ مسلمہ مسلمہ کے مسلمہ مسلمہ مسلمہ مسلمہ کے مسلمہ مسلمہ کے مسلمہ مسلمہ مسلمہ کے مسلمہ مسلمہ کے مسلمہ مسلمہ کے مسلمہ مسلمہ کے مسلمہ ک

﴿ وَ مَنْوهَ الثَّالِثَةَ الْأُخُراى . ﴾

توشیطان نے آپ کی زبان سے سیالفاظ فالکواد ہے

﴿ تَمْتُ الْعُرَانِينَ الْعَلَى وَ انْ شَفَاعِتُهُنْ لِتُرْتَحِتَيْ ۗ ﴾

یعنی (بیے برے) معظم وتحتر م ہیں اوران کی شفاعت مقبول ہے۔

اس کے بعد آنخضرت و اللہ اور تمام کفار نے آپ کی متابعت کی (اس روایت کابیآ خری حصہ کہ چند کا فروں کے بواتمام جن وانس نے حضور و اللہ کے ساتھا یک وفعہ بحدہ کیا ، صحیح ہے جیسا کہ سیح بخاری باب ہیں ہے (فریدہ و سنٹ خدو الله وَاعْدُو الله و الله و

﴿ و قد دكر با ال ثلاثة اسابيد منها على شرط الصحيح و هي مراسيل يحتج بمثلها من يحتج بالمراسيل﴾

ہم نے او پر بیان کیا ہے کہاس روایت کی تبین سندیں سیح کی شرط کے موفق ہیں اور بیدرو، بیتیں مرسل ہیں اور ان سے وہ وگ استدلال کر بچتے ہیں جومرسل روا بخوں کے قائل ہیں۔

حقیقت بیہ کے کھار کی عادت تھی کہ جب آنخضرت وہ اُن مجید بی تا وت کرتے تو شور مجاتے اور اپنی نقرے ملادیتے 'قرآن مجید کی آیت ذیل میں ای واقعہ کی طرف اشارہ ہے۔

﴿ لا تَسْمَعُوا لَهٰذَا الْقُرادِ والْعُوا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَعْبِنُونَ ﴾ (ممالجده)

اس قرآن كوندسنۇ اوراس بىس كۆيبوكردوشا بدتم غالب آۋ۔

قریش کامعموں تھ کہ جب کعبہ کا طواف کرتے توبی نقرے کہتے جاتے۔

﴿ و اللات و العزى و مداة الثالثة الاحرى فانهن الغرابيق العليٰ و ال شعاعتهن لترتجي ﴾ لات اورعزى اورتيس بي بيت من 5 كاتم به بيندو بزرگ بين اوران كي شفاعت كي اميد ہے۔

لي سنت بالغيرسورة عجم "س"

إ و يَعِموز رقا في يرموه بهب لدنيه وشقائ قاضى عياض وعينى شرح بنى رى تغيير سورة تجم ونو راسير اس علامه نو وى ئے بيانفاظ تيل لا يصلح عبه شتى لامل جهة لمفل و لامل جهة العفل اور علامه يني لكھتے بيل علا صلحة له مقلا و لاعقلال

سع ويمموموا بب لدنهاورزرقاني و. تعد اجرت حبشه

سم زرقاني برموابب جنداول صفيه ٣٣٠ \_

هم مجمدا ببدان غظام ی

آ تخضرت و النظار المراق المجمل وه آیتی پڑھیں تو کسی شیطان (کافر) نے بہی فقر ہے آپ آواز میں طاکر پڑھ دیے ہوں کے دور کے لوگوں کو (کفار میں ہے) شبہ ہوا ہوگا کہ آتخضرت و الفاظ ادا کے اس واقعہ کا چ چا جب مسمانوں میں ہوا ہوگا تو لوگوں نے کہا ہوگا کہ کسی شیطان نے آپ کی طرف ہے وہ فقر ہے کہد دیے ہوں گئے اس واقعہ نے روایتوں میں صورت بدل بدل کر بیصورت افقیار کرلی کہ شیطان نے آتخضرت و اللہ کی زبان ہے بول سکتا ہے یہ الفاظ فالکوا دیے اور چو بکہ عام مسمان اس بات کو تنظیم کرتے ہیں کہ شیطان دوسر مے فض کی زبان ہے بول سکتا ہے اس لئے راولیوں نے اس روایت کو تنظیم کرلیا۔

ميصرف قياس نبيس بلكها كالمحققين في بمى تصريح كى ہے موابب ميس ہے۔

و قبل انه لما وصل الى قوله و معاة الثالة الاخرى حشى المشركون ال ياتى بعدها بشيء ينذم الهتهم فبادروا الى ذلث الكلام فخلطوه في تلاوة النبي سي على عادتهم في قولهم لا تسمعوا لهذا القران والغوا فيه او المراد بالشيطان شبطان الانس في تعفى لوگول نے كها به كرجب أخفرت في الى آيت پر پنچ و منوة الثانة الاحرى تومشركور كويد ريدابواكم ابنان عمودول كى كه برائى كابيان بوگا الى بنا پر انبول نے جھٹ سے آخفرت في كر اوت مل يہ فقر نے خطر كر يردي وور ياشيطان شركان ندگا داوراس ملى الربوي وور ياشيطان فقر نے خطر كر پر هد يے جيها كدان كى عادت ملى كر كر آن پر كان ندگا داوراس ملى الربوي وور ياشيطان سے شيطان آدى مراد ہے۔

جولوگ جبش ہے والیس آگئے تھے اہل مکہ نے اب ان کواور زیادہ ست ناشروع کیا اوراس قدراؤیت دی کہ وہ دو بارہ بجرت کرنے پرمجبور ہوئے ،لیکن اب کی بجرت کچھ آسان نہتی ۔ کفار نے بخت مزاحمت کی تاہم جس طرح ہو سکا بہت ہے صحابہ جن کی تعداد قریباً سو تک پہنچتی ہے مکہ ہے نکل گئے اور جبش میں اقامت اختیار کی۔ جب آنخضرت و اللہ نے مدینہ منورہ کو بجرت کی تو بچھلوگ فوراُ واپس چلے آئے اور جو ہوگ رہ گئے تھے آنخضرت و اللہ نے کے دیاں نکو بلالیا۔ اللہ کو بلالیا۔ اللہ کے ایر جو ہوگ رہ گئے تھے آنخضرت و اللہ کے دیاں اور جو ہوگ رہ گئے تھے آنخضرت و اللہ کے دیاں اور جو ہوگ رہ گئے تھے آنخضرت و اللہ اللہ کے دیاں اور جو ہوگ رہ گئے تھے آنخضرت و اللہ کے دیاں اور جو ہوگ رہ گئے تھے آنخضرت و اللہ کے دیاں اور جو ہوگ رہ گئے تھے آنخضرت و اللہ کے دیاں اور جو ہوگ رہ گئے تھے آنخضرت و اللہ کی کو بلالیا۔ اللہ کو بلالیا۔ اللہ کو بلالیا۔ اللہ کے ان مورہ کو بلالیا۔ اللہ کو بلالیاں کے بلالیاں کو بلالیاں کیکھوٹی کو بلالیاں ک

کفار کی اید او تعدی اب کمزوروں اور بیکسول پرمحدود نہ تھی۔ حضرت ابو بکر "کا قبیلہ معزز اور طاقتور قبیلہ تھ' ان کے یاور اور انصار بھی کم نہ بھے تاہم وہ بھی کفار کے ظلم ہے تنگ آگے اور بالآخر جش کی ہجرت کا ارادہ کیا۔ برک الغماد جو کمہ معظمہ ہے بمن کی سمت یا نجے دن کی راہ تھے ہے کہ ابن الدغنہ ہے گئی جو قبیلہ قارہ کارئیس کمہ معظمہ ہے بمن کی سمت یا نجے دن کی راہ تھے ہے کہ ابن الدغنہ ہے کہ اس نے بوچھ کہاں؟ حضرت ابو بکڑنے کہا''میری قوم جھے کور ہے نہیں دین ، چاہتا ہوں کہ کہیں الگ جا کر خدا کی عبادت کروں' ابن الدغنہ نے کہا''میری تو م جیسا فخص کمہ ہے نگل جائے بین تم کو اپنی پناہ ہیں لیتا ہوں' تو حضرت ابو بکر شاہ ہے ابن الدغنہ کہ تھے گئی کرتی م سرداران قریش ہے ما اور کہا کہ ' ایسے فخص کو نکا لتے ہو جومہان نواز ہے مفلسوں کا مددگار ہے رشتہ داروں کو پالا ہے' مصیبتوں ہیں کام آتا ہے' ۔قریش نے کہا نیکن شرط یہ ہے جومہان نواز ہے' مفلسوں کا مددگار ہے' رشتہ داروں کو پالا ہے' مصیبتوں ہیں کام آتا ہے'' ۔قریش نے کہا نیکن شرط یہ ہے

لے سیتمام تفصیل طبقات ابن سعد میں ہے بعض مؤرخول نے اس ججرت ٹانیکا ذکر نہیں کیا اور بعض نے نہایت اختصار کے ساتھ میا ہے علے ڈرقانی برموا بہب جلداول صفحہ ۳۳۳ ذکر ججرت ٹانیجش

144

کہ ابو بکر تنی زول میں چیکے جو جائیں پڑھیں آواز سے قرآن پڑھتے ہیں تو ہی ری عورتوں اور بچوں پر اثر پڑتا ہے۔
حضرت ابو بکر ' نے چندروزید پابندی افتیار کی لیکن آخرانہوں نے گھر کے پاس ایک مسجد بناں اوراس میں خضوع وخشوع
کے ساتھ ہے آواز قرآن پڑھتے ہتے وہ نہایت رقیق القلب تھے قرآن پڑھتے تو بے افتیار روتے 'عورتیں اور بچان کو
ویکھتے اور متاثر ہوتے ۔قریش نے این الدغنہ سے شکایت کی اس نے حضرت ابو بکر ' سے کہا کہ اب میں تنہاری حفاظت کا
فرمددار نہیں ہوسکیا' حضرت ابو بکر ' نے کہ '' جھے کو فدوکی حفاظت اس نے حسرت ابو بکر ' ہے کہا کہ ویتا ہوں'' ۔ ا

### محرم مے نبوی ، شعب ابوطالب میں محصور ہونا:

قریش دیکھتے تھے کہ اس روک ٹوک پر بھی اسلام کا دائرہ بھیلتا جاتا ہے عمر "اور تمزہ جھیے ہوگ ایمان لا پھنا نہ شخص نے مسلمانوں کو بناہ دی سفراء ہے نیل ومر م واہی آئے مسلمانوں کی تعداد ہیں اضافہ ہوتا جاتا ہے اس لئے اب یہ تدبیر سوچی کہ آئے ضرت وہی اور آ ہے کے خاندان کو تحصور کر سے تباہ کرا یا جائے۔ چنا نچہ تم م قبائل نے ایک معاہم مرتب کیا گئے تو کہ کو گئے تھی م قبائل نے ایک معاہم مرتب کیا گئے تو کہ کو گئے تھی نہ خاندان بی ہاشم سے قربت کر سے گاندان کے ہاتھ خرید و فرو خت کر سے گاندان سے سے گانہ ان کے پاس کھانے پینے کا سامان جانے دسے گا جب تک وہ تھر کو آئی کے لئے حوالہ نہ کردیں تا یہ معاہدہ منصور بن عکر مد نے لکھااور کعبہ برآ و برال کیا گیا۔

ابوط لب مجبورہ وکرتی م خاندان بنی ہاشم کے ستھ شعب ابوط ب سے میں پناہ گزیں ہوئے۔ تین سال تک بنو ہاشم نے اس حصار میں سرکی۔ بیز ہاندایہ تخت گذرا کہ طلح کے بیتے کھا کھا کرر ہے تھے صدیثوں میں جوصحابہ کی زبان سے قدکور ہے کہ ہم طلح کی پنتیاں کھا کھا کر بسر کرتے تھے۔ اس زہ ندکا واقعہ ہے چن نچہ بیلی نے روض اوا نف میں تصریح کی ہے معضرت سعد وقاص کا بیان ہے کہ ایک وفعہ رات کو سوکھا ہوا چڑا ہاتھ آگی۔ میں نے اس کو پانی سے دھویا پھر آگ کی بہمونا اور یانی میں ملاکر کھایا۔ سیک

ابن سعد نے روایت کی ہے کہ بچے جب بھوک ہے روئے تھے تو ہم آ واز آئی تھی گریش من من کرخوش ہوتے تھے لیکن بعض رحم دلوں کو ترس بھی آتا تھا۔ ایک دن حکیم بن حزام نے جو حضرت خدیجہ کا بھیجا تھ تھوڑے ہے گیہوں اپنے نظام کے ہاتھ حضرت خدیجہ کے پاس بھیجے۔ راہ پس ایوجہل نے دکھے ریا اور چھین لینا چاہا۔ اتفاق ہے الوالمختر کی کہیں ہے آگیا وہ اگر چہ کا فرتھ کی لیکن اس کورتم آیا اور کہا کہا یک تھے بھو بھی کو بچھ کھانے کے سئے بھیجتہ ہے تو کیوں روکتا ہے۔

مسلسل تین برس تک آتخضرت علی اورتمام آل ہشم نے یہ صیبتیں جھیلیں بالآخردشمنوں ہی کورم آیااورخود

ل يه پورې تغميل سي جاري باب اجرت د يند يس ال

ع ۔ اس معاہدہ کا ذکر طبری نے اور ابن سعد وغیرہ نے تفصیل ہے کیا ہے کیکن بیدالفاظ کے '' وہ محمد کولل کیسے حولہ کر دیں'' صرف مواہب لدنیہ میں نہ کور میں۔

سل به بهاز کاایک درونها جوخاندان بنو باشم کاموروثی تمالهٔ اس

سم روض المائف \_

انبی کی طرف ہے اس معاہدہ کے توڑنے کی تح کے بہوئی ہش م عامری خاند ن بنو ہاشم کا قریبی رشتہ داراورا ہے قبیلہ پس متاز تھا ، وہ چوری چھے بنو ہاشم کوغدہ وغیرہ بھیجتا رہتا تھا الیک دن وہ زبیر کے پاس جوعبدالمطلب کے فورے تھا گیاور کہا ''کیوں زبیر ! تم کو یہ پہند ہے کہ کم کھاؤ پو ہر تم کا لطف الله کا اور تمہارے ، موں کوا یک دانہ تک نصیب نہ ہو؟''زبیر نے کہ'' کیا کروں تنہا بول ایک فتص بھی میراساتھ دیتو ہیں ظالمانہ معاہدہ کو پی ڈکر پھینک دول''۔ ہشام نے کہ'' میں موجود ہول''۔ دونوں لل کر مطعم بن عدی کے پاس گئے الوا تیشر کی ابن ہش م'ز معہ بن الاسود نے بھی ساتھ دیا۔ دوسر سے موجود ہول''۔ دونوں لل کر مطعم بن عدی کے پاس گئے الوا تیشر کی ابن ہش م'ز معہ بن الاسود نے بھی ساتھ دیا۔ دوسر سے دن سب لل کر حرم ہیں گئے ۔ زبیر نے سب لوگوں کو مخاطب کر کے کہا''اے ابن مداہدہ چاک نہ کرد یا جائے گا ہیں باز نہ کی سرکریں اور بنو ہاشم کو آب و دانہ نصیب نہ ہو کو کئی ہاتھ تیس لگا سکتا''۔ زمعہ نے کہا''تو جھوٹ کہتا ہے۔ جب سے نہ آؤں گا'۔ ایوجہل برابر سے بولا'' ہرگز اس معاہدہ کو کوئی ہاتھ بڑھا کردست و بن چاک کردی مطعم بن عدی عدی بن قبیل کھیا گیا تھی ہی درائے کا میں ان عدی بن قبیل کردی مطعم بن عدی عدی بن قبیل کر میں الاسود الوا پھتری کی ذو ہو گا کہ و درہ سے نکال لائے لیا تھول نہ موری کا واقعہ ہائی کی داری کا واقعہ ہے اس زمانہ ہیں معراج واقع ہوئی' جس کی تفصیل تیسر سے حصہ ہیں آئے گی ۔ اس زیانہ ہی اس معراج واقع ہوئی' جس کی تفصیل تیسر سے حصہ ہیں آئے گی ۔ اس زیاد ہیں اس موری کا واقعہ ہے اس ذرج گا شافر خل ہوئی۔

## • انبوی، حضرت خدیجهٔ ورابوطالب کی وفات:

ابوطالب کی وفات کے وقت آنخضرت وہ ان کے پاس تشریف لے گئے ابوجہل اور عبداللہ بن ابی امیہ اور عبداللہ بن ابی امیہ دوت پہلے ہے موجود تھے۔ آپ نے فر مایا ''مرتے مرتے لا الدالا اللہ کہ یعجے کہ میں خدا کے ہاں آپ کے ایمان کی شہادت دوں''۔ ابوجہل اور ابن ابی امیہ نے کہ '' ابوط س! کیاتم عبدالمطلب کے دین سے پھر جاؤ گے؟'' بالآخر ابوطالب نے کہا'' میں عبدالمطلب کے دین پر مرتا ہوں'' پھر آنخضرت کی طرف خطاب کر کے کہا'' میں وہ کلمہ کہ دیتا لیکن قریش کہیں گے کہ موت سے ڈرگی''۔ آپ کھی نے فرہ یا' میں آپ کے لئے دعائے مغفرت کروں گا جب تک کہ خدا محمد کو اس سے منع ند کرد ہے۔'' کے گ

یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے'ائن اسحاق کی روایت ہے کہ مرتے وقت ابوط ب کے ہونٹ ال رہے تھے۔ حضرت عبس' نے (جواس وقت تک کا فرتھے) کان لگا کر سنا تو آنخضرت ﷺ ہے کہ''تم نے جس کلمہ کے سئے کہا تھ ابوطالب وہی کہ درہے میں''۔ سلے

اس بنا پر ابوطالب کے اسلام کے متعلق اختلاف ہے کیکن چونکہ بنی ری کی روایت عموماً صحیح ، نی جاتی ہے اس

لے پینفسیں ابن ہشام طبری وغیرہ میں مذکور ہے اخیروا تعصرف ابن سعد نے بیان کیا ہے

ے صبح بنی ری باب البینائز اور مسلم ابوط لب کا اخیر فقر ومسلم میں ہے بخاری میں نہیں۔

سل بن بش مرمطبو يدمعرصفي ١٣١١

لئے محدثین زیادہ تران کے تقربی کے قائل ہیں۔

لیکن محد ثانہ حیثیت سے بخاری کی بیروایت چنداں قابل جمت نیس کدا خیر راوی مینب ہیں جو فتح کہ میں اسلام لائے اور ابوطالب کی وفات کے وقت موجود نہ تھے۔ اس بنا پر علامہ بیٹی نے اس حدیث کی شرح میں تعی ہے ۔
''روایت مرسل لیے''۔ ابن اسحاق نے سلسلہ روایت میں عباس بن عبدالقد بن معبداورعبدالقد بن عباس ہیں۔ یہ وفو س تقد ہیں لیکن بی کا ایک راوی بہاں بھی رہ گیا ہے' اس بنا پر دونو ل روا تحول کے در جاستن دہل چندال فرق نہیں۔ کے ابوطالب نے آئے خضرت میں گئے کے بچو جان نثاریاں کیں' اس سے کون افکار کرسکتا ہے؟ وہ اپنی مگر گوشوں تک کو آپ پر نثار کرتے تھے۔ آپ کی مجبت میں تمام عرب کو اپنا دشمن بنالیا۔ آپ کی خاطر محصور ہوئے فوق فی قبل کو آپ پر نثار کرتے تھے۔ آپ کی مجبت میں تمام عرب کو اپنا دشمن بنالیا۔ آپ کی خاطر محصور ہوئے فوق فی انہوں نے بہتے ہوئی نہیں بیا ہے۔ تب کی خاطر محصور ہوئے نو آب کے ابوط سب آئے کہ میں برس تک آب ودا نہ بندر ہا' کی بیجبت' بیہ جوش' بیجون نثاریاں سب من لئع جا کمیں گی ؟ ابوط سب آئے کہ محکورت میں برس عک آب ودا میں برس کے گئے تو انہوں نے کہا' بیجیج ! جس خدا نے تجھ کو بیجب بیا کہ بیا دخورت کے گئے تو انہوں نے کہا' بیجیج ! جس خدا نے تجھ کو بیجب بیا کہ بی خدا تیرا کہنا مانے کا رہ بیا ان کی عیادت کے لئے گئے تو انہوں نے کہا' بیجیج ! جس خدا نے تجھ کو بی بی کر میں انتا ہے' آپ نے خرمایا کہنا کہ بینا کا نیس تو وہ بھی ہو گئے آئی خضر سے کہا کہنا کہنا کہنا کا نیس تو وہ بھی آپ کہنا کہنا کا نیس تو وہ بھی آپ کی اگر خدا کا کہنا کا نیس تو وہ بھی آپ کیا کہنا کا نے' ۔ سیکھ کیس کے کہنا کہنا کا نیس تو وہ بھی آپ کا کہنا کا نے' ۔ سیکھ کیا کہنا کا نیس تو وہ بھی آپ کا کہنا کا نے' ۔ سیکھ کیا کو کر کیکھ کو ان کیا کہنا کا نیس کو وہ بھی آپ کی کہنا کا نے' ۔ سیکھ کیا کہنا کا نیس کو کھور کے گئے کہ کہنا کہنا کا نیس تو وہ بھی آپ کیا کہنا کا نیس کو وہ بھی کو کھور کے گئے کہا کہنا کا کہنا کا کہنا کا نیس کو کھور کیا کہنا کہ کیا کہنا کے کئی کہنا کے کئی کو کھور کیا کہنا کے کئی کی کیس کے کہا کہ کی کہنا کے کئی کو کہ کی کی کو کھور کی کیس کی کو کیا کہ کیس کی کی کو کھور کی کی کو کو کی کے کہ کی کو کھور کی کو کی کو کو کھور کے کہ کی کو کھور کی کی کو کھور کی کو کھور کی کھور کے کہ کو کو کی کور کے کو کھور کی کور کے کہ کور کے کہ کی کور کے کہ کور کے کور کے کی کور کے کور

ابوطالب کی وفات کے چند ہی روز بعد حضرت فدیجہ ٹے بھی وفات پائی۔ بعض روایتوں میں ہے کہ انہوں نے ابوط لب سے پہلے انقال کیا۔ اب آپ کے مددگاراور ممکسار دونوں اٹھ گئے۔ صیب ٹے خودا پنی عاست میں بہتلا تھے بہی زمانہ ہے جو اسلام کا سخت ترین زمانہ ہے اور خود آ تخضرت و اللہ اس سال کو یا م الحزین (سال غم) فرم یا کرتے تھے سے حضرت خدیجہ ٹے رمضان ۱۰ نبوی میں وفات کی ان کی عمر ۱۵ برس کی تھی متام جی بن میں دفن کی سکی آ تخضرت کھڑ خودان کی قبر میں اُترے۔ اس وقت تک نمی زجناز وشروع نہیں ہوئی تھی۔ هی

ل منى كمّاب البمّا تزجله المعنى ١٠٠٠ س

علی مصنف کے اس نظریہ ہے جھے افغال نیس ہے اس لئے کہ بخاری کی روایت ہے خرروای حضرت مینب " ہیں جو سی بہ ہیں فلا ہر ہے کہ سی کی روایت کے سی کی موایت کے موای ہوں راوی سی بہ اس کے مراسل سی بہ بخت ہیں اور این اسحاق کی روایت منقطع ہے اور چھوٹا ہوں راوی سی بہ نہیں ہے خود ابن اسحاق بھی استفاد کا اعلی ورجہ نیس رکھتے اس سے دونوں رو بیتوں کو بکس ان نیس قرار و یہ جا سکتا ہے وہ وہ رہ ہے ہیں اس سے دونوں ہو بیتوں کو بکس ان نیس قرار و یہ جا سکتا ہے وہ سے سی فراد میں ہوجود ہے جس میں و ہر ہی سی بہ کہ مصرت عباس فی کی دوروایت ہے جو سی مینب والی مال ہو ای کہ وہ اور ایوال ہے کہ بھی اور ایوال ہیں کو آپ ہے کہ وہ اور ایوال ہیں کو آپ ہے کہ اور ایوال ہیں کو آپ ہے کہ اور آپ کے بیتی اور سی کے سی اور آپ کے بیتی اور سی کہ بیتی کہ دورا آپ کی حضول ہو کو دونوں کی دورا کی اس سے معلوم ہو کہ نورو معرب میں اور کی مس سے نیچ طبقہ میں ہوتے ۔ سے معلوم ہو کہ نورو معرب میں اس کی سی سی سی تھی جو تھی بین ری با قصر آبی طاس میں سی سی تھی ہی ہوتے ۔ سے معلوم ہو کہ نورو معرب بین تصر آبی طاس میں سی سی تھی ہی ہوتے ۔ سے معلوم ہو کہ نورو معرب بینے سی سی سی تھی ہی ہوتے ۔ سے معلوم ہو کہ نورو معرب بین میں ہیں تھی ہی ہو تھی ہیں تھی ہیں تھی ہیں تھی ہیں تھی ہی ہوتے دیں تھی ان تھی ہیں تھی ہی ہیں تھی ہی تھی ہیں تھی ہیں تھی ہی تھی ہیں تھی ہیں تھی ہی تھی ہیں تھی ہی تھی ہیں تھی تھی ہیں تھی ہی تھی ہیں تھی تھی ہیں تھی ہیں تھی تھی ہی

سع اصابانی تمیز تصیده کرابوها ب

مواہب لدنیے کے بیٹنسیل ابن سعر میں ہے

ابوط سباور حضرت فدیجہ کے اٹھ جانے کے بعد قریش کوئس کا پاس تھا اب وہ نہایت ہے۔ جی و ۔ ۔ با ک دی است ہے۔ کو ستاتے سے ایک وفعد آپ کی راہ میں جارہ ہے تھے ایک شق نے آ کر فرق مبارک پر فاک ڈال دی۔ اس حالت میں آپ کی ما جبزادی نے دیکھا تو پانی لے کر آئیں ، آپ کا سر دھوتی تھیں اور جوش محبت ہے روتی جاتی تھیں آپ کی صاحبزادی نے دیکھا تو پانی لے کر آئیں ، آپ کا اس دھوتی تھیں اور جوش محبت ہے روتی جاتی تھیں آپ کی سازہ فر مایا 'نبون پدر! رونییں' خدا تیرے باپ کو بی لے گا'۔ یہ الل مکہ ہے تو تعلی ناامیدی تھی ، اس سے آپ نے ارادہ فر ، یا کہ طا کف تشریف لے جو کیں اور دہاں دعوت اسلام فر ماکیں۔ یہ اسلام فر ماکیں۔ یہ کنف میں برے بر ہے امراء اور ارب باب اثر رہے تھے۔ ان میں عمیر کا خاندان رئیس القبائل تھے۔ یہ تین بھائی تھے عبد یا لیل مسعود حبیب۔ آئی خفرت کی ان کے پاس گئے اور اسلام کی دعوت دی۔ ان تیوں نے جو جواب دیے وہ نہا بیت عبرت انگیز تھے۔ آئیک نے کہا'' اگر تھے کو خدا نے پیغیر بنا کر بھیج ہے تو کعبہ کا پردہ چاک کر رہا ہے' ورس ہے نہ کہ '' کیا خدا کو تیر ہے سوااور کوئی نہیں ملیا تھا؟'' ۔ تیسر ہے نے کہ '' میں بہر حال تھے سے بات نہیں کر سکن ۔ تو اس تھے ہے اور اسلام نے تھے۔ یہ کوئی کر ناخلا ف اور ب ہے اور جھوٹا ہے تو گفتگو کے قابل نہیں'۔

ان بربختوں نے ای پراکھائیں کیا' ہو کفٹ کے بازار ہوں کو ابھار دیا کہ آپ وہ کا کی ہٹی اڑا کیں شہر کے اوباش ہر طرف سے ٹوٹ پڑے یہ مجمع دوروہ مصف باندھ کر کھڑا ہوا' جب آپ ادھرے گزرے تو آپ کے پاؤں پر پھر مار نے شروع کردیئے بہاں تک کہ آپ وہ کا کی جو تیاں خون سے بھر گئیں' جب آپ زخموں سے چور ہوکر بیٹے جاتے تو بازوتھام کر کھڑا کردیئے 'جب آپ بھر چلنے گئے تو پھر برساتے' ساتھ ساتھ گاریاں دیتے اور تالیاں بجاتے جاتے ۔ کے آپ وہ تا کہ باغ میں انگور کی ٹیوں میں بناہ ہی۔ یہ باغ عتب بن ربعہ کا تھ جو باوجود کھر کے شریف الطبع اور نیک نفس تھا' اس نے آپ وہ گاری کو اس حالت میں دیکھا تو اپنے غلام کے ہاتھ جس کا نام عداس تھ انگور کا خوشہ کی طشت میں رکھ کر بھیجا۔ اس سفر میں زید "بن حارث بھی ساتھ تھے۔ "

ل طبری اوراین بش م ذکروفات خدیجیا

مع بدیوری تعمیل موابب لدنیه بحواله موسی بن عقبه اورطبری وابن اشام مل ہے

سے کیا جیب بات ہے کہ ایک ہی واقعہ دو مختف نگا ہول کو کس طرح مختف نظر آتا ہے مار گیولیوں نے (نعوذ بائلہ) آنخفرت منظم کے اس سفر کوسوء تدبیر میں دخل کیا ہے۔ وہ کہتے جی کہ اُ طا نف مکہ سے بالکل قریب اور ان کے زیراثر تھا اور وہاں رو سائے مکہ نے بالک قریب اور ان کے زیراثر تھا اور وہاں رو سائے مکہ نے باغ شخ جس کی وجہ سے ان کی آمدور فٹ رہتی تھی ۔ اس لئے جب مکہ کے تمام روس ان تخضرت صعے اللہ علیہ وسلم کے خلاف تھے تو طائف کے لوگوں سے کیا امید ہو کہتی تھی کہ وجود تمام تا کامیوں کے وہ تی اور سے کیا امید ہو کہتی تھی کہ وجود تمام تا کامیوں کے وہ تی اللہ می اور تبدیغ اسلام کا فرض اوا کیا رہ و والعضل ماشھدت به الاعداء

سابيش لائے۔ك

مطعم نے کفرکی حالت میں غزوہ بدر سے پہلے وفات کی مطرت حسان جو در باررساست کے شاعر تھے انہوں نے مرثیہ لکھا زرقانی نے بیمر ثیہ بدر میں نقل کیا ہے ہواورلکھا ہے کہ اس میں پچھ مضا کھنہ بین مطعم کا یہ کام بے شبہ مدر جا کامستحق تھا کیکن آ جکل کے مسلمان مطرت حسان اور زرقانی ہے زیادہ شیفتہ اسلام ہیں اس لئے معلوم نہیں مطرت مسان کا میں کا یہ کا میں مطرت میں نام کی ہیں کا میں کا یہ کا میں کا اس کے معلوم نہیں مطرت میں نام کی ہیں کا میں کا یہ کا کہ کا کہ کی ہند کیا جا سکتا ہے یا نہیں ؟

## قبائل كا دوره:

آ تخضرت عظی کامعمول تھ 'جب جج کا زمانہ آتا تھا اور عرب کے قبائل ہر طرف ہے آکر مکہ کے آس پاس انریخ تو آپ ایک ایک قبیلہ کے پاس جاتے اور تبلیغ اسلام فرماتے عرب میں مختلف مقامات پر میلے لگتے تھے جن میں دور دور کے قبائل آتے تھے آپ ان میلوں میں جاتے اور اسلام کی تبلیغ فرماتے۔

ان میلوں میں سے عکا ظرجوالل عرب کا قومی اور علمی دنگل تھا 'اور جُند اور ذوالمجاز کا نام مؤرخین نے خاص طور پر لی ہے' قبائل عرب میں سے بنو عامر' می رب ،فزار ہ غسان 'مر' قاصنیۂ سیم' عبس ، بنونصر ، کند ق ،کلب طارث بن کعب مذرہ حضارمہ مشہور قبائل ہیں ۔ آئے ان سب قبائل کے پاس آپ وہ گھا تشریف لے گئے 'لیکن ابولہب برجگہ ساتھ ساتھ جا تا اور جب آپ کی مجمع میں تقریر کرتے تو برابر ہے کہنا کہ' دین سے پھر گیا ہے اور جھوٹ کہنا ہے'۔ سے بی صنیفہ بمامہ میں آباد سے ان ان گوں نے نہایت گئی کے ساتھ جواب کے ویا۔ مسیمہ کذاب جس نے آگے۔

یں صبیعہ بیمامہ میں ا ہاد سے ان تو نول سے نہا رہت کی سے ساتھ ہوا ہا ۔ میں مدید اب میں سے دیا۔ چل کر نبوت کا دعوی کیا'اس قبیلہ کا رئیس تھا۔

لے بن سعد صفح ۱۳۳ اکسی قدر تفصیل مو ہب مدنیہ سے اضافہ کی گئے ہوا بن سی آل کی رویت ہے۔ تعجب ہے کہ ابن اشام نے یہ حالت تھم انداز کئے ہیں۔

مع زرقانی جدداول مغیرا ۵۱

سع ابن سعدنے ان تمام قبائل کا ذکر کیا ہے۔

س مندرك عامم جلداول صفحه الحيدرآ بادانس

<sup>🙆</sup> ابن بشام۔

صدمت بجار و وراپنے بچوں کو فلاس کے خیال ہے قبل نہ ہر واہم تم کو وران کو دونوں کوروزی دیں ہے۔ فخش یا توں کے پال نہ جاؤہ و فلا ہر ہموں یا پوشیدہ ورآ دمی کی جان جس کوخدائے حرام میا ہے تاحق ہلاک ندکروں

ا سقید کے رو ساء مفروق شنی اور ہانی بن قبصیہ بھے اور وہ سب اس موقع پر موجود تھے۔ان ہوگوں نے کلام کی تنظیم کی سے سے معلوہ ہم کسری کے زیراثر ہیں اور تنظیم کی کہ اندانی وین دفعۂ مجھوڑ وینازوداعتقادی ہے۔اس کے علاوہ ہم کسری کے زیراثر ہیں اور معاہدہ ہو چکا ہے کہ ہم اور کسی کے اثر ہیں نہ آئیں گئے '۔ آپ نے ان کی راست کوئی کی تحسین کی اور قرمایا کہ ' خدا ہے دین کی آپ مدد کرے گا'۔ لے

قبید ہو عامر کے پاس کے توایک فخص نے جس کا نام (بحیرہ بن) فراس تھا۔ آپ وہ کا کی تقریرین کرکہا'' یہ فخص بھے کو ہاتھ آ جائے تو میں تم م عرب کو مخر کرلوں' گھر آپ وہ کا اے بو چھا کہ''اگر ہم تمہارا ساتھ دیں اور تم اپنے نی خوں پرغالب آ جا دُتو تمہر رہے بعدریاست ہم کو لئے گی؟'' آپ وہ کا نے فر مایا'' سب خدا کے ہاتھ ہے'اس نے کہ اس نے کہ باس نے کہ باتھ ہے' اس نے کہ باتھ ہے کہ باتھ ہے تا ہے ہے کہ باتھ ہے کہ باتھ ہے تا ہے ہے کہ باتھ ہے کہ باتھ آئے ہم کو بیغرض نہیں۔ کے اس کے ہاتھ آئے ہم کو بیغرض نہیں۔ کے باتھ ہے کہ باتھ آئے ہم کو بیغرض نہیں۔ کے باتھ آئے کہ باتھ آئے کہ باتھ آئے کہ کو بیغرض نہیں۔ کے باتھ آئے کہ باتھ آئے کہ باتھ آئے کہ کو بیغرض نہیں۔ کے باتھ آئے کہ باتھ آئے کے باتھ آئے کہ باتھ آئے

## رسول القد صلح المتدعليه وسلم كي ايذ ارس ني:

اسباب ندگورہ باکی بناپر قریش نے آنخضرت کی کئت مخت مخالفت کی اور چاہا کہ آپ کی اس کو اس قد رہ کئیں کہ آپ مجبور ہوکر تبلیخ اسلام سے دست بردار ہوج کی سوء القاق بید کہ جو کفار آپ کے ہم بید تھے لیمی ابوجہل ابوجہل اسود بن عبد یغوش ولید بن مغیرہ امید بن مغیرہ ابن صاحت بن ابی العاص سب قریش کے سربر آوردہ رو ساء تھے اور یہی سب سے بڑھ کر آپ کے دشمن سل تھے پہلوگ آنخضرت ولی کی راہ میں کانے بچھ سے نمی زیر ھے وقت آئی اڑائے سجدہ میں آپ کی گردن پراوجھڑی لاکر ڈال دیتے کہ میں چادر لیپ کراس زور سے کھنچ کہ گردن مبارک میں بدھیاں پڑج تیں۔ (آپ کی روحانی قوت اثر کود کھی کردول جادوگر کہتے کہ اس کراس زور سے کھنچ کے گردن مبارک میں بدھیاں پڑج تیں۔ (آپ کی روحانی قوت اثر کود کھی کردوگ جادوگر کہتے کہ دعوانے نبوت کون کر بحول کہتے کہ براس زور سے کھنچ کو گردان مبارک میں بدھیاں پڑج تیں۔ (آپ کی روحانی قوت اثر کود کھی کردوگ جادوگر کہتے کہ دعوانے نبوت کون کر بحول کہ نے اور قرآن کے اتار نے والے (ضدا) کو گالیاں دیتے۔) ہی ایک دفعہ آپ کھی موجود تھے ابوجہل نے کہ ''کاش اس ایک دفعہ آپ کھی کہ نہ کو گھی اس کے کہ ''کاش اس

ایک دفعہ آپ وقعہ آپ وقت کی دیڑھ رہے ہے دوسے نے روسے مرایش بھی موجود تھے ابو بہل نے کہا '' کاش اس وقت کوئی جا تا اور اونٹ کی او جونجا ست سمیت اٹھا لاتا کہ جب محر سجدہ میں جاتے تو ان کے گردن پرڈال ویتا'' عقبہ نے کہا یہ خدمت میں انجام ویتا ہول' چنا نچا و جھا اکر آپ کی گردن پرڈال دی' قریش مارے خوشی کے ایک دوسرے پرگرے یہ خدمت میں انجام ویتا ہول' چنا نچا و جھا اکر آپ کی گردن پرڈال دی' قریش مارے خوشی کے ایک دوسرے پرگرے پڑتے تھا کہ جا کہ حضرت فی طمہ "کوخبر کی' وہ اگر چاس وقت صرف پانچ جھے برس کی تعیس کیکن جوش محبت سے دوڑی

لے روض ارا نف بحوالہ قاسم بن ٹا بت۔

ع طری جسم ۱۳۰۵ <sup>۱۱</sup>س<sup>۱۱</sup> ـ

سع ابن سعد جلداول منية ١٣١٢ ا

سم متدامام احربن منبل جلد اصفيرا ١٣٠٠ .

ھے سیج بخاری می ۲۸۷\_

آئیں اوراو جو ہٹا کر عقبہ کو برا بھلا کہااور بدد عائیں دیں۔ 1

آ تخضرت و المجازی کی مجمع عام میں دعوت اسلام کا وعظ فر ماتے تو ابولہب جو آپ کے ساتھ ساتھ رہتا تھ ، برابر ہے کہتا جاتا کہ ' بیجھوٹ کہتا ہے' ایک صحافی کا بیان ہے کہ ایک دفعہ جب کہ میں اسلام نہیں لایا تھ آ تخضر ہ بھی برابر ہے کہتا جاتا تھ اور جہتا ہے کہا کہ ' لا الدالا اللہ کہو' ابوجہل آپ پر خاک پھینکا جاتا تھ اور جہتا کہ ایا اللہ کہو' ابوجہل آپ پر خاک پھینکا جاتا تھ اور جہتا کہ ' اس کے فریب میں شآتا نا' بیرچا ہتا ہے کہتم لات وعزی کی پرسٹش جھوڑ دو' ' مع طائف میں کفار نے آپ وہنا کے وجو افریتیں پہنچا کیں ان کا بیان بیچے گزر چکا۔

ایک دفعدآپ و ایک کرم کعبہ میں نماز پڑھ دے تھے عقبہ نے آپ کی گردن میں جاور لیبیٹ کرنہایت زور سے تھینی اتفاقا حضرت ابو بکرا آگئے اور آپ کا شانہ پکڑ کرعقبہ کے ہاتھ سے چیٹر ایا اور کہا کہ ''اس مخص کوئل کرتے ہوجو صرف یہ کہتا ہے کہ خدا ایک ہے''۔ سے

جولوگ آنخضرت ﷺ کی دشنی میں نہا ہت سرگرم نے اور رات دن ای شغل میں رہتے ہے ان کے نام جیس کہ ابن سعد نے طبقات بیں لکھے ہیں حسب ذیل ہیں۔

" ابوجهل ابولهب اسود بن عبد یغوث حارث بن قیس بن عدی ٔ دلید بن المغیر ه ٔ امیهٔ اُ بی بن خلف ابوقیس بن فی کهه بن المغیر ه ٔ عاص بن وائل ُ نعتر بن حارث ٔ مدیه بن المحاج ٔ ز میر بن ابی امیهٔ سائب بن سینی ٔ اسود بن عبدالاسد ٔ عاص بن سعید بن العاص ٔ عاص بن ماشم ٔ عقبه بن ابی معیط ٔ ابن الاصدی نه کی ٔ حکم بن ابی العاص ٔ عدی بن حمراء ٔ ' ب

ستراط (زبرکا) پیالہ پی کرفنا ہو گیا،حضرت نوح " نے مخالفت سے ننگ آ کرایک قیامت خیز طوفان کی استدی کی اور دنیا کا ایک بڑا حصہ بربا د ہو گیا،حضرت عیسی تالیس شخصوں کی مختصر جماعت پیدا کر کے بروایت نصاری سولی پر چاہے کے "کیکن سرور کا کنات ویکی کا فرض ان سب سے بالاتر تھا حضرت خب بٹ بن الارت نے جب قریش کی ایڈ

ل صحیح بخاری باب الطهارة والصلوة والجزیدوابعها دوسیح مسلم دزرقانی جلداول صغیر ۲۹۳

ع مند مام الدين عنبل جدم صفي ٢٣

سل الشحيح في ري باب مالتي اللي صفي القد عليد وسلم واصحاب بمكة الخ

مع مع معرت میں کو سوں دینے کا قصد موجود و جاروں تجیوں میں موجود ہے بین قرآن کریم ہے۔ س کی بوی مختی ہے تر ویدی ہے اور کہا ہے۔ کہ در حقیقت میں غلوائبی ہے در ند حفزت جیسی ار ندو سان پر مل لیے گئے تھے ان کی معدومات کی ترقی کے ساتھ (بقید حاشیہ کے صفی پر ماد حفد مریں)

ر سانی سے تنگ آ کرآ تخضرت وہ گیا کی خدمت میں عرض کی کہ آپ ان کے تن میں بدد عا کیوں نہیں فرماتے؟ تو آپ وہ اللہ کا چبرہ سرخ ہو گیا اور فرمایا کہ''تم سے پہلے وہ لوگ گزرے ہیں جن کے سر پرآ رے چلائے جاتے اور چبر ڈالے جاتے تھے' تاہم وہ اپنے فرض سے بازنہ آئے' خدااس کام کو پورا کرے گا یہاں تک کے شرّ سوار صنعاء سے حضر موت تک سفر کرے گا اوراس کو خدا کے سواکس کا ڈرنہ ہوگا''۔ کیا یہ پیشین گوئی حرب بحرف پوری نہیں ہوئی ؟ لے



( پچيلے مني کا بقيہ حاشيہ )

## مدينهمنوره أورانصار

آ ق ب کی روشنی دور پہنچ کر تیز ہوتی ہے شمیم گل ہاغ سے نکل کرعطر فشاں بنتی ہے آ فنا ب اسلام مکہ میں طلوع ہو ایکن َ سر نیس مدینہ کے افق پر چنکیں۔

مدینه کااصلی نام بیڑ ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے جب یہاں آئر قیام کیا تواس کا نام مدینۃ کنبی یعنی'' پیغیم کاشپر'' برد گیا اور پھر مختصر ہو کرمدینہ مشہور ہو گیا۔

بیشهر مدتوں ہے آباد ہے بہت قدیم زمانہ میں یمبودی یہاں آ کر آباد ہوئے ۔ ان کی نسلیس کثرت ہے پیمبیس اور مدینہ کے اطراف ان کے قبضہ میں آ گئے ۔ انہوں نے مدینہ اوراس کے حوالی میں چھوٹے چھوٹے قلعے بنا لئے تھے اور ان میں سکونت رکھتے تھے (یمبود کے متعلق زائد تحقیق آ گئے آئے گ)

انص راصل میں یمن کے رہنے والے اور قحطان کے خاندان سے تھے یمن میں جب مشہور سیلاب آیا جس کو اسلام میں ہور ہے۔ اسلام میں کہتے ہیں ہیں گیا ہوں ہے نگل کر مدینہ میں آباد ہوئے ہیدو بھی فی تھے اوس اور خزرج ۔ تمام انصارا نہی دو ہے فاندان سے ہیں۔ لیم بینا خرب میں آبا تو یہود نہایت افتد اراور اثر رکھتے تھے ۔ آس پاس کے مقامات ان کے قبطہ میں تھے اور دوست و مال سے مال ماں تھے چونکہ آب واولاد کی کثر ت سے میں اکیس قبیعے بن گئے تھے اس سے ۱۰ رورتک بستیاں بسائی تھیں انصار کی تعام رہے گئے تھے اس سے ۱۰ رورتک بستیاں بسائی تھیں انصار کی تحق اس سے الگ رہے کین ان کا زوراور اثر دیکھر باتے خران کے حدیف کے بن گئے ایک میں تھے اور اور افتد رہ صل کرتا جاتا تھا ہیں ہوں گئے ہوں ہے گئے اور اور افتد رہ صل کرتا جاتا تھا ہوں ہوں بیش بیش بیش بیش کے لحاظ سے ان سے محامدہ تو ژورا ہوں ہوں کے افتا ہے اور اور افتد رہ صل کرتا جاتا تھا ہوں ہیش بیش بیش کے لحاظ سے ان سے محامدہ تو ژورا ہوں ہوں کہ سات کا دورت ہوں کہ تو اور اور افتد رہ صل کرتا جاتا تھا ہوں ہیش بیش بیش کے لحاظ سے ان سے محامدہ تو ژورا ہوں کے اور اور افتد رہ صل کرتا ہو تا تھا ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں کہ بیش بیش کے لحاظ سے ان سے محامدہ تو ژور دیا۔

یہود بول میں ایک رئیس فطیون پیدا ہوا جونہ بت عیش اور بدکارتھ اس نے بیتھم دیا کہ جودوشیزہ ٹرکی ہیں ہی جائے پہلے اس کے شبستانِ عیش میں آئے ہود نے اس کو گوارا کر سی تھی انیکن جب انصار کی نو بہت کی تو نہوں نے سرتا بی کا اس زمانہ میں انصار کا ہمروارا کی شخص ملک بن محیلا ان تھی اس کی بہن کی شادی ہوئی تو وہ میس شادی کے دان گھر نے نگل اور اپنی کو حت ملاء مت اور اپنے بھائی ، لک بن مجولان کے سامنے ہے ہودہ گران کے سامنے ہے ہودہ گران کے سامنے ہوگا اس کے بہن کر سے دن حسب وستور جب ملک کی بہن ابہن کی اس نے کہ '' ہاں! لیکن کل جو چھے ہوگا اس ہے بھی بڑھ کر ہے''۔ دوسر بے دن حسب وستور جب ملک کی بہن ابہن بین کر فطیون کی ضوت گاہ میں گئی تو ملک بھی زنانے کیڑے پہن کر سہیبول کے ساتھ گیا اور فطیون گوٹل کر سے شام کو بھا گسا میں 'بہن کو ضوت گاہ میں گئی تو ملک بھی زنانے کیڑے پہن کر سہیبول کے ساتھ گیا اور فطیون گوٹل کر سے شام کو بھا گسا در خور سے دیود کی دورت کی اور ایک آیک کو دھو کے میان کو ان کھی دورت کی دورا سے کو دورت کی اور ایک آیک کو دھو کے میان کو ان کھی دورت کی دورا سے کہ دورت کی دورا سے کہ دورا سے کہ دورا سے کی دورا سے کہ دورا سے کہ دورا کی دورا سے کہ دورا کی کہ دورا کی دورا سے کہ اوران کو دورا سے کہ میان کھی کی دورا سے کہ دورا سے کو دورا سے کہ دورا کی دورا سے کی اوران کی دورا سے کی کہ دورا کی دورا سے کہ اوران کے اوران کی دورا سے کہ کو دورا سے کہ کو دورا کی دورا سے کو دورا کی دورا سے کی کو دورا کی دورا کی دورا کی کو دورا کی دورا کی دورا کی کو دورا کی دورا کو دورا کی دورا

LE RAUTARIO AUTORIGINA ANOMO SOER ATOMA A REPORT A

الله المنتفية المن عن المنتفية المن المناسلة المنتفية الم

انصار نے مدینداور حوالی کہ بینہ میں کثرت سے چھوٹے چھوٹے تنعے بنا لئے۔اوس اور خزرج ایک مدت تک باہم متحدر ہے لیکن پھر عرب کی فطرت کے موافق خانہ جنگیاں شروع ہو گئیں اور سخت خونر پزلڑا ئیاں ہو کیں سب سے اخیر لڑائی ہیں جس کو بعاث کہتے ہیں ایسے زور کا معرکہ ہوا کہ دونوں خاندانوں کے تمام نامورلڑلڑ کرمر گئے انصاراب اس قدرضعیف ہو گئے کہ انہوں نے قریش کے پاس سفارت بھیجی کہ ہم کو حدیف بنا لیجئے لیکن ابوجہل نے معاملہ درہم برہم کرویا۔

انصار گوبت پرست سے چونکہ یمبود ہے میل جول تھا اس لئے نبوت اور کتب آسانی ہے گوش آشا تھے یمبود ہے گوان آشا تھے یمبود ہے گوان سے گوش آشا تھے یمبود ہے مدینہ میں جوہمی مدارس قائم کے تھے اور جن کو بدر قابت رکھتے تھے لیکن ان کے ملکی فضل و کم ل کے معتر ف تھے یمبود نے مدینہ میں جوہمی مدارس قائم کئے تھے اور جن کو بیت المدارس کہتے تھے (بخاری وغیرہ میں نام ندکور ہے لئے ) ان میں تورا ق کی تعلیم ہوتی تھی انسار جانل تھے اس لئے ان پر یمبود کے ملمی تفوق کا خواہ مخواہ اثر پڑتا تھا 'یمبال تک کدا نصار میں ہے جس کے اولا دزندہ نہیں رہتی تھی 'وہ منت مانیا تھا کہ بچے زندہ رہے گا تو یمبود کے بنادیا جائے گا۔ علی

یہودی عموما یہ یقین رکھتے تھے کہ ایک تغیم ابھی اور آنے والا ہے اس بنا پر انصار بھی ایک پیغمبر موعود کے نام ہے آشنا تھے۔

انصار میں ایک شخص سوید بن صامت جوشاعری اور جنگ آوری میں ممتاز تھا'اس کوامثال لقمان کانسخہ ہاتھ آگیا ہے۔ اس کے حالات سنے تو خوواس کے پاس سے تھا جس کووہ کتا ہا آس کے حالات سنے تو خوواس کے پاس سے جس کی اس سے بھی بہتر چیز ہے' ۔ یہ کہہ کر تشریف لے گئے'اس نے امثال لقمان پڑھ کر سایا' آپ نے قرمایا'' میرے پاس اس سے بھی بہتر چیز ہے' ۔ یہ کہہ کر قرآن مجید کی چند آپین پڑھیں' سوید نے تحسین سے کی اگر چدوہ مدینہ والی آکر جنگ بعاث میں مارا گیا' لیکن اسلام کا معتقد ہو چکا تھا۔

سوید شجاعت اور شاعری دونول میں کمال رکھتا تھا'ایسے مخص کواہل عرب'' کامل'' کہتے تھے اور ای بتا پرسوید ای لقب سے پکاراج تا تھا' سے سوید کے میلان اسلام کا اثر انصار پر پڑچکا تھا۔

اوس اور خزرج کے معرکوں میں اوس کو جب فکست ہوئی تو اوس کے تماید قریش کے پاس سکے کہ خزرج کے مقابلہ میں ان کو حلیف بنا کیں اس سفارت میں ایاس بن معاذبھی تھے۔رسول اللہ وہ اللہ کا ان تو کول کا آتا معلوم ہوا تو آب ان کے پاس شریف لے گئے اور قرآن مجید کی چند آپیتیں پڑھ کرسنا کیں ایاس نے ساتھیوں ہے کہا کہ 'خدا کی شم تم جس غرض کے لئے آئے ہو ہے کا ماس ہے بھی بہتر ہے' کیکن قافلہ سالار یعنی ابوالحسیس نے کنگریاں اٹھا کران کے مند پر

ل جناري ج ٢ص ١٠٠ كتاب الاكراه باب في يح المكرّ ه ونحوه في الحقّ وغيره "س"

ع كتب تغيير مي لاا كراه في الدين كي تغيير ديمو

سع البدايدوالنهايداين كثيرج ١٥٠ ١١٠٠) "س

سمجے سوید کا ذکراین ہش م میں ہے لیکن روض الا نف میں زیادہ تفصیل ہے اصابہ میں بھی اس کا حال ہے کیکن نسب میں اختلاف ہے اورا مثال افتی ان کا ذکر نہیں ہے طبری میں بھی سوید کا بورا واقعد مع اس کے اشعار کے ذکور ہے دیکھو صفحہ ہے۔ ۲۔

ماریں اور کہا کہ 'نہم اس کام کے لئے نہیں آئے''اس کے بعد بعاث کا معرکہ پٹیں آگیا اور ایاس آنخضرت ﷺ کی اجہاری جس جست سے پہلے انتقال کر مجئے ۔لوگوں کا بیان ہے کہ مرتے وقت ایاس کی زبان پرتگم بیر جاری تھی۔ لے

### انصار کے اسلام لانے کی ابتدا و انہوی:

جیسا کراو پرگزرچکا ہے آنخضرت کی کامعمول تھا کہ ج کے زہدیں رو سائے قبائل کے پاس جا کرتبیخ اس م م فر مایا کرتے ہے اس سال (رجب انبوی) ہیں بھی آپ متعدد قبائل کے پاس تشریف لے گئے عقبہ کے پاس جر ال اب مجد العقبہ ہے خزرج کے چندا شخاص آپ کونظر آئے آپ نے ان سے نام ونسب ہو چھا انہوں نے کہ ان خزرج '' آپ نے دوسرے کی طرف و یک اور کہ ان خزرج '' آپ نے دوسرے کی طرف و یک اور کہ ادر کہ ادر کہ دوسرے کی طرف و یک اور کہ اور کہ جو یہود ہم ہے اس اولیت میں بازی نہ لے جا کیں '' سے کہ کرسب نے ایک ساتھ اسلام قبول کیا ' سے چھوٹ سے جن کے نام حسب ذیل ہیں: - سے

لے طبی اور اصابہ بیل میدواقعہ تنصیل سے فدکور ہے ، صابہ بیل لکھا ہے کدایاس کا حال عام بی ری نے تاریخ کبیر میں لکھا ہے۔ اردا بیوالنہا بیابن کثیر جسام ۱۳۸۰ دس "

جن لوگول نے العمار کے اہتدائے اسل م کے واقعہ کا تام بیعت عقیہ اُولی رکھ ہے وہ تین بیعت عقیہ کا عنوان ویے ہیں۔ یعنی

یہ یہ سعت عقیہ اولی دوسری وہ بیعت عقیہ جس بیل گیارہ یا بارہ آوی ، سوام لائے اور تیسری وہ بیعت عقیہ جس بیل ۱۳۵۴ فرادسٹر ف باسل م

ا استوں واقعے ایک ایک سال کے فعل ہے جج کے موسم بیل بیش آئے ، ورجن لوگول نے انعمار کے بتدائے سوام نے وقعہ کو انجاب کے انداز کے سوام نے وقعہ کو بیعت عقیہ اولی اور ۱۳۵ آور اول وہ بیعت کو انجاب کا اور ۱۳۵ آور اول وہ بیعت کو بیعت عقیہ اولی اور ۱۳۵ آور اول وہ بیعت کو سے ساتھ اولی اور ۱۳۵ آور اولی اولی اولی ۱۳۵ سے ۱۳۵ سے

(بقيه حاشيه المُطِصِحْه برطاحقه كرين)

\_, ابوالہیثم بن تیمان

۲\_ابوامامهاسعدین زراره

٣\_عوف بن حارث

٣ \_رافع بن ، لك بن عجلا ان

۵\_قطبه بن عامر بن حدیده

۲ ـ جابر بن عبدالله (بن رياب)

(صحابہ میں سب سے پہلے ان بی نے اھیں وفات پوئی۔) (بدر میں وفات پائی)۔ اس وفت تک جس قدر قرآن از چکا تھا آئخضرت وفی نے ان کوعنایت فرمایا 'جنگ اُحد میں شہید ہوئے۔) (تینوں عقبات میں شریک دہے) (بیمشہور صی کی حضرت جابر بن عبدالقد بن عمرہ کے علاوہ تھے بدر وغیرہ میں

بيعت عقبه او للي اا نبوي:

دوسرے سال بارہ فخض مدینہ منورہ ہے آئے اور بیعت کی اس کے ساتھ اس بیت کی بھی خواہش کی کہا دکام
اسلام کے سکھانے کے لئے کوئی معلم ان کے ساتھ کر دیا جائے۔ آئخضرت وہ کھٹے نے مصعب بن عمیر "کواس فعمت
پر مامور فر میا مصعب " ہاشم بن عبد من ف کے پوتے اور سابقین اسلام میں سے تھے غزوہ بدر میں لشکر کی علمبر داری کا
منصب انہی کو طلا تھا ' وہ مدینہ میں آ کر اسعد بن زرارہ " کے مکان پر تھبر سے جو مدینہ کے نہایت معزز رہیں تھے روزانہ
معمول تھ کہ انصار کے ایک ایک گھر کا دورہ کرتے اوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے اور قرآن مجید پڑھ کرسناتے 'روزانہ
ایک دو نے آدی اسلام قبول کرتے ' رفتہ رفتہ مدینہ سے قبا تک گھر اسلام جیل گیا۔ صرف حظمہ ' وائل ' واقف کے چند

شريك تھے۔)

قبیلہ اوس کے سردار حضرت سعد بن معاذ "تھے۔ قبیلہ پران کا بیاثر تھا کہ ہرکام میں ان کے اشارول پر چلتے تھے۔ مصعب "فے مصعب "فے حصب شنے ہے۔ مصعب شنے مصعب شنے جب ان کے پاس جا کراسلام کی دعوت دی تو انہوں نے پہلے نفرت ظاہر کی کیکن جب مصعب شنے قرآن مجید کی چند آیتیں پڑھیں تو پھر موم تھا'ان کا اسلام لا ناتمام قبیلہ اوس کا اسلام تبول کر لیما تھا۔

#### بيعت عقبه ثانية انبوي:

ا گلے سال بہتر (۷۲) مختص نج کے زمانہ میں آئے اور اپنے ساتھیوں سے (جو بت پرست بننے) جہب کر بمقام منی (عقبہ) آئے سال بہتر (۷۲) مختص نج کے ہتھ پر بیعت کی اس موقع پر حضرت عباس جھی جواس وقت تک اسلام نہیں رئے تھے آئے خضرت کے ساتھ تھے انہوں نے انصار سے خطاب کر کے کہا'' گرو وفز رخ! مجد اپنے خو ندان میں معزز اور محترم ہیں۔وشمنوں کے مقابلہ میں ہم ہمیشدان کے سینہ سپر رہے اب وہ تمہارے پاس جانا چاہتے ہیں۔اگر مرتے وم تک ان کا ساتھ وے سکوتو بہتر ورندا بھی سے جواب و ہے وا

#### ( بچھلے صفحے کا بقیہ حاشیہ )

و قدی کا بیان ہے کہ اسعد ؓ بن ررارہ اس واقعہ ہے پہلے مکہ پیل ہا کرآ تخضرت صلی القدعلیہ دسم پر ایمان لا چکے تھے۔ (بعضول نے ابو لہیتم بن تیہ ن کی جگہ عقبہ بن عامر بن نالی کا نام لیا اور بعض نے جاہر بن ریا ہے بجائے عبادہ بن صامت کوجگہ دی ہے ' س'' حضرت براء" نے آتخضرت ﷺ کی طرف خطاب کر کے کہا" "ہم لوگ مکواروں کی گودیس ملے ہیں"۔وہ ای قدر کہنے یائے تھے کہ ابوالہیٹم نے بات کا ث کر کہا"" یارسول اللہ! ہم سے اور یہود سے تعلقات ہیں، بیعت کے بعد پرتعلقات نوٹ جائیں گے۔ایبانہ ہو کہ جب آپ کوقوت اورا فقد ار حاصل ہو جائے تو آپ ہم کوچھوڑ کراپنے وطن چلے جائيں''۔ آپ نے مسکرا کرفر مایا'' منہیں تمہارا خون میرا خون ہے تم میرے ہواور میں تمہارا ہوں''۔ آپ نے اس گروہ میں ہے بارہ مخفس نقیب امتخاب کئے جن کے نام خود انصار نے چیش کئے تھے ان میں نو خزرج کے اور تین اوس کے تھے۔ان کے نام حسب روایت این سعد حسب ذیل ہیں: جنگ بعاث میں انہی کے باپ اوس کے سروار تھے۔ ا۔ أسيد بن حنير ٣ \_ ابوالهيثمٌ بن تيمان جنگ بدر پس شہید ہوئے۔ ٣ \_سعد بن ضيمه ان کا ذکراو پرگزر چکائیامامنماز تھے۔ ٣ \_اسعدين زرارة جنگ أحديش شهيد جوئے۔ ۵\_سعد بن الرئيع مشہورشاع ہیں۔ جنگ مونہ میں شہید ہوئے۔ ٢\_عبدالله بن رواحه معزز اورمشہور صحالی ہیں ۔سقیفہ بنی ساعدہ میں انہوں نے میلے خلافت کا دعویٰ کیا تھا۔ ے\_سعد بن عبادہ <sup>°</sup> بيرمعونه ميل شهيد ہوئے۔ ٨\_منذرين عمرة بیعت عقبہ میں انہوں نے انصار کی طرف تقریر کی تھی " تخضرت کے کی انہوں سے ٩ \_ براء بن معرورً ملحانقال كرمحة \_

جنگ أحد من شهيد ہوئے۔ • ا\_عبدالله بن عمروً

مشہور صحالی ہیں'ان ہے اکثر حدیثیں مروی ہیں۔

عباده من الصامت

جنگ أحديش شهيد ہوئے۔

۱۴\_راقع بن ما مکٹ

آتخضرت ﷺ نے جن باتوں پر انصار ہے بیعت لی پیٹمیں'' شرک چوری' زنا' قتل اولا داور افتر اء کے مرتكب نہوں كے اور رسول اللہ على ان سے جواجي بات كبيل كے اس سے سرتاني ندكريں كے "\_ لے جب انصار بیعت کررے تھے تو سعد "بن زرارہ نے کھڑے ہو کر کہا" ' مما ئیو! بیجی خبرے کہ کس چیز پر بیعت کر رہے ہو؟ بیعرب وعجم اور جن وانس ہے اعلان جنگ ہے''۔سب نے کہا ہاں ہم اس پر بیعت کررہے ہیں۔ بار ہخص جونقیب انتخاب کئے گئے رئیس القبائل نتھ ان کا اسلام قبول کرنا تمام انصار کا اسلام قبول کرنا تھا'صبح واس بیعت کی اڑتی سی خبر پھیلی' قریش انصار کے پاس آئے اور شکایت کی'انصار کے ساتھ جویت پرست تھے ان کواس

یت ندی در روست ہے ہے سے کی کتابوں میں مذہور ہے کہ میر عقبداولی کی شرائط میں اخیر بیعت اس بات پر لی کئی تھی کہ افسار آ ب ﷺ کی جان کی حفظت کریں گے۔

بیت کی خبر نقی انہوں نے تکذیب کی کہ 'ایا ہوتا تو ہم سے کیونکر چیپ سکتا تھا''۔

مدینہ میں اسلام کو پناہ حاصل ہوئی تو آنخضرت کی نے صحابہ کو اجازت وی کہ مکہ سے ہجرت کر ہائیں۔ قریش کو اجازت وی کہ مکہ سے ہجرت کر ہائیں۔ قریش کومعلوم ہوا تو انہوں نے روک ٹوک شروع کی لیکن چوری چھپے لوگوں نے ہجرت شروع کر دی۔ رفتہ رفتہ کام صحابہ چلے مجئے صرف آنخضرت میں کام صحابہ چلے مجئے صرف آنخضرت میں ہے۔ محبور تھے وہ مدت ملک نہ جاسکے گیآ ہے۔ انہی کی شان میں ہے۔

﴿ وَٱلسَّمْسَتَ ضَعَفِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَآءِ وَالُولَدَانِ الَّذِيْنَ يَقُولُونَ رَبَّنَآ اَحْرِجُنَا مِنُ هَذِهِ الْقَرُيَةِ الظَّالِمِ اَحُلُهَا﴾ (الماء يت ١٠) الْقَرُيَةِ الظَّالِمِ اَحُلُهَا﴾ (الماء يت ١٠) كرودمرد عورتش اور يج جويد كم بي كما ب خدا! بم كواس شهرت لكال كه يهال كوك لما لم بيل.



### لے ہجرت

(اس وقت جبکہ دعوت بق کے جواب میں ہر طرف ہے تلوار کی جھنکاریں سائی دے رہی تھیں 'حافظ عالم نے مسلمانوں کو دارالا مان مدینہ کی طرف رخ کرنے کا تھکم دیا۔ لیکن خود وجود اقدس و اللہ جوان سم گاروں کا حقیق ہوف تھا'
اپنے لئے تھم خدا کا منتظر تھا۔ مکہ کے باہراطراف میں جو صاحب اثر مسلمان ہو پچھے تھے وہ جان نثاراندا پی تھا ظست کی خدمت پیش کرتے تھے۔ قبیلہ دُوس ایک محفوظ قلعہ کا ہا لک تھا' اس کے رکیس طفیل بن عمرو شنے اپنا قلعہ پیش کیا کہ آپ بیال بجرت کرآ کیں کیاں بجرت کرآ کیا تا ای طرح بنی ہمدان کے ایک شخص نے بھی بہی خواہش کی تھی۔ بعد میں اس نے کہا کہ وہ اپنے اہل قبیلہ کو مطلع کر کے آئندہ سال آئے گا۔ علی لیکن کارساز قضا وقد رنے بیشرف صرف انصار کے لئے مخصوص کیا تھا۔ چنا نچ قبل ہجرت آئخضرت و کھن نے خواب دیکھا کہ دارالہ جرگا تھا۔ جنانی ہوگائین وہ شہر مدینہ لگلا سے )

نبوت کا تیرهوال سال شروع ہوا اور اگر صحابہ مدیدہ پہنچ بھے تو وی الہی کے مطابق آنخضرت بھٹانے بھی مدینہ کاعزم فرمایا۔ بیدواستان نہا بیت پُر اثر ہے اور اس وجہ ہے امام بنی ری نے باوجود اختصار ببندی کے اس کوخوب پھیل کر کھھا ہے اور حضرت عائشہ میں کر نبانی لکھا ہے حضرت عائشہ میں اس وقت سات آنھ برس کی تھیں کی نبان کا بیان ورحقیقت خودرسول القد میں اور حضرت ابو بکر میں کا بیان ہے کہ انہی ہے تن کر کہا ہوگا اور ابتدائے واقعہ میں وہ خود بھی موجود تھیں۔

قریش نے ویکھا کہ اب مسلمان مدید میں جو کرطافت پکڑتے جاتے ہیں اور وہاں اسلام پھیلتا جاتا ہا ہو ہیں ہورانہوں نے وارالندوہ میں جو وارالشوری تھا 'اجلاس عام کیا' ہرقبیلہ کے رؤساء یعنی عتبہ ابوسفیان' جمیر بن مطعم' نفر بن حارث بن کلد ق ابوالبختر کی ابن ہشام' زمعہ بن اسوو بن مطلب' حکیم بن حزام' ابوجہل' نبیہ ومدیہ' امیہ بن خلف وغیرہ وغیرہ نبیس شریک سے لوگوں نے مختلف را کیں چیش کیس' ایک نے کہا محد کے ہاتھ پاول میں زنجریں ڈال کرمکان میں بند کر دیا جائے ' دوسرے نے کہا'' ہرقبیلہ سے ایک شخص کا اختاب ہوا اور پورا بند کر دیا جائے ہو اور نورا کی ہے' ۔ ابوجہل نے کہا'' ہرقبیلہ سے ایک شخص کا اختاب ہوا اور پورا مجمع ایک ساتھ لل کرتگواروں سے ان کا خاتمہ کر دیا ساسمورت میں ان کا خون تم مقابکل میں بث جائے گا' اور آل ہاشم مبارک کا مقابلہ نہ کر سوں ابلد محقق کے اس اخیررائے پراتھ تی ہوگی' اور جسٹ ہے ہے آ کررسوں ابلد محقق کے اس نہ خات کو نہیں مقابل میں بن جائے کے آ سان کا خون تم مقابل میں بن جائے کے آ سان کا فون تم مقابل میں بن جائے گائے کے آ سان کا فون تم مقابل کی جائے گائے کہ کہ کا مقابلہ نہ کر سے ان کا خاتمہ کر دیا تھی ہوگی ' اور جسٹ ہے ہے آ کررسوں ابلد محقق کا سان کا خون تم مقابل کے بائم خون تم مقابل کے بائم کو بائل عرب زنانہ مکان کے اندر گستا معیوب بیجھتے تھاس سے باہر شہرے در ہے کہ آ مخضرت مقابل کو بائل عرب زنانہ مکان کے اندر گستا معیوب بیجھتے تھاس سے باہر شہرے در ہے کہ آ مخضرت مقابلہ کو نہ میں اور انہا جائے۔

رسول الله ﷺ سے قریش کواس درجہ عداوت تھی' تاہم آپ کی دیانت پر بیاعتی دتھا کہ جس شخص کو پچھے مال یا

ل صحیح مسلم جداصفیه ۵۸ باب الدلیل علی ان آتا تل نفسد لا یکفر ..

مع مستدرك جلد المستحة ٢١٣ وزرقاني عل المواجب جدد المستحة ١٣٥٩\_

الله المسلح بخارى وب جرة النبي الله الله الله

اسباب اہانت رکھنا ہوتا تھا آپ ہی کے پاس لا کرر کھتا تھا۔اس وقت بھی آپ کے پاس بہت ی امانتیں جمع تھیں' آپ کو قریش کے ارادہ کی پہلے سے خبر ہو پھی تھی' اس بنا پر حضرت علی گھی وہ جرت کا تھم ہو چکا ہے۔ ہیں آج میں بین کے بین کے بین اس بنا پر حضرت علی گھی ہو چکا ہے۔ ہیں آج میں بین کے بین اور آپ و سے آٹا ' سے بین میں میں جا کروا کیس و سے آٹا ' سے بین میں موقع تھا محضرت علی کا کو معنوم ہو چکا تھا کہ قریش آپ کے آئل کا ارادہ کر بیچے ہیں' اور آج رسول اللہ وہ اللہ موقع ہو جا کہ استرخواب آل اور آج رسول اللہ وہ اللہ موقع ہو جا کہ ایکن فاتح خیبر کے لئے آل گاہ فرش گل تھا۔

ججرت سے دو تین دن پہلے رسول اللہ وقی دو پہر کے وقت حضرت ابو بکر "کے گھر پر گئے وستور کے موافق دروازہ پر دستک دی اجازت کے بعد گھر میں تشریف نے گئے حضرت ابو بکر "سے فر ماید" پچھ مشورہ کرنا ہے 'سب کو ہٹا دو ''۔ بولے کہ' یہاں آپ کی حرم کے سوااور کو کی نہیں ہے''۔ (اس وقت حضرت عائشہ شے شادی ہو چکی تھی) آپ نے فر ماید" بھی کو ججرت کی اجازت ہوگئی ہے''۔ لے حضرت ابو بکر " نے نہایت بیتا بی سے کہا" میراباب آپ پر فدا ہو کی جھی کو بھی ہمراہی کا شرف حاصل ہوگا؟''ارش دہوا'' ہاں' حضرت ابو بکر " نے بجرت کے لئے چار مہینہ ہو دواونٹنی ل بیول کی بھی ہمراہی کا شرف حاصل ہوگا؟''ارش دہوا'' ہیں' حضرت ابو بکر " نے بجرت کے لئے چار مہینہ ہو دواونٹنی ل بیول کی بیتاں کھلا کھلا کر تیار کی تھیں' عرض کی کہان میں سے ایک آپ پند فر مائیں' محسن عام کوکسی کا احد ن گوارانہیں ہو سکتا تھا' ارش دہوا'' اچھا' گر بہ قیمت' حضر کی کہان میں سے ایک آپ پند فر مائیں نگر اس وقت کمن تھیں' ان کی بزی بھن اساع فر جو حضرت عبداللہ بن زیبر " کی می تھیں' سفر کا سامان کیا' دو تین دن کا کھا نا ناشتہ دان میں رکھا' نھا قرجس کوعورتیں کم سے لیٹی ٹی بین پی تو کہا جاتا ہے۔ بی

کفار نے جب آپ کے گھر کا می صرہ کیا اور رات زیادہ گزرگئی تو قدرت نے ان کو بے خبر کردیا' آنخضرت ان کو سے خبر کردیا' آنخضرت ان کوسوتا مجھوڑ کر باہر آئے' کعبہ کودیکھ اور فر مایا'' مکہ! تو جھ کوتمام دنیا سے زیادہ عزیز ہے کیکن تیر نے فرزند جھ کو اس کے ان کوسوتا مجھوڑ کر باہر آئے کہ کی تیر ہے فرزند جھ کو کر بوشیدہ رہے ' معزت ابو بکر " سے پہلے سے قر ارداوہ و چک تھی' دونوں صاحب پہلے جبل تور کے غدر میں جاکر بوشیدہ ہوئے کہ یار آج بھی موجود ہے اور بوسدگا و خلائق ہے۔ سے

حضرت ابو بكر"كے بينے عبداللد "جونو خيز جوان تھے شب كو غاريل ساتھ سوت منہ اند هير ہے شہر چلے جات اور پية لگاتے كرتم بيش كي مشورے كررہے ہيں۔ جو پجھ خبرطتی شم كوآ كرآ تخضرت بيش كي مشورے كررہے ہيں۔ جو پجھ خبرطتی شم كوآ كرآ تخضرت بيش كي مشور كرت و حضرت ابو بكر" كا غلام پجھ رات گئے بكرياں چراكر راتا 'اور آپ و اللہ اور حضرت ابو بكر" ان كا دود دھ لي ليت ' تين دن تك صرف يبي غذاتھی 'ليكن ابن ہشام نے لكھ ہے كہ روزاندش م كواساء " گھر ہے كھا نا پكاكر غار ميں پہنچ آتی تھيں اى طرح تين راتيل غار ميں گزريں۔ سي

ل صحیح بخاری باب انجرت "س"

الم صحیح بخاری باب البحرت "س"

سے بیفارمکے تین میل داہنی جانب ہے پہاڑی چوٹی قریبا کی میل بدند ہے مندریہاں سے کھائی دیتا ہے دیکموز رقانی جدنبرا مسفیہ ۲۳ س"

سے یہ پوری تقصیل سیح بخاری باب البحر قامیں ہے باب مناقب المہاجرین میں بعض مزیدہ مات ہیں دہ بھی ہم نے شال کرنے ہیں۔

صبح کو قریش کی آئیسی کھلیں تو پانگ پر آنخضرت و کھٹا کے بجائے حضرت علی منے کا لمول نے آپ کو پکڑا اور جموز دیا۔ لیکس آخضرت و کھٹا کی تلاش میں نکلے ڈھونڈ تے دھونڈ تے مار کے دہانہ تک آگئے آئی ہٹ پاکر حضرت ابو بکر فاغر وہ ہوئے اور آنخضرت و کھٹا ہے عرض کی کہ 'اب دشمن اس قدر قریب آگئے ہیں کہ اگرا ہے قدم پران کی نظر پڑجائے تو ہم کود کھے لیس کے 'آپ و کھٹا نے فرمایا۔

﴿ لَا تَحْزَلُ إِنَّ اللَّهُ مَعْنَا ﴾ (توب)

گھبراؤنہیں خداہارے ساتھ ہے۔

بہرہ ل چوتے دن آپ فارے نظاعبداللہ بن اریقط ایک کافرجس پراعبادی ارہنم کی کے لئے اُجرت پر مقرر کریا گیا۔ وہ آگے آگے راستہ بنا تاجا تا تھ' ایک رات دن برابر چیے گئے۔ دوسرے دن دو پہر کے وقت دھوپ بخت ہوگئ تو حضرت ابو بکر " نے چا کہ دسول اللہ وہ گا سامیہ میں آ رام فر مالیں' چا روں طرف نظر ڈ الی' ایک چٹان کے نیچ سیہ نظر آیو' سواری ہے اثر کرز بین جھاڑی' پھر اپنی چا در بچھا دی' آ تخضرت اللی کا نظر آیا' تو تلاش میں نظے کہ کہیں کھرا تا ہو ایک چوا ہی جو الم با کہ ہو ایک جو الم با کہ ہو کہ ایک بھری کا تھاں کر دوغیار سے صاف کر کہا ہو گئے گئے اس کے کہا ایک بھری کا تھاں کر دوغیار سے صاف کر دے بھراس کے ہاتھ صاف کرائے اور دودھ دو ہایا' برتن کے منہ پر کپڑ الپیٹ دیا کہ گردنہ پڑنے پائے دودھ لے کر دے بھراس کے ہاتھ صاف کرائے اور دودھ دو ہایا' برتن کے منہ پر کپڑ الپیٹ دیا کہ گردنہ پڑنے پائے کا وقت نہیں آیا؟'' آپ نے نی کرفر مایا کہ'' کیا ابھی چلنے کا وقت نہیں آیا؟'' آپ اب ذی کی کرفر مایا کہ'' کیا ابھی چلنے کا وقت نہیں آیا؟'' آپ اب ذی کی کرفر مایا کہ'' کیا ابھی چلنے کا وقت نہیں آیا؟'' آپ اب نے نی کرفر مایا کہ'' کیا ابھی چلنے کا وقت نہیں آیا؟'

قریش نے اشتہار دیا تھا کہ جو محض محمہ یا ابو بکر کو گرفتار کر کے لائے گا اس کو ایک خون بہا کے برابر (بعنی سو اونٹ) انعام دیا جائے گا' سراقہ بن جعشم سے نے ساتو انعام کے لائج میں لکا' عین اس حالت میں کہ آپ رواند ہور ہے

ل تاريخ طبري جدد ۱۳ صفي ۱۳۳۳ ايا سن

الله المناسبين البي جده الصفي على المشاهر عام والل ومعجزت كروي تعييت أن وويت بر مفصل تفيد ل كل ب- اس

سے یہ ری تعصیل وف برحرف سی باری باب مناقب المباجرین میں ہے ہم نے تمام جزیات اس سے نقل کیس کہ اس سے حفزت ابورکر من صفافی بیندی کا بھی اندر وہوتا ہے۔

سے تے بعد میں ، ملام لائے ور جب ایران فتح ہوا اور کسری کے زیورات لوٹ میں آئے تو حفزت عمر "نے اتہی کو ووز پورات بہتا کرعالم کی ٹیر کی کا تماشاد کھو۔

سے اس نے آپ وہ کے لیا اور کھوڑا دوڑا کر آریب آگیا' لیکن کھوڑے نے ٹھوکر کھائی' وہ گر پڑا' ترکش سے فال کے تیرنکالے کے حملہ کرنا چاہتے یا نہیں؟ جواب میں ' دنہیں' ' نکلا کیکن سواونٹوں کا گراں بہا معاوضہ ایسا نہ تھا کہ تیرکی بات مان کی جاتی ' دوبارہ کھوڑے پر سوار ہوا' اور آگے بڑھا۔ اب کی بار گھوڑے کے پاؤں گھنٹوں تک زمین میں دھنس گئے گھوڑے سے اتر پڑااور پھرفال دیکھی' اب بھی وہی جواب تھا' لیکن کمر رتج ہے نے اس کی ہمت پست کروی' اور یعین ہوگیا کہ یہ کھوڑے سے اتر پڑااور پھرفال دیکھی' اب بھی وہی جواب تھا' لیکن کمر رتج ہے نے اس کی ہمت پست کروی' اور یعین ہوگیا کہ یہ کھوڑے سے اتر پڑا اور دخواست کی کہ جھے کوامن کی تحریر کے ایک کھوڑے بے حضرت ابو بکر شکے غلام عامر بن فہیر ہ شنے چڑے کے ایک کھڑے پر فرمان امن لکھ دیا۔ ا

حسن اتفاق مید که حضرت زبیر شمام سے تجارت کا سامان لے کر آ رہے بینے انہوں نے آئخضرت ﷺ اور حضرت ابو بکر شکی خدمت میں چند بیش قیمت کپڑے چیش سے جواس بے سروسا مانی میں غنیمت ہے۔

این سعد نے طبقات میں اس مقدس سفر کی تمام منزلیں گنائی ہیں۔اگر چہ عرب کے نقشوں میں آج ان کا نشان نہیں مانا 'تاہم عقیدت مندصرف نام سے لذت یاب ہو سکتے ہیں' خرار شنیتہ المرق القف ، یہ لجہ ،مرج ، صدا کدا ذاخر' را بغ (بیمقام آج بھی حجاج کے دستہ میں آتا ہے کیہاں آپ ویکھانے مغرب کی نماز پڑھی) ذاسلم عشانیہ قاحہ عرج' جدوات' رکویہ عقیق ، چھیا ہے۔

تشریف آوری کی خبر مدینہ میں پہلے پہنچ چکی تھی نمام شہر ہمد تن چہنم انظارتھا معصوم بچ گخر اور جوش میں کہتے ہے کا 'بیغیر آرہے ہیں' ۔ لوگ ہرروز تر کے سے نکل نکل کرشہر کے باہر جمع ہوتے 'اور دو پہر تک انتظار کر کے حسرت کے ساتھ وا پس چلے جاتے 'ایک ون انتظار کر کے واپس جا چکے تھے کہ ایک یہودی نے قدعہ سے دیکھا اور قر ائن سے پہچان کر پارا کہ ''اہل عرب لوتم جس کا انتظار کرتے تھے وہ آگیا''۔ تمام شہر تجمیر کی آواز سے گوئے اٹھا 'انصار ہتھیا رسجا سجا کر بیتا ہائے گھے وں سے نکل آگے۔

مدیند منورہ سے تین میل کے فاصلہ پرجو بالائی آبادی ہے اس کو عالیہ اور قباء کہتے ہیں۔ یہاں انصار کے بہت سے خاندان آباد تھے ان ہیں سب سے زیادہ ممتاز عمرہ بن عوف کا خاندان تھا اور کلثوم بن الہدم خاندان کے افسر تھے۔ آنخضرت بھی یہاں پہنچ تو تمام خاندان نے جوش مسرت میں اللہ اکبر کا نعرہ مارا' پہنچ ران کی قسمت میں تھا کہ میز بانِ دوسالم بھی نے انہی کی مہمانی قبول کی' انصار ہر طرف سے جوق در جوق آستے اور جوش عقیدت کے ساتھ سلام عرض کرتے۔ یک

اکٹر اکابر صحابہ جو آنخضرت وہ سے پہلے مدینہ میں آچکے تھے وہ بھی انہی کے گھر میں اُٹرے تھے چنانچہ مفرت ابوعبیدہ ،مقدادٌ، خبابٌ مہیل مفوانٌ ،عیاضٌ ،عبدالقد بن محزمہ، وہبٌ بن سعد معمر "بن الی سرح' عمر "بن عوف اب حکومت اب حک انہی کے مہمان سل تھے۔ جناب امیر " آنخضرت وہ کا کے دوانہ ہونے کے تمن دن بعد مکہ سے جلے تھے وہ بھی

ا صحیح بخاری باب جرة النبی والله است ایت موتا ہے کہ پریش فی میں بھی دوات اللم ساتھ رہتا تھا۔

المستح بخارى صفحة ٥ طبقات ابن سعد ميرت نبوي صفحه ١٥٨

سع ابن سعد تذكره كلثوم بن مدم

آ گئے اور بیبیں تھہرے۔ تمام مؤرخین اورار ہاب سیر لکھتے ہیں کہ آنخضرت ﷺ نے یہاں صرف چارون قیام فر ہایا' لیکن سیح بخاری میں چودہ دن ہےاور یہی قرین قیاس ہے۔

یہاں آ پ ﷺ کا پہلا کام مسجد کالقمیر کرانا تھا' حضرت کلثوم ﴿ کی ایک افقادہ زمین تھی' جہاں تھجوریں سکھائی جاتی تھیں' پہبی دست مبارک ہے مسجد کی بنیا دوالی' یہی مسجد ہے جس کی شان میں قرآن مجید میں ہے۔

﴿ لَمَسُجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقُواى مِنُ أَوَّلِ يَوْمِ أَحَقُّ أَنُ تَقُوْمَ فِيهِ وَفِيهِ رِجَالٌ يُجِبُونَ أَنُ يُتَطَهِّرُوا " وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِرِيْنَ ﴾ (الوبي ال)

وہ مجد جس کی بنیاد پہلے بی دن پر ہیز گاری پر رکھی گئی ہے وہ اس بات کی زید دہ ستحق ہے کہتم اس میں کھڑے رہواس میں ایسے لوگ ہیں جن کوصفائی بہت پسند ہے اور خدا صاف رہنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔

مسجد کی تقبیر میں مزدوروں کے ساتھ آپ وہ بھی کام کرتے تھے بھاری بھاری بھاری پھروں کے اٹھاتے وقت جسم مبارک ٹم ہوجا تا تھا عقیدت مند آتے اور عرض کرتے '' ہمارے ماں باپ آپ پوفدا ہوں' آپ چھوڑ دیں ہم اٹھالیس کے'' آپ ان کی ورخواست قبول فر ماتے لیکن پھراسی وزن کا دوسرا پھرانھی لیتے۔ اُ

عبداللہ '' بن رواحہ شاعر نتھے وہ بھی مز دوروں کے ساتھ شریک تتھے اور جس طرح مز دور کام کرنے کے وقت حکن مثانے کوگاتے جاتے ہیں ً وہ بیا شعار پڑھتے جاتے تھے:

> وہ کا میاب ہے جو مجد تقمیر کرتا ہے اورا تھتے بیٹھتے قرآن پڑھتا ہے۔ اور رات کوج گمار ہتا ہے۔

اَفْنَحَ مَن يُعَالِجُ الْمَساجِدَا وَ يَقُرهُ الْقُرُانَ قَائِماً وَ قَاعِدًا وَ لَا يَبِيْتُ النّيلَ عَنه رَاقِدًا

آ تخضرت الله جمي بربرقانيد كساته آوازمات جات تھے۔ ك

قباء میں آپ کا داخلہ اسلام کے دورِ خاص کی ابتدائے اس سے مورضین نے اس تاریخ کو زیادہ اہتم م کے سہتھ محفوظ رکھا ہے اکثر مؤرضین کا اتفاق ہے کہ یہ آٹھ رہے الاول ۱۳ انبوی (مطابق ۲۰ ستبر ۱۲۲ تھی) (محمہ بن) موسی خوارزی نے لکھا ہے کہ جعرات کا دن اور فاری ماہ تیر کی چوتھی تاریخ 'اور رومی ماہ ابیول ۹۲۳ اسکندری کی دسویں تاریخ مخریخ بعقو نی بنے ہیئت دانوں سے بیڈا ئیمنٹ کرائے کے ایمنٹ مؤرخ بعقونی بنے ہیئت دانوں سے بیڈا ئیمنٹ کرائے کے ایمنٹ کا سے بیڈا کیمنٹ کو ایمنٹ کیا ہے۔

۲۳ درجه ۲ دقیقه پر ۲ درجه برج سرط ان بیس برج اسدیش

آ فتاب زحل

لى وفاءالوف بحوار في كبيرجد نمبراصفي تمبره ٨

س و قاءالو قاء بحواله ابن شبه ج اص ۱۸ اممر

سلے سینی شرح بنی ری جدد دوم صفح ۳۵۳ مینی مطبوعه تشطنطنید میں مطبع کی فلطی سے ۱۳۳۳ کے سبوا کیا ہے اس کوتسعما یہ پڑھ ما جا ہے اومی ماہ بیوں کی دسویل کے بجائے جدید طریقہ حساب سے بیسویں تابت ہوتی ہے خوارزی نے جمعہ کاون تابیا ہے کین جدید حساب سے دوشنہ کاون '' تاہے۔

| مشترى  | يرج حوت ش   | ۲ ورچه |
|--------|-------------|--------|
| ذبره   | برج اسد میں | سادرج. |
| .عطارو | برج اسديس   | ۵اورچه |

چودہ دن کے بعد (جمعہ کو) آپ ہمری طرف تشریف فرماہوئے۔ (راہ میں بنی سالم کے محلہ میں نماز کا وقت آ گیا' جمعہ کی نماز پہیں ادا فرمائی' نماز سے پہلے خطبہ دیا' میہ آنخضرت والکا کی سب سے پہلی نماز جمعہ اور سب سے پہلا خطبہ نماز تھا۔ لوگوں کو جب تشریف آوری کی خبر معلوم ہوئی تو ہر طرف لوگ جوش مسرت سے پیش قدمی کے لئے دوڑ ہے آپ کے نہالی رشتہ دار بنونجار ہتھیارتے تج کرآئے ہے۔ قباء سے مدینہ تک دور و بیجان ناروں کی صفیل تھیں راہ میں انصار کے خاندان آتے تھے ہر قبیلہ سامنے آ کرع ض کرتا'' حضور اید گھر ہے' میہ مال ہے' میجان ہے' آپ منے کا اظہار فرماتے اور دعائے خیر دیتے' شہر قریب آسیا تو جوش کا بی عالم تھا کہ بردہ نشین خاتو نیس چھتوں برنکل آسکیں اور گائے لیس۔

چ ندنكل آيا ہے۔ كودوداع كى كھانيوں ہے۔ ہم سب برخد كاشكرواجب ہے۔ جب تك دعاما تلنےوالے دعاماتكيں۔

طَلَعَ الْبَدُرُ عَلَيْسَاتُ الْمَوْدَاعِ مِسَ تَسَيُّسَاتِ الْسُودَاعِ وَحَسَبُ الشُّيكُرُ عَلَيْسَا مَسَا ذَعِسَ لِيلِّسِهِ وَاعِ معموم الرُكيال وف بجابجا كركاتي تعين معموم الرُكيال وف بجابجا كركاتي تعين منحس حَوَادِينُ بَيى النَّحَادِ يَاحَبُّذَا مُحَمَّدًا مِنْ جَارِ

ہم خاندانِ نجاری لڑکیاں ہیں۔ محد کیا اچھا ہسایہ ہے۔

آپ ﷺ نے ان اڑکیوں کی طرف خطاب کر کے فر مایا" کیاتم جھے کو جاہتی ہو؟" بولیں " ہاں" فر مایا کہ " میں بھی تم کو جا ہتا ہوں''۔

جہاں اب مبحد نبوی ہے اس سے متصل معنرت ابوا یوب انصاری کا گھر تھ 'کو کہ یُہ نبوی یہاں پہنچا سخت کشکش ہنگی کہ آپ ﷺ کی میز بانی کا شرف کس کو حاصل ہو؟ قرعہ ڈالا گیا اور آخرید دولت معنرت ابوا یوب ہے کے مصد میں آئی۔

لے خوارزمی کے حساب کے مطابق روز ورود (جمعرات) ندایا جائے تو ۱۴ون کے بعد جمعہ ہوگا۔

سے بیدوا قعہ بخاری کے متعد دابوا ب مجد بجرت وغیرہ میں مذکور ہے۔

سل و فا والوفا وجداول صفیه ۱۸۷ پہلے، شعار کے متعلق زرقائی بین نہ بیت محقق نهٔ محدثانہ بحث کی ہے اور بین قیم سے اس اعتراض کا جواب و یا ہے کہ ہینے الوداع شام کی طرف ہے نہ کہ کی طرف مواہب میں لکھ ہے کہ بیا شعار حلوانی نے شیخین کی شرط پر روایت کئے ہیں کہ بیا شعاری میں بھی بیا شعار منقول ہیں محرفز و کو تبوک کے موقع پڑ لیکن ان دونوں روایتوں میں پھیٹنا تفن نہیں ممکن ہے دونوں موقعول پر بیر اشعار پڑھے گئے ہوں۔

سے ابوابوب کانام خامد ہے اصابہ فی احوال انسحابہ میں ای نام ہے ان کاذکر کیا ہے اور وہیں بیروا تعد لکھا ہے اکثر سیراور تواریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ جونکہ ہر فعل احتار کی درخواست کرتا تھا آپ نے فر ویا (بقیدہ شیرا مجلے صفحہ پر طاحظہ کریں)

حضرت ابوابوب " کامکان دومنزلہ تھ 'انہوں نے بالائی منزل پیش کی کیکن آپ وہ نے زائرین کی آسانی سانی کے لئے بنچ کا حصہ پیند فر مایا۔ابوابوب " دووقت آپ کی خدمت میں کھانا بھیجتے اور آپ وہ تا جو چھوڑ دیتے 'ابوابوب " دوران کی زوجہ کے حصہ میں آتا کھانے میں جہاں آنخضرت وہ تا کی انگلیوں کا نشان پڑا ہوتا 'ابوابوب " تبرکا و ہیں انگلیاں ڈالتے۔

ایک دن اتفاق سے بالائی منزل میں پانی کا برتن ٹوٹ گیا' اندیشہ ہوا کہ پانی بہہ کریتیے جائے اور آنخضرت کو تکلیف ہو' گھر میں اوڑ صنے کا صرف ایک لحاف تھا' حضرت ابوا یوب"نے اس کو ڈال دیا کہ پانی جذب ہو کر رہ جائے۔لے

مدیند پیس آکر آپ نے حضرت زید (اورا پے غلام ابورافع) کودواونٹ اور پی کی سودرہم دے کر بھیج کہ مکہ جو کرصا جزاد یون اور حم نبوی کو لے آئیں ، حضرت ابو بکر اللہ جیائے عبداللہ کو لکھا کہ وہ بھی اپنی مان اور بہنول کو لے آئیں ۔ آئی من سے بیائے عبداللہ کا حضرت عثمان کے ساتھ جبش میں تھیں ۔ حضرت لے کر چے آئیں ۔ آئی من سودہ کی صاحبزاد یون میں سے رقیہ معضرت عثمان کے ساتھ جبش میں تھیں ۔ حضرت نودہ کو نید کی ساتھ کی ساتھ کی ساتھ کی ساتھ آئیں ۔ کا حضرت ما کھٹوش ) اور حضرت سودہ کو دوجہ محترمہ نبوی) کو لے کر آئے خضرت ما کھڑ سے بھی کی عبداللہ کے ساتھ آئیں ۔ کے اسلامی کی ساتھ آئیں ۔ کے اسلامی کی ساتھ آئیں ۔ کے ایک کو ایک کر آئے کو حضرت ما کھڑ سے بھی کی عبداللہ کا کے ساتھ آئیں ۔ کے ایک کو ایک کر آئے کو حضرت ما کھڑ ہے کہ کو کھٹوں کی ساتھ آئیں ۔ کا معضرت میں کو کے کر آئے کو حضرت ما کھڑ میں کو کے کر آئے کو حضرت ما کھڑ سے بھی کی عبداللہ کا کے ساتھ آئیں ۔ کا معضرت کی معضرت میں کو کے کر آئے کو حضرت میں کو کے کر آئیں کو کے کر آئے کو حضرت میں کھڑ کے ساتھ آئیں کی کو کے کر آئیں کو کے کر آئیں کو کے کر آئیں کو کے کر آئیں کی کھڑ کے کہ کا کھڑ کو کھڑ کے کو کھڑ کے کہ کو کھڑ کہ کو کھڑ کے کہ کہ کہ کر کھڑ کے کو کو کر کر کھڑ کی کو کے کر آئیں کو کے کر آئے کے کو کھڑ کے کہ کو کھڑ کہ کو کھڑ کی کو کے کر آئیں کو کے کر آئیں کو کے کر آئیں کو کے کر آئیں کو کے کر آئی کے کو کھڑ کے کہ کھڑ کے کھڑ کے کہ کو کے کر کے کو کھڑ کے کر کھڑ کے کر کھڑ کی کے کر کے کو کھڑ کے کو کھڑ کے کر کھڑ کے کہ کو کھڑ کے کر کھڑ کے کر کھڑ کے کر کھڑ کے کہ کو کھڑ کے کر کھڑ کے کر کھڑ کے کر کھڑ کھڑ کے کر کھڑ کے کر کھڑ کے کر کو کے کر کے کر کھڑ کے کھڑ کے کہ کو کے کر کھڑ کے کہ کو کی کے کر کھڑ کے کر کے کر کھڑ کے کر کھڑ کے کر کھڑ کے کر کھڑ کے کر کے کر کھڑ کے کر کے کر کھڑ کے کر کے کر کھڑ کے کر کے

# مسجد نبوی اوراز واج مطهرات کے حجروں کی تغمیر:

مدینہ بیل قیام کے بعدسب سے پہلاکام ایک فائۃ فداکی تعمیر تھی اب تک بیم معمول تھا کہ مولیٹی فانہ میں آپ کھی گھڑور کے درخت تھے مل کے ان لوگوں کو دلت کدہ کے قریب فاندان نجار کی زمین تھی جس میں کچھ قبریں تھیں ' کچھ گھڑور کے درخت تھے آپ وہ گھانے ان لوگوں کو بلا کر فر مایا' میں بیز مین بہ قیمت لیمنا چاہتا ہوں' وہ بولے کہ' ہم قیمت میں گئے کئین آپ وہ گھانے نیو دان تیموں کو بلا بھیجا۔ ان میتم وہ نیم کے درخت بھی اپنی کا نتات نذر کرنی چاہی کئین آپ وہ گھانے گوارا نہ کیا۔ حضرت ابو ابوب شنے قیمت اداکی قبریں بھی اپنی کا نتات نذر کرنی چاہی کئین آپ وہ گھانے گوارا نہ کیا۔ حضرت ابو ابوب شنے قیمت اداکی قبریں

#### ( پچیعے صفحہ کا بقیدهاشیہ )

کے ''میرے ناقہ کوچھوڑ دو وہ خدا کی طرف سے مامور ہے'' چنانچہ ناقہ حضرت ابوابوب '' کے گھر کے سہنے ہو کر بیٹے گیا اس لئے آپ نے انہی کے گھر پر قیام فرمایا۔ لیکن مجیح مسم باب انجر ت میں ہے کہ جب لوگوں میں آپ وہ انگا کی میز بانی کے متعلق جھڑا ہوا تو آپ نے کہا کہ ''میں بنونج رکے ہاں اتروں گا' جوعبدالمطلب کے ماموں جیں'' ۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ آنحضرت وہ کھڑا ہوا تو آپ کی تھ' حضرت بو الیوبٹ کے اس اتروں گا' جوعبدالمطلب کے ماموں جیں'' ۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ آنحضرت وہ کھڑا ہوا تو آپ کی خضرت بو الیوبٹ کے گھراتر ناای قرابت کی وجہ سے تھا۔ ایوبٹ کے گھراتر ناای قرابت کی وجہ سے تھا۔

- لے اصابۂ ذکر ابوابوب اور زرقانی بحوالہ قاضی ابو بوسف و صامم وو فاءا موفاء
  - ابن سعد بزونساء صغيبوس
    - سع ابوداؤ دباب بناءالمسجد

ا کھڑ وا کر زمین ہموارکردی گئی اورمسجد کی تغمیر شروع ہوئی'شہنشاو ، وعالم پھرمز دورول کےلیاس میں تنظے صحابہ '' پتھرا تھا اٹھا كرلائے تھے اور بير جزيز ھتے جاتے تھے آتخ ضرت ﷺ بھی ان كے ساتھ آ واز ملاتے اور فرماتے ۔ لِ

العهم لا خيرا لا حير الاخرة فاغفر الا تصار و المهاجرة

اے خدا کامیا بی صرف آخرت کی کامیا بی ہے۔ اے خدا اِمہاجرین اور انصار کو بخش وے۔

یہ مسجد ہرتشم کے تکلفات ہے بری اور اسلام کی سادگی کی تصویر تھی کیتی پکی اینٹوں کی دیواریں برگ خر ما کا چھپراور کھجور کے ستون تھے۔قبلہ بیت المقدس کی طرف رکھا گیا' لیکن جب قبلہ بدل کر کعبہ کی طرف ہو گیا تو شالی جا نب ا یک نیا درواز ہ قائم کر دیا گیا' فرش چونکہ بالکل خام تھا' بارش میں کیچڑ ہوجاتی تھی۔ایک دفعہ صیبہ "نماز کے لئے آئے تو تحتكريال لينتية آئے اورا بني اپني نشست گاه بربجهالين آتخضرت اللے نے پندفر مايا اور شكريزوں كافرش بنواديا۔

مسجد کے ایک سرے پرایک مسقّف چبوترہ تھا جوصفہ کہلاتا تھا۔ بیان لوگوں کیلئے تھا جواسلام لاتے اور گھریار نہیں رکھتے تھے۔

منجد نبوی جب تعمیر ہو چکی تو منجد ہے متصل ہی آپ نے از واج مطہرات " کیلئے مکان بنوائے ۔اس وقت تک حضرت سودہ "اور حضرت عائشہ" نکاح میں آنچکی تھیں اس سے دوہی حجرے بنے۔ جب اوراز واج " آتی گئیں تو اور م کا نات بنتے گئے۔ یہ م کا نات کم کی اینٹوں کے تھے ان میں ہے یا پچ تھجور کی مکیوں سے بنے تھے جو جمرے اینٹوں کے تھے۔ ان کے اندرونی حجرے بھی ٹیتوں کے تھے۔ ترتیب پیٹمی کہ حضرت ام سلمہؓ،حضرت ام حبیبہؓ،حضرت زینبؓ، ' حضرت جوریہ پٹن مضرت میمونہ مضرت زینب بنت جحش کے مکانات شامی جانب تھے اور حضرت عا کشٹہ مصرت صغیبہ ا حضرت سودہ "مقابل جانب تھیں علے یہ مکانات مسجد ہے اس قدر متعل تنے کہ جب آب مسجد میں اعتکاف میں ہوتے تو مسجد ہے سرنکال دیتے اوراز واج مطہرات " محمر میں بیٹے بیٹے آپ کے بال دھودیتی تھیں۔

بیر مکانات چھ چھ سات سات ہاتھ چوڑے اور دس وس ہاتھ لیے تھے۔ جیت اتنی او نجی تھی کہ آ دمی کھڑ ا ہو کر حصت کوچھولیتا تھا' درواز وں پر کمبل کا ہر دہ پڑار ہتا تھا سے راتوں کو چراغ نہیں جلتے تھے۔ سے

آ تخضرت ﷺ کے ہمیابیہ میں جو انصار رہتے تھے ان میں حضرت سعد بن عبادہؓ، حضرت سعد بن معادؓ، حضرت عمارہ بن حزم "اور حضرت ابوا یوب" رئیس اور دولتمند تھے۔ بیلوگ آنخضرت 🍇 کی خدمت میں دود ھے بھیج دیا کرتے تھے اور اس برآپ سرفرہ نے تھے۔سعد بن عباوہ کے التزام کر س تھ کہ رات کے کھانے پر ہمیشہ اپنے ہال ہے ا یک برا بادیہ بھیجا کرتے تھے جس میں بھی سالن مبھی دودھ مبھی تھی ہوتا تھا ہے حضرت انس کی ہاں اُم انس نے اپنی

بخاري باب المساجدوباب البجر ة وج وباب المبيوع وهيني شرح بخاري جلد ٢صفحه ٢٥٥ وزرقاني ـ

طبقات ابن سعة سيرت نبوي صغحه الاا، جلدا\_

من زل نبوی کا حال طبقات ابن سعد جز ۲ صغیرے ۱۱ اور و فاءا دو فاء ش تنصیلا ہے۔ \_\_

بخارى باب الصنوة على الفراش 7

طبقات ابن سعد جهد كياب النساء مفحه ١١١ـ ۵

جائداد آنخضرت ﷺ کی خدمت میں پیش کی۔ آنخضرت ﷺ نے تبول فر ، کراپی داریام ایمن گودے دی کے اورخود فقروفاقہ اختیار فرمایا۔

### اذ ان کی ابتدا:

اسلام کے تمام عبد دات کا اصلی مرکز وحدت واجتماع ہے۔ اس وقت تک کسی خاص علامت کے ندہونے کی وجہ سے نماز جماعت کا کوئی انتظام ندتھا۔ لوگ وقت کا اندازہ کر کہ آئے تھے اور نماز پڑھتے تھے۔ آنخضرت کھی کو یہ پہند نہ تھا' آپ نے ادادہ فر مایا کہ کچھ لوگ مقرر کر دیئے جا نمیں جو وقت پرلوگوں کو گھروں سے بلا لائمیں' لیکن اس میں زحمت تھی' صی بہ ' کو بلا کرمشورہ کیا' لوگوں نے مختلف رائمیں دین' کسی نے کہا نماز کے وقت مسجد پرایک علم کھڑا کر ویا جائے' وگر دی کے دی کہا نماز کے وقت مسجد پرایک علم کھڑا کر ویا جائے' وگر دی کے دی کھڑ کہا کہ ویا کہ جو طریقے وگر دی کھڑ کہ کہا تھا کہ کہا کہا تھے جا کہا اعلان نماز کے جو طریقے بین وہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کئے گئے' لیکن آپ نے حصر ہو جاتی تھی' دوسری طرف دن میں یا نجے دفعہ دعوت اسلام کا افال دیں بیا اس سے ایک طرف تو نماز کی اطلاع عام ہو جاتی تھی' دوسری طرف دن میں یا نجے دفعہ دعوت اسلام کا اعلان ہوجا تا تھا۔

صی ح ستہ کی بعض کر ہوں میں ہے کہ اذان کی تجو پر عبداللہ بن زید " نے پیش کی تھی جوانہوں نے خواب میں رکھی تھی۔ ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت عمر " کو بھی خواب میں تو ارد ہوا کیکن تھے بخاری کی روایت کے مقابلہ میں کسی اور روایت کور جے نہیں دی جاسکتی۔ سیا

بخاری میں صاف تصریح ہے کہ آنخضرت ﷺ کے سامنے ہوتی اور ناقوس کی تجویزیں پیش کی گئیں کیکن حضرت عمر "نے اذان کی تجویز بیٹ کی گئیں کی خواب کا حضرت بلال "کو بلا کراذان کا تھم دیا خواب کا ذکر نہیں۔

#### مواخاة

مہاجرین مکہ معظمہ ہے بالکل ہے سروسامان آئے تھے۔ گوان میں دولت منداور خوشی ل بھی تھے'لیکن کا فروں ہے جھپ کر نکلے تھے'اس لئے پچھس تھے نہ لا سکے تھے۔

ل صحح بالري صفي ١٥٥ أباب فضل المنجد -

ابودا وُ دیاب بده!لا ذان و بخاری با بالا ذان بخاری می زید کے دافعہ کا ذکر نیس ۔

 اگر چہم اجرین کے لئے انسار کا گھر مہمان خانہ عام تھا تاہم ایک مستقل انظام کی ضرورت تھی۔ مہاجرین نذر اور خیرات پر بسر کرتا پسند نہیں کرتے تھے وہ دست وہازوے کام لینے کے خوگر تھے چونکہ بالکل تگھرے نتھے اور ایک حبت کہ پاس نہ تھا اس لئے آنخضرت وہ گانے نے خیال فر مایا کہ انسار اور ان میں رشتہ کنوت قائم کر دیا جائے۔ جب مجد کی تغییر قریب ختم ہوئی تو آپ کھی نے انسار کو طلب فر مایا 'حضرت انس ' بن مالک جواس وقت وہ سالہ تھے ان کے مکان میں لوگ جمع ہوئے مہاجرین ' کی تعداو پینٹالیس تھی' آنخضرت وہ گانے نہ انسار کی طرف خطاب کر کے فر مایا' پہتمہارے ہوائی جی ' کی مہاجرین اور انسار میں ہے وہ دو دو قعض کو بلا کر فر ماتے گئے کہ بیاور تم بھائی جواور اب وہ در حقیقت بھائی جمان تھے۔ انسار نے مہاجرین کو ساتھ لے جا کر گھر کی ایک ایک چیز کا جائزہ وے دیا کہ آنہ دھا آپ کا اور آنہ حمانہ را اس کے کہا کہ ایک کو میں خطال تو دیا ہوں آپ اس سے نکاح کر لیجئے لیکن انہوں نے احسان مندی کے ساتھ انکار کی ۔ ا

انصار کا مال و دولت جو یکھ تھ نخصتان نے روپے پیسے تو اس زمانہ میں تھے نہیں کے انہوں نے رسول اللہ وقت درخواست کی کہ یہ باغ ہمارے بھا ئیوں میں برابر تقلیم کرو ہے جا ئیں مہاجرین تجارت پیشہ تھے اوراس وجہ سے کھیتی کے فن سے بالکل نا آشنا تھے۔ اس بنا پر آنخضرت وقت نے ان کی طرف سے انکار کیا انصار نے کہا سب کاروبارہم خودانی م دے لیں گے۔ جو بچھ پیداوار ہوگی اس میں نصف حصہ مہرجرین کا ہوگا مہاجرین نے اس کومنظور کیا۔ سے خودانی م دے لیں گے۔ جو بچھ پیداوار ہوگی اس میں نصف حصہ مہرجرین کا ہوگا مہاجرین نے اس کومنظور کیا۔ سے

بیرشته با لکل حقیقی رشته بن گیا' کوئی انصاری مرتا تھا تو اس کی جا کدادادر مال مہا جر سیم کے حکما تھااور بھائی بند محروم رہجے' بیاس فرمان الٰہی کی تغییر تھی:

﴿ إِنَّ الَّـٰذِيْسَ امَنُـُوا وَهَاجَـٰرُوا وَحَاهَدُوا بَامُوالِهُمْ وَ نَفْسَهُمْ فِي سَيْلِ اللَّهُ وَالَّذِينَ اوْوا وَنَصَرُوا أُولَقِكَ بَعُضُهُمْ اولِياءُ نَعْضِ " ﴾ (انفال؟ يتا١٠)

جولوگ ایمان لائے اور ابجرت کی اور خدا کی راہ ش مال و جان سے جہاد کیا اور وہ لوگ جنہوں نے ان لوگول کو پٹاہ دی اوران کی مدد کی نیےلوگ یا ہم بھائی بھائی ہیں۔

> جنگ بدر کے بعد جب مہا جرین کواعا نت کی ضرورت ندر ہی تو ہے آیت اتری ، ﴿ و اُولُو ﴿ لَارُ حَامَ مَعْصُهُم وَلَي سِعُصِ ﴾ (انھاں) بت ١٠)

> > ارباب قرابت ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں۔

اُس وقت ہے میقاعدہ جاتار ہا۔ چنانچہ کتب تغییر وحدیث میں باتھر کی مذکور ہے۔

ا به کمر

ع موا خات کا ذکر اور ایک یک کا نام این بش مصفحه ۸ کا میں ہے ٔ حضرت عبد الرحمٰن بن عوف کا واقعہ بی بخاری کتاب المن قب باب اخبار النبی میں ہے۔

ه می بخاری کاب النمیر آیه و اولوالار حام بعصم اولی ببعص

سے صیں بنونفیر جب جلاوطن ہوئے اوران کی زمین اور نخلتان قبضہ میں آئے تو آئخضرت وہ انسار
کو بلا کر فر مایا '' کہ مہاجرین ناوار جی اگر تمہاری مرضی ہوتو نئے مقبوضات تنہا ان کو وے دیئے جا کیں اور تم اپنے نخلتان
وا پس لے لؤ' انسار نے عرض کی کہ نیس ہمارے نخلتان بھائیوں ہی کے قبضہ میں رہنے دیجئے اور نئے بھی انہی کوعن یت
فر مائیے۔ لے

د نیاانصار کے اس ایٹار پر بھیشد ٹازکر ہے گی کیکن میہ بھی دیکھو کہ مہاجرین نے کیا کیا؟ حضرت سعد "بن الرئیج نے جب حضرت عبدالرخمن بن عوف کوایک ایک چیز کا جائزہ دے کرنصف نے لینے کی درخواست کی توانہوں نے کہا" خدا میسب آپ کومبارک کرئے بچھ کوصرف بازار کا راستہ بتا دینچے" ۔ انہوں نے قبیقاع کا جومشہور بازارت جا کرراستہ بتا دین انہوں نے بچھ کھی کی جی خیرخر بیدااور شام حک خرید وفر وخت کی۔ چندروزیس اتناسر مایہ ہوگیا کہ شاوی کے کرلی رفتہ رفتہ ان کی تجارت سات سان کی تجارت کو بیر تی ہوئی کہ خودان کا قول تھ کہ خاک پر ہاتھ ڈالٹ ہوں تو سونا بن جاتی ہوئی سے ان کا اسباب تجارت سات ساونٹوں پرلد کر آتا تھا ورجس دن مدینہ جس بہنچا تمام شہریس دھوم کے جاتی تھی۔ سے

بعض محابہ فیے دکا نیں کھول لیں مطرت ابو بھر کا کا رخانہ تے بیں تھا جہاں وہ کپڑے کی تجارت کرتے ہے ہے مطرت عثمان فیبو قدیمتا کے بازار میں مجود کی خرید وفروخت کرتے تھے ہے حضرت عمل فیبو تجارت بیں مشغول ہو گئے تھے اور شایدان کی اس تجارت کی وسعت ایران تک پہنچ گئی ہے ویگر صحابہ فیبر نے بھی ای تیم کی چھوٹی بیدی تجارت شروع کردی تھی ۔ سے محاری میں روایت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ فیبر لوگول نے جب کشر تبدروایت کی بنا پراعتراض کیا کہ اور صحابہ فیبر اواس قدر روایت کی بنا پراعتراض کیا کہ اور صحابہ فیبر اواس قدر روایت نہیں کرتے تو انہوں نے کہا ''اس میں میرا کیا قصور ہے دیگر صحابہ فیباز ارمیں تجارت کرتے تھے اور میں رات دن بارگا و نبوت میں حاضر رہتا تھ''۔ پھر جب خیبر فتح ہوا تو تمام مہا جرین نے بیخلتان انصار کو وا پس کر دیے سے مسلم باب الجہاد میں ہے۔

وان رسول الله عظی الما فرغ من قتال اهل حیبر و انصرف الی المدینة رد المهاجرون الی الانصار منائحهم التی کانوا منحوهم من شمارهم که آخیرت و انسار کے علیے جو تحد الله الانصار کے انسار کے علیے جو تحد تان کی صورت می تھے واپی کروئے۔

ل فنوح البعدال مطبوعه بورب صفحه ١٠-

سے اسدالغاب جید ۳ مفی ۱۳ استی ۱۳ وغیره میں بیدا قدید کور ہے۔

ابن سعد جلد ١٣ صغير ١٣٠٠

ه مندامام احد بن طنبل جندام في الا \_

المندين طنبل جديه السفحة ١٠٠٠ ٢

کے مشداین منبل جد اصلی ۱۳۲۷۔

مہاجرین کے لئے مکانات کا بیانظام ہوا کہ انسار نے اپنے گھروں کے آس پاس جوافادہ زمینی تھین ان کو دے دین اور جن کے پاس زمین نہتی انہوں نے اپنے مسکونہ مکانات دے دیئے سب سے پہلے حارثہ انتہان نے اپنی زمین پیش کی بنوز ہرہ مسجد نبوی کے عقب میں آباد ہوئے عبدالرحلٰ ان بن عوف نے یہاں ایک قلعہ (جس کو گرحی کہنا زیادہ موزوں ہوگا) بنوایا حضرت زبیر بن العوام الکو ایک وسیح زمین ہاتھ آئی حضرت عثان ہمقداڈ ،حضرت عبید ان انسار نے اپنے مکانات کے پہلو میں زمینیں دیں۔ لے موافات کے رشتہ سے جولوگ آپی میں بھائی بھائی بھائی سے ان میں سے بعض حضرات کے نام یہ جیں۔ یہ

الصائر حفرت خارجه "بن زیدانصاری حفرت خارجه "بن فالک انصاری حفرت اوس "بن ثابت انصاری حفرت سعد" بن معاذ انصاری حضرت سعد" بن معاذ انصاری حضرت ابوابوب "انصاری حضرت ابوابوب "انصاری حضرت ابوابوب "انصاری حضرت ابودردا " منذر" بن عمرو حضرت ابودردا " منذر" بن عمرو حضرت ابودردا " منذر" منذر" منذر" منذر" منذر" منذر" منذر" منذر" من عمرو حضرت ابودردا " منذر" مندر ابودردا " منذرت عباد بن بشر" مندرت عباد بن بشر" مندرت ابودردا ابودردا

مهاجرین حضرت ابوبکریش حضرت ابوعبیده بن جراح شد حضرت ابوعبیده بن جراح شد حضرت مصعب شبن العوام حضرت عمارین یامر شد حضرت ابوذ رغفاری شد حضرت ابوذ رغفاری شد حضرت بلال شدخرت بلال شده معنرت بلال شده معنرت بلال شده معنرت بلال شده معنرت ابوحد یفد شبن عتب بن ربیعه معضرت ابوحد یفد شبن عتب بن ربیعه

موا خات کا رشتہ بظاہر ایک عارضی ضرورت کے لئے قائم کیا گیا کہ بے خانماں مہہ جرین کا چندروز وانتظام ہو جائے انیکن درحقیقت بیے ظیم الشان اغراض اسلامی کے تکیل کا سامان تھا۔

اسلام تہذیب اخلاق و تکیل فضائل کی شہنشاہی ہے۔ اس سلطنت کیلئے وزراء ارباب تدبیر سیدسالاران شکر ہر قابلیت کے لوگ درکار ہیں شرف صحبت کی برکت سے مہہ جرین ہیں ان قابلیتوں کا ایک گروہ تیار ہو چکا تھا 'اوران ہیں یہ اصف بیدا ہو چکا تھا کہ درگار ہیں درسگاہ تر ہیت ہے اور ارباب استعداد بھی تربیت پاکر تکلیں اس بنا پرجن لوگول ہیں رشتہ اخوت قائم کیا گیا ان ہیں اس بت کا دن ظر رکھا گیا کہ است داورش گرد ہیں وہ اتحاد غذاق موجود ہو جو تربیت پذیری کے لئے ضرور ہے تعفیص اور استقصاء ہے معموم ہوتا ہے کہ جو شخص جس کا بھائی بنایا گیا دونوں ہیں بیا تحاد غذاق محوظ رکھا گیا 'اور

جب اس ہات پرلحاظ کیا جائے کہ اتنی کم مدت میں سینکڑ وں اشخاص کی طبیعت اور فطرت اور نداق کا سیحے اور پوراا نداز ہ کر نا قریماً ناممکن ہے توتشعیم کرنا پڑے گا کہ ہیرشانِ نبوت کی خصوصیات میں سے ہے۔

حضرت معید "بن زیدعشرہ میں بین ان کے والدزید آنخضرت و کھٹا کی بعثت سے پہلی ملت ابراہیمی کے پیرو ہو چکے تھے اور گویا اسلام کے مقدمہ الحیش تھے۔ سعید " نے ان ہی کے وامن تربیت میں پرورش پائی تھی اس لئے اسلام کا نام سننے کے ساتھ ہی انہوں نے لیک کہا۔ ان کی ال بھی ان کے ساتھ بیاان سے پہلے اسلام لاکین مضرت عر" انہی کے گھر میں اور ان ہی کی ترغیب سے اسلام کی طرف مائل ہوئے تھے علم وفضل کے لحاظ سے فضلا کے تصابی تھے۔ ان کی اخوت حضرت الی بن کعب " سے قائم کی گئی جنہوں نے میم رحبہ صل کیا کہ حضرت عر" ان کوسید اسلمین کہتے تھے ان کی اخوت حضرت الی بن کعب " سے قائم کی گئی جنہوں نے میم رحبہ صل کیا کہ حضرت عر" ان کوسید اسلمین کہتے تھے ارکا ہ نوت میں منصب انشاء پر سب سے پہلے وہی ممتاز ہوئے فن قر اُت کے وہ امام تسلیم کئے جاتے ہیں۔ ل

حضرت ابوحذیفہ منتبہ بن رہیعہ کے فرزند تنظ جوقریش کا رئیس اعظم تھا۔اس من سبت ہےان کوحضرت عباد بن بشر " کا بھا کی بنایا گیا جوقبیلہ الشہل کے سردار تنھے۔

حضرت ابوعبیدہ بن جراح "جن کو رسول اللہ وظی نے امین الامۃ کا خطاب ویا تھا' ایک طرف تو فاتح شام ہونے کی قابلیت رکھتے ہتے دوسری طرف اسلام کے مقابلہ جس پدری اور فرزندی کے جذبات ان پر پچھا اثر نہیں کر سکتے ہے' چنا نچے غزوہ بدر جس جب ان کے باپ ان کے مقابلہ جس آئے تو انہوں نے پہلے حقوق ابوت کی مراعات کی لیکن بالا فراسلام پر باپ کو شار کر دینا پڑا۔ ان کی تربیت جس حفرت سعد بن معاق دیئے گئے جو قبیلہ کوس کے رئیس اعظم سے بالا فراسلام پر باپ کو شار کر دینا پڑا۔ ان کی تربیت جس حفرت سعد بن معاق دیئے گئے جو قبیلہ کوس کے رئیس اعظم سے ان جس بھی ایش بھی ایش کی ایش دو رہ بھی جلیف کا رشتہ اخوت اور ابوت ان جس بھی ایش کے برابر ہوتا تھا تا ہم غزوہ کی قریظہ جس جب اسلام کا مقابلہ چیش آیا تو انہوں نے اپنے چارسو حلیفوں کو اسلام پر شار کر دیا۔ محضرت ابود و دعفرت عمار "بن یاسر اور حضرت ابود و داء "حضرت بلال "اور حضرت ابود و بجہ "حضرت سلمان فاری "اور حضرت ابود و داء "حضرت عمار "بن یاسر اور

حضرت حذیفہ "بن بمان ٔ حضرت مصعب "اور حضرت ابوا یوب " میں وہ وحدت موجودتھی جس کی بدولت نہ صرف شاگر د بلکہ است دبھی شاگر دیے اثر پذیر ہوسکتا تھ' حضرت عبدالرخمن " بن عوف مدینہ میں آئے تو پنیر سر پررکھ کریجے تھے حضرت سعد " بن الربیج کی صحبت میں جو میرالامراء تھے دولت اورامارت کے جس درجہ پر بہنچے ہم او پرلکھ آئے ہیں۔

انصار نے مہاجرین کی مہمانی اور ہدردی کا جوجق ادا کیا دنیا کی تاریخ میں اس کی نظیر نہیں مل سکتی۔ بحرین جب فتح ہوا تو آئخضرت و انسار کو بلا کرفر ، یا کہ ' میں اس کو انسار میں تقسیم کردینا جا بتا ہوں انہوں نے عرض کی کہ '' یہلے ہمارے بھائی مہاجروں کو اتن ہی زمین عن بیت فرمالیجے تب ہم لینا منظور کریں ہے۔'' کے

۔ ایک د فعدایک فاقد زدہ مخص آنخض سرت و اللّا کی خدمت میں آیا کہ بخت بھوکا ہوں آپ نے گھر میں وریافت فر مایا کہ کچھ کھانے کو ہے؟ جواب آیا کہ ''صرف یانی'' آپ نے حاضرین کی طرف مخاطب ہوکر فر مایا کوئی ہے جوان کو آج اپنامہمان بنائے''۔ ایوطعہ "نے عرض کی ' میں حاضر ہول' ۔غرض وہ اپنے گھر لے سے کیکین وہاں بھی برکت تھی' بیوی نے اپنامہمان بنائے''۔ ایوطعہ "نے عرض کی ' میں حاضر ہول' ۔غرض وہ اپنے گھر لے سے کیکین وہاں بھی برکت تھی' بیوی نے

ا اصابة كر بي بن كعب ا

ع مصح بناری فضائل نصار

کہا صرف بچوں کا کھانا موجود ہے۔انہوں نے بیوی سے کہا چراغ بجھا دواور وہی کھانا مہم ن کے سامنے لا کرر کھ دو تینو ساتھ کھانے پر بیٹھے۔میاں بیوی بھوکے بیٹھے رہے اوراس طرح ہاتھ چلاتے رہے کہ گویا کھارہے ہیں اسی واقعہ لیے کے بارہ میں ہے آبت اتری ہے:

﴿ وَ يُو يُرُونَ عَلَى آنفُسِهِمُ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةً ﴾ (حشر - ١١٠) اور كوان كوفود على موتاجم الما الهذاء يردومرول كوتر في دية بين -

### صفداوراصحاب بصفه:

اصحاب صفہ اسلامی لغت کا ایک متداول لفظ ہے گواس کی حقیقت ہے لوگ اچھی طرح واقف نہیں'' صف''
سائبان کو کہتے ہیں۔ بیدا یک سائبان تھا جو مجد نبوی کے ایک کنارہ پرمجد سے طاہوا تیار کیا گیا تھ' صحابہ طیم ہے اکثر تو
مشاغل دین کے ساتھ ہرتم کے کاروبار لینی تجارت یا زراعت وغیرہ بھی کرتے تھے لیکن چندلوگوں نے اپنی زندگی صرف
عبادت اور آنخضرت و ایک کی تربیت پذیری پرنڈرکردی تھی۔ ان لوگوں کے بال بچے نہ تھے اور جب شادی کر لیتے تھے
تواس صفتہ سے نکل آئے تھے۔ ان بیس ایک ٹولی دن کو جنگل ہے لکڑیاں چن لاتی اور بی کرا ہے بھائیوں کے لئے پکھ کھان
مہیا کرتی۔

بیاوگ دن کو بارگاہ نبوت میں حاضررہ اور صدیثیں سنتے اور رات کو ای چبوترہ (صفہ) پر پڑے رہے۔
حضرت ابو ہریرہ ہمی انہی لوگوں میں تھے۔ان میں ہے کی کے پاس چا دراور تہر دونوں چیزیں بھی ساتھ مہیا نہ ہو سکیں چا درکو گلے ہے اس طرح باندہ لیتے کہ رانوں تک لئک آتی ۔اکثر انصار مجور کی پہلی ہوئی شاخیں تو ڈکر لاتے اور حیت میں لگا دیتے 'مجوریں جو ٹیک فیک کرگر تیں بیاض کر کھا لیتے۔ بھی دودودن کھانے کوئیں ملتا تھے۔اکثر ایسا ہوتا کہ رسول اللہ حق استحد میں تشریف لاتے اور نماز پڑھا تے ۔ بیاوگ آکر شریک نماز ہوتے لیکن بھوک اور ضعف ہے تین نماز کی حالت میں کر پڑتے 'باہر کے لوگ آتے اور ان کو کھے تو بھے کہ دیوانے ہیں کے آخرے میں جب کہیں ہے صدقہ کا کھانا آتا تو اسلم ان کے پاس جب کہیں ہے صدقہ کا کھانا آتا تو اسلم ان کے پاس جب کہیں ہے اکثر ایسا ہوتا کہ راتوں کو بلا لیتے اور ان کے ساتھ بیش کر کھاتے 'اکثر ایسا ہوتا کہ راتوں کو آخرے نے اور جب دعوے کا کھانا آتا تو ان کو بلا لیتے اور ان کے ساتھ بیش کر کھاتے اگر ایسا ہوتا کہ راتوں کو آخرات کو خضرت کی ان کو مہاج ین اور انصار پڑھیم کردیتے گئی اپنے مقدور کے موافق ہوض ایک ایک دودوکو اپنے ساتھ لیے جائے اور ان کو کھاتے کا دوروکو اپنے ساتھ لیے جائے اور ان کو کھاتے کا دوروکو اپنے ساتھ لیے جائے اور ان کو کھاتا کھانا کے باس جب کی اس جب کھیں ایک دوروکو اپنے ساتھ لیے جائے اور ان کو کھاتا کھانا کہ بلاکے کے بات کھی جائے اور ان کو کھاتا کھانا کے بات کو کھاتا کہ دوروکو اپنے ساتھ لیے جائے اور ان کو کھاتا کھانا کے ان کو کھاتا کھانا کو کھاتا کے کھی دوروکو اپنے ساتھ کے جائے اور ان کو کھانا کھانا کے کھی دوروکو اپنے ساتھ کے جائے اور ان کو کھانا کے کھی دوروکو اپنے ساتھ کے جائے اور ان کو کھانا کے دوروکو کھی کے دوروکو کے کھی دوروکو کھی کے دوروکو کے دوروکو کی سے کہ کھی کے دوروکو کے کھی کے دوروکو کے دوروکو کھی کے دوروکو کی کھی کے دوروکو کو کھی کو دوروکو کی کھی کے دوروکو کے دوروکو کے دوروکو کے دوروکو کو کھی کو دوروکو کے دوروکو کے دوروکو کی کھی کو دوروکو کے دوروکو کے دوروکو کے دوروکو کے دوروکو کی کھی کے دوروکو کے دوروکو کے دوروکو کو دوروکو کی دوروکو کے دوروکو کی کو دوروکو کے دوروکو کو کھی کے دوروکو

حضرت سعد بن عبادہ "نہایت فیاض اور دولتمند تنے وہ بھی بھی اتنی (۸۰) مہمانوں کواپنے ساتھ لے کر سے جائے آن کضرت میں ان لوگوں کا اس قدر خیال رکھتے تھے کہ جب ایک دفعہ آن خضرت میں ان لوگوں کا اس قدر خیال رکھتے تھے کہ جب ایک دفعہ آنخضرت میں ان کوگوں کا اس قدر خیال رکھتے تھے کہ جب ایک دفعہ آنخضرت میں ان کوگوں کا اس قدر خیال رکھتے تھے کہ جب ایک دفعہ آنخضرت میں ان کوگوں کا اس قدر خیال درکھتے تھے کہ جب ایک دفعہ آنخضرت میں ان کوگوں کا اس قدر خیال دفعہ ان کوگھ

ل صحح بخارى وفخ البارى فضائل انسار

الله المح ترزي باب معيدة النبي الله

سے زرقانی ذکرامحاب صفہ ومبحد نبوی۔

درخواست کی کدمیرے ہاتھوں میں چکی ہیتے ہیتے نیل پڑھتے ہیں جھے کوا یک کنیزعن بیت ہوا تو فر مایا کہ 'نے نہیں ہوسکتا کہ تا ہے کہ کودوں اورصفہ والے بھو کے مریں' کے را توں کو عموماً پہلوگ عبادت کرتے اور قر آن مجید پڑھا کرتے ان ہے ایک ایک معلم مقررتھ ،اس کے پاس جا کر پڑھتے کے ای بنا پران میں ہے کڑا' تا ری'' کہلاتے تھے وجوت اسمام کے سے کہیں بھیجنا ہوتا تو یہ وگ جھیج جاتے تھے غز وہ معونہ میں انہی میں ہے سرآ دمی اسمام سکھانے کے بھیجے جاتے تھے غز وہ معونہ میں انہی میں ہے سرآ دمی اسمام سکھانے کے بیجے جاتے تھے غز وہ معونہ میں انہی میں ہے سرآ دمی اسمام سکھانے کے بیجے جاتے تھے تھے۔

اُن کی تقداد تھنی اور بڑھتی رہتی تھی۔ مجموعی تقدادہ ۲۰۰۰ تک پہنچی تھی لیکن بھی ایک زمانہ میں اس قدر تقداد بنتی ہوئی نہ صفہ میں اس قدر گئی کشتھی ان لوگول کا مفصل سے حال این الاعرابی احمد بن مجمد البصری ایتونی ۲۰۰۴ھ (جوابن مندہ کے استاد تھے) نے ایک الگ تصنیف میں نکھا ہے۔ سلمی نے بھی ان کے حالات میں ایک الگ کٹ ب کھی ہے۔

### مدیشک مجوداوران سےمعامدہ:

مؤرفین عرب کابیان ہے کہ ہم یہ کے یہود نسلاً یہودی عقد اوراس تقریب سے عرب بی آئے تھے کہ حضرت موسی سے ان کو محالقہ کے مقابلہ کیلئے بھیج تھی کیکن تاریخی قرائن سے اس کی تقد بیل نہیں ہوتی۔ یہود گوتمام دیو بیس تھیے لیس موسی سے نام کہیں نہیں بدلے آئے بھی وہ جہ ں بیں اسرائیلی نام رکھتے ہیں۔ بخلاف اس کے عرب کے یہود یوں انہوں نے نام نہیں، قدیقاع مرحب حارث وغیرہ ہوتے تھے جو خالص عربی نام ہیں۔ یہود عمو ما برزول اور دنی الطبع ہوتے ہیں جانے جو خالص عربی نام ہیں۔ یہود عمو ما برزول اور دنی الطبع ہوتے ہیں جنانے جو خالص عربی نام ہیں۔ یہود عمو ما برزول اور دنی الطبع ہوتے ہیں جنانے حضرت موسی سے ان سے لڑنے کے لئے کہا تو اور کے

﴿ فَاذُهَبُ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلًا إِنَّا هَهُنَا قَعِدُونَ ﴾ (مالده) تم مع النه فداك جادًا وراز و يم يهال بيض من النها على الله المناها المناه المناك المناه المناه

بخلاف اس هے کے مدید کے یہود نہایت دلیر' شی گاور بہادر تھے۔ ان قر ائن عقلی کے علاوہ ایک بزے مورخ (یعقولی) نے صاف تصریح کی ہے کے قریظ اور نضیر عرب تھے جو یہودی بن گئے تھے۔

﴿ تَهُمْ كَانِتُ وَقِعَةَ بِنِي النصيرِ وَ هُمْ فَحِدُمُنْ جَدَامُ الآانهُمْ تَهُو دُوا وَ كَدَّنِثُ فَرِيطَةً پُرِ بَوْضَيرِكَامُعْرِكُهُ وَرِيضِيدِ جِذَامِ كَالِكُ فَانْدَانَ فَيْ الْكِنْ يَبُودَى بُوكِياتُوا وَرَا كَاطرِ تَقْرِيظَ بِهِي لِهِ لَـ مُوَرِخُ مسعودى نِي بِهِي كَمَابِ الاشراف والتنبيه بحرير ايك روايت لكسى ہے كہ "بيجذام كے قبيلہ ہے تھے

ل زرقانی ٔ جلداسنی ۱۳۵ مطبوع معرز کراسحاب سفده مجد نبوی ـ

مند بن طنبل جد ساصفی ۱۳۷۷ ر

سے حافظ سیوطی نے دوسنی کا ایک رسامہ اصلا ہے نام ہے تکھا ہے س رسامہ یں • آدمیوں کے نام برتر تیب ہجانہ کور جیں۔ سمج اسحاب صفہ کے حال بخاری و ب المغازی دغیرہ اور سی مسلم میں جستہ جستہ نہ کور جیں۔ زرق نی نے ور ک ہوں ہے کے ساف

یے سے میں اور میں مسلم کے عدادہ زرقانی ہی کے حوالہ سے لکھے ہیں۔ (نیز مند بن عنبل جد مسفی سے ایس میں) کیا ہے۔ میں نے بیواقعات بنی ری وسلم کے عدادہ زرقانی ہی کے حوالہ سے لکھے ہیں۔ (نیز مند بن عنبل جد مسفی سے ایس مجی ہیں)

ے مسترمر کو ایوں نے میہود کے متعلق تفصیل سے محققات بحث کی ہے ان کا میوان رے بیہ ہے وریا باسیح ہے کہ میہودیوں و مقام میں مسترمر کو ایوں نے میہود کے متعلق تفصیل سے محققات بحث کی ہے ان کا میوان رے بیہ ہے وریا باسیح

بزی آ با دی شن ایک دو خاندان اصلی میمود بھی تھے۔ عرب جو میمودی ہوئے گئے دو بھی ن بیس شامل ہوئے گئے۔ علاج سیعقو فی جدیر اصفحہ ۴۷۹۔

کے مطبوعہ ہورپ صفی ۱۳۲۷۔

۔ کسی زمانہ میں میں لقدے اور ان کی بت پرتی ہے بیزار ہو کر حضرت موسی " پرایمان لائے اور شام سے نقل مکان کر کے حجاز چلے آئے ''۔

یہ تین قبیلے تھے' بنوقینقاع' بنونضیراور قریظہ مدینہ کے اطراف میں آباد تھے'اور مضبوط برج اور قبعے بنا لئے تھے۔ انصار کے جودو قبیلے تھے' لینی اوس اور خزرج' ان میں باہم جوا خیر معرکہ ہواتھ (جنگ بوت ٹ) اس نے انصار کازور بالکل تو ژویا تھا۔ یہوداس مقصد کو ہمیشہ پیش نظرر کھتے تھے کہ انصار باہم بھی متحدنہ ہونے یا کیں۔

ان اسباب کی بنا پر جب آنخضرت علی مدینه میں تشریف مائے تو پیبلا کام بینھا کہ مسلمانوں اور بیبودیوں کے تعلقات واضح اور منضبط ہوجا کیں آپ نے انصار اور بیبود کو بلا کر حسب ذیل شرا لَظ پرایک معاہدہ کھوایا جس کو دونوں فریق نے منظور کیا 'بید معاہدہ ابن ہشام میں پورا فہ کور ہے خلاصہ رہے:

(۱) خون بهاورفد بيكا جوطريقه بيلے سے چلا آتا تھا اب بھى قائم رہے گا۔

(۲) یہودکو غربی آزادی حاصل ہوگی اوران کے غربی امورے کوئی تعرض نہیں کیا جائے گا۔

(۳) میبوداورمسلمان باہم دوستانہ برتاؤر تھیں گے۔

(۳) یمبود پامسمانوں کو کسی ہے لڑائی چیش آئے گی توایک فریق دوسرے کی مدد کرے گا۔

(۵) کوئی فریق قریش کوامان شددےگا۔

(۱) مدینه برکوئی حملہ ہوگا تو دونوں فریق شریک میک دگر ہوں گے۔

(۷) کسی وشمن ہے اگرایک فریق صلح کرے گاتو دوسرابھی شریک صلح ہوگالیکن نہ ہی لڑائی اس ہے متعنی ہو

واقعات بمتفرقه:

چونکہ یہ قبیلہ بنی نجارے نقیب تھے اس لئے ان کی وفات کے بعد اس قبیلہ نے آئخضرت وہ اللہ است ورخواست کی کہ ان کے بجائے کوئی شخص اس منصب پرمقرر کیا جائے 'چونکہ بیا ختمال تھا کہ کوئی شخص مقرر ہوگا تو اور وں کورشک ہوگا' اس لئے آئخضرت وہ اللہ نے فرمایا کہ'' میں خود تمہارا نقیب ہوں' یا چونکہ آپ کی نہال ای قبیلہ میں تھی' اس سے اور قبائل کورشک اور منافست کا موقع نہ تھا۔

حضرت اسعد کی وفات کا آنخضرت ﷺ کونہا بیت صدمہ ہوا۔ من فقین اور یہود نے بیر طعنہ دینا شروع کیا کہ

" محمد (ﷺ) اگر پنجبر موتے توان کو بیصدمہ کیوں پہنچتا'' آپ ﷺ نے ساتو فر مایا:

﴿ لا الملك لنفسى و لا لصاحبى من الله شيئا ﴾ (طبرى سخرا ١٣٦١) ش الني لئ اورالي ساتميول ك لئ خداك بال كوئى اعتياريس ركمتار

یہ بین المغیر ہ جو حفرت فات ہے کہ بین ای زمانہ میں دو ہوئے رئیسان کفرنے بھی وفات پائی کینی ولید بن المغیر ہ جو حفرت فاحد کا باپ تھا اور عاص بن وائل ہمی جن کے بیٹے عمروین عاص پیں جوفات مصراورا میر معاویہ بیٹے وزیراعظم ہتے۔

ای زمانہ میں حضرت عبداللہ بین زبیر کی ولادت ہوئی ان کے والد حضرت زبیر آنحضرت وہوئی کے بھو پھی زاد بھائی تھے اور ان کی والدہ (اسائم) حضرت ابو بکر کی صاحبز ادی اور حضرت عائشہ کی بے مات بہن تھیں۔اب تک مہاجرین میں سے کسی کے اولا دبیس ہوئی تھی اس لئے میں شہور ہوگیا تھا کہ یہود یوں نے جادوکر دیا ہے عبداللہ بین زبیر بیدا ہوگئو مہاجرین میں نے خوشی کا نعرہ مارا۔

اب تک نمازوں میں صرف دور کعتیں تغییں۔اب ظہر دعصر دعشاء میں جار جا رہو گئیں لیکن سفر کے سئے اب بھی وہی دور کعتیس قائم رہیں۔



# سست<u>ط</u> تحویل قبله و آغاز غزوات

(اس سال سے اسلام کی زندگی میں دوعظیم الشان واقعات پیدا ہوتے ہیں' ایک بید کہ اسلام اپنے لئے ایک خاص قبلہ قر اردیتا ہے جواب 47 کروڑ قلوب کا مرکز ہے' دوسرا بید کہ دشمنانِ اسلام اب مخالفت کے لئے کموارا نف تے ہیں اور مسلمان اس کی مدافعت کے لئے تیار ہوتے ہیں۔)

### تحويل قبلهٔ شعبان اه:

جرگروہ جرقوم اور جرند بب کے لئے ایک خاص اخیازی شعار ہوتا ہے جس کے بغیراس قوم کی مستقل بہتی قائم نہیں ہوسکتی۔اسلام نے بیہ شعار قبلہ نماز قرار دیا جواصل مقعد کے علاوہ اور بہت سے تھم واسرار کا جہ مع ہے۔اسلام کا خاص اور نمایاں وصف مساوات عام جمہوریت اور قوحید عمل ہے بعنی تمام مسلمان کیس اور متحد الجبت نظر آ کیں ند ب اسلام کا رکن اعظم نماز ہے جس سے جرروزیا فی وقت کام پڑتا ہے نماز کی اصلی صورت یہ ہے کہ جمعیت اور افراد کیر کے ساتھ اورا کی جائے اس طرح کہ جزاروں لا کھوں اشخاص کی منفر دہتیاں مث کرایک ہستی بن جائے۔اس بنا پرنماز باجماعت میں ایک ایک ایک ایک ایک ترکت اس کے اشاروں سے وابستہ ہوتی ہے اس لئے ضرور ہے باجماعت میں ایک ایک ایک ایک ایک ترکت اس کے اشاروں سے وابستہ ہوتی ہے اس لئے ضرور ہے کہ سب کا مرجع عمل بھی ایک نظر آئے ' بہی اصول ہے جس کی بنا پرنم زکے لئے ایک قبلہ قرار پایا اور اس شعار کا وائر ہا اس قدر وسیح کیا گیا کہ اس قبلہ کی طرف ٹر ٹر کر تا ہی کفر کے وائرہ سے نگل آٹا ہے اب صرف یہ بحث باتی تھی کہ قبلہ کس ست قرار دیا جائے ہیں ایک ایک حرف کو کہ اور خواس موحد اعظم کی یہ دگار اور تو حید خالص کا کیلی حصرت ابراہیم " بت شمی کی بیت المقدس کے انٹین کے لئے صرف کھے قبلہ ہوسکتا تھا' جواس موحد اعظم کی یہ دگار اور تو حید خالص کا سب سے بڑا مظہر ہے۔

لے اس مضمون میں جس قدروا قعات میں وہ سجے بخاری (صدیث قبل نماز) اور افتح کباری شرع سجے بخاری ہے ماخوذ میں۔

تویں قبل نے یہود یول کو تخت برہم کردیا'ان کو مشرکین کے مقابلہ میں مذہبی آفوق کا دعوی تھا اوراساام سے پہلے مشرکین بھی ان کے مذہبی امتیاز کے معترف شخ یہاں تک کہ (جیسا ابوداؤ دمیں روایت ہے) ''جن ہوگوں ی اولاد زندہ نہیں رہتی تھی ، وہنیں مانے شخے کہ بچے زندہ رہ گا تو ہم اس کو یہودی بنا کیں گئے''اسلام نے اس خہی اعزاز کو صدمہ پہنچیا' تا ہم چونکہ اب تک اسلام کا قبلہ بیت المقدس ہی تھا اس سے وہ فخر کرتے تھے کہ اسلام بھی انہی کے قبلہ کی طرف رُخ کرتا ہے' جب اسلام نے قبلہ بھی بدل دیا تو ان کی ناراضی اور برہمی کا پیامہ بالکل ہرین ہوگیا۔انہوں نے سطعنہ دینا شروع کیا کہ مجمد چونکہ ہر بات میں جہ رہ کا فاقت کرنا چاہتے ہیں' اس لئے قبلہ بھی مخالفت کے ارادہ سے بدا ویا ہے وہ نام کی چیز نہیں اور اس سے بے ستقدا کی اور تر تر ل عتفاد کا وہ تر تر ل عتفاد کا عہار ہوتا ہے' اس بنا پر قبلہ کی اصدیت اور ضرورت اور تو مل قبلہ کے مصر کے کے متعلق چند آ بیتی اتریں جن سے مشکلیں علی ہوجاتی ہیں۔

﴿ لِيَسِ الْسَرَّانُ تُولُّو وَ حُوهِ كُمُ قِسَ الْمَشْرِقِ وَالْمَعْرِبِ وَلَكِلَّ الْبَرَّمْنُ امْنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الاجرِ وَالْمَسَكَة وَالْكِتْبِ وَاسَّيِيْنِ وَاتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّه دوى الْقُرُسي وَالْيَتَمْنِي وَالْمَسكِيْس وَ الْنَ السَّبِيُلِ وَالسَّاتِينِينَ وَ فِي الرِّقَابِ ﴾ (القرة آيت ١١١)

سفہ ، میاعتراض کریں گے کہ مسلمانوں کا جو قبلہ تھااس ہے ان کوکس نے پھیردیا؟ کہددوکہ مشرق ومغرب سب اللہ بی کا ہے۔ تیراجو پہلے قبلہ تھ ( کعبہ ) اس کو جو ہم نے پھر قبلہ کر دیا تو اس کی میدوجہ ہے کہ مید معلوم ہوجائے کہ پیغبر کا پیروکون ہے اور پیچھے پھر جانے والاکون ہے؟ ، در بے شبہ مید قبلہ نہ بیت گراں اور نا گو رہے ' بجز ان لوگوں کے جن کو اللہ نے ہدایت کی ہے۔

پورب پچیم رخ کرنا کیکوئی نواب کی بات نہیں' نواب تو بیہ ہے کہ آدمی ،مقد پڑتیے مت پڑمد نکھ پڑا مقد کی کتا ہوں پڑ چنج سردں پر ایمان ، نے اور القد کی محبت میں عزیز ول' بتیمول' مسکینوں' مسافروں' ساکھوں اور غلاموں کو (آزاو کرانے میں)انجی دولت دے۔

ان آینوں میں اللہ نے پہنے یہ بتایا کہ قبد خود کوئی مقصود بالذات چیز نہیں' اللہ کی عبادت کے سے پورب پچتم سب برابر ہیں' اللہ ہر جگہ ہے ہرسمت ہرطرف ہے' پھر قبلہ کے قبین کی ضرورت بتائی کہ وہ اختصاصی شعار ہے' اصلی اور نمش مسمانوں کوالگ کر ویتا ہے' بہت ہے بہودی تھے جومن فقاندا پے آپ کومسلمان کہتے تھے اور مسمانوں کے ساتھ نمی زمیں بھی شرکت کرتے تھے۔ یہ اسمام کے سے مار آسین تھے۔لیکن جب قبلہ بیت المقدس کے بجائے کعبہ سے بدل گیا تو نفاق کا رزبانک فاش ہوگیا کوئی بہودی کی طرح یہ گوارانہیں کرسکتا تھا کہ جو چیزاس کی قومیت ند ہب بمکداس کی بستی کی بنیاد ہے (یعنی بیت امقدس) اس سے اس کا رشتہ ٹوٹ ج ئے' پھردوبارہ اللہ نے اس کلتہ کوزیادہ واضح کر دیا کہ کہ خص قبد کی طرف رخ کرنااصی تو ابنیس' بلک تو ب درحقیقت ایم ان اورا عمارے صاحب کا نام ہے۔

# سلسلهٔ غزوات ٔ

کیا عجیب بات ہے کہ ارباب سیر مغازی کی واستان جس قدر زیادہ درازنفسی اور بلند آ بھی ہے بیان کرتے بیں 'یورپ اسی قدراس کوزیادہ شوق ہے جی لگا کر سنتا ہے اور جا ہتا ہے کہ بیدواستان اور پھیلتی جائے کیونکہ س کواسلام کے جوروستم کا جومر قع آ راستہ کرتا ہے اس کے نقش ونگار کے لئے لہو کے چند قطر نے نہیں بلکہ چشمہ بائے خون درکار ہیں۔

بورپ کے تمام مورخوں نے سیرت نبوی کواس انداز میں مکھا ہے کہ وہ ٹرانیوں کا ایک مسلسل سلسلہ ہے جس کا مقصد یہ ہے کہ لوگ زبروتی مسلمان بنائے جا تمیں ۔لیکن ریپ خیال چونکہ واقع میں نعط بلکہ سرتا پاغیط ہے اس لئے مغازی کی ابتدا ہے پہلے ضرور ہے کہ اس بحث کا فیصلہ کیا جائے۔

عام خیال ہے ہے کہ اسلام جب تک مکہ میں تھا' مصائب گونا گوں کی آ ، برگاہ تھے۔ یہ یہ آ کراس کی کافتیں دور ہو کیں مگر یہ خیال صحیح نہیں' مکہ میں جو مصیبت تھی گو تخت تھی لیکن تنہا اور منفر دتھی' مہیں آ کروہ متعدد اور گونا گوں بن گئے۔ مکہ کل ایک قوم تھا' مہینہ میں انصار کے ساتھ یہود بھی تھے جو عادات خصائل' فہ ہباہ رویا نت میں انصار ہے بالکل مختلف اور ان کے حریف مقابل تھے اس پر ایک تیسری قتم (منافقین) کا اضافہ ہوا' جو مار آ ستین ہونے کی وجہ ہے دونوں کے نیادہ فطرن کے بیٹے کہ اگر قابو میں آ جو تا تو حرم کی وسعت اگر کی وجہ ہے تمام عرب کی گر دنیں خم ہوج تیں' لیکن مہینہ کا اگر چارد بواری تک محد ودتھ' مہینہ ایرونی خورات سے بالکل مطمئن تھ' لیکن رسوں القد و کھاکی قیام گاہ ہوئے سے اس کو قریش کے غیظ وغضب کا تاراج گاہ ہی ویا۔

آنخضرت ﷺ جب مکہ سے چلے آئے تو چند ہی روز کے بعد قریش نے عبدالقد بن الی کو جو واقعہ بجرت کے قبل رئیس الانصار تھا اور انصار نے اس کی تاجیوٹی کی شہانہ رسم اوا کرنے کے سئے تیاری کر لی تھی ' علی خط لکھ جس کے الفاظ میہ ختے۔

﴿ اسكم اويتم صاحبنا و امامقسم مالله لتقاتفه او تخرحه اوسير اليكم ماحمعا حتى نقتل مقاتلتكم و نستيج نسائكم ﴾ (سنن بوداؤد صفى ١٢ جد ١٢ بن جرائفير) مقاتلتكم و نستيج نسائكم أو النه والأداؤد صفى ١٤ جد النفير) تم ناه دى من بهم القدى تم ما القدى تم ما القدى التم كالم القادي بين كدياتو تم لوك ال وقل كرة الويامدين اكال دودرنه بم سب وسم برحمد كري كورتون ورتم كورتون ركورتون برتصرف كرير كري

لے خزوات کا سلسلہ جن اسباب سے پید ہوااور جس تھے سافر وات میں چین آ ۔ ان ۔ لئے ہم نے یک مستقل عنوان قائم لیا ہے کیونکر تخمی طریقے سے وہ و نہیں ہو سکتے تھے۔ بیکن سے عنو ن جھی طرح سے سی وقت ذہم نشین ہوسکتا ہے کہ یک دفعہ تن مغزوات سرسری خطرے ترز جائیں اس سے ہم نے اس کوتی مغزوات کے بعد تکھا ہے۔ نظرین مجھی سے س کا خیال رکھیں۔
مجھے سے اوری باب (التعلیم فی مجلس فیدا خلاط من المسلمین والمشرکین) ''س''

حرم کی تولیت اورمجاورت کی وجہ ہے تمام عرب قریش کا احترام کرتا تھا اور مکہ ہے یہ بینۃ تک جوقبائل تھیلے ہوئے سے سب قریش کے زیرا شریع سے اس بنا پرقریش نے تمام قبائل کو اسلام کا مخالف بناویا 'جرت کے چھے سال تک بمن وغیرہ کے لوگ آئے خضرت وہنگا کے پاس نہیں بہنے سے جنانچہ لاچے میں جب بحرین سے عبدالقیس کی سفارت آئی تو لوگوں نے آئے خضرت وہنگا کی خدمت میں عرض کی کہ مضرکے قبائل ہم کو آپ تک وینچے نہیں ویے 'اس لئے ہم صرف ایام جج میں جب کراڑائی عموا موقوف ہوجاتی ہے' آپ کی خدمت میں آسکتے ہیں۔ سے

قریش نے انہی باتوں پراکتفانہیں کیا' بلکہ جیب کہ انہوں نے عبداللہ بن الی کو لکھا تھا'اس کی تیاریاں کرر ہے تھے کہ مدینہ پر حملہ کر کے اسلام کا استیصال کر ویں۔مدت تک بیرحال رہا کہ آنخضرت ویکٹاراتوں کو جاگ جاگ کر بسر کرتے تھے صبحے نسائی میں ہے۔

راستدروک معلم دیں ہے'۔ ( مینی شام کی تجارت کا راستہ)

ل معجملم صفح ١٩٣ جلدا بخاري باب تدكور-

ع بید پورادا قدمزید تغمیل کے ساتھ مجھ بخاری باب المغازی کی ابتدا میں مذکور ہے۔

سط التي بشام واقعات وأووش سهدو دنت ال قريشا كانو امام الناس .. وقنادة العرب لاينكرون دلك و كانت قريش هي التي نصبت الحرب الرسول الله ﴿ )\_

سے وفد بنی عبدانقیس کے ذکر بیں میج بناری اور دیگر تمام کتابوں بیں میروا قعد مذکور ہے۔

صحیح بخاری باب ابجها ویس بے کدایک وفعه آپ نے فرمایا کہ" آج کوئی اچھا آوئی پہرہ ویتا"۔ چنانچ سعد بن ابی وقاص نے بتھیارلگا کررات بحر پہرہ ویا تب آپ نے آرام فرمایا۔ اس سے بڑھ کرحاکم کی روایت ہے جس کے پالفاظ ہیں:
﴿ عس ابسی بسن کے عب قال لے ما قدم رسول الله صلی الله علیه و سلم و اصحابه المدینة واو تھے الانصار رمتھم العرب عی قوس و احدة و کانوا لایبیتون الا بالسلاح و لایصبحون الافیه کھا الله علیه کی المدینة کی المدینة کی المدینة کانوا لایبیتون الا بالسلاح و لایصبحون الافیه کھا کے المدینة کی المدینة کانوا لایبیتون الا بالسلاح و لایصبحون الافیه کھا کے المدینة کی کی المدینة کی المدینة کی کرداری کرداری کی کرداری کی کرداری کر

آنخضرت و ایک ساتھ ان سے لانے کو ہاہ دی تو تمام عرب ایک ساتھ ان سے لانے کو آن میں معرب ایک ساتھ ان سے لانے کو آ آمادہ ہو گئے صحابہ میں تک ہتھ بیار باندھ کرسوتے تھے۔

مؤرضین مفازی کی ابتداا نہی واقعات ہے کرتے ہیں کہ اس سال التدنے جہاد کی اجازت دی لیکن ایک وقیقہ بین انہی کی تصریحات ہے پتہ لگا سکتا ہے کہ اصل واقعہ کیا تھا' موا ہب لدنیہ اور ذر تانی بیں لکھا ہے کہ اللہ نے اصفر ا میں جہاد کی اجازت دی ،اس کی سند میں امام زہری کا قول نقل کیا ہے۔

﴿ اوّل اية نزلت في الاذن بالقتال أَذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَ إِذَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرَهُمُ لَوَ اللَّهُ عَلَى نَصْرَهُمُ لَعَدِيرٌ ﴾ (دراتا في بحالي على الله على نَصْرَهُمُ لَقَدِيرٌ ﴾ (دراتا في بحالي على الله على الل

کہلی آئے۔ جو آبال کی اجازت میں نازل ہوئی وہ ہے اُذِنَ لِلَّذِیْنَ اللَّہِ لِعِنْ جن سے لِرُائی کی جاتی ہے (مسلمان) ان کو بھی اب لڑنے کی اجازت دی جاتی ہے کیونکہ ان پڑھلم کیا جار ہاہے اور اللہ ان کی مدد پریقیناً قاور ہے۔ آئٹ میں میں میں میں تاریخ اس مقتوات

تغییرابن جریر میں ہے کہ قال کے متعلق سب سے پہلے جوآ بیت نازل ہوئی وہ بیہے:

کیکن غورے دیکھو کہ دونوں آنجوں میں انبی لوگوں ہے لڑنے کی اجازت ہے جو پہلے مسلمانوں ہے لڑنے آتے ہیں اوراس سے ظاہر ہوتا ہے کہ مسلمان در حقیقت لڑنے پرمجبور کئے جاتے تھے۔

بہر حال واقعہ یہ ہے کہ مدینہ میں آ کرآ تخضرت وہ گئا کاسب سے پہلاکا م حفاظت خودا ختیاری کی تدبیر تھی ،
نصرف اپنی اور مہاجرین کی بلکہ انصار کی بھی کیونکہ اس جرم میں کہ انصار نے مسلمانوں کو پناہ دی ہے قریش نے مدینہ کی
بر بادی کا فیصلہ کرلیا اور اپنے تمام قبائل متحدہ میں یہ آ گے بھڑکا دی تھی اس بنا پر آ پ نے دو تدبیریں اختیار کیں اول بیاکہ
قریش کی شامی تجارت جوان کا مایئے خرور تھی بند کردی جائے تا کہ وہ صلح پر مجبور ہوجا کیں اور یا دہوگا کہ سعد بن معافی نے مکہ
میں ابوجہل کوائی کی دھمکی دی تھی۔ دوسرے یہ کہ مدید کے قرب وجوارے جوقبائل ہیں ان سے امن وامان کا معاہدہ ہوجائے۔

# بدرے پہلے جوہمیں بھیجی گئیں:

غرض ان حالات کی بنا پرغز وہ بدر ہے پہنے سوسو پی س پیاس کی لکڑیاں مکہ کی طرف روانہ کی جانے لگیں 'اس ابواء کی مہم ہے پہلے جوصفر ۲ ھیں واقع ہوئی اور جس میں آپ وہ کہائے خود شرکت فر مائی تھی 'ار باب سیر نے تین مہم کا ذکر کیا ہے جن کو لے لباب فی اسباب النز ول للسیوطی سورہ تو رآیت وعدائلہ الذین امنوامنکم الخ مند داری میں بھی بیروایت مذکور ہے۔ ان کی زبان میں '' مریہ' کہتے ہیں' سریہ حمزہ 'مریہ عبیدہ بن حارث 'سریہ سعد بن وقاص ۔ لیکن ان میں ہے کہ مہم میں کوئی کشت وخون نہیں ہوا۔ یا بچ بچاؤ ہوگی یہ فج کرنگل گئے۔ ارباب سیر نے ان سرایا کا مقصد یہ بتایا ہے کہ یہ قریش کے تجارتی قافلہ کو چھیڑنے کے سے بھیج جہتے تھے بینی حضرت سعد ' کی تحدید کے مطابق ان کی شامی تجارت کو بند کرنا مقصود تھا۔ خالفین کہتے ہیں کہ صیبہ کوغ ارت گری کی تعلیم دی جاتی تھی لیکن یہ الزام کس قدر جہالت پر بنی ہے کہ اول تو اسلام کی شریعت میں بھی یہ فدور ہے کہ حابہ ' نے قافلہ کا مال شریعت میں بھی یہ فدور ہے کہ حابہ ' نے قافلہ کا مال بوٹ لیا؟ ثالث اگران سرایا کا مقصد لوٹ اور ڈاکہ ڈائن ہی ہوتا تھ تو قریش کے قافلہ تجارت کے سوایہ مقصد کہیں اور نہیں حاصل ہوسکتا تھا؟

#### جهيد:

اطراف کے جن قبائل کے پاس معاہدہ کیلئے مہم بھیجی گئی'ان میں سب سے پہلے جہینہ کا قبیلہ ہے۔ جہینہ کا قبیلہ مدینہ سے تین منزل پر آباد تھ اور ان کا کو ہت ان دور تک پھیلا ہوا تھ'ان سے معاہدہ ہوا کہ وہ فریقین سے میسال لے تعدقات رکھیں گئے بعنی دوٹول سے الگ رہیں گے۔

صفرا ہے ہیں آپ س تھ مہر جرین کے ستھ مدینہ سے نکلے اور ابواء تک گئے (جس کے قریب ہی غزوہ بوایا فروہ دوان واقع ہوا) اور جہاں آپ وہ گئے کی والدہ ماجدہ کا مزار ہے ابواء کا صدر مقد م فرع ہے جوا کیک وسیح قصبہ ہے ور جہاں قبیلہ مزید ہے اور جو مدینہ ہے تقریبا ۸ منزل (۸۰ میل) ہے بید بندکی اخیر سرحد ہے ان اطراف میں قبیلہ بنوضم ہ آباد ہے اور جو مدینہ ہے تقریبا ۸ منزل (۸۰ میل) ہے بید بندکی اخیر سرحد ہے ان اطراف میں قبیلہ بنوضم ہ آباد کی جدود کے موامدہ کے بیال آپ نے چندروز قیام کر کے بنوضم ہ سے معاہدہ کیا جن کا سردارخشی بن عمروضم کی تھا۔ معاہدہ کے بیال قائے۔

﴿ هـذه كتباتُ من مـحـمد رسول اسه عَنَيْ بِنني صمرة انهم امنول على اموانهم وانفسهم و اذّ لهم النصر على من رامهم الا ال يحاربوا في دين الله مانل بحرصوفيه و ان النبي اذا دعاهم لنصره اجانوه الخ﴾ (روش الرنف ٢٥ص ٥٨ زرة في جداعة ٢٥٠)

یہ تحدر سول اللہ وہ اللہ کی تحریر ہے، بنوضم و کے لئے ان لوگوں کا جان اور وں محفوظ رہے گا اور جو شخص ان پر حملہ کرے گا اس کے مقابلہ میں ان کی مدو کی جائے گی بجز اس صورت کے کہ بیالوگ مذہب کے مقابلہ میں ٹریں اور پیغمبر وہ جب ان کو مدو کے لئے بلائمیں گے تو یہ مدوکو آئمیں گے۔

تی م محدثین مفازی کی ابتداای واقعہ ہے کرتے ہیں ، سیح بخاری ہیں بھی اس کواقی الغزوات قرار دیا ہے۔
قریبا ایک مہینہ کے بعد کرزین جابر فہری نے جو مکہ کے رؤسا تعلیم ہیں تھا' مدینہ کی چراگاہ پر حملہ کی اور آنخضرت جو مکہ کے موسی ایک ہونے کا میں جملہ کی اور آنخضرت بھی تنہا کے موسی وٹ لئے۔اس کا تعاقب کیا گیا' لیکن وہ نج کرنگل گیا تھے۔ ( کرز بعد کومسلمان ہوئے اور فتح مکہ جس تنہا اس واقعہ کا ذکر کیا ہے وہاں مجدی جمینی (رئیس قبیلہ) کی شہرت نکھا ہے گاں موادعا لمصریقیں بینی اس نے دونوں فریق ہے کردگی تھے۔

اس واقعہ کا ذکر کر زفیری

راه چتے شہید ہوئے۔)

جمادی الثانی بینی اس داقعہ کے تمیسرے مہینے آپ دوسوم ہاجرین کے ساتھ مدینہ سے نکلے اور مقام ذوالعشیر قا پہنچ کر بنو مدلج سے معاہدہ کیا۔ بیدمقام مدینہ ہے امنزل پرینبوع کے نواح میں ہے۔

بنویدر گ<sup>و</sup> بنوضم ہ کے حبیف تھے اور چونکہ بنوضم ہ پہلے اسلام کے معاہدہ میں داخل ہو چکے تھے اس لئے انہوں نے آسانی سے بیشرا نکامنظور کرلیں \_ لے

چندروز کے بعد لینی رجب اوس آنخضرت وہی نے عبداللہ میں ان جمش کو بارہ آدمیوں کے ساتھ بطن نخلہ کی طرف بھیج ۔ یہ مقام مکہ اور طا نُف کے بچ میں مکہ ہے ایک شیاندروز کی مسافت پر ہے۔ آپ وہی نے حضرت عبداللہ کا ایک خط دے کرفر مایا تھا کہ دودن کے بعد اس کو کھولن مصرت عبداللہ نے خط کھولاتو لکھاتھا کہ ''مقام نخلہ میں قیام کرواور قریش کے حامات کا پید لگاؤ اور اطلاع دو'۔ اتفاق یہ کہ قریش کے چند آدمی جوشام سے تجارت کا مال لئے آتے تھے سے میں سے نے حضرت عبداللہ نے ان پر حمد کیا' ان میں سے ایک شخص عمرو بن اعضر می مارا گیا، دوگرفی رہوئے اور مال نغیمت ہاتھ آیا' حضرت عبداللہ نے ان پر حمد کیا' ان میں سے ایک شخص عمرو بن اعضر می مارا گیا، دوگرفی رہوئے اور مال ان میں سے ایک شخص عمرو بن اعضر می مارا گیا، دوگرفی رہوئے اور مال ان میں سے نئیمت کے جزیں چیش کیس آنخضرت وہی ان کیا اور غیمت کی چیزیں چیش کیس آنخضرت وہی ارش دفر میں کہ '' میں نے تم کو بیا جازت نہیں دی تھی'' غیمت کے قبوں کرنے سے بھی آپ وہی کی آپ وہی کے انکارفر مایا۔ صی بہ " نے معراست عبداللہ تا سے نہایت برہم ہوکر کہا۔

﴿ صبعتم ما م تؤمروا به و قاتبتم في الشهر الحرام و لم تؤمر و القتال ﴿ طِبرَى صَفْدِه ١١٠٥) ثم نے دوکام کیا( قافلہ اوٹنا) جس کاتم کو تکم نہیں دیا گیا تھ ور اوجرام ٹیل نے حاما تکداس مہینہ ٹیس تم کولز نے کا تھم نہ تھ حولوگی گرفتاں اور قبل ہوں کے دوروں مرمعی نہ خاندان کرلوگ تھا تھ و مراکضے جو مقتال مداری ان جھ م

جولوگ گرفتاراور قبل ہوئے وہ بڑے معزز خاندان کےلوگ تھے عمرو بن اکھر می جومقتول ہوا،عبداللہ حصر می کا علیہ جولوگ ہے عمرو بن اکھر معاویہ کے دادا) کا حلیف کے تھا، حرب قریش کا رکیس اعظم تھا اور عبدالمطلب کے بعد ریاست عام ای کو حاصل ہو کی تھی، جولوگ گرفتار ہوئے لیمنی عثمان ونوفل دونوں مغیرہ کے پوتے سے تھے، مغیرہ ولید کا ہاپ حضرت خالد کا دادا اور حرب کے بعد دوسرے در ہے کا رکیس تھا، اس بنا پراس واقعہ نے تمام قریش کو مشتعل کر دیا اور جار لیمنی انتقام خون کی بنیاد قائم ہوگئی۔ معرک بدر کا سسیدائی واقعہ سے وابستہ ہے حضرت عرف بن زبیر محضرت عائش کے

ا میں سندیم کرتا ہوں کہ مؤرضین نے دونوں پہلے واقعوں کی نسبت نکھ ہے کہ ان کا مقصد قرایش کے کارواں کا لوٹنا تھ سکون انفاق سے کارو ل ہاتھ نہ آیا اور نج کرنکل گیا''۔ لیکن میں و قعات کا پابند ہوں اُر نے ورقیاس سے فرض نہیں' اس قدر ورقعہ ہے کہ آنخضرت میں است تک سنے اور وہ ل کے قبال سے معاہدہ کیا۔ اس سے آ کے مؤرضین کا قیاس ہے کہ قریش کے کارواں پر حمد کرنا مقصود تھ 'گو میں مقصود نہ صص ہوں کا۔ گر خدنخو سنہ کارواں کا وٹنا ای مقصود ہوتا تو آنخضرت و انگا کوعیا ذا بالقد س قدر بے تد بیر فرض کرنا پڑے گا کہ بر مرتبہ نا کامیا ہوتی تھی ورقا فلد نج کرنگل جاتا تھ بہاں تک کہ بار بارتج بہ سے بعد بھی بدر میں سی تھم کی ناکا می ہوئی اور قافد میچے و سوامت نکل گیا۔

اصابر جميطاء معرى

س طری صفی ۱۱۷ اس"

بعا نج منے انہوں نے تفریح کی ہے کہ غزوہ بدراور تمام لڑائیاں جوقریش ہے پیش آئیں سب کا سب یہی حضری کا قتل بعلامطري لكعة بير- الم

﴿ وكان الذي هاج وقعة بدر و سائر الحروب التي كانت بين رسول الله ﷺ و بين مشىركى قريش فيما قال عروة بي الزبير ماكان من قتل واقد بن عبدالله السهمي عمرو بن الحضرمي)

اورجس چیز نے بدر کے واقعہ کوا بھارا' اور وہ تمام لڑا ئیاں چھیٹر دیں جو آنخضرت صلے اللہ علیہ وسلم اورمشر کین قریش میں پیش آئیں سب کا سبب یہی تھا کہ واقد سبی نے حضر می کوئل کردیا تھا۔

چونکہ غزوہ بدرتمام غزوات کی اصلی بنیاد ہے اس لئے ہم پہلے اس واقعہ کوسادہ صورت بیس لکھ کر پھر تنعیل سے اس کے متعلق گفتگو کریں ہے۔



### غ وه بدر

﴿ وَ لَقَدُ نَصَرَكُمُ اللَّهَ بِبَدُرٍ وَ أَنْتُمُ آذِلَّةً فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمُ تَشُكُرُولَ ٢ ﴾ (آل عران - آيت ١٣٣) (يقيمًا فعدائة تميارى ورهي مدوى جب تم كزور تعيد توخدائة روتا كيتم شكر كزارين جاو)

### رمضاكاه:

بدرایک گاؤں کا نام ہے جہاں سال کے سال سیلدلگتا ہے۔ بیہ مقام اس نقطہ کے قریب ہے جہاں شام سے مدینہ جانے کاراستہ دشوارگز ارکھا ٹیوں میں ہے ہوکرگز رتا ہے مدینہ منورہ ہے قریباہ ۸ کیل کے فاصلہ پر ہے۔

جیدا کہ ہم او پر لکھ آئے ہیں کہ قریش نے اجرت کے ساتھ ہی مدینہ پر حملہ کی تیاریاں شروع کر دی تھیں ا عبداللہ بن ابی کوانہوں نے خط لکھ بھیجا کہ یا محر کولل کر دوایا ہم آ کران کے ساتھ تمہارا بھی فیصلہ کر دیتے ہیں۔قریش کی جھوٹی جھوٹی کھڑیاں مدینہ کی طرف گشت لگاتی رہتی تھیں کر زفہری مدینہ کی چرا گاہوں تک آ کرغارت کری کرتا تھا۔

حملہ کے لئے سب سے بوی ضروری چیز مصارف جنگ کا بندو بست تھا اس لئے اب کے موسم میں قریش کا جو کاروان تجارت شام کوروانہ ہوا اس سروسامان سے روانہ ہوا کہ کمہ کی تمام آیادی نے جس کے پاس جورقم تھی کل کی کل وے کے دی۔

ت صرف مرد بلکہ عورتیں جوکارو بارتجارت میں بہت کم حصہ لیتی ہیں ان کا بھی ایک ایک فرداس میں شریک تھا' قافلہ ابھی شام سے روانہ بیں ہواتھا کہ حضری کے آل کا اتفاقیہ واقعہ ہیں آئی ہیں نے قریش کی آتش فضب کواور بھڑ کا دیا ای اثناو میں بیغلط خبر مکہ معظمہ میں بھیل گئی کہ مسلمان قافلہ لوٹے کو آرہے ہیں قریش کے غیظ وغضب کا باول بڑے زورشور سے اُٹھااور تمام عرب برجھا گیا۔

آ تخضرت کی اور واقعہ کا اظہار فرمایا معفرت الو بھر اللہ کی اللہ کی اور واقعہ کا اظہار فرمایا معفرت الو بحر فیرو نے جان نارانہ تقریریں کیں لیکن رسول اللہ والقائد الفسار کی طرف و کھتے تھے کیونکہ انصار نے بیعت کے وقت صرف بیا قرار کیا تھا کہ وہ اس وقت توارا تھا کی جب وشمن مدینہ پر چڑھ آ کیں۔ حضرت سعد جن عبادہ (سردار فرت سی اللہ کا اللہ کی اللہ کا اللہ کی کہ اللہ کی کا چرود کے افرا۔

ابن سعد سفی عشر ایوسفیان سردارقافد کا قول کھا ہے والسه ما بد کہ من فرشی و لا فرشیہ له مش و صاعدا الا بعث به معا الارساس معا الارساس معا الارساس معا الارساس مورسین کواسیاب و تنائج کی جبخوبیں ہوتی اس لئے انہوں نے اس واقعہ کو تنایک واقعہ کی حیثیت سے کھودیا لیکن ان کوا حماس معا الارساس کے مکہ کوتمام ہم مایہ کے اگل دینے کی ضرورت کیا تھی؟

غرض اارمضان سے جو او آپ کر خطر موقع پر بچوں کا کام نہیں ، عمیر "بن افی وقاص آیک کسن بچہ ہے جب ان جو کم عمر سے والیس کرویے لے گئے کہ ایسے پُر خطر موقع پر بچوں کا کام نہیں ، عمیر "بن افی وقاص" ایک کسن بچہ سے جب ان سے والیس کو کہا گیا تو رو پڑے آ خرآ مخضرت وقت کے کا جازت دے دی ، عمیر کے بھائی سعد بن افی وقاص نے کسن سپاہی کے گلے میں کموار حمائل کے گئ اب فوج کی کل تعداد ۱۳۳ تھی جس میں ساٹھ مہا جراور باقی انصار ہے۔ چو تکہ غیبت کی حالت میں منافقین اور یہود کی طرف سے اطمینان نہ تھ اس سے ابواب بہ بن عبد المنذ رکو مدینہ کا حام مقر رفر مایا اور تھم دیا کہ مقر رفر مایا ناور تھم میں منافقین اور یہود کی طرف سے اطمینان نہ تھ اس سے ابواب بہ بن عبد المنذ رکو مدینہ کا حام مقر رفر مایا اور تھم دیا کہ مقر رفر مایا ناور تھی ہو جدھر سے اہل مکہ کی آ مد کی خبر تھی اور خبر رساں سیسسہ اور عدی آ گے روانہ کر دیے گئے تھے کہ قریش کو بدر کے قریب حرکت کی خبر لا تھی وہ دو کی کہ قریش وادی کے دو سرے سرے تک آ گئے ہیں۔ آ مخضر سے گئے اور فو جیس بہنچ ۔ خبر رسانوں نے خبر دی کہ قریش وادی کے دو سرے سرے تک آ گئے ہیں۔ آ مخضر سے گئے آ ہیں رک گئے اور فو جیس از میں ۔

کم معظمہ ہے قریش بڑے سروسامان ہے نظلے تھے۔ ہزار آ دی کی جمعیت تھی سوسواروں کارسالہ تھی، رؤ سائے قریش سب شریک تھے ابولہب مجبوری کی وجہ ہے نہ آ سکا تھا اس لئے اپنی طرف ہے اس نے قائم مقد م بھیج دیا تھا 'رسد کا پیاس بھا کہ امرائے قریش لیعنی عباس بن مطلب عتبہ بن ربعیہ حارث بن عام 'نظر بن الحارث ابوجہل' اُمیہ وغیرہ وغیرہ بن الحارث اونٹ ذرج کرتے اور لوگوں کو کھلاتے سی عشہ بن ربعیہ جوقریش کا سب سے معزز رئیس تھا توج کا سید سالارتھا۔

قریش کو بدر کے قریب پہنچ کر جب معلوم ہوا کہ ابوسفیان کا قافلہ خطرہ کی زوے نکل گیا ہے قبیلہ زہرہ اور عدی کے سرداروں نے کہا'' اب لڑنا ضروری نہیں' کیکن ابوجہل نے نہ مانا۔ زہرہ اور عدی کے لوگ واپس چلے گئے ہاتی فوج آگے برھی۔ قریش چونکہ پہلے پہنچ گئے تھے انہوں نے مناسب موقعوں پر قبضہ کرلیے تھا' بخلاف اس کے مسلمانوں کی طرف چشمہ یا کنواں تک نہ تھا۔ زمین ایک رہائی تھی کہ اونٹوں کے پاؤں ریت میں دھنس دھنس جاتے تھے۔ حضرت حباب بن منذر انے آئے تخضرت والیک فدمت میں عرض کی کہ جومق مانتخاب کیا گیا ہے وتی کی روسے ہے یہ فوجی تدبیر ہوگا کہ آگے بڑھ کر چشمہ پر قبضہ کرلیا جائے اور آس کے ارش و ہوا کہ'' وی نہیں ہے' معذرت حباب نے کہا'' تو بہتر ہوگا کہ آگے بڑھ کر چشمہ پر قبضہ کرلیا جائے اور آس پاس کے کئو کیں بیکار کروسے جا نمیں' سے آپ وی گئے نے پیدائے ہوئی اور ای پڑھل کیا گیا۔ تا کہ ان فوروں کر چھوٹے چھوٹے حوش بنا لئے گئے کہ وضواور خسل کے کام سے میں جس کی اور جا بجا پونی کو روک کر چھوٹے چھوٹے حوش بنا لئے گئے کہ وضواور خسل کے کام آسے مینہ برس گیا جس سے گرو جم گئی' اور جا بجا پونی کو روک کر چھوٹے چھوٹے حوش بنا لئے گئے کہ وضواور خسل کے کام آس کی کام کی اس کے کوئی اس کی کر دیا ہوگا کہ آس کی کر دیا ہے۔

ابن سعر متحدا

مع منتخب كنز العمال بدروايت ابن عسا كر، بدر... معند

مع معارف ابن قنیبه (باب اساء الطعمین من قریش فی غزوا قابدروسیرت بن اسحاق بهروایت بن بش مغزو و بعد به

﴿ وَ يُمَرَّلُ عَلَيْكُمُ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً لِيُطَهِّرَ كُمْ بِهِ ﴾ ( ندر-") اورجَكِ الله في السَّمَآءِ مَآءً لِيُطَهِّرَ كُمْ بِهِ ﴾ ( ندر-")

پانی پراگر چہ قبضہ کر رہا گیا لیکن سماتی کوٹر کا فیفل ما متھ اس نے دشمنوں کوبھی پانی لینے کی عام اجازت تھی۔ اِ بیرات کا وفقت تھ ، تمام صحابہ "نے کمر کھول کھول کر رات بھر آ رام کیا۔لیکن صرف ایک ذات تھی (ذات نبوی) جومبح تک بیداراور مصروف ذعار ہی مسبح ہوئی تو لوگول کونماز کیلئے آ واز دی 'جدنم زجہ و پروعظ فرمایا۔ ٹے

قریش جنگ کے لئے بیتاب سے تاہم پھنید دل بھی سے جن کے دل فوزیزی سے ارز تے سے ان بیل حکیم بن حزام (جو آ سے چل کر اسلام لائے) نے سروار فوج متنب ہے جا کر کہ '' آپ چا ہیں تو آج کا دن آپ کی نیک نامی کی ابد ن یو دگار رہ جائے ' سنتب نے کہا کیو کر؟ حکیم نے کہ '' قریش کا جو پھی مطالبہ ہے وہ صرف حضری کا خون ہے۔ وہ آپ کا حلیف تھا' آپ اس کا خون بہا اوا کر و یجے'' متنبہ نیک نفس آ دمی تھا، اس نے نہایت خوش سے منظور کیا۔ لیکن چونکہ ابوجہل کا اتفاق رائے ضروری تھ لیس حکیم متنبہ کا پیغام کے کر گئے۔ ابوجہل ترکش سے تیرنکال کر پھیلا رہا تھے۔ عتبہ کا پیغام نے کر گئے۔ ابوجہل ترکش سے تیرنکال کر پھیلا رہا تھے۔ عتبہ کا پیغام نے کر گئے۔ ابوجہل ترکش سے تیرنکال کر پھیلا رہا تھے۔ عتبہ کا پیغام نے کر گئے۔ ابوجہل ترکش سے تیرنکال کر پھیلا رہا تھے۔ عتبہ کا پیغام نے کر گئے۔ ابوجہل ترکش سے تیرنکال کر پھیلا رہا تھے۔ عتبہ اور اس معرکہ ہیں سن کر بولا' نہاں منتب کی ہمت نے جواب دے ویا'' ۔ منتب کے فرز ندا بوحذ یف '' اسلام لا چکے تھے اور اس معرکہ ہیں آئی خضرت کی خشائے کے اس بنا پر ابوجہل نے یہ بر مگی کی ۔ منتباس لئے ٹرائی سے جی جراتا ہے کہ اس کے بھیل بھی برآئی نے نہ برائی نہ نہ کے دور نہ برائی نہ نہ ہے۔

ایوجہل نے حضری کے بھائی ابو عامر کو بلا کر کہا و یکھتے ہو! تمہاراخون بہر تمہاری آ کھے کے سامنے آ کر لکلا جاتا ہے۔ ہم نے حرب کے دستور کے مطابق کپڑے بھاڑ ڈالے ور گرداڈا کر وعمراہ وعمراہ کا نعرہ ہ ورنا شروع کیا اس واقعہ نے تمام فوج میں آ گ لگا دی۔ عتبہ نے ابوجہل کا طعنہ سنا تو غیرت ہے تخت برہم ہوا اور کہا میدان جنگ بتا دے گا کہ نامردی کا داغ کون اٹھا تا ہے۔ یہ کہ کر مغفر ما نگالیکن اس کا سراس قدر برو اتھا کہ وکی مغفراس کے سر پرٹھیک ندائر المجبورا سرے کپڑ البیٹا اور لڑائی کے ہتھیا رسجائے۔

چونکہ آنخضرت وہ ان کے کنارے ایک ہے۔ اس میں تشریف کوخون سے آلودہ کرنا پہندئیں فرمات تھے۔ سی بہ ٹے میدان کے کنارے ایک چھپر کا سائبان تیار کیا کہ آپ اس میں تشریف رکھیں۔ سعد "ئن می ذوروازہ پر تیج بعد کھڑ ہے ہوئے کہ کوئی ادھرنہ برضے پائے۔ اگر چہ ہوگاہ الہی ہے فتح ونصرت کا وعدہ ہو چکا تھ' عن صرعالم آماوہ مدد تھے ملائکہ کی فوجیس ہمر کا بتھیں' تاہم عالم اسباب کے لحاظ ہے آپ نے اصول جنگ کے مطابق فوجیس مرتب کیں' مہاجرین کا علم مصعب "بن عمیر کو عندین برن میں امقررہوئے۔ عن بیت فرمایا' خزرج کے عمیر دار حضرت حباب "بن منذ راہ راول کے حضر بت معد" بن میں امقررہوئے۔

مند ہے ؟ واز تک نہ نظنے یا ہے۔ اس موقع پر بھی جبرد وشمن کی عظیم الثان تعداد مقابل تھی اور مسمانوں کی طرف ایک ؟ وی

این بشام جید اص ۲۱

ع منتخب کنز العمال غزو و بدر بدروایت مندا بن حنبل وابن لی شیبه

بھی آ کر بڑھ جاتا تو کچھونہ کچھ مسرت ہوتی 'آنخضرت ﷺ ہمٹن وفاتنے' حضرت حذیفہ طبن الیمان اور حضرت حسیل' دوسحالی کہیں ہے آرہے بنے راہ میں کفار نے روکا کہ تھرکی مدد کو جارہے ہو؟ انہوں نے اٹکار کیا اور عدم شرکت کا وعدہ کیا۔ آنخضرت کی اس کے باس آئے تو صورت حال عرض کی فرمایا ہم ہرحال میں وعدہ وفا کریں گئے ہم کوصرف اللہ کی مددور کا رہے۔ ا

اب دوسفین آسنے سامنے مقابل تھیں۔ حق وباطل انوروظ کمت اکفرواسلام۔
﴿ قَدُ کَانَ لَکُمُ اَیَةٌ فِی فِئَتَیْنِ الْتَقَدَّا فِئَةٌ تُقَاتِلُ فِی سَبِیلِ اللّٰهِ وَاُخُورٰی کَافِرَةٌ ﴾ (آلعران۔۱۳)
جولوگ باہم از سان میں تہارے گئے عبرت کی نشانیاں جیں۔ایک اللہ کی راہ میں از باتھ اور دوسرام محرضد اتھا۔
عور سنظ میں ایتی مومی مسجود منا مور از جو سے کی قسم یہ صرف میں اندار مرمنحہ تھی سمجھوں م

یہ عجیب منظرتھا' اتنی بڑی وسیع دنیا میں تو حید کی قسمت مرف چند جانوں پرمنحصرتھی۔ تصحیحین میں ہے کہ آنخضرت وفیکا پر بخت خصوع کی حالت طاری تھی' دونوں ہاتھ کھیلا کرفر ماتے تھے:

'' خدایا تو نے مجھ سے جو وعدہ کیا ہے آئ پورا کر'' محویت اور نیخو دی کے عالم میں چا در کندھے پر سے گر گر پڑتی تھی اور آپ کوخبر تک نہ ہوتی تھی' کبھی سجدہ میں گرتے تھے اور فر ماتے تھے کہ'' ضدایا اگریہ چند نفوس آج مٹ گئے تو پھر قیامت تک تو نہ ہو جاجائے گا''۔

اس بے قراری پر بندگانِ خاص کور فت آھئی حضرت ابو بکر "نے عرض کی" حضوراللہ اپناوعدہ و فا کرے گا' آخر روحانی تسکیس کے ساتھ۔

> ﴿ سَيُهُزَمُ الْمَحَمَّعُ وَيُولُونَ الدُّبُرَ ﴾ (قريه) فوج كوفئست دى جائے گی اوروہ پشت پھیردیں گے۔ بڑھتے ہوئے لب مبارک فتح کی پیشین گوئی سے آشنا ہوئے۔

قریش کی نوجیس اب بالکل قریب آشکیس تا ہم آپ نے صحابہ "کو پیش قدمی سے روکا اور فر مایا کہ جب دشمن یاس آ جا کیس تو تیر سے روکو۔

میمعرکڈایٹاراورجان ہازی کا سب سے بڑا حیرت انگیز منظرتھا۔ دونوں فو جیس سامنے آئیں تو لوگوں کونظر آیا کہ خودان کے جگر کے نگڑ سے تلوار کے سامنے ہیں۔ حضرت ابو بکر "کے جٹے (جواب تک کا فریقے) میدان جنگ میں بڑھے تو حضرت ابو بکر "تھے ابو بکر "کموار مین کے مقابلہ کو بڑھے تھے اس کے مقابلہ کو منظرت بھر تا ہو بھرت کے فرزند تھے )اس کے مقابلہ کو منظرت بھرت کے مقابلہ کو کھڑ دیا ہے اس کے مقابلہ کو کھڑ دیا ہے ہو کہ کا موں کے خون سے تنظیمی تھی۔ سیا

لڑائی کا آغاز یوں ہوا کہ سب سے پہلے عامر حضری جس کو بھائی کے خون کا دعویٰ تھا آگے بڑھا' مجیع حضرت عمر \* کا غلام اس کے مقابلہ کولکلا اور مارا حمیا۔

ل صححمهم باب الوفاء بالعهد كتاب الجهاد والسير "" س

م استیعاب ذکر عبدالرحمن بن انی بکر۔

مع سيرت ابن مشام ص ١٨٨مطيع محد على مصر ..

عتبہ جوسر وارلشکر تھا' ابوجہل کے طعنہ ہے تخت برہم تھا' سب سے پہنے وہی بھائی اور بیٹے کو لے کرمیدان بیل اکلا اور مبارز طبلی کی عرب بیل وستور تھا کہ نامور لوگ کوئی اہمیازی نشان لگا کرمیدان جنگ بیل جاتے ہے عتبہ کے سینہ پر شرع کے پر ہے حضرت عوف معزت معاذ ہ ، حضرت عبدالقد ہ بن رواحہ مقابلہ کو نکلے عتبہ نے نام ونسب بو چھا اور جب بیم معلوم ہوا کہ انصار ہیں تو عتبہ نے کہا ہم کوئم ہے غرض نہیں' پھر آ نخضرت واللہ کی طرف خطاب کر کے پکارا کہ جھ ! بیادگ ہمارے جوڑ کے نیس ہے جوڑ کے نیس ہے اس کے خطرت علی اس کے جوڑ کے نیس ہے نیس ہے نیا ہے نیس ہے نیس ہے جوڑ کے نیس ہے جوڑ کے نیس ہے جوڑ کے نیس ہے نیس ہے

عتبہ حضرت حمز ہ اور ولید حضرت علی ہے مقابل ہوا اور دونوں ارے گئے لیکن عتبہ کے بھائی شیبہ نے حضرت عبیدہ کو خوص کیا حضرت علی ہے ہوائی شیبہ نے معالی شیبہ کو کا کہ اس معرف کیا کہ معرف کی خدمت میں اللہ علی خدمت میں اللہ کا حضرت عبیدہ نے آئے خضرت واللہ سے ہو چھا کہ کیا میں دولت شہاوت ہے محروم رہا؟ آپ نے فرمایا "دنیوس تم نے شہاوت یائی"۔ حضرت عبیدہ نے کہ آج ابوطالب زندہ ہوتے تو تشلیم کرتے کہ ان کے اس شعر کا مستحق میں ہول۔ سے شہاوت یائی " رحضرت عبیدہ نے کہ آج ابوطالب زندہ ہوتے تو تشلیم کرتے کہ ان کے اس شعر کا مستحق میں ہول۔ سے ابنائنا و الحلائل ﴾

ہم محمر کواس وقت دشمنوں کے حوالہ کریں گے جب ان کے گر دلڑ کر مرجا کیں اور ہم اپنے بیٹوں اور بیم یوں سے بھلانہ ویتے جا کئیں۔

سعید بن العاص کا بیٹا (عبیدہ) سرے پاؤں تک او ہے ہیں ڈوبا ہوا صف نے لکا اور پکارا کہ ہیں ابوکش ہوں حضرت زیر اس کے مقابلہ کو نکلے چو تکہ صرف اس کی آئے میں نظر آئی تھیں 'تاک کرآ نکھ ہیں برچھی ماری وہ زہین پر گرااور مرگیا۔ کی برچی اس طرح بیوست ہوگئی تھی کہ حضرت زیر "نے اس کی لاش پر پاؤں اڑا کر کھینچا تو بردی مشکل سے نکل میں وونوں سرے ٹم ہو گئے نیہ برچھی یادگار رہی یعنی حضرت زیبر "سے آئخضرت کی نے ما تک لی۔ پھر جاروں خلفاء کے یاس ختفل ہوتی رہی پھر حضرت عبدالقد بن زیبر "کے یاس آئی۔ ہو

- ع این سعد غز و و بدرو، لبدامید دالتهامید، این کثیر جند ۳ متام طبوعه معربه
- سے زرقانی۔ان واقعات میں روایتیں مخلف ہیں اور قریباً سب ہم مرحبہ ہیں' سے جورویت ختیار کرلی جائے قابل الز منہیں۔

  - یہ بوری تفصیل سیجے بخاری غز وہ بدر کے ذکر میں ہے۔

لے کتب مدیث بیں جوانف ظ بیں مختلف بیں ابوداؤر (کتاب ابجہاد) بیں ہے کہ متب نے کہا کہ ہم کواپنے برادران عم زاد ہے غرض ہے کہ تم ہے کا منبیل انصاری محد ثین نے اس کا مطلب بیقرار دیا ہے کہ '' اس سے انصار کی تو بین منظور نہ تھی بلکہ بیغرض تھی کہ انقام خون کا مطالبہ قریش سے ہانصار سے بین '' لیکن اس سے انکار بیس بوسکتا کہ کہ والے انصار کواپنا ہمسر نہیں بچھتے تھے۔ بیچ روا تیوں بیس نہ کور ہے کہ جب ابوجہل انصار کے ہاتھ ہے ورا گی تو مرتے وقت اس نے کہا کاش جھکو قلاحوں (کاشکار) کے سواکسی اور نے ورا بوتا 'انصار کھیتی کا جیشر کرتے تھے جو تریش کے زود کہ معیوب تھا۔

حضرت زبیر سے اس معرکہ میں کئی کاری زخم اٹھائے 'شانہ پرجوزخم تھا اتنا گہراتھ کہ اجھے ہوج نے پراس میں انگلی چی جاتی تھی' جنانچہ ان کے بیٹے (عروہ) بچپن میں ان زخموں سے کھیلا کرتے تھے' جس تلوار سے اڑے وہ اڑت کر گئی گئی چی جاتی تھی' جن بخیدالللہ بن زبیر "شہید ہوئے تو عبدالملک نے عروہ سے کہا تم زبیر کی تلوار بہین ن لو گے؟ انہوں نے کہ ہاں عبدالملک نے بوچھ کیونکر؟ بولے کہ بدر کے معرکہ میں اس میں دندانے پڑگے تھے' عبدالملک نے تھے دالملک نے تھے دالملک نے تھے عبدالملک نے تھے۔ اس کی قیمت سگوالی تو اور یہ صرع پڑھا' بھی صدور میں قراع اسکتنائے ' عبدالملک نے تلوار عروہ کود سے دی' انہوں نے اس کی قیمت سگوالی تھی بڑارتھ ہری' اس کے قبضہ برجا تدی کا کام تھ ۔ ا

اب ، محمد شروع ہوگی 'مشرکین اپنے بل بوتے پرلڑ رہے تھے'لیکن اوھرسرور یا لم ﷺ سربسجد وصرف امذ کی قوت کا سہارا ڈھونڈ رہے تھے۔

> ﴿ لَن يَسْعُمُ ابِن حُرَةٍ رَمِيلُهُ ﴿ حَتَىٰ يَمُو تَ اوْ يَرْى سَبِيلُهُ ﴾ شريف زادہ، ہے رفق کوچھوڑئیں سکتا جب تک کہمرنہ جائے یادہ اپناراستہ نہ دیکھے۔

عتباورابوجهل کے ،رے جانے سے قر کا پائے ثبات اکھڑ کیا اور فوج میں ہوا کی چھا گئی۔

الله به بوری تفصیل سیح بخاری غزوهٔ بدر کے ذکر میں ہے۔

م يعقى رويتون من معاذين عمر ومعاذين عفراء بي-

آنخضرت و استام المراق المراق

ابوجہل اور عنتبہ وغیرہ کے تن کے بعد قریش نے سپر ڈال دی اور مسمانوں نے ان کو گرفتار کرنا شروع کر دیا۔ حصرت عب سی مصرت عقیل (حصرت علی سے بھائی) نوفل اسودین عامرا عبدالقدین زمعہ اور بہت ہے بڑے بڑے معزز لوگ گرفتار ہوئے۔

آ تخضرت ﷺ نظم دیا کہ وی کہ وی کہ وی کہ فض جا کر خبر رائے ابوجہل کا کیا انجام ہوا؟ حضرت عبداللہ میں مسعود نے جا
کرواشوں میں دیکھاتو زخی پڑا ہوا دم تو ٹر ہاتھا 'بو نے تو ابوجہل ہے؟ اس نے کہا' ایک شخص کواس کی قوم سے نے تی کردیا
تو بہ نخر کی کیا بات ہے 'ابوجہل نے ایک دفعہ ان کو تھیٹر ماراتھ 'انہوں نے اس کے انتقام میں اس کی گردن پر پاؤں رکھا'
ابوجہل نے کہ او بکری چرانے والے! و کھے تو کہاں پاؤل رکھتا ہے 'حضرت عبدالند 'بن مسعود اس کا سرکاٹ لائے اور
تخضرت عبدالند 'بن مسعود اس کا سرکاٹ لائے اور

مغربی مؤرقی وجن کے زویک عالم اسباب میں جو پہھے ہے صرف اسباب خاہری کے نتائج ہیں جیرت ہے کہ تین سو پیدل آ دمیوں نے ایس ہزار جن میں سوسواروں کا رسالہ تھا کیونکر فتح پائن سکین تا سکی آسانی نے بار ہاا سے حیرت انگیز مناظر دکھائے ہیں۔ تاہم اس واقعہ میں ظاہر مینوں کے اظمینان کے سامان بھی موجود ہیں اوّل تو قریش میں باہم انتفاق ندتھ نتنبہ مردار لشکر لڑنے پرراضی ندتھ فیبیدز ہرہ کے لوگ بدر تک آ کروایس چلے گئے پانی برسنے ہوتھ جنگ کی بیدہ لات ہوگئی کہ قریش جہال صف آرا تھے وہاں کیچڑ اور دلدل کی وجہ سے چلن پھر نامشکل تھا فریش مرعوب ہوکر اسلامی فوج کا تخمینہ خلط کرر ہے تھے بیمی اپنی تعداد ہے دوگنا چنانچ قرآن مجید میں ہے۔

﴿ يروُنَهُمُ مِثْلَيْهِمْ رَأَى الْعَيْسِ ﴾ (آ ١٦، ك-٢)

وہ اپنی آ تھموں ہے مسلمانوں کوایے آپ ہے دو گناد کھرے تھے۔

کے رکی قوج میں کوئی ترتبیب اور صف بندی نہتھی' بخلاف اس کے آتخضرت ﷺ نے خوووست مبارک میں

لے یہ پوراوا قصیحے بخاری میں ہے لیکن چونکہ کتاب المغازی میں نہیں بلکہ کتاب الوکار میں ہے اس لئے رہاب سیر کی نظرنہیں پڑی

يى دى تۇرۇغۇردۇ بىرر

بخارى غزوه بدر

تیر لے کرنہ بت ترتیب سے مغیل درست کی تعیں مسلمان رات کواطمینان سے سوئے مبح اسٹھے تو تازہ دم نتے بخلاف اس کے کفار بے اطمیناتی کی وجہ سے رات کوسونہ سکے نتھے۔

تاہم بیاسب ہیں ان کا جہاع اور تہیہ بہی تائیدالی ہے پھر قریش اور مسل نوں کی فوج کا ہاہم مقابلہ کروتو نظر آئے گا کہ عام فوجی نظر کی مسلمانوں کی فتح کی مقتضی تھی قریش کی فوج میں بڑے بڑے دولتند بھے جو تنہا تمام فوج کی رسد کا سامان کرتے بھے مسلمانوں کے پاس بچھ نہ تھا قریش کی تعدا دا لیک ہزارتھی مسلمان صرف وہ سامتے قریش میں سوسوار تھے مسلمانوں کی فوج میں مرف دو گھوڑے بھے مسلمانوں میں بہت کم سابی تمام ہتھیاروں سے لیس تھے اور ادھر قریش کا ہر ساب لوے میں غرق تھا۔

بایں ہمدخاتمہ کہنگ پرمعلوم ہوا کہ مسلمانوں میں سے صرف المخصول نے شہادت پائی جن میں ۲ مہاجراور

ب تی انسار نے کیکن دوسری طرف قریش کی اصلی طافت ٹوٹ گئ رؤ سائے قریش جوشی عت میں تاموراور قب کل کے سپہ
سالار نے ایک ایک کرکے مارے گئے ان میں شیبہ عتبہ ابوجہل ابوالیشر کی زمعہ بن الاسوا عاص بن ہش م امیہ بن خلف مدبہ بن الحجاج قریش کے سرتاج تی قریبا ہے آ دی قل اورای قدر گرفت رہوئے اسیرانِ جنگ میں سے عقبہ اور نعر بن مارٹ کے بھائی ) ابو مارٹ کے کئے باتی گرفتار ہو کردہ یہ بن آ کے ان میں حضرت عباس برعفرت عبل (حضرت عی کے بھائی ) ابو مارٹ کے خوال کے داماد) بھی تھے۔

لڑائیوں بیں آنخضرت وہیں کا معمول تھا کہ جہاں کوئی داش نظر آتی تھی 'آپ اس کوز مین میں وفن لیک کو استحا 'کین اس موقع پر کشتوں کی تعدا دزیاد ہ تھی 'اس لئے ایک ایک الگ الگ وفن کرانا مشکل تھا' ایک وسیع کنواں تھا' تمام لاشیں آپ نے اس میں ڈلوادی 'لیکن امید کی لاش میمول کراس قابل نہیں ری تھی کہ جگہ ہے ہٹائی جائے اس لئے وہیں خاک میں دبادی گئی۔

روش لأنف

ا من مش من

**سل** طبری صفحہ ۱۳۳۸\_

(قید یوں میں ایک فخض مہیل بن عمروتھا' جونہا یت فضیح اللمان تھا اورعام جمعوں میں آنخضرت وہا کے خلاف تقریب کیا کرتا تھا۔ حصرت عمر شنے کہا یارسول اللہ! اس کے دو نچلے دانت اکھڑوا دیجئے کہ پھر اچھانہ بول سکے کخضرت وہا نے نے مایا کہ میں اگراس کے عضوبگاڑوں گا(مثلہ) تو گوئی ہوں لیکن اللہ اس کی جزامیں میرے اعض بھی باڑد ہے گا)۔ ا

اسیرانِ جنگ کے پاس کپڑے نہ تھے آئخضرت وہ نے نہ سب کو کپڑے دووائے مضرت عباس کے بدن پر اسیرانِ جنگ کے بدن پر کے درق کیکن حضرت عباس کا کاقداس قدراو نچا تھا کہ کسی کا کرندان کے بدن پر ٹھیک نہیں اثر تا تھا عبداللہ بن الی (رئیس انقین) نے کہ حضرت عباس کا ہم قد تھا اپنا کرند منگوا کردیا ، مسیح بخاری میں ہے کہ آنخضرت کی نے عبداللہ کے کفن کے لئے جواپنا کرندعن بیت قرمایا تھا ووائی احسان کا معاوضہ تھے۔ کے

ہ مردایت ہے کہ آنخضرت کی دید بین آکر صحابہ ہے مشورہ کیا کہ اسپران چنگ کے معامد بین کیا کیا جائے؟ حعزت ابو بکر شنے عرض کی کہ سب اپ ہی عزیز اقارب ہیں فدید لے کر چھوڑ دیتے جائیں کین حعزت عمر "کے نزدیک اسلام کے مسئلہ بیل دوست دشمن عزیز واقارب قریب و بعید کی تمیز نہتی اس لئے انہوں نے بیرائے دی کہ سب قبل کردیے جائیں اور ہم میں سے جرفض اپ عزیز کو آپ قبل کرے۔ گریباں آنخضرت وسینے نے صدیق اکبر "کی رائے پہندگی اور فدید لے کر چھوڑ دیا۔ اس پراللہ کا عماب آیا اور بہ آییت امری۔

﴿ لَوُ لَا كِتَاتَ مِّنَ اللهِ سَبَقَ لَمَسَّعُمُ فِيمَا أَخَذُتُهُ عَذَاتَ عَطَيْمٌ ﴾ (انال-٩) الرائد كانوشته يهدِ نذلكما جاج اموتا توجو بجرتم في ما أس يربر اعتراب نازل موتا و المحاج يعلم من الموتات الوجر" يعترب رباني من كررويز ،

یدروایت تمام تاریخوں میں ندکور اور احادیث میں بھی موجود ہے لیکن سبب عمّاب کے بیان میں اختلاف ہے۔ ترفدی میں جوروایت ہے اس کا ماحسل بیرہے کداس وقت تک مال غنیمت کے متعلق احکام نہیں آئے تھے عرب کے عام دستور کے موافق سحابہ ﴿ غنیمت میں معروف ہو گئے اس پر عمّاب آیا 'چونکداس کے متعلق پہلے کوئی تھم نہیں دیا گیا تھا' اس لئے یہ جرم معاف کردیا گیا' اور تھم آیا کہ مال غنیمت جو ہاتھ آچکا طلال ہے۔ قرآن مجید میں عمّاب کے بعد بیالف ظ میں اس لئے یہ جرم معاف کردیا گیا' اور تھم آیا کہ مال غنیمت جو ہاتھ آچکا طلال ہے۔ قرآن مجید میں عمّاب کے بعد بیالف ظ میں ﴿ فَکُلُو ا مِمَّا غَنِهُ مُنْ مُنْ مُنْ اللّٰ طَلِبَا ﴾ (الفال۔ ۹)

تو جوتم نے لوٹا ہے اب کھاؤ کہ حلال طیب ہے۔ تو جوتم نے لوٹا ہے اب کھاؤ کہ حلال طیب ہے۔

اس آیت میں صاف نفر تک ہے کہ مال جو ہاتھ آیا تفاوہ حلال کردیا گیا اور وہ مال نغیمت تھ عُرض میچے مسلم اور ترفی دونوں سے بیٹا بت ہوتا ہے کہ عمّا ب فعر بید لینے یا مال غغیمت کے لوٹے پر تھا۔ سیجے مسلم میں بیدالفاظ ہیں کہ جب عمّ ب کی دونوں سے بیٹا بت ہوتا ہے کہ عمّا ب فعد بید لینے یا مال غغیمت کے لوٹے پر تھا۔ سیجے مسلم میں بیدالفاظ ہیں کہ جب عمرت عمر " نے سبب دریا فت کی تو آپ نے فرمایا ہوا سے کے اور جب حضرت عمر " نے سبب دریا فت کی تو آپ نے فرمایا ہوا سے کے طرف سے سے دریا صدارت میں احد ہ میں احد ہ

ا طری صغیه ۱۳۳۳ ا

م محمد بخاري صفية ٣٣٣ ياب الكسوة لل ساري\_

پیش کیا گیا اس پررور ہا ہوں ،عمو مالوگوں نے غلط نبی ہے ہے ہے کہ عمّا باس پر آیا کہ اسران جنگ کول کیوں نہیں کر ڈ الا چنا نچے لوگوں نے اس آیت ہے استدلال کیا ہے۔

﴿ مَ كَانَ لَمِي اَنُ يَكُونَ لَهُ اَسُواى خَتْنَى يُشُخى فِي الْأَرْضِ ﴾ ( عال ٩٠) كسى في ويالارض بين كرتے كاوگول كوقيدى بنائے۔

سین اس آیت کا صرف میدا حصل ہے کہ میدانِ جنگ میں جب تک کافی خونریزی نہ ہو چکے قیدی بنا تا مناسب نہیں اس سے میہ کیونکر ٹابت ہوسکتا ہے کہ اگرخونریزی ہے پہلے لوگ گرفتار کر لئے گئے تو لڑائی کے بعد بھی وہ قبل کئے جاسکتے ہیں۔

بہر حال اسیراتِ جنگ ہے جارجار ہزار درہم فدیدلیا گیا'لیکن جو ہوگ ناواری کی وجہ ہے فدیدا وانہیں کر سکتے ہے وہ چھوڑ ویئے گئے'ان میں ہے جو پڑھنا لکھنا جانتے تھے ان کو حکم ہوا کہ دس دس بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھا ویں لے تو چھوڑ دیئے جا کیں گئے' حضرت زید بن ٹابت ' نے اسی طرح پڑھنا لکھنا سیکھا تھا۔ کے

انص ر نے آنخضرت وہ ان کے خدمت ہیں عرض کی کے حضرت عب س مقدار دیتے ہیں 'ہم ان کا فدید کچھوڑ دیتے ہیں 'کین آنخضرت وہ کا نے مساوات کی بنا پر گوارانہیں فر «یا علی اوران کوبھی فدیداوا کرنا پڑا فدید کی عام مقدار سم مختی کہ میں اور درہم تھی 'کین 'مراء سے زیادہ ہی 'حضرت عب س' دو ہمند تھے اس لئے ان سے بھی زیادہ رقم وصول کی گئی انہوں نے آنخضرت وہ تھا سے شکایت کی 'لیکن ان کو کیا معلوم تھا کہ اسلام نے جومسا وات قائم کی اس میں قریب و بعید عزیز و برگا نہ عام و خاص کے تمام تفر قے من چکے تھے (لیکن ایک طرف تو اوائے فرض کی بیمسا وات تھی و دوسری طرف محبت کا بید قاض تھ کہ حضرت عباس ' کی کراہ من کر درات کو آ پ آ رام نہ فرما سکے ۔ لوگوں نے ان کی گرو کھولی تو آ پ نے آ رام فرما ہا)

آ تخضرت و او دا بوالعاص بھی اسیران جنگ میں آئے تضان کے پاس فدید کی رقم نہتی اُ تخضرت و بھی کے دارہ دا بوالعاص بھی اسیران جنگ میں آئے تضان کے باس فدید کی رقم بھیج دیں مضرت ذنیب کا بھی کا کہ مواقع تو حضرت فدیج گئے کے ساتھ وہ ہار بھی جب نکاح ہوا تھ تو حضرت فدیج گئے نے جہیز میں ان کوایک بیتی ہار دیا تھا مضرت زنیب گئے نے زرفدید کے ساتھ وہ ہار بھی کھے سے اتار کر بھیج دیا۔ آئیز واقعہ یاد آگیز واقعہ یاد آگیز ان ہے اختیار رو پڑے اور سے بے اختیار رو پڑے اور سے بے فرہ یا کہ تھا دیں اور وہ ہار واپس کر دو سب نے تسلیم کی گردنیں جھکا دیں اور وہ ہار واپس کر دو سب نے تسلیم کی گردنیں جھکا دیں اور وہ ہار واپس کر دیا۔ سے

(ابوالعاص بہت بڑے تا جر تھے۔ چندس ل کے بعد بڑے سے اور حضرت زینب " کومدینہ کھیج دیا 'ابوالعاص بہت بڑے تا جر تھے۔ چندس ل کے بعد بڑے سروسا وان ہے شم می تنجارت ہے کر نکلے ، و لیسی میں مسلمان دستوں نے ان کومع تمام مال واسب برقآر کر ہیا'

ل مند بن طنبل جدد اصفحه ۲۳۷\_

م طبقات ابن سعدس ۱۳

مع بني ري صفحة عن على الول كنّ ب المغازي .

م مرقب ک سفر ۱۳۳۸ و ۱۰۰۰

اسبب ایک ایک سیابی پرتقیم ہوگیا ہے جھپ کر حضرت زینب کے پاس پنیخ انہوں نے پناہ دی آ تخضرت وہ اللہ اسبب ایک اسبب ایک کرد فی انہوں نے بناہ دی آ تخضرت وہ ایک موقو ابوالع می اسبب واپس کرد و کھرت کی گرتسلیم کی ارد نیس جھک گئیں اور سیابیوں نے ایک ایک دولت ایک دولت کے دولت کے ایک کردولت میں کردولت سیاب کے بیال آ کراور حساب سمجھا کر جاتا ہوں تا کہ بیانہ کہو کہ ابوالع می اس کے بیال آ کراور حساب سمجھا کر جاتا ہوں تا کہ بیانہ کہو کہ ابوالع می اس کے بیال آ کراور حساب سمجھا کر جاتا ہوں تا کہ بیانہ کہو کہ ابوالع می اسلمان ہوگیا)۔ ا

برری خبر مکہ جس پہنی تو گھر گھر ماتم تھا لیکن غیرت کی وجہ ہے تریش نے من دی کرادی کہ کوئی شخص رو نے نہ بال اللہ میں اسود کے تین لڑکے مارے گئے اس کا ول امنڈا آتا کین قوی عزت کے خیال ہے رونہیں سکتا تھا۔ اتفاق بید کہ ایک ون کسی طرف ہے رونے گا واز آئی سمجھا کہ قریش نے رونے کی اجازت دے دی ہے نوکر ہے کہا و کئی کون روتا ہے؟ کیا رونے کی اجازت ہوگئی؟ میرے سینہ میں آگ سگ رہی ہے جی کھول کر رولوں تو تسکیس ہو جائے۔ آدی نے آکر کہاا کیکے ورت کا اونٹ گم ہوگیا ہے اس کے لئے روزی ہے اسود کی زبان سے بے اختیار بیشعر کئے۔

اونٹ کے کم ہونے پرروتی ہے اوراس کو نیندنیس آتی (اونٹ پر) مت رؤ بدر پرآنسو بہاجہاں قسمت نے کمی کی تجھ کورونا ہے تو عقیل پررواور حارث پرروجو شیروں کاشیر تھا۔ اتبكى ان يضل لهما بعير ويمنعها من التوم السهود ولا تبكے على بكر و لكن عملى بدر تقاصرت الحدود فمكى ان بكيت على عقيل و بكى حارثا اسد الاسود

عمیر بن وہب قریش ہیں اسلام کا بخت دہمن تھا وہ اور صفوان بن امیہ جر ہیں ہیشے ہوئے متقولین بدر کا ماتم کر

ہوتا تو مصفوان نے کہا ' القد کی شم اب جینے کا مرہ نہیں' عمیر نے کہا تھ کہتے ہوا اگر جھ پرقرض نہ ہوتا اور بچوں کا خیر ب نہ بوتا تو میں سوار ہوکر جاتا اور محد کو آل کر آتا میرا بیٹا بھی وہاں قید ہے ۔صفوان نے کہا تم قرض کی اور بچوں کی فکر نہ کروان کا

ہوتا تو میں سوار ہوکر جاتا اور محد کو آل کر آتا میرا بیٹا بھی وہاں قید ہے ۔صفوان نے کہا تم قرض کی اور بچوں کی فکر نہ کروان کا

میں نا مددار ہوں عمیر نے گھر آ کر آلوار زہر میں بجھائی اور مدید پہنچ ، حضرت عمر اس کے تیورو کیے لئے گل دبائے اس

و آخضرت میں کی خدمت میں رائے آپ نے فر مایا عمر اجھوڑ دو عمیر قریب آج و 'چ چھ کس ارادہ سے آ جواب

ہوتا خضرت میں کو چھڑ انے آتا ہوں فر مایا پھر کو ارکیوں حمائل ہے؟ عمیر نے کہ آخر تموار میں بدر میں کس کام آئیں فر مایا کیوں

نہیں تم نے اور صفوان نے جر میں بیٹے کرمیر سے آل کی سازش نہیں کی ۔عمیر آپ چھوڑ نے گئی کی بات میں کرمنا نے میں آگیا کیوں

باختیار ہوکر بولا محمد بیشک تم پیٹے کرمیر سے آل کی سازش نہیں کی ۔عمیر آپ چونی کو فیر زیتھی ۔قریش جو آئی میں مدل کی کو فیر زیتھی ۔قریش جو آئی خضرت و آئی

حضرت عميرمسلمان ہوکر بہادرانہ مکہ ہیں آئے جہاں کا ہر ذیرہ اس وقت مسلمانوں کے خون کا پیاسا تھا۔ان کو

اسلام کے دوستوں ہے جس شدت کے ساتھ عداوت تھی'ای شدت ہے وواب دشمنانِ اسلام کے دشمن تھے' یہاں پہنچ کر انہوں نے اسلام کی دعوت کو پھیلا یا اورا یک مجمع کثیر کواس روشن ہے منور کر دیا)۔ لے

#### غزوهٔ بدر کابیان قر آن میں:

اس غزوہ کو دیگرغز وات پر جواملیازات حاصل ہیں ان میں ایک ہیمی ہے کہ خوداللہ نے اپنے کلام یاک میں اس کامفصل ذکر کیا ہےاورا لیک خاص سورہ (انفال) کو بدر کےا حسانات دفعم کی تفصیل اور بعض مسائل متعلقہ بدر کی توضیح كے كئے مخصوص كرديا ہے۔واقعد كى اصل حقيقت جانے كے لئے آسان كے نيچاس سے زياد وكوئى سيح ماخذ موجود نيس۔ (١) ﴿ إِنَّامًا الْمُؤَّمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتُ قُلُوبُهُمْ وإِذَا تُلِيَتُ عَلَيْهِمُ ايتُهُ رادتُهُمُ إيسماك وعلى رَبَّهُمُ يَتُوَكُّلُونَ ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلُوةَ وَمِمَّا رَرَقُنْهُمْ يُنْفِقُونَ ـ أُولَٰقِكَ هُمُ الَـمُـوُّمِـثُـوُكَ حَـقًـا لَهُمُ ذرحتٌ عِنْد رَبِّهِمْ وَمَعْهِرَةٌ وَّرِرَقٌ كَرِيْمٌ كَما الْحَرَجَكَ رَتُكَ منُ \* يُبْتِكَ بِالْحَقِّ ﴿ وَإِنَّ فَمِرِيُقًا مِن الْمُؤْمِبِينَ لَكُرِهُولَ يُخَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعُدَ ماتَنَيِّلَ كَأَلَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنُطُرُونَ إِدُ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّآيُفَتَيَنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتُوَدُّونَ أَنَّ عَيْرَ ذَاتِ الشُّوكَةِ تَكُولُ لَكُمْ وَيُرِيْدُ اللَّهُ أَنْ يُجِقُّ الْحَقُّ بِكَلِمْتِهِ وَيَقُطَعَ دَابُرَ الْكَهْرِيْنَ ليُبحِيُّ الْحَقُّ وَ يُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجَرِمُونَ اذْ تَسْتَعِينُونَ رَبُّكُمُ فَاسْتَحَابَ لَكُمُ آنِّي مُحِدُّكُمُ بِالْعِبِ مِّنَ الْمَلْقِكَةِ مُرُدِهِينَ وَمَا خَعَلَهُ اللَّهُ اِللَّا بُشُرِيٰ وَ لِتَطَهَفِنَ بِهِ قُلُو بُكُمُ وَمَا السُّصُرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّا اللَّهَ عَرِيْزٌ حَكِيْمٌ إِذَيْعَشِّيكُمُ النَّعَاسَ آمَنةً مِّنْهُ وَ يُنَرِّلَ عَلَيْكُمُ مِّنَ السُّمَاءَ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمُ بِهِ وَيُذُهِبُ عَنُكُمُ رِجُرَ الشَّيْطِنِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُنُو بِكُمْ وَيُثَبِّت بهِ الْاقَــدَامَ إِذَٰيُـوُجِيُ رَبُّكُ الِّي الْمَلْنَكَة انِّيُ مَعَكُمُ فَثَبُّتُوا الَّديُنِ امْنُوا سألَقيَ في قُلُوب الَّذين كَـفـرُوا الرُّعَـبُ فِياصَبرِبُوا فَوُقَ الْاعْماقِ وَاصْرِبُوا مِنْهُمْ كُلِّ بِنالٌ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمُ شَأْقُوا اللَّهَ ورَسُولَـةً وَ مَـنُ يُشاقق اللّه ورَسُولَةً فَإِنَّ اللّه شَديُدُ الْعِقَابِ ذَلِكُمُ فَذُو قُوهُ وَانَّ لِلْكَاهِرِيْن عَـذَابَ النَّـارِ يَـآ أَيُّهَـا الَّذِينَ امْنُوآ إِذَا لَقِيْتُمُ الَّذِينَ كَعَرُوا زَحْفًا فَلَا تُولُّوهُمُ الْادُنارَ وَمَنُ يُّـولّهـمُ يَـوْمَـهِـذٍ دُنُـرَةً إِلّا مُتَحَرّفًا لِقَتَالِ أَوْ مُتَحَيّرًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدُ نَآءَ بغَضَبٍ مّنَ اللهِ وَمَأُواهُ جهنَّمُ ٣ وَبِغُمَنِ الْمُصِيرُ فَلِمُ تَقُتُلُوهُمُ وَلَكِنَّ اللَّهُ فَتَلَهُمُ وَمَا رَمَيُتَ اذْ رَمَيُتَ وَلَكِنَّ اللَّهُ رمني ﴿ وَ لِيُبْلِينَ الْمُؤْمِنِيُنَ مِنْهُ تَلَاءٌ حَسَمًا ﴿ إِنَّ اللَّهَ سَمِينًا عَلِيُمٌ ذَلِكُمُ وَأَنَّ اللَّهَ مُوْهِلٌ كَيُدِ الُكَافِرِينَ إِنْ تَسْتَفُتِحُوا فَقَدْ جَاءَ كُمُ الْفَتُحُ وَإِنْ تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌلُّكُمْ وَ انْ تَعُودُوا نَعُدُ وَلَنْ تُعْبِيَ عَنُكُمُ فِتَتُكُمُ شَيْئًا وَّلُو كَثُرَتُ وَ أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ. ﴾(الفال-١٩٣١)

مومن وہ بیں کہ جب اللہ کا نام میا جائے تو ان کے دل دہل جا کیں اور جب اس کی آبیتیں پڑھ کرسنائی جا کمیں تو ان کا

ایمان بڑھ جاتا ہے اور وہ اسے اللہ پر مجروسہ کرتے ہیں جونمازیہ یا بندی پڑھتے ہیں اور اللہ نے جوان کوروزی دی ہے اس سے راہ خدا بیں بھی کچھ دیتے ہیں ہے ہیں سیے مومن ان کے لئے اللہ کے پاس رہے ہیں بخشش ہے اور اچھی روزی ہے جس طرح اے پیغیبر تیراالقد تھے کوئل پر تیرے گھر ہے (بدر تک) نکال لایا ' حالا نکہ مسلمانوں کا ایک گروہ اس سے ناخوش تھا' وہ تھے سے حق ظاہر ہوئے بیچے جھٹر تا ہے' کویا کہ وہ موت کی طرف ہنکائے جارہے ہیں' اوروہ موت کود مجیرے ہیں اور جب اللہ تم سے قریش کے قافلہ اور قریش کی فوج میں سے ایک کا وعدہ کرتا ہے کہ وہ تمهارے لئے ہے تم واحے ہو کہ بخرشہ والا گروہ تم کوئل جائے (لینی قا قلہ) اور الله بدیا ہتا ہے کہ حق کوائے تھم ے ثابت کر ہے اور باطل کومٹائے 'گوگنہگاراس ہے رنجیدہ ہول'یا دکرہ جب تم اپنے پر دردگارے فریا دکررہے تھے اس نے تنہاری کی (اور کہا) میں تنہاری لگا تار ہزار فرشتوں سے مدد کرول گا اللہ نے بیصرف مسلمانوں کی خوشی اور اطمینان قلب کینے کہااور فتح تو صرف اللہ کے باس ہے اللہ غالب ودانا ہے یاد کروجب تمہاری تسکین کے لئے اپنی طرف سے او کھتم پرط ری کرر ہاتھ 'اور آسان سے یانی برسار ہاتھا کہتم کو یاک کرے اور شیطان کی تایا کی تم سے دور کرے اور تمہارے دل معنبو ملہ کرے اور ثابت قدم رکھئے یاد کرو جب امتد فرشتوں کو تھم دے رہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں مسلمانوں کو ثابت قدم رکھتا' میں کا فرول کے دل میں رعب ڈال دوں گا' کا فرول کی گردنیں مارواور ہر جوڑیر مارو بیاس کے کہانہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول سے دشمنی کی ہے اور جواللہ اور اللہ کے رسول ے دعمنی کرے گا انتداس کو سخت عذاب وینے وارا ہے ' بیر ہے عذاب ، اس کا مز ہ چکعو' کا فروں کے لئے عذاب ووزخ ہے مسلمانو! جب میدان جنگ میں کا فروں کے مقابل آ وُ تو پشت نہ پھیرو' اور بجزاس کے کہ لڑنے کیلئے مڑے یا کسی دستہ کی طرف مجرے جوکوئی پیشت مجیسرے وہ اللہ کا غضب لائے گا اوراس کا ٹھکا تا جہنم ہوگا' اور وہ کیا برا ٹھکا تا ہے مسلمانو!ان کا فرول کوتم نے تیں مارالیکن اللہ نے مارا' اورا ہے تھر! تم نے تین پھینکا جب تم نے پھینکا' کیکن اللہ نے پھینکا' تا کہائی ملرف ہے اہل ایمان کوا چھاانعہ م دے اللہ دا تا اور بینا ہے اور کا فرول کے داؤ 👺 کو كمزوركرنے والا ہے اگر فتح ميا ہے تھے تو فتح آ چكى اب اگر رك جاؤ تو بہتر ہے اور اگرتم پھر مخاشت برآ ماوہ ہو کے تو ہم پھرمسلمانوں کی مدد کریں گئے یا در کھو کہتمہاری جمعیت کچے مغید نہیں گود ہ کتنی ہی کثیر ہو، اورانڈ مومنوں کے ساتھ ہے۔

(٢) ﴿ وَاعْسَمُواۤ اَ ثَمَا غَيِمْتُمُ مِّنَ شَيْءٍ فَانَّ لِنَّهِ حُمْسَةً وَيلرَّسُولِ وَلِذِى الْقُرُنِي وَالْيَتْغَى وَالْمَسكِينِ وَ ابُن السَّبِيلِ الْ كُنتُمُ الْمَتُمُ بِاللَّهِ وَمَاۤ اَنْزَلْنَا عَلَى عَبْدَنَا يَوُمَ الْعُرُقَانِ يَوُمَ الْتَقَى وَاللَّهُ عَلَى عَبْدَنَا يَوُمَ الْعُرُقَانِ يَوُمَ الْتَقَى الْمَحَمُعٰي وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ إِدُ اَنْتُمْ بِالْعُدُوةِ الدُّنِيَا وَهُمْ بِالْعُدُوةِ الْقُصُولِي وَالرَّكُبُ السَّفَلَ مِنْ عَلَى اللهُ ا

فَاتُنتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهِ كَثَيْرًا لَّغَلَّكُمُ تُفْلِحُونَ وَاطَيْعُوا اللَّهِ وَ رَسُولُهُ وَلا تَنارَعُوا فَتَفْشَلُوا و تَنْدُهِ مِنْ رَيْحُكُمُ وَ اصْبِرُوا انَّا اللَّهِ مَعِ الصَّبِرِيْنَ ۚ وَلَا تَكُو نُوَا كَالَّذِيْنَ حَرَجُوا مِنْ دَيَارِهِمُ بَصِرًا وَّرِثَاءَ النَّاسِ وِيصُدُّونَ عَنْ سَيُلِ اللَّهِ وَاللَّهُ بِمَا يَعَلَّمُونَ مُحِيِّظٌ ﴾ ( تقال ١٣٦٣٠) (٣) جان ہو کہ جو ما پنتیمت ملے تو اس کا یا نجوا ب حصداللہ کے لئے اوراس کے رسول کے لئے 'اہل قر، بت کے ہے' تیمیوں کے لئے مسکینوں کے نئے اور مسافروں کے لئے ہے اگر املد پرتم ایمات لا چکے ہواور حق و باطل میں فرق کر ، ہے واے دن میں (یعنی بدر میں) اللہ نے اپنے بندہ پر جو ( فقح ) اتاری اس کو مان چکئے جب وونول فوجیس آ منے س ہے آسٹئیں'اورالقد ہر چیز پر تدرت رکھتا ہے' جب تم قریب کے میدان میں اور قریش کی فوج دور کے میدان میں ورقافدتم ہے نیچے تھا'اگرتم ایک دوسرے ہے وقت مقرر کر کے آئے تو وقت میں اختیا ف ہو جاتا' کیکن (امتد نے بیاس لئے کردیا) تا کہ جوہونے والہ تھا القداس کوکر دے تا کہ جس کومر نا ہووہ بھی دیمل دیکھے کے مرے اور جس کوزندہ ر ہنا ہے وہ بھی دلیل دیکھے کے زندہ رہے اور ہے شک اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے یا دکرو جب اللہ تم کو جنگ کی حاست میں ان کوتھوڑا دکھا رہا تھا'اگرزیادہ کر کے دکھا تا تو تم ست پڑ جاتے اور باہم جھکڑے پڑتے'کیکن امتدنے محفوظ رکھا، وہ سینوں کے بھید ہے واقف ہے جب تنہاری نظر میں اللہ ان کوتھوڑا دیکھاریا تھ اورتم کوان کی نگاہ میں تا کہ جو ہوئے وا ، ہےالقد س کو بیرا کرے اوراس کی طرف تمام معاطلے پھرتے ہیں مسلمانو! جب کسی دستہ فوج ے مقابلہ آپڑے بوق ٹابت قدم رہواور ابتدکو کشریا دکیا کرؤتا کہ کامیاب ہؤاور ابتد وراس کے رسوں کی اطاعت کرؤ ور چھکڑا نہ کر وزور نہست پڑ جاؤ گے ورتمہاری ہواا کھڑ جائے گی' مستقل رہوٰاللہ مستقل لوگوں کے ساتھ ہےاوران لوگوں ( یعنی قریش ) کی طرح نہ بنو جو ، ہینے گھر در سے مغرور نہ نم نش اور دکھاد ہے کے ساتھ اور اللہ کی راہ ہے لوگوں کور دیتے ہوئے ن<u>کلے</u> اور القدان کے تم م کاموں کو گیرے ہوئے ہے۔

٣) ﴿ مَاكِمَانَ سَيِّ انْ يُكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُتُحَنَّ فِي الْأَرْضِ \* تُسْرِيدُونَ عَرْضِ للتُّنْيَا واستَهُ يُرِيُدُ الْاحِرةِ واللَّهُ عريزٌ حكينُمْ مؤلا كِتَاتُ مَن اللَّهِ سَتَقَ لَمُشَّكُّمُ فَيُمَآ احذُتُمُ عذاتٌ غَ صِيْمٌ فَ كُنُوا ممَّا عِيمُتُم حَلَالًا طِينًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّا اللَّهَ عَمُورٌ رَّحِيْمٌ يَآيُّهَا اللَّبِيُّ قُلُ نَّمَلُ فيي ايُديْكُمُ مِّس الْاسْسِرَى إِنْ يُتَعَمِّمُ اللَّهُ فِي قُنُونِكُمْ خَيْرًا يُّؤُتَكُمُ خَيْرًا مِثَّمَا أَحَدُ مِنْكُمُ ويَمْغِفِرُلَكُمْ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَّحَيُمٌ وَ إِنْ يُرِيْدُوا حِيَانَتِكَ فَقَدُ خَامُوا اللَّهَ مِنْ قَمُلُ فَامُكُن منُهُمَ واللَّهُ

عَلِيْمٌ حَكِيمٌ ﴾ (القال ١٤٦١)

تیقیبر کے سے بیمن سب ندتھا کہاس کے پاس قیدی ہول تا آئ تکہ خوب زمین میں از ندلے تم ونیا کی دوست جا ہے ہو (قیدی ہوں گے تو فدیہ ہاتھ آئے گا) اور امتد آخرت جا ہتا ہے اللہ دانا اور توانا ہے اگر اللہ کی نقد مریم ہے نہ ہو چکی ہوتی تو تم نے جوقیدیوں سے ہے لیا'اس پرتم کو در دناک عذاب پہنچتا'اب جو پچھتم کوغنیمت میں مل کھاؤ' وہ حلال و طیب ہے ورانند سے ڈرا کروامند آ مرز گار،ورمبر ہان ہے اے پیٹمبرتمہارے ہاتھ میں جو قیدی ہیں ہن ہے کہو کہ امتد ا گرتمبی رے دلوں میں کچھ نیکی دیکھے گا تو تم ہے جولیا گیا ہے اس کے بدلہ وہ نیکی عطا کرے گا'اور تمہیں معاف کرے گا' وہ بخشش اور مہر یانی والا ہے اور اگر ریاقیدی تجھ ہے خیانت کرنا جا ہے تیں تو اس سے پہنے وہ اللہ کے سرتھ خیانت

کر چکے جین ای لئے تو اللہ نے ان کوتمبارے قابوش کردیا اللہ دانا اور باخبر ہے۔ اللہ نے ای احسان کو اُصد کے موقع پر یا دولا یا ہے۔ ﴿ وَلَقَدُ نَصِر كُمُ اللّٰهُ بِبَدُرٍ وَ اَنْتُمُ اَذِلَةٌ فَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمُ مَنْ كُرُولَ ﴾ (آل مران ١٣٠) عقیا اللہ نے تمہاری بدر میں مدد کی جب تم كمر در شخ تو اللہ ہے ڈروتا كرتم شكر كر اربن جاؤر



## غزوهٔ بدر پردوباره نظر

سادہ واقعات بیان کرنے کے بعداب وقت آیا ہے کہ محققانہ طور سے اس بات پر بحث کی جائے کہ غزوہ کہ درکا مقصد جیسا کہ عام مؤرخین نے بیان کیا ہے کاروانِ تجارت کولوٹنا تھایا قریش کے حملہ کا وفاع تھا۔

میں اس بات سے خوب واقف ہول کہ تاریخ اور محکمہ عداست میں فرق ہے۔ جمع کو یہ بھی معلوم ہے کہ تاریخ کا انداز بیان مقدمہ و بوائی یا فوجداری کے فیصلہ لکھنے ہے بالکل مختلف ہے۔ میں اس کو بھی تسلیم کرتا ہوں کہ میرا منصب واقعہ نگاری ہے فیصلہ نولی نہیں ۔لیکن موقع ایب آپڑا ہے کہ ایک تاریخی واقعہ نے مقدمہ عدالت کی حیثیت حاصل کر ں ہے۔ اس سے جھے کوایئے منصب ہے ہٹ کرفعس مقدمہ کا تھم ہاتھ میں لین پڑتا ہے۔

اس بات کا مجھ کومطلق خوف نہیں کہ اس فیصد میں عام مؤرخین اور ارباب سیر میرے تریف مقابل میں۔نہایت جلدنظر آجائے گا کہ تق اکیلاتم مونیا پر فتح پاسکتا ہے سلسد کلام کے چھی طرح پیش نظرر کھنے کیسے سب سے پہلے ہم کو بتا وینا جا ہے کہ (جماری تحقیقات کی روسے) واقعہ کی اصلی صورت کیاتھی؟

واقعہ یہ کہ حضری کے تل نے تمام مکہ کو جوش انتقام سے ہر یز کردیا تھا اوراس سملہ بیں چھوٹی چھوٹی لڑائیاں ہمی پیش آگئیں دونوں فریق ایک دوسرے سے پُر حذر رہتے اور جیسا کہ ایک حالتوں بیس عام قاعدہ ہے غلط خبریں خود بخو ومشہور ہو کر چھیل جاتی ہیں ای اثناء بیں ایوسفیان قافلہ تجارت کے ساتھ شام گیا اور ابھی وہ شام بیس تھا کہ یہ خبر وہاں مشہور ہوگئی کہ مسلمان قافلے پرحملہ کرتا چ ہے ہیں۔ ابوسفیان نے وہیں سے مکہ کوآ دی دوڑا یا کہ قریش کو خبر ہوجائے قریش نے لڑائی کی تیاریاں شروع کر دیں مدینہ میں سے مشہور ہوا کہ قریش ایک جمعیت عظیم لے کر مدینہ آ رہے ہیں۔ آ تحضرت وہائی کی تیاریاں شروع کر دیں مدینہ میں سے مشہور ہوا کہ قریش ایک جمعیت عظیم لے کر مدینہ آ رہے ہیں۔ آ تحضرت وہائی کی تیاریاں شروع کر دیں مدینہ میں سے مشہور ہوا کہ قریش ایک جمعیت عظیم لے کر مدینہ آ رہے ہیں۔ آ تحضرت وہائی نے مدافعت کا قصد کیا اور بدر کا معرکہ پیش آ یا۔

اس بحث کے فیصلہ کے سئے سب ہے پہنچان واقعات کو بیجی مکھودین جا ہے جن پر دونوں فریق کا اتفاق ہے تا کہ دہ انفصال بحث میں اصول موضوعہ کے طور پر کام آئیں' وہ بیابیں۔

(۱) قرآن مجید میں اگر کسی واقعہ کا صاف ذکر ہے تو اس کے مقابعہ میں کسی روایت اور تاریخ کا اعتبار نہ کیا جائے گا۔

﴿ وَإِنَّ فَرِيُقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ ﴾ (انقال ١٠٠٠) اورمسلماتون كاليك كروه تطعانا خوش تفا\_

عوا اربب بیراور محدثین نے تصریح کی ہے کہ آنخضرت کی نے انساد کی رضا مندی جو فاص طور پر وریا نت کی اس کی وجہ یہ کی کہ انساد نے مکہ میں جب آب کے ہاتھ پر بیعت کی تو صرف بیا قر ارکیا تھ کہ 'جب کوئی وشمن خود مدینہ برجملد آور ہوگا تو انساد متو بد کریں گئے' سیہ قر ارز تھا کہ مدینہ سے باہر نکل کر بھی لڑیں گئے ان واقعات کے بعد اب مرکز بحث بیر ہے کہ 'نیوواقعات بہاں چیش آ ہے ؟' 'ارباب میر لکھتے بین کہ جب آپ مدینہ سے نکلے تو صرف قافد تھارت پر جملہ کر تامقعود تھ 'دو چار منزل چل کر معلوم ہوا کہ قریش فو جیس لئے چھے آتے ہیں ، اس وقت آپ نے مہاجرین اور انساد کو جمع کیا کہ ان کا عند بید دریافت فرما کیں 'آ گے کے واقعات سیس چیش آئے 'لیکن کتب میر' تاریخ اور جماد تی میں دیگر شہادتوں سے بالاتر ایک اور چیز ہمارے پاس موجود ہے (قرآن) جس کے آگے ہم سب کو گرون جماد بی

﴿ كَمَا آخُرِ حِثَ رَبُّكُ مِنُ ابِيَتَكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ فَرِيْقًا مَن المُوَّمِينِ لكَارِهُوُنَ يُحَادِلُوُنكُ في لَكُا أَخُر حِثَ رَبُّكُ مِن اللَّهُ إِحْدَى في الْحَدِقِ اللَّهُ الْحَدَى الْحَدِقِ اللَّهُ الْحَدَى الْحَدِقِ اللَّهُ الْحَدَى اللَّهُ الْحَدَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْحَدَى اللَّهُ الللللَّةُ اللَّهُ اللِمُوالِمُ الل

جس طرح بچوکو تیرے اُسٹ نے تیرے گھرے تی پرنکالا درآ نحالید مسمانوں کا ایک سروہ اس کو پہند نہیں کرتا تھا 'یہ اور اوگ جی کے طاہر ہوئے بیچھے تھے ہے تی بات بی جھڑا کرتے تھے "ویا کہ موت کی طرف ہنگائے جارے ہیں اور موت کو آتھ آئے موت کوآ تھے ول ہے دیکھ رہے ہیں اور جبکہ استرتم سے بیوعدہ کرتا تھ کہ دو جماعتوں میں کوئی جماعت تم کو ہاتھ آئے گ گا اور تم بیرچا ہے تھے کہ ہے کھنے والی جماعت تم کو ہاتھ آجائے اور القدید چاہت تھا کہ جن کوائی باتوں سے قائم کر

(۱) ترکیب نوی کے زوے واق میں جوداؤے طالیہ ہے جس کے بیمعنی ہیں کے مسلمانوں کا ایک گروہ جولڑائی ہے تی چرا تاہے بیموقع عین ووموقع تق جب آپ مدینہ ہے نگل رہے تھے نہ کہ مدینہ نے نگل کر جب آپ آگے ہو ھے کیونکہ واؤ طالیہ کے لحاظ ہے خروج من البیت اور اس گروہ کے جی چرانے کا وقت اور زماندا یک ہی ہوتا جا ہے۔

(۲) آیت ندکورہ میں برتھری خدکور ہے کہ یہ جس وقت کا واقعہ ہے اس وقت و گروہ سامنے تھے ایک کاروان تجارت اور ایک قریش کی فوج جو مکہ ہے آ رہی تھی ارباب سیر کہتے ہیں کہ آیت قر آئی میں بیاس وقت کا واقعہ فدکور ہے جب آنحضرت کی برر کے قریب بینی کی برر کے قریب بینی کرتو کاروان تجارت سیح سلامت نی کرنگل گیا تھا اس وقت یہ یونگر سیح ہوسکتا ہے کہ دونول میں سے ایک کا وعدہ ہے۔ اس لئے یہ باعل فیا ہر ہے کہ قر آن مجید کے نص کے مطابق یہ واقعہ اس وقت کا ہوتا ہا ہے جب دونول گروہ کے ہاتھ آنے کا اختال ہوسکتا ہو اور یہ صرف وہ وقت ہوسکتا ہے دجب اور واول طرف کی خبریں آگئی تھیں کہ ادھرا بوسفین کاروان تجارت لے کرچلا ہے اور

ادھر قریش جنگ کے سراسامان کے ساتھ مکہ سے نکل چکے ہیں۔

(٣) سب سے زیادہ قابل لخاظ میدا مر ہے کہ قرآن مجید کی آیت ندکور وَ بالا میں کفار نے دوفر بی کا اللہ نے بیان یا ہے ایک قافلہ شج دیت اور دوسرا صاحب شوکت لینی کفار قربیش جو مکہ سے ٹر نے کے لئے آرہے بیٹھے۔ آیت میں تھے تی ہے کہ مسلمانوں کی کی جماعت ایک تھی جو جا ہتی تھی کہ کار دائن تج رہ ترکہ کے اللہ نے ان لوگوں پر ناراضی فعا ہرکی اور فرمایا۔

﴿ وَمُودُونَ انْ عِيرِ دَاتِ الشُّوكَةَ مُكُونُ لَكُمْ وَ يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُحقّ الْحقّ بكلمته ويقُصع دَابِرِ الْكَافِرِيْنَ ﴾ (انقال)

تم چاہتے ہو کہ بے فراعث ور تروہ تم کو ہاتھ آجائے اور اللہ میہ چاہتا ہے کہ اپنی ہاتوں سے حق کو قائم کر و ہے اور کا فرول کی جڑ کاٹ و ہے۔

الیے طرف وہ ہوگ ہیں جو قافلۂ تج رت پر حملہ کرنا ہو ہتے ہیں دوسری طرف اللہ ہے جو جاہتا ہے کہ حق کو قائم کر دے اور کا فرون کی جڑ کا ہے دے اب سواں یہ ہے کہ رسول اللہ دھی ان دو میں سے کس کے ساتھ ہیں؟ عام روایتوں کے مطابق اس موال کا کیا جواب ہوگا' میں اس تصور سے کا نب اٹھتا ہوں۔

( م) اب واقعہ کی نوعیت پرغور کریں واقعہ یہ ہے کہ آنخضرت میں گاتے مدینہ منورہ ہے اس سروساہ ن کے ساتھ نگل رہے ہیں کہ تین سوے زیادہ جانبازم ہا جروا اُصارساتھ ہیں اُن میں فاتح خیبراور حضرت امیر حمزہ سیدائشہد اُء بھی ہیں اُن میں سے ہرا کی بجائے خود ایک نظر ہے باوجوداس کے (جیسا کرقر آن مجید میں بنصر کے ذکور ہے) ڈر کے مارے بہت سے سحا بدکا دل جیشا جاتا ہے اوران کونظر آتا ہے کہ کوئی ان کوموت کے مندمیں لئے جاتا ہے۔

﴿ وِ إِنَّ هِرِيَقًا مِّى الْمُوْمِبِينَ لَكَارِهُوْلَ يُحَادِلُوْ مِنْ فِي الْحِقِّ بَعَدْ مَاتِيشَ كَانَّمَا يُسَاقُونَ الَي الْمُوْتِ﴾ (انفال-١)

اور مسلمانوں کی ایک جماعت کارہ تھی' وہ جھے سے حق ظاہر ہوئے بیچے بھی جھٹڑ اکرتی تھی' کو یا کہ موت کی طرف ہنگائے جارہے ہیں۔

اگر صرف قافلہ تجارت پر حملہ کرنا مقصود ہوتا تو یہ خوف بیاضطراب بیہ پہلوتی کس بنا پر تھی اس سے پہلے بار ہا (بقول ارباب سیر) قافلہ قریش پر حملہ کرنے کے لئے تھوڑے تھوڑے آدی بھیج دیے گئے تھے اور بھی ان کوضر رہیں پہنچا تھا۔اس دفعہ ای قافلہ کا اننا ڈر ہے کہ تین سو چیدہ اور فتخب فوج ہاور پھر لوگ ڈر کے مارے سیمے جاتے ہیں۔ یہ طعی دلیل ہے کہ مدینہ ی بین خبر آجی تھی کہ قریش کہ سے جمعیت عظیم لے کرمدینہ پر آرہے ہیں۔

(۵) قرآن مجید میں ایک اور آیت ای بدر کے دافعہ کے متعلق نازل ہوئی ہے ٔ اور اس وقت جب آپ مدینہ بی میں تشریف رکھتے تھے چنانچے بخاری تفسیر سور و نساء میں تصریحاً ندکور ہے۔ آیت ہیہ ہے

﴿ لَا يَسْتُوى الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِينَنَ غَيْرُ أُولِي الضَّرْرِ والْمُحَاهِدُونَ فِي سَيْلِ اللهِ بَامُوالِهِمُ وَ ٱنْفُسِهِمُ فَضَّلَ اللهُ الْمُحَاهِدِينَ بِآمُوالهِمُ وَ ٱنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِيْنَ دَرَحَةً ﴾ (تـ١٠ــ١١) بج معذوروں کے وہ لوگ جو بیٹھ رہے اور وہ لوگ جو اللہ کی راہ یں اپنے مال ورجان سے جہاد کرتے ہیں ہر ایرنیس ہو کتے 'اللہ نے مجاہدین کو جو مال اور جان سے جہاد کرتے ہیں' درجہ میں فضیت وی ہے۔

صحیح بخاری ہیں اس آ بت کے متعلق حضرت ابن عباس کا قو نقل کیا ہے کہ وہ لوگ جو بدر ہیں نہیں شریک ہوئے اور وہ جوشر کیک ہوئے دونوں برابرنہیں ہو سکتے سیح بخاری ہیں ہے تھی ہے کہ جب بیر آ بت نازل ہوئی تو پہلے عبسر اوسی الصرر کا جملہ نہ تھا 'بی آ بیت کن کرعبدالقد بن مکتوم " آ مخضرت فیل کی خدمت میں حاضر ہو کے اور اپنے اندھے بن کا مذر کیا' اس پرو جی بیہ جملہ نازل ہوا ' عبسر و نے الصرد ' ' یعنی'' معذوروں کے سوا' بیصاف اس بات کی دلیل ہے کہ مدید بیٹ معلوم ہوگی تھ کہ قافلہ برجملہ کر تانیس جکہ گر نااور جان و بیا ہے۔

(٢) كفارقريش جومكه الرفي كالتي بدريش آئان كى نسبت قرآن مجيد من جد ﴿ ولات كُولُولُ وَاكَ اللَّهِ يُسَ حرجُ وَا مِنْ دِيَارِهِ لَهُ سَلَوْا وَّ رِثَاءَ النَّاسِ وِيصُدُّونَ عَنَ سبيلِ سَه ﴾ (انفال)

وران لوگول کی طرح نہ بنو جوا ہے گھروں ہے مغروران نمائشی اور بقد کی روسے ہوئے نکلے۔

اگر قریش صرف قافلۂ تجارت کے بچائے نگلے تو اللہ بیا یوں کہنا کہ وہ اظہار شان اور دکھاوے کے سے اللہ کی راہ ہے لوگوں کو رہ کتے ہوئے نگلے؟ اس میں اظہار شان اور دکھاوے کی کیا بات تھی اور اللہ کی راہ ہے لوگوں کو رہ کتا ہو ہوئے نگلے؟ اس میں اظہار شان اور دکھاوے کی کیا بات تھی اور اللہ کی راہ ہے لوگوں کو رہ کنا کیا تھے جس سے مقصود اپنے زور اور قوت کا اعلان ونم کش اور اسمام کی ترقی کا انسداد تھی اس لئے اللہ نے اس کو نمرونم کش اور صدعی سیس کے کہا۔

قر آن مجید کے بعد احادیث نبوی کا درجہ ہے احادیث کی متعدد کتابوں میں غزوہ بدر کامفصل وجمل ذکر ہے ا لیکن کعب بن ما لک والی حدیث کے سوااور کسی حدیث میں بیدوا قعہ میری نظر سے نبیل گزرا کہ آنخضرت و کھٹا بدر میں قریش کے قافلہ متحارت کے لوٹے کے لئے نکلے تھے۔

کعب بن ما لک کی حدیث متعددوجو و سے قابل بحث ہے۔

حفرت كعب كاحديث ييب

اس كر يرخلاف حضرت الس كا حديث ب جويج مسلم مي ب

(١) ﴿ عَسَ بِسَ أَنْ رَسُورِ اللَّهِ ١٤٠٤ شَاوِرِ حَسَ بِنَعِهِ اقْبَالُ الَّي سَفِيانَ قَالَ فَتَكُمُ أَنُو لكر

-67/1/14

فاعرض عنه 'منه تکمم عمر فاعرض عمه فقام سعلاً س عبادة فقال ایابا ترید یارسول الله والذی نفسی بیده لو امر تنا ان نحیصه النحر لا خصساها ولو امر تنا ان بصرب اکسادها الی برك الغماد لفعلها قال عدب رسول الله یکی الله میکی الله علم معلوم بوئی ق آب نے مشوره حضرت الس عمروی ہوئی ق آب نے مشوره طلب کیا حضرت الو بحرت الله کی خضرت والو بحرت فرائی کی حضرت الا کی خرد ندن فلا به معلوم بوئی ق آب نے مشوره طلب کیا حضرت الو بحر الله آب نات کی طرف بحرات الله کی معلوم بالدی کاروئے خطاب بم انصار کی طرف سے الله کی محمد سامندی معلوم بالدی کی الله کی معلوم بالله کی معلوم بالدی کی معلوم بالله کی معلوم بی الوگر کی کی معلوم وی کوگر کی کارون کی کوگر کی کی معلوم وی کوگر کی کارون کی کوگر کی کارون کوگر کی کی کارون وی کوگر کی کوگر کی کوگر کی کارون کوگر کی کارون کوگر کی کارون کوگر کی کارون کی کارون کوگر کی کارون کوگر کی کارون کوگر کی کارون کی کارون کوگر کی کارون کی کوگر کی کارون کوگر کی کارون کوگر کی کارون کوگر کی کارون کارون کوگر کی کارون کارون کی کوگر کارون کارون

(۲) ﴿ ووردت عليهم روايا قريش و عيهم علام اسود لنني الحجاج فاحدوه فكان اصحاب رسول الله على ليسالون عن ابي سفيان و اصحابه فيقول مالي عدم بابي سعيان ولكس هذا ابوجهل و عتبة و شيبة و امية بن خلف فاذا قال ذلك ضربوه فقال سعيم انا احتركم هذا ابوسفيان فادا تركوه فقال مالي نابي سفيان من عدم هذا ابوجهل ... رسول الله على قائم يصلى فلما راى دلث الصرب قال والدى نفسي بيده لتضربوه اذا صدقكم و تتركوه اذا كذبكم في (صحيمهم بيده لتضربوه)

اور (پہنے) قریش کا ہراول دستہ آکر آزا اس میں بی تجائے کا ایک جبٹی غلام تھا' مسلمانوں نے اس کو گرفآ رکرلی' اور
اس سے ابوسفیان کا حال ہو چینے گئے وہ کہنا تھ جھے ابوسفیان کی خبر نہیں لیکن بیابوجہل عنہ شیبہ امیہ بن خلف آر ہے
ہیں' جب وہ یہ کہنا تو لوگ اس کو ہ رہے' وہ کہنا اچھ ابوسفیان کا بنا تا ہوں' تب اس کو چھوڑ دیے ' تو پھر پوچھتے تو وہ کہنا جھے کو ابوسفیان کی خبر نہیں لیکن جب وہ یہ کہنا تب بھی
جھے کو ابوسفیان کی خبر نہیں لیکن ابوجہل عنہ 'شیبہ امیہ بن خلف رؤ سائے قرایش آر ہے جی لیکن جب وہ یہ کہنا تب بھی
اس کو ہارتے' آئخضرت و کھی کہنا ہے تو تم اس کو مارتے ہوا ور جب جھوٹ بولنا ہے تو چھوڑ ویے ہو۔
میں میری جان ہے جب وہ بچ کہنا ہے تو تم اس کو مارتے ہوا ور جب جھوٹ بولنا ہے تو چھوڑ ویے ہو۔

حدیث کے پہلے کھڑے سے فلا ہر ہوتا ہے کہ جب ابوسفیان کے آنے کا حال معلوم ہواای وقت آپ نے مہاجرین وافعار سے مشورہ کیااورافعار سے اعانت کی خواہش کی اور بیہ مطلقا ٹابت ہے کہ ابوسفیان کی آمد کا حال مدینہ بی معلوم ہو چکا تھا اس بنا پر بیر محقق طور پر ٹابت ہوگی کہ اس غزوہ کی شرکت کے لئے آپ می نے انعمار سے مدینہ بی میں خواہش کی تھی ورندا کر باہرنگل کر بیہ معاملہ چیش آتا جیسا کہ کتب سیرت بیس نہ کور ہے تو اس وقت انصار وہاں کہ سیر موجوع کی اور نیز اس کھڑے ہونا کی وال کھرت والے کہ مطابق واقع ہے ہونا چاہئے کہ انصار معاملہ ہوں اور معمول سابق کے خلاف شرکت کے لئے نگلے۔ آئے ضرت سیرت کے مطابق واقع ہے ہونا چاہئے کہ انصار معاملہ ہا ور معمول سابق کے خلاف شرکت کے لئے نگلے۔ آئے ضرت سیرت کے مطابق واقع ہے ہونا چاہئے کہ انصار معاملہ ہا ور معمول سابق کے خلاف شرکت کے لئے نگلے۔ آئے ضرت

صدیث کے دوسر کے گزے سے بوضا حت تمام محقق ہوتا ہے کہ آنخضرت معظیم کو وہی کے ذریعہ سے یاکس اور طریقے سے یہ پہلے ہی سے معلوم تھا کہ تجارتی قافلہ کا نہیں بلکہ جنگی فوج کا مقابلہ ہے گو عام لوگوں کو بیمعلوم نہ ہو۔اس صدیث میں ایک گرہ اور کھولنا ہے کہ اگر پہلے صرف ابوسفیان کا آنامعلوم ہوا تھا اور قریش کے حملہ کی خبر نہ تھی تو آنخضرت صدیث میں ایک گرہ اور مروسا ہان ہے کیوں اجتماع کا اجتمام فریائے ؟ اس لئے ابوسفیان کی آمد کے بج نے موقع کا اقتضابیہ سے کہ بیہ ہوکہ ' جب شرکین مکہ کی آمد کی خبر معلوم ہوئی' چنا نچا کی واقعہ کو آئیس الفاظ کے ساتھ اہام احمد بن ضبل نے مند لے مند لی شیبہ نے مصنف کے میں این جریر نے تاریخ سے میں اور پہلی نے دلائل میں روایت کیا ہے اور اس کو ' صبح' کہ ہے اور اس کے راوی معرکہ بدر کے ہیں واسد النہ علی "بن افی طالب ہیں۔

﴿ عن عنى قال لما قدما المدينة اصنا من ثمارها فاحتوينا ها و اصاب بهاو عث و كان السبى عَنَا في يتحدر عن بدر فلما بلغنا ال المشركين قد اقسوا سار رسول الله عَنَا الى الدر و بدر بترفسبقنا المشركين اليها ﴿ (اس ك بعد بدرك تمام واقعات وجز يَات مُكورين) معزت والله عنا المشركين اليها ﴿ والله عَنا الله عنا الله الله عنا الله ع

اس میں صاف تصریح ہے کہ مشرکین مکہ کے تملہ کی خبرین کرآپ نکلے تنے اور بدرآ کر قیام فرہ یا تھا'اس پوری حدیث میں ایوسفیان کے قافلۂ تنجارت کا ذکر تک نہیں ہے۔ان قطعی نصوص کے بعد اگر چہ کی اور استدلال کی ضرورت نہیں لیکن لیطمنس فلسی کے طور پرواقعات ذیل پرلیا ظاکرنا جا ہے۔

(۱) آنخفرت و المحفرت و المحفرت المحفظ نے اس سے پہلے قریش کے قافلوں پرحمد کرنے کے لئے جس قدرسرایا بھیجاور جن میں جیست آمی آدی سے لیے کرسوسو دو دو موتک کی جمعیت تھی ان میں بھی کسی انصاری کونہیں بھیجا ارب سیراس خاص امر کو بہ تصریح کی اس لئے ضرورت بھیتے ہیں کہ انصار نے بیعت کے دفت مدینہ سے باہر نگلنے کا قرار نہیں کیا تھی اس بنا پراگر اس دفعہ بھی مدینہ سے نگلنے کے دفت صرف قافلہ تنج رت پرحمد کرنامقصود ہوتا تو انصار ساتھ ساتھ نہ ہوت موسائل واقعہ میں انصار کی تعداد مہاجرین سے زیادہ تھی کی فوج ۲۰۵ تھی جن میں مام مہر جرین اور باقی سے انصار کی تعداد مہاجرین سے زیادہ تھی کی فوج ۲۰۵ تھی جن میں مام مہر جرین اور باقی سے انصار بیتھے۔

ل جد ول صفحه کاا۔

م متخب كنز العمل عز وهُ بدر ..

مع عدماستي ١٢٨٩٠

جس قد رقبائل آباد تضعموماً قریش کے زیراثر نظے بخلاف اس کے مدینہ ہے شام تک کی صدود تک قریش کا اثر ندتھا۔ اس بنا پر تسر کا روانِ تجارت پر حملہ کر نامقصود ہوتا تو شام کی طرف بڑھنا تھا' یہ بالکل خلاف قیاس ہے کہ کاروان تجارت شام ہے آ رہا ہے' آنخضرت و کھنے کو خبر ہو چکی ہے اور آپ بجائے اس کے کہ شام کی طرف بڑھیں مکہ کی طرف جاتے ہیں اور پہنچ منزل مکہ کی طرف جا کر خبر آتی ہے کہ قافعہ نے کرنگل گیا اور قریش سے جنگ پیش آجاتی ہے۔

(٣) واقعات کی ترتیب پیہے:-

ا قریش نے عبداللہ بن اُلی کو خط لکھا کہ'' محمد اور ان کے رفقا کو مدینہ سے نکال دو ور نہ ہم مدینہ آ کرتم کو بھی بر ہ دکردیں گے''(بحوالہ سنن الی داؤ واویر گزر چکا)

۳۔ابوجہل نے سعد بن معاذ " ہے کہا کہتم نے ہمارے مجرموں کو پناہ دی ہے آگرامیہ کی صفانت نہ ہوتی تو میں تم کو قبل کردیزا۔

۳۔ کرزین جابر نے جمادی الثانی ۲ھ میں مدینہ کی چرا گاہ پرحملہ کیااور آنخضرت ﷺ کےاونٹ لوٹ سئے ۲۔ اس کے بعد بی رجب۲ھ میں آنخضرت ﷺ نے عبداللہ بن جحش کو تبسس کے سئے بھیجا کہ قریش کی نقل و حرکت کی خبرلائیں۔

۵۔عبدامتد بن جحشؓ نے ( آنخضرت ﷺ کی مرضی کے ضاف) قرلیش کا ایک مخضرسا قافلہ لوٹ لیا اور ایک آ دی قبل اور دواسیر کئے۔

قریش نے مکہ میں جو پھے مسلمانوں کے ساتھ کیا تھا اس کو پیش نظر رکھؤ پھر یہ خیاں کرو کہان کا جوش انقام کسی طرح کم نہیں ہوتا اور وہ عبدالقداین انی کو لکھتے ہیں کہ ہم مدید آ کرتم کو اور محمد دونوں کو فنا کر دیں گئے کر زفہری مدید ہیں چھا یہ ہوتا ہے اس اثناء ہیں قریش کا اشتعال اس سے اور بڑھ جاتا ہے کہ عبدالقدین جحش نے ان کا قافد لوٹ لیے 'اور ان کے دومعزز خاندان کے ممبراسیر کر ہے' ان تمام ہوتوں کے ساتھ قریش صبر کرتے ہیں اور کی تتم کے انقام کا ارادہ نہیں کرتے ہیں اور کی تتم کے انقام کا ارادہ نہیں کرتے ' جب آ مخضرت و کی ان تا کہ کو جس میں مکہ کی کل کا نئات تھی ہوئے کے سے نگلتے ہیں' تب مجبوز اان کو مدافعت کیلئا پڑتا ہے' اس پر بھی بدر کے قریب بہتی کر جب ن کومعنوم ہوتا ہے کہ قافد ہو کی کرنگل گی تو ان کے بڑے مردار اورخو دعتبہ جوس ال رکشکر تھا 'رائے دیتا ہے کہ اب بڑنے کی ضرور ہے نہیں واپس چینا چ ہے' کی واقعات کا بینقشہ بڑے سے رادا ورخو دعتبہ جوس ال رکشکر تھا 'رائے دیتا ہے کہ اب بڑنے کی ضرور ہے نہیں واپس چینا چ ہے' کی واقعات کا بینقشہ قریش کے جوش عداوت اور رسول اللہ وہ کیا گی شان نبوت کے موافق ہے؟

(۳) ارباب سیرعموہ تکھتے ہیں کہ' جب آنخضرت وہ اللہ عنہ بند منورہ میں صی بہ کوکارہ ن تجارت پر حملہ کرنے کی ترغیب دی تو لوگوں نے چندال مستعدی خابر نہیں کی کیونکہ ہوگ سمجھے کہ کوئی مہم اور معرکہ و جہ دنہیں ہے بلکہ صرف تخصیل غنیمت ہے اس لئے جن لوگوں کو مال کی حاجت تھی وہ گئے' لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ انصار میں جس قدراعیان تو ماور سرفنگر ہے سب کے زرومال کے محتاج اگر تھے تو مہاجرین ہے کئی گئی ہے سرفنگر ہے سب کے زرومال کے محتاج اگر تھے تو مہاجرین ہے کہ اور اس میں انصار کی تعداد مہاجرین ہے دگئی گئی ہے آن مخضرت وہ گئے کے ستمزاج کے جواب میں جن لوگوں نے جان ناران فقرے کیے ہے مہ جرین میں حضرت ابو بھر میں معدرت میں معدرت میں معدرت میں معدرت میں معدرت کے محتا اور مدید ابو بھر وہ مقدراد "ہے اور انصار میں سعد بن عہدہ " نے سعد بن عہدہ " غز وہ بدر میں شریک نہ ہو سکے تھے اور مدید

ل صحیمسلم وسیح بخاری نمز و دُ مدر ...

ے بہ ہرنیں جا بجتے تھا اس سے قطعاً پہتلیم کرنا پڑے گا کہ سعد نے یہ جواب مدینہ ہیں میں دیا تھا اور وہیں قریش کے حمد کا صلاحہ موں معلوم ہو گیا تھا اور اس لئے یہ قطعی ہے کہ مدینہ ہی میں اس بات کی ضرورت چیش آئی تھی کہ اف رکا استمزائ میں جائے نے وہ میں معلوم ہو گیا ہے کہ فروہ بدر میں جب آئے ضرت ہو گئے نے لوگوں کو چینے کر تروہ بدر میں جب آئے ضرت ہو گئے نے لوگوں کو چینے کی ترفیب دی تو بہت سے لوگا وہ اور سمسا ہے۔ جس کی وجہ یہ کی کہ وہ جائے کہ وہ یہ موقوف ہے جس کی وجہ یہ کی کہ وہ جائے طبر کی ہی ہو ہے ہے جس کی جہد یا بنی مرضی پر موقوف ہے جس کی جی جو ہے جس کی جہد ہے جس کی تہ جائے طبر کی میں ہے۔ جائے طبر کی میں ہے۔

﴿ وَ لَا فِرِيقًا مَن الْمُؤْمِينِ لِكَرِهُولَ يُحَدِّنُونِكَ فِي لَحَقَّ بَعُدَ مَاتِيلِ كَانَّمَا يُساقُون الى الموت ﴾ ( عال- )

ورمسمانوں کا ایک فریق نکلنے سے ناراض تھا وہ تھے سے حق کے متعلق جھکڑتا تھ بعد اس کے کرحق طاہر ہو گیا تھ'وہ گویہ موت کی ظرف ہنکارے جارہے ہیں۔

(۲) تمام كتب احاديث اورسير بي تقريح بكديد بيند منوره بيا بيل ميل چل كر (مقام بيراني غينه بيل) آپ فين كا جائزه ليا اور حضرت عبدالله بن عمر" وغيره اس بنا پروا پس بھيج ديئے گئان كي عمريں پندره برس سے كم تعين بيايہ كئان بنوغ كوئيں بہنچ تھے، گرصرف قافله كالوئن مقصود ہوتا تو يہ كام أو خيز نو جوان زياده خو في سے انجام دے بيلت بنوئده اقع بيس جب دمقصود تق جوا يك فريف الهي ہاور س كے سئے بدوغ كى قيد ہے اس لئے نا بالغ ہوگ واپس كرد يئے كئے كدا بھى اس سے الل نبيل ہوگا كے كدا بھى اس سے الل نبيل ب

(ع) حافظ ائن عبدالبرے استیعاب کے بیش روایت کی ہے کہ جب آنخضرت و کا نے لوگوں کو قافلہ قریش پر حمد مرے کی ترغیب دی تو ضیمہ نے جوایک انصاری منظ اپنے ہیئے سعد سے کہا کہ جھے جانے دواورتم یہال مستورات ں نبر سیری کر وسعد نے کہا'' حضور! اگر کو کی ورموقع ہوتا تو ضرور میں آپ کواپنے او پر ترجیح ویتا' لیکن بیشہا دت کا درجہ

استبعاب تذكرة سعت بن ضيفمه اصاباورطبقات بين بيردا فندبه ختما ف لفا ظامنقول بـ

ہے میں اس کو کیونکر چھوڑ سکتا ہوں''۔ چنانچہ قرعہ اندازی ہوئی اور سعدؓ کے نام قرعہ لکلا' سعدؓ شریک جنگ ہو کرشہید ہوئے۔

اس سے صاف ثابت ہے کہ قافلہ لوٹنا نہیں بلکہ جبر دپیش نظرتھ' اور لوگوں کو دولت شہادت کے حاصل ہونے کی آرزوتھی۔

### غزوهٔ بدر کااصلی سبب:

عرب کا خاصۂ قو می تھ کہ جب کی قبیدہ کا کوئی آ دمی کی طریقہ ہے کی کے ہاتھ سے قبل ہو جاتا تھ تو ایک بخت ہنگامہ کا رزار قائم ہو جاتا تھا' دونوں طرف ٹڈی دل امنڈ آتا تھا اور خون کی ندیں بہہ جاتی تھیں' پیلڑا ئیاں مدتوں تک قائم رہتی تھیں' قبیلے کے قبیلے کٹ جاتے ہے' تاہم میں سسسد بند نہیں ہوتا تھا' عرب لکھے پڑھے نہ تھے تاہم مقتول کا نام کاغذ پر درج ہوکر خاندان میں وراثتاً چلا آتا تھا' بچوں کو بینا میاد کرایا جاتا تھا کہ بڑے ہوکراس خون کا انتقام بینا ہے' داحس اور بسوس کی قیامت خیزلڑ ائیاں جو چ لیس چ لیس برس قائم رہیں اور جن میں ہزاروں واکھوں جانیں ہرباد ہوگئیں' اس بنا پر ہوئیں' عربی ناریخ کا سب سے بڑا اہم لفظ ہے۔

جیسا کہ ہم او پرلکھ آئے ہیں عبداللہ بن جھٹ کے واقعہ میں عمر و بن حضر می آل کردیا گیا تھا' حضر می عقبہ بن ربیعہ کا حدیف تھا جو تمام قریش کا سر دارتھا' بدراورتمام غزوات کا سلسعہ اسی خون کا انتقام تھا' عروہ بن زبیر" (حضرت عاکش کے بھانچے) نے اس واقعہ کو بہ تصریح بیان کیا ہے۔

﴿ و كال الدى ها ح وقعة بدر و سائر الحروب التي كانت بين رسول المه ﷺ و بين مشركي قريش فيما قال عروة بن الزبير ماكال من قتل و اقد بن المحصدالله التميمي عمرو بن الحضرمي (تاريخ طبري ١٢٨٣)

جس چیز نے غزوہ بدراور دیگروہ تم م لڑائیاں برپا کیس جو آنخضرت و کھٹا اور مشرکین عرب کے درمیان واقع ہوئیں' وہ جیس کے عروہ بن زبیر ' کابین ہے عمرو بن حضری کاقتل کیا جانا ہے جس کو واقعہ بن عبدالقد تمیمی نے قبل کردیا تھ ایک عام غلطی جس نے واقعہ بحث طلب میں غلطی پیدا کردی ہے بیہے کہ سب سے پہلے جولڑائی کفار سے ہوئی وہ بدرتھی' حالا تکہ بدر سے پہلے لڑائیاں شروع ہو چکی تھیں' عروہ بن الزبیر ' نے غزوہ بدر کے متعلق عبدالملک کو جو خط لکھا تھا اس کے ابتدائی فقرے یہ بیل۔

﴿ ال ابسفيمال بس حرب اقبل من الشام في قريب من سبعين راكمامن قبائل قريش فذكروا رسول الله على واصحابه و قد كانت الحرب بينهم فقتنت قتني و قتل اس الحصرمي في اناس بنخلة و اسرت اساري من قريش ..... و كانت تلك الوقعة هاجت

کے ۔ (عبداللہ بن جمش جن کی سرو ری میں میتی واقع ہوا حصرت حمزہ " ے بھا نجے اور تخضرت ﷺ ئے ماموں رو بھالی تھا تہ آئی نی وقد ہن عبداللہ حضرت عمر " کے خاند ن کے حلیف تھے اور حضرت عمر " کے آغاز خلاطت تک زندہ رہے۔ ویجھوطبقات ہن معدو کرعبد ملد ہن شوو قد بن عبد ملد)۔ الحرب بيس رسول المه منظم و بيس قريش و اول ما اصاب به بعصهم بعصا من الحرب و ذلك قبل منحوج ابي سفيان و اصحابه الي الشام ﴿ (طبري سفيه) الإسفيان بن حرب تقريباً سرسوار كي ستها من المحتام عن آرا تها جوكل كل قريش يتها آخضرت والها اور المحاب عن الرائل من المردونون فريق من الزائل شروع بو يك تنى اوراده كي يتنا لوگ جن ميس ابن حفري بحي تنا الرائل المردونون فريق من الزائل شروع بو يك تنى اوراده كي يندلوك جن ميس ابن حفري بحي تنا الرائل المردونون فريق من جنك بري كر ماري واقعه تا تخضرت والمنا اور قريش من جنك بري كر دي تنا اور يك المرائل الموسفيان كي دوس كوصدم بنجايا اور بيال الى الموسفيان كي دوس كوصدم بنجايا اور بيال الى الموسفيان كي دوال قريش من آن يكي تني .

اس میں تصریح ہو چکی تھی۔ غزوہ بدر الرسفیان جب شام کوروانہ بھی نہیں ہوا تھا ای وقت لڑائی شروع ہو چکی تھی۔ غزوہ بدر الرسفیان کی واپسی شام کے بعدواقع ہوا ہے۔ اصل واقعہ کی تحقیق کا سب سے برااصلی ذریعہ بیہ ہے کہ خود حریف ن جنگ کی شہادت ہم پہنچائی جائے اس شم کی شہادتیں بہت کم ہاتھ آ سکتی ہیں لیکن خوش تسمی ہے یہاں اس شم کی شہادت موجود ہے۔ حکیم بن حزام (حضرت خدیجہ شکے بھینچ) غزوہ بدر میں شریک سے اور اس وقت تک کا فریقے وہ عرابی تخضرت ہے۔ حکیم بن حزام (حضرت خدیجہ شکے بھینچ) غزوہ بدر میں شریک سے اور اس وقت تک کا فریقے وہ عرابی تحضرت وہنگا ہے نہایت میں ہوئے برس بڑے تھے۔ گوز مائے جالمیت میں آئے خضرت وہ ہوگا ہے۔ نہایت میں اس میں ہوا میں ہوا میں ہوا ہوں ہوں ہوں کے ہاتھ میں سے تھے حرم کا ایک بڑا منصب یعنی رفادہ انہی وقعہ عجب تا تھی ہوں ہوں کے ہاتھ میں تھا اور کہ بدر کا واقعہ بیان کے ہاتھ میں سے اٹھ کران کے پاس آ بیٹھا اور کہ بدر کا واقعہ بیان وہ میں میدان میں اثریں تو میں عتب کے پاس آ بیٹھا اور کہ بدر کا واقعہ بیان اور میں نے اس سے یہ بی سے اس سے یہ ہا۔

عتبہ نے بیتجویز پہند کی'لیکن ایوجہل نے نہ ما ٹا اور حضری کے بھائی عامر حضری کو بلا کر کہا' خون کا بدلا سامنے ہے' کھڑے جوکر قوم سے دہائی وڈ عامر عرب کے دستور کے موافق نگا ہو گیا اور پکارا سے

> واعمراہ واعمراہ ہائے عمر (حضرمی) ہائے عمر! آغاذ جنگ کے وقت سب سے پہلے جو محض میدان جنگ میں نکلا' وہ یہی عامر حضرمی تھ۔

ل اصابة كروهكيم بن حزم

م طبری صفحة اسلاد سيرت ابن بشام بمعناه ذكر غز وهُ بدر <sup>در</sup> سُ

سم پوری تفصیل طبری صفی ۱۳۱۲ تا ۱۳۱۱ ش ہے۔

علیم بن حزام اور عامر حصری غزوہ بدر تک کافر تھے عقبہ وابوجہل جوسر داران قریش تھے گفر پر تادم مرگ قائم رہے۔ اگر چہاس در جہ کے بوگ غزوہ بدر کو حصری کے خون کا انقام سجھتے تھے اور سجھتے رہے تو ہم کو پچھ پرواہ نہیں کرنی چاہے کہ اوروں نے جواس کے سینکڑوں برس بعد پیدا ہوئے اس کا سبب قافلۂ تنی رہت کا بچا تا سمجھا۔ ﴿وُ شَدَالَ ببسلسا﴾ ایک ضروری نکتہ:

اصل میہ ہے کہ اصول جنگ کے موافق اکثر غزوات میں بیا خام ہزئیں کیا جاتا تھا کہ کدھر جانا اور کس غرض سے جانامقصود ہے؟ صحیح بخاری (غزوۂ تبوک) میں حضرت کعب بن ، لک مجومشہور صحالی ہیں'ان کا قول نقل کیا ہے۔

> ﴿ و لم یکن رسول الله ﷺ برید غزو ۃ الاورِی مغیرها۔﴾ اورآ تخضرت ﷺ جب کئزوہ کاارادہ فرہ نے تھے تاکسی اور موقع کا توریی فرہ تے تھے۔

''قوریہ' کے معنی شار مین بخاری نے یہ مکھے ہیں کہ''آپ ایسے موقع پر مبہم اور متحمل المعلمین الفاظ استعال فر، تے تھے''۔ گومیر سے نزدیک بید کلیداس معنی ہیں تھے نہیں تا ہم واقعات کے استقصا سے بیضر ورثا ہت ہوتا ہے کہ بعض موقعول پر واقعہ اس طرح مہم مرکھا جاتا تھ کہ لوگ مختلف قیاس پیدا کرتے تھے۔ یکی وجہ ہے کہ جنگ بدر میں حضرت سعد بن ضیعہ ہو گیا تھ کہ قافلہ بن ملکونی کا مقابعہ ہے' بخلا ف اس کے بیچ بخاری ہیں انہی کعب بن مالک کا قول منقول ہے کہ بدر ہیں صرف قافلہ سے تعرض کرنا مقصودتھ۔

دیبا چہ بیس ہم لکھ آئے ہیں کہ راوی (جس میں صحابہ مجم داخل ہیں) بہت سے موقعوں پر جو واقعہ بیان کرتا ہے وہ حقیقت میں واقعہ ہیں بلکہ اس کا استنباط ہوتا ہے لیتی اس نے اس کو بوں ہی سمجھ 'بدر میں بھی بہی صورت بیش آئی اور اس سے بیکوئی تعجب کی بات نہیں کہ صابہ 'نے مختلف قیاس کے اور جو قیاس مذاق عام کے مناسب تھ وہی پھیل گیا۔

### غزوهٔ بدر کے نتائج:

(بدر کے معرکہ نے فدہبی ورمکی حالت پر گونا گول اثرات پیدا کئے اور حقیقت میں بیاسمام کی ترقی کا قدم اومین تھا۔قریش کے تہ م بڑے بڑے رؤساء جن میں سے ایک ،یک اسلام کی ترقی کی راہ میں سد آ بہن تھا فنا ہو گئے ۔ عتبہ اور ابوجہل کی موت نے قریش کی ریاست عامہ کا تاج ابوسفیان کے سر پر رکھا' جس سے دوست اموک کا آغاز ہوا' سیکن قریش کے صعی زوروطافت کا معیار گھٹ گیا۔

مدینه بین اب تک عبداللہ بن الی بن سعوں علانیہ کا فرتھ' لیکن اب بظاہر وہ اسدم کے دائر ہیں آگی' گوتمام عمر من فق رہالورائی صابت شن جان دی' قب کل عرب چوسلسد واقعات کا رخ دیکھتے تھے اگر چہرام بیس ہوئے لیکن سہم گئے ان موافق حالات کے ساتھ مخالف اسباب میں بھی انقد ب شروع ہوگیا' یہود سے معاہدہ ہو چکا تھا کہ وہ ہر می ملہ میں یکسور ہیں گے کیکن اس فنخ نمایال نے ان میں حسد کی آ گ بھڑ کا دی اور وہ اس کو صنبط نہ کر سکے۔ چنانچہ اس کی تفصیل یہود یوں کے واقعات میں ہالنفصیل آتی ہے۔

قریش کو پہلے صرف معنری کا رونا تھا' بدر کے بعد ہرگھر ماتم کدہ تھ' اور مقتولین بدر کے انتقام کے لئے مکہ کا بچہ بچی مضطرتھ' چنانچے سویق کا واقعہ اور اُحد کا معرکہ اس جوش کا مظہرتھا۔

### غزوهُ سولِقٌ ذي الحجراهِ:

ابوسفیان اب قریش کا رئیس تھا اور اس منصب کا سب سے بڑا فرض غز وہ بدر کا انتقام تھا۔ اس نے بدر سے مشرکین کی واپسی پر منت ، نی تھی کہ جب تک مقتولان بدر کا انتقام نہ لے گا نہ شرکین کی واپسی پر منت ، نی تھی کہ جب تک مقتولان بدر کا انتقام نہ لے گا نہ شرک ہوں کے مقابلہ یس مدوس گے اس گا۔ چنا نچہ دوسوشنر شواروں کے ساتھ مدینہ پر بڑھا ' یہود کی نبست معلوم تھ کہ وہ مسلمانوں کے مقابلہ یسلہ میں بازون سے کہ پاس آیا ' وہ یہود بنونفیر کا لئے پہلے تی بین اخطب کے پاس آیا ' وہ یہود بنونفیر کا سردار تھا اور تھارتی خزانہ اس کے زیرا ہتمام رہتا تھا۔ اس نے بڑے جو شرب استقبال کیا ' خوشکوار کھانے کھلائے ' شراب پوائی ' مدید کے تفی راز بتائے ' می کو ابوسفیان عربیض پر حملہ آور ہوا ' جو مدینہ سے اسلے کے فاصلہ پر ہے' ایک انصاری کو جن کا نام سعد بن عمرو ' تھ قتل کیا ' چند مکا نات اور گھاس کے انبار جلا دیئے ان باتوں سے اس کے نز دیک تیم پوری ہوگئ ' تخضر سے وقتی کو خبر بوئی تو آپ نے تعاقب کیا ' ابوسفیان کے پاس رسد کا سامان صرف شوق تھ گھرا ہے میں ستو کے بورے بھیکل گا گھرا ہے میں ستو کے بورے بھیکل گا گھرا ہے میں ستو کے باتھ آئے ' عربی میں ستو کوسویق کتے ہیں۔ اس لئے یہوا قد غز وہ سویق کے نام سے مشہور ہے۔

### حصرت فاطمه زهرام کی شادی ، ذی الحجه سعین

حضرت فاطمہ "جوآ تخضرت اللہ کی صاحبزاد یوں میں سب ہے کمس تھیں اب ان کی عمر ۱۸ برس کی ہو چک تھی اور شادی کے پیغام آنے لگے تھے۔ ابن سعد نے روایت کی ہے کہ سب سے پہلے حضرت ابو بکر " نے آ تخضرت واللہ کا تھے ۔ ابن سعد نے روایت کی ہے کہ سب سے پہلے حضرت ابو بکر " نے آ تخضرت واللہ کا تھے ۔ ابن سعد کی آپ نے جرائت کی ان کو بھی آپ نے پچھے جواب نہیں دیا بلکہ ورخواست کی آپ نے بیکھے جواب نہیں دیا بلکہ وی اللہ خاتم ما این سعد کی آکٹر روایت سے جہنیں معموم ہوتی و فظ ابن حجر نے اصابہ میں ابن سعد کی آکٹر روایت کی حضرت فاطمہ "کے حال میں روایت کی ہیں لیکن اس کونظر انداز کرویا ہے۔

بہر حال حضرت علی "نے جب درخواست کی تو آپ نے حضرت فاطمہ" کی مرضی دریافت کی وہ چپ رہیں 'یہ ایک طرح کا ظہر ررض تھا 'آپ نے حضرت علی ہے ہچ چھا کہ تمہارے پاس مہر میں دینے کے لئے کیا ہے؟ بولے پچھ بیں ' آپ نے فرمایہ'' اور دہ حظمیہ زرہ کیا ہوئی (جنگ بدر میں ہتھ آئی تھی) عرض کی دہ تو موجود ہے' آپ نے فرمایہ اس وہ کافی ہے۔ ناظرین کو خیال ہوگا کہ بڑی قیمتی چیز ہوگی' لیکن اگروہ اس کی مقدار جانتا جا ہے جی تو جواب یہ ہے کہ صرف سوا سورو بے لے زرہ کے سوااور جو آچھ حضرت علی "کا سر ماہی تھ وہ ایک بھیڑ کی کھال اور ایک بوسیدہ بمنی جا در تھی' حضرت علی "

ل منطی سے پہلے اور دوسرے ایڈیشن میں سوارو پے جھیا گیا ہے اس کی تھی کرتی جائے۔" س" (سے)

نے بیسب سرمایہ حضرت فاطمہ زہرا کی نذرکیا مصرت علی ابتک آنخضرت واللہ ہی کے پاس دہتے سے شادی کے بعد ضرورت ہوئی کہ الگ گھرلیں مصرت حارثہ بن تعمان انصاری کے متعدد مکانات سے جن جن جن میں ہو وہ کی آنخضرت کونذرکر بھی سے مصرت فاطمہ نے آنخضرت کے شادی کے کہا کہا نہی ہے کوئی اور مکان دلواد ہے آپ نے فرمایا کہاں تک اس ان اور میرے پاس جو کچھ ہے کہاں تک اب ان سے کہتے شرم آتی ہے مصرت حارثہ نے ساتو دوڑے آئے کے حضور میں اور میرے پاس جو کچھ ہے سب آپ کا جن اللہ کی تسم میرا جو مکان آپ لے لیتے ہیں جھ کواس سے زیادہ خوشی ہوتی ہوتی ہے کہ وہ میرے پاس رو جائے۔ غرض انہوں نے اپنا ایک مکان خالی کردیا مصرت فاطمہ اس میں اٹھ گئیں۔

شہنشاہ کو نین ﷺ نے سیدہ عالم کو جو جہز دیا' وہ بان کی جار پائی' چمڑے کا گدا جس کے اندر رو کی کے بجائے تھجور کے بیتے تھے'ایک جھاگل'ایک مشک' دوچکیا ںاور دومٹی کے گھڑے تھے۔

حضرت فاحمہ "جب نے گھر میں جا ہیں تو آئے خضرت ﷺ ان کے پیس تشریف لے گئے دروازہ پر کھڑے ہو کراڈ ان ، نگا' پھراندرآئے 'ایک برتن میں پانی منگوایا' وونوں ہاتھ اس میں ڈالے اور حضرت علی "کے سینہ اور بازوؤں پر پانی چیڑکا' پھر حضرت فاطمہ "کو بلایا' وہ شرم ہے لڑکھڑ اتی آئیں' ان پر بھی پانی چیڑکا اور فر مایا کہ میں نے اپنے خاندان میں سب ہے اضل ترقیحی ہے ان کے ایس ہے۔ ا

#### واقعات متفرقهٔ ۲ه:

(مؤرضین کے بیان کے مطابق ای سال رمضان مبارک کے روز نے فرض ہوئے صدقہ عیدالفعر کا تھم بھی ای سال ہے جاری ہوا۔ پہلے آپ نے ایک خطبہ دیا جس میں اس صدقہ کے فضائل بیان فرمائے 'پھر صدقہ کا تھم دیا۔ سال ہے جاری ہوا۔ پہلے آپ نے ایک خطبہ دیا جس میں اس صدقہ کے فضائل بیان فرمائے 'پھر صدقہ کا تھم دیا۔ عیدالفطر کی نماز باجماعت عیدگاہ میں بھی اس سال ادافر مائی اس ہے پہنے عید کی نماز نہیں ہوتی تھی۔ ارباب سیر کی ترتیب کے مطابق غزوہ کی قدیقاع کا ذکر بھی اس سال کے واقعات میں ہونا جا ہے تھا لیکن اتصال وتعدی بنا پروہ آئندہ فد کور ہوگا)

### مر غزوهٔ احد <sup>لا</sup>

﴿ وَلا تَهَنُّوا وَلا تَنْحُرْمُوا وَأَنْتُمُ الْاَعُلُولُ اِنْ تُحْتُمُ مُوْمِيئِنَ ﴾ (آل عمران ۱۳)

عرب میں صرف ایک شخص کاقبل لڑائی کا ایک سلسلہ چھیڑ دیتا تھا جوسیننگڑ وں برس تک ختم نہیں ہوسکتا تھا۔ طرفین میں ہے جس کو فنکست ہو تی تھی وہ انتقام کو ایسا فرض مو بدجا نتا تھ جس کے اوا کئے بغیر اس کی جستی قائم نہیں رہ سکتی تھی 'بدر میں ہے۔ جس کو فنکست ہو تی تھی جو تی میں اکثر وہ تھے جو قریش کے تاج وافسر تھے اس بنا پرتم م مکہ جوش انتقام سے لیر یز تھا۔
لیر یز تھا۔

قریش کا کاروان تجارت جو جنگ بدر کے زیانے میں نفع کثیر کے ساتھ شام سے واپس آر ہا تھا' اس کا راس امال حصہ داروں کوتشیم کردیا گیا تھالیکن زرمنا فع امانت کے طور پر محفوظ تھا۔

قریش کو کشتگان بدر کے ،تم سے فرصت کی تو اس فرض کے اوا کا خیال آیا۔ چند سرواران قریش جن میں ابوجہل کا بیٹا عکر مدبھی تھ' ان نوگوں کو جن کے عزیز وا قارب جنگ بدر میں قتل ہو چکے تھے ساتھ لے کر ابوسفیان کے پاس کے اور کہا کہ محمد نے ہماری قوم کا خاتمہ کر دیا اب انقام کا وقت ہے' ہم چاہتے ہیں کہ مال تجارت کا جو نفع اب تک جنع ہے' وہ اس کا م میں صرف بیا چ نے ایک ایسی ورخواست تھی جو پیش ہونے سے پہلے تبول کر لی گئی تھی' لیکن قریش کو اب سلمانوں کے قوت وزور کا اندازہ ہو چ کا تھا' وہ جانے تھے کہ جنگ بدر میں جس سامان سے وہ گئے تھے اس سے اب کہ خون نے دو ورکا اندازہ ہو چکا تھا' وہ جانے کے کہ جنگ بدر میں جس سامان سے وہ گئے تھے اس سے اب کہ خون کا سب سے بڑا آلہ شعر تھا' قریش میں ووشاع کہ خون کی میں مشہور تھا' عمر وجی اور مسافع عمر وہ کو وہ بدر میں گرفت رہو گیا تھا' کی رمول اللہ کھانے اقتضائے رقم سے اس کور ہا کر دیا تھا' قریش کی درخواست پروہ اور مسافع عمد سے نکلے اور تمام قبائل قریش میں اپنی آئٹ میں بیائی سے آگ ک

الزائیوں میں ثابت قدمی اور جوش جنگ کا بڑا ذریعہ خاتو تانِ حرم تھیں' جس لڑائی میں خاتو نیں ساتھ ہوتی تھیں' عرب جانوں پر کھیل جاتے ہے کہ فکست ہوگ تو عورتیں ہے حرمت ہوں گی۔ بہت ک عورتیں ایک تھیں جن کی اولا دبتگ بدر میں قتل ہو چکی تھی اس لئے وہ خود جوش انقام سے ہر پر تھیں اور انہوں نے متیں مائی تھیں کہ اولا دیے قاتلوں کا خون پی کردم لیں گے۔غرض جب نو جیس تیار ہو کی تو بڑے بڑے ہوئے معزز گھر انوں کی عورتیں بھی فوج میں شامل ہو کیں۔ ان میں سے بعض کے نام حسب ذیل ہیں۔ سی

ل مدیند متورہ سے شالی جانب قریباً ڈیڑھ دومیل کے فاصلہ پرایک پہاڑ کا نام ہے۔

م مسیح بخاری باب خزوهٔ أحدیش ہے کہ بیآ یت خزوهٔ أحدیث نازل ہوئی

سے ۔ طبری جند ۳۳ صنی ۳۸۵ ررقانی جند ۴ صنی ۱۳ سے ان چیفواتیل کے سو سداف منت سعد نوعمیر و بنت معقمہ دواور خاتو نان کا ذکر یا ہے۔ ب جن ان سوعمیر و سے سو باقی خواتین بعد کومسلمان ہو گئیں۔ ان س در همیر و کے سدام کے متعلق کچھ معلوم نہیں۔ (ررقانی علی لمواہب) 'س''

(۱) ہند علامیر معاویہ کی مال۔

(۲) أم يحكيم عكرمه (فرزندا يوجهل) كي بيوي-

(٣) قاطمه (ينت وليد) حضرت خالد كي بين

(٣) برزه مسعودتقفی جوطا نف کارکیس تفاءاس کی بینی

(۵) ريطه عمروبن العاص کي زوجه

(۲) خناس حضرت مصعب طین عمیر کی مال

حضرت جمزہ " نے ہند کے باپ عتبہ کو بدر میں قبل کی تھا جبیر بن مطعم کا پچا بھی حضرت جمزہ " کے ہاتھ سے مارا گیا تھ'اس بنا پر ہند نے وحشی کو جو جبیر کا غلام اور حربہ اندازی میں کمال رکھتا تھ' حضرت جمزہ " کے تل پر آمادہ کیا اور بیا قرار ہوا کراس کارگزاری کے صلہ میں وہ آزاد کردیا جائے گا۔

معنرت عباس "رسول القد ﷺ کے پچا گواسلام لا چکے تھے لیکن اب تک مکہ ہی میں مقیم تھے انہوں نے تمام حالات لکھ کرایک تیز روقاصد کے ہاتھ رسول اللہ ﷺ کے پاس بیسج اور قاصد کوتا کید کی کہ تمین رات دن میں مدینہ ﷺ جائے۔

آ تخضرت و کی کوریخری کی کوری کوری کا اس اور مولس سے بانچویں شوال ۱۳ دی کو دو فبررسال جن کے نام انس اور مولس سے فبر لانے کے لئے بھیج انہوں نے آ کرا طلاع دی کہ قریش کا لئنگر مدینہ کے قریب آ سیاا ور مدینہ کی چرا گاہ (عریض) کو ان کے گھوڑوں نے صاف کر دیا۔ آ پ نے حضرت حباب بن منذ رکو بھیجا کہ فوج کی تعداد کی فبر لائیں انہوں نے آ کر صحیح تخمینہ سے اطلاع دی چونکہ شہر پر جمعہ کا اندیشہ تھا 'ہر طرف پہرے بھا دیے گئے 'حضرت سعد ' بن عبادہ اور سعد ' بن معاذ ہتھیا رلگا کرتمام رات مسجد نبوی کے دروازہ پر پہرہ دیتے رہے۔

صبح کو آپ نے سی ہے مشورہ کیا مہاجرین نے عموہ اور انصار میں ہے اکابر نے رائے دی کہ عور تیل باہر قلعوں میں بھیج دی جا کیں اور شہر میں بناہ سر اس ہو کر مقابلہ کی جائے عبدالقد بن انی بن سلول جواب تک بھی شریک کے مشورہ نہیں کیا گیا تھ اس نے بھی یہی رائے دی کیکن ان نوخیز سی صیح ہی نے جو جنگ بدر میں شریک نہ ہو سکے تھا اس ب یہ اس نے بھی یہی رائے دی کیکن ان نوخیز سی صیح ہی نے جو جنگ بدر میں شریک نہ ہو سکے تھا اس بات پراصرار کیا کہ شہر سے نکل کر حملہ کیا جائے آ تخضرت و کھا گھر میں تشریف نے گئے اور ذرہ پہن کر باہر تشریف لائے اب وگوں کو ندامت ہوئی کہ جم اپنی رائے سے باز آتے ہیں ارشاد ہوا کہ پنیم کو زیر نہیں کہ جھیا رہی کرا تارہ ہے۔

قریش بدھ کے دن مدینہ کے قریب پنچے اور کوہ احدیر پڑاؤ ڈالا 'آنخضرت ﷺ جمعہ کے دن نمی زجمعہ پڑھ کر ایک ہزار صحابہ کے ساتھ شہر سے نکلے عبد القد بن الی تین سوکی جمعیت لے کر آیا تھ 'لیکن یہ کہ کروالیس چلا گیا کہ''محمہ نے میری رائے ندمانی''۔ آنخضرت ﷺ کے ساتھ اب صرف سات سوسحابہ "رہ گئے'ان ہیں ایک سوزرہ پوش تھے' مدینہ

ل طرى جلد اسفحه ۱۳۸۹ مطبوعه ايورپ"س"

ع (رقانی جدراصفی ۲۵ اس

ے نکل کرفوج کا جائزہ لیا گیا' اور جولوگ کمس نے واپس کر دیئے گئے ان میں حضرت زید بن ثابت مضرت براء بن ماز ب مضرت ابوسعید خدری "مضرت عبدالله بن عمر "اور حضرت عراب اوی " بھی تھے' لیکن جال شاری کا بید وق تھ کہ فوجوانوں میں ہے جب رافع "بن خدیج ہے کہا گیا کہ عمر میں چھوٹے ہوواپس جاو' تو وہ انگوشوں کے بل تن کر کھڑے ہو آنوں میں ہے تھا نظر آئے 'چن نچدان کی بیرتر کیب چال گئی اور وہ لے لئے گئے ' حضرت سمر آ ایک نو جوان جوان ہوان کے بم من نے انہوں نے اگران کو اجازت ملتی ہے تو جھرکو بھی ملتی سن تھے انہوں نے یا گران کو اجازت ملتی ہے تو جھرکو بھی ملتی ہو ہے انہوں اس لئے اگران کو اجازت ملتی ہے تو جھرکو بھی ملتی جو ہے انہوں اس لئے اگران کو اجازت ملتی ہے تو جھرکو بھی ملتی ہو ہے انہوں کا مقابلہ کرایا گئی۔

آئخضرت و النظام عن بیت پررکا کرصف آرائی کی مضرت مصعب "بن عمیر کوعلم عن بیت کیا مضرت المعام کی بیت کیا مضرت المعام کی بیت کی المی العوام رسالے کے افسر مقرر ہوئے مطرت حمزہ "کواس مصدفوج کی کمان ملی جوزرہ پوش نہ علی بیت کی طرف احتمال تھا کہ دیتے ہوئے گئے بیت کی طرف احتمال تھا کہ دیتے میں اس لئے بیچاس تیرا ندازوں کا ایک دستہ متعین فرمایا اور تھم دیا کہ گولڑائی فتح ہو جائے تا ہم وہ جگہ ہے نہیں ۔ مطرت عبدالقد بن جبیران تیرا ندازوں کے افسر مقرر ہوئے۔

قریش کو بدر پیل تجربہ ہو چکا تھ اس لئے انہوں نے نہایت ترتیب سے صف آ رائی کی میند پر خالد بن ولید کو مقرر کیا م مقرر کیا 'میسرہ عکر مدکود یا جوا ہو جہل کے فرزند تنفے' سوارول کا دستہ صفوان بن امید کی کمان میں تھ جوقریش کامشہور رئیس تھا' تیراندازوں کے دیتے الگ تنفے جن کا افسر عبداللہ بن الی ربیدتھ' طلح علمبر دارتھ' دوسو گھوڑ ہے کوتل رکا ب میں تنفے کہ ضرورت کے وقت کام آئیں۔

سب سے پہلے طبل جنگ کے بج سے فاتو نان قرایش دف پراشعار پڑھتی ہوئی بڑھیں' جن میں کشتگان بدر کا ماتم اورا نقام خون کے رجز تھے' ہند (ابوسفیان کی بیوی) آگ آگ اور چود وعورتیں ساتھ ساتھ تھیں' اشعاریہ تھے۔

> ہم آسان کے تاروں کی بیٹیاں ہیں ہم قالینوں پر چلنے والیاں ہیں اگرتم بڑھ کرلڑ و کے تو ہم تم سے محلے لمیں گی اور چھیے قدم ہٹایا تو ہم تم سے الگ ہوجا کیں گی

نىحىن بىسات طارق نىمشى على النمارق ان تىقبىلوا نىعسانىق او تىدىر و الىفسارق

لڑائی کا آغازاس طرح ہوا کہ ابو عامر جو مہینہ منورہ کا ایک مقبول عام فخص تھا اور مہینہ چھوڑ کر مکہ میں آباد ہوگیا تھ'ڈیڑھ سوآ دمیوں کے ساتھ میدان میں آیا' اسلام سے پہلے زمداور پارسائی کی بنا پرتمام مدینہ اس کی عزت کرتا تھا۔ چونکہ اس کو خیال تھ کہ اغمار جب اس کو دیکھیں گے تو رسول القہ وہ کھا کا ساتھ چھوڑ دیں گئے میدان میں آ کر پکارا'' مجھ کو پہیے نتے ہو؟ میں ابوعام ہول' انصار نے کہ'' ہاں او بدکار! ہم تجھ کو پہیے نتے میں القد تیری آرز و ہرنہ لائے''۔

اِ طبری جدداصفی ۱۳۹۱ (بیطبری کی روایت ہے بیکن بعض دوسری روایتوں ہے معلوم ہوتا ہے کہ حفزت روفع ہوتا ہے کہ حفزت ں د جہ بیقی کہ دواس بوجوانی بی میں تیر ند زی میں کمال رکھتے تھے حضور کھی کا وجب ان کا حال معلوم ہوا تو ان کوشر کت کی اجازت و ہے دی۔این بشام ذکر غزوؤ اُحدوز رقانی جلدتاصفی ۴۹و بداییا بن کمیٹر جلد مهم ضی ۱۵) س

ب طبری سنی ۱۳۹۳

قریش کاعلمبر دارطلح صف نے نکل کر پکارا'' کیول مسلمانو! تم میں کوئی ہے کہ یا مجھ کوجلد دوزخ میں پہنچادے یا خودمیرے ہاتھوں بہشت میں پہنچ جائے'' لے علی مرتفلی "نے صف سے نکل کر کہا'' میں ہول' یہ کہہ کرتکوار ماری اورطلحہ کی اش زمین پڑھی' طلحہ کے بعداس کے بھائی عثمان نے جس کے پیچھے بورتیں اشعار پڑھتی آتی تھیں' تھم ہاتھ میں یہ اور رجز پڑھتا ہوا حمد آ ورہوا:

﴿ اللَّ على اهل اللواء حقا ان تنحضب الصعدة او تندقا ﴾ على بردار كا فرض ب كدنيز وكوفون بس رتك و ياوه كراكر ثوث جائر

حضرت حزه مقابله کو نکلے اور شانه پرتگوار ماری که کمرتک اتر آئی ٔ ساتھ ہی ان کی زبان ہے لکلا که ' جی ساتی جاج کا بیٹا ہوں''۔۔

اب عام جنگ شروع ہوگئ مطرت جزوہ مصرت الاوجانہ فوجوں کے دل میں تھے اور صفیل کی صفیل صاف کر دیں مطرت الاوجانہ عرب کے مشہور پہلوان تھے آ تخضرت و اللہ نے دست مبارک میں تلوار لے کر فرمایا ''کون اس کا حق اوا کرتا ہے؟'' اس سعادت کے لئے دفعتہ بہت سے ہاتھ بڑھے نگین میر خرصرت الاوج بنڈ کے نصیب میں تھا اس غیر متوقع عزت نے ان یا وہ شجاعت سے مست کردیا 'سر پرسرخ رومانی با ندھااورا کرتے تنتے ہوئے فوج سے نکلے آ تخضرت و نگا نے ارشاد فرمایا کہ' بیرچال اللہ کو بخت ناپسند ہے لیکن اس وقت پسند ہے'' محضرت الاوجانہ فوج ل کے درسول اللہ کو جرتے ، داشول پر لاشے کراتے بڑھے بہا جستے ہے یہ ل تک کہ ہندسا منے آ گئی اس کے سر پر تکوار رکھ کرافی فی کہ درسول اللہ ہوگئے کے کو اراس قابل نہیں کے ورت پر آ زمائی جائے۔

حضرت حمزه "وودی تکوار مارتے جاتے تھے اور جس طرف بڑھتے تھے مفیں کی صفیں صاف ہو جاتی تھیں'ای حاست میں سہاغ غبشانی سامنے آگی' پکارے کہ' اوختائیۃ النساء کے بچئے کہاں جاتا ہے' میہ کہر تکوار ماری۔وہ خاک پر ڈھیرتھا۔

وحتی جوایک جبٹی غلام تھا'اور جس سے جبیر بن مطعم اس کے آقانے وعدہ کیا تھا کہ اگروہ حضرت جمزہ اور جس سے جبیر بن مطعم اس کے آقانے وعدہ کیا تھا کہ اگروہ حضرت جمزہ اور جس کوحربہ و سے تو آزاد کر دیا جائے گا'وہ حضرت جمزہ کا ک میں تھا' حضرت جمزہ طبیر ایر آئے تو اس نے چھوٹا سانیزہ جس کوحربہ کہتے ہیں اور جوصیت ہوں کا خاص ہتھیا رہے بھینک کر مارا'جوٹاف میں نگا اور پار ہوگیا' حضرت جمزہ لانے اس پر جملہ کرنا جا ہا' کین اور کھر اکر کر بڑے اور دوح برواز کرگئی۔ کے ایکن اور کھر اکر کر بڑے اور دوح برواز کرگئی۔ کے

کفار کے علمبر دارلزلز کرنتل ہوجائے تھے تا ہم علم گرنے نہیں پاتا تھا ایک کے گرنے سے پہلے دوسرا جا نباز بڑھ کرعلم کو ہاتھ میں لیا تو کسی نے بڑھ کراس زور سے مکوار کرعلم کو ہاتھ میں لیا تو کسی نے بڑھ کراس زور سے مکوار ماری کہ دونوں ہاتھ سی ایک کے بڑھ کرائے کے ایکن وہ تو می علم کواپٹی آئے تھول سے فاک پرنہیں دیکھ سکتا تھا 'علم کے گرنے کے ماری کہ دونوں ہاتھ ساتھ کھ کے گرنے کے

ل بياس بات برطنوها كدمسلمان الياسجين بير ـ

س صحیح بخاری باب قل حمزه صفح ۱۸۳

س تھ سینہ کے بل زمین پر گرااور علم کوسینہ سے و ہالیا'اس حالت میں بید کہتا ہوا مارا گیا کہ''میں نے اپنافرض ادا کر دیا''۔ ل عمر دیر تک خاک پر پڑار ہا۔ آخرا یک بہا درخاتون (عمرہ بن علقمہ) دلیرانہ بڑھی اورعلم کو ہاتھ میں لے کر بعند کیا' بیدد کچے کر ہر طرف ہے قریش سمٹ آئے اورا کھڑ'ہے ہوئے یاؤں پھر جم گئے۔

ابو عامر کفار کی طرف ہے گڑ رہا تھا' کیکن اس کے صاحبز اوے حضرت حظلہ اسلام لا چکے تھے انہوں نے آخضرت وہن ہے میں کا باب میں لڑنے کی اجازت ما تھی کیکن رحمت عالم نے یہ گوارا نہ کیا کہ بیٹا باب پر تکوار افسے کے حضرت حظلہ نے کفار کے بہ سالار (ابوسفیان) پر جملہ کیا اور قریب تھا کہ ان کی تکوار ابوسفیان کا فیصلہ کروئے وفعۃ پہلو ہے شداد بن الاسود نے جھپٹ کران کے وارکورو کا اور ان کوشہید کردیا' تا ہم لڑائی کا پلہ مسلمانوں بی کی طرف تھا عمبر داروں کے آل اور حضرت علی اور حضرت ابود جانہ کے بے بناہ جملوں سے فوج کے پاؤں اکھڑ گئے بہاور تازیمین جو رجز سے داوں کو ابھار ہی تھے ہیں اور حظم صاف ہوگیا' لیکن ساتھ ہی مسلمانوں نے لوٹ شروع کے دولوں کو ابھار ہی تھے وہ بھی غیمت کی طرف جھے۔

لے ابن ہشام وطبری جلد نمبر سامنی ا ۱۳۰ ا "س"

مع عنارى غزودَ احد يصفح 100 م

سل صحیح بخاری غزوهٔ احد صفی ۱۸۵ م

کریں! رسول الند ﷺ نے تو شہادت پائی''۔ حضرت این نضر ؓ نے کہ''ان کے بعد ہم زندہ رہ کری کریں گے' بیا ہمہ کر فوج میں گھس گئے اور ٹز کرشہادت پائی'لڑ ائی کے بعد جب ان کی لاش دیکھی گئی تو اسی (۸۰) سے زیادہ تیز تبوار ورنیز کے زخم تھے'کوئی شخص پہچان تک ندسکا' ان کی بہن نے انگلی دیکھی کر پہچانا۔ لیا

جان ناران فاص برابرائرتے جاتے ہے کین نگا ہیں سرور عالم بھٹا کو ڈھونڈھتی تھیں۔ سب سے پہنے حفرت کعب بن ما لک کی نظریز کی چبرہ مبارک پر مغفر تھا الیکن آ تکھیں نظر آتی تھیں' حفرت کعب نے پہیان کر پکارا'' مسما وا رسول اللہ بھٹ ہیں' ۔ بیان کر برطرف سے جان نارانوٹ پڑے کفار نے اب برطرف سے بہت کر اس رخ پر زور ویا دل کا در جوم کر کے برھتا تھا' لیکن ذوالفقار کی بجل سے بیاول پھٹ پھٹ کررہ جاتا تھا' ایک دفعہ جوم ہوا تو آئخضرت ول کا در جوم کر کے برھتا تھا' لیکن ذوالفقار کی بجل سے بیاول پھٹ پھٹ کررہ جاتا تھا' ایک دفعہ جوم ہوا تو آئخضرت کے فر مایا'' کون جھ پر جان دیتا ہے؟'' حضرت زیاد بن سکن پانچ انسار کی لے کر اس خدمت کے ادا کر نے کے لئے بڑھے اورا یک ایک نے جانباز کی ہے ٹرکر جانیں فدا کردین کے حضرت زیاد کو بیشرف حاصل ہوا کہ آئخضرت ہیں جانے گئے موال کا داشتہ میں جان ہی تھی فدمول پر مندر کا دیا اور اس حاست ہیں جان

بچہناز رفتہ باشدز جہان نیاز مندے کہ بوقت جان میرون بسرش رسیدہ باثنی ایک بہادرمسممان اس عالم میں بھی ہے پروائی کے ساتھ کھڑ انکھوریں کھا رہاتھ' اس نے بڑھ کر بوچھ کہ

'' یارسوںاللہ!اگر میں مارا گیا تو کہاں ہول گا''آپ نے قرمایا'' جنت میں''اس بشارت سے بیخو د ہوکروہ س طرح کفار برٹوٹ پڑا کہ مارا گیا۔ سے

عبداللہ بن قریمہ جوقریش کامشہور ہی درتھ صفول کو چیرتا بھا ڑتا ۔ تخضرت وہ انٹی کے دیں آگے ورچیرہ میارت پڑگوار باری اس کے صدمہ سے مغفر کی دو کڑیاں چیرہ میارک بیل چیھے کررہ سکیں جاروں طرف سے آلواریں اور تیے برس رہے تھے بیدد کیھے کر جان شارول نے آپ کودائرہ بیس بے لیا' حضرت ابود جانہ جھک کر پیر بن گئے' ب جو تیر آت تھے ان کی بیٹے پرآتے تھے، حضرت طلحہ ''نے آلواروں کو ہاتھ پرروکا' یک ہاتھ کٹ کر ار پڑ' بدردرجمت ، مرا پر تیر برس رہ تھے اور آپ کی ڈبان پر بیالفاظ تھے۔

و رب اغفر قومی فانهم لا یعدمون که هی است بیری قوم کو بخش و ده جائے تیس۔

حضرت ابوطلی چوحضرت انس کے علاتی باپ نتنے مشہور تیرا نداز تنے۔انہوں نے اس قدر تیر برسائے کہ دہ

الیا میں میں اور باب سیر کی روایت ہے ۔ سیجے بنی ری میں میروا قفہ مذکور ہے لیکن حضرت عمر کانا منہیں۔

<sup>🖠 💎</sup> صحیح بنی ری غز و ما احد مصفحه ۵۵ وصحیح مسلم جهد تاصفحه ۱۳۸ باب تبوت بجنهٔ منظه پیدا اس ا

سے صحیح مسلم غزو و بدر بیں ہے کہ سامت انصاری تھے اور ساتوں نے باری باری اپنی جانیں فدا کیس۔

ال بخاری غزوهٔ احد صفحه ۱۵۵ س

۵ کیج مسلم فری و احد حد ۴ میرو و ۹ و

تین کم نیں ان کے ہاتھ میں ٹوٹ ٹوٹ کررہ گئیں انہوں نے سپر سے آنخضرت وکھنے تو عرض کرتے کہ آپ کرون نہا تھا کہ ایسا پرکوئی وارنہ آنے پائے آپ بھی گرون اٹھی کروشمنوں کی فوج کی طرف و کھنے تو عرض کرتے کہ آپ کرون نہا تھا کیں ایسا نہ ہو کہ کوئی تیرمگ جائے 'میر اسینہ سامنے ہے۔ لیے حضرت سعد بن ابی وقاص "بھی مشہور تیرا نداز نظے اوراس وقت آپ کے رکاب میں حاضر تھے آ تخضرت و کھنائے اپنا ترکش اُن کے آگے ڈال دیا' اور فر مایا'' تم پرمیرے ماں باپ قربان! تیر مارتے جاؤ۔ ع

ای حالت میں آپ کی زبان سے عبرت کے لہجہ میں بیلفظ نکلا'' وہ قوم کیا فلاح پاسکتی ہے جواپنے پینمبر کورخی کرتی ہے''بارگاہ خداوندی میں بیالفاظ پہندنہ آئے اور بیا تیت اتری۔

﴿ لَيُسَ لَكَ مِنَ الْآمُرِ شَعُى ﴾ تَم كواس معالمه بين بحما عقيارتين

چنانچینی بخاری غزوهٔ احدیش میدواقعه مذکور ہے۔

رسول الله و الله و المنظم الم

ابوسفیان سامنے کی پہاڑی پر چڑھ کر پکارا کہ' یہال مجمد ہیں؟''آپ نے تھم دیا کوئی جواب ندد نے ابوسفیان نے حضرت ابو بکر "اور حضرت عمر" کا نام لے کر پکارااور جب کچھآ واز ندآئی تو پکار کر بولا سب مارے گئے 'حضرت عمر " ہے ضبط ندہوسکا' بول اٹھے''اوو ٹمن خدا! ہم سب زندہ ہیں۔''

> ابوسفیان نے کہا اعل هبل هی اسے بہل تواو نچارہ۔ محابہ نے آنخضرت اللہ کے تھم ہے کہا اللہ اعلی و احل اللہ او نچااور برواہے۔ ابوسفیان نے کہا

ل صحیح بخاری غز دو احد صفحه ۱۸۵

۳ صحیح بخاری غزوهٔ احدصفحه ۵۸

سع طبري ص ١٣١١و١١١١١

سے محم بخاری غزو دا حد مبلد مسخه ۱۳

متانام 🛕

سَّا الْعُرَّى ولاعُرِّى لكم جورے پاس عزى للے ہے تمہارے پاس نہيں صحابہ نے كہا-

الله مولاما ولا مولى لكم القديمارا آقاب اورتمهارا كوكى آقانيس

ابوسفیان نے کہا آج کا دن بدر کے دن کا جواب ہے۔فوج کے یوگوں نے مردول کے ناک کان کاٹ لئے بیں' میں نے بیٹھ نہیں دیا تھا' لیکن مجھ کومععوم ہوا تو کچھ رنج بھی نہیں ہوا۔

آ مخضرت و الله نے مستورات اور بچوں کو حضرت میں ان اور حضرت ٹابت کی حفاظت میں مدینہ کے پاس کے قدعوں میں بھیج ویا تھا ان لوگوں کو شکست کی خبر معلوم ہوئی تو سب کو چھوڑ کرا صد کی طرف بڑھے ' حضرت ٹابت ' مشرکوں کے ہاتھ سے مارے گئے ' حضرت میان ' کو مسلمان بچوم عام میں پچپان نہ سکے ان پر تکواریں برس پڑیں' ان کے صحرت مذیفہ نے جرچند' ہاں ہاں' کہااور بتایا کہ' میرے بپ بیں' لیکن ہنگامہ میں کون سنت تھا ' حضرت مذیفہ نے ہرچند' ہاں ہاں' کہااور بتایا کہ' میرے بپ بیں' لیکن ہنگامہ میں کون سنت تھا ' حضرت مذیفہ نے کہ کررہ گئے کہ' مسلمانو! اللہ تمہمارے اس گناہ کو بخش دے' آ تخضرت و اللہ کے حضرت میں ن کا خون بہ مسلمانوں کی طرف سے ادا کرنا جا ہا' لیکن حضرت حذیفہ نے معاف کردیا' ابن ہشام میں بیواقعہ بتفصیل مذکور ہے' صحیح مسلمانوں کی طرف سے ادا کرنا جا ہا' لیکن حضرت حذیفہ نے معاف کردیا' ابن ہشام میں بیواقعہ بتفصیل مذکور ہے' صحیح بخاری میں جو تقعہ بتفصیل مذکور ہے' سے بخاری میں بھی ہے لیکن مختصر ہے۔

ف تو نا نِ قریش نے انتقام بدر کے جوش میں مسمانوں کی لاشوں سے بھی بدلہ ہیا'ان کے ناک کان کاٹ ہے' ہند(امیر معہ ویڈ کی ماں) نے ان چھولوں کا ہار بندیا اورا پنے گلے میں ڈارا' حضرت حمز ؓ کی لاش پر گئی اوران کا بہیں چپاک کر کے کلیجہ نکالا اور چبا گئی'لیکن گلے ہے اُتر ند سکا اس لئے اگل دینا پڑا' تاریخوں میں ہند کا لقب جو جگر خوارلکھ جاتا ہے اسی بن پرلکھ جاتا ہے' ہند (فتح کہ میں ایمان را کی'لیکن جس طرح ایم ن لائی وہ عبرت خیز ہے' تفصیل آ گے آئے گی۔

اس غزوہ میں اکثر خاتو تان اسلام نے بھی شرکت کی حضرت عاکشہ اور حضرت ام سیم جو حضرت انس کی ال تھیں زخمیوں کو ہائی بلاتی تھیں ۔ سیم بخاری میں حضرت انس کے منقوں ہے کہ میں نے حضرت عاکشہ اور حضرت ام سیم کو دیکھ کہ یا گئی جڑھائے ہوئے مشک بھر بھر کر لا تیں اور زخمیوں کو بانی بلاتی تھیں کہ مشک خالی ہوج تی تھی تو پھر جا کر بھر ان تھیں سے کہ حضرت ام سعیط کے بھی جو حضرت ابوسعید خدری کی ہاں تھیں کہی خدمت انہا م دی۔ کے اور دوایت میں ہے کہ حضرت ام سعیط کے بھی جو حضرت ابوسعید خدری کی ہاں تھیں کہی خدمت انہا م دی۔ کی ہی تھیں کے دمشرت ام سعیط کے دمشرت اسلام میں کے دمشرت اسلام موری۔ کیا

عین اس وقت جبکہ کا فروں نے عام حمد کر دیا تھ اور آپ کے ساتھ صرف چند جون نثار رہ گئے تھے ام می رہُ آئے ضرت ﷺ کے پاس جبنچیں اور اپنا سینہ ہر کر دیا' کفار جب آپ پر بڑھتے تھے تو تیر ورآملوار ہے روکتی تھیں' ابن قمیہ' جب دوڑ تا ہوا آئے ضرت ﷺ کے پاس پہنچ گیا تو حضرت 'م می رہؓ نے بڑھ کر روکا' چنا نچہ کندھے پر زخم آیا اور غار بڑگی'

لے بت کا نام ہے نفغی معنی عزت کے ہیں۔

یے بیتمام تنصیل بخاری غزوہ احد کے ذکر میں ہے۔

سع صفحها ٥٠ كناب المغازي غز ووَاحد

انہوں نے بھی تکوار ماری کیکن وہ دہری زرہ پہنے ہوئے تھ اس لئے کارگر نہ ہوئی۔ کے

حضرت صفیہ (حضرت حمزہ کی بہن) محکست کی خبرس کر مدینہ سے تکلیں آ تخضرت وہ ان کے ان کے صاحبز اوے حضرت زبیر کو بلا کرار شاد کیا کہ حضرت حمزہ کی لاش ندد کیھنے پا کیں حضرت زبیر کے آنخضرت وہا کا مجازی کی جو ان کے بیام سنیا بولیں کہ میں اپنے بھائی کا ماجزہ س چکی ہوں لیکن اللہ کی راہ میں یہ کوئی بڑی قربانی نہیں آ تخضرت وہا نے اجازت دی ماش پر گئیں خون کا جوش تھا اور عزیز بھائی کے تکڑے بھرے پڑے ہوئے تھے لیکن اللہ و اما البه راجعوں کہہ کرجیے ہور ہیں اور مغفرت کی وعام گئی۔ کے

انصار میں ہے ایک عفیفہ کے باپ بھائی 'شوہرسب اس معرکہ میں مارے گئے۔ باری باری تین سخت حاوثوں کی صدااس کے کا نول میں پڑتی جاتی تھی لیکن وہ ہر بارصرف یہی پوچھتی تھی کے رسول امتد و انتظا کیسے ہیں؟ لوگوں نے کہ بخیر میں اس نے پاس آ کر چبرۂ مبارک و یکھااور ہےاختیار یکاراٹھی۔ سے

﴿ كل مصينة بعدك جدل ﴾ تير \_ بوت سبمصينتين بي بير \_

میں بھی اور باپ بھی شوہر بھی براور بھی فدا اے شددین ترے ہوتے ہوئے کیا چیز ہیں جم

ل ابن بشام صفي ٨٨٨ يمطيع محرعلي معر

م طبری س

سع طبری ص ۱۳۲۵

سے سیسی بخاری کی روایت ہے لیکن دوسری تن ہوں میں بعض الی روایتیں بھی ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ تخضرت وہنگ نے حضرت حضرت حزات من برقو خصوصیت کے ساتھ وردوسرے شہد ء پر بھی نمی ز جنازہ پڑھی ۔ بیشہد کیک کیک کرکے وربعض ہیں ہے کہ دی دی کرکے وحض ہیں ہے کہ دی دی کرکے و معنوی سے کہ دی دی کرکے و معنوی سے دونوں سے دفعہ یا سات و فعہ یا سات و فعہ یا سات و فعہ یا سات و فعہ یا سات میں معنوی سے معنوں سے م

ھے۔ بیتن موقعات تعلیم منسی غزوہ احدے متفرق ابواب بیل بیل۔

دونوں فوجیں جب میدان ہے الگ ہوئیں تو مسلمان زخم سے چور تنے تاہم یہ خیال کر کے کہ ابوسفیان مسلمانوں کو مفلوب ہجھ کردوبارہ حملہ آورنہ ہو۔ آپ وہ اللہ مسلمانوں کی طرف روئے خطاب کر کے فرمایا کہ''کون ان کا تعاقب کرے گا ایک جماعت اس مہم کے لئے تیار ہوگئی جن میں حضرت ابو بکر "وحضرت زبیر" مجمی شامل تھے۔ ل

ابوسفیان أحد بروانہ ہوکر جب مقام روحا پنجا کہاں خیال آیا کہ کام ناتمام رہ گیا۔ آخضرت وہ کو پہلے بی سے گمان تھا۔ دوسرے بی دن آپ نے اعلان کرا اسلام کی واپس نہ جائے چانچ جمراء الاسد تک جو مدینہ ہمیل ہے تھر یف لے گئے قبیلہ فرزاہ اس وقت تک ایمان نہیں لایا تھالیکن در پردہ اسلام کا طرفد ارتھا اس کا رئیس معبد فرزای کی خدمت میں حاضر ہوا اور واپس جاکر ابوسفیان سے ملا۔ ابوسفیان نے اپنا ارادہ طابر کیا معبد نے کہا 'دمیں ویکن آتا ہوں محمد اس سروسامان سے آرہے ہیں کہ ان کا مقابلہ ناممکن ہے' ۔ غرض ابوسفیان واپس کیا 'معبد نے کہا 'دمیں ویکن آتا ہوں محمد اس سروسامان سے آرہے ہیں کہ ان کا مقابلہ ناممکن ہے' ۔ غرض ابوسفیان واپس کیا '

یمی واقعہ ہے جس کومؤرخین نے تکثیر غزوات کے شوق میں ایک نیا غزوہ بتالیا ہے اور حمراء الاسد کا ایک نیا عنوان قائم کیا ہے۔ سی

اما حمزة فلا بواكى له ليكن حفرت جمز وكاكوكى رونے والائيس ـ

انسار نے بیالفاظ سنے تو تڑپ اٹھئے سب نے جاکرا پی ہو یوں کو تھم دیا کہ دولت کدہ پر جاکر حضرت من کا مائم کرؤ آنخضرت وہ کیا تو دروازہ پر پردہ نھینا ان انسار کی بھیڑتی اور حزہ کا مائم بلند تھا'ان کے حق میں دعائے خیر کی اور فر مایا میں تمہاری جدر دی کا شکر گزار ہوں' لیکن مردوں پر نوحہ کرنا جائز نہیں' عرب میں دستور تھا کہ مردوں پر خورتین زور ذور سے نوحہ اور بین کرتی تھیں' کپڑے بھیاڑ لیتی تھیں' کال نوچتی' کالوں پر تھپٹر مارتی تھیں اور چیتی چلاتی تھیں ۔ بیرسم بدای دن سے بند کردی گئی اور فر مایا گیا گیا گئا تا ہے کسی مردہ پر نوحہ سے نہ کیا جائے ۔ بیرسی بحد کوار شاد ہوا کہ اس طرح مائم کرنا مسلمان کی شان نہیں۔ ہے

(قرآن مجيد مي سورة آل عمران مين غزوة احد كالمفصل ذكر موجود ہے)

ل صحیح بخاری سنی ۱۵۸٬۳۳۳ س

ی طبری صفحه ۱۳۲۹٬۱۳۲۸

سع منداح جلدام فيهم ٨٠٠٠ "

س ابن بشام (غزوهٔ احد) اورمنداحه جلد اصفی ۸

ه مجمع بخاري كتاب البمائز"""

#### واتعات متفرقه ١٥:

اس سال بیخی ۳ د حضرت امام حسن رضی الله تعالی عند کی ولاوت ہوئی رمضان کی پیدر مویں تاریخ نتمی ای سال آنجفرت و کی تعدرت و امام حسن رضی الله تعالی عند کی ولاوت ہوئی مضان کی پیدر مویں تاریخ نتمی اس سال آنجفرت و معرف معدرت و معرف معرف کی صاحبز اوری ام کلثوم سے شاوی کی۔
ان کاح کیا۔ای سال حضرت عثان شنے آنخضرت و ان کی صاحبز اوری ام کلثوم سے شاوی کی۔

ورا ثبت کا قانون بھی ای سال نازل ہوا۔اب تک ورا ثبت میں ذوی الارحام (وہ حصد دار جو مال بیٹی بہن یا لڑکیوں کی طرف سے منسوب ہو) کا کوئی حصہ نہ تھا'ان کے حقوق کی بھی تفصیل کی ٹی مشر کہ کا نکاح مسلمان سے اب تک جائز تھا'اس سال اس کی بھی تحریم نازل ہوئی۔



## . سهج سلسلهٔ <sup>با</sup>غزوات وسرایا

تن م تبائل عرب بجزا کید دو کے اسلام کے دشمن تھے۔ دشمنی زیادہ تراس بنا پڑھی کہ برقبیلہ بت پرتی کو اپنادین و آئی میں جن جھتا تھ جبکہ اسلام ای کومنا تا تھا۔ اس کے ساتھ قریش کا اثر تمام عرب پرتھا' جج کے زمانہ بیس تمام قبائل مکہ میں جن جو تے تھے اور قریش ان کو اسلام کی دشمنی پر آبھ رہے۔ ایک اور بڑا سبب بیتی کہ تمام قبائل کی وجہ معاش لوث اور غارت گری تھا' جبکہ اسلام اس سے نہ صرف قول جگہ عمل بھی روئت تھا' اس لئے وہ جانے تھے کہ اگر اسلام قائم ہوگیا تو ہمارے ذرائع معاش بند ہوجا کی تاہم بدر کی فتح نے ایک عام رعب بھی دی تھ جس کی وجہ ہے تمام قبیلے اپنی اپنی جگہ خاموش فرائع می شرب بند ہوجا کی تاہم بدر کی فتح نے ایک عام روب دہ تمام قبائل دفتہ اٹھ کھڑ ہے ہوئے اپنی اپنی جگہ خاموش بیش بند ہوجا کی تاہم بدر کی فتح سلسلہ پھیلا ہوا نظر آتا ہے' می زنجر کی گڑیاں ہیں۔ عام مؤرخوں نے اگر چدا پنی عادت کے موافق ان لڑا کوں کے ذکر میں ان کے اسب سے بحث نہیں کو سیکن ابن سعد نے طبقات میں اور ائمہ فن عادت کے موافق اسب کھی دیا ہے قبیلہ نے لہ بیت ہر چڑ ھائی کا ارادہ کیا اور آئی خاص تھی کے مدافعت کے لئے فوجس بھی ۔

### سريةُ الى سلمةُ :

سب سے پہلے میم مم میں طلبحہ بن خوبلد نے اپنے قبیلہ کو جو فید کے کو ہستانی عل قد قطن میں رہتا تھا' مدینہ پر حملہ کرنے کے لئے آ مادہ کیا' آئے تخضرت واللہ کو خبر ہوئی تو آپ نے حضرت ابوسلمہ کو ایک سو پچ س مہاجرین اور انصار کے ساتھ اس طرف روانہ کیا' یہ خبر من کران کی جماعت منتشر ہوگئی۔ ع

### سريهاين انيسٌ:

اس کے بعدمحرم میں ھیں سفیان بن خامد جو قبیلہ کھیان کا تھا اور جو کو بستان غرنہ کا رکیس تھا'مہ بینہ پر حملہ کا قصد کیا' اس کے مقابلہ کے لئے آپ وہ کے خیدالقد بن انہیں آئی کو بھیجا جنہوں نے لطا کف الحیل سے موقع حاصل کیا اور سفیان کو فتل کرویا۔ سے

ا خزوہ اور سربیش جوفرق ہے اس کی نسبت علائے سیرت کی مختلف سر ء ہیں زیادہ متبوں بیرائے ہے کہ جس وہ قعہ میں آنخصرت اللہ خودشر یک ہوئے وہ غزوہ کے نام سے موسوم ہے اور جس ہیں محابہ اضر مقرر کر کے بھیج دیئے جاتے تھے وہ سربیہ کہلا تاتھ ۔

ع این معرصتی ۱۳۵ (جداتم اول) اصل عورت بیائ بسم رسول است ال طبیحة و مسلمة الما خوید قد سارایی قومهما و مل اطاعهما ید عونهم الی حرب رسول الله

سع طبقات ابن معدصفی ۱۰۳۱ اصل عبارت بیست و دلث اسه مع رسول نمه علایه ال سعیان بن حالد الهدی قد جمع المحمو علی الله علیه و الله و الله و الله علیه و الله و الله و الله علیه و الله و ا

صفر من هين ابو براء كل في لي جونبيله كلاب كارئيس تفائآ تخضرت و الله كى خدمت بين عاضر بهواا ور درخواست كى حدرو و الله كى دعوت ديئ آب نے فر مايا " مجھ كونجد كى طرف سے ڈر ليك بے " اب نے فر مايا" مجھ كونجد كى طرف سے ڈر ليك بے " ابو براء نے كہا" ان كا بين ضامن مول " آب و الله كى منظور فر مايا اور ستر انصار سرتھ كرد ئے بياوگ نها بيت مقدى اور درويش شھے اورا كثر اصحاب صف كنذركرت كي محال بيا كا دن جرك رئيل الله يا اورا كثر اصحاب صف كنذركرت كي محال بيا كا دن جرك رئيل الله يا مام كوفر و خت كر كے بجھامحاب صف كنذركرت كي محال بيا كے دركھتے ۔

#### بيرمعونه:

ان لوگول نے بیر معونہ بینج کرقیام کیا اور حرام بن ملحان کو آئخضرت کی کا خط دے کر عام بن طفیل (بن ما لک بن جعفر کا بی عام کی باس بھیجا جو قبیلہ کا رکیس تھا عام نے حرام کو آل کر دیا اور آس پاس کے جو قبائل تھے لینی عصیہ علی ذکو ان سب کے پاس آوی دوڑا دیئے کہ تیں ہو کر آسی بیل ایک بڑا اشکر تیں ہوگی اور عام کی سرواری بیس آگ بروھا صحابہ محرام کی والیس کے منتظر تھے جب دیر گئی تو خو دروا نہ ہوئے راستہ میں عام کی فوج کا سامنا ہوا کفار نے ان کو گھیر لیا اور سب سے کو آل کر دیا صرف عمرو بن امیہ کران کی چوٹی کا ٹی اور چھوڑ دیا کہ 'میری ماں نے ایک غلام آزاو کرنے کی منت مانی تھی بیل تھی کو آزاد کرتا ہوں' سید بھر کران کی چوٹی کا ٹی اور چھوڑ دیا ۔ آخضرت میں بدوعا کی حضرت عمرو بن خبر ہوئی تو اس قد رصد مہوا کہ تمام عمر بھی نہیں ہوا' مہینہ بھر نماز فجر میں ان فلا لموں کے حق میں بدوعا کی حضرت عمرو بن اُمیہ نے اس بی عام کے) دو آدمیوں کو آل کر دیا تھی (جن کورسول اللہ وی کا فی اور جو اس کے ساتھ کیا ہے کہ اہم نے بنی عام سے ان کی اس بوفائی کا بدلہ لے لیا جو انہوں نے دور اللہ وی کا فی اور بیا ادا کر دیے گا عام نے ہی کا عام سے ان کی اس بوفائی کا بدلہ لے لیا جو انہوں نے رسول اللہ وی کو بن امیہ کواس کا علم نہ تھی) وہ یہ جھے کہ آم نے بنی عام سے ان کی اس بوفائی کا بدلہ لے لیا جو انہوں نے ورف کی خون بہا ادا کر دیے گا علان فر مایا۔

ا ابو برابعد کواسلام لہ نے پینیں؟ اس میں بل علم کا اختراف ہے۔ ذہبی کہتے ہیں کہ بیاسلام نیس لہ نے رہائی جامعی اسلام کی کوئی روایت نہیں ہے تا ہم بعض روایت کی بنا پرایک جماعت کا خیال ہے کہ اسر س اے تھے ذرقائی جلد اصفح اس کے اسر سے کچھ بچا بھی نہ تھی۔ عامر بن طفیل جوان اطراف کا رئیس تھا اس نے آنخضرت و انسین بنا و ورنہ خطفان کو سے کر چڑھ آؤں گا۔ ورمیان تین بہتیں ہیں بادید کے و لک تم بنو اور شہروں کا میں بنول یا اپنے بعد مجھے کو اپنا جانشین بنا و ورنہ خطفان کو سے کر چڑھ آؤں گا۔ آخضرت نے منظور نہیں فروبا تھا۔ سے بخاری بخزو قالرجیج ورمل و ذکوان۔

سع ہے سی ہے اس جماعت بیں حضرت کعب " بن زید بھی نظے کھارنے سیمجھ کے بید بھی شہید ہو گئے ہیں کیکن ان بیل جان ہاتی تھی ور بعد کوزندہ نج رہے اور غزوۂ خند تی میں شہید ہوئے۔زرقانی جلد اصفحہ ۸۸۔'' س''

سی حضرت عمروط بن امیداور حضرت منذرط بن محمد بن عقبدانسا دی پیچے تھے۔ جب بدمقام حادث پر پنچے تو حضرت منذرط کوشہید کر دیا گیا ورحضرت عمروط بن امیدکوقید کرلیا گیااور بعد کووہ جھوڑ دیئے گئے زرقانی ج ۲ص ۹۸٬۷۳ ن

<sup>🙆</sup> البدالياد الباليا بن كثير، جده ، ررقاني ج م ٩٣

#### واقعهرت

انبی دنوں عضل اور قارہ جو دومشہور قبلے ہیں'ان کے چند آ دی آنخضرت ﷺ کے پاس آئے کہ ہمارے قبیلہ نے اسلام قبول کرلیا ہے چندلوگوں کو ہمارے ہاں جیمیج کراسلام کے احکام اور عقا کد سکھا کیں آپ نے دس اشخاص ساتھ کر دیئے جن کے سر دار عاصم بن ٹابت ' نتے بیلوگ جب مقام رجیج پر پہنچے جونحسفان اور مکہ کے وسط ہیں ہے تو ان غداروں نے بدعبدی کی اور قبیلہ بنولیان کواشارہ کیا کہ ان کا کام تمام کر دیں' بنولیان دوسوآ دمی لے کرجن میں ایک سوتیر انداز عنے ان لوگوں کے تعاقب میں جلے اور ان کے قریب آ مے ان لوگوں نے برے کرایک فیکرے پریناہ لی تیراندازوں نے ان ہے کہا کہ'' اُتر آ وَ ہمتم کوامان دیتے ہیں''۔حضرت عاصمؓ نے کہا'' میں کا فرکی پناہ میں نہیں آتا'' یہ کہ کراللہ ہے خطاب کیا کہ'ا ہے پیفیبر کوخبر پہنچا دے''۔غرض وہ مع سات آ دمیوں کےلڑ کر تیرانداز وں کے ہاتھوں شہید ہوئے ( قریش نے چند آ دمیوں کو بھیجا کہ عاصم کے بدن ہے گوشت کا ایک لوتھڑا کا ٹ لائیں کہان کی شنا خت ہوؤ قدرت خداوندی نے شہید مسلم کی میختیر گوارانہ کی شہد کی تھیوں نے لاش پر پردہ ڈال دیا تریش نا کام لوٹ کئے) کیکن دواشخاص اِ حضرت خبیب "اورزید" نے کافروں کے دعدہ پراعثا دکیا اور فیکرے سے اتر آئے کافروں نے بدعمدی کر کے ان کی معکیس کس لیں اور کمہ بٹس لے جا کرنچ ڈالا۔حضرت ضویب "نے جنگ احدیث حارث بن عامر کولل کیا تھااس لئے ان کو حارث کے لڑکوں نے خریدا کہ باپ کے بدلہ میں آل کریں مے سی جندروز انہی کے گھر میں رہے ایک دن حارث کی تواسی کو کھلا رہے تھے، اتفاق سے ہاتھ میں چھری تھی۔ سیلے بچی کی مال اتفاقا کہیں ہے آگئ ویکھا کہ حضرت خبیب ٹے ہاتھ میں تنگی حیمری ہے کا نپ اُٹھی معشرت خبیب ؓ نے کہا'' کیا تو سیجھی کہ میں اس کونٹل کر دوں گا؟ ہمارا بیکا منہیں''۔خاندان حارث ان کوحرم کے صدود ہے باہر لے گیا اور آل کرنا جا ہا' انہوں نے دور کعت نماز پڑھنے کی اجازت ما تکی' قامکوں نے ا جازت دی ٔ انہوں نے دورکعت نماز پڑھ کر کہا'' دیر تک نماز پڑھنے کو جی جا ہتا تھالیکن تم کو خیال ہوگا کہ موت سے ڈرتا ہول''۔ بھر بیاشعار پڑھے۔

> و ما ان ابالي حين اقتل مسلماً عَلى ايِّ شنِ كان لله مصرعى و ذلك في ذات الاله وان يشاء يبارك على اوصال شلو ممرِّع

جب بیں اسلام کے لئے آل کیا جار ہاہوں تو جھ کواس کی پروانہیں کہ کس پہلو پر آل کیا جاؤں گا یہ جو پچھ ہے خالصتا اللہ کے لئے ہے اگروہ چاہے گاتو جسم کے ان یارہ یارہ کلڑول پر برکت ناز ل کرے گا

اے بخاری کتاب المغازی نے اس موقع پر جن تیسرے بزرگ کا ذکر کیا ہے ان کا نام نہیں لکھا ہے۔ ابن اسحاق نے ان کا تام حطرت عبداللہ بن طارق بتلایا ہے۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عبداللہ ای موقع پر شہید کر دیئے گئے لیکن دوسری روا تحول میں ہے کہ ایان ہے آگے چل کر کمہ کے راستے میں بمقام ظہران کی شہادت کا واقعہ پیش آیا' زرقانی جلد تاسنی ۸۵' س''

ع حارث کے بیٹے ابومروعہ جنہوں نے معفرت ضبیب " کوشہید کیاتھا' بعد کومسلمان ہوئے اورشرف صحابیت سے سرفراز ہوئے زرقانی جلد ہ صفحہ ۸۷ "س"

س معج بخاري بن أسر الكعاب- "س"

ای زماندے دستورہ کہ کی کوئل کرتے ہیں تو متنول پہلے دور کھت نماز اوا کر لیتا ہے لیے (اور بیمستحب سمجھا جاتا ہے کی ) دوسرے صاحب حضرت زید شخان کومغوان بن امیہ نے قبل کے ادادہ سے خریدا تھاان کے قبل کے وقت قریش کے معز زسر دار تماشاد کیھنے آئے جن میں ابوسفیان مجھی تھا' جب قاتل نے کموار ہاتھ میں لی تو ابوسفیان نے کہا' 'نے کمنا اس وقت تمہارے بدلے جو قبل کے جاتے تو کیا تم اس کواپی خوش شمتی نہ بیجھتے ؟'' بو نے اللہ کی تم ایمی تو اپنی جو اپنی خوش شمتی نہ بیجھتے ؟'' بو نے اللہ کی تھم ایمی تو اپنی جان کواس کے برابر بھی عزیز نہیں رکھتا کہ رسول اللہ اللہ کھو کو اس میں کا نتا چہو جائے'' معنوان کے غلام نسطاس سے خوان کی گردن ماردی۔

ان لڑا ئیوں کا سلسلہ یہود کی لڑا ئیوں سے ل جاتا ہے اور چونکہ یہود کے واقعات اور ان کی سرگزشت تاریخ اسلام سے گونا گول تعلقات رکھتی ہے اس لئے ہم ان کے واقعات مستقل حیثیت سے لکھتے ہیں اور اس غرض کے لئے کسی قدرہم کو چھیلے زبانہ کی طرف واپس آتا پڑے گا۔

#### واقعاتِ متفرقه م هـ:

"ای سال شعبان میں حضرت حسین" کی ولادت ہوئی۔ای سال از داج مطبرات "میں ہے حضرت زینب" بنت خزیمہ نے انقال فر مایا 'جن سے ای سال نکاح بھی ہوا تھا۔

ای سال آنخضرت النظانے معرت زید بن ثابت " کوتکم دیا کہ وہ عبرانی زبان لکھتا پڑھنا سیکے لیں اور فر مایا کہ جو کو یہود پراطمینان نہیں۔ تاریخوں میں لکھا ہے کہ معترت زید " نے صرف پندرہ دن میں عبرانی زبان سیکے لی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مدینہ میں عبرانی زبان سے لوگ بہت کھا شناتھ۔

اى سال شوال من آنخضرت الله في خصرت امسلم "سانكاح فرمايا-

ای سال یہود ہوں نے آپ کے سامنے ایک یہودی کا مقدمہ پیش کیا اور آپ نے تو را قاکے مطابق رجم کا تھم دیا (تفصیل ان واقعات کی دوسرے حصول میں آئے گی)۔

بعض مؤرخوں کے نزدیک شراب کی حرمت کا تھم بھی ای سال نازل ہوا' لیکن اس میں روایتیں نہا ہے۔ مختلف میں' پوری تختیق احکام شرعیہ کے ذکر میں آئے گی۔

سے اس تماز کے استجاب کی اصل وجہ یہ ہے کہ جب آنخضرت کی کو صفرت طبیب سے اس تھا کی اطلاع کی تو آپ کی اس تماز کو استجاب کا ورجہ عطا فر مایا میں کے اس کو پیند فر مایا (شرح سیر بمیرمزنسی اول صغیرہ) آنخضرت کی کے اس استحسان نے اس تماز کو استجاب کا ورجہ عطا فر مایا (الروش الا نف ج ماصفران) محدثین کی اصطلاح میں اس صورت حال کو تقریر دسول اللہ کی سے جس لیمی صفور وہ کی میں کیا ممیا ہوا ورحضور وہ کی کیا مواور حضور وہ کی میں کیا مجماع اے گا)۔ "س" کو اس کی اطلاع کی ہوا محرآ پ نے اس پرا نکار نہ فر مایا ہوتو اس کے اس کھی کا مسنون ومتحب یا جائز ہونا مجماع اے گا)۔ "س"

سع سطاس تے بعد کواسلام تبول کیا۔ ڈر قانی جلد اصفی ۸ دوس

# یہود بول کے ساتھ معاہدہ اور جنگ ساچہ ساچے ساتھ

او پرگزر چکاہے کہ یہود مدت درازے مدینہ پرفر مال دوا تھے انصار نے آکران کے ساتھ تعلقات پیدا کئے اور رفتہ رفتہ حریفی ندافتد ار حاصل کی نیکن جنگ بعاث نے ان کی تو می طاقت تو ڑ دی اوراب وہ اس قابل نہیں رہے تھے کہ یہود ہے ہمسری کا دعویٰ کر سکتے۔

یہود کے تین قبیلے سے قینقاع ،نفیر قریظہ یہ سب مدینہ کے اطراف اور حوالی بیں آباد سے اور عمو ماز میندار والتمند تجارت پیشہ اور صناع سے قینقاع ،نفیر قریظہ یہ سب مدینہ کے اطراف اور نواور شج ع سے اس لئے ہمیشہ ان کے بال سخہ جنگ کے ذخیرے تیار رہتے سے انصار عموم ان کے مقروض اور زیربار سے ملکی اور تجارتی افسری کے ساتھ ان کے بال اسٹے اور جال سے اس بنا پر وہ یہود کوعزت کی نگاہ ہے و ساتھ ان لوگوں کا فیری اثر بھی تھا انصار عموماً بت پرست اور جال سے اس بنا پر وہ یہود کوعزت کی نگاہ ہے و کوران کوا ہے کہ جارا بیٹازندہ اور ان کوا ہے دیادہ مہذب اور ش نستہ بھے 'جن لوگول کے بیچ زندہ نیس رہتے سے وہ منت مانے کہ جارا بیٹازندہ رہے گاتو ہم اس کو یہود کی بیات سے جدیدالیہودیہ کے موجود ہے۔

یہودیش امتداوز مانہ سے نہایت اخلاقی ذمیمہ پیدا ہو گئے تھے۔ان کے امتیازی خصائص زندگی یہ تھے کہ ہر طرف لین دین کا کاروہار پھیلا رکھا تھا'اور تمام آبادی ان کے قرضوں میں زیر بارتھی' چونکہ تنہا وہی صاحب دولت تھاس کے نہایت ہے۔ کی سے سود کی بزی شرحیں مقرر کرتے اور قرضہ کی کفاست میں لوگوں کے بال بنچ 'یہاں تک کے مستورات کو نہاں رکھواتے تھے۔ کعب بن اشرف نے خودا پنے انھاری دوستوں سے بہی درخواست کی تھی' کے اور مختف طریقوں سے ایک درخواست کی تھی' کے اور مختف طریقوں سے ایک درخواست کی تھی' کے اور مختف طریقوں سے اوگوں کے مال اور جا کداد پر تفرف کرتے تھے۔

طی گا ورحرس کی شدت ہے ہے است تھی کہ معصوم بچوں کو دو چاررو ہے کے زیور کیلئے پھر ہے مار ڈالے سے سے سے دونت کی بہتات ہے زنااور بدکاری کا عام رواج تھا اور چونکہ زیادہ تر اُمراءاس کے مرتکب ہوتے تھے اس سے ان کو مزانہیں دے سکتے ایک دفعہ آنحضرت و انگانے ایک یہودی ہے دریافت فرمایا کہ'' کیا تعبدامری شریعت میں زنا کی مزاصرف درّہ مارنا ہے؟''اس نے کہانہیں بلکہ سنگسار کرنا ہے کیکن ہمارے شرفا میں زنا کی کھر ہے ہوگی اور جب کوئی شریف اس جو جھوڑ دیتے تھے البتہ عام آدمیوں کو یہ مزاویتے تھے بالآخریہ قرار پایا کہ سنگسار کرنے کی مزاورہ ہے بدل دی جائے تا کہ شریف اور دو بل سب کو یکسال مزادی جاسکے۔ سے

اسلام مدینه پس آیا تو یمبود کونظر آیا که اب ان کا جابرانه اورخود غرضاندا فتدار قائم نبیس روسکتا \_اسلام جس قدر

ل ابوداؤ دجيد معنى ٩ كتاب الجهاد باب الامير

<sup>💆</sup> بخاری ومسلم ذکرقتل کعب بن اشرف

مع مع مع المعلم المعلم

روز بروز مدینہ بیس پھیلنا جاتا تھا اس قدر یہود ایول کے مذہبی وقار کو جو ان کو مدتوں سے حاصل تھا' زوال پذیر ہوتا جاتا تھ۔ مدینہ کے مشرکین میں یہود بیت جو تدریج پھیل رہی تھی دفعتۂ رک گئ' نئ نئی فتو حات کی بدولت انصار جس قدر دولتمند ہوتے جاتے تھے' یہود ایول کے قرض کے تکنجول سے آزاد ہوتے جاتے تھے' یہود ایول میں جواخلاقی بدعمو ما تھیلے ہوئے تھے اور جن یردولتمندی اور مذہبی پیشوائی نے یردہ ڈال رکھا تھا'اب ان کاراز فاش ہونے لگا۔

آ تخضرت ﷺ نے اگر چہان سے معاہدہ کیا تھا کہ ان کے جان و مال سے پچھ تعرض نہیں کیا جائے گا اور ان کو برتشم کی ندہبی آ زادی حاصل ہو گی' لیکن منصب نبوت کی حیثیت سے ذمائم اخلاق پر وعظ اور تذکیر آ پ کا فرض نبوت تھ۔ قرآن مجید میں ان کے اخلاق کی پردہ دری پرصاف صاف آیتیں نازل ہوتی تھیں۔

﴿ سَمُّعُولَ لِلْكَذِبِ ٱكُّلُونَ لِلسُّحُتِ ﴾ (١٠مد٢)

وہ جھوٹ ہاتوں کے سننے والے اور مال حرام کے بڑے کھانے والے ہیں۔

﴿ وَ تَرْى كَثِيرًا مِّنُهُمُ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدُوانِ ﴾ (١٠٥٠-٩)

اورتوان میں سے اکثرول کو و کھے گا کہ گن داور تعدی کی طرف بری تیزی سے برھتے ہیں۔

﴿ وَ الْحَدِهِمُ الرِّبُوا وَقَدُ نُهُوا عَنْهُ وَ أَكُلِهِمُ أَمُوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ ﴾ (ت. ١٣٠)

اور چونکہ بیسودخوری کرتے ہیں جانا نکہان کوسود ہے منع کردیا گیا تھا'اور چونکہ بیلوگوں کا مال خور د برد کرجاتے ہیں۔

ان اسباب نے تمام یہود میں اسلام کی طرف سے بخت ناراضی پھیلا دی اور اب انہوں نے طرح طرح سے آ آنخضرت ﷺ کواذیتیں دینی اور اسلام کے خلاف کوششیں کرنی شروع کیں لیکن آنخضرت ﷺ کو تھم تھا کہ ان کی ہر طرح کی ایڈ ارسانیوں کو برداشت کریں۔

﴿ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ اللَّذِينَ أُوْتُوا الْكِتْنَ مِنَ قَبُلِكُمْ وَ مِنَ اللَّهِ يُنَ اَشْرَكُواۤ اَدَى كَثِيْرًا وَ إِنُ تَصَبِرُوا وَتَتَقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزُمِ الْأُمُور ﴾ (آلعران ركوع ۱۹) المشرك ذلك مِنْ عَزُمِ الْأُمُور ﴾ (آلعران ركوع ۱۹) اورائل كتاب اورمشركول سے تم بهت كا ایدا (كی با تیل) سنو كے اوراگر مبركة رجواور پر بیز گارى پر قائم رجواتو به صحت كام بل

یہود بول نے معمول کرلیاتھا کہ آنخضرت و کھا ہے سلام علیکہ کرتے تو بجائے السلام علید کے السام علید کہتے تھے جس کے معنی یہ ہیں کہ' تجھ کوموت آئے' ایک و فعہ حضرت عائشہ میں موجود تھیں انہوں نے سنا تو ان کو سخت غصہ آیا اور با اختیار ہوکر بول اٹھیں کہ' کم بختو ایم کوموت آئے' ۔ آنخضرت و کھا نے فر مایا کہ' نرمی ہے کام لو' حضرت عائشہ نے کہا'' آپ نے کھسنا بھی کہان اوگوں نے کیا کہا؟'' آپ نے ارشاد فر مایا کہ ہاں' لیکن بیکا فی ہے کہ میں نے علید کہدویا۔ ل

آ تخضرت و الله صرف مجالمت اور درگز رہی پراکتفانہیں فر اتے تھے بلکدا کثر معاشرت کی ہاتوں میں یہود کے ساتھ اتفاق فر ماتے اور ان کی ندہبی تو قیر قائم رکھنا جا ہے تھے۔الل عرب کی عادت تھی کہ بالوں میں ما نگ نکا لتے تھے

لے بیدہ اقعہ مح بخاری کے متعدد ابواب میں ندکور ہے۔

بخلاف اس کے یہودی بالوں کو یوں بی چموڑ ویتے تھے۔ آنخضرت ویک کی یہود یوں بی کی موافقت کرتے تھے مسجح بخاری میں ہے

﴿ و كان يحب موافقة اهل الكتاب فيما لم يُو مَرُ بشنى ﴾ (بخارى كتاب المهاس بالنرق) (ج٢ص٥٨٥) اوراً تخضرت و الله الن چيزول شي جن مي كوئي خاص تكم اللي تيس بوتا تفاالل كتاب كي موافقت پيند قرمات تق

آنخضرت و النظام جب مدینہ میں تشریف لائے تو دیکھا کہ یمبودی عاشورہ کے دن روزہ رکھتے ہیں آپ نے بھی تھم دیا کہلوگ عاشورہ کاروزہ رکھیں ۔لے کسی یمبودی کا جنازہ گزرتا تو آپ تعظیماً کھڑے ہوجائے یے

ایک دفعدایک بہودی نے حضرت مولی" کی فضیلت اس طرح بیان کی جس سے ظاہر ہوتا تھا کہ وہ آئخضرت وہ اسلام ہے بھی افضل ہیں۔ اس پرایک افصاری کو خصہ آئے انہوں نے اس کو تھیٹر مارا بہودی نے آئخضرت وہ اللہ سے بھی افضل ہیں۔ اس پرایک افصاری کو خصہ آئے انہوں نے اس کو تھیٹر مارا بہودی نے آئخضرت وہ تکا بت کی آئے وہ تھی اور آئے ہوروں پر (ایک) فضیلت نددو (جس سے ان کا نقص لازم آئے) قیامت کے دن لوگ بیہوش ہوجا کیں گے اور سب سے پہلے جھے کو ہوش آئے گا'اس وقت میں دیکھوں گا کہ مولی الم بایہ تھی کھڑے ہیں ۔ کھڑے ہیں ۔ کھڑے ہیں ۔ سی

احكام اللى جوقر آن مجيد مين نازل جورب تفطير تا پاالل كتاب كرماته عدارات اورمعاشرت كى ترغيب مين تقطيه و طَعَامُ الَّذِينَ أَوُ تُوا الْكِتُبَ حِلَّ لَكُمْ ﴾

ابل كتاب كا كماناتهار عدائے طال بـ

عموماً ان كى قدرومنزلت كاخيال ولاياجا تاتعا:

﴿ يَبَيِى اِسْرَالِيْلَ اذْكُرُوا نِعَمَتِيَ الَّتِي اللَّهِي انْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَ آيِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَلْمِيْنَ ﴾ (القره آيت ١٥)

اے بنی اسرائیل! میری نعتوں کا خیال کر وجویش نے تم کودیں اور یہ کہ بیس نے تم کوتمام عالم پر فعنیات دی ہے۔ تبلیغ اسلام کی حیثیت سے جو پچھاس وقت ان کے سامنے پیش کیا جاتا تھا صرف اس قدرتھ:

﴿ قُلُ يَا أَهُلَ الْكِتَابِ تَعَالُوا إِلَى كَلِمَةِ سَوَاءٍ ' بَيْنَنَا وَ بَيْنَكُمُ أَلَّا نَعُبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَانُشُوكَ بِهِ فَلُوا أَهُلَ اللَّهِ وَلَانُشُوكَ بِهِ شَيْكًا وَ لَا تَعْبُدُ إِلَّا اللَّهَ وَلَانُشُوكَ بِمَانًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَقَالُ تَوَلُّوا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مِسْ مُونَ ﴾ ( العران ركوعه)

کہدو کہ اے اہل کتاب! ایک ایک بات کی طرف آؤجس کو ہم تم دونوں بکساں انتے ہیں وہ بیکہ ہم اللہ کے سواکسی کونہ پوجیس اور اس کا کسی کوئر بیک نہ بنا کیں اور ہم جس سے کوئی اللہ کوچیوڑ کرکسی کوا پنارب نہ بنائے تو اگر وہ منہ پھیر لیس تو تم کہدو کہ اچھاتم گواہ رہوہم تو مسلمان ہیں۔

ل بخارى جداول صفي ١٦٣ ماب ابتان السي نظالة حيل قدم المدينة "" س"

یخ بخاری کتاب الجنائز جداصفیه ۱۷۵

ان باتوں میں سے ایک بھی ان کے معتقدات اور مزعومات کے خلاف نتھی کین ان تمام مہر باندوں اور اظہار لطف و مدارا ق لطف و مدارا قا کا جوصلہ تھا کہ انہوں نے ہر طرح سے اسلام کی خانہ برا ندازی کاعزم کرلیا۔اسلام کی عظمت اور وقار کم کرنے کیلئے مشرکوں سے کہتے تھے کہ خدہ ب میں مسلمانوں سے تو تم ہی اجتھے ہو۔

﴿ وَيَقُولُونَ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوا هَو لَا عَدُ اللَّهِ مَعَدى مِنَ الَّذِيْنَ امْنُوا ﴾ (المام)

اور کا فروں کی نسبت کہتے ہیں کہ سلمانوں سے بیزیادہ ہدا ہت یا فتہ ہیں۔

ندہب اسلام کی ہے اعتباری پھیلانے کے لئے یہاں تک آ مادہ ہوئے کے مسلمان ہو کر پھر مرتد ہوجا کیں تا کہ لوگوں کو خیال ہو کہ اگریہ ند ہب سے ہوتا تو اس کو قبول کر کے کوئی کیوں چھوڑ دیتا۔

﴿ وَقَالَتُ طَّآئِفَةٌ مِّن آهُلِ الْكِتْبِ امِنُوا بِالَّذِي أَنْزِلَ عَلَى الَّذِيْنَ امَنُوا وَجُهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُوا الْحِرَةُ لَعَلِّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴾ (آلعران ـ ركوع ٨)

اوراہل کتاب میں ہے ایک گردہ کہتا ہے کہ مسلمانوں پر جو اُتراہے اس پر منع کوامیان لا وَاور شام کواس ہے پھر جاوَ' شاید کہ دہ اُوگ (مسلمان) بھی پھر جائیں۔

ان ہاتوں کے علاوہ اسلام کی بربادی کی مکی تدہیریں اختیار کیں۔وہ بیجائے تھے کہ سلمانوں کو جوتوت ہوں اس وجہ سے کہ انصار کے دو قبیلے ''اور' ' فرزج' ' جو ہا ہم لڑتے بھڑ تے ہر جے تھے اسلام نے ان کو ہا ہم متحد کر دیا ہے ان دونوں کو اگر پھر لڑا دیا جائے تو اسلام خود بخو دفتا ہو جائے گا۔عرب میں پھپلی کیند آ وریوں کو تازہ کر دیا نہایت آسان کام تھا۔ ایک دفعہ دونوں قبیلوں کے بہت سے آ دمی جلس میں بیٹھ کر بات چیت کر رہ بھے چند یہود یوں نے اس صحبت میں جا کہ جنگ بعاد ان کام تھا۔ ایک دفعہ دونوں قبیلوں کے بہت سے آ دمی جلس میں انصار کے بید دونوں قبیلے آپس میں لڑے تھے اور اس طحبت میں جا کہ جنگ بعاث کا تذکرہ چھیڑا ' یہ وہ لڑائی تھی جس میں انصار کے بید دونوں قبیلے آپس میں لڑے تھے اور اس کو بیانی تھا اور دفعتا عداوت کی لڑائی نے ان کی تمام توت پر باد کردی تھی۔ اس لڑائی کے تذکرہ نے دونوں کو پرانے واتھ یا دولا کے اور دفعتا عداوت کی دبی ہوئی آ گر بھڑک کے اس وطعن سے گزر کر تکوار میں تھے گئیں میں انقاق سے آ مخضرت میں کو خبر ہوگئ آ پ نے فورا موقع پر بختی کردعظ و چند سے دونوں فریق کو شونڈا کیا۔ اس پر بیآ بیت انری۔ ا

﴿ يَا آَيُهَا الَّذِينَ امَنُوا إِنْ تُطِيعُوا فَرِيُقًا مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتْبَ يَرُدُّو كُمُ بَعَدَ إِيمَانِكُمُ كُولُو يَا الْكِتْبَ يَرُدُّو كُمُ بَعَدَ إِيمَانِكُمُ كُولُونَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ مُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُ

مسلمانو!اگرتم اہل کتاب کے بعض لوگوں کا کہا مانو کے تو وہتم کوایمان لانے کے بعد پھر کا فرینا دیں گے۔

منانفین کا ایک گروہ پہلے سے موجود تھا جو اگر چہ بظاہر مسلمان ہو گیا تھا لیکن در حقیقت اسلام کا سخت دشمن تھا۔اس گروہ کا سردار عبداللہ بن الی بن سلول تھا۔ یہود یوں نے اس کونہا بت آ سانی سے در پردہ ملالیا اوران کے ساتھول کرسازش شروع کی۔ا تفاق یہ کہ عبداللہ بن ابی پہلے ہے بھی بنی نفیر کا حلیف اور ہم بی ن تھا۔

قریش نے بدر سے پہلے عبداللہ بن آئی کولکھ تھا کہ مسلمانوں کو نکال دو ور نہ ہم آ کرتمہارا استیصال کر دیں گے۔لیکن جب اس میں کامیا بی نہیں ہوئی' جس کی تنصیل اوپر گزر چکی ہے تو بدر کے بعدانہوں نے یہودکو خطاکھا:

ل اصاب في احوال الصحاب للى فظ ابن حجر العسقلاني مطبوع معرجلد اصفحه ٨٨

﴿ الكم اهل الحلقة والحصول و الكم تقاتس صاحبا او سفعس كدا و كدا و لايحول بيننا و بين حدم نساء كم شئى ﴾ ل

تم اوً وں کے پاس اسمی کرنگ اور قلعہ جات ہیں'تم اہار ہے حریف (محمد ﷺ) سے لڑوور نہ ہم تمہارے ساتھ مید یہ کریں گے اور کوئی چیز ہم کوتمہاری مورتوں کے کڑول تک پہنچنے سے روک نہ کیلے گی۔

بوداؤ د نے چونکہ بنونضیر کے ذکر میں اس واقعہ کا ذکر کیا ہے اس لئے صرف بنونضیر کا نام لیا ہے ور نہ قر لیش کا ذط عام یہود کے نام تھ اور نتیج بھی عام تھا ای بنا پرمحدث حاکم نے بنونضیر اور قدیقاع وونوں کے واقعہ کوایک ہی واقعہ خیال کیا ہے ' غرض اب حالت میہ ہوگئ تھی کہ آنخضرت و انتخار انوں کو گھر سے نکلتے تو یہود یوں کی وجہ ہے جان کا خطرہ رہتا تھا ' حضرت طلحہ بن براء ایک صی فی تھے وہ مرنے گئے تو وصیت کی کہ اگر میں رات کے وقت مروں تو آنخضرت و انتخار کو فرنہ کر کے راس کے دقت مروں تو آنخضرت و انتخار کو فرنہ کرنا اس کئے کہ یہود کی طرف سے ڈر ہے ' ایسا نہ ہو کہ میری وجہ سے آپ پر حادثہ گر رہائے ۔ چنا نچے حافظ ابن مجر نے اصابہ میں ایوداؤ دوغیرہ کی سند سے پورا واقعہ تھی کہا گیا ہے۔ گ

#### شوال ا ه،غزوهٔ بنی قدیقاع:

بدر کی فتح نے یہودکوزیادہ اندیشہ ٹاک کردیا ان کوعلائے تظرآیا کہ اسلام اب ایک طاقت بتا جاتا ہے اور چونکہ قب کی بہود میں سب سے زیادہ جری اور بہادر بنوتینقاع سے سے اس سے سب سے پہلے انہی نے اعلان جنگ کی جراکت کی ۔ آخضرت وہن سے جومعامدہ کیا تھ سب سے پہلے انہی نے اس کی عہد شخنی کی۔ ابن ہش م وطبری نے ابن اسحاق کی روایت نقل کی ۔ ابن ہش م وطبری نے ابن اسحاق کی روایت نقل کی ہے۔

﴿ لَ لَكَ قَيْمًا عَ كَانُوا أُولَ يَهُودُ لَقُصُوا مَابِينَهُمُ وَ لِينَ رَسُولِ اللَّهُ وَحَارِبُوا فَيَمَا لِينَ لَدُرُ واحدٍ﴾

بنوقینقاع پہلے یہود تھے جنہوں نے اس معاہدہ کو جوان میں اور آئخضرت ﷺ میں تھا تو ڑ ڈالا اور بدر اور احد کے ورمیاتی زیانہ میں مسلمانوں سے لڑائی کی۔

ابن سعد نے غزوہ بنو قبینقاع کے ذکر میں لکھا ہے۔

الله عدما كاست وقعة بدر اطهروا البعى و المحسدو سدوا العهد والمرة على واقعه بدرش يبود يول في المرة المراء العديد واقعه بدرش يبود يول في شورش اورحمد قلام كيا اورعبد كوتو ژوالا ..

ایک اتفاقیہ سبب چیش آگیا جس نے اس آگ کواور کھڑ کا دیا۔ ایک انصاری (کی بیوی) مدینہ کے ہازار میں ایک یہودی کی اکان میں نقاب پیش آئی' یہودیوں نے اس کی ہے حرمتی کی' ایک مسلمان بیدد کھے کر غیرت سے بیتا ب ہوگیا اور اس نے یہودی کو مارڈ ال اور یہودیوں نے مسلمان کوتل کردیا۔ آنخضرت کھٹا کو جب بیرحالات معلوم ہوئے تو

ل سنن ابی داؤ دُوْ کرنغیر ( کمّاب الخراج دالا ماره) " سن

مع و محمواصابرتر جمه طلحه بن براء

مع طبقات ابن سعد\_(جدم الشم اول صغیر ۱۹) اس<sup>1</sup>

ان کے پاس تشریف لے گئے اور قرمایا کہ 'اللہ ہے ڈروابیا نہ ہوتم پر بھی بدروالوں کی طرح عذاب آئے' ہو لے کہ ' ہم قریش نہیں ہیں' ہم سے معامد پڑے گا تو ہم وکھا دیں گئے کہڑائی اس کا نام ہے'۔ چونکہ ان کی طرف سے نقض عہد اور اعلان جنگ ہو گیا تھا مجبور ہو کرآ تخضرت 🍪 نے ٹرائی کی وہ قلعہ بند ہوئے ، پندرہ دن تک محاصرہ رہا، بالآخراس پر راضی ہوئے کہ رسول اللہ ﷺ جو فیصد کریں گئے ان کومنظور ہوگا' عبداللہ بن ابی ان کا حدیف تھا' اس نے آتخضرت ﷺ ے درخواست کی کہ وہ جلاوطن کر دیتے کے جا کیں' غرض وہ اذ رعات میں جوشام کےعلاقہ میں ہے جلاوطن کرویئے گئے' بیرسات سوخف بتھے جن میں تمن سوز رہ پوٹر بتھے بیشوال ا ھا واقعہ ہے۔

# فتل كعب بن اشرف رئيج الاول ١٣ هـ:

یہود بوں میں کعب بن اشرف ایک مشہور شاعر تھا'اس کا باپ اشرف قبیلہ کھے سے تھا۔ مدینہ میں ہونضیر کا حبیف ہوکراس نے اس قند رعزت اوراعتبار پیدا کیا کہ ابورا فع ابن ابی انعقیق جو یہود کا مقتداءاور تاجرالحجاز جس کا خطاب عج تھااس کی لڑکی ہے شادی کی ۔ کعب سے اس کے بطن ہے پیدا ہوا'اس دوطر فدرشتہ داری کی بنا پر کعب بیبوداور عرب ہے برابر کا تعلق رکھتا تھا اور شاعری کی وجہ ہے تو م پر اس کا عام اثر تھا۔ رفتہ رفتہ دولت مندی کی وجہ ہے تمام یہودیان عرب کا رکیس بن حمی' میہودی علماءاور چیشوایان فرہب کی تنخو امیں مقرر کیس' آئخضرت ﷺ جب مدینہ میں تشریف لائے اور علمائے يبوداس سے ماہواريں لينے آئے تواس نے ان ہو گوں ہے آئے ضرت ﷺ کے متعلق رائے دريافت کی اور جب اپنا ہم خیال بتالیا تب ان کے مقرر وروز یے جاری گئے۔ م

اس کواسلام ہے بخت عداوت تھی ٔ بدر کی ٹرائی میں سردا ران قریش مارے گئے تو اس کونہ، یت صد مہ ہوا ۔ تعزیت کے لئے مکہ گیا۔ کشنگانِ بدر کے یر در دمر ہے جن میں انتقام کی ترغیب تھی وگوں کوجمع کر کے نہایت در د ہے پڑھتا اور روتا اور رلا تاتھ۔ابن مشام نے ان واقعات کے ساتھ اشعار بھی نقل کئے ہیں۔اگر چداک تشم کے اشعار اکثر مصنوعی ہیں تاہم جہاں تک اس زمانہ کی زبان معلوم ہوئی ہے ہم ایک دوشعر نقل کرتے ہیں۔

> طحست رحى بدر نمهلك اهله جنگ بدركي چكى نے الل بدركو چي و الله بدر جیسے واقعات کے سئے رو تا پیٹمنا جا ہے۔ کتنے شریف سپید ا بارونق چبرے جن کے یہاں الل حاجت پناہ ستے تھے مارے کینے۔

والسمثين ببدر تستهين واتباسع كيم قد اصيب به من ابيض ماجدٍ دى بهنجة بـأوى اينــه انـصُيِّيــحُ

مدینہ میں و کیل آیا تو آئخضرت ﷺ کی جو میں شعار کہنا' ورلوگوں کو آنخضرت ﷺ کے برخواف برا جیختہ عام ارباب سيرك الفافد عالبت موتاب كمآ تخضرت عظم ن ولك را يناج بت تفاعبداللدين في كاصرار ي مجبور ہو سے سیکن سنن فی داو دیس جس طرح بیدواقعہ مذکور ہے ک سے اس قیاس کی صفی ٹابت ہوتی ہے۔

معیم بخاری باب قبل النائم المشرك

الخميس صغيبا وبها ۳

زرقانی (جدر اسنجه۹) بیدو. ساین اسحاق وغیره به 2

کرناشروع کیا۔ کے

عرب میں شاعری کا وہ اثر تھا جو آج بورپ میں بڑے بڑے کئی مدیروں کی پرجوش تقریروں اور نامور اخبارات کی تحریروں کا ہوتا ہے۔ تنہا ایک شاعر قبیلہ کے قبیلہ میں شعر سَد اش میر آئے۔ اگا دیتا تھا۔

ایک روایت میں ہے کہ مکہ میں جالیس آ دی لے کر گیا وہاں ابنیا ہے۔ سے ملا اور اکر انداز اسکا انتقام اسکے کہ مکہ میں جالیس آ دی لے کر گیا وہاں ابنیا ہے۔ میں ملا اور اکر انتقام ایس کے۔

اللہ اور ابوسفیان سب کو لے کر حرم میں آیا سب نے حرم کا پر دو تقد م کر معاہرہ میا کہ بدر کا انتقام ایس کے۔

اللہ براکتفات کر کے قصد کیا کہ چیکے ہے آئے مغر میں وہ گا گا گوئی کراو ہے۔ ملامہ ایقو لی اپنی تاریخ میں ہوئی میں اقعد میں کھتے ہیں۔

واقعہ میں لکھتے ہیں۔

اس روایت کی تا ئیداس روایت ہے ہوتی ہے جو حافظ بن تجر نے فتح البری سی میں (ذکر کعب بن اشرف) میں عمر مدکی سند سے نقل کی ہے کہ کعب نے آنخضرت وہ اللہ کو دعوت میں بلایا اور لوگوں کو متعین کردیا کہ بنب آس انٹریف لا کی توجہ ہے آپ کے باس روایت کی سند میں ضعف ہے لیکن جب قر ائن اور دیکر شوا بدموجود ہیں تو یہ ضعف ہوجا تا ہے۔

فندائلیزی کازیادہ اندیشہ ہواتو آپ نے بعض سحابہ سے شکایت کی اور آپ کی مرض سے دعزت جھ بن مسلمہ فندائلیزی کازیادہ اندیشہ ہواتو آپ نے بعض سحابہ سے شکا کر دیا۔ ارباب روایت نے لکھا ہے کہ دعفرت جھ بن مسلمہ نے آپ کی خدمت میں یہ می عرض کیا تھا کہ '' ہم کو پھھ کہنے کی اجازت دی جائے''۔ ارباب سیر نے اس کے معتی یہ مسلمہ نے آپ کی خدمت میں یہ می عرض کیا تھا کہ '' ہم کو پھھ کہنے کی اجازت دی جائے ''۔ ارباب سیر نے اس کے معتی یہ لگا نے بین کہانہوں نے جموت یا تھی کہنے کی اجازت ما گلی اور آئے ضرت والے نے اجازت و دی کونکہ السحہ ب حدعة لینے کارائی میں دھوکا دینا جائز ہے۔ لیکن بخاری کی دوایت میں صرف پانفظ ہے۔

ماذن لی ان اقول بم كواجازت دى جائے كربم كفتكوكري -

اس سے غلط گوئی کی اجازت کہاں نگلتی ہے؟ (لیکن جو گفتگو ہوئی اس سے کعب اور عمو ما میہود کے اخلاق اور دلی منالات کا پند چلا ہے۔ حضرت محر بن مسلمہ نے کہا '' ہم نے محمد کو بناہ دے کرتمام عرب کوا بنادشمن منالیا' اور ہم سے بار ہار صدقہ ما نگا جاتا ہے، اب حمہیں سے بچے رکھ کرقرض لینا ہے'' کعب نے کہاتم خود محمد سے اکتا جاؤ کے امچھا قرض کے لئے

أ الاواود شرب و كان كعب بن الاشرف بهجو البي خط و يحرص عليه كفار قريش (الاواود المودوم باب كبف كان احراج البهود كما بالخراج والا بارة "ك" ابن سعرش بهكا رجلا شاعرا بهجوالنبي خط و اصحابه و يحرص عبه في المورج البهود كما بالخراج والا بارة "ك" ابن سعرش به كان رجلا شاعرا بهجوالنبي خط و اصحابه و يحرص عبه في المراجع المورج والمراجع المورج والمرجع المورج والمرجع المورج والمرجع المورج والمرجع المورج والمرجع المورج المورج المورج المورج المورج المورج المورج والمرجع المورج المورج

ع خیس سفی ۱۵ عالبایدونی پہلا واقعہ ہے این فیس نے اس کے متعلق مزیر تقصیل بیان کی ہے۔ علی جلدے سفی ۲۵۹ میں '' س'' معلم این سعد مغازی سفی ۱۲ ا چی بیو بول کور بمن رکھو' معفرت تھے بن مسلمہ "نے کہا'' تمہارے اس حسن و جمال کے سبب سے ہم کوا چی بیو بول پروفا داری کا یقین نہیں' اس نے کہا'' اچھا اپنے بچول کوگر ورکھو' انہوں نے کہا'' اس ہے تو تمام عرب میں ہماری بدنا می ہوگ ہم اپنے ہتھیا رگر ورکھیں گے اورتم جانتے ہوآئ کل ان کی جیسی ضرورت ہے۔' کے)

مسیح بخاری میں جوروایت ہے اس میں آل کا واقعہ اس طرح منقول ہے کہ ان لوگوں نے دوستانہ طریقہ ہے اس کو گھر سے باہر بلایا' پھر بال سو تکھنے کے بہا نہ ہے اس کی چوٹی پکڑئی اور آل کرڈ الا۔ علی لیکن روایت میں بیر نہ کورٹیش کہ آئے ضرت وہ گئے نے ان باتوں کی اجازت وی تھی۔ اس وقت تک عرب میں ان طریقوں سے آل کرنا معیوب ہات نہ تھی' آگے جل کرنہا بت مفصل طور سے ایک ستقل عنوان میں یہ بحث آئے گی کہ آئے ضرت وہ کا نے کس طرح تدریج کے ساتھ وعرب کے ان طریقوں کی اصلاح کی۔

# غزوهُ بنونضيرر بيع الاول اه:

حضرت عمرو بن امية في المياري واجب الاوا تعادات كم مطالبه على كالخون بها اب تك واجب الاوا تعااور جس كا ايك حصد معاهده كى روست بهود بن تضير پرواجب الاوا تعادات كے مطالبہ على كے لئے آئخضرت واللہ بنائے ہوئشير كے ہائے المخضرت كے ہائ تشريف لے گئے انہوں نے تبول كيا ۔ ليكن در پروہ بيسازش كى كدا يك شخص چيكے سے بالا خانہ پر چڑھ كرآ مخضرت كے ہائ تشريف لے كئے انہوں نے تبول كيا ۔ ليكن در پروہ بيسازش كى كدا يك شخص چيكے سے بالا خانہ پر چڑھ كرآ مخضرت اللہ عائم و بن تجاش ايك يہودى اس محل كم بر چر ما آپ كواس كے اراده كا حال معلوم ہو كيا اور آپ فوراً لمدينہ واليس چلے آئے ۔ سے ارادہ سے كوشھے پر چڑھا آپ كواس كے اراده كا حال معلوم ہو كيا اور آپ فوراً لمدينہ واليس چلے آئے ۔ سے

اوپرگزر چکا ہے کہ قریش نے بنونفیر کو کہلا بھیجاتھا کہ جمد کو لُل کر دوور نہ ہم خود آ کر تہارا بھی استیمال کردیں گے۔ بنونفیر پہلے ہے اسلام کے دشمن تھے۔ قریش کے پیغام نے ان کو اور زیادہ آمادہ کیا۔ بنونفیر نے آنخضرت میں ایک اسلام کے دشمن آدمیوں کو لے کر آ کیں ہم بھی اپنے احبار لے کر آ کیں گے۔ آپ کا کلام سن کراگر جمارے اور اور اور نیاری کر بچے تھے آپ والکام سن کراگر جمارے احبار آپ کی تھمد این کریں گے تو ہم کو بھی کچھ عذر نہ ہوگا۔ چونکہ وہ بعناوت کی تیاری کر بچے تھے آپ والک نے کہلا جمیعا کہ جب تک تم ایک معاہدہ نہ کھے دو میں تم پراعتاد نہیں کرسکنا کین وہ اس پرراضی نہوئے آپ بہود نی قریظ کے جمیعا کہ جب تک تم ایک معاہدہ نہ کھے دو میں تم پراعتاد نہیں کرسکنا کین وہ اس پرراضی نہوئے آپ بہود نی قریظ کے

المعاشق المراصلية المحيح بخاري (التي كعب بن اشرف) "س"

م مع بخاری باب آل کعب (کتاب المغازی) "س"

سل بنونفیرے آنخفرت و کھنے نے دیت کے متعلق جو گفتگوی اس کی دوتشر تحسیں کا ٹی ہیں۔ایک تشریح کو وہ ہے جس کو مصنف نے اختیار فر مایا ہے دوسری تشریح ہیہ کہ حضور و کھنے نے بنونفیرے جو گفتگو فر مائی تھی اس کا ماحصل یہ ہے کہ قبیلہ عامر کو دیت کس طرح اوا کی جائے اور ان کے یہاں دیت کا دستور کیا ہے؟ بنونفیر اور قبیلہ عامر کے تعلقات یا ہم کے اس سے اس سکلہ میں گفتگو قرین قیاس مجمی ہے۔ (سیرت صلبیہ جلد اصفی 2014) ''س''

سے بیروایت ابن بشام وغیرہ میں ندکور ہے زرقانی نے موی بن عقبہ کی مفازی سے جوسی ترین مفازی ہے بیرعبارت تقل کی ہے و کانوا قد دسوا الی قریش می فتالہ فحصو هم علی الفتال و دلوهم علی العورة (زرقانی صفی ۹۳ جلد۲) یعنی ان لوگول نے قریش سے در پردہ سازش کرکے ان گوآ مادہ جنگ کیا اور ان کونلی موقع بتائے۔

پاس تشریف لے گئے اوران سے تجدید معاہدہ کی درخواست کی انہوں نے تیل کی بنونفیر کے لئے بینظیر موجود تھی کہ ان کے برادران ویٹی نے معاہدہ لکھ دیا ہے لیکن وہ کسی طرح معاہدہ کرنے پرراضی نہ ہوئے۔ لی بالآخرانہوں نے آتخضرت معاہدہ کرنے پرراضی نہ ہوئے لی بالآخرانہوں نے آتخضرت میں پیغ م بھیجا کہ آپ تین آوی لے کرآ کیں ہم بھی تین عالم ساتھ لے کرآتے ہیں بیعلاءا کرآپ پر ایمان لا کیں گئے ہم بھی لا کیں گئے۔ آپ نے منظور قرمایا لیکن راہ میں آپ کو ایک سے فرز راجد سے معلوم ہوا کہ یہود تموار میں ایپ کو ایک سے فرز راجد سے معلوم ہوا کہ یہود تموار میں ایپ کو ایک سے فرز این میں ایپ کو ایک سے فرز این میں ایپ کو ایک سے فرز این کہ جب آپ تشریف لا کیں تو آپ کو آکر دیں۔ ع

بنونفیرکی سرکشی کے مختلف اسباب تھے۔وہ نہایت معنبوط قلعوں میں پناہ گزین تھے جس کا لیج کرتا آسان ندتھا' اس کے ساتھ عبداللہ بن انی نے کہلا بھیجاتھ کہ''تم اطاعت ندکر تا بنوقر بظر تمہارا ساتھ دیں گے اور میں دو ہزار آ دمی لے کر تمہاری اعانت کروں گا''۔قرآن مجید میں ہے۔

لیکن بنونفیر کے تمام خیالات غلط نکلے بنوقر یظہ نے ان کا ساتھ نہیں و یا اور منافق اعلانیہ اسلام کے مقابلہ میں بیس آ سکتے تھے۔

آنخضرت و الله في بندره دن تك ان كامحاصره كي و تلعد كے كرد جوان كے خلستان تقيان كے چند در خت كؤا و يئ سبيلى نے روض الانف ميں لكھا ہے كہ سب خلستان نبيس كا ٹاميو بلكہ صرف ليند جوا يك خاص قتم كى مجود ہے اور عرب كى عام خوراك نبيس ہے اس كے در خت كؤا ديئے مسئے تھے قرآن مجيد ميں بھى اس كا ذكر ہے۔

﴿ مَاقَطَعُتُمْ مِنْ لِيُمَةٍ أَوْتَرَكَتُمُ وُهَا قَائِمَةً عَلَى أَصُولِهَا فَبِإِذَٰنِ اللَّهِ وَ لِيُخرِى الْمُستير ﴾ (سورة حشر ١٠)

تم نے لینہ کے جو در خت کٹوائے اور جس قدر قائم رہنے دیئے سب اللہ کے تکم سے تھا' تا کہ اللہ فاستوں کو رسوا کر ہے

ممكن ہے كہ درختوں كے جينڈ ہے كمين گاہ كا كام اباج تا ہؤاس لئے وہ صاف كرا دیتے گئے كہ محاصرہ ميں كوئى

لے بیتمام تغصیل سنن ابی داؤ دہیں (خبر النقیر کتاب الخراج والد مارہ '' ک') ہے تبجب ہے کدار باب سیرت ابوداؤ د کی اس روایت سے بالکل بے خبر میں۔

چیز حائل ندہو۔ کے

بالآخر بنونضیراس شرط پرراضی ہوئے کہ جس قدر مال واسباب اونٹوں پر لے جاسکیں لے جا کیں اور مدینہ سے باہرنگل جا کیں، چنانچے سب گھروں کو چھوڑ چھوڑ کرنگل گئے ان میں سے معزز رؤ سامشلا سلام بن افی التقیق کنانہ بن الرزیع ' تی بن اخطب خیبر چلے گئے وہاں لوگوں نے ان کااس قدراحتر ام کیا کہ خیبر کارکیس تسلیم کرنیا ہے اس واقعہ کواس غرض سے یا در کھنا جا ہے کہ یہ غرز وہ خیبر کی داستان کا و بہا چہ ہے۔

بنونضیرا گرچہوطن چھوڈ کر نکلے کین اس شان ہے نکلے کہ جشن کا دھوکا ہوتا تھا'اونٹوں پرسوار سے ساتھ ساتھ ہاجا بجنا جاتا تھ' مطربہ عور تیں دف بجاتی اور گاتی تھیں' عردہ بن ابور دعسی مشہور شاعر کی بیوی کو بہود نے خرید لیا تھا'وہ بھی ساتھ ساتھ تھی ۔ اہل مدینہ کا بیان ہے کہ اس سروساہ ن کی سواری بھی ان کی نظر ہے بیس گزری تھی' سے ہتھیا روں کا ذخیرہ جوان لوگوں نے چھوڑ ا'اس میں پی س ڈر میں' بی س خوداور تین سوچ لیس آلموار میں تھیں ۔ ان کے جانے کے بعد میہ جھگڑا چیش آیا کہ انصار کی اولا دجنہوں نے بیود کی غرجب اختیار کریں تھا اور بیود کی ان کو اتحاد و غرجب کی وجہ ہے ساتھ لئے جاتے ہے۔ انسی رئے ان کوروک ہی کہ جو ان کونہ جانے دیں گے۔ اس برقر آن مجید کی ہیآ بیت انری۔

﴿ لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّيْسِ ﴾ يعنى ذري تنس بيس دري تنس م

ابوداؤ دیے کیاب الجہاد ہاب' نسی الاسیسریکرہ عسی الاسلام ''کے عنوان کے بیچےاس واقعہ کو حضرت عبدالقد بن عباس طلکی روایت سے نقل کیا ہے۔

لے مصنف کے س خیال کی تائیداس ہے بھی ہوتی ہے کہ اہ م احمد کے نزویک ورخت وغیرہ میدان جنگ میں بی وقت کا نے جاتے ہیں جب کہ سخاتی ہے کہ سخاتی کا بینے ہیں ہوتوں میں ہوتوان میں آگے۔ لگا دیناسنت ہے۔ اس ہے معلوم ہوا کہ بن ائمہ کے نزویک اس موقع پرورخت کا کا شاجنگی ضرورت کا قتضاء تقد عمدہ القاری جد ۱۹۵۸' س''

ال طبری صفح ۱۳۵۲

الله المستراطري من المقومة المنا

# <u>ه</u> غزوهٔ مریسیع'واقعها فک وغزوهٔ احزاب

رئے الاول ۵ مدیں پیزبر آئی کہ دومۃ ابحد ل میں کفار کی ایک عظیم الشان فوج جمع ہور ہی ہے آتخسرت اللہ ایک ہزار کی جمعیت لے ان کونبر ہوئی تو وہ بھا گ گئے۔

# غزوهٔ مریسیع تر یابی مصطلق ، شعبان ۵ ه:

خزاعہ ایک قبید تھا جو قریش کا حلیف اور ہم عبد تھا۔ قریش کو ایک زمانہ بیں بیے خیال آیا کہ ہم ابراہیم گنل سے ہیں اس لئے ہم کواوروں سے ہر باب بیس ممتاز ہونا چاہئے۔ فج کا ایک بڑارکن عرفات کے میدان بیس قیام کرنا ہے چونکہ یہ میدان حرم کی حدود سے باہر ہے ہوقر لیش نے بیتا عدہ قرار دیا کہ لوگ عرفات جا کیں کیکن ہم کوعرفات کے بجائے مزولفہ میں تھربا چاہے ہو حدود درح مے اندر ہے۔ ای قتم کی اورا شیازی با تیں قائم کیس ان خصائص کی بنا پر اپنالقب المس رکھا کیکن اس قدر فیاضی کی کہ جولوگ ان پابند یوں کو قبول کر لیتے تھے ان کو بھی یہ لقب و سے دیے اوران سے رشتہ تاجہ کرتے تھے قبیلہ فرنا عہ کہ کی بیٹر ف عظا کیا تھا۔

خزاعد کا ایک خاندان بزوالمصطلق کہلاتا تھا' وہ مقام مریسیج بیں جومدیند منورہ ہے ہمزل ہے آباد تھا۔ اس خاندان کا رئیس حادث بن ابی ضرارتی اس نے قریش کے اشارہ سے یا خودمدیند پرحملہ کی تیاریاں شروع کیس آنخضرت اللہ کے اشارہ سے یا خودمدیند پرحملہ کی تیاریاں شروع کیس آنخضرت کو یے خبر ہمو کی تو مزید تحقیقات کے لئے زید بن نصیب کو بھیجا' انہوں نے واپس آ کر خبر کی تصدیق کی۔ آپ نے سحابہ کو تیاری کا تھم دیا' کا شعبان کوفو جیس مدینہ سے دوانہ ہو کیس مریسیع میں خبر پنجی تو حادث کی جمعیت منتشر ہوگئی اوروہ خود بھی کسی طرف نکل گیا۔ لیکن مریسیع میں جولوگ آباد تھے' انہوں نے صف آرائی کی اور دیر تک جم کر تیر برس تے رہے' مسلمانوں

لے ابن سعد غزوۂ ذات الرقاع سنجہ ۳۳ (صحیح بخاری سے طاہر ہوتا ہے کہ غزوۂ ذات الرقاع خندق کے بعد واقع ہوا صلوۃ الخوف سب سے پہلے ای غزوہ ش اداکی گئ)

سے این اسحاق نے جس کی پیردی طبری اور بن ہشام نے کی ہے اس غز وہ کوا ھیں ذکر کیا ہے موی بن عقبہ کی روایت ہے کہ ہ میں واقع ہوا'ا مام بخاری نے بھی سیج میں اس اختلاف کا ذکر کیا ہے' لیکن غلطی ہے ہے ہے جائے ابن عقبہ کی طرف اسے کی نبست کی ہے علامہ ابن حجر نے فتح الباری (جلدے صفحہ ۱۳۳۳) میں بہتی ' حاکم' موتی بن عقبہ اور ابومعشر کی روانڈوں ہے کہ ھوکوتر جے دی ہے این سعد نے بھی کا ھوبی کھھا ہے' تفصیل کے لئے وکیموفتح الباری ''س''

مع بیواقعات این ہشام نے تفصیل سے لکھے ہیں۔

نے دفعۃ ایک ساتھ حملہ کیا تو ان کے پاؤل اکھڑ گئے 'وا آ دمی مارے گئے اور باتی گرفتار ہو گئے جن کی تعداد تقریبا ۱۰۰ ہمتی ' غنیمت میں دو ہزار اونٹ اور جاریا نجے ہزار بکریاں ہاتھ آئیں۔

سیابن سعد کی روایت ہے مسیح بخاری کی اور سیح مسلم کی میں ہے کہ آنخضرت و اللے نے بنوالمصطلق پراس حالت میں ہمد کی کہ وہ بالکل بے خبراور عافل تھے اور اپنے مویشیوں کو پانی پلار ہے تھے۔ ابن سعد سے نے اس روایت کو بھی نقل کیا ہے لیے لیکن لکھا ہے کہ بہلی روایت زیادہ صبیح ہے۔ اس پرحافظ ابن حجرنے فتح الباری میں لکھا کہ سیحیین کی روایت پر سیکن کہ وایت پر سیکن کہ وایت بھی اصول حدیث کے زوے قابل حجمت نہیں سیرت کی روایت کی روایت بھی اصول حدیث کے زوے قابل حجمت نہیں کہ راس روایت کا سلمانا فع تک بہنچ کرختم ہو جاتا ہے اور جنگ میں شریک ہوٹا تو ایک طرف نافع نے آئخضرت و کھا کو رکھا بھی نے تھا اس کے بیروایت اصطلاح محد ثین میں منقطع ہے۔ سی

یاڑائی ایک معمولی اڑائی تھی لیکن اتفاق ہے بعض شہرت پذیر واقعات اسے پیش آئے جن کی وجہ ہے اس اڑائی کا خاص عنوان قائم کی جا تا ہے۔ اس جنگ کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ تنبہت کا لائے ہے بہت ہے منافقین بھی فوج میں داخل ہو گئے تھے۔ یہ بد باطن ہر موقع پرفتۃ گری کی کوشش کرتے ایک ون چشہ سے پانی لینے پر ایک مہا جراور انصاری میں جھڑ اہو گیا انصاری نے جو ب کے قدیم طریقہ پر باللا صاری کا نعرہ مارا (انصار کی ہے) مہا جرنے بھی ہا معاشر السماح ریس کے قدیم طریقہ پر باللا صاری نے تاواری کھنے لیں اور قریب تھا کہ جنگ چھڑ جائے الیکن السماح ریس کے نعرہ ہوا کر ایک جو ریس المنافقین تھا اس کو موقع ہاتھ آیا انصار سے تا طب ہو کر کہا ''تم نے چندلوگوں نے بچ بچاؤ کر ادیا۔ عبدالقد بن آئی جو ریس المنافقین تھا 'اس کو موقع ہاتھ آیا' انصار سے تا طب ہو کر کہا ''تم نے پیدلوگوں نے بچ بچاؤ کر ادیا۔ عبدالقد بن آئی جو ریس المنافقین تھا 'اس کو موقع ہاتھ آیا' انصار سے تا طب ہو کر کہا ''تم نے بید بلاخود مول کی مہر جرین کو تم نے بلاکر اتنا کر دیا کہ اب وہ خود تم سے برابر کا مقابلہ کرتے ہیں' وقت اب بھی ہاتھ سے نہیں گیا ہے گئی ہو کہ کہا تھا گئی گئی ہو گئی ہو کہا ہو تھی جا تھا تھی گئی ہو تھی کو تا ہو تھی کو تا کہ کہا تھی گئی ہو گئی ہو کہ کہا ہو تھی ہو گئی ہو کھی ہو گئی ہو کہ کہا تھی گئی ہو کہ کہا تھی گئی ہو گئی ہو گئی ہو کہ کہا تھے کہ کھی ہو گئی ہو

یہ واقعہ لوگوں نے آنخضرت وہ ہے اگر کہا' حضرت عمر جم موجود نے غصہ سے بیتاب ہو گئے اور عرض کی کرکسی کوارشاد ہواس من فق کی گردن اڑا دیے آپ نے فر مایا کہ کیا تم یہ جرچا پہند کرتے ہو کہ'' محمد اپنے ساتھ والوں کوئل کرویا کرتے ہیں''۔ ھ

یہ بجیب بات ہے کہ عبدالقد بن أنی جس درجہ کا منافق اور وشمن اسلام تھااس کے صاحبز ادے کہ ان کا نام بھی عبدالقد تھ'ای قدراسلام کے جان نثار تھے۔ آنخضرت وظائنا کی ناراضی کی بناپر رینجر پھیل گئی تھی کہ آپ عبداللہ بن أبی کے

لے بابالتق۔

ع كتاب الجهاد والسير -

سل طبقات ابن سعد جلد مغازی صفحه ۲۵ و ۲۷ س

سم معلوم ہوتا ہے کہ مصنف نے صرف آغاز سند کو مل مظافر ماکر اس روایت کو منقطع قرار ویا ہے ورند متن صدیت کے بعد تقریح ہے اس حداللہ اس عمرو کا دور دالت المحیش لین نافع نے اس روایت کو مطرت عبد اللہ بن عمر و کا دور دالت المحیش لین نافع نے اس روایت کو مطرت عبد اللہ بن عمر و سے من جواس اللہ فریس کے بعد بیدروایت منقطع نہیں باتی رہتی ہے "س"

۵ د بگھرسی بخاری سنی ۱۲۸۔

قبل کا تھم دینے والے ہیں' بیس کر وہ خدمت اقدی ہیں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ دنیا جائی ہے کہ ہیں یاپ کا کس قدر م خدمت گزار ہوں' نیکن اگر بیر مرضی ہے تو جھے ہی کو تھم ہو، ہیں ابھی اس کا سرکاٹ لاتا ہوں' ایب نہ ہو کہ آپ کسی اور کو تھم دیں اور میں غیرت و محبت کے جوش میں آ کر قاتل کو قبل کر دوں۔ آپ میں گئے نے اطمینان دلایا کہ قبل کی بجائے میں اس پر مہر بانی کروں گا۔ لیسے ارشاد اس طرح پورا ہوا کہ جب وہ مراتو کفن کے لئے آپ نے خود پیرا اس مبارک عن بت فرر یکن دریا ہے کرم کا بہاؤ کون دوگ سکتا تھا۔

# حضرت جوبرية كاواقعه:

اڑائی میں جولوگ گرفتار ہوئے ان میں حضرت جوریہ ابھی تھیں، جو حارث بن الی ضرار کی صاحبزادی تھیں۔ ابن اسحاق کی روایت ہے جوبعض حدیث کی کتابوں میں بھی ہے کہ تمام اسران جنگ لونڈی غلام بنا کرتھیم کر دیئے گئے حضرت جوریہ تا حضرت تابت ہے ورخواست کی کہ دیئے گئے حضرت جوریہ تا حضرت تابت ہے ورخواست کی کہ مکا تبت کرلؤلین بھی ہے کچھرو پید لے کرچھوڑ دو حضرت تابت نے منظور کیا، حضرت جوریہ تا ہے پاس رو پیدند تھا، چاہا کہ لوگوں سے چندہ ما تگ کریہ رقم اداکردیں۔ آنحضرت والی بھی آئیں جھزت عائشہ بھی وہاں موجود تھیں۔

ابن اسحاق نے حضرت عائش نوبی روایت کی ہے جو یقینا ان کی ذاتی رائے ہے کہ چونکہ حضرت جو یہ بنا ایک نہایت شیریں ادائھیں' میں نے ان کو آنخضرت وہ کا کے پاس جاتے دیکھا تو سمجی کہ آنخضرت وہ کا پہلی ان کے حسن و جمال کا وہی اثر ہوگا جو جھ پر ہوا' غرض وہ آنخضرت وہ کا کے پاس کئیں' آپ نے فرمایا اگر اس سے بہتر برتاؤ تنہارے ساتھ کیا جائے تو قبول کروگ انہوں نے پوچھاوہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا تمہاری طرف سے میں روپیادا کر دول اور تم کو اپنی زوجیت میں لے لول' جو بریٹے نے کہا میں نے منظور کیا۔ اس نے تنہاوہ تمام رقم ادا کردی' اور ان سے شادی کرلی۔

بیابن اسحاق کی روایت ہے جوابن ہشام اور ابو داؤ د دونو ل بیل موجود ہے کیکن دوسرے طریق روایت بیل اس ہے زیادہ واضح بیان ندکور ہے۔

اصل واقعہ ہے کہ حضرت جوریہ "کاباپ (حارث) رئیس عرب تھ، حضرت جوریہ جب گرفت ہوئیں تو حدث تخضرت ہوریہ جب گرفت ہوئیں تو حدث تخضرت ہوئی کی خدمت میں آیا اور کہ کہ میری ہی کئیز نہیں بن سکتی میری شان اس سے بالاتر ہے آپ اس کو تراد کر دیں۔ آپ نے فر مایا کہ کیا ہے بہتر نہ ہوگا کہ خود حضرت جوریہ تا کی مرضی پر چھوڑ دیا جائے۔ حادث نے جاکر حضرت جوریہ تا ہے کہ کہ دی مرضی پر چھوڑ دیا جائے کی خدمت حضرت جوریہ تا ہے کہ کہ دی مرضی پر رکھا دیکھن جھے کورسوانہ کرنا۔ انہوں نے کہا "میں رسول اللہ اللہ کی خدمت میں رہنا پہند کرتی ہوں '۔ چنا نج آئخضرت میں ان سے شادی کرلی۔

لے بیتمام واقعات نہا بت تفصیل سے ابن سعد اور طبری نے لکھے ہیں اور سی بخاری کے مختلف ابواب بیس بھی ند کور ہیں۔ علے ابود، وَ دِ، کَتَاب، مِعَالَ ۔

1441

بیروایت حافظ ابن مجرنے اصابہ بیں ابن مندہ سے نقل کر کے لکھ ہے کہ ''اس کی سندھیجے ہے'' ابن سعد بیں بھی بیروایت ندکور ہے' ابن سعد نے طبقات میں بیروایت بھی کی ہے کہ حضرت جو برید '' کے والد نے ان کا زرفد بیادا کیا اور جب وہ آزاوہ و گئیں تو آنخضرت و کھٹانے ان سے نکاح کیا۔

### اس تكاح كااثر:

حضرت جویریہ " ہے جب آپ وہ نے نکاح کیا تو تمام اسیران جنگ جوافل فوج کے حصہ میں آ گئے تھے دفعتار ہا کردیئے گئے فوج نے کہا کہ جس خاندان میں رسول اللہ وہ نگانے شادی کرلی وہ غلام نہیں ہوسکتا۔ نے

#### واقعهُ ا فك:

واقعہ اکل لیمنی حفرت عائشہ اپر منافقین نے جو تہمت لگائی تھی وہ ای لڑائی ہے واپسی میں چیش آیا ما تھا۔ احادیث اورسیر کی کتابوں میں اس واقعہ کو نہایت تفصیل نے قل کیا ہے۔ لیکن جس واقعہ کی نبست قرآن مجید میں صاف ندکور ہے کہ سفنے کے ستھ لوگوں نے یہ کیول نہیں کہددیا کہ ' بالکل افتر اے' اس کو تفصیل کے ساتھ لکھنے کی چنداں ضرورت نہیں۔ البتداس واقعہ سے بیا ندازہ کرتا چا ہے کہ تحض جموٹ اور بیہودہ خبر بھی کس طرح کھیل جاتی ہے۔ یہ خبر اصل میں منافقین نے مشہور کی تھی ' بیکن بعض مسلمان بھی وجو کے میں آگئے جن کو تہمت لگانے کی سراوی می ' جیسا کہ تھے مسلم وغیرہ میں ندکور ہے۔

آ جکل کے عیسائی مؤرخوں نے بھی قدیم منافقوں کی طرح اس واقعہ کواس جوش مسرت ہے لکھا ہے کہ خود بخو و ان کے قلم میں روانی آ گئی ہے۔لیکن ہم ان سے تو قع بھی یہی کر سکتے تتھے۔ بیتمام لڑا ئیاں اس عام جنگ کا چیش خیمہ تھیں جوتمام عرب اور یہود متفقہ توت سے کرنا جا ہتے تنے اور جس کو جنگ احز اب کہتے ہیں۔

# غزوهُ احزاب لینی تمام عرب کی متحده جنگ، ذو وقعده ۵ هه:

بنونفیر ع مدینہ سے نکل کرخیبر پہنچ تو انہوں نے ایک نہایت عظیم الثان سازش شروع کی۔ان کے رؤسا میں سے سلام بن الی الحقیق حکی بن اخطب کنانہ بن الربیج وغیرہ مکہ معظمہ کئے اور قریش سے ل کرکہا'' اگر ہمارا ساتھ دوتو اسلام کا استیصال کیا جا سکتا ہے' ۔قریش اس کے لئے ہمیشہ تیار تنے قریش کوآ مادہ کرکے بیلوگ قبیلہ معطف ن کے پاس

ل سنن الي واوُوكاب العمّال (باب مي بيع المكانب ادا فسحت المكاتبه) "من"

گے اوران کولائی دیا کہ خیبر کا نصف محاصل ان کو ہمیشہ دیا کریں گے (اوریہ پہنے ہے بھی تیار تھے قصد عزوہ معونہ میں ہوگا کہ عامرر کیس قبیلہ نے اس خطفان کے حملہ کی وحملی دی تھی اس لئے بیٹو رأ تیار ہو گئے) بنواسد غطفان کے حلیف تھے خطفان نے حملہ کی وحملی دی تھی اس لئے بیٹو رأ تیار ہو گئے ) بنواسد غطفان کے حلیف تھے خطفان نے حملہ ہو تھی ہے قریش کی قرابت تھی اس تعلق سے انہوں نے بھی خطفان نے ان کولکھ بھیجا کہ تم بھی فو جیس لے کر آؤ و قبیلہ بنوسلیم سے قریش کی قرابت تھی اس تعلق سے انہوں نے بھی ساتھ دیا 'بنوسعد کا قبیلہ یہود کا حلیف تھی اس بنا پر یہود نے ان کوبھی آ مادہ کیا 'غرض تمام قب کل عرب سے انشکر گرال تیار ہو کر ہے بند کی طرف بڑھا 'فتح الباری میں تصریح ہے کہان کی تعداد (دی ہزار) تھی ۔ ا

بیانشکر تین ستقل نوجول مجل میں تقسیم کیا گیا بخطفان کی فوجیں سے عیبینہ بن حصن فزاری کی کمان میں تھیں جو عرب کامشہور سردارتھا۔ بنوا سد طلبحہ کی افسری میں متھے اور ابوسفیان بن حرب سپے سالارکل تھا۔ سم

آ تخضرت و الله نے بیخریں میں تو محابہ ہے مشورہ کیا مضرت سلمان فاری ایرانی ہونے کی وجہ سے خند ق کے طریقہ ہے واقف تھے۔ انہوں نے رائے دی کہ کھلے میدان میں نکل کر مقا بلہ کرنا مصلحت نہیں۔ ایک محفوظ مقام میں لئکر جمع کیا جائے اور گرد خند تی کھود ہے ۔ خند تی دراصل فاری لفظ کندہ کا معرب ہے جس کے معنی کھود ہے گئے کے جس کے اور گرد خند تی کھود ہے گئے کے جس کے موز قاف ہے بدل گئی ہے جس طرح ہیاوہ ہے بید تی ہوگیا ہے۔

تمام لُوگوں نے اس رائے کو پہند کیا اور خندق کھود نے کے آلات مہیا کئے گئے۔

مدینہ میں نتین جانب مکانات اور نخلستان کا سلسلہ تھا جوشہر پناہ کا کام دیتا تھا' صرف ش می رخ کھلا ہوا تھا' آنخضرت ﷺ نے تین ہزار صحابہ کے ساتھ شہر سے باہر نگل کرائی مقام میں خندق کی تیاریاں شروع کیں 'یہ ذوقعدہ ۵ ھ کی ۸ تاریخ تھی۔

آ تخضرت و الله نظرت و الله عندود خود قائم كئے واغ نتل ڈال كردس وس آ دميوں پردس دس گزز مين تقسيم كى خندتى كا عمّق بانچ گزركھا گيا ميس ون ميس م ہزار متبرك ہاتھوں ہے انجام پائی۔

یاد ہوگا کہ جب مسجد نبوی بن ربی تھی تو سرور دو جہان وقط مزدوروں کی صورت میں نتے آج بھی وہی عبرت انگیز منظر ہے جاڑے کی را تیس ہیں' تین تین دن کا فاقہ ہے مہاجرین اور انصار اپنی پیٹیوں پرمٹی لا د لا د کر پھینکتے ہیں اور جوش محبت ہیں ہم آ واز ہوکر کہتے ہیں۔

على الحهاد ما بقينا ابداً

نحن الذي بايعوا محمداً

ل محیح بخاری غزوة الرجیعی ب

ع (طبقات ابن سعد جلد التم اول ، و فقح الباري ج معني ٢٠٠٠) " س"

سلی افسروں کی بینفصیل پورے نظکر کی نہیں ہے بلکہ مصنف نے صرف مشہور تبائل کے فوجی افسروں کا تذکرہ کرویا ہے۔ اس سعسد میں مؤنصین نے دوسرے قبائل کے فوجی افسروں کے نام بھی بتائے ہیں چنا نچے بنوسلیم سفیان بن عبد شمس کی افسری میں بتنے فہیدا فجع کا سروار مسعود بن رخیلہ تھا، بنوس فاتوں بن عوف کے ماتحت تنے حارث اور طلحے بعد کومسلمان ہو گئے تنے زرقا کی جلد ۲ صفی ۱۲۱ طبق سے ابن سعد جلد ۲ مشمراول صفی سے زرقا کی جلد ۲ صفی ۱۲۱ طبق سے ابن سعد جلد ۲ مشمراول صفی سے زرقا کی جلد ۲ صفی ۱۲۱ طبق سے ابن سعد جلد ۲ مشمراول صفی سے ۲۰۰۰ س

الم

سرور دووعالم بھی مٹی مچینک رہے ہیں شکم مبارک پر گرداٹ گئی ہے اس حالت میں زبان پر ہے۔

والشه لولاالله مااهندينا ولانتصقفنا ولاصليسا

فانزلن سكيمة علينا و ثبت الاقدام الالاقينا

ان الألبي قد بخوا علينا اذا ارادوا فتمة ابيت

أَبَيْنَا كَالْفَظْ جِبِ آتَا تَعَالُو آواززياده بلند جوجاتى تقى اور كرركت للسياس كساته انصار كوش مين دعاجمي

دیتے جاتے تھے اور میرموزوں الفاظ زبان پرآتے تھے۔

اللهم انه لاحيرا لاحرة فبارك في الانصار والمهاجرة

پھر کھود نے کھود نے اتفا قالیک بخت چٹان آ گئی کسی کی ضرب کا مہیں دیتی تھی کسول اللہ وہ کا تشریف لائے تشریف لائے تشریف لائے تشریف لائے تشریف لائے تشریف کی فاقد تھااور پہیٹ پر پھر بندھا ہوا تھا آپ وہ کا نے دست مبارک سے بچاوڑا ماراتو چٹان ایک تو دہ خاک تھی۔ سل

سَلَع کی پہاڑی کو بیشت پر رکھ کرصف آرائی کی گئی' مستورات شہر کے محفوظ قلعوں میں بھیج دی گئیں' چونکہ بنوقر بظہ کے جملہ کا اندیشہ تھااس لئے معفرت سلمہ "بن اسلم ۱۲۰۰ دمیوں کے ساتھ متعین کئے گئے کہ ادھرے جملہ نہ ہونے بائے۔

بنوقر بظہ کے یہوداب تک الگ تھے لیکن بنونفیر نے ان کے ملا لینے کی کوشش کی ۔ حمی بن اخطب (حضرت صفیہ اُ کا باپ) خود قر بظہ کے سردار کعب بن اسد کے پاس گیا' اس نے ملنے ہے اٹکار کیا' حمی نے کہا'' میں فوجوں کا دریائے بیکراں لا یا ہوں' قریش اور تمام عرب امنڈ آ یا ہے اورا کیے محمد کے خون کا پیاسا ہے' بیموقع ہاتھ سے جانے و سے کے قابل نہیں' اب اسلام کا خاتمہ ہے'' کعب اب بھی راضی نہ تھا' اس نے کہا میں نے محمد کو ہمیشہ صادق الوعد پایا' ان سے عہد تھی کرنا خلاف مردت ہے لیکن حمی کا جادورا نیگاں نہیں جاسکیا تھا۔

آ تخضرت والمحلوم ہوا تو تحقیق اور اتمام ججت کے لئے حضرت سعد بن معافر اور حضرت سعد بن معافر اور حضرت سعد بن علام عبادہ کو بھیجا اور فر ما دیا کہ اگر در حقیقت بنو قریظہ نے معاہدہ تو و دیا ہے تو و ہال سے آ کراس خبر کو بہم لفظوں ہیں بیان کرنا کہ نوگوں ہیں بیان کرنا کہ نوگوں ہیں جانے محمد کہ نوگوں ہیں ہے دی ند بھیلنے پائے دونوں صاحبوں نے بنوقر یظہ کو معاہدہ یا دولا یا تو انہوں نے کہ '' ہم نہیں جانے محمد کون ہیں اور معاہدہ کیا چیز ہے'؟

غرض بنوقر بظہ نے اس بے شارفوج میں اوراضا فہ کر دیا۔قریش' یہود' اور قبائل عرب کی ۲۴ ہزار فوجیس تین حصوں میں تقتیم ہوکر مدینہ کے تین طرف اس زوروشور سے حمد آ درہو کیں کہ مدینہ کی زمین دال گئی۔ اس معرکہ کی تصویر خو داللہ تعالیٰ نے کھینچی ہے:

﴿ إِدُ حَاءً وَكُم مِّسَ فَوَقِكُم وَمِنْ ٱسْفَلَ مِنْكُمُ وَإِذْ زَّاعَتِ الْاَبْصَارُ وَ بَلَغَتِ

لے صحیح بی ری غزوهٔ احزاب۔

ع صحیح بنیاری غزوهٔ احتراب\_

النَّهُ مُوْ الْحَاجِرَ و تَطُنُّوُ لَا اللَّهِ الطُّنُولَ هُمَالِكَ التَّلِي الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْرِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا ﴾ (سرة الالب)

جبکہ دیمن اوپر کی طرف اور نشیب کی طرف ہے آپڑے اور جب آسکھیں ڈیٹیکیں اور کیلیجے منہ جس آگے اور تم اللہ کی نسبت طرح طرح کے کاوقت آیا اور وہ بڑے دور کے ذاتر لے جس ڈال دیے مجے نہوں کی جانچ کا وقت آیا اور وہ بڑے داور کے ذاتر لے جس ڈال دیے مجے فوج اسلام جس منافقوں کی تعداد بھی شاطر تھی جو بظاہر مسلمانوں کے ساتھ تھے کیکن موسم کی تختی رسد کی قلت متواتر فاقے 'راتوں کی بےخوائی بیٹھار فوجوں کا بچوم' ایسے واقعات تھے جنہوں نے ان کا پر دہ فاش کر دیا 'آآ کرآ مخضرت مقطرت میں جانے دی جانے کی اجازت ہی کے کہ ہمارے گھر محفوظ بیل 'ہم کوشہر میں واپس چلے جانے کی اجازت دی جائے '

﴿ وَلَـمُّنَا رَالَـمُوَّمِنُونَ الْآحُرَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا رَادَهُمُ إِلَّا إِيْمَانًا وَتَسْلِيمًا ﴾ (21 ب-7)

جب مسلمانوں نے قبائل کی فوجیس دیکھیں تو بول اٹھے کہ بیرہ ہی ہے جس کا دعدہ امتد نے اور اس کے رسول نے کیا تھااور التداور اس کا رسول دونوں سیچے تھے اور اس بات نے ان کے یقین اور اطاعت کواور بھی بڑھا دیو۔

قریباً ایک مہینہ تک اس بختی ہے عاصرہ قائم رہا کہ آنخضرت واللے اور محابہ پر بھن تین فاتے گزر مکے ایک دن محابہ نے ہتا ہو کہ آنخضرت واللے کے سامنے اپ شکم کھول کر دکھائے کہ پھر بندھے ہیں لیکن جب آپ نے شکم کھول کر دکھائے کہ پھر بندھے ہیں لیکن جب آپ نے شکم مہارک کھولاتو ایک کے بجائے دو پھر لے تھے بحاصرہ اس قدر شدید اور پُر خطر ہو گیا تھا کہ ایک دفعہ آنخضرت واللے کو ایک کے خطرت واللے کے خطرت واللے کہ بھر اور کوئی ہے جو باہر نکل کر محاصرین کی خبر لائے تین دفعہ آپ نے بیالفاظ فر مائے کی سے معارت زبیر محسور کے دو اور کوئی صدانہیں آئی آئے تخضرت واللے ایک موقع پر حضرت زبیر محسورت زبیر محسوری کا لقب دیا۔ آ

محاصرین نے ادھر تو خند آل کا محاصرہ کر رکھا تھا ادھر دوسری سمت اس غرض ہے مدینہ پر حملہ کرنا جا ہا کہ آنخضرت ولی اور میں بہکے اہل وعیال یہبن قلعوں میں پناہ گزین تنھے۔

محاصرین محندق کوعبورنہیں کر سکتے تھے اس لئے دور سے تیراور پھر برساتے تھے۔ آنخضرت وہ نندق کے مختلف حصوں پرنو جیس تیتیم کردی تھیں جومحاصرین کے حملول کا مقابلہ کرتیں اورایک حصہ خود آپ کے اہتمام میں تھا۔

لے شاکل ترین عرب کی عادت تھی کہ تخت بھوک میں بیٹ با عدمتے جس سے کمرٹیس جھکتے یاتی تھی

محاصره کی بختی د کھے کرآ ب کوخیال ہوا کہ ایسانہ ہوانصار ہمت ہار جا کیں اس لئے آ ب نے غطفان سے اس شرط یر محاہدہ کرتا جا ہا کہ مدینہ کی پیداوار کا ایک مکٹ ان کو وے دیا جائے۔سعد میں عبا وہ اور سعد بن معاذ کو جورؤ سائے انصار تنے بلا کرمشورہ کی' دونوں نے عرض کی کہ اگر ہے اللہ کا تھم ہے تو اٹکار کی مجال نہیں لیکن اگر رائے ہے تو ہے عرض ہے کہ کفر کی حالت میں بھی کوئی مخض ہم ہے خراج ما تکنے کی جراکت نہ کر سکا اور اب تو اسلام نے ہمارا یا یہ بہت بلند کر دیا ہے۔ میہ ا ستقل ل دیکھر آپ کواطمینان ہوا' حضرت سعد نے معاہدہ کا کاغذ ہاتھ میں لے کرتمام عبارت کے مثادی۔اور کہا''ان لوگوں ہے جوہن آئے کردکھا کیں "۔

اب شرکوں کی طرف ہے حملہ کا بیا تنظام کیا گیا کہ قریش کے مشہور جنز ل بعنی ابوسفیان خالد بن ولید عمرو بن العاص ٔ ضرار بن الخطاب اورجبیرہ کا ایک ایک ون مقرر ہوا۔ ہر جنزل اپنی باری کے دن پوری فوج کو لے کرلڑ تا تھا۔ خند ق کوعبورنہیں کر سکتے تھے لیکن خندق کاعرض چونکہ زیادہ نہ تھااس لئے باہرے پھراور تیر برساتے تھے۔ چونکہا**س ملریقہ میں** كامياني نہيں ہوئى اس لئے قراريايا كداب عام حمله كيا جائے۔ تمام فوجيس كجا ہوئيں قبائل كے تمام سردار آ مح آ مح تھے۔خندق ایک جگہ ہے اتفا قاکم عریض تھی میہ موقع حملہ کے لئے انتخاب کیا گیا۔عرب کے مشہور بہا دروں بعنی ضرار ا جبیرہ' نوفل اورعمرو بن عبدود نے خندق کے اس کنارے ہے محوڑوں کومہمیز کیا تو اس یار بنے ان جس سب ہے زیا دہ مشہور بہا درعمر و بن عبدود تھا۔وہ ایک ہزار سوار کے برابر ما تا جا تا تھا۔ جنگ بدر میں زخمی ہوکر واپس چلا گیا تھا اورتسم کھا کی تھی کہ جب تک انتقام نداوں کا بالوں میں تیل ندؤ الوں گا۔اس وفت اس کی عمر ۹ ہرس کی تھی اتا ہم سب ہے پہلے وہی آ سے برد ما اور عرب کے دستور کے موافق یکارا کہ مقابلہ کو کون آتا ہے؟ حضرت علی "نے اٹھ کر کہا" میں "کین آتخضرت اللے نے ر د کا کہ بیعمر و بن عبدود ہے ٔ حضرت علی " بیٹھ کئے لیکن عمر و کی آ واز کا اور کسی طرف ہے جواب نہیں آتا تھا' عمرونے دوبارہ یکارااور پھروہی صرف ایک صداجواب میں تھی۔ تبسری دفعہ جب آنخضرت علی نے فرمایا کہ بیمرو ہے تو حضرت علی نے عرض کی ہاں میں جانتا ہوں کہ بیعمرو ہے غرض آپ نے اجازت دی' خود دست مبارک ہے مکوارعنایت کی سر پر ممامہ

عمرو کا قول تھا کہ کوئی مخص دنیا میں اگر جھے ہے تین باتوں کی درخواست کرے تو ایک منرور قبول کروں گا' حضرت علی " نے عمرو ہے ہو جیما کہ کیا واقعی ہے ایرا قول ہے؟ چرحسب ذیل گفتگو ہوئی:

> میں درخواست کرتا ہوں کے تو اسلام لا <sub>۔</sub> حضرت على ﴿ مهداب وسكما لزائج ہے واپس جلاجا۔ حضرت علی " یں خاتو نان قریش کا طعنہ بیں س سکتا۔ مجه عمركة راودو

عمرو بنسااور کہا جھ کوامیدند تھی کہ آسان کے نیچے بیدرخواست بھی میرے سامنے بیش کی جائے گی۔حضرت علیٰ

نوفل بھا گئے ہوئے خندق ہیں گرا محابہ نے تیر مار نے شروع کئے۔اس نے کہا'' مسلمانو اہیں شریغانہ موت چاہتا ہوں''۔حضرت علی نے نے اس کی درخواست منظور کی اور خندق میں اتر کر مارا کہ شریفوں کے شایان تھا۔ لیا جا ہتا ہوں''۔حضرت علی نے اس کی درخواست منظور کی اور خندت میں اتر کر مارا کہ شریفوں کے شایان تھا۔ لیا حصاورا کیک دم حملہ کا بید برسمار ہے تھے اورا کیک دم کے لئے یہ بارش تھے نہ یاتی تھی۔ بی دن ہے جس کا ذکرا حادیث میں ہے کہ آئے خضرت و انگار کی متصل سے جارتمازیں

قضا ہوئیں متصل تیرا ندازی اور سنگ باری ہے جگہ ہے ہٹا ناممکن تھا۔

مستورات جس قلعہ میں بتوری قلعہ کے بیادی ہے متصل تھ۔ یہود یوں نے بیدد کھے کرکہ تمام جمعیت آنخضرت واللہ کے ساتھ ہے قلعہ پر جملہ کرا ایک یہودی قلعہ کے بھا نگہ تک پہنچ کیا اور قلعہ پر جملہ کرنے کا موقع ڈھونڈ ھرہا تھا محضرت صغید (آنخضرت واللہ کی بھو بھی) نے ویکے لیا۔ مستورات کی تفاظت کے لئے حضرت حمان (شاعر) متعین کر دیئے گئے تھے حضرت صغیہ نے ان سے کہ کہ اُر کراس وقتی کردہ ورنہ بیہ جا کر دشمنوں کو بہت دے گا۔ حضرت حمان کو ایک عارضہ ہو گیا تھا جس نے ان میں اس قدر جبن پیدا کر دیا تھا کہ وہ لڑائی کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں و کھے کتھ ۔ اس بنا پراپی معذوری ظاہر کی اور کہ کہ شی اس کا م کا ہوتا تو یہاں کیوں ہوتا۔ حضرت صغیہ نے نیمہ کی ایک چوب اکھا ڈکی اور از کر یہودی کے مر پراس زور سے ماری کہ مربعت گیا۔ حضرت صغیہ نے جا گھا کہ کہا کہ متحقیا راور کپڑے جھی اور کپڑے جھی کو اس کی کوئی ضرورت نہیں محضرت صغیہ نے کہا کہ متحقیا راور کپڑے جھی کیا۔ حضرت صغیہ نے کہا کہ انہا جا نے بھی والی کوئی ضرورت نہیں محضرت صغیہ نے کہا کہ انہا جا جا کہا کہ انہا جا نے بھی دینے کہا کہ انہوں نے حملہ کی جمانہوں نے ملم کی جمانہ والی انہا ہو کہا کہ دینا پڑی ۔ یہود کیوں کو رہوں کو رہوں کہا ہوتا کی سے اس خیال سے گھرانہوں نے ملم کی جرات نہ کی ۔ لیا جات تھے۔ دسہ ارآد دمیوں کورسد بہنی تا والے ہمت ہارتے جے۔ دسہ ارآد دمیوں کورسد بہنی تا والے ہمت ہارتے جے۔ دسہ ارآد دمیوں کورسد بہنی تا

لے بیصالات گرچہ اجمالاً تمام کمآبوں میں ہیں لیکن ہمنے جو تفصیل کھی ہے ابن سعداور خیس ہے ،خوذ ہے۔ سلے اس امر میں محدثین میں سخت اختلاف ہے کہ چار نمازیں قضا ہو کیں یا ایک ،اور چار قضا ہو کیں تو ایک بی دن یا کئی دن کی ملاکز ذرقانی میں یہ بحث مفصل ہے۔

آسان کام نہ تھا' پھر کہ باوجود سردی کے موسم کے اس زور کی ہوا چلی کہ طوفان آسکیا' خیموں کی طنا ہیں اکھڑ اکھڑ گئیں' کھانے کے دیکیچے چولہوں پرالٹ الٹ جاتے تھے۔اس واقعہ نے فوجوں سے بڑھ کر کام دیا۔اس بتا پرقر آن مجید نے اس بادِصرصر کوشکر الٰہی ہے تعبیر کیا ہے۔

﴿ يَا يُهَا اللهِ يَسَ امَنُوا ادْكُرُوا يِعْمَةُ اللهِ عَلَيْكُمْ إِذْ حَآءَ تُكُمْ جُنُودٌ فَارْسَلْنَا عَلَيهِمْ رِيُحًا وَجُنُودًا لَهُ تَرُوهَا \_ ﴾ (٢٦٠ - ٢)

مسلمانو!الند کے اس احسان کو یاد کروجب کہتم پر فوجیل آپڑیں تو ہم نے ان پر آندھی بھیجی اور فوجیس بھیجیں جوتم کو دکھائی نہیں دین تھیں۔

قیم بن مسعودا شیخی ایک غطفانی رئیس سے قریش اور یہوددونوں ان کو مانے سے وہ اسلام لا پچکے سے لیکن کفار
کوابھی اس کاعلم ندی انہوں نے قریش اور یہود ہے الگ الگ جو کراس شم کی با تیس کیس جس ہے دونوں میں پھوٹ پڑگئی
ابن اسحاق کی روایت ہے کہ فیم نے اس تفرقہ اندازی میں دونوں سے ایکی با تیس کہیں جن سے دونوں ایک
دوسر سے سے بدگمان ہوجا کیں اور اس بنا پر کہیں کہ خود آ تحضرت وہ کھنے نے المحرب حدعہ کی تعلیم کی تھی لیکن ابن اسحاق
نے روایت کی سند نہیں نفل کی اور اگر کرتے بھی تو ابن اسحاق کا سے پاپینیس کہ ایسا واقعہ محض ان کی سند سے قبول کر لیا
جائے۔ اس کے علاوہ واقعات اس شم کے جمع سے کہ دونوں فریقوں کا اتحاد بغیر اس کے تو ژ دیا جو سکنا تھا کہ کوئی غلا بات
بیان کی جائے ابن اسحاق کی روایت میں بھی اس قدر نہ کور ہے کہ قیم نے یہود سے کہا کہ قریش تو چاردون کے بعد یہاں
اورا گراس پرآ مادہ بی ہوتو قریش سے کہو کہ وہ کچھ معزز آ دی صائت کے طور پر تبہار سے ہاں جبحوادیں کہ اگر کھی لائے کا فیصلہ کے
اورا گراس پرآ مادہ بی ہوتو قریش سے کہو کہ وہ پچھ معزز آ دی صائت کے طور پر تبہار سے ہاں جبحوادیں کہ اگر قبل لائے کا فیصلہ کے
اورا گراس پرآ مادہ بی ہوتو قریش سے کہو کہ وہ پچھ معزز آ دی صائت کے طور پر تبہار سے ہاں جبحوادیں کہ اگر قبل لائے کا فیصلہ کے
اورا گراس پرآ مادہ بی ہوتو قریش سے کہو کہ وہ پچھ معزز آ دی صائت کے حور پر تبہار سے ہاں جبحوادیں کہ اگر قبل لائی کا فیصلہ کے
این جاتا جا ہیں تو تو تر ایش سے کہو کہ وہ پھس معزز آ دی صائت کے حور پر تبہار سے ہاں جبحوادیں کہ اگر قبل لائے کا فیصلہ کے

یہ بھی طاہر ہے کہ یہود بنوتر بظہ اوّل اوّل تقض عہد پر راضی نہ تنے اور کہتے سے کہ ہم محمر ہے معاہدہ کیوں تو ڈین لیکن حَی بن اخطب نے ای شرط پر ان کو راضی کیا تھا کہ'' قریش چلے گئے تو میں خیبر مجموز کر تمہارے پاس آ جاؤں گا'' یقریش اس تئم کی منا نت نہیں منظور کر سکتے ہتے اس لئے جب انہوں نے انکار کیا ہوگا تو دونوں میں خود پھوٹ پڑگئی ہو گی اس کے لئے ایک سحالی کو دروغ بیانی کی کیا ضرورت تھی۔ کی

بہر حال موسم کی تختی عاصرہ کا امتدادا آندھی کا زور رسد کی قلت اور یہود کی علیحدگی بیرتمام اسباب ایسے جمع ہو گئے تھے کہ قریش کے بارسد نتم ہو چکی موسم کا بیرحال ہے بہود کئے تھے کہ قریش کے بارسد نتم ہو چکی موسم کا بیرحال ہے بہود نے ساتھ چھوڑ دیا اب محاصرہ بے کار ہے بیہ کہ کر طبل رحیل بجنے کا تھم ویا نقطفان بھی اس کے ساتھ روانہ ہو گئے بنوقر بظر محاصرہ چھوڑ کرا ہے قلعوں میں جلے آئے اور مدینہ کا افن ۲۰ ۲۲ دن تک غبار آلودرہ کرصاف ہوگیا۔

لے زرقانی بحوالہ طبر، نی و بزار، پویعلی بیسند ( حسن ) دیکھوصفحہ ۲۹ جدم وابن ہشام یہ

علے مصنف کے اس قیاس کی تائید مفازی موی بن عقبہ کی روایت ہے ہوتی ہے جس کو مختفراً مصنف ابن ابی شیبہ میں اور تفصیل کے ساتھ ابن کشیر نے اپنی تاریخ میں نقل کیا ہے۔ (بقید حاشیہ اسٹے صفحہ پر ملا حظہ فرمائیں)

﴿ وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِيْنَ كَفَرُوا مِعَيْظِهِمُ لَمْ يَمَالُوا خَيْرًا وَّ كَفَى اللَّهُ الْمُوَّمِنِيْنَ الْقِتَالَ ﴾ (احزاب) اورالله نے كافرول كوغمد من مجرا ہوا ہٹا ديا كدان كو كھ ہاتھ شدآ يا اور سلمانول كوائر نے كي تو بت ندآ نے دى۔ اس معرك ميں فوج اسلام كا جانى ثقصال كم ہوا كين افسار كا سب سے برا باز والوث كيا لينى حصرت سعد بن

معاذ "جوقبیلہاوس کے سردار تنے زخمی ہوئے اور پھر جان برنہ ہو سکے ان کے زخم کھانے کا واقعہ مؤثر اور عبرت انگیز ہے۔ حضرت عائشہ جس قلعہ میں پناہ گزین تعین اسعد بن معاذ کی ماں بھی و بیں ان کے ساتھ تعین ۔ حضرت عائشہ " " کا ان میں کا میں تاکہ کی اور تھی جانج ناچہ ہے۔ ایک کی تبدید معلم میں گیڈ دوکر کی کہ تہ جو سامیں اٹر

" كابيان ہے كہ ميں قلعہ سے نكل كر باہر كيمررى تحق عقب سے ياؤں كى آ ہث معلوم ہوئى مركر ديكھا تو حضرت سعد التجھ ميں حرب لئے جوش كى حالت ميں بوى تيزى سے بوسے جارہ ہيں اور بيشعرز بان پر ہے۔

أبِث قليلا تدرك الهيم المحمل الله الموت اذا لموت نزل وتت جباً مياتوموت عادًا لموت نزل ورائم جانا كرائ من ايك اورفض كن جائ وتت جباً مياتوموت عايد درائم بالموت عادر المعادر عن الكارد المعادر عن المعادر عن

ل ابن بشام وطبری وثمیس

سل سیٹیس کا بیان ہے حافظ این تجرنے اصابہ (ذکر رفیدہ) میں اہم بخاری کی ادب المغرد سے تقل کی ہے کہ رفیدہ ایک خاتون تھیں جوز خیوں کا علاج کرتی تھیں 'حضرت سعد شاہیں کے پاس علاج کے لئے رکھے گئے تھے ابن سعد نے رفیدہ کے ذکر میں لکھا ہے کہ ان کا ایک خیر مجد نبوی کے پاس تھا'ای میں وہ بیاروں اورز خیوں کا علاج کرتی تھیں میچے بخاری میں بھی رفیدہ کے خیر اور ان کے جراح خانہ کا ذکر ہے۔
مسلم ہاب اللہ اوی

## ون کے بعد یعنی بنوقر یظہ کی ہلا کت کے بعد زخم کھل گیااور انہوں نے وفات پائی۔

#### بنوقر يظه كا خاتمه:

او پرگزر چکاہے کہ تخضرت وہ نے آغاز قیام میں یہود کے ساتھ معاہدہ کیا تھا اوران کو جان و مال و فد بب برچیز میں امن و آزادی بخشی لیکن جب قریش نے ان کو تر یش و تہدید کا خط کھا تو وہ آباد ہ بعاوت ہو گئے آئے تخضرت وہ نے ان کو بواقعی سے ان کو بواقعی کردیے گئے لیکن بنوقر بظر نے نئے سرے نے ان کارکیا اور وہ جلا وطن کردیے گئے لیکن بنوقر بظر نے نئے سرے معاہدہ کرلیا کے چنا نچران کو اس و دیدیا گیا ہے مسلم میں ان واقعات کو اختصار کے ساتھ ان الفاظ میں بیان کیا ہے۔ معاہدہ کرلیا کے چنا نچران کو اس و دیدیا گئے ہے۔ کہ بنوقعی و قریظ حاربوا رسول الله منگ فاحلی رسول الله منگ نیا میں السول الله منگ نا میں اس واقع قریظ و من علیهم کی و می میں دکر حدد، انہود میں الحدی رسول الله منگ نیا ہے۔ معارت عبدان کہ دوایت ہے کہ بنوقتی اور قریظ کے یہود نے آئے خضرت وہ کے اور ان کی تو آپ نے بنو نفیر کو جلاوطن کر دیا اور قریظ کور سے دیا اور ان پراحیان کیا۔

بنونضیر جب جلاوطن ہوئے تو ان کے رئیس الاعظم حتی بن افطب ، ابورا فع سلام ابن ابی الحقیق خیبر میں جا کر آباد ہوئے اور وہاں ریاست عام حاصل کرلی۔ جنگ احزاب ان ہی کی کوششوں کا نتیج تھی۔ قبائل عرب میں دورہ کر کے تمام ملک میں آگ نگا دی اور قرلیش کے ساتھ ال کرمدینہ پر تملہ آور ہوئے اس وقت تک قریظہ معاہدہ پر قائم تھے لیکن حتی بن اخطب نے ان کو بہکا کر تو ڈلیا اور ان سے وعدہ کیا کہ خدانخو استہ اگر قرلیش حملہ سے وست بردار ہوکر چلے گئے تو میں خیبر مجھوڈ کر میمیں آرہوں گا چنانچہ اس نے بیرع ہدوفا کیا۔

قریظہ نے احزاب میں علانی شرکت کے کی اور فکست کھا کر ہٹ آئے تو اسلام کے سب ہے بڑے دشمن حمیٰ بن اخطب کوساتھ ولائے۔ سی

اب اس کے سواکوئی چارہ نہ تھا کہ ان کا آخری فیصلہ کیا جائے۔ آنخضرت وہ کے احزاب سے فارخ ہوکر عظم دیا کہ ابھی لوگ ہتھیا رنہ کھولیں اور قریظہ کی طرف بڑھیں۔ قریظہ اکر سلح وآشتی سے پیش آتے تو قابل اطمیمان تصفیہ کے بعدان کوامن دیا جاتا لیکن وہ مقابلہ کا فیصلہ کر چکے تھے نوج سے آگے بڑھ کر جب معزرت علی ان کے قلعوں کے پاس مہنچ تو انہوں نے علانہ آنخضرت وہ مقابلہ کا فیصلہ کر چکے تھے نوج سے آگے بڑھ کر جب معزرت علی ان کے قلعوں کے پاس مہنچ تو انہوں نے علانہ آنخضرت وہ تھا کہ واقعوں کے ایس مہنچ تو انہوں نے علانہ آنخضرت وہ تھا کہ واقعون ایس کے بیاں دیں۔ سے غرض ان کا محاصرہ کیا کہا اور تقریبا ایک مہنچ محاصرہ

لے ۔ واقدی نے حک بن اخطب کی زبانی بنوقر بظہ کے اس معاہدہ سے تغیر جانے کے واقعہ کو ان کی سازشی جان خاہر کیا ہے۔ حق بن اخطب نے کہا کہ وہ اس لئے ٹھمبر سمئے میں تا کہ موقع پاکر کفار سے ل کرمسلمانوں پرحملہ کر تھیں مغازی واقدی ص ۲۳ ساکلکتہ ''س''

مع سرویم میورها حب ارب سرکی بیدوایت تشیم نیس کرتے کہ بنوقر بظ نے اس جنگ میں کوئی عمی حصر اپر تھا۔ ان کا استعمال میہ ہے کہ شرایبا ہوتا تو قرآن مجید میں جہاں احز ب کا ذکر ہے وہاں اس کا ذکر ضرور ہوتا الیکن قرآن میں صاف بیدالغاظ میں و سسور السدیس طاهروهم میں اهل الکتاب مظاہرة سے بڑھ کراور کونسالغظ در کارہے۔

س طبری (ج ۳ ص ۱۳۸۷س) وابن بشام ص ۲ ساج ووم .

م طرى چىر٣٥مۇر ١٣٨٥ ش ئىچىدىنى دادىياس الىختىنون سىمىغ مىلە مەلىلة قىبىخة برستون الله على الله علم و مىلىم مىلەم

ر ہا' بالآ خرانہوں نے درخواست چیش کی کہ حضرت سعد بن معاق جو فیصلہ کریں ہم کومنظور ہے۔

حضرت سعد بن معاذ "اوران کا قبیلہ (اوس) قریظہ کا حیف اور ہم عبد تھا' عرب میں بیعلق ہم نسبی ہے بوھ کر تھ' آنخضرت ﷺ نے ان کی ورخواست منظور کی۔

قرآن مجید میں جب تک کوئی خاص تھم نہیں آتا تھا' آنخضرت و اورات کے احکام کی پابندی فرماتے سے ۔ چنا نچیا کشر مسائل مثلاً قبله نماز'رجم' قصاص' بالمثل وغیرہ وغیرہ میں جب تک خاص و تی نہیں آئی آنخضرت و اللہ نورات ہی کی پابندی فرمائی ۔ حضرت سعد نے جو فیصلہ کیا یعنی یہ کہ لڑنے والے قل کئے جا کیں' عور تیں اور بیچے قید ہوں' اورات ہی کی پابندی فرمائی ۔ حضرت سعد نے جو فیصلہ کیا یعنی یہ کہ لڑنے والے قل کئے جا کیں' عور تیں اور بیچے قید ہوں' مال واسب غنیمت قرار دیا جائے گئے تو رات کے مطابق تھا' تو رات کی سب شیرے ایس ہے۔

''جب کی شہر پر تملہ کرنے کے لئے تو جائے تو پہنے سکے کا پیغام دیے' اگروہ سے تشیم کرلیں اور تیرے لئے دروازے کے مور کہ اور سب تیرے غلام ہوجہ کیں گئے' لئے نا گرصلی نہ کریں تو تو ان کا می صرہ کراور جب تیراالقد تجھاکوان پر قبضہ دلا دی تو جس قدر مرد ہوں سب کوئل کردے، باتی بیخ' عور تیں' جانو راور جو چیزیں شہر میں موجود ہوں' مب تیرے لئے مال غنیمت ہوں گئ'۔

ا حادیث میں مذکور ہے کہ حضرت سعدؓ نے جب بیافیصد کیا تو آنخضرت ﷺ نے فر مایا کہتم نے بیآ سانی فیصلہ کیا ، بیاسی تو رات کے تکم کی طرف اشارہ تھا۔ یہود یول کو جب بیتکم سنایا گیا تو جوفقر سے ان کی زبان سے نکلے اس سے بھی ٹابت ہوتا ہے کہ وہ خود بھی اس فیصلہ کو تھم الٰہی کے موافق سجھتے تھے۔

حی بن اخطب جوان تمام فتن کا بانی تھا' مقتل میں لایا گیا تو آنحضرت ﷺ کی طرف اس نے نظر اٹھا کر ویکھااور پے فقرے کیجے۔

﴿ اماو الله مَالُمُتُ نَفُسى في عداوتك و لكنه من يحذل الله يحذله ﴾ ہاں الله كي فتم جھكواس كا افسول نہيں كه ش نے كيول تيرى عداوت كى ليكن بات يہ ہے كہ جو محض الله كوچھوڑ و يتا ہے۔ الله بھى اس كوچھوڑ و يتا ہے۔

بجراوكون كي طرف مخاطب موكر كها ..

﴿ ایها الساس انه لا باس بامر الله کتاب و قدر و ممحمة کتبها الله علی بسی اسرائیل کو الله الله علی بسی اسرائیل کو الله کو الله کا کا الله کا ال

حی بن اخطب کی نسبت سے بات خاص طور پر لحاظ رکھنے کے قابل ہے کہ جب وہ جلاوطن ہو کر خیبر جار ہا تھا تو

لے صحیح مسلم جدا من کے کہ حاکم عدل اھل میں مقص العہد و حوار ابران اھل الحصول علی حکم حاکم عدل اھل معد کم ان کی اور نیز بخاری (باب مرجع المبی منظام الاحراب "س") علی بیوا قد مفصل فدکور ہے۔ مسٹر مار کو لیوس صد بفر ماتے ہیں کہ چونکہ سعد میں معاذ کو اس جنگ میں ایک قریفی نے تیر سے زخی کیا تھا جس سے وہ بالآخر ہلاک ہو گئے اس سے انہوں نے بنوقر فلد کی نسبت ایس ہے دہانہ فیصلہ کیا لیکن وہ تیرا نداز این العرقہ قریش تھا قریفلی شتھ ۔ سے جن ری مسلم میں صاف تصریح ہے۔

م پیدوونوں عبر رتیں این مشام میں (غزوہ بنی قریظہ ) ہیں طبری میں بھی قریباً یہی خاط ہیں۔

اس نے بیمعاہدہ کیا تھا کہ آنخضرت وہنا کی مخالفت پر کسی کو مدونہ دےگا۔ اس معاہدہ پراس نے خدا کو ضامن کیا تھا لیکن احزاب میں اس نے اس معاہدہ کی جس طرح تھیل کی اس کا حال ابھی گزر چکا۔

بنوقر یظہ کے متعلق مخالفین اسلام نے بڑے زور کے ساتھ ظلم و بے رحمی کا اعتراض کیا ہے کیکن واقعات حسب ذیل ہیں:

ا: آنخضرت و کی نیم ان کے ندینہ میں آکران کے ساتھ دوستانہ معاہدہ کیا جس میں ان کے ندہب کو پوری آزادی دی گئی اور جان و مال کی حقاظت کا اقرار کیا گیا۔

ا: بنوقر بظه رتبه میں بنونفیرے کم تھے کی بنونفیرکا کوئی آ دمی قریظہ کے کسی آ دمی کوئل کر دیتا تو اس کو صرف آ دمی قریظہ رتبہ میں بنونفیر کے بنوقر بظہ پورا خون بہا ادا کرتے تھے۔ آنخضرت وہ کا نے بنوقر بظہ پر بیہ احسان کیا کہ ان کا درجہ بنونفیر کے برابر کر دیا۔ کے

٣: آنخضرت الله النام المناه المناه على المناه عند المناه ا

۳۰ باوجودان باتوں کے عہد شکنی کی اور جنگ احزاب میں شریک ہوئے۔

۵: از داج مطہرات قلعہ میں حقاظت کے لئے بھیج دی گئی تعین ان پر حملہ کرتا جایا۔

٢: حتى بن اخطب جو بغاوت كے جرم ميں جلاوطن كرويا هي تق جس نے تمام عرب كو برا هيخة كر كے

جنگ احزاب قائم كردى تقى اس كواپنے ساتھ لائے جوآتش جنگ كاشتعال كاديا چەتھا۔

ا ن حالات کے ساتھ بنوقر بظہ کے ساتھ اور کی سلوک کیا جا سکتا تھ۔

یہ بھی کھوظ رکھنا چا ہے کہ عرب میں محالفت کا معاہدہ اخوت بھی کے برابرتھا۔ بنوقر بظہ انصار کے حلیف ہے اور اس بنا پر تمام انصار (اول) نے ان کی نہایت الحاح کے ساتھ سفارش کی معز سعد بن معافر اول کے سردار تھے اور دراصل معاہدہ کے وہی فرمہ دار تھے وہ سخت کھکش میں تھے۔ ان کے حلیفوں کی موت و دبیات کا مسئلہ تی جن کی جمایت پرکل انصار (اوس) معرفے لیکن معز سعد بن معافر اس فیصلہ کے سوااور کیا کر سکتے تھے ؟

اس کومعلوم ہو چکا تھا کہ مقتولین کی فہرست میں اس کا نام بھی ہے قبل گاہ میں مجرم آتے اور عدم کوروانہ ہوتے جاتے سے ۔ایک ایک نام بچکا تام بچکارا جارہا تھا اور یہ ہوش ریاصدابار باراس کے کانوں میں آتی تھی کیکن وہ بے تکلف حضرت

لے بلاؤری مطبوعہ ہورپ صفحہ ۲۲ (بیروایت مصنف ابن الی شیبہ کماب المغازی باب بن قریظہ میں بھی ندکورہے)" "س"

مع ايوداووجندا كتاب الديات باب النفس بالنفس "س"

ابن بش مغزوه نی قریظه۔

سم ابودادُ دكماب الجهادُ باسِقِل النساء ." س"

عائشہ " سے باتش کرتی جاتی اور بات بات پر بنستی جاتی تھی ٔ دفعۂ قاتل نے اس کا نام پکارا' وہ بے تکلف اٹھ کھڑی ہوئی' مفترت عائشہ " نے پوچھا کہاں؟ بولی میں نے ایک جرم کی تھا،اس کی سزااٹھ نے جاتی ہوں' خوشی خوشی تل گاہ میں آئی اور مکوار کے بیچے سرر کھ دیا۔

حفرت عائشه جب اس واقعه كوبيان كرتى تفيس تؤنها يت جيرت كے ليجه بيس بيان كرتى تفيس \_

#### ريجانه كاغلط واقعه:

متعددار باب سیر نے لکھا ہے کہ آنخضرت وہ کی نظم کے قید یوں میں سے ایک یمبودی عورت جس کا نام ریحانہ تھا اس کی نسبت تھم دیا کہ الگ کر لی جائے اور پھر چندروز کے بعد اس کو اپنے حرم میں داخل کر لیے۔ چنانچہ جن مو رقعین نے لکھا ہے کہ آنخضرت وہ کا الگ کر لی ہے بھی متمتع ہوتے تھے انہوں نے دومٹالیس پیش کی ہیں ایک یہی ریحانہ اور دوسر کی ماریہ تبطیہ عیسائی مؤرخوں نے اس واقعہ کو تج قرار دے کرنہ بیت ناگوارصورت میں دکھایا ہے۔ایک مؤرخ نہ بیت تاگوارصورت میں دکھایا ہے۔ایک مؤرخ نہ بیت طعن آمیز الفاظ میں لکھتا ہے کہ ' بانی اسلام جب سات سومقولین کی لاشوں کے ترکیخ کی تماشاد کھے چکا تو گھر پر آکر تفریخ فاطر کے لئے .....

ليكن حقيقت بيب كرمرے سے بيرواقعه بى غلط ب

ریح نہ کے حرم میں داخل ہوئے کی جس قدر روائیتیں ہیں سب واقد می یا ابن اسحاق ہے ماخوذ ہیں لیکن واقد می نے بتھرتے ہیں ن کیا ہے کہ آنخضرت ﷺ نے ان سے نکاح کی تھ' ابن سعد نے واقد می کی جوروایت نقل کی ہے اس میں خودر بحانہ کے بیالفا ذائقل کئے ہیں:

> ﴿ فَاعتقنی و تزوج ہی ﴾ پُرآ تخضرت ﴿ لَنَا نَهِ بِحَهُوآ زَادَكُرِدِ بِاادر جُھے تَكَاحَ كُرابِا

حافظ ابن ججرنے اصابہ میں محمد بن الحسن کی تاریخ مدینہ ہے جوروایت علی کی ہے اس کے یہ الفاظ ہیں

﴿ و كانت ريحانة القرظية زوج النبي نَكُ تسكنه ﴾

اورریجانه قرظیه جوآ تخضرت 📆 کی زوجه (محترم) تعیس اس مکان میں رہتی تھیں۔

صفظائن منده کی کتاب (طبقات الصحابه) تمام محدثین ما بعد کام خذ ہے اس میں بیالف ظ بیں الله علی عدد ﴿ وَاسْتُرَىٰ ریدانة من دننی قریظة ثم اعتقها فلحقت باهلها و احتجت و هی عدد اهلما که

ریجانه کو گرفتی رکیااور پھر آزاد کردیا تو وہ اپنے خاندان میں چلی کئیں اور وہیں پردہ نشین ہو کررہیں۔

حافظ ابن حجراس عبارت کوفل کر کے لکھتے ہیں۔

﴿ وهذه عائدة حليلة اغفلها ابن الاثير ﴾ اوربيين مفيد تحقق بحس بابن اليرف غفلت كيد

ديكهواصاب في حود الصحابة كرريجان عيد مصفي نمبر ٩٠٠ سا

صافظ ابن مندہ کی عبارت ۔۔۔ صاف ثابت ہوتا ہے کہ آنخضرت و ﷺ نے ان کو آزاد کر دیا اور وہ اپنے خاندان میں جاکر بیو یول کی طرح پردہ تش ہو کرر ہیں۔

ہمار ہے نز دیک تحقق واقعہ یجی ہے اورا گریجی مان میا جائے کہ وہ حرم نبوی میں آ کمیں تب بھی قطعاً وہ منکوحات میں تھیں کنیز نہتھیں۔ !

#### حفرت زینب سے نکاح،۵ھ:

اس سال آنخضرت و الله علی است کاح کیا۔ نکاح کیا۔ نکاح ایک معموں بات ہے اوراس کی تفصیل کا موقع نرواج مطہرات کی عنوان ہے لیکن اس واقعہ میں ایسے حالات جمع ہو گئے جنہوں نے مخالفین کے نزد یک اس کوایک مہتم باش ن مسئد بنادیا۔ میسائی مؤرخوں نے اس واقعہ کونہ بت آب ورنگ ہے تھے ہوار آنخضرت و کھٹے کی تنقیص و کنتے جینی (عیاد آبابقہ) کے لئے ان کے نزدیک ورکوئی واقعہ بکار آیہ نہیں ہوسکتا۔

ہم اس واقعہ کو تفصیل ہے لکھتے ہیں جس ہے اس نکتہ کو اچھی طرح ذہن نشین کرانا مقصود ہے کہ آنخضرت ﷺ کے اخداق و عادات پرنکتہ چینی کا موقع جود شمنوں کو ہاتھ آتا ہے اس کا اصلی مخرج کیا ہے؟

آن تخضرت و المنظم المن

لیکن بومآخرا تخضرت و این مین ارشاد کے لحاظ ہے۔ راضی ہو گئیں۔ قریبا ایک سال تک حضرت زید کے نکاح میں رہیں لیکن دونوں میں ہمیشہ شکر رنجی (معمولی رنجش) رہتی تھی یہاں تک کہ زید نے آنحضرت و این کی خدمت میں آ کردشکا یہ کی اوران کوطلاق دینا جاہا۔

ع الباري تغيير سورة احزاب بحواله ابن الي حاتم .

Francisco Description

حصداةل

74.0

﴿ جاء زيد بن حارثه فقال يارسول الله ان رينب اشتد على لسانها و انا اريد ان اطلقها﴾ و

زیر آنخضرت الله کی خدمت میں آئے اور عرض کی کہ زینب جمھے سے زبان درازی کرتی ہیں اور میں ان کو طلاق دینا جا ہتا ہوں۔

لیکن کی طرح محبت برآ نہ ہو سے اور آخر حضرت زید فیے ان کوطلاق ویدی۔ حضرت زیب آنخضرت ویک کی بہت تعیں اور آپ ہی کی تربیت میں پلی تعیں آپ کے فرمانے سے انہوں نے یدرشتہ منظور کرایا تی جو اُن کے نزدیک ان کے خلاف شن ن تھا کیکن آخضرت و کھا ہو مساوات اسلامی قائم کرنا چاہتے ہے اس میں آزاو و غلام کی کوئی ترزدیک ان کے خلاف ہو کئیں تو آپ نے ان کی ولجوئی کے سے خود ان سے نکاح کر لیمنا چاہا کی تو ہو ہیں اس وقت تک متبنی اصلی بینے کے برابر سمجھا جاتا تھا۔ اس لئے عام لوگوں کے خیال سے آپ تال فرماتے سے چوتکہ یہ کھن جو ہلیت کی رسم تھی اور اس کا مثانا مقصود تھا اس لئے ہے آ یہ تازل ہوئی۔

﴿ وَ تُحْفِى فَى نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبُدِيهِ وَ تَحْشَى النَّاسَ وَ اللَّهُ اَحَقَّى آَلُ تَحْشُهُ ﴾ (احزاب) اورتم النيخ دل يس وه بات جميات موجس كوالشرظام كردين والا باورتم لوكول سو درت موحالا تكدورنا الله سے جائے۔

غرض آپ و الله نظرت زین اسلی جینے کا تھم رکھتا ہے مث گئی۔اس پر منافقوں اور بد کو یوں نے بہت طعنے ویئے کین امریق کے اجراء پس مطاعن کا آ ماجگاہ بنالازی ہے۔ واقعہ کی بسلی اور سادہ حقیقت رہتی 'خالفوں نے اس واقعہ کو جس طرح بیان کیا ہے کو سرتا پا کذب وافتر اہے کین ہم کوشلیم کرنا پڑتا ہے کہ انہوں نے رنگ آ رائی کے لئے سیابی ہمارے ہی ہاں سے مستعار لی ہے۔

تاریخ طبری میں ہے کہ ایک دفعہ آنحضرت الله ازید سے ملنے کے لئے ان کے کھر گئے زید نہ تھے زین با کپڑے پہن ری تھیں اس حالت میں آنحضرت واللہ ان ان کود کھے لیا اور بیالفاظ کہتے ہوئے باہرنگل آئے:

﴿ سبحان الله العظيم سبحان الله مصرف القنوب ﴾ ا

پاک ہے اللہ برتز کیا ک ہے وہ اللہ جودلوں کو پھیردیتا ہے۔

حضرت زید کو بیرحالات معلوم ہوئے تو انہوں نے آئخضرت ﷺ کی خدمت میں عرض کی کہ زینب "اگر آپ کو پہند آگئی ہوں تو میں ان کوطلاق دے دوں۔

میں نے یہ بیہودہ روایت اپنے دل پر بخت جبر کر کے نقل کی ہے ' انقل کفر کفر نہ باشد' کہی روایت ہے جوعیسائی

تاریخ طبری آغاز واقعات ۵هد

مؤرخوں کا مایہ استناد ہے۔ لیکن ان غریبوں کو بیمعلوم نہیں کہ اصول فن کے لحاظ سے بدروایت کس پاید کی ہے۔ مورخ طبری نے بیدروایت واقدی کے ذریعہ سے نقل کی ہے جومشہور کذاب اور دروغ کو ہے اور جس کا مقصداس شم کی بیہودہ روا پتول سے بیتھا کہ عباسیوں کی عیش پرتی کے لئے سند ہاتھ آئے۔

طبری کے علاوہ اورلوگوں نے بھی اس تم کی بیہودہ روایتی نقل کی ہیں لیکن محدثین نے ان کواس قابل نہیں سمجما کہان سے تعرض کیا جائے طافظ ابن حجر سخت روایت پرست ہیں تاہم فتح الباری (سورہُ احزاب کی تفسیر) میں جہاں اس واقعہ سے بحث کی ہے لکھتے ہیں:

﴿ ووردت اثبار أحرى اخرجها ابن ابي حاتم والطبري و نقلها كثيراً من المفسريل لا ينبغي التشاغل بها\_﴾

اور بہت ی روایتی آئی ہیں جن کو این ابی حاتم اور طبری نے روایت کیا ہے اور اکثر مغسرین نے ان کونقل کر دیا ہے۔ ان روایتوں میں مشغول ندہو تا جا ہے۔

حافظ ابن كثير جومشهور محدثين من جي التي تغيير من لكهة جي:

﴿ ذكر ابس ابى حاتم و ابى حريرههنا اثارا عن بعص السلف رضى الله عنهم احببنا ان نضرب عنها صفحالعدم صحتها فلا نوردها و قدروى الامام احمدهها ايضامن رواية حماد بن زيد عن ثابت عن انس رضى الله عنه فيه غرابة تركنا سياقه ايضا في الكه عنه الكن الي ماتم اورائن جرير في الله وقع يربعش اسلاف سے چندروايتي لقل كى جرح ويم اس في نظرا ثدا زكرويتا عالى اين الي ماتم اورائن جرير في الله وقع يربعش اسلاق سے چندروايتي لقل كى جرح ويم الله عنه عنه عنه عنه الله عنه عنه عنه والله عنه والله عنه والله عنه عنه والله عنه وقرويت الله عنه وقور ويا ہے۔

حقیقت ہے کہ اس وفت منافقوں کا یہت زور تھا۔حضرت عائشہ "پرلوگوں نے جوتہت لگائی وہ بھی اس سال کا واقعہ ہے منافقین ان خبروں کو اس طرح پھیلاتے تھے کہ بچہ بچہ کی زبان پر چڑوڈ جاتی تھیں بہاں تک کہ حضرت عائش کی تہت میں خود چندمسلمان بھی آلودہ ہو گئے جن کوشر بعت کے موافق قذف کی سزادی گئے۔ بھی روایتیں ہیں جو پکی بھی غیرمخاط کتابوں میں باقی رہ گئیں رئین وہ محدثین جن کا معیار تحقیق بیند ہے اور عدالت روایت کے جا کمانِ مجاز بین مثلاً امام بخاری امام مسلم وغیرہ ان کے ہاں ان روایتوں کا ذکر تک نہیں آتا۔

#### واقعات متفرقه ۵ هـ:

(اس سال کی تاریخ نہ ہی میں سب ہے اہم واقعات مورتوں کے متعلق متعددا حکام اصلاحی کا نزول ہے اب کسم سلمان مورتیں عام جاہلانہ طریق ہے جاتی پھرتی تھیں اورائ قسم کے لباس وزیور پہنی تھیں اب تھم ہوا کہ شریف عورتیں گھرتی تھیں نوایک بڑی ہے جائے ہے گھرتی تھیں اورائ قسم کے لباس وزیور پہنی تھیں نوایک بڑی چا دراوڑ ھے کر گھوٹکھٹ نکال لیا کریں جس سے منہ بھی جھپ جائے آ پچل سینہ پرڈال کر جائے ہے گھرتی گھرتے گئیں نوایک بھٹک کرند چلیں پردوی اوٹ سے پولیں 'تصنع اور بناؤکی بولی نہ بولیں' از واج مطہرات کا کے لئے غیر مردوں کے سامنے آ نا قطعاً ممنوع ہوا۔

منہ ہو لے لڑکے کی بیوی ہے جاہیت ہیں بیاہ نہ جائزتھا'اس رسم کی اصلاح بھی اس سال ہوئی'زنا کی سزاسو
کوڑے بھی اس سال نہ زل ہوئی' عفیف عورتوں پر لزام لگانا جاہیت کا ایک معمولی فعل تھا اوران کمڑوروں کے پاس اس
حملہ کے روکتے کے لئے کوئی قانونی سپر نہتی'اس سال'' حدقہ فٹ' نازل ہوئی جس کی رو ہے بغیر شہوت کے تنہا اتبہام
جرمقر اردیا گیا'بصورت عدم وجود شہاوت لعان کا طریقہ بتایا گیا' بعنی زن وشو ہر دونوں اپنی سچائی اور فریق ثانی کی دروغ
گوئی کا بحلف اظہار کریں اوراس کے بعدان بیس تفرقہ کرویا جائے۔ لے

عرب میں ایک تشم کی طواق جاری تھی جس کو ظہار سہتے ہیں'اس سال اس تشم کی طلہ ق غیرمؤٹر قرار دی گئی اوراس کے لئے کقارہ مقرر کیا گیا۔

پانی ند ملنے کی حالت میں تیم کی مشر وعیت بھی اس سال کا تھم ہے ٰبر وایت صحیحہ نماز خوف کا تھم قر آن مجید میں اس سال نازل ہوا' جس کی تفصیل مناسب موقع پرآئے گی۔



# لفلح حديبيه وببعت رضوان

#### ذوقعده كه

مکہ معظمہ ہے ایک میل کے فاصلہ پرایک کنوال ہے جس کوجد بیبیہ کہتے ہیں ،گاؤں بھی ای کنوئیں کے نام ہے مشہور ہو گیا۔ چونکہ معاہدہ صلح بہیں لکھا گیااس سے اس واقعہ کوسلح حدید ہے ہیں۔

تاریخ اسلام میں میروا قعدنہا بہت اہم لیعنی اسلام کی تمام آئندہ کامیر بیوں کا دیباجہ ہے اور اس بنا پر باوجود س کے کہ وہ صرف ایک صلح کا معاہرہ تھ اور سلح بھی بظاہر مغلوبا نہتی' تا ہم اللہ نے قرآن مجید میں اس کو فتح کا لقب دیا ہے۔ کعبداسلام کا اصلی مرکز تھ' اسلام کی بنیادحصرت ابراہیم" نے قائم کی تھی اور پہلقب اسل م بھی انہی کی ایجاو ہے

﴿ هُوَ سَمُّكُمُ الْمُسْلِمِينَ ﴾ (الله ما)

ابراہیم ہی ہے جس نے تمہارا نام مسلمان رکھا

رسوںاللہ ﷺ کو جوشر بیعت ملی تھی وہ کوئی نتی شریعت نہ تھی بلکہ وہ ی ابرا نہی شریعت تھی:

﴿ مِلَّةَ أَبِيكُمُ إِبْرَاهِيمَ ﴾ (الله عالم)

تہمارے باپ ابراہیم کاند ہب

ز ، نہ کے امتداد ہے گوانہی کی اولا دبت پرست بن گئتی تا ہم کعبہ جوابرا مہی یادگارتھا عرب کا قبلہ گاہ عام تھے۔تمام عرب اس کواپنامشترک ورشد آبائی سمجھتا تھا۔نہ صرف وہ لوگ جوحصرت ابراہیم " کے خاندان سے تھے بلکہ وہ بھی جو فخط نی تھے اور جن کا سلسعۂ نسب اس خاندان ہے الگ تھا عرب کے قبائل سال بھر آپس میں بڑتے رہتے تھے اور یہی غارت گریاں ان کی بقائے زندگی کا ذر ابعیتھیں کیونکہ ان کی معاش بھی ای پر مخصرتھی' تا ہم جار مہینے تک جواشہر حرم کہل تے تھے تم م ٹرائیل بند ہوج تنیں اور قبائل عرب دور دور ہے سفر کر کے آئے اور اس قبلہ گاہ عام میں عبادت اور عقیدت کے ر موم بجاداتے تھے۔وہ قبائل جن میں ہے ایک دوسرے کے خون کے بیا ہے ہوئے ' کیج جمع نظر آئے تھے اور شیر وشکر ہو کر ہتے تھے گویا بھائی بھائی ہیں' مسلم ن بہ جبر مکہ ہے تکا لے گئے تھے لیکن بہ خیال ان کے دل ہے نہیں گیا اور نہ جا سکتا تھ کہ کعبہ بران کا بھی کم از کم اس قدر حق ہے جس قدراور قبائل کا ہے اس کے ساتھ مکہ ہے مسلمانوں کو گونا گوں تعلقات تھے' اوروہ ان کا قندیم اورمجبوب وطن تھا' مکہ کی یاد ایک پھانس تھی جو ہر وقت ان کے کلیجے میں کھٹکتی رہتی تھی' حصرت بلال اُ مكه بين اس قدرستائے كئے تھے تا ہم ان كو جب مكه ياد آتا توروتے تھے اور يكار كربيا شعار يزھتے تھے۔ ك

الا بیت شعری هل ابیس لیلة آه! کیا پیر بھی وہ دن آسکتا ہے کہ ش کہ کی واوی میں ایک رات بسر کروں اور میر ہے پاس اذخراور جبیل ہول'

بو اد و حو لي اذبحر و حبيل

اور کیا و و دن بھی ہوگا کہ بیں مجند کے چشمہ پراتر وں اور شامہ وطفیل مجھ کو دکھائی دیں

و هل اردن يوما مياه محمة

و هل يبدون لي شامة و طفيل

ا کثر مہر جرین جان بچ کرنگل آئے کیکن خاندان اور بال بچے و ہیں رہ گئے تھے۔

اسلام کے فرائفل چہارگانہ میں جج کعبدایک رکن اعظم ہے غرض مختلف اسباب ہے آنخضرت وہ کے مکہ معظمہ کا ارادہ کیا اوراس غرض ہے کہ قریش کوکوئی اوراح کا ل نہ ہوعمرہ لے کا احرام با ندھا اور قربانی کے اونٹ ساتھ لئے نیے معظمہ کا ارادہ کیا اوراس غرض ہے کہ قریش کوکوئی اوراح کا اربوعرب میں سفر کا ضروری آلہ بھی جاتی تھی پاس رکھ لی جائے اس میں بندھو۔
اس میں بھی ریشرط ہے کہ نیام میں بندھو۔

چونکہ مہاجرین عموما اور اکثر انصار اس سعادت کے منتظر تنے ۱۳۰۰ افخص اس سفر میں ہمر کاب ہوئے مقام ذواکلیفہ پہنچ کرقر بانی کی ابتدائی رسیس ادا ہو گئیں یعنی قربانی کے اونٹ ساتھ تنے ان کی گردنوں میں قربانی کی علامت کے طور پرلو ہے کے نعل لگادیے گئے۔

احتیاط کے لئے قبیلہ خزاعہ کا ایک مختص جس کے اسلام لانے کا حال قریش کومعلوم نہ تھا پہلے بھیج دیا گیا کہ قریش کے ارادہ کی خبر لائے۔ جب قافلہ عسف ن کے قریب کہنچا اس نے آ کرخبر دی کہ قریش نے تمام قبائل (احابیش) کو یکجا کر کے کہددیا ہے کہ محمد وہنگا مکہ میں کبھی نہیں آ سکتے۔

غرض قریش نے ہوے زور وشورے مقابلہ کی تیاری کی۔ قبائل متحدہ کے پاس پیغام بھیجا اور جمعیت تنظیم لے آئے۔ کمہ سے باہر بمدر آ ایک مقام پر فوجیس فراہم ہوئیں خالد بن ولید جواب تک اسلام نہیں لائے تنے دوسوسوار لے کر جن میں ابوجہل کا بیٹا عکر مہ بھی تھا مقدمۃ آئیش کے طور پر آ گے ہو ھے اور ٹیم تک پہنچ گئے گئے جورالنخ اور چھہ کے درمیان ہے۔

آ تخضرت وہ اُن نے فر مایا کر قریش نے خالد کو طلیعہ بنا کر بھیجا ہے اور وہ مقام خمیم تک آ گئے جن اس لئے کتر ا کردا ہن طرف سے چلو فرج اسلام جب خمیم کے قریب پہنچ گئی تو خالد کو گھوڑوں کی گرداڑتی نظر آئی 'وہ گھوڑا اڑ ائے ہوئے گئے اور قریش کو خبر کی کہ داڑتی نظر آئی 'وہ گھوڑا اڑ ائے ہوئے گئے اور قریش کو خبر کی کہ مقام کیا۔ یہاں ہوئے گئے اور قریش کو خبر کی کہ نشکر اسلام خمیم تک آ گیا 'آ گے بڑھے اور حدید بیبیش پہنچ کر مقام کیا۔ یہاں بوکے گئے اور قریش کو خبر کی کو ان تھا وہ پہنے ہی آ مدیس خالی ہو گیا لیکن ابجاز نبوی ہے اس میں اس قدر پانی آ گیا کہ سب سے اب جو گئے۔

قبیلہ خزاعہ نے اب تک اسلام ہیں قبول کیا تھ لیکن اسلام کے حدیف اور راز دار تھے قریش اور عام کفار اسلام کے خلاف جومنصوب بناتے وہ ہمیشہ آنخضرت ولی کواس سے مطلع کر دیا کرتے تھے اس قبیلہ کے رئیس اعظم بدیل بن ورقاتھے (فتح مکہ پیس اسلام مائے) ان کو آنخضرت ولی کا تشریف او نامعلوم ہوا تو چند آ دمی س تھے لے کر بارگاہ نبوی میں حاضر ہوئے اور عرض کی کر قریش کی فوجوں کا سیار ب آرہا ہے وہ آ ب کو کھید میں نہ جانے دیں گئے آنخضرت ولی کا سیار ب آرہا ہے وہ آ ب کو کھید میں نہ جانے دیں گئے آنخضرت ولی کا سیار ب آرہا ہے وہ آ ب کو کھید میں نہ جانے دیں گئے آنخضرت ولی کھید میں اسلام کا سیار ب آرہا ہے وہ آ ب کو کھید میں نہ جانے دیں گئے آنخصرت ولی کھید میں نہ جانے دیں گئے آنخوں کا سیار ب آرہا ہے وہ آب کو کھید میں نہ جانے دیں گئے آنخوں کا سیار ب آرہا ہے وہ آب کو کھید میں نہ جانے دیں گئے آنخوں کا سیار ب آرہا ہے وہ آب کو کھید میں نہ جانے دیں گئے آن کھیر سے کھیں کے اس کو کھید میں نہ جانے دیں گئے آن کھیر سے کھی کے اس کو کھیر سے کھیں کے اس کو کھیر سے کہ کھیر سے کھیں کے اس کو کھیر سے کھیں کو کھیر سے کھیر سے کھیر سے کہ کہ کو کھیر سے کہ کو کھیر سے کہ کو کھیر سے کہ کو کھیر سے کھیر سے کہ کو کھیر سے کہ کھیر سے کھیر سے کھیر سے کھیر سے کہ کھیر سے کہ کو کھیر سے کھیر سے کھیر سے کہ کا تھیر سے کھیر سے کہ کھیر سے کہ کھیر سے کہ کھیر سے کھیر سے کھیر سے کھیر سے کہ کے کھیر سے کھیر سے کہ کھیر سے کھیر سے کھیر سے کھیر سے کھیر سے کہ کھیر سے کہ کھیر سے کہ کھیر سے کھیر

لے مدور معه مهدي و حرم بالعمرة عامل ساس مل حربه (اين هشام)

ع میں میں میں میں جے جوٹ سرچ ہے جس میں سیج کی سٹر رسیس و کی جو تی ہیں۔ ( لیعنی اس میں حرم نے باہر میقات سے حرم یا ندھ کر صرف صفا اور مرو و کے درمیون سعی اور کھید کا طوا کف کیا جاتا ہے اور ہاں منڈ والے یا کتر و لے جاتے ہیں۔ ) س

فرمایا کر قرایش ہے جا کر کہدوہ کہ ہم عمرہ سے کی غرض ہے آئے ہیں لا نا تقصود نہیں جنگ نے قرایش کی حالت زار کر دی

ہمان کو تخت نقصان ہم نہا ہم ان کے لئے بہتر ہوگا کہ ایک مدت معین کے لئے صلح کر لیں اور جھ کوعرب کے ہاتھ میں

ہمورٹ دیں 'اس پر بھی اگر وہ راضی نہیں تو اس انڈی قتم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے میں یہاں تک لاوں گا کہ میری

گرون الگ ہوجائے اور اللہ کوجو فیصلہ کرنا ہو کر دے۔ بدیل نے جا کر قریش ہے کہا کہ '' میں تھے کہا ہمان ہمیں کے باس ہے پیغام لے

گرون الگ ہوجائے اور اللہ کوجو فیصلہ کرنا ہو کر دے۔ بدیل نے جا کر قریش ہے کہا کہ '' میں تھے کہا ہم نے واکوں نے

اجازت دی نہ بل نے آئے خضر ہے بھی کی شرطی چیش کیں عمودہ بن مسود تقفی نے اٹھ کر کہا '' کیوں قریش ' کیا میں

ہمارا ہا ہا اور تم میرے بیچ نہیں'' ۔ بولے ہاں عروہ نے کہا میری نہیت تم کوکوئی بدگانی تو نہیں' سب نے کہا' دوئیس ' عروہ نے کہا '' اچھا تو بھی کو اجازت دو میں خود جا کر معاملہ طے کروں' جمہ نے معقول شرطیں چیش کی ہیں' غرض آئے خضر ہے

نے کہا '' اچھا تو بھی کو اجازت دو میں خود جا کر معاملہ طے کروں' جمہ نے معقول شرطیں چیش کی ہیں' غرض آئے خضر ہے کہا کہ کہا میں کہا کہا کہ کہا ہم کہ مقول ترطیس چیش کی ہیں' غرض آئے خضر ہو گوئی کہ خود کہا ہم کہ کہا کہا کہا کہا کہا کہ کہا ہم کہ مقول کہ کہا ہم کہ مقول کو کہا ہم کہ کہا کہ کہا ہم کہ مقول کو کہا ہم کہ کہا گوئی کہ کہا ہم کہ کہا گوئی کہ کہا ہم ان کی سخت کا اس کی عواب دیا' کو وہ نے آئیس ادائیس کر میا کہا میں ان کی سخت کا ای کا جواب دیا' کی تک میں انہیں ادائیس کر کہا ہے۔ کہا میں ان کی سخت کا ای کا جواب دیا' کین ان کا ایک احسان میری گردن پر ہے جس کا بدل انہی تک میں انہیں ادائیس کر کا ۔

عروہ آنخضرت وہ سے بے تکلفا نہ طریقہ ہے گفتگو کر رہا تھا اور جیسا کہ عرب کا قاعدہ ہے کہ بات کرتے کا طب کی ڈاڑھی پکڑ لیتے ہیں وہ ریش مبارک پر بار بار ہاتھ ڈالن تھا۔ مغیرہ بن شعبہ جوہتھیا رلگائے آنخضرے کی پشت پر کھڑے ہے اس جرات کو گوارا نہ کرسکے عروہ ہے کہا''ا پناہاتھ ہٹا لے ور ندیہ ہاتھ بڑھ کروا کس نہ جا سکے گا عروہ نے مغیرہ کو پہچا نا اور کہا''اود غاباز! کیا ہیں تیری دغابازی کے معاملہ ہیں تیرا کا منہیں کر رہا ہوں''۔ (حضرت مغیرہ نے پند آ دی تنا کر دیا تھے)

عروہ نے رسول اللہ وہ کے ساتھ صحابہ کی جیرت انگیز عقیدت کا جومنظرد یکھا اس نے اس کے دل پر بجیب اثر کیا' قریش سے جا کر کہا کہ میں نے قیصر و کسرتی و نجاشی کے در بار دیکھے جین بیعقیدت اور وارفکل کہیں نہیں دیکھی ہجمہ بات کرتے جیں تو بانی جی جا کہ گئی ہوگر تا ہے اس پر بات کرتے جیں تو بانی جو گرتا ہے اس پر خلقت ٹو بٹ پڑتی ہے' بلخم یا تھوک گرتا ہے تو عقیدت کیش ہاتھوں ہاتھ لیتے جیں اور چیرہ اور ہاتھوں جی سل لیتے جیں ۔ لیا خلقت ٹو بٹ پڑتی ہے' بلخم یا تھوک گرتا ہے تو عقیدت کیش ہاتھوں ہاتھ لیتے جیں اور چیرہ اور ہی ہوا در ہاتھوں جی لیکن قریش نے ان کے کہیں تر رہے والی تھی کیکن قریش نے ان کے سواری کا تھا مارڈ الا اور خودان پر بھی بھی گزرے والی تھی کیکن قبائل می سواری کا تھا مارڈ الا اور خودان پر بھی بھی گزر نے والی تھی کیکن قبائل میں جو لگوں نے بچالیا وروہ کی طرح جان بچا کر ھے آ ہے۔

اب قریش نے ایک دستہ بھیجا کہ مسمانوں پر حملہ آور ہولیکن بیدوگ گرفتار کر لئے گئے گویہ بخت شرارت تھی لیکن رحمت عالم کا دامن عفواس سے زیادہ وسیج تھا' آپ نے سب کوچھوڑ دیااور معافی دیدی' قرآن مجید کی اس آیت میں اس

يخاري كمّا ب الشروط باب اسشروط في الجها دوالمصالح مع ال الحرب وكتبة لشروط" س"

واتعدى طرف اشاره بها

﴿ وَهُمُو اللَّذِي كُفَّ ايَهُ دِيهُمُ عَنْكُمُ وايُدِيكُمْ عَنْهُمْ سَطْنِ مَكَةً مِن مُعَدَّ الْ اطْهُرُكُم عَنْيَهِمْ ﴾ (الله عَنْهُمُ )

وہ وہ بی امتد ہے جس نے مکہ میں ان لوگوں کا ہاتھ تم سے اور تمیں رہ تھوان سے روک دیا 'بعداس کے کہتم کوان پر قابوو ہے دیا تھا

#### بيعت رضوان:

با آخر آپ ملک نے معذرت کی کہ قریش کے سے حضرت عرق کو انتخاب کیا لیکن انہوں نے معذرت کی کہ قریش میر سے حت دشمن میں اور مکہ میں میر سے قبیلہ کا ایک شخص بھی نہیں کہ جھ کو بچ سکے آپ ملک نے حضرت عثمان کو بھیجادہ اپنے ایک عزیز (ابان بن سعید) کی تمایت میں مکہ گئے اور آنخضرت ملک کا پیغام سنایا۔ قریش نے ان کونظر بند کر لیا لیکن عام طور پر بیخبر مشہور ہوگئی کہ وہ قبل کر ڈالے گئے۔ بیڈبر آنخضرت وہ کا کو پیٹی تو آپ نے فرمایا کہ عثمان کے خون کا قصاص لیمنا فرض ہے۔ بیہ کہ کر آپ نے ایک بول کے درخت کے بیٹھ کر صحابہ ہے جان شاری کی بیعت کی تمام صحابہ قصاص لیمنا فرض ہے۔ بیہ کہ کر آپ نے ایک بول کے درخت کے بیٹھ کر صحابہ ہے جان شاری کی بیعت کی تمام صحابہ نے جن میں زن ومر دوونوں ش مل تھے وبولہ آئیز جوش کے ساتھ وست مبارک پر جان شاری کا عہد کیا 'بیتاری اسلام کا ایک مہتم بالثان واقعہ ہے اس بیعت کا نام بیعت ابرضوان ہے سورہ فتح میں اس واقعہ کا اور درخت کا ذکر ہے مہتم بالثان واقعہ ہے اس بیعت کا نام بیعت ابرضوان ہے سورہ فتح میں اس واقعہ کا اور درخت کا ذکر ہے مہتم بالثان واقعہ ہے اس بیعت کا نام بیعت ابرضوان ہے سورہ فتح میں اس واقعہ کا اور درخت کا ذکر ہے کہ لیک نے خلیوں نے فیکھ ہے و آنا دیکھ متح افر نے میں اس کہنے غلیم ما دی قُلُو دھم عالول اسکونیکھ غلیم میں آنا کہ کے اس کی ان کو تعدم ما دی قُلُو دھم عالول اسکونیکھ غلیم میں آنان کو تعدم ما دی قُلُو دھم ما دی قُلُو دھم و آنا دھم میں کے خال میں کا میکھ کو تو کو تا کا میکھ کے انداز کی کا میکھ کے انداز کی کا میکھ کے تو کیا گھ

التدمسلمانوں ہے راضی تف جبکہ وہ تیرے ہوتھ پر درخت کے پنچے بیعت کررہے تھے سواللہ نے جان رہا جو پکھان لوگول کے دمول میں تھا' تو اللہ نے ان پر سمی تازل کی اور عاجلانہ فنج دی۔

ليكن يعد كومعلوم ہوا كہ وہ خبرشجے نہ تھی۔

قریش نے مہیل بن عمر وکوسفیر بنا کر بھیجا' وہ نہایت نصیح و بلیغ مقرر تھے چنانچہ لوگوں نے ان کو'' خطیب علی قریش' کا خطاب دیا تھا۔ قریش نے ان سے کہ دیا سلح صرف اس شرط ہو ہو ہو تئی ہے کہ چھر دھی اس سال داپس چلے ہو کیں۔ سہیل آنخضرت بھی کی خدمت میں جاضر ہوئے اور دیر تک صلح کے شرا لکا پر گفتگور ہی' بالآخر چند شرطوں پر اتفاق ہوا اور آنخضرت بھی نے حضرت علی ' کو بلا کر تھم دیو کہ معاہرہ کے الفاظ قامیند کریں' حضرت علی ' نے عنوان پر بیسم اللّٰہِ الرُّ حُنین الرَّجیہُم کی جا۔

عرب كاقد يم طريقة تق كه خطوط كى ابتداء مين "كسسمك ملهه" كلصتے تقے " "بهم القد الرحمن الرحيم" سے وہ آثنا نہ تنظ اس بنا پر سہیل بن عمرونے كہا كہ بهم القد الرحمن الرحيم كے بجائے وہى قديم الفاظ لكھے جائيں "آنخضرت آثنانہ تنظ اس بنا پر سہیل بن عمرونے كہا كہ بهم القد الرحمن الرحيم كے بجائے وہى قديم الفاظ لكھے جائيں "آنخضرت قط شاہد نے منظور فرمایا "آگے كافقرہ تھا ہد ما فاصلى عليه محمد إسان الله يعنى" وہ معامدہ ہے جو محمد سول القدنے

ان آ چوں کی شان نزول میں سخت اختلاف ہے لیکن زیدہ معتبر یمی روایت ہے۔

ع ازرقالي ميروم المناه المان المن

تسلیم کی'' سہیل نے کہ ''اگر ہم آپ کو پیغیبر ہی تسلیم کرتے تو پھر جھگڑا کیا تھا۔ آپ صرف اپنا اوراپنے باپ کا نام تکھوا کیں'' ۔ آنخضرت ہے گئے نے فر ویا'' کہ گوتم تکذیب کرتے ہولیکن اللہ کی قشم میں اللہ کا پیغیبر ہول۔'' بیہ کہہ کرآپ نے حضرت کی گوتھم دیا کہ اچھ خان میرا نام تکھو حضرت کی ہے زیاوہ کون فر مان گذار ہوسکتا تھا لیکن عالم محبت میں ایسے متام بھی پیش آتے ہیں جہال فر و نیرواری ہے اٹکار کرن پڑتا ہے حضرت کی ۔ "نے کہا میں ہر گزآپ کا نام ندمن وال گا آپ نے فر وایا جھ مجھ کو دکھاؤ' میرا نام کہاں ہے حضرت کی "نے اس جگہ پرانگی رکھوی' آپ نے رسول اللہ کا لفظ من ویا۔ ا

آ تحضرت و الله کاله ناہیں آتا تھ 'ای بنا پر آپ کو' اُئی' کہتے ہیں۔ یہ واقعہ سلم میں جہال منقول ہے لکھ ہے کہ آپ نے رسول اللہ کا لفظ من کرابن عبد اللہ لکھ ویا 'بخاری میں چونکہ یہ واقعہ عام دوایت کے خل ف ہے اس سے ایک معرکة الآرا مباحثہ بن گیا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ لکھنے پڑھنے کا کام دوز مرہ جب نظر ہے گزرتار ہتا ہے تو تا خوا تدہ خص بھی اپنے تام کے حرف ہے آ شنا ہو جاتا ہے اس سے اُمیت میں فرق نہیں آتا ہے شبرای ہوتا آپ کا فخر ہے اور خود قرآن مجید میں میں یہ وصف شرف وعرث سے کے موقع پر استعمال ہوا ہے۔

﴿ أَلَّذِيْنَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيِّ الْآمِي ﴾ (١٩ ف-١٩)

# شرائط كييس:

ا\_مسلمان اس سال واليس عطيه جائيں \_

۲\_ا کلے سال آئیں اور صرف تین دن قیام کرے چلے جائیں۔

۳۔ ہتھیارلگا کرندآ کیں ٔصرف تکوارساتھ لا کیں ٗ وہ بھی نیام میں اور نیام بھی جلبان (تھیلاوغیرہ) میں۔ ۳۔ مکہ میں جومسلمان پہلے ہے مقیم ہیں ان میں ہے کسی کوا پنے ساتھ نہ لیے جا کیں اورمسلمانوں میں ہے کوئی مکہ میں رہ جانا جا ہے تو اس کوندروکیں۔

۵۔وہ کا فروں پیمسمانوں میں ہے کو کی شخص اگر مدینہ جائے تو وا پس کر دیا جائے کیکن اگر کوئی مسلمان مکہ میں جائے تلے تو وہ واپس نہیں کیا جائے گا۔

تلمیند نہیں ہو چا۔ "سہیل نے کہ " او ہم کوسلے بھی منظور نہیں " آن خضرت ویکھ نے فر مایا اچھا ان کو پہیں رہے وو سہیل نے نامنظور کیا " آپ ویکھ نے چند وفعہ اصرار کیا ۔ لیکن سہیل کی طرح راضی ندہوا ۔ مجبورا آنخضرت ویکھ کو تاہوان ابو جندل کو کا فروں نے اس طرح مارا تھا کہ ان کے جم پر شان سے مجمع کے سامنے تمام زخم و کھائے اور کہا 'براوران اسلام! کیا چر مجھکوائی صالت میں ویکھنا چاہے ہو؟ میں اسلام! لاچکاہوں کیا چر مجھکوائی صالت میں ویکھنا چاہے ہو؟ میں اسلام الاچکاہوں کیا چر مجھکوکا فروں کے ہاتھ میں ویتے ہو تمام مسمان نزپ اٹھ مختورت عمر شبط ندکر سکٹ آخضرت میں آئے اور کہا 'برادول اللہ! کی آپ پیٹی بیل مرح تر پر ہیں آپ ویکھ نے ارشاد فر مایا " اب ہو تھی ہوں اور برح تہیں آپ ہو تھی نے ارشاد فر مایا ہا کہ برح تر پر ہیں ' آپ ویکھنے نے ارشاد فر مایا ہی مدول کو اراکریں آپ پر بیل نے فر مایا " میں اللہ کا توفیم ہوں اور اسدے سم کی نافر ، نی نہیں فر مایا تھ کہ ہم لوگ کو برکا اللہ میری مدد کر کا 'حضرت عمر شنے کہا کیا آپ نے نیٹیں فر مایا تھ کہ ہم لوگ کو برکا اللہ میری مدد کر کے گا کہا گیا آپ نے بیٹیں فر مایا تھا کہ ہم لوگ کو برکا اللہ میری مدد کر کے گا کہ اس کے اس کر یہ کیا گیا ہم ترخت درنج کر ہا اور اس کے لقارہ کے بات آپ کو این اللہ کا فائر اللہ کیا اللہ کر یہ کے کر تے ہیں اللہ کے تھم کے کر تے ہیں ۔ کے کہ انہوں نے تمان میں روز سے کر تے ہیں اللہ کے تماری میں آگر چہ ان انجال کا ذکر اجمالاً ہم کے لئے انہوں نے تمان میں روز سے تو بی تھا میں گا فی ہیں۔ کے لئے انہوں نے تمان کی براہ میا تھی گا تھی گیا میں ان سے سرز دہو کیس تمام عمر خت درنج کر اجمالاً ہے کہ کی ناز برنا اساق نے تفصیل ہے بیمام ہا تھی گنا ہی بی ان ان سے سرز دہو کیس تمام عمر خت درنج کی براہ دارائی میں اگر کیا ان انجمال کو تراجمالاً ہیں کیا کہ نے کہ کو کہ انہوں نے تعلیل کو تو اس کو کہ کی کر انہوں کی کر انہوں کے کہ کو کہ کو کہ کی کر انہوں کو کہ کو کہ

اس حالت کو گوارا کرنا گوسحابیگی اطاعت شعاری کا سخت خطرناک امتخان تقد ایک طرف (ظاہر میں) اسلام کی تو بین ہے ابو جندل بیڑیاں پہنے اسوجان نگارانِ اسلام سے استغ شرکتے ہیں سب کے دل جوش ہے لبریز ہیں اور اگر رسول اللہ ﷺ کا ذرہ ایما ہو جائے تو تکوار فیصلہ قاطع کے لئے موجود ہے دوسری طرف معاہدہ پروستخط ہو چکے ہیں اور ایف ہے داری ہے رسول اللہ ﷺ کا ذرہ ایما ہو جائے تو تکوار فیصلہ قاطع کے لئے موجود ہے دوسری طرف معاہدہ پروستخط ہو جکے ہیں اور ایف ہے عہد کی ذمہ داری ہے رسول اللہ ہے۔

﴿ يَا اَنَا حَمَدُلُ اصِبُرُو احتسبُ قَالَ اللهِ جَاعَلَ لَكُ وَ لَمِنَ مَعَثُ مِنَ الْمَسْتَصَعَفِينَ فرجاً و مخرجاً انا قد عقد نا صلحاً و انا لا تغدرهم ﴾

ابوجندل اصراور صبط سے کام لواللہ تمہارے لئے اور مظلوموں کے لئے کوئی راہ نکا لے گائ صلح اب ہو چکی اور ہم ان لوگوں سے بدع ہدی نہیں کر سکتے۔

غرض ابوجندل کوای طرح پابه زنجیرواپس جاتا پڑا۔

آئفشرت و کی کے ایک میں ہے گئے ہیں قربانی کریں لیکن لوگ اس قدرول شکتہ ہے کہ ایک فخص بھی ندا تھا کہ جیسا کہ سے بخاری جس ہے گئے تین دفعہ بار بار کہنے پر بھی ایک فخص آ مادہ ندہوا۔ آئخشرت و کی گھر میں تشریف کے جی ایک فخص آ مادہ ندہوا۔ آئخشرت و کی گھر میں تشریف لے گئے اورام المؤمنین حضرت ام سمہ "سے شکایت کی انہوں نے کہا آپ کسی سے پچھ ندفر مائیں بلکہ بابرنگل کر تشریف اور احرام اتار نے کے لئے بال منڈوائیں۔ آپ نے بابر آئر خود قربانی کی اور بال منڈوائے۔ اب خود قربانی کی اور بال منڈوائے۔ اب جب لوگوں کو یقین ہوگی کہ اس فیصلہ میں تبدیلی نہیں ہو کئی تو سب نے قربائیاں کیس اوراحرام اتارا۔

ل محمی بی ری تیب اشروطال

صلح کے بعد تین دن تک آپ اللے نے حدیدیش قیام فر مایا ' پھر دوانہ ہوئے تو راہ یل بیسورہ اتری ﴿ إِنَّا فَتَحْنَالَكَ فَتُحَا مُبِينًا ﴾ ( اللہ ) ﴿ إِنَّا فَتَحْنَالَكَ فَتُحَا مُبِينًا ﴾ ( اللہ ) ﴿ إِنَّا فَتَحْنَالَكَ فَتُحَا مُبِينًا ﴾ ( اللہ ) ﴿ اِنَّا فَتَحْدَالَكَ فَتُحَالَكَ فَتُحَالَكَ فَتُحَالَكَ فَتُحَالَكَ فَايت كى۔

تمام مسلمان جس چیز کو تلست بیجے تھے اللہ نے اس کو تھے کہا آئے خضرت وہ کا نے حضرت ہو اگر ایا کہ سے اس کے دھرت ہو کو با کرفر مایا کہ سے بیت نازل ہوئی ہے انہوں نے تعجب سے پوچھا کہ کیا بید فتح ہے؟ ارشاد ہوا کہ ' ہاں' سیحے مسلم ہیں ہے کہ حصرت ہو گو تہ تک سیمان اور کھار ملتے جلتے نہ تسکین ہوگئی اور مطمئن ہوگئے کے نتائج مابعد نے اس راز مر بستہ کی عقدہ کشائی کی۔ اب تک مسلمان اور کھار ملتے جلتے نہ سے۔ اب صلح کی دجہ سے آ مدور فت شروع ہوئی' خاندانی اور تجارتی تعلقات کی دجہ سے کھار مدینہ شن آئے مہینوں قیام کرتے اور مسلمانوں سے ملتے جلتے بیٹے ہاتوں ہاتوں میں اسلامی مسائل کا تذکرہ آتا رہتا تھا' اس کے ساتھ ہر مسلمان کرتے اور مسلمانوں سے ملتے جلتے بیٹے ہوئی کرتی اضامی مسائل کا تذکرہ آتا رہتا تھا' اس کے ساتھ ہر مسلمان اطلامی حسن مل نکو دینوں کا بیان سے کہ اس محامدہ صلح سے لے کر فتح تھے۔ موز بین کا بیان سے کہ اس محامدہ صلح سے لے کر فتح تھے۔ موز بین کا بیان سے کہ اس محامدہ صلح سے لے کر فتح مصرت خالد ' (فائح شام) اور عمرہ بن عاص (فائح مصر) کا اسلام بھی اس و مار نہ کی یا دگار ہے۔ معامدہ صلح میں یہ جوشر طبحی کہ جوسلمان مکہ سے چلا آئے گاوہ پھر مکہ کو والیس کر معرب کا اسلام بھی اس دراخل سے خور تیں نہ تھی خورتوں کے متحلق خاص بی آ ہے۔ از کی اسلام بھی اس دراخل سے خورتی نہ تھی خورتوں کے متحلق خاص بی آ ہے۔ از کی ا

﴿ يَا أَيُهَا الَّذِيْنَ امْمُوا إِذَا جَاءَ كُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامُتَحِنُو هُنَّ اللَّهُ اَعَلَمُ بِإِيْمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمُتُمُوهُنَّ اللَّهُ اَعْلَمُ بِإِيْمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمُتُمُوهُنَّ اللَّهُ اَعْلَمُ وَلَا هُمُ يَجِدُّونَ لَهُنَّ وَلاَ عَلِمُتُمُوهُنَّ اللَّهُ اَعْلَمُ وَلاَ هُمُ مَا اَنْفَقُوا وَلاَ حُمَاحَ عَلَيْكُمُ اَنْ تَنْكَحُوهُنَّ إِذَا اتَيْتُمُوهُنَّ الْحُورَهُنَّ وَلاَ اللَّهُ مَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّةُ اللَّهُ اللللَّةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

مسلمانو ا جب تمہارے پاس مورتیں ہجرت کر کے آئیں تو ان کو جانچ لؤاللہ ان کے ایمان کوا چھی طرح جانتا ہے اب اگرتم کومعلوم ہو کہ وہ مسلمان ہیں تو ان کو کا فروں کے ہاں واپس نہ جیجؤ ندوہ مورتیں کا فروں کے قابل ہیں اور نہ کا فز عورتوں کے قابل ہیں اور ان مورتوں پران لوگوں نے جو فزج کیا ہووہ تم ان کودے و دُاورتم ان سے شادی کر سکتے ہو بشر طبیکہ ان کے مہرا داکر واور کا فرہ عورتوں کواسے نکاح ہیں نہ رکھو''

جومسل ان مکہ پیل مجبور کی ہے رہ گئے تھے چونکہ کفاران کو بخت تنگیفیں دیتے تھے اس لئے وہ بھاگ بھاگ کر مدیند آئے قریش نے آنخضرت وہاگ بھاگ کر مدیند آئے قریش نے آنخضرت وہاگ کے ہاں دو مختص بھیج کہ ہمارا آ دمی واپس کر دہیجے 'آنخضرت وہاگئے نے حضرت منتبہ ہے قرہ یا کہ واپس جاؤ' حضرت منتبہ نے عرض کی کہ کیا اب جھے کہ ہمارا آ دمی واپس کر دہیجے ہیں کہ جھے کو کفر پر مجبور کریں' آپ وہاگئے نے ارشاد فرمایا' القداس کی کوئی تدبیر

ل سمّاب الشروط""س

سے صلح صدیبیا کے واقعات سی بناری میں نہایت تفصیل ہے فدکور میں لیکن اصل موقع یعنی غزوات کے ذکر میں نہیں بلکہ کتاب الشروط میں سے سے میں اور ابن الشروط میں سے سے میں اور ابن ہشرو سے سے میں بیار بار باب میرک نگاہ ہے یہ وقعات روگئے نزوات میں جت جت واقعات میں ہم نے ان کوہمی لیا ہے باتی جزئیات میں مسلم اور ابن ہشرم ہے ، خوذ میں ۔

نکاے گا' حضرت عتبہ مجبوراً دو کا فروں کی حراست میں واپس گئے لیکن مقام ذوالحلیفہ پہنچ کرانہوں نے ایک شخص کو تل کر ڈار' دوسرا وہ شخص جو نیچ رہااس نے مدینہ آ کر آنخضرت ہی گئے سے شکایت کی' ساتھ ہی ابوبصیر بھی پہنچ اور عرض کی کہ آپ نے عہد کے موافق اپنی طرف سے مجھ کو وہ پس کر دیا' اب آپ پر کوئی ذمہ داری نہیں' پیہ کہہ کرمدینہ سے چلے گئے اور مقام عیص میں جو سمندر کے کنارے ذومرہ کے پاس ہے رہنا اختیار کیا' مکہ کے پیکس اور ستم رسیدہ لوگوں کو جب معلوم ہوا کہ جان بچانے کا ایک ٹھکا نہیدا ہوگی ہے تو چوری چھے بھاگ بھاگ کر یہاں آئے گئے۔ چندروز کے بعدا چھی خاصی جمعیت ہوگی اور اب ان لوگوں نے آئی قوت صال کرلی کرقریش کا کاروان تجارت جو شام کو جایا کرتا تھا اس کوروک لیتے تھے۔ ان حملوں میں جو مال غنیمت ال جاتا تھ وہ ان کی معاش کا سہ راتھ۔

قریش نے مجبور ہوکر آنخضرت ویکھ کی کہ معاہدہ کی اس شرط سے ہم باز آتے ہیں اب جومسمان چ ہے مدینہ جاکر آباد ہوسکتا ہے اس سے تعرض نہ کریں گے۔ آپ نے آوارہ وطن مسلمانوں کولکھ بھیج کہ یہاں چیا ہے مدینہ جاکر آباد ہوسکتا ہے اس سے تعرض نہ کریں گے۔ آپ نے آوارہ وطن مسلمانوں کولکھ بھیج کہ یہاں چیا آکر آباد ہو گئے اور کا روانِ قریش کا راستہ بدستور کھل گیا۔ لیا آکر آباد ہو گئے اور کا روانِ قریش کا راستہ بدستور کھل گیا۔ لیا مستورات ہیں ہے اُم کا توم جو رئیس مکہ (عقبہ بن الج معیط) کی صاحبز ادی تھیں اور مسلمان ہو چی تھیں مدینہ

مستورات میں ہے ام ملتوم جوریس ملہ (عقبہ بن ابی معیط) کی صاحبز ادی میں اور مسلمان ہو پھی میں مدینہ جورت کرئے تا نہیں ان کے ساتھ ان کے دونوں بھائی عمارہ اور وسید بھی آئے اور آئخضرت ویکھی ہے درخواست کی کہان کو واپس دے و بیجئے 'آپ نے منظور نہیں فر مایا' صی بہ میں ہے جن لوگوں کی از واج مکہ میں روگئی تھیں اور اب تک کا فرتھیں صحابہ نے ان کو طلاق دیدی۔



# سلاطین کواسلام کی دعوت (آخر) کھ یا (شروع) کھ

﴿ أَدُعُ إِلَى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَ الْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ﴾

صدیبیدی صلح ہے کسی قدر اظمینان نصیب ہواتو وقت آیا کہ اسلام کا بیغام ہی و نیا کے کاتوں میں پہنچ ویا جائے گئوں میں پہنچ ویا جائے اس بالقد نے جھے وہ مار مین مرحی بہ کوجمع کی اور خطید ویا ایسا ساس بالقد نے جھے وہ مار موزیا کے سے رحمت اور پیٹی بیٹر بن کر بھیجا ہے وہ کی موحوار بین عیسی کی طرح اختلاف نہ کرنا، جو او بیری طرف سے پیغام حق اوا کروا اس کے بعد آپ نے قیصر روم شہنشا ہے بھی عزیز مصراور رواس سے عرب کے نام وعوت اسلام کے خطوط ارساں فرما سے جولوگ خطوط سے لے کر گئے اور جن کے نام لے کر گئے اور جن کے نام لے کر گئے ان کی تفصیل ہیں ہے۔ لے

ایرانیوں نے چند برس پہنے بلاد شام پر حملہ کر کے رومیوں کو شکست دی تھی جس کا ذکر قرآن مجید کی اس آیت علمت ، رُوم بیس ہے ہرقل نے اس کے انتقام کے لئے بڑے سروس مان ہے نوجیس تیار کیس اورایرا فیوں پر حملہ کر کے ان کو سخت شکست دی تھی۔ اس کا شکر دنداوا کرنے کے ہے وہ حمص سے بیت المقدس آیا تر اور اس شان ہے آیا تھا کہ جبال چلتی تھا زبین پرفرش اور فرش پر بچوں بچھائے جاتے ہتھے۔ سیلے

شام بیل عرب کا جوخاندان قیصر کے زیر حکومت رہا کرتا تھا وہ خسانی خاندان تھا اوراس کا پائے تخت بھری تھا جودمشق کے علاقہ بیل ہے اور آئے کل حوران کو اتا ہے۔اس زمانہ بیل اس خاندان کا تخت نشین حارث غسانی تھا 'وحیہ کبی گئے۔ آئے خضرت و کھنے کا نامه مبارک میں بھری بیل حارث غسانی کو سر کرا یا اس نے قیصر کے پاس بیت المقدس بیل بھی بھیج و یا قیصر نوط ملہ تو اس نے تھم دیا کہ عرب کا کوئی شخص مل شے تو او 'انفاق یا کہ مانیاں تھا جو کر اور ہیں تھے جو کہ الا ہے۔ اس تھا تھم تھے قیصر کے آوی ان کوغن و سے جا کر لائے۔

قیمر نے بڑے سامان سے در بار منعقد کیا' خود تاج شائل پہن کرتخت پر جینہ تخت کے چاروں طرف بطارقہ قسیس اور رہبان کی صفیں قائم کیں' الل عرب کی طرف مخاطب ہو کر کہا' تم میں سے اس مدمی تبوت کا رشتہ دار کون ہے؟ ابوسفیان نے کہا'' میں'' مچرحسب ذیل گفتگو ہوگی۔

مد کی نبوت کا خاندان کیماہے؟ شریف ہے۔ ابوسفيان اس خاندان میں کسی اور نے بھی نیوت کا دعویٰ کیا تھا؟ قيصر ابوسفيان اس خاندان میں کوئی بادشاہ گزرا ہے؟ قيمر ابوسفيان جن لوگوں نے بیرند ہب قبول کیا ہے وہ کمز ورلوگ ہیں یاصا حب اثر ؟ قيمر کمزورلوگ ہیں۔ ابوسفيان قيمر ال کے پیروبر درہے ہیں یا تھنے جاتے ہیں؟ برمتے جاتے ہیں۔ ابوسفيان مجمعی تم لوگوں کواس کی نسبت جموٹ کا بھی تجربہ ہے؟ قيمر ابوسفيان وہ بھی عبد واقر ارکی خلاف ورزی بھی کرتا ہے؟ قيمر الجمي تك ونبيس كيكن اب جونيام عامده مع بواساس من ديمس وه عبد برقائم ربتا بيابيس؟ ابوسفيان تم لوگوں نے اس ہے بھی جنگ بھی کی؟ قيم الوسفيان بتيجه جنگ کيار پا؟ قيمر مجمی ہم عالب آئے اور مجمی وہ۔ ابوسفيان وه کیاسکما تاہے؟ قيمر کہتا ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کرؤ کسی اور کواللہ شریک نہ بتاؤ ، نماز پڑھؤیا کدامنی ابوسفيان ا نفتیار کرؤ کیج بولؤ صلدحم کرو

اس گفتگو کے بعد قیمر نے مترجم کے ذریعہ سے کہا کہ ''تم نے اس کوشریف النسب بتایا پیغیر ہمیشہ اجھے خاندانوں سے پیدا ہوتے ہیں'تم نے کہا کہ اس کے خاندان سے کسی اور نے نبوت کا دعویٰ نبیس کیا'اگر ایسا ہوتا تو ہم سجھتا کہ اس کو سید خاندان میں کوئی باوشاہ نہ تھا'اگر ایسا ہوتا تو ہم سجھتا کہ اس کو کہ بید خاندان میں کوئی باوشاہ نہ تھا'اگر ایسا ہوتا تو ہم سجھتا کہ اس کو باوشا ہمت کی ہوں ہے'تم مانے ہو کہ اس نے بھی مجھوٹ نبیس بولا' جو محف آ دمیوں سے جھوٹ نبیس بولا' وو القد پر کیونکر

جموت بانده سکتا ہے۔ تم کتے ہو کہ کمزوروں نے پیروی کی ہے۔ پیغیروں کے ابتدائی پیرو ہمیشہ غریب ہی لوگ ہوتے ہیں۔ تم نے تسلیم کیا کہ اس کا فرہب ترتی کرتا جاتا ہے ہی فرہب کا بہی حال ہے کہ بڑھتا جاتا ہے تم تسلیم کرتے ہوکہ اس نے بھی فریب نہیں کیا۔ پیغیر بھی فریب نہیں کرتے ہے گئے ہوکہ وہ نماز اور تقوی وعفاف کی ہدایت کرتا ہے اگریہ بچ اس نے بھی فریب نہیں کرتے ہے گئے ہوکہ وہ نماز اور تقوی وعفاف کی ہدایت کرتا ہے اگریہ بچ ہوکہ وہ نماز اور تقوی وعفاف کی ہدایت کرتا ہے اگر یہ بچ ہوکہ وہ نماز اور تقوی وعفاف کی ہدایت کرتا ہے اگر ہوجا ہے گا۔ جھے کو پیضرور خیال تھا کہ ایک پیٹیبر آنے والا ہے کیکن یہ خیال نہ تھا کہ وہ عرب میں پیدا ہوگا میں اگرو ہاں جاسکتا تو خوداس کے یاؤں دھوتا'''

﴿ بسم الله الرحن الرحيم من محمد عبدالله رسوله الى هرقل عظيم الروم سلام على من اتبع الهدئ اما بعد فابى ادعوك بدعاية الاسلام اسلم تسلم يؤتك الله احرك مرتين فان توليت فعليك الم الاريسين وَيَأَاهُلَ الْكِتَابِ تَعَالُوا إلى كَلِمَةٍ سَوَآءٍ " نَيُنَا وَ نَيْنَكُمُ الله فان توليت فعليك الم الاريسين وَيَأَاهُلَ الْكِتَابِ تَعَالُوا إلى كَلِمَةٍ سَوَآءٍ " نَيُنَا وَ نَيْنَكُمُ الله فان تُولُوا فَقُولُوا نَعُبُدَ إِلَّا الله وَلَا نُشُرِكَ بِهِ شَيُمًا وَلَا يَتَجَدَّ بَعُصْنَا بَعُصًا اَرْبَابًا مِن دُوبِ الله فان تَولُوا فَقُولُوا اشْهَدُوا بَأَنَّا مُسُلِمُونَ ﴾

بہم اللہ الرحمین الرحیم عمری طرف سے جوالقد کا بند واور رسول ہے بید طرف برقل کے نام ہے جوروم کاریس اعظم ہے اس کوسلامتی ہے وہ این الرحین اعظم ہے اس کے بعد بیل تھے کو اسلام کی دعوت کی طرف بلاتا ہوں اسلام را تو سلامتی بیس رہے گا اللہ تھے کہ کو دی گا اور اگر تو نے نہ مانا تو اہل ملک کا گناہ تیر ہے او پر ہوگا اے اہل کیا ہے ایک ایس ایس کے اس کے ایس کو اللہ اللہ کا گناہ تیر کے او پر ہوگا اے اہل کیا ہے ایک ایس ایس کے طرف آؤجوہم میں اور ہم میں ہے کوئی کی کو (القد کو چھوڑ کر) اللہ نہ بنائے اور ہم میں مانے تو گواہ رہوکہ ہم مانے ہیں۔

قیصر نے ابوسفیان سے جو گفتگو کی تھی اس سے بطارقہ اور اہل در بار سخت برہم ہو بچکے تھے تامہ مبارک کے پڑھے جانے پراور بھی برہم ہوئے میہ حالت و کھے کرقیصر نے اہل عرب کو در بار سے اٹھ دیا اور کواس کے دل میں نو راسلام آ چکا تھالیکن تاج وتخت کی تاریکی میں وہ روشنی بجھ کررہ گئ کے

الے یہ پوری تفتیکو سیح بخاری کے متعداد ابواب میں منقول ہے ابتداء کتاب میں بھی اور باب الجہاد میں بھی۔

علی منداین طنبل صفی می جدی بیل ہے کہ ویہ " نے ساتھ قیھر نے پندیک مفید خطاکا حواب و سے کر خدمت نبوی بیل بھیجا تھا اور سفیر و اور سفیر و جندسو المات بیا تیجا تھا ہے جو ایا ہے وہ اور آخر بغیر سلام اسے وہ وہ ایس گیا الیکن بیرحد بیٹ سی خیس اس جس سے کہ قیصر کا خطاع اللہ وہ اس وقت اسلام بھی شیس اس جس ہے کہ قیصر کا خطاع اللہ واللہ وقت اسلام بھی شیس اس جس ہے کہ فیصر کا خطاع اللہ وہ اس وقت اسلام بھی شیس سے کہ فیصر کا خطاع اللہ وہ اس وقت اسلام بھی شیس سے کہ فیصر کا خطاع اللہ وہ اللہ وہ سے کہ فیصر کے بندہ کا ہے اور حود اس میں تعریق ابن جمر فی اباری جد کہ سفیل کا جدد اس میں تعریق ہیں تھا ہے اور حفر ہے میں وہ ہے اور خود وہ توک کا واقعہ ہے اور خود وہ توک فیق کم کے بعدر جب اللہ ہیں تیک ہے ہے اور حفر ہے میں وہ ہے اس تھا گیا ہے اور حفر ہے اس تھا گیا ہے اور حفر ہے اس تھا گیا ہے اور حفر ہے اس سال پہلے حد یہ بیا فیق کہ مسلمان ہو بیکے سے گر توک میں حضرت معاویہ "کی شرکت کمیں تذکور نیس ہے روایت اس سند کے ساتھ کتا ہے الاموال ؛ بوعبید والقاسم بن سلام صفی ۵ ۲۵ معرض بھی موجود ہے۔ ) س

خسر ویرویز (شهنشوایران) ئے نام جونامهٔ مبارک عبدالله بن حذافهٔ کے بریخ تھے بیتھا۔ :

﴾ نسبم البه الرحمل برحيم من محمد رسول الله الي كسري عطيم فارس سلام علي من تبع لهدي و امن بالله و رسونه و اشهد ان لا الله لا الله و اني رسول الله الي الناس كافة لينذر من كان حيًّا اسلم تسلم فان ابيت فعليث اثم المحوس ﴾

غدائے رحمٰن ورحیم کے نام ہے چھر پیغیبر کی طرف ہے کسری (رئیس فارس) کے نام سلام ہے اس شخص مرجو ہدایا ہے کا بیج وہوا ور امتدا ور پیغیبر برایمان ، ہے اور بیگوای وے کہالقد صرف ایک متد ہےا در بیا کہ القدے جھے کوتمام و نیا کا بیغمبر بنا کر بھیجا ہے تا کہ وہ ہرزندہ محض کواہند کا خوف در ہے تو اسلام قبوں کرتو سلامت رہے گا' ورنے مجوسیوں کا وہال تیے گ ارون پر جو گا۔

نسر و بره یز بردی شوکت وشان کا یادشاه تهه اس کی سلطنت میں در بار کو جوعظمت وجلا ب حاصل جوا بھی نہیں جواتھا، مجم كاهريقه بيق كرسلاطين كوجو خطوط مكھتے تھے. ن بيس عنو ن ير پہلے بادشاہ ك نام ہوتا تھا' نامه مبررك بيس پہلے القد كانام ور پھر عرب کے استور کے موافق رسول املد ﷺ کا نام تھا۔ خسر و نے اس کوا بنی تحقیر سمجھ اور یولا کہ میر اغلام ہوکر مجھ کو بول لکھتا ہے۔ بھر نامیر مبارک کوجیا ک کرڈ الالیکن چندروز کے بعد خود سعطنت مجم کے برز ۔اڑ گئے۔

بھا می نے شیرین خسرو میں داستان مفصل کہھی ہاور اسلامی جوش ہے کھی ہے بھم اس کے چندا شعار اس موقع پر عل كرتے ہيں:

> ز مشرق تابمغرب نام أوبود نبوت ورجبال می کرد ظاہر کبے ریکش حکایت بازی گفت یہ ہر کشور صل ہے عام ورواو بنام ہر کے سطرے نوشتند زبيرنام خسرو نامة ساخت بجوشيد ازغضب اندام خسرو زگری ہر رکش آتش فشانی نوشته از محم سوے برویز تو گفتی سگ گزیده آب رادید که گنتاخی که یارد؟ باچوش شه تويسد نام خود بالاے نامم

دران دوران كه ليتي رام أو بود 🚽 رسول ماہہ ججت بائے قاھر کیے باسنگ خارا رازی گفت خلائق راز دعوت عام در داد بفامودازعط للطرب ليشتند چواز نام نجاثی باز برداخت جوقاصد عرضه كرد آل نامهُ نو زتیزی گشت ہر مویش سنانی سوا وے وید روش جیب آنگیز جوعنوان گاه عالم تاب راديد غرور بادشای بردش ازراه کر ازبرہ کہ بایں احرام زخ از گری چوآتش گاه خود کرد بخود اندید، بد کرد و بد کرد

زنامه بلکه نام خویشتن را بهرجعت پائے خود راکرد خاکی چائے آگہاں کے راآگی داشت دعارا داد چول پردانه پرواز کلاه از تارک کسری درائی د قلم را نده بر افریدول و جھید ورید آل نامهٔ گرون شکن را فرستاده چودید آل خشم ناکی ازال آتش کهآل دو دهمی داشت زگری آل چراغ گردن افروز عجم رازال دعا کسری درافی د زیم شا بنشه گردیم و امید

اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ نامہ مہارک چینچنے کے بعد خسر و پرویز نے گورنر یمن کوجس کا نام'' باذان' تھ فرمان بھیج کہ کسی شخص کو تجاز بھیجو کہ اس نئے مدعی نبوت کو پکڑ کرمیر ہے در بار میں لائے۔ باذان نے دوشخصوں کوجن میں ہے ایک کا نام با بویداور دومرے کا خرخسرہ تھ' مدینہ روانہ کیا۔ ان دونوں نے بارگاہ رس است میں آ کرعرض کی کے شہنٹ ہا ہم ( کسری ) نے تم کو بلا یہ ہے' اگر تھیں تھم نہ کرو گے تو وہ تم کو اور تہہ، رے ملک کو یر باد کر دےگا۔ آپ میں آئے فر مایا تم و پس جو ور کہ دوین کے اسلام کی حکومت کسری کے پایت تک پنچے گی۔ علیم پنچا کر بہن کرین میں آئے تو خبر آئی کہ شیر و یہ ( خسر ویرویز کوئل کرڈ الا۔

نبی ٹی (بادشاہ جبش) کو آپ نے دعوت اسلام کا جو خط بھیجا تھا اس کے جواب میں اس نے عربینے کے '' میں گوائی دیتا ہوں کہ آپ القد کے سے پیغیبر ہیں' حصرت جعفر طیار '' جو ہجرت کر کے جبش چیے گئے سے سیبیں موجود سخھے نہا ہوں کہ آپ القد کے بیغیبر میں' حصرت جعفر طیار '' جو ہجرت کر کے جبش چیے گئے سے سیبیں موجود سخھے رہوا تھ کے بیاتی نے اپنے جیٹے کو ساٹھ مصاحبوں کے رہوا تھ کے بیاتی نے اپنے جیٹے کو ساٹھ مصاحبوں کے ساتھ بارگاہ رسالت میں عرض نیاز کے لئے بھیجا' لیکن جہ زسمندر میں ڈوب گیا وربیسفارت ہلاک ہوگئی۔ سل

عام ارباب سیر نکھتے ہیں کہ نبی شی نے 9 ھیں وفات پائی۔ آنخضرت و انگا مدینہ میں تشریف رکھتے تھے اور سے خبرس کر آپ نے غائبانداس کی جنازہ کی نماز پڑھ کی کا لیکن میہ غلط ہے۔ سیجے مسلم ہیں تصریح کی ہے کہ جس نبی شی کی نماز برا حق کی نماز پڑھی کی بنازہ کی خبار باب سیر کی روایت کی تائید کی ہے اور مسلم کی روایت کے اس ٹکڑا کو بنازہ کی کا ایک کا وہم بتایا ہے۔ سیم

بوورگ جورت کر کے جبش چلے گئے تھے ان میں حضرت اُمّ حبیبہ (امیر معاویہ کی بہن) بھی تھیں ن کے شوہ کا انتقال ہو چکا تھا اس سے آئے تخضرت وظیلائے نجاشی کو مکھ بھیجا کہ ام حبیبہ کوشادی کا پیغیم سنا دواور میر ہے ہاں بھیج دو نبی شرق نے ضامہ بن سعید بن العاص کو مقرر کیا انہوں نے شخضرت کھیں کی طرف سے ایجاب وقبول وا کیا نبی شی نے شامہ بن شخصرت کھیں کے خضرت کھیں کے خضرت کی خضرت کے خضرت ام حبیبہ جہاز میں کے تعداد جا رسوا شرفیل تھیں۔ نکاح سے بعد حضرت ام حبیبہ جہاز میں جیٹھ کر

لے تا گہاں یعنی رہائے ماغرة كہاں ہے تخضرت اللہ مروبین الآ كى واشت المعنی نبرك

ع طبری جد۳ ص۱۵۵۱

سع طبري سني ١٥٦٩\_

<sup>&</sup>quot;ל נוואשוני"ט"

روانہ ہوئیں' اور مدینہ کی بندرگاہ میں اترین' آنخضرت ﷺ اس وقت خبر میں تشریف رکھتے تھے' آنخضرت ﷺ اکثر نجاثی کے حالات ام حبیبہ "سے بوجھا کرتے تھے۔ ا

عريم مرامقوس) كوآپ و المقوقس عطيم القبط سلام عييك ما بعد فقد قرأت كتابك الله محمد بن عبدالله من المقوقس عطيم القبط سلام عييك ما بعد فقد قرأت كتابك وفهمت ما دكرت فيه وما تدعواليه وقد علمت الاسبا بقي و كت اطن اله بحر حسالشام و قيد اكرمت رسولك و سعنته اليك بحارتيين بهما مكن في القبط عطيم وكسوة و اهديت اليك بغلة تركبها و السلام عليك ،

محمہ بن عبداللہ کے تام مقوش رئیس قبط کی طرف سے سوام علیک کے بعد میں نے "پ کا خط پڑھا اور اس کامضمون اور مطلب سمجھا۔ مجھ کو اس قدر معلوم تھ کہ ایک پیغیبر آئے والے ہیں'لیکن میں بیسمجھا تھا کہ وہ شام میں ظہور کریں گئے۔ میں نے آپ کے قاصد کی عزت کی اور دولڑ کیاں " بھیجتی ہوں جن کی قبطیوں میں (مصر کی قوم) بہت عزت کی جاتی ہے اور ہیں آپ کے اور دولڑ کیاں گئے بھیجتی ہوں جن کی قبطیوں میں (مصر کی قوم) بہت عزت کی جاتی ہے اور ہیں آپ کے لئے کیڑا ااور سوار کی کا ایک فیجر بھیجتیا ہوں۔

باایں ہمہ عزیز مصراسمام نہیں ایا دولڑکیاں جو جیسی تھیں ان ہیں ایک ماریہ قبطیہ تھیں جوح م نہوی ہیں داخل ہو کیں دوسری سیرین تھیں جوح م نہوی ہیں داخل ہو کیں دوسری سیرین تھیں جوح صاحب کے ملک میں آئیں نہیں اور حسرت حاطب بن بی بات ہو گئے۔ خین میں آپ اس بی پرسو رہے طبری نے لکھا ہے کہ ماریدا ورسیرین حقیق بہنیں تھیں اور حصرت حاطب بن بی بات ہو جن کو آئے خضرت و ایک نے مقول کے باس خود دیکر بھیجہ تھی ان کی تعلیم سے دونوں خوتو نیس خدمت نہوی میں بہنچنے سیدہ جن کو آئے خضرت و ایک تھیں اس واقعہ کو اس حیثیت سے وی کھن جا ہے کہ بی خاتو نیس لونڈیاں نہ تھیں اور اسلام قبول کر چکی تھیں اس واقعہ کو اس حیثیت سے وی کھن جا ہے کہ بی خاتو نیس کی حیثیت سے وہ آپ کے حرم میں آئیں۔ چکی تھیں اس سے آئے ہو ذہ بن علی رئیس میں میں آئی جو کہ اس میں گئے ہودہ نہایت انجی جی جو اب محتول کی جو اب محتول کی سیاری افتد اسے لئے تیار ہوں اسلام ہوں ملک یہ سینیس آیا تھ آئے تھوں آپ کے سینیس آیا تھ آئے تیار ہوں اسلام ہوں ملک کے سینیس آیا تھ آئے تھا آپ وی تھی ان کے سینیس آیا تھ آئے تھی آئیں گئے میں ان کے ایک کلا ابھی حصہ ہوتو میں نہ دول گا۔ '

حارث غسانی جوحدودش م کارکیس تھ اور رومیوں کے ماتحت اطراف کے عربوں میں حکومت کرتا تھ خط پڑھ کر برہم ہوااور فوج کو تیاری کا حکم دیا مسلمان اس جرم کی پاداش میں ہر قیمت اس کے حملہ کے منتظر رہتے تھے اور آ خرمون اور جوک وغیرہ کی لڑائیاں پیش آئیں۔ سی

ا تارت طبری جده فی ۱۵۷ ا

علے ہم نے جاربیکا ترجمہ لڑکی کیا ہے عربی میں جاربیزگی کو بھی کہتے ہیں اور ونڈی کو بھی ' رہا ہے سیرت ہاریہ قبطیہ کولونڈی کہتے ہیں' سیکن مقوص نے جو مفظان کی نسبت لکھا ہے بیعنی کہ''مھریوں میں بڑی عزت ہے' ایدلونڈیوں کی شان میں استعال نہیں کئے جا کہتے۔ معلی سے درجن رو سامے قبال اور مرائے عرب واعوتی حطوط تعصے نے تھے اس ل تفصیل ووسری جدد ہے تبدیقی واقعات میں آ ہے گی س

### واقعات ِمتفرقه ٢ ه خالدٌ بن وليدا ورعمر وٌ بن العاص كا اسلام:

حدید بیدی صلح کوالقدنے فتح کہا ہے کیکن اجہام کی نہیں قلوب کی اسلام کواپی اشاعت کے لئے امن در کارتھ اور وہ اس سلح ہے حاصل ہو گیا اس سلح کوخو دوشمن فتح سیجھتے تھے قریش اور مسلمانوں میں اب تک جومعر کے ہوئے فوجی دیشیت سے قریش کو صف میں ہر جگہ خالد بن وید گریام متاز نظر آتا ہے جا جیت میں رسالہ کی افسری انہیں کے ہر وتھی احد میں قریش کے اکھڑے ہوئے پاؤں انہیں کی کوشش سے سنجھلے تھے حد میدیہ کے موقع پر بھی قریش کا طلابیا نہی کی زیر افسری نظر آیا تھا کی تاہے موقع پر بھی قریش کا طلابیا نہی کی زیر افسری نظر آیا تھا کیکن قریش کا علامیا اور اعظم بھی آخر اسلام کے تملہ کاری سے نہ تھے سکے سکے سکا د

صلح حدیدیے بعد حضرت خالد" نے مکہ ہے نگل کر مدینہ کا رخ کیا راستہ ہیں حضرت عمر و بن العاص" ہے

پوچھ کدھر کا قصد ہے؟ بولے اسلام لانے جاتا ہول آخر کب تک؟ عمر و بن العاص نے کہ ہما رابھی بہی ارادہ ہے ووٹوں
صاحب ایک ساتھ بارگا و نبوی میں حاضر ہو کر اسلام ہے مشرف ہوئے کے دراب وہ جو ہر جواسلام کی بی لفت میں صرف ہور ہاتھا اسلام کی محبت میں صرف ہونے لگا۔

فنخ مکہ میں حضرت خالد " جب ایک مسلمان دستہ کے افسر بن کر آنخضرت و اللہ کے سامنے ہے گزرے تو آپ نے یو جیما کون ہے؟ لوگوں نے کہا خالد ہیں'آ ب نے قربایا'' اللہ کی تلوار ہے''۔ ع

غز و ہُ موجہ میں جب حضرت جعفرٌ، زید بن حارثۂ اورعبدائقہ بن رواحہ ؓ کے بعد حضرت خالد ؓ نے علم اپنے ہاتھ میں لیا تو مسلمان خطرہ سے ہاہر تھے۔

عہد خلافت میں ایک (خالد ؓ ) نے ش م کا ملک قیصر ہے چھین لیا اور دوسرا (عمر و بن العاص) مصر کا فاتح ہوا۔



ال مابداين جمر بدروايت ابن اسحاق جلداول صفيه ١٣١٣ 'س'

م تندي مناتب.

# 2

# آخر کھ یااوائل سےھ

نیبر بنائب مبرانی لفظ ہے جس ئے معنی قدید کے ہیں۔ سیمقام مدیند منورہ ہے آٹھ منزل پر ہے۔ یور پین سیاحوں میں ڈاوٹی کئی مبیند تک یہاں کے ۱۸۷ء میں مقیم رہا'اس نے مدینہ ہے اس مقام کا فاصدہ ۲۰ میل لکھا گا ہے۔ وہ نخلتان جس کے کن رہ پر خیبر ہے' نہایت زرخیز ہے' یہاں یہود نے نہایت مضبوط متعدد قدیعے بنائے بینے' جن میں سے بعض کے آثاراب تک یا قی ہیں۔

عرب میں میبودی قوت کا میسب سے برا امرکزی ندید سے جب روسائے بنونفیر جل وطن ہو کر خیبر میں آباد
ہوے قانبول نے تم م عرب کواسلام کی مخالفت پر برا فیختہ کردیا جس کا پہلامظہرا حزاب کا معرکہ تھا ان روساء میں سے حک
بین ا خطب جنگ قریظہ میں قتل ہوا ، جس کے بعد الورافع سمام بین الی احقیق اس کا جانشین ہوا نہ بہت برا تا جراور صاحب
الر تھا۔ قبیلہ عطف ن جوعرب کا بہت برا اصاحب الرقبیلہ تھا ان کی آباد کی خیبر سے متصل تھی اور ہمیشہ سے بہودی خیبر سے
صیف اور ہم عہد علی تھی کو جی سمام نے خود جا کرفتید غطف ن اور ان کے آس پاس کے قبیلوں کو سل م نے مقابد
کے لئے آبادہ کیا 'بہاں تک کہ ایک عظیم الشان فوج کے کرمدینہ پرحملہ کی تیاریوں کیس سے آبانی آبان میں اور ان کے آس پاس کے قبیلوں کو سل م نے مقابد
معلوم ہو کی تو آپ کے ایم سے (رمضان الاجری میں حضرت عبدالقدین متیک ایک خور بی آنصاری کے ہاتھ سے اپنے
قد خیبر میں سوتا ہوا بارا گیا) سل م کے بعد بہود ہوں نے امیر بن رز مرکومندریا ست پر بنویا ہاں نے قبائل میں ووجع کر
کے دار اربیا ست پر جمعہ کی جانے اور میں بھی طرف تھا تھیں کروں گا۔ '' سے سغوض سے امیر نے عطف ان اور دیگر قبائل کے دار اربیا ست پر جمعہ کی جانے اور میں بھی کی طرف تھا تھیں کروں گا۔ '' سے سغوض سے امیر نے عطف ان اور دیگر قبائل کیا دورہ کیا اور ایک فوج گرال تیار کی آس محتی خوال کو لینچر بی جنوبی تو آپ نے اس افواہ پر اعتاد نہیں کی 'بھر حضرت عبدالقدین رواحہ کو تھی کہ خود خود کھیں تھیں کہ بہر بھی تا تو جو بھی کہ خود خوبر جو کر اصل واقعہ کی خفیل کریں جیا توجہ و چند آدمیوں کو لے کر خیبر گے اور جھی کہ خود

ال ماركوليوس سفي ٢٥٠٠.

م این خلد و ان جلد ۲ ذکر قبائل عرب (و تاریخ خمیس جلد ۲ صفحه ۳۳ پاب غرز و هٔ خمیس ) س

علی بن معدستی ۱۹ کاسلی الفاظ بیال کیاں دور اسلی اسے اسے معدی فد احدی عطفان و می حو کہ میں مشرکی عدر اور علی عطفان اور کی عظفان اور کی ہے شرکین عرب کو بند میں میں علیہ اسلی الله علیه و سندہ الاور نع نے خطفان اور کی ہی سے شرکین عرب کو جنگ پر آوہ کا بیان میں ایک میں اسلیم میں علیہ بیان عرب کی بیان عرب کی بیان میں ہے و کے رہ و کے اور علی بیان میں علیہ بیان کی افع میں ہے و کے رہ و میں علیہ بیان میں علیہ بیان کور فع آنخضرت کی کور کا کا میں اور میں اور میں اور میں جدد یا الاور میں اور ایس کے و میں میں علیہ بیان کور فع آنخضرت کی کور کا اسلیم کور ہے کہ شمنوں کو مقابد میں مدد یا اور ایس کی میں اور میں جدد کے ۱۲ اسلیم کور ہے۔

ع درقانی موابب ج اس عد مصرا س

سیر کی زبانی اس کے مشور ہے اور تدبیری سین میں حالات آگر آنخضرت و الکی خدمت میں عرض کے آپ نے حضرت میں کرنا پر گلوط عبد اللہ بن رواحد گوہ آ دمی دے کر خیبر کوروا نہ کیا ان ہو گوں نے اسیر ہے کہ کہ آ اور احتیاط کی بنا پر مخلوط ہے کہ تم آ اور صفر ہوجو و تو خیبر کی حکومت تم کو دیدی جائے چنا نچہ وہ ۱۳۰ آ وی لے کر خیبر سے نکلا اور احتیاط کی بنا پر مخلوط قالم اس طرح چلا کہ دوود و مخص ہمر کا ب چلتے ہے جن میں ایک یہودی اور دوسر امسلمان ہوتا تھ ، قرقر و پہنچ کر اسیر کے ول میں بدگانی پیدا ہوئی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر دھڑت عبداللہ بن ایک یہودی اور دوسر امسلمان ہوتا تھ ، قرقر و پہنچ کر اسیر کے ول میں بدگر ہوجو ہو تا ہوئی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر دھڑت عبداللہ بن ایس کی کرنا چاہتا ہے کہ اور مخصور کی اور دوسر امسلمان ہوتا تھ ہوا کہ دوسر کی دائن کٹ گئی وہ گھوڑے ہوئی ہو اس کے بدائد کور نے برد ھائی اور جب اسیر زو پر آ سیاتو تھوار باری کہ اس کی دائن کٹ گئی وہ گھوڑے ہے دیا گئی ہو گئی ہوں گئی ہوں کہ بھول کے سواکوئی ہیں بچا ہیا تھا تھا تھی جا کہ ہوں گئی ہوں کہ ہواکی نہیں بچا ہیا تھا تھا تھی کہ یہوں ہوئی کے سواکوئی نہیں بچا ہیا تھا تھا تھی میں کہ کا واقعہ ہے۔

تبیراب اسلام کاسب سے براحریف اور اسلام کے سب سے زیادہ خطرن کے ان اسلام (مدید کے سب سے زیادہ خطرن کے قان ان ہوگوں نے ملہ جاکر ہے تھی کے ذریعہ ہے تمام عرب میں بغاوت کی ایک عاملی جنبش پیدا کروئ جس نے وقع احزاب میں مرزاسلام (مدید مورہ) کو معزاز س کرویا تھا ، یکوشش اگر چہاہ کا مربی لیکن جو دست و ہازو کا مرر ہے تھا اب بھی موجود تھے۔ جن لوگوں نے جنگ احزاب برپاکرائی تھی ان میں زیادہ بالٹر این کی انحقیق کا خاندان تھ جو قبید بن نضیم سے تھا اور مدید سے جلاوطن ہو کر آیا تھا اس نے نیبر کے مشہور قلعہ تموص پر قبضہ کیا تھا میں میں نی احقیق جس کا ذکر ابھی او پر تزر چکا ہے اس خاندان کا رئیس تھا اس کے تیبر کے مشہور قلعہ تموص پر قبضہ کیا تہ بن الرکھ بن ابی احقیق خاندان کی ریاست پر ممتاز ہوا نے بیبر کے بیبودا ، حرنو خطفان سے اسلام کے مقابلہ کے سے سازش کر رہے تھا اوھر مدید کے من فقین ان کومسمانوں کی خبر ہی بہنچ سے رہے خطفان سے اسلام کے مقابلہ کے سے سازش کر رہے تھا اوھر مدید کے من فقین ان کومسمانوں کی خبر ہی بہنچ سے رہے تھا اوران کو جمت ولائے تھے کے مسلمان تم سے مربر نہیں ہو سکتے۔

غطفان کا ایک قوت در قبیلہ بنوفزارہ تھا۔ان کو جب بیمعلوم ہوا کہ خیبر والے آنخضرت و پھلے کرنا چاہتے بیں تو وہ خود خیبر میں آئے کہ ہم تمہارے ساتھ شریک ہو کرلڑیں گے آنخضرت و بھی کو جب بیمعلوم ہوا تو آپ نے بنو

لے سیرتی م واقعات طبقات ابن سعدے منقول ہیں بہت کی تربوں میں لکھا ہے کہ عبد مقد بن نیس نے خود بندا کی اوراسیر بن رزام رقبل کرڈ ال لیکن سیجے واقعہ و بی ہے جوابن سعد سے منقول ہے اور وہی اس معر کہ کی وجہ ہوسکتا ہے۔

کلے "ارت خمیس (جداصفی ۱۳۳۳) ما مرویتوں میں گویدے کے عطفان نے مسل نون نے نوف سے اس ومنظور نہیں کیا تاہم بیر بھا ہر ہے کہ ان کی اِس ناظر فداری پر بھروسٹیس کیا جا سکتا تھا۔ ''س''

فزارہ کو خطالکھا کہ''تم خیبر والوں کی مدو ہے باز آؤ' خیبر فتح ہوجائے گا تو تم کو بھی حصد دیا جائے گا۔'' نیکن بوفزارہ نے انکارکیا۔ <sup>نے</sup>

## ذی قر دمحرم کھے:

عطف ن کی شرکت جنگ کا دیباچہ ہے تھ کہ ذی قردی چرگاہ پرجوآ تخضرت وہ گا کی اونٹنوں کی چراگاہ تھی اس فیبلہ کے چند آ دمیوں نے ہر سرواری عبدالرحن بن عیبنہ چھاپہ مارا اور ۴۰ اونٹنیاں پکڑ کر لے گئے حضرت ابو ذر "کے صاحبز او ہے کو جواونٹیوں کی حفاظت پرمتعین تق آل کر دیا اور ان کی بیوی کو گرف رکر کے لے گئے (مسمانوں نے جب تع قب کید وہ درہ بیل تھس گئے وہاں) عیبنہ بن حصن جو آب کل خطف ن کا سپرس لارتھ (ان کی امداد کو موجودتھ) مسمانوں بیل حضرت سلمہ بن الاکوع ایک مشہور قدرا نداز صحابی تھے سب سے پہلے ان کواس غارت گری کاعلم ہوا انہوں نے واصباحاہ کی نمرہ مارا اور دوڑ کر تملی آ وروں کو جالیا۔ وہ اونٹوں کو پی پیار ہے تھے حضرت سلمہ نے تیر برسانے شروع کئے تملی آ ور یہ میں اور ٹر جملی آ ور کی کہ جس دھمنوں کو پی ساکھ کی کہ جس دھمنوں کو پی ساکھ کی نانہوں نے تعاقب کیا اور لڑ کھڑ کرتی م اونٹنیاں چھڑ الا کے در بار نبوت جس آ کر عرض کی کہ جس دھمنوں کو پی ساکھ کی گئے انہوں نے تعاقب کیا اور لڑ کھڑ کرتی م اونٹنیاں چھڑ الا کے در بار نبوت جس آ کر عرض کی کہ جس دھمنوں کو پی ساکھ کی کور آ یا ہوں آگر ۱ مارا کا حال کا خرا کی ایک گئے گئے انہوں کے کئے تا ہوں آگر ۱ مارا کا کہ کی گئے گئے گئے گئے گئے گئے گئے انہوں کے کئے کئے کہ کی تھر آ یک کور گئے کرتی کور گئے کور گئا در کے لاتا ہوں آ کہ نے رحمت عام کے گئا کا سے فر مایا ع

اذا مدكت فاسمجع قابو يا جاؤ توعفو سے كام لو۔ اس واقعہ كے تين ون على بعد خيبر كى جنگ پيش آئى۔

لے پواقعہ جم کیلدان لفظ حنف می ذیل میں موی بن عقبہ کی مغازی ہے بالفاظه انقل کیا ہے اصل لفاظ بیہ ہیں

روى موسى بن نفقة عن ان شهاب قال كانت بنو فراره ممن قدم على هن حير ليعينوهم فراسنوهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لا يعينوهم وساء لهم ان يخرجوا عنهم النح چلاماصفر

ع بيدواقعد بخارى ومسلم مين بهى منقول بيانيكن زيادة تفسيل ابن سعدوات ق ي كن بيادة والتعالي بيادة على المن بيادة التعالي المن سعدوات في المن بيادة المناسبة ا

سع ارباب سيرف متفقاً الى واقعد كونيبرك واقعدت يك سال وقبل بيان كياب كيكن طبرى في بدرويت سلمه جواس غزوه ك بيرو تع ورنيز هام بخارى في صاف تفرح كى ب كرنيبرت تين ون يهيه كاواقعد ب- حافظ ابن جرف ارباب سيركابيان لكي كرمكون و عدى هد ما مى الصحيح من التاريخ بعروة دى قرد اصح مما ذكره اهن السير

تو س بن پر جو پکھیجے بخاری میں غز دوؤی قر دے متعلق لدکورے دوار باب سیر کی روایت ہے زیادہ میجے ہے۔

 لا يخرجن معنا الاراغب في الحهاد (ابن سعد) مار عماته صرف وه اوك آكي جوطالب جهاد بول-

اب تک جولا ائیاں وقوع میں آئیں محض دفاعی تھیں۔ یہ پہلاغزوہ ہے جس میں غیر مسلم رعایا بنائے گئے ،طرز حکومت کی بنیا دقائم ہوئی۔ اسلام کا اصلی مقصد تبلیغ دعوت ہے۔ اب اگر کوئی قوم اس دعوت کی سدراہ نہ ہوتو اسلام کو نہ تو اس سے جنگ ہے نہ اس کے رعایا بنانے کی ضرورت ہے صرف معاہدہ سلح کافی ہے جس کی بہت می مثالیس اسلام میں موجود میں نیکن جب کوئی تو م خود اسلام کی مخالفت پر کمر بستہ ہوا وراس کو مٹادینا چاہے تو اسلام کو مدافعت کے یے تکوار ہاتھ میں لین پر تی ہوا دراس کو مٹادینا چاہے تو اسلام کا پہلامفتو حہ ملک تھے۔ لین پر تی ہوا دراس کو ایک اسلام کا پہلامفتو حہ ملک تھے۔

نز دات کے خاتمہ کے بعد یہ بحث بتفصیل آئے گی کہ ایک مدت تک لوگ کے جہاد کوعرب کے قدیم طریقہ کے موافق معاش کا ذریعہ بحصے رہے اس ٹرائی (خیبر) تک بھی یہ غلط نبی رہی۔ یہ پہلے غز وہ ہے جس میں یہ پر دہ اٹھ دیا گیا ادراس سے آنخضرت و کی ایشاد فر مایا کہ اس لڑائی میں صرف وہ ہوگ شریک ہوں جن کا مقصد محض جہاداوراعلائے کا میں اللہ ہو۔

غرض آپ خطفان اور يبود كے تملكى هدافعت كے لئے مديند ہے محرم ہے ہے ہيں سباع بن عرفط غفار كُ وَهد عِند كَا اَسْرِ مقرر كر كے مديند ہے روانہ ہوئے از واج مطبرات بيں ہے حضرت ام سلمہ "ساتھ تھيں ۔ فوج كى تعداد ١٩٠٥ تھى جن بين ١٩٠٠ تھے۔ اس وقت تك لڑائيوں بيل عم كارواج نہ تھا 'چيو فى جيو فى جيندياں ہوتى تقيين ئي ہيدل تھے۔ اس وقت تك لڑائيوں بيل عم كارواج نہ تھا 'چيو فى جيندياں ہوتى تقيين ئي ہيدل تھے۔ اس وقت تك لڑائيوں بيل عم تبدي عبوہ وقت كو عن بت ہوئے اور عصرت حباب بن منذر "اور سعد بن عبوه "كو عن بت ہوئے اور فوج مواند ہوئى تو حضرت عائش كى چادر ہے تيار ہواتھ حضرت على محرحت ہوا فوج روانہ ہوئى تو حضرت عام بن الاكوع مشہور شاعر تھے ہوئے آگے جلے

اے اللہ !ا مُرتو ہدایت نہ کرتا تو ہم ہدایت نہ پاتے نہ خیرات کرتے 'نہ روزے دکھتے ہم جھے پرفدا ہوں' ہم جوا دکا منہیں بجالائے ان کومعاف کروے اور ہم پرتسلی نازل کر ہم جب فریادیش بکارے جاتے ہیں تو پہنچ

الهمو لاالت ما اهتديا ولا تصدقب ولا صيا فاعفر قداء علم لقيا والقيس سكينة علينا الااصيل بسااتيسا

الے یہ ان انوگ' ہے مراد منافقین ہیں ایدلوگ غزوات ہیں محض ننیمت کے لیج ہیں شریک ہوتے تھے۔ جہاں سخت مقابلہ پیش آ آنے اور مال ننیمت کے نہ صنے کا گمن ہوتا وہاں غزوات کی شرکت سے کتر اتے تھے چنانچان ہی وو وجوہ سے وہ حدیبیہ بیس شریک نبیل ہوئے ، وراس پرسورہ لاتے میں انشدتن کی نے ان پراپی تارانسٹی ظاہر فرمائی اور بیارش وفر مایا کے آئندہ ننیمت والے غزوہ ہیں بھی وہ شریک نہ کئے جا کہ اس غزوہ ہیں ہی وہ شریک نہ کے جا دوا عل مجلمة جا دوا عل مجلمة اللہ ومتاع نہ ہو (زرقانی واین سعد ہا بغزوہ ہیں اند ہو دیاوی مالی ومتاع نہ ہو (زرقانی واین سعد ہا بغزوہ ہیں اند ہو دیاوی مالی ومتاع نہ ہو (زرقانی واین سعد ہا بغزوہ ہیں اس میں اللہ میں کہ اس میں میں اللہ ہو اس میں اللہ ہو دیا ہیں ہیں وہ کی شرکت کا ارادہ کریں جن کی غرض میں جہاد وا علی مجلمة اللہ ہو دیا ہی ہو کہ بناوی مالی ومتاع نہ ہو (زرقانی واین سعد ہا بغزوہ شہر) ''س'

ابن سعد جزء مفازی صفحه ۷ ایس جمادی اراوی ۵ مدے جو بیخیق ندکور ویال سیح نہیں اس'

و نست الافسدام ال لا فبسا جاتے بین اور جب ثر بھیڑ ہوتو ہم کو ہاہت قدم و سامصیاح عور و اعبسا رکھ کو گول نے پکار کرہم سے استغاثہ جا ہا ہے یہاشدہ رضیح (مسلم) بخاری بین نقل کئے بین منداین ضبل بین بعض اشعار کے زیادہ بین (پہلے دومصرع کسی قدرا خذہ ف کے ساتھ صحیح مسلم (خیبر) میں بھی بیں۔)

جن لوگوں نے ہم پر دست درازی کی ہے جب وہ کوئی فتنہ ہریا کرنا چاہتے ہیں تو ہم ان سے دیتے نہیں اوراے ابقدہم تیری عنایت ہے ہے نیاز نہیں رالديس قد بنعو عنيسا د رادو افتنسة اليسنسا و لنحن عن فصل ما ستعيب

راہ میں ایک میدان آیا میں ہے تھی ہے گئیر کے نعرے بیند کئے۔ چونکہ تعلیم ونلقین کا سلسلہ ہروقت جاری رہتا تھ اور ہات بات میں نکات شریعت کی تعلیم ہوتی رہتی تھی ،ارشاد ہوا کہ آ ہت ہ کیونکہ کسی بہر سےاور دور دراز نظر کوئیں پکارر ہے ہوئتم جس کو پکارتے ہووہ تمہارے یاس ہی ہے۔ ع

اس غزوہ میں چند خواتین بھی اپنی خواہش ہے فوج کے ساتھ ہولی تھیں۔ آنخضرت وہوں کے ساتھ ہواتو آپ نے ان کو بلا بھیجااور غضب کے لہجہ میں فرمایا'' تم کس کے ساتھ آئیں اور کس کے تکم ہے آئیں' بولیس کہ یارسوں اللہ ہم اس لئے آئے ہیں کہ چند کات کر پچھ پیدا کریں گی اور اس کام میں مددویں گی ہمارے پاس زخیوں کے نئے دوا میں بھی ہیں اس کے علاوہ ہم تیرا تھ کر ۔ آنخضرت وہوں کے نئے دوا میں بھی ہیں اس کے علاوہ ہم تیرا تھ کر ۔ آنخضرت وہوں کے بعد جب می فینیمت تقسیم کی توان کا بھی حصہ گایا گئیں میدھ کے بعد جب می فینیمت تقسیم کی توان کا بھی کو ایکن میدھ کی ایکن میدھ کے بعد جب می فینیمت تقسیم کی توان کا بھی کھی کے بعد جب می فینیمت تقسیم کی توان کا بھی کا گئیں میدھ کی ایکن میدھ کی ایکن میں میں تھیں گام ہی ہدین اس کے علاصر ف کھیوریں تھیں گام ہی ہدین کو بھی مدا تھی اور اس بردہ فیک ہی بایا تھا۔

میدا تعدابوداؤد باب می السراہ و العدب حدمان می العبد میں فرکور ہے۔ حدیث اور سیرت کی تمام کم آبول سے ثابت ہوتا ہے کہ اکثر غزوات میں مستورات سی تھ رہتی تھیں جو زخیوں کی مرہم پٹی کرتی اور پیاسوں کو پانی بلاتی تھیں۔ جنگ احد میں حضرت عائشہ کا مشک میں بانی بجر بحر کر لا نا اور زخیوں کو بلانا او پر گزر چکا ہے لیکن یہ امر کہ جورتی میں میدان جنگ ہے تیرا تھ اٹھی کر بھی لا تیں اور مجام بین کو دیتی تھیں مرف ابوداؤد نے ذکر کیا ہے کہ بیکن سندھی متصل سے ذکر کیا ہے ان شک کی منظورات سے کم بھی تو تع کی جا سکتی ہے۔

چونکہ معلوم تھا کہ غطفان اہل خیبر کی مددکو آئیں گے آٹخضرت وکٹانے مقدم رجیع میں فوجیں اتاریں جو غطفان اور خیبر کی مددکو آئیں گے آٹخضرت وکٹانے مقدم رجیع میں سے اسباب ہار برداری خیمہ وخرگاہ اور مستورات یہاں چھوڑ دی گئیں سے اور فوجیس خیبر ک

ل النواشعار من صاف تقد ل المراجعة في القرار المعدل بالقرار المنون في هل المنتقل المعارب على عض الفاظ من روايات كالمنتقل في

الله التي التي الماء والميار

ع بيتفسيل فمر بيد ن (جدم صفي ٢٢٩) و ارجيع من بيا

طرف بڑھیں'غطفان بیئ کر کہ اسلامی فوجیں خیبر کی طرف بڑھ رہی ہیں' ہتھیے رہج کر ٹنگے لیکن آگے بڑھ کر جب ان کو معلوم ہوا کہ خودان کا گھر خطرہ میں ہے تو واپس چلے گئے ۔لے

خیبر میں چھ قلعے تھے سالم ، قبوص نطاق قو قصارہ ، شق مربط۔ اور جیسا کہ یعقو بی نے تصریح کی ہے ان میں ہیں بزار سپاہی موجود تھے ان سب میں قبوص نہا یت مضبوط اور محفوظ قلعہ تھا۔ مرحب عرب کامشہور پہلوان جو ہزار سوار کے برابر مانہ جاتا تھا ای قلعہ کارکیس سی تھا این انی الحقیق کا خاندان جس نے مدینہ سے جدا وطن ہو کرخیبر کی ریاست حاصل کر لی تھی پہیں ۔ ہت تھا۔

شکراسلام جب خیبر کے قریب لیعنی مقام صہباء میں پہنچا تو نمازعصر کا وقت آ چکا تھا' آ تخضرت و آگئے نے یہاں تظہر کرنمازعصر اداکی' چرکھانا طلب فر مایا' رسد کا ذخیر ہ صرف ستوتھ وہی آپ نے بھی پانی میں گھول کرنوش فر مایا سے رات ہوتے ہوئے ہوئے فوج اسلام خیبر کے سواد میں پہنچ گئ عمارتیں نظر آ نہیں تو آپ نے سحابہ نے ارش وفر ، یا کر تھم ہر جو و' چھراللد کا نام لے کر بید عاما تھی:

﴿ الله السئلك حير هذه القرية و حير اهلها و حير ما فيها و بعود لك من شرها و شر اهلها وشرما فيها ﴾ (اين شم)

اے اللہ! ہم بچھ ہے اس گاؤں ں اوگاؤں والوں کی اور گاؤں کی چیزوں کی بھوائی جا ہے ہیں اور ان سب کی برائیوں سے پناوما تکتے ہیں۔

ابن ہش م نے لکھ ہے کہ بید آپ کا معموں عام تھ یعنی جب کسی مقام میں داخل ہوتے تھے تو پہنے بیدہ عام تا گھ ہو ۔ چونکہ سنت نبوی بیتھی کہ رات کو کسی مقام پر حمد نہیں کیا جاتا تھ ہی کس سے رات یہیں بسر کی ہے کو خیبر میں داخلہ ہوا۔ یہود یول نے مستورات کوا یک محفوظ مقام میں پہنچ دیا 'رسد اور غد قلعہ ناعم میں یکجا کیا اور فوجیں قلعہ نطاق اور قبوص میں فراہم کیں۔ سلام بن مشکم بیارتھا تا ہم اس نے سب سے زیادہ حصد لیا اور خود قلعہ نطاق میں آ کرفوج میں شرکت کی۔ میں فراہم کیس۔ سلام بن مشکم بیارتھا تا ہم اس نے سب سے زیادہ حصد لیا اور خود قلعہ نطاق میں آ کرفوج میں شرکت کی۔ آ نے ضرت میں میں مقدود جنگ نہ تھا لیکن جب یہود نے بر سے سروسامان کے ساتھ جنگ کی تیاری کی تو آ پ

﴿ ولما تيقر السي ﷺ ان اليهود تحارب وعظ اصحابه و بصحهم و حرصهم على الحهاد﴾

ور جب آنخضرت و المحلي الويقين ہو گيا كه يمبوورز نے پر آمادہ ہيں تو آپ نے صحابہ ' كو نفيحت كى اور جہاد كى ترغيب دى۔

ل خرى جدا المطاهر واليهود عليه حتى ادا سا روا الح خرجوا لبظاهر واليهود عليه حتى ادا سا روا الح

الريخ يعقو في جلد اصفي ١٥٠

ع محج بخاري۔

سے میچے بخاری ش اصل عبارت سے ادائی قوما بلیل لم یعرهم حتی يصبح

سب سے پہلے قلعہ ناعم پر فوجیں بڑھیں' حضرت محمود بن مسلمہ " نے بڑی دلیری سے مملہ کیا اور دیر تک لڑتے رہے جونکہ بخت گری تھی کر دم مینے کے لئے قلعہ کی ویوار کے سامیہ بیل بیٹھ گئے کنا نہ بن ابر بچھ نے قلعہ کی فصیل سے پھی کا پاٹ ان کے سر پر ٹرایا جس کے صدمہ سے وفات پائی نکین قلعہ بہت جلد فتح ہو گیا ناعم کے بعد اور قعیع بہ آسانی فتح ہوئے گئی کا پاٹ ان کے سر پر ٹرایا جس کے صدمہ سے وفات پائی نکین قلعہ بہت جلد فتح ہو گیا نے حضرت ابو بکر " اور عمر " کو بھیجا لیکن دونوں ہوئے گئے لیکن قلعہ قموص مرحب کا تخت گاہ تھا 'اس مہم پر آنخضرت فرانگا نے حضرت ابو بکر " اور عمر " کو بھیجا لیکن دونوں ناکام دائی آ کے طبر کی میں روایت ہے کہ جب نیبر کے قلعہ سے نکھے تو حضرت عمر " کے پاؤں نہ جم سکے اور آنخضرت میں حاضر ہوکر شکایت کی کہ فوج نے نام دی کی لیکن فوج نے ان کی نبست خود یبی شکایت کی

اس روایت کوطری نے جس سسید سند نے قل کیا ہے اس کے راوی عوف ہیں۔ان کو بہت ہے لوگوں نے نقط بہت بخت ہے گذائر وہ رافضی اور شیطان تھا۔'' یہ لفظ بہت بخت ہے گذائر وہ رافضی اور شیطان تھا۔'' یہ لفظ بہت بخت ہے کیان ان کی شعبیت سب کوشلیم ہے اور گوشیعہ ونا ہے اعتباری کی دلیل نہیں لیکن یہ ظاہر ہے کہ جس روایت ہیں حضرت عرائے بھی حضرت عرائے بھی جائے شیعد کی زبان سے اس روایت کا رشہ کیارہ جاتا ہے۔اس کے عداوہ او پر کے راوی عبداللہ بن بریدہ ہیں جوا ہے والد سے روایت کرتے ہیں لیکن محد شین کواس بات میں شبہ ہے کہ ان کی جوروایتیں باپ کے سلسلہ ہیں منہیں ؟

میں منقول ہیں صحیح بھی ہیں یانہیں؟ تا ہم اس قدر ضرور صحیح ہے کہاں مہم پر پہیےاور بڑے بڑے صی بہ '' بھیجے گئے بتھے کیکن فتح کا فخر کسی اور کی قسمت میں تھا۔ جب مہم میں زیادہ دیر ہوئی تو ایک دن شام کوآ تخضرت و فیلنے نے ارشاد فر مایا کہ'' کل میں اس شخص کوعلم دول گا جس کے ہاتھ پرائند فتح و سے گااور جوائنداورائند کے رسوں کوچا ہتا ہے اورائنداورائندکارسول بھی اس کوچا ہتے ہیں'' کیے ہی

رات نبایت امیداورا تظار کی رات تھی 'صحابہ ' نے تم مرات اس بےقر اری میں کائی کدد کیھئے بیتا ج فخر کس کے ہاتھ آتا ہے حضرت عمر ' نے قناعت پیندی اور بیندنظری کی بنا پر بھی حکومت اور سروری کی تمنانہیں کی لیکن جیسا کر سیجے مسلم ہاب

فضائل علی میں مذکور ہےان کوخوداعتر اف ہے کہاں موقع کی تمان میں ان کی خودداری بھی قائم ندرہ کئی ہے کو دفعتا بیآواز برنے جو میں ڈیسر ملایا کر میں دور ایک نے میں قدیمہ عقر کی سے میں میں میں کا معروب میں دور میں میں میں میں میں

کانوں میں آئی کے بلی میں؟ بیہ بالکل غیرمتوقع آ وازنقی کیونکہ جناب موصوف کی آنکھوں میں آ شوب تھ اور سب کو معدمہ نتری سے معلقان میں کا معدم کے خطاعی میں میں میں بیان کے معلقان میں کا معرف میں میں کا معدم میں میں میں م

معلوم تھ کہ وہ جنگ ہے معذور ہیں' غرض حسب طلب وہ حاضر ہوئے' آنخضرت میں این کی آنکھوں میں اپنالعاب وہن نگایا اور ذیا فرہ کی۔ جب ان کوعلم عن بیت ہوا تو انہوں نے عرض کیا کہ'' کیا یمبود کولڑ کرمسلمان بنامیس۔''ارشاو ہوا کہ

'' بیزی ان پراسلام پیش کرواً گرایک شخص بھی تمہاری ہدایت ہے اسلام لائے تو سرخ اونٹول ہے بہتر ہے'۔ سے

لیکن یہوداسلام ماصلح کے قبول کرنے پرراضی نہیں ہو سکتے تھے مرحب تلعہ سے بدر جز پڑھتا ہوا با ہرافکلا

﴿ قد علمت خيبر اني مرحب شاكى السلاح بطل محرب ﴾ خيبرجانا إلى كريش بون -

مرحب کے سر پریمنی زردر نگ کا مغفر اور اس کے او پرشگی خود تھ' قدیم زیانہ میں گول پھر چھے ہے فان کر لیتے

تھے بہی خود کہلاتا تھا۔

مرحب کے جواب میں حضرت علی فئے بیرج پڑھا:

و ان الذي سمتني امي حيدر كليث غابات كريه المنظره ك

میں وہ ہوں کے میری ماں نے میرانام شیر رکھا تھا' میں شیر نیستان کی طرح مہیب و بدمنظر ہوں۔

مرحب برط مطراق ہے آیا لیکن حفرت علی "نے اس زور ہے آلوار ماری کدسر کوکا ٹی ہوئی دائتوں تک ار آئی اور ضربت کی آ واز فوج تک پینچی لے پہلوان کا مارا جانا عظیم الثان واقعہ تھا'اس لئے بچائب بیندی نے اس کے متعلق نہایت مبالغہ آمیز افوا بیں پھیلا ویں معالم النز یل بیں ہے کہ حضرت علی نے جب آلوار ماری تو مرحب ہے بہر پر روکا لیکن ذوالفقار خود اور سرکوکا ٹی ہوئی وائتوں تک ار آئی' مرحب کے مارے جانے پر یہود نے جب عام حملہ کیا تو القاق ہے حضرت بی "کے ہاتھ سے بہر چھوٹ کر سرچی آپ نے قلعہ کا در جو سرتا پاپارہ سنگ تھا اکھا ڈکر اس سے بہر کا کام بیا' اس واقعہ کے بعد ابورا فع نے سات آدمیوں کے ساتھ لی کراس کو اٹھ نا چاہاتو جگہ ہے بھی نہ ال سکا۔ بیدروا تیں ابن اسی اور صکم نے روایت کی بین نیکن بازاری قصے بیں۔علامہ بخاوی نے متا صد حسنہ شن تصریح کی ہے کہ

كلها واهية سبالفوروايتين بير

علامہ ذہبی نے میزان الاعتدال میں علی بن احمد فروخ کے حال میں اس روایت کونقل کر کے لکھا ہے کہ'' میہ روایت منکر ہے' ابن ہشام نے جن سلسلول سے بیرروا تیل نقل کی بیں ان میں سے ایک روایت میں تو بھی کے ایک راوی کا تام سرے سے جھوڑ دیا ہے اور دوسرے میں اس مشترک نقص کے ساتھ بریدہ بن سفیان بھی ایک راوی بین جن کوامام بخاری اوراورواؤداوردارقطنی قابل اعتبار نہیں سمجھتے۔ ع

ابن اسحاق موسی بن عقبہ اور واقدی کا بیان ہے کہ مرحب کومجمہ بن مسلمہ نے ، را تھا۔ مسند ابن صنبل اور نو وی شرح صحیح مسلم میں بھی ایک روایت ہے لیکن صحیح مسلم ( اور صاکم ج ۲ص ۳۹ ) میں حصرت علی \* بی کومرحب کا قاتل اور فاتح خیبر لکھا ہے اور یبی اصح الروایات ہے۔

غرض بیرقلعہ (قبوص) ۴۰ ون کے می صرہ کے بعد فتح ہو گیا۔ان معرکوں میں ۹۳ یہودی مارے گئے جن میں حارث مرحب اسیر، یاسراور عامرزیادہ مشہور ہیں۔صیبہ تعیں ہے ۱۵ بزرگوں نے شہادت حاصل کی جن کے نام ابن سعد نے یہ تفصیل کھے ہیں۔

فتح کے بعدز بین مفتوحہ پر قبضہ کر ہیا گیاں بہود نے درخواست کی کہ زبین ہمارے قبضہ بیس رہنے دی جائے ہم پیداوار کا نصف حصہ اداکریں گئے بیدرخواست منظور ہوئی 'بٹائی کا وقت آتا تو آنخضرت و کھی عبدالقد بن رواحہ کو بھیجے تھے وہ غلہ کو دوحصوں بیس تقسیم کر کے بہود سے کہتے تھے کہ اس میں سے جو حصہ جا ہو لیاؤ بہوداس عدل پر متحیر ہوکر کہتے

ل طبری صغیرہ ۱۵۷ (بیاشعار اور مختصر واقعات سی مسلم غز و و خیبر میں بھی ہیں۔)

<sup>🖠 💎</sup> ميزان لاعتدال ترجمه بريده بن سفيان 🔻

تھے کہ زمین اور آسان ایسے ہی عدر سے قائم ہیں کے خیبر کی زمین تر مجاہدین پر جواس جنگ میں شریک تھے تھے ہم روی گئی اس میں آتخ ضرت ﷺ کافمس بھی تھا۔

عام روایت ہے کہ ماں غلیمت میں ہے ٹمس کے علاوہ ایک حصدرسوں اللہ وہ گئا کے بئے خاص طور پر کرلیاجا تا تق جس کوصفی کہتے ہیں۔اس بنا پر حضرت صفیہ ؓ (زوجہ کنانہ بن لربھ) کو آپ وہ گئانے لیاور آزاد کر کے ان سے کاٹ کر ہیں۔

# حضرت صفيه " كواقعه كي تحقيق:

حضرت صفیہ کی نسبت بعض کتب حدیث میں بیدوا قعہ مذکور ہے کہ آنخضرت وہ کیا نے پہنے ان کود حیہ کلبی کو دیے کلبی کو دیا تھی کی تو ان کے حسن کی تعریف کی تو ان سے ما نگ لیا اور اس کے معا وضہ میں ان کوس ت لونڈیال ویں ۔ مخالفین نے اس روایت کونہ بیت بدنما پیرا بیسی اوا کیا ہے اور جب اصل روایت میں اتنی بات موجود ہے تو خاا ہر ہے کہ مخالف اس ہے کہاں تک کام لے سکتا ہے۔

حقیقت یہ بے کہ حضرت صفیہ "کا یہ واقعہ حضرت انس" ہے منقول ہے کیکن خود حضرت انس" ہے متعدد روایت بیں بیں وروہ باہم مختف بیں بی رک کی جوروایت نو وہ نیبر کے ذکر میں ہے اس میں یہ تھ کے ہے کہ جب قعد نیبہ فتح ہو تو ہوگوں نے آپ کے سما منے حضرت صفیہ "کے حسن کا ذکر کیا آپ نے ان کوا پنے سے لیا۔ اصلی لفظ یہ بیں ﴿ فَ سِما وَ مَ اللّٰهُ عَسِمه الحصن ذکر له جمعال صفیۃ بست حیبی بن احطب و قلد قتل زوجها و کانت عرو سافاصطفاها اللہ ی نیک لیفسه ' پہا کے سن وجمال کی تحریف کی۔ اس کا شوہراس جب اللہ نے تعد فتح کرادیا تو لوگوں نے آپ سے صفیہ بنت حکی کے حسن وجمال کی تحریف کی۔ اس کا شوہراس

جب القدینے قلعہ فتح کرا دیا تو لوگوں نے آپ سے صفیہ بنت حمک کے حسن و جمال کی تعریف کی۔اس کا شو ہراس جنگ میں مارا گیا تھا آ تخضرت و انگانے اس کواپنے لئے پہند کر رہیا۔ ع

لیکن بخاری کا بالصلو ق (مار ماد کروی نفیجه مسلم (مار مصل عنق الا منه) میل خود دهنرت انس " کی بچی روایت اس طریقه سے منقول ہے کہ جب از ائی کے بعد قیدی جمع کئے گئے تو حضرت دحیہ کلبی " نے آنخضرت پھوٹی ہے ورخواست کی کہ ان میں سے ایک بونڈی مجھ کوعن بت ہو۔ آپ نے ان کواخت ور یا کہ خود جا کر کوئی لونڈی لے لوئا نہوں نے حضرت صفیہ " کوانتخاب کیا لیکن ہوگوں کواعتر اض ہوا ایک صخص نے آ کر تخضرت میں ہے کہ

اس کے بعد آپ نے حضرت صفیہ "کو آزاد کر کے ان سے نکاح کرایا" ابوداؤد سی میں بیدونوں رو بیتیں ہیں اور دونوں حضرت اس "سے مروی ہیں ابوداؤد کی شرح میں مازری (مشہور محدث) کا بیقول نقل کیا ہے کہ آنخضرت ہیں اور دونوں حضرت اس "سے مروی ہیں ابوداؤد کی شرح میں مازری (مشہور محدث) کا بیقول نقل کیا ہے کہ آنخضرت

لے فتوح البعد ن بداؤری صفحہ سے افتح نیبر وطبری صفحہ ۱۵۸ (اصل رویت بوداود و باب انسا قات میں موجود ہے)۔

المنه شم التروح مهام المنه شم التروح مهام

سع بوداد دباب ماجاء في سهم المفي

#### والله عقد كياك وحيات لي وحيات المران عقد كياك

﴿ لَمَا هَيْهُ مِنَ انتها كَهَا مِع مُرتبتها و كونها بنت سيدهم ﴾ چونگه وه مالی رتبه اوركيس يهود كی صاحبر اوی تفيس اس لئے ان كائس دوسر \_ \_ بیاس جاناان كی تو تین تھی۔ حافظ ابن مجر نے بھی فتح الباری میں اس كر يب قريب لكھا ہے۔

بین ہر ہوگی یا گئیز بن کر رہیں وہ کہ میں ان کے جاہ ہونے کے بعد خاندان سے باہر بیوی یا گئیز بن کر رہیں وہ رکیس خیری جی تھے۔اس حالت میں ان کے پاس خاطر حفظ مرا تب اور رفع غم کے لئے اس کے سوااور کوئی تدبیر نہ تھی کہ آنخضرت وہیں ان کوا ہے عقد میں لے لیں۔وہ سننہ ہو کر بھی رہ علی تھیں لیکن آنخضرت وہیں ان کوا ہے عقد میں لے لیں۔وہ سننہ ہو کر بھی رہ علی تھیں لیکن آنخضرت وہیں نے ان کی خاندانی عزیت کے ی تھ سے ان کو آزاد کر دیا اور پھر نکاح سننہ ہو کر بھی رہ علی ہو کیس کے ان کو اختیار دیا کہ وہ آزاد ہو کرا ہے گھر جل جا کیس یا آب کے نکاح بین ان ہوں کر ہیں۔انہوں نے دوسری صورت پسندکی یعنی یہ کہ دوہ آزاد ہو کرا ہے گئا ہے میں آب میں ان کو اس اور بھی ہو تھی ہے کہ وہ آخضرت وہیں کہ کیا ہوں اور بھی گئی۔اس تسم کے طرز عمل ہے کہ اس اور نم بھی حیثیت سے بھی بیکاررو کی نہا بیت موزوں اور بھی کس تیم کا مرف رغبت اور کشش ہوتی تھی کہ اسل ما ہے بشمنوں ہور تھ کے ساتھ بھی کس قسم کا مرف رغبت اور کشش ہوتی تھی کہ اسل ما ہے بشمنوں ہور تھی کس تھی کس قسم کا مرف رغبت اور کشش ہوتی تھی کہ اسل ما ہے بشمنوں ہور تھی کس قسم کا مرف رغبت اور کشش ہوتی تھی کہ اسل ما ہے بشمنوں ہور تھی کس تھی کس قسم کا خست نہ اور بھر دوانہ سلوک کرتا ہے۔

نو و او کی المصطلق میں حضرت جو یہ یہ کے ساتھ بھی یہی واقعہ پیش آ یا وراس سلوک کا جواثر ہواوہ و پر گذر چکا ہے افتح کے بعد آنخضرت ویک نے چندروز خیبر میں قیام کیا۔ اگر چہ یہود کو کامل امن وامان و یا گیا اوران کے ساتھ ہر طرح کی مراعات کی گئی تاہم ان کا طرز عمل مضدانداور باغیاندر ہا۔ پہلا دیا چہ بیتھا کہ ایک دن زینب نے جوسلام بن مشکم کی بیوی اور مرحب کی بھاوج تھی آنخضرت ویک کی چند سی بیٹ کے ساتھ دعوت کی آپ نے فرط کرم سے قبول بن میں یہ نے کھانے ہیں نہ ہر ملا و یا تھا آپ نے ایک لقمہ کھا کر ہاتھ تھی کے لیالیکن بشر بن براء نے پیٹ بھر کر کھا یا اور فر باز کر بیا آخر ہلاک ہو گئے۔ آنخضرت ویک نے ایک لقمہ کھا کر ہاتھ تھی کھا اس نے جرم کا آپ کی کیا بہو و نے کہا بم نے اس سے زہر دیا گیا گرآپ کیا بہود نے کہا بم

آ تخضرت ﷺ بھی اپنی ذات کے ہے کسی سے انقام نہیں لیتے تھے۔اس بنا پرآپ نے زینب ہے تعرض نہیں فر، یالیکن جب دو تمین دن کے بعد بشر زہر کے اثر سے انقال کر گئے تو وہ قصاص میں قبل کر دی گئی۔

ایک و فعد می بیشیں ہے حضرت عبداللہ بن سہیل اور حضرت محیصہ تقط ساں کے زبانہ میں فیبر گئے۔ یہود نے حضرت عبداللہ کو دھو کے سے آل کر کے ایک نہر میں ڈال دیا ' حضرت محیصہ '' نے آئے تحضرت وقت کی خدمت میں آکر واقعہ بیان کیا 'آب نے فر ایا کہ تم محصا ہوں کو آل کر سے واقعہ بیان کیا 'آب نے فر ایا کہ تم محصا ہوں کو آل کر کے بھی جھوٹی فتم کے لیں گئے فرض آئے نخضرت واقع نے نہود سے تعرض نہیں کیا ور بیت الماں سے مقتول کا خون بہا دلا دیا۔ مصرت عمر شکے زبانہ خل فت میں یہود نے حضرت عبداللہ ہے میں وسطے پر سے مرادیا کہ ان

کا ہاتھ اور پاؤں ٹوٹ گیا۔اس طرح ہمیشہ فساد انگیزیاں کرتے رہتے تھے۔مجبور ہو کر حضرت عمر ﷺ نے ان کوشام کے اضلاع میں جلاوطن لے کردیا(یہ جملہ معترضہ سلسلہ کلام میں آ گیا تھ)

خیبر کے واقعات میں ارباب سیر نے ایک سخت غلط روایت نقل کی ہے اور وہ اکثر کتابوں میں منقول ہو کر متداوں ہوگئی ہے بینی یہ کداول آپ نے یہودکواس شرط پرامن عام دیا تھا کہ کوئی چیز نہ چھپ کیں جب کن نہ بن الربیج نے خزانہ کے بتانے سے انکار کیا تو آپ نے حضرت زبیر "کوظم دیا کہ تخق کر کے اس سے خزانہ کا پیتہ نگا کیں مصرت زبیر "کوظم دیا کہ تخق کر کے اس سے خزانہ کا پیتہ نگا کیں مصرت زبیر "چھما تی جوا کر اس کے سینے کو داغتے تھے یہاں تک کہ اس کی جان نگلنے کے قریب علے ہوگئی۔ بول خرآپ نے کا نہ تو آپ نے کان نہ کو تا کہ کا دیا اور تمام یہودی لونڈی غلام بنا لئے گئے۔ سی

اس روایت کااس قد رحصہ ہے ہے کہ کنانہ آل کردیا گیا 'لیکناس کی وجہ پیٹیں کہ وہ فزنہ نہ کے بتا نے سے انکار کرتا تھ جکہاس کی وجہ پیہ ہے کہ کنانہ نے محمود بن مسلمہ کوتل کیا تھا۔ طبری میں تصریح ہے .

﴿ ثم دفعه رسول الله الى محمد بن سلمة فصرب عنقه باحيه محمود بن مسلمة ﴾ (صفي ١٩٨٢)

پھرآ تخضرت ﷺ نے کنانہ کو تھر بن مسلمہ کے حوالہ کیا انہوں نے اپنے بھائی محمود بن مسلمہ کے قصاص بیل اس کو قتل کر دیا۔

باقی روایت کا بیحال ہے کہ بیروایت طبری اور ابن ہش م دونوں نے ابن اسحاق سے روایت کی ہے کیکن ابن اسحاق نے اور کے کی راوی کا نام نہیں بتایہ محدثین نے رجال کی کتابوں میں تصریح کی ہے کہ ابن اسحاق یہوو بوں سے مغازی نبوی کے واقعات روایت کرتے تھے۔ اس روایت کو بھی انہی روایتوں میں سمجھنا جا ہے اور یہی وجہ ہے کہ ابن اسحاق ان راویوں کا نام نہیں لیتے۔

سی می فیخفل پر خزانہ بتانے کے لئے اس قد رسختی کرنا کداس کے سینہ پر چقہ ق سے آگ جھاڑی جائے رحمة لععالمین کی شان اس سے بہت ارفع ہے۔ وہی فیخص جواپنے زبردینے والے ہے مطلق تعرض نہیں کرتا کیا چندسکوں کے لئے کسی کوآگ ہے جلانے کا تکم وے سکتا ہے؟

اصل واقعه اس قدرتھ کہ کنانہ بن الی الحقیق کواس شرط پر ان وی گئی تھی کہ کی تشم کی بدعبدی اورخلاف بیونی نہ کرے گا کرے گا سے اس نے پیجمی منظور کیا تھ (بلکہ ایک روایت میں ہے) کہ اگر اس کے خلاف اس نے پچھے کیا تو وہ قل کا مستحق ہوگا۔ ھے

کنانہ نے بدعہدی کی اور جوامن اس کو دیا گیا تھ ٹوٹ گیا۔ کنانہ نے محمود بن مسلمہ کوتل کیا تھ اب اس کے

- ل مند بن صنبل جد ۱۳۸ معر ۱۳۸ معر ۱۳۰۰ س)
- م فقل ليدان بد ذرى صفى ٢٨ ورسي بني رى مطبوع أمصطف لى جد ول صفى ١٥ الشرط عى المراوعة داشت حرحتك
  - عل یہ بوری تفصیل تاریخ طبری بیں نہ کور ہے۔ ابن مش میں بھی اس کے قریب قریب ہے۔
    - سلم ابوداؤ د باب هم ارض خيبر
    - ے طبقات بین سعدغز و و تحییر صفحہ ۱۸سطر ۲۳۳ س

قصاص میں وہ قل کردیا گیا جبیبا کہ ابھی ہم نے طبری کی روایت ہے نقل کیا ہے۔

اب دیکھواس روایت بین کیا کیاوا قعات اضافہ ہو گئے:

(۱) قتل کا واقعہ کنانہ کے ساتھ خاص تھا' فزانہ کے چھپانے کا وی مجرم تھ' محمود بن مسلمہ کواس نے آل کیا تھا اس لئے وہی قتل بھی کیا جا سکتا تھ' اضافہ کا پہلا قدم ہیہ ہے کہ ابن سعد نے بکر بن عبدا مرحمن سے جور وایت متصل نقل کی ہے اس میں کنانہ کے ساتھ اس کے بھائی کا بھی نام بڑھا دیا ہے' یعنی وونوں قتل کئے گئے۔

فضرب اعنا قهما و سبي اهليهماك

تو آنخضرت ﷺ نے دونول کوتل کرا دیو'ان کی عورتوں اور بچے ں کوبونڈی غلام بنایا۔

اللہ کہ ال تک بھی خیریت تھی لیکن ابن سعد نے عفان بن مسلم سے جوروایت نقل کی ہے وہ اس سے بھی زیاد ہ وسیتی ہوگئی ہے کیچنی دونوں بھا ئیول کے ساتھ تم ہم یہود کی گر تی راورلونڈ کی غلام بنائے گئے۔

﴿ فلما وحد المال الذي عيبوه في مسك الحمل سبى نساء هم\_ ﴾ ٢

تو جب وہ فزر نیٹل گیو جس کوانہوں نے اونٹ کی کھال میں چھپار کھا تھا تو ان کی عورتیں گرفتار کیس اورلونڈیال بیتالیس لیکن جہ میں ماہنتہ میں مدروں اسلامیت میں فرق کے اللہ میتا جھائی میں ہے۔ میں مصل جہت

کین جب بیروایتیں محد ثانه اصول تنقید ہے جائجی جاتی ہیں تو تھیکنے از تے جاتے ہیں ور صل حقیقت رہ جاتی ہے۔ بین ور صل حقیقت رہ جاتی ہے کہ کیا ندکا بھائی تک قبل نہیں کیا گیا اور کے بیاور معزت مر شکے زبانہ ظلافت تک موجود تھا۔ مجے بخاری ہیں ہے:

﴿ فيمما الجمع عمر على ذبك اتاه الحدسي الى الحقيق فقال با امير الموميس اتجرجا وقد اقرنا محمد و عاملنا على الاموال ﴾

پھر جب حضرت عمر "نے بیارادہ کرنیا تو ابواکتقیق کا ایک بیٹاان کے پاس آیااور کہا کہ امیر المومنین آپ ہم کو نکالتے ہیں حالا تکہ ہم کو محمد نے رہنے دیا تھا اور خراج پرمعامد کیا تھا۔

حافظا بن قیم نے زادالمعاد میں عام روایتوں کی وسعت کو گھٹا کر س حد تک پہنچ یا کہ

﴿ ولم يقتل رسول الله على بعد الصدح الا اسى بي محفيق ( ، أورو نير ، فير و)

آنخضرت ﷺ کے بعد ابن الی الحقیق کے دونوں بینوں کے سوااور سی وقل نہیں کیا۔

لیکن و فظاموصوف کوا گرضی بخاری کی عبارت مذکورہ بالا پیش نظر ہوتی تو عاب بہتعداداور بھی گفٹ ہوتی۔

ابوداؤد میں جہال ارض نیبر کاعنوان بائد ها ہے صرف این انی اُحقیق کاقتل کیا جانا لکھ ہے۔ یہ نکتہ بھی ملحوظ رکھنا
عیاجئے کہ ابوداؤ دیش لکھا ہے کہ آنخضرت و اُنٹیا نے سعیہ (حتی بن اخطب کے پیلا) سے بوچھاتھ کہ وہ خزانہ کی ہوا؟ اس نے کہ بڑا ئیول میں صرف ہو گیا۔ ہاوجوداس کے آنخضرت و اُنٹیا نے صرف کن نہ کے قتل کا حکم دیا ہے اس بات کی صاف

لے طبقات ابن سعدغز وہ خیبر صغی ۱۸سطر ۱۷ \_

مع طبقات ابن سطرغز وهُ خيبر صنحه ۸-

سع بخارى ج امطيح مصطفائي س ١١٥ السرط عي المرارعه اد ... حد مدر

، یس ہے کہ کنا نہ کا قتل محمود بن مسلمہ کے قصاص میں ہوا تھا ورندا ً برخزا نہ کے چھپانے کا جرم قتل کا سبب ہوتا تو س جرم کے مجرم اور بھی تھے۔

مورضین نے مہی غنطی میے کہ کنانہ کے تن کا سبب اخفائے فرزانہ سمجھے اور چونکہ اس جرم میں اورلوگ بھی شریب تھے اس لئے رہیمیم خود بخو و پیدا ہوئل کہ کنانہ کا تمام فاندان قبل کردیا گیا۔

#### ایک اورنکته:

اس قدر عمو ما مسلم ہے کہ خیبر کا واقعہ محرم میں چیش آیا کیفسرت کھی جب اس ارادہ ہے متعلق اختلاف ہے تو محرم کی اخیر تاریخیں تھیں محرم میں ٹر ائی شرعاً ممنوع ہے اس لئے محد ثین اور فقہ ، میں اس کی تو جید کے متعلق اختلاف ت پیدا ہوا۔ بہت سے فقہ کا یہ غد ہب ہے کہ اوائل میں البتہ ان مبیزوں میں لڑ ائی شرعاً ممنوع تھی لیکن پھر وہ تھم منسوخ ہو گیا۔ علا مدا بن القیم نے لکھا ہے کہ حرمت کا پہلاتھم جو نازل ہوا تھا وہ اس آیہ یت کی روسے تھا

﴿ قُلُ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَ صَدَّ عَنُ سَبِيلِ اللهِ ﴾ (القره ١٥) كمدو كذا بيدوكذا بالله الله التارك ا

بجرسورهٔ ما نده شن ميآيت اتري:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ امْتُواْ لَا تُحَتُّوا شَعَانُوالْمَهُ وَلَا لَشَهِرَ الْحَرَامِ ﴾ (مائده ١) معى تواالله كي عدينديون كي اور ماه حرام كي بحرمتي تذكرون

سیجھی آیت پہلی آیت کے آٹھ برس بعد نازں ہوئی۔اس وسٹٹ زیانہ تک تو حرم کاظم باقی رہا۔اب وہ کوئی آیت یاحدیث ہے جس سے مینظم منسوخ ہوگیا؟

﴿ وَلَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ وَ لَا سُنَةِ رَسُولِهِ نَاسِخٌ لِحُكْمِهَا ﴾ اورالله كاسِخٌ لِحُكْمِها ﴾ اورالله كارك تاح نين \_

مجوزین نے بیاستدلال کیا ہے کہ فتح حرم طاکف کامحاصرہ، بیعت رضوان بیسب ماہ حرام میں ہوئے تھے۔ اس لئے اگر ماہ حرام میں لڑائی جائز نہ ہوتی تو آنخضرت میں گئے اس کو کیو کر جائز رکھتے ۔ حافظ ابن القیم نے جواب دیا ہے کہ مہ حرام میں ابتداء جنگ کرنا حرام ہے لیکن اگر دشمن کا مدافعہ مقصود ہے تو بار تفاق جائز ہے وہ سب واقعات دف می تھے۔ آنخضرت میں ابتداء جنگ کرنا حرام ہے لیکن اگر دشمن کا مدافعہ مقصود ہے تو بار تفاق جائز ہے گئے تھے کہ مشہور ہوگئی تھی کے سے آن خضرت میں گئی کے بینے مشہور ہوگئی تھی کے کھار نے حضرت میں دی تین دی تبیل کر دیا۔ طاخت کا محاصرہ کوئی مستقل جنگ نہ تھی بلکہ غزوہ شنین کا بتدا بھی تھے۔ فتح حرم کا واقعہ حد بیبیل فلست کا بتیجہ تھے جس کی ابتدا بھی تھے۔ نے کہتے ہے گئی ہے۔ نے کہتے ہے جس کی ابتدا تو بیش نے کہتے ہے گئی ہے۔ ا

حافظ ابن القیم نے نہایت سیح جواب دیالیکن خاص خیبر کے معاملہ میں وہ اس گرہ کو نہ کھول سیمے ادر بحث نامفصل رہ گی۔ حافظ ابن القیم کے استاد عل مدابن تیمیہ کو بھی اس موقع پر اشت وہوا' انہوں نے''اسجو اب الصحبع لمس بدل دیں المسبح "میں لکھا ہے کہ آنخضرت وہ آئے جس قدراڑا ئیاں کیں سب دفاع تھیں صرف بدراور خیبراس سے مستقیٰ ہیں اگر علامہ موصوف زیادہ استقصا کرتے تو ثابت ہوتا کہ بدراور خیبر بھی مستقیٰ نہیں 'بدر کا بیان او پر گزر چکا ہے خیبر کے ماسبق واقعات کو تر تیب دے کرد کیموتو صاف نظر آئے گا کہ یہوداور خطفان مدید پر حملہ کی تیاریاں کر پچھے۔

# تقسيم زمين:

خیبر کی زمین دو برابر حصوں میں تقسیم کی گئی نصف بیت المال مہمانی اور سفارت وغیرہ کے مصارف کے لئے خاص کرایا گیا۔ باتی نصف مجاہدین پر جواس غزوہ میں شریک نے مساوی حصوں میں تقسیم کیا گیا کل فوج کی تعداد چودہ سو تھی دوسوار نے سواروں کو گھوڑوں کے مصارف کے لئے پیدل سے دو گناماتا تھا 'اس بنا پر بی تعدادا شمارہ سو کے برابر تھی اس حسد میں ایک حصد آیا 'جناب سرور کا کنات و تھی کو جس میں مام مجاہدین کے برابرایک ہی حصد طا۔ ل

و ولرسول الله نظ مثل سهم واحدهم لك اورآ تخضرت الله عام كابحى عام لوكول كى طرح ايك حصرتها۔

# ملكى حالت اوراحكام فقهى:

نیبر کی گئے ہے اسلام کی ملکی اور سیاسی حالت کا نیادور شروع ہوتا ہے اسلام کے حقیقی دیمن صرف دو تھے مشرکین اور یہوداگر چہ فد ہم اُ باہم مختلف تھے لیکن سیاسی اسباب کی بنا پر ان میں اتحاد پیدا ہو گیا تھا۔ مدینہ کے یہود عمو ما انصار کے حلیف تھے اب آنخضرت و اُ کی کے مقابلہ کے بینے مکہ اور مدینہ کے حلیف شرکین اور منافقین سب مل کر کے میس و احد ہو گئے نیبر کی گئے کے بعد یہود کی توت بالکل ٹوٹ کی اور مشرکین کا ایک بازو جاتا رہا۔

ارباب سیر نے غزوہ خیبر کے تذکرہ میں عموماذ کرکیا ہے کہ اس موقع پر متعدد جدید فقہی احکام نازل سلے ہوئے

فق البعدان بلاؤري ذكرغز وأثيبر (ابوداؤ وتعم ارض تيبريس ہے)

خ اللي الله معهم له سهم كسهم احدهم ("ك"

ج بہال زول ہے دحی متلومین قر آن مرادنیں ہے۔

#### اورآ تخضرت النظائے ان کی تبلیغ کی ان کی تفصیل ہے۔

- (۱) پنجدے شکار کرنے والے پر ندحرام ہوگئے۔
  - (۲) درنده جانورحرام کردیتے گئے۔
    - (٣) محمد هااور خچرحرام کردی کیا۔
- (۳) اب تک معمول تھ کہلونڈ ہوں سے فوراتمتع جائز سمجھ جاتا تھ'اب استبراء کی قید ہوگئ کیعنی اگروہ ہا مد ہے تو وضع حمل تک'ورندا یک مہینہ تک تمتع جائز نہیں۔
  - (۵) جاندی سونے کابرتفاضل خرید ناحرام ہوا۔ بعض روایتوں میں ہے کہ متعہ بھی ای غزوہ میں حرام ہوا۔

#### وادى القرى اورفدك:

سے واور خیبر کے درمیان ایک وادی ہے جس میں بہت ی بستیاں آباد ہیں اس کو وادی اعتریٰ کہتے ہیں۔ قدیم زیانہ میں عاد وشمود یہاں آباد نتے۔ یا توت نے سیجم البلدان میں لکھا ہے کہ عاد وشمود کے آثار ات اب بھی باقی بیں۔ اسلام سے پہلے ان بستیوں میں یہود آکر آباد ہوئے اور زراعت اور آب رسانی کو بہت ترقی وی اور اب یہود کا مخصوص مرکز بن گیا تھا۔ بی

نیبر کے بعد آ تحضرت و الله نے وادی القری کارخ کیا کیکن لا نامقصود ندفقا گر بیبود پہلے ہے تیار ہے انہوں نے فورا تیرا ندازی شروع کردی آ تخضرت و الله کا محمل آپ کے غلام (حضرت مرحم ) اتارر ہے ہے کہ ایک تیر آ یاوروہ جال بحق ہوئے ہے مام مؤرضین نے بیبود کی تیاری کاذکر نبیس کیا ہے لیکن امام بیبی نے صاف تصریح کی ہے:

﴿ و قد استقبلتنا بھو دبالرمی و لم نکن علی تعبید ﴾ میلی بیدد مارے مقابلہ کو تیر چلاتے ہوئے لگے اور ہم تیار نہ تھے۔

بہرحال جنگ شروع ہوگئی کیکن تھوڑے سے مقابلہ کے بعدیہود نے سپر ڈال دی اور خیبر کے شرا کط کے موافق صلح ہوگئی

#### ادائے عمرہ:

صلح حدید بین قریش سے معاہدہ ہوا تھا کہا گلے سال آنخضرت کی مکہ بین آکر عمرہ اواکریں گے اور تین ون قیام کرکے واپس بیعے جا کیں بٹا پر آنخضرت کی نے اس سال عمرہ اواکرنا چاہا اور اعلان کرا دیا کہ جولوگ واقعہ حدید بینی شریک تھے ان بین سے کوئی رہ نہ جائے چنانچہ بجوان لوگوں کے جواس اثناء بین مریکے تھے سب نے سے سع وت حاصل کی ۔ معاہدہ بین شرطتی کے مسمان مکہ بین آئیں تو ہتھیا رس تھ نہ لا کیں اس لئے اسلحہ جنگ بطن یا جج بین جو مکہ ہے آئیں تو ہتھیا رس تھ نہ لا کیں اس لئے اسلحہ جنگ بطن یا جج بین جو مکہ ہے آئیں گا دروہ موسواروں کا ایک وستہ اسلحہ کی حفاظت کے لئے متعین کردیا گیا۔

ل سجم البلدان لفظ قرئ جلد عصفية الماس ال

على ررقاني الرموط عوريتها في باب البهادة كرفاول صفيه ٢٠٠٠س

آ تخضرت على لبيك كہتے ہوئے حرم كى طرف بزھے۔حضرت عبداللہ بن رواحدًاونث كى مہارتھا ہے ہوئے آگے آگے بيد جزيڑھتے جاتے تھے: كے

کافرد! سائے ہے ہٹ جاؤ آج جوتم نے اُٹر نے ہے روکا تو ہم مکوار کا دار کریں گے وہ دار جو سرکوخوا بگا ہ سرے الگ کردے اور دوست کے دل ہے دوست کی یاد بھلا دے۔ خلوابني الكفار عن سبيله اليوم بصريكم على تبريعه ضرباً يزيل الهام عن مقيله و يذهل الخليل عن خليله

صحابہ کا جم غفیر ساتھ تھ 'برسوں کی دیرینہ تمنااور فرض فدہبی بڑے جوش کے ساتھ اداکر رہاتھ' اہل مکہ کا خیال تھ کہ مسلم نوں کو مدینہ کی آب وہوانے کمزور کر دیا ہے' اس بنا پر آپ نے تھم دیا کہ لوگ طواف کے تین پہلے پھیروں میں اگڑتے ہوئے چلیس عربی زبان میں اس کو' رمل'' کہتے ہیں' چنانچہ آج تک بیسنت ہاتی ہے۔

الل مکہ نے اگر چہ چ رونا چار عمرہ کی اجازت ویدی تقی تا ہم ان کی آئیسیں اس منظر کے و کیھنے کی تاب نہیں لا کئی تھیں' رؤ سائے قریش نے عموۃ شہر خالی کر دیا اور پہاڑوں پر چلے گئے ۔ تین دن کے بعد حضرت علی شکے پاس آئے اور کہا'' محمہ سے کہ دود کہ شرط پوری ہو چکی اب مکہ سے نکل جا کیں'' حضرت علی شنے آئی خضرت و کئی ہے ہوں کی آپ و کئی اب مکہ سے نکل جا کیں'' حضرت علی شنے آئی خضرت و کئی تھیں' آئی تحضرت و کئی تھیں' آئی تحضرت و کئی تھیں' آئی تحضرت و کئی تھیں ہو کہ میں رہ گئی تھیں' آئی تحضرت و کئی کہا کہ اور زید پاس پچا پچا گئی کہتی دوڑی آئیس خضرت میں شنے اپنی سے کہا کہ اور زید بین حارث نے اپنی کورٹی آئیس کے معرف میں اٹھا ہے' کی گڑ کی ہے' دید کہتے تھے کہ جز ہم میری ہمشیرہ بھی ہے اور پہلے میری بی گود میں آئی ہے' بی کئی سے اس و کورٹی تھی کہ میری ہمشیرہ بھی ہے اور پہلے میری بی گود میں آئی ہے' آئیس کے برابر ہوتی ہے۔ سے کہ وعورت کے کہا کہ الدر جدد کھی کران کوا ساء کی گود میں دیا' وہ امامہ کی خالہ تھیں' کھر فر مایا کہ'' خالہ مال کے خرابر ہوتی ہے۔ سے

لے ساشعار اور سیوا تعدر خدی نے شائل میں نقل کیا ہے

ع من خضرت على رشت بين ن ك بعد في تصييكن نهول من تظيما كها (ياس في آم تخضرت على اور سرب رض في بعا في شيخ ) رض في بعا في شيخ )

علے میں و قعد کارو حصالی بناری سے واحوا سے بعض ریر تقلیب بین ررقالی ہے دن ان بیان موسیف کے والد سے درقالی نے قمل می

# <u>م جر</u> غروه موته جمادی الاولی م

موندشام میں ایک مقام کا نام ہے جو بلقا ہے اس طرف ہے۔عرب میں جومشر تی تکواریں مشہور ہیں وہ سبیں بنتی تھیں لے سمیرمشہور شاعر مجہزا ہے۔

﴿ صَوَارِمْ يَجُلُو هَا بِمُوْتِة صَيْقَلُ ﴾ ووري من المرادية

آ تخضرت ﷺ نے شاہِ بصری یا قیصرروم کے نام ایک خطالکھا تھا' عرب اور شام کے سرحدی علاقوں میں جو عرب رؤسا حكمران منصان ميں ايک شرجيل بن عمروبھی تھا جوای علاقہ بلقا کا رئيس اور قيصر کا ماتحت تھا۔ بدعر بی خاندان ا یک مدت سے عیسائی تھا اور شام کے سرحدی مقامات میں حکمران تھا' یہ خط حارث بن عمرلیکر سمئے تھے'شرجیل نے ان کوتل کر دیا اس کوقص کے بئے آنخضرت ﷺ نے تمن ہزارفوج تیار کر کے شام کی طرف روانہ کی۔زید بن حارثہؓ کو جو آ تخضرت ﷺ کے آزاد کردہ غلام تھے سیدسالاری ملی اورارشاد ہوا کہا گران کو دولت شہادت نصیب ہوتو جعفرطیا راوروہ شہید ہو جا ٹیمی تو عبدالقدین رواحہ " فوج کے سردار ہول <sup>سل</sup> حضرت زید " غلام **تھے گو**آ زاد ہو چکے تھے حضرت جعفر طیار ا " حضرت علی " کے حقیقی بھائی اور آنخضرت ﷺ کے مقرب خاص تھے عبدائلّہ بن رواحہ "معزز انصاری اورمشہور شاعر تھے اس بنا ہرلوگوں کو تعجب ہوا کہ عفر وعبداللہ بن رواحہ " کے ہوتے زید کوافسر کرنائس بنا ہر ہے چنا نجے لوگوں میں چرہے ہوئے سے کیکن اسلام جس مساوات کے قائم کرنے کے لئے آیا تھ اس کے لئے اس کتم کا ایٹار در کارتھا۔حضرت اسامہ " کی مہم میں جس میں تمام مہاجرین کوشرکت کا تھم ہوا تھ آنخضرت ﷺ نے انہی زید کے صاحبز اوے حضرت اسامہ ﴿ کوفوج کا آ فسرمقرر کی تھا'اس وقت بھی لوگوں میں چرہے ہوئے۔آنخضرت ﷺ نے سنا تو خطبہ دیا اور فرمایا کہتم لوگوں نے ان کے باپ کی انسری پربھی اعتراض کیا تھ حالانکہ یقیناً وہ افسری کے قابل تھے'۔ چنانچیسیج بخاری بعث النبی ﷺ اسامة بن زید فی مرض الذی تو فی فیہ (باب اسمغازی) میں بہ تفصیل ہے واقعہ منقول ہے۔ کو یہ ہم قصاص لینے کی غرض سے تھی۔ چونکہ تمام مہرت کا اصلی محور تبلیغ اسلام تھا'ارشاد ہوا کہ پہلےان کو دعوت اسلام دیجا گئے ''کروہ اسلام قبول کرلیں تو جنگ کی ضرورت نہیں' یہ بھی تھم ہوا کہ اظہار ہمدردی کے لئے اس مقام پر جانا جہاں حارث بن عمیر نے اوا یے فرض میں جان دی ہے میں الوداع تک آ تخضرت علی خودفوج کی مشابعت کے لئے تشریف لے گئے محابہ نے پکار کروُعا کی کہ اللہ سلامت اور کا میاب لائے۔

فوج مدینہ ہے روانہ ہوئی تو جاسوسوں نے شرجیل کوخبر دی جس نے مقابلہ کے لئے کم وہیش ایک را کھونوج تیار کے۔ادھرخود قیصر روم (ہرقل) قب کل عرب کی ہے شار فوج لیکر تاب میں خیمہ زن ہوا جو بلقاء کےاصلاع میں ہے۔حضرت

لے مجتم بیدان نؤموتہ جید ۸منو ۱۹۰

Brands & E

U charge and one of the

زید " نے بیرحالات من کرجا ہا کہ ان واقعات کی در بار رسالت میں اطلاع دی جائے اور تھم کا انظار کیا جائے ۔لیکن حضرت عبداللہ بن رواحہ " نے کہا جارااصل مقعمہ فلتح نہیں بلکہ دولت شہادت لیے جو ہروفت حاصل ہوسکتی ہے۔

غرض بیختم گروہ آ مے بو حااور ایک لاکھ فوج پر حملہ آور ہوا 'حضرت زید "بر چھیاں کھا کر شہید ہوئے ان کے بعد حضرت جعفر " نے علم ہاتھ میں لیا ' گھوڑ ہے ہے اُتر کر پہلے خود اپنے گھوڑ ہے کے پاؤن پر تموار ماری کہ اس کی کوئیں کٹ کئیں پھراس ہے جگری ہے کہ میں نے ان کی گئیں پھراس ہے جگری ہے کہ میں نے ان کی لائیں بے کہ میں نے ان کی لائیں ہے کہ میں نے ان کی لائی دیکھی تھی ' تمواروں اور بر چھیوں سے کے ۹۰ زخم سے لیکن سب کے سب سامنے کی جانب سے پیشت نے بیدا غزیم میں لیا اور وہ بھی واد شجاعت دیکر شہید ہوئے۔ اُٹھ یا تھا 'حضرت جعفر " کے بعد حضرت عبداللہ بن رواحہ " نے علم ہاتھ میں لیا اور وہ بھی واد شجاعت دیکر شہید ہوئے۔

اب حضرت فالد مردار ہے اور نہا ہے بہادری ہے لائے سی بخاری میں ہے کہ اس کے ہاتھ سے نوٹ فوجوں کو جن کی ان کے ہاتھ سے نوٹ نوٹ کر کریں سے لیکن ایک الکو سے تمیں ہزار کا مقابلہ کیا تھا بڑی کا میا بی بی تھی کہ فوجوں کو دخمن کی زوسے بچالا نے۔ جب بید فکست سے خوردہ فوج مدینہ کے قریب بینی اور اہل شہران کی مشابعت کو نکلے تو لوگ غم خواری کے بچالا نے۔ جب بید فکست سے خوردہ فوج مدینہ کے قریب بینی اور اہل شہران کی مشابعت کو نکلے تو لوگ غم خواری کے بچالے ان کے چہروں برخاک بھینکتے ہے کہ اوفرار ہو! تم انڈکی راہ سے بھی گ آئے۔

ين بش مغزو يموية ياس

م محمج بوري

سل محج بخاري غزوه موية -

# فنخ مكهّ

#### رمضان ٨٠ مطابق جنوري ١٣٠٠ء

# ﴿ إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتُحًا مُّبِينًا ﴾

جانشین ابراہیم (علیم الضلوۃ والسلام) کا سب سے مقدی فرض تو حید خالص کا احیاء اور حرم کعبہ کا آ اائٹی ہے پاک کرنا تھ ۔ لیکن قریش کے بے در بے حملوں اور عرب کی مخالفت عام نے پورے اکیس برس تک اس فرض کوروک رکھا ۔ صلح حدید بیلی بدولت ا تناہوا کہ چندروز کے لئے امن والان قائم ہو گیا اور دیدادگان حرم ایک دفعہ یادگار ابرا جبی کو غیط انداز نظر ہے دکھے آئے گئین معاہدہ حدید بیلی قریش ہے نہ نہوں کا ۔ صم وعفو وقل کی حدم و چک اب وقت آگیا کہ آفی بیا ۔ قی بیا جی تحقیل کی حدم و چک اب وقت آگیا کہ آفی بیا جی حق جابہا ہے جائل کو جاک کر کے باہر نکل آئے۔

صلح حدید بین پر قبائل عرب ہیں خزاعہ آئے خضرت وہ کے حلیف ہو گئے تھے اور ان کے حریف بو بکر نے قریش سے خالفت کا معاہدہ کر لیا تھا'ان دونوں حریفوں ہیں مدت سے لڑا کیں جلی آئی تھیں۔اسلام کے ظہور نے عرب کو ادھر متوجہ کیا تو دہ لڑا کیاں درک گئیں اور اب تک رکی رہیں' کیونکہ قریش اور عرب کا سار از ور اسلام کے مقابلہ ہیں صرف ہو رہا تھا' صلح حدید بید نے لوگوں کو مطمئن کیا تو بنو بکر سمجھے کہ اب انتقام کا وقت آ گیا۔ دفعتہ وہ خزاعہ پر حمدہ آور ہوئے اور روس نے قریش نے اعلائے ان کو مدودی عکر مدین الی جہل صفوان بن امیداور سہیل بن عمر دوغیرہ نے راتوں کو صور تیں لیا بدل کر بنو بکر کے ساتھ کھواریں چلائیں' خزاعہ نے مجبورہ وکر حرم ہیں پناہ لی' بنو بکر رک گئے کہ حرم کا احر ام ضروری ہے' سکن امن اس کے دکیس اعظم نوفل نے کہ بیموقع بھر بھی ہا تھ نہیں آ سکتا۔ غرض مین حدود حرم ہیں خزاعہ کا خون بہ یا گیا۔

آ تخضرت الملط مسجد من تشريف فرمات كدوفعة بيصدابهند مولى:

﴿ لا هم الى باشد محمدا حلف اليه و اليه الا تمدا فالصر رسول الله يُصرُ اعتدا وادع عبادالله يا تو امِددًا ﴾

اے خدرا بیل تحمد کو وہ معاہدہ یاد در دک گا جو ہمارے دوران کے قدیم خاندی میں ہورہے اے پیٹیبر خدرا ہماری اعانت کراوراللہ کے بیٹدول کو بلا بسب اعانت کے بیئے حاضر ہول گے۔

#### (۱) مقتولول كاخون بهاديا جائے..

ل طبري جده اصفحه ۱۹۲۴ (ابن سعد جزء من زي صفحه ۹۹ مل پچهاور تام بھي جي )" س'

الم عنقات بن سعد جز مغازی صفحه ۱۰۰۰س

(r) قریش بنو بکر کی حمایت سے الگ ہوجا کیں۔

(m) اعلان کرویا جائے کہ حدید بیا معاہدہ ٹوٹ گیا۔

قرطہ بن عمر نے قریش کی زبان سے کہا کہ' صرف تیسری شرط منظور لے ہے' کیکن قاصد کے جِے ج نے کے بعد قریش کوندا مت ہوئی۔انہوں نے ابوسفیان کوسفیر بنا کر بھیج کہ حدید ہے۔معاہدہ کی تجدید کرارا کیں۔

ابوسفیان نے مدید آگر آنخضرت و کی خدمت میں درخواست کی۔ بارگاہ رسالت سے بکھ جواب ندمل ابوسفیان نے حضرت ابو بکر "وعر" کونی میں ڈائن چپا کیکن سب نے کاٹوں پر ہاتھ رکھا' برطرف سے مجبور ہوکر جنب فاطمہ ذیرا کے پاس آیا'امام حسن پی نی برس کے بیچے تھے'ابوسفیان نے ان کی طرف اشارہ کر کے کہ ''اگریہ بچا تنازبان سے کہدد سے کہ میں نے دونوں فریقوں میں نیج بچاو کرادیا تو آج سے عرب کا سردار پکارا جائے گا' جنب سیدہ نی نے فرہ یو ''بیجوں کوان معاملات میں کیا دخل' بالا خرابوسفیان نے حضرت علی سے ایما سے مجد نبوی میں جاکراعلان کردیا کہ' میں نے معاہدہ صدیبیکی تجد بیدکروی''۔ سے

ابوسفیان نے مکہ میں جا کرلوگول ہے بیرواقعہ بیان کیا تو سب نے کہا کہ بیرنہ ملح ہے کہ ہم اطمینان ہے بیٹھ جائیں اور نہ جنگ ہے کاٹڑائی کا سامان کیا جائے۔

آ تخضرت ﷺ نے مکہ کی تیار ہاں کیں اتحادی قبائل کے باس قاصد بھیجے کہ تیار ہوکر آ کیں احتیاط کی گئی کہ اہل مکہ کوخبر ندہونے بائے۔

حفرت وطب بن ابی بلتعة ایک معززصی بی شخ انہوں نے قریش کو تفی خط لکھ بھیج کدرسول اللہ اللہ علی ملکی تیاریاں کررہے ہیں استحفرت مقداد اور حفرت مقداد اور حفرت مقداد اور حفرت اللہ علی الام مورثد شخوی کو بھیجا سے کہ قاصد ہے خط جھین لائیں خط آنخضرت و اللہ کی خدمت میں بیش ہوا تو تمام لوگوں کو ماطب کے افت نے راز پر جیرت ہوئی و حضرت عمر طبیتا ہو گئے اور عرض کی کہ انتظم ہوتو ان کی گردن اڑا دوں؟''لیکن حاطب کے افت نے راز پر جیرت ہوئی و حضرت عمر طبیتا ہو گئے اور عرض کی کہ انتظم ہوتو ان کی گردن اڑا دوں؟''لیکن موا خذہ نہیں ہے۔

حضرت ہا طب کے عزیز وا قارب اب تک مکہ میں تنے اوران کا کوئی ہا می نہ تھا اس لئے انہوں نے قریش پر احسان رکھنا چاہا کہ اس کے صلہ میں ان کے عزیز وں کو ضرر نہ پہنچا کمیں گے۔انہوں نے آئخضرت ﷺ کے سامنے یمی عذر ڈپٹی کیااور آنخضرت ﷺ نے قبول فر مایا۔

غرض • ارمضان ۸ ہجری کو کہۂ نبوی نہا یت عظمت وشان ہے مکہ معظمہ کی طرف بڑھا۔ دس ہزار آ راستہ فو جیس

لے زرقانی (جیدام شخیہ ۳۳۳) نے بیرواقعہ مغازی بن عائذ سے نقل کیا ہے۔ تبجب ہے کدمؤرخین ورار ہاب سیر یسے ضروری و قعد کوقعم نداز کر مجھے

م زرقانی علی اموایب جید ۲ صغیر ۲ سوس ۱۰۰س "

سع ررتانی علی المواهب جدراصفی ۱۳۳۹٬٬۰س٬

رکاب میں تھیں' قبائل عرب راہ میں آ کر ہٹتے جاتے تھے مرالظہر ان پہنچ کرلشکر نے پڑاؤ ڈالا اور فوجیں دور دور تک جیل سنگیں' پیمقام مکہ معظمہ ہے ایک منزل یااس ہے بھی کم فاصلہ پر ہے۔

ابوسفیان کے تمام بچھلے کارنا ہے اب سب کے سامنے تھے اور ایک ایک چیز اس کے تل کی دعوید ارتقی ۔ اسلام کی عداوت کہ بینہ پر بار بار تملہ قبائل عرب کا اشتعال اور آنخضرت و اللہ کے خفیہ آل کرانے کی سازش ان جس سے ہر چیز اس کے خون کی قیمت ہو سکتی تھی لیکن ان سب سے بالاتر ایک اور چیز ( مخونبوی) تھی اس نے ابوسفیان کے کان جس آ ہستہ ہے کہا کہ 'خوف کا مقام نہیں''

صحیح بخاری میں ہے کہ گرفتار ہونے کے ساتھ ابوسفیان نے اسلام تبول کرلیا' لیکن طبری وغیرہ میں اس اجمال کی تفصیل میں حسب ذیل مکالمہ لکھاہے:

رسول القد الله المحال الموسفيان كيااب بمي تم كويفين نبيس آيا كه الله كيسوااوركوئي معبود نبيس؟
الوسفيان كوئى اورالله بوتا تو آج جمار كام آتارسول القد الله المحال الله المحال الله كالمحال المحال الله كالمحال المحال المحا

بہرحال ابوسفیان نے اسلام کا اظہار کیا اور اس وقت گوان کا ایمان متزلزل تھ لیکن مورخین لکھتے ہیں کہ ہالاخروہ سے مسلمان بن گئے۔ چنانچیغز و وَ طا نف میں ان کی ایک آئلوزخی ہوئی اور برموک میں وہ بھی جاتی رہی۔

لشکراسلام جب مکہ کی طرف بڑھا تو آنخضرت واللے نے حضرت عباس سے ارشادفر مایا کہ ابوسفیان کو پہاڑی کی چوٹی پر لے جا کر کھڑا کر دو کہ افواج البی کا جلال آنکھوں سے دیکھیں۔ پچھ دیر کے بعد دریائے اسلام میں تلاظم شروع ہوا قبائل عرب کی موجیں جوش مرتی ہوئی بڑھیں۔سب سے پہلے غفار کا پرچم نظر آیا 'پھر جہید' (سعد بن) ہذیم' سلیم جھیا رول بیں ڈو بے ہوئے تھیں سے اور تے ہوئے نکل سیم جھیا رول بیں ڈو بے ہوئے تھیں سب

لے اصل واقعہ بخاری بٹل کا فی تفصیل کے ساتھ موجود ہے لیکن مزید تفصیل اور جزئیات حافظ ابن حجر نے بخاری کی شرح میں موسی بن عقبہ اور ابن عائذ وغیرہ سے نقل کئے جیں میں نے ان کو بھی لے لیا ہے بعض واقعات طبری سے ماخوذ ہیں۔

کے بعد انصار کا قبیلہ اس سروسامان ہے آیا کہ آئٹھیں خیرہ ہو گئیں ابوسفیان نے متحیر ہوکر پوچھا یہ کون انتکر ہے؟ حضرت مال نے نام نتایا' دفعتا سردار فوج حضرت سعد بن عبادہ ہاتھ بیس علم لئے ہوئے برابر سے گزر ہے اور ابوسفیان کود کھے کر یار سے اور ابوسفیان کود کھے کر یار سے اور ابوسفیان کود کھے کر یار سے د

﴿ اليوم يوم الملحمة اليوم تستحل الكعبة ﴾ أ

سب سے اخبر کو کہ 'بوی نمایاں ہوا جس کے پرتو سے طلح خاک پرنورکا فرش بچھتا جاتا تھا۔حصرت زبیر بن العوام "علمبر دار تھے۔ابوسفیان کی نظر جمال مبارک پر پڑی تو پکارا شلے کہ حضور نے سنا عبادہ کیا کہتے ہوئے گئے؟''ارشاد ہوا کہ''عبادہ نے غلط کہا آج کعبہ کی عظمت کا دن ہے'' یہ کہہ کرتھم دیا کہ نوج کاعلم سعد بن عبادہ ہے نے کران کے بیٹے کو دیدیا جائے ۔مکمہ پہنچ کرآپ نے تھم دیا کہ علم نبوی مقام تجون پرنصب کیا جائے حضرت خالد اللہ کو تھم ہوا کہ فوجوں کے ساتھ بالائی حصہ کی طرف آئیں۔ کے

اعلان کردیا گیا کہ جو تخص جھیارڈ ال دے گایا ابوسفیان کے ہاں پناہ لے گایا دروازہ بند کر لے گایا خات کعبہ میں داخل ہو جائے گا اس کو امن دیا جائے گا۔ تا ہم قریش کے ایک گروہ نے مقابلہ کا قصد کیا اور خالد گی فوج پر تیر برسائے چنا نچہ تین صاحب ( لینی معزمت کرز بن جا برفہری اور معزمت میں اشعز اور معزمت سلمہ بن المیلا سے ) نے شہادت پائی 'معزمت خالد نے مجبور ہو کر حملہ کیا' یہ لوگ ۱۳ الشیس چھوڑ کر بھاگ نظے آئے تخضرت خالد نے مجبور ہو کر حملہ کیا' یہ لوگ ۱۳ الشیس چھوڑ کر بھاگ نظے آئے تخضرت کا ارشاد فر مایا کہ چکنا دیکھا تو خالد ہے باز پرس کی لیکن جب بی معلوم ہوا کہ ابتدا مخالفین نے کی تو آئے خضرت کی ارشاد فر مایا کہ قضائے اللی بھی تھی۔

لوگوں نے آنخضرت وہ مکان میں؟
شریعت میں مسلمان کافر کا وارث نہیں ہوسکا ۔ ابوطالب (آنخضرت اللہ کے عمر) نے جب انتقال کیا تھ تو ان کے صحبراد کے علیاں کافر کا وارث نہیں ہوسکا ۔ ابوطالب (آنخضرت اللہ کے عمر) نے جب انتقال کیا تھ تو ان کے صحبراد کے علیل اس وقت کافر تھے اس لئے وہی وارث ہوئے انہوں نے بیدمکا ثابت ابوسفیان کے ہاتھ بھی ڈالے تھے اس بنا پر آنخضرت وہ کے ارش وفر مایا کہ دعقیل نے گھر کہاں چھوڑا کہ اس میں اثروں؟ اس سے مقام خیف میں مضہروں گا یہاں تر وں؟ اس سے مقام خیف میں مضہروں گا یہاں تر یش نے ہمارے خلاف کفر کی تائید پر باہم عہد و پیان کیا تھا۔''

الله كى شان حرم محترم جوفليل بت شكن كى ياد گارتھ اس كة غوش ميں • ٣١٠ بت جا كزيں تلے أ تخضرت

لے بیفاص محج بخاری کی روایت ہے۔

ے مصنف نے یہاں معنوت عروہ کی روایت لی ہے جو گوشی بخاری بیس ہے مگر مرسل ہے مسیح ومرفوع روایات جو سیح بخاری بیس بیس ن کے مطابق صورت حال ہے ہے کہ معنرت خالد " مکہ کے زیریں مصہ ہے اور حضور انور وہ ان کی حصہ ہے مکہ معظمہ بیس واخل ہوئے۔ انچ الباری جلد ۸سفی ۸

سے ن لی شاوت کا فرکرسی سے ری میں بھی ہے۔

#### ایک ایک کوکٹری کی نوک سے تھو کے دیتے جائے اور یہ پڑھتے جاتے تھے: سے

﴿ جَآءَ الْحَقُّ وَرَهَقَ الْمَاطِلُ (جَآءَ الْحَقُّ وَمَا يُبْدِئُ الْبَاطِلُ وَمَايُعِيدُ) إِنَّ الْمَاطِلَ كَانَ زَهُوُقًا ﴾ كم حق آ محيا اور باطل مثن بي جيرتهي -

عین کعبہ کے اندر بہت سے بت تھے جن کو قریش خدا ، نتے تھے آ تخضرت و آگا نے کعبیں داخل ہو ہے ہے بہتے تھے آ تخضرت و آگا نے کعبیں داخل ہو ہے ہے بہتے تھے میں کہ سب نکلوا دیتے ہو کیں۔ سے حضرت عمر " نے اندر ہو کر جس قدرتضویریں تھیں وہ بھی مٹا دیں۔ حرم ان آ لایشوں سے پاک ہو چکا تو آ پ نے عثان بن طلحہ سے جو کعبہ کے کلید بردار نظے کنجی طلب کی اور دروازہ کھوایا' آ پ آلایشوں سے پاک ہو چکا تو آ پ نے عالی کی ایک روایت میں ہے کہ آ پ نے کعبہ کے اندر تاخل ہوئے اور نماز اداکی۔ بخاری کی ایک روایت میں ہے کہ آ پ نے کعبہ کے اندر تکبیریں کہیں لیکن نماز نہیں اداکی۔

# خطبه فنخ :

شاہنشاہی اسلام کا بیہ پہلا در باری م تھ' خطبہ سعنت لینی بارگاہ احدیت کی تقریر خلافت البی کے منصب سے رسوں اللہ ﷺ نے اواکی جس کا خطاب صرف اہل مکہ سے نہیں' بلکہ تم م عالم سے تھا:

ولا الله الالله وحده الاشريث له صدق وعده و مصر عده هزم الاحزاب وحدة الا كل ماثرة او دم او مال يدعى فهوا تحت قدمى هاتين الاسد انة البيت و سقاية الحاح يا معشرقريش ال الله قد اذهب عبكم مخوة الجاهنية و تعظمها بالا ماء الماس من ادم و ادم من تراب ،

ایک اللہ کے سوااورکوئی اللہ بیس ہے اس کا کوئی شریک بیس ہے ،س نے اپنا وعدہ سچا کیا اس نے اپنے بندہ کی مدد کی . ورتم م جھوں کو تنہا تو ژوی ہاں تم م مف خرتم م انتقاء ت خون بہائے قدیم ، تم م خون بہا سب میرے قدموں کے اپنے بین صرف حرم کعبہ کی تو ایت ، ورحجاج کی آب رس نی اس ہے مشتی ہیں۔ اے قوم قریش! ب جا ہیت کا غرور اور نسب کا افتخارا ملد نے مثاویا۔ تم م لوگ آدم کی نسل سے ہیں اور آدم ٹی سے بین ہیں۔

پرقرآن مجیدی بیآیت پرهی جس کاتر جمد حسب ذیل ہے:

﴿ يَنَايُّهَا اللَّاسُ الَّا حَلْقُنْكُمْ مِّنُ دَكِرٍ وَّٱنْثِي وَخَعَلَنْكُمْ شُعُونًا وَّقَبَائِلَ لِتَعَازَفُوا ع

ا استی بخاری فتح کمدیس حضرت اس مدا بن زید سے جوروایت ہاں بیل تصریح ہے کہ حضور وہ اللے نے بیار شاد فتح کمہ کے موقع پر ارش و پر کیا لیکن اس میں خف کے دونوں میں بیلقری ہے کہ بیہ جیتا اوداع کے موقع پر ارش و فر مایا اور س میں خف کی تقریح ہے۔ ابن میں میں فقوں پر ہوگوں کے سوال پر بیارشادفر مایا موقع اب اب ری جد مصفح اوجلد اصفح و اسان دوس موقعوں پر ہوگوں کے سوال پر بیارشادفر مایا موقع اب اب ری جد مصفح اوجلد اصفح و اسان دوس استان میں موقع کے دونوں موقعوں پر ہوگوں کے سوال پر بیارشادفر مایا موقع اب اب ری جد مصفح اوجلد اصفح و اسان دوس موقعوں کے سوال پر بیارشادفر مایا موقع اب اب ری موقعوں پر ہوگوں کے سوال پر بیارشادفر مایا موقع اب اب ری موقعوں پر ہوگوں کے سوال پر بیارشادفر مایا موقع اب اب ری موقعوں پر ہوگوں کے سوال پر بیارشادفر مایا موقع اب اب ری موقعوں پر ہوگوں کے سوال پر بیارشادفر مایا موقع کے موق

سے اسموقع پراس پوری آیت کے پڑھنے کا ذکر ، بن سعد فتح کمدیش ہے۔ سیح بخاری فتح کمدیش الفاظ آئے ہیں۔ جدہ اسحہ و ور هق لماطن و مدیندئ انسان و مدیعید لیخی حق آئے کی اور باطل مٹ گیا، وراب باطل پھر تہ آئے گا۔

سع محمدی کی کی کہ ک

الَّ اكْرَمَكُمْ عَدُ اللهِ أَتُقَكُمُ إِنَّ اللهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ( ابن ش م يَخْفراً) الَّ اللهَ وَ رَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْحَ الْخَمْرِ ﴾ ( بخارى ) ( مجرات ٢٠٠ )

نوگو! میں نے تم کومرواور عورت سے پیدا کیا اور تنہارے قبیعے اور خاندان بنائے کدآ پس میں ایک دوسرے سے پیچان کے جاوئالیکن اللہ کے نزو میک شریف وہ ہے جوزیادہ پر ہیز گار ہوا ملندوا نا اور واقف کار ہے اللہ نے شراب کی خرید وفر وخت حرام کردی۔

تمام عقائداورا عمال كالصل الاصول اور دعوت اسلام كالصلى پيغام توحيد باس لئے سب سے پہلے اس سے ابتداء

#### خطبه کے اصولی مطالب:

كرتے والا بول؟''

عرب میں دستورتھا کہ کوئی شخص کی کول کر دیتا تھ تو اس کے خون کا انتقام بین خاندانی فرض قرار پاج تا تھا 'یعنی اگراس وقت قاتل نہ ہاتھ آسکا تو خاندانی وفتر میں مقتول کا نام لکھ جاتا اور سینکڑ ول برس گزر نے کے بعد بھی انتقام کا فرض اوا کیا جاتا تھا تھا تا تھا ہے تھا اس طرح خون بہا کا مطالبہ بھی اے اوا کیا جاتا تھا تھا تا تھا تا تھا گرم چکا ہوتو اس کے خاندان یا قبیعے کے آدمی کوئی کرتے تھے اس طرح خون بہا کا مطالبہ بھی اے حسد چلا آتا تا تھا 'بیخون کا انتقام عرب میں سب سے بڑے فخر کی بات تھی' اس طرح اور بہت کی لغو با تیں مفاخرتی میں اور نیز داخل ہوگئی تھیں' اسلام ان سب کے مثانے کے لئے آیا تھا' اور اس بنا پر آپ نے (اس طریق ) انتقام اور خون بہر اور نیز تمام غلط مفاخر کی نسبت فر ما یا کہ ڈیمیں نے ان کو یاؤل سے کچل دیا۔''

عرب اورتم م دنیا جین نسل اورقوم و خاندان کے امتیاز کی بنا پر ہرقوم جی فرق مراتب قائم کئے گئے تھے جس طرح ہندوؤں نے چارڈ انٹیں قائم کیں اورشو در کو وہ درجہ دیا جو جانوروں کا درجہ ہا اوراس کے ساتھ بیہ بندش کردگ کہ وہ بھی اپنے رہ ہے ایک ذرہ آ گئے نہ بڑھنے یا کمیں۔ اسلام کا سب سے بڑا احسان جواس نے تمام دنیا پر کی مساوات عام کا قائم کر ناتھ بھنی عرب و مجم شریف ور ذیل شاہ و گدا سب برابر ہیں۔ ہرشخص ترتی کر کے ہرا نتبائی درجہ پر پہنچ سکتا ہے اس بنا پر آئخضرت و تی کے اس مواور آ دم مئی سے اس بنا پر آئخضرت و تی نے قرآن مجمد کی آیت پڑھی اور پھر تو قدیح فر مائی کہ ''تم سب او یا د آدم ہواور آدم مئی سے سے شے''۔

خطبہ کے بعد آپ نے جمع کی طرف و یکھا تو جہاران قریش سامنے بیٹے ان میں وہ حوصد مند بھی تھے جواسلام کے من نے میں سب سے پیشرو تھے وہ بھی تھے جن کی زبائیں رسول اللہ وہ کا پر گالیوں کے باول برسایا کرتی تھیں وہ بھی تھے جن کی تنظیم سنے جن کی تھے جنہوں نے آخضرت وہ کھی تھے جنہوں نے آخضرت وہ کھی تھے جن کی تنظیم سنے جو وعظ کے وقت آخضرت وہ کھی تھے جن کی ایٹر یوں کولہولہاں کر دیا کرتے تھے وہ بھی تھے جن کی کا نیٹر یوں کولہولہاں کر دیا کرتے تھے وہ بھی تھے جن کی تھے جن کی منظیم سنے جو وعظ کے وقت آخضرت وہ بھی تھے جن کی ایٹر یوں کولہولہاں کر دیا کرتے تھے وہ بھی تھے جن کی تھے جن کی منظیم سنے ہوئی دیواروں سے آآ کر تشد ہی خون نبوت کے سواکسی چیز سے بھی بچھٹیں سکتی تھی وہ بھی تھے جن کے حملوں کا سیلا ب مدیند کی دیواروں سے آآ کر کھراتا تھا وہ بھی تھے جو مسلمانوں کو جستی ہوئی ریت پرلٹا کران کے سینوں پرآتشیں مہریں لگایا کرتے تھے۔

کراتا تھا وہ بھی تھے جو مسلمانوں کو جستی ہوئی ریت پرلٹا کران کے سینوں پرآتشیں مہریں لگایا کرتے تھے۔

رحمت میں موجھٹی نے ان کی طرف دیکھا اورخوف انگیز لہجہ میں پوچھ '' تم کو بچھ معلوم ہے میں تم سے کیا معالمہ

بدلوگ اگر چدطالم منے شقی تنے، برتم منے لیکن مزاج شناس تنے بکارا شے کہ ﴿ أَخَّ كَرِيمٌ و إِبْنُ أَخِ كريمٍ ﴾

توشریف بھائی ہے اورشریف برادرزادہ ہے۔

ارشاد بوا:

﴿ لاَ تَثْرِيْبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ ادهبوا فانتم الطعقاء ﴾

تم پر مجھالزام نہیں، جاؤتم سب آزاد ہو۔

کفار کمہ نے تمام مہاجرین کے مکانات پر قبضہ کرلیا تھا'اب وہ وقت تھا کہ ان کوان کے حقوق دلائے جاتے' لیکن آپ نے مہاجرین کو تھم دیا کہ وہ بھی اپنی مملو کات سے دست بردار ہوجا کیں۔

نماز کاوفت آیاتو حضرت بلال نے بام کعبہ پرچڑھ کراذان دی وہی سرکش جوابھی رام ہو چکے بنے ان کی آتش غیرت پھر شتعل تھی عمّاب بن اسید نے کہا''اللہ نے میرے باپ کی عزت رکھ لی کہاس آواز کے سننے سے پہلے اس کو دنیا سے اٹھا لیے لیا'' ۔ ایک اور سروار قریش نے کہا''اب جینا ہے کار ہے''۔ کے

مقامِ صفایش آپ ایک بلند مقام پر بیشے جولوگ اسلام قبول کرنے آتے تھے آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے تھے مردوں کی ہاری ہو چکی تو مستورات آ کیں عورتوں سے بیعت لینے کا بیطر یقہ تھا کہ ان سے ارکانِ اسلام اور محاس اخلاق کا اقرارلیا جا تا تھا ' پھر پانی کے ایک لبریز بیالہ بیس آنخضرت و کھنے دست مبارک ڈیوکرٹکال لیتے تھے سے آپ آپ کے بعد عورتیں اس بیالہ بیس ہاتھ ڈالتی تھیں اور بیعت کا معاہدہ پختہ ہوجہ تا تھا۔

ان مستورات میں ہند بھی آئی۔ بیوبی ہندہے جورئیس العرب عتبہ کی بینی اورامیر معاویہ کی مال تھی حضرت حمز اُگوای نے آئی سے اور المیر معاور اُلی کا سینہ جا گئی ہے۔ وہ نقاب بہن کر آئی شریف عورتمی عموماً نقاب بہن کی میں موقت بین کر آئی شریف عورتمی عموماً نقاب بہن کی سے میں کہوئی اس کو بہجا نے نہ پائے۔ بیعت کے وقت اس نے (نہایت ولیری بلکہ گتا فی سے) یا تیں جو حسب ویل ہیں: کی

اللہ کے ساتھ کسی کوشریک نہ کرنا۔

رسول القديظة مند

بیاقرارآپ نے مردوں سے تونہیں ایر لیکن بہر حال ہم کومنظور ہے۔ چوری نہ کرنا۔

رمول الله الله

پ ا پےشو ہر (ابوسفیان) کے مال میں سے دو جار آئے بھی لےلیا کرتی ہوں معلوم نہیں رہمی جائز ہے یانہیں؟

بہتد

ل ابن ہشام (حضرت عمّاب "بعد کومسلمان ہوئے) ''س''

س اصابه قذ کروعماً ب بن أسيد جلد اصفحه ا۳۵

سع طبری جلد ۱۹۳۳ فی ۱۹۳۳

م طبری جده اصفی سامه مختصر ۲۰۰۰ س<sup>۱۱</sup>

رسول الله عظفا

#### اولا د کونل نه کرنا۔

ہند ﴿ ربّیا هم صغارا و فتلتم کیا راً هانت و هم اعلم ﴾ ہم نے تواہے بچی کو پالا نتھا، بڑے ہوئے تو جنگ لیم بین آپ نے ان کو مار ڈالا اب آپ اور وہ باہم بچھ لیس۔

رؤسائے عرب بیں ور سی وی مختص نے جو قریش کے سرتاج نے ان میں صفوان بن اُمیہ جدہ بھا گ گئے عمیر بن وجب نے آئے کے اس میں صفوان بن اُمیہ جدہ بھا گ گئے عمیر بن وجب نے آئے کے علامت امان وجب نے آئے کے خدمت میں آ کرعوض کی کہ رئیس عرب مکہ سے جلا وطن ہوجا تا ہے آئے ہے علامت امان کے طور پر اپنا عمامہ عنایت کیا عمیر جدہ پہنے کران کو واپس لائے ۔ حین کے معرکہ تک بیاسلام نہیں لائے (بعد کومسلمان ہوگئے )۔ ع

عبداللہ بن زبعریٰ عرب کے مشہور شاعر جو (پہلے) آنخضرت ﷺ کی جویں کہا کرتے تھے اور قرآن مجید پر نکتہ چیدیاں کرتے تھے' نجران بھاگ گیالیکن پھرآ کراسلام لائے۔ ﷺ

ابوجہل کا بیٹا عکرمہ یمن چلا گیا لیکن اس کی حرم (ام تھیم) نے آنخضرت وہ کا ان کی اور جا کریمن سے لا کیں سیم بیدواقعدا بوجہل ہے کہنے کے قابل نہیں کہ اس کا جگر بند کفر کی گود سے نکل کر اسلام کے آغوش میں آسمیا اور اب ہم اس کو حضرت عکرمہ "سکتے ہیں۔

# اشتهار يانِ قُلّ :

ار باب سركابيان ٢ كرة تخضرت والله في كوالل مكدكوامن عطاكيا تها تاجم دس اشخاص في كنسبت عم ديا

لے جنگ بدر میں ہند کے لڑ کے کا فروں کے ساتھ شریک ہوکرلڑ سے تنے اورلڑ کر مارے گئے تنے۔

مع طبری (جدراصغهه۱۲۳) واصابدد کرهغوان بن امیه

این بشام

س طری جدیومتی ۱۲۳۱٬٬۰۰۰

ے حافظ مغلطائی نے بندرہ نام مخلف حوالوں ہے جمع کئے ہیں جوخود محدثین کے نزد یک غیر مخاطاند ہیں۔ عام ارباب سیرت نے دس مخلف کے ہیں جوخود محدثین کے زدیک غیر مخاطاند ہیں۔ عام ارباب سیرت نے دس مخصوں کے نام لیے ہیں ابن اسحال نے ۸ نام گنائے ہیں ابوداؤ واور دار قطنی کی روایت بیں صرف چھ ہیں بخاری بیں صرف ابن نطل کا واقعہ نہ کو اس کے طاہر ہوگا کہ تحقیق کا دائر ہ جس قدر وسیع ہوتا جاتا ہے اس قدر تعداد کم ہوتی جاتی ہے۔

ی م رویت کے زوسے جن دل مخصول کی سز نے موت کا اعلان کی گیا تھا ان کا حال بیہ ہے کہ وہ شدید مجرم تھے تا ہم س تا شخاص خلوص سے
ایمان لائے اور ان کو معانی ویدی گئی صرف تیمین شخص آتی ہوئے وہ مرواورا یک عورت عبدالقد بن نطل متعیس بن صبابہ ، حویرے بن نقیہ اور
قریبہ ابن نظل کی لونڈ کی ابن نظل اور ابن صبابہ دوٹول خوٹی مجرم تھے ابن نظل نے جو اسلام لہ چکا تھا اپنے ایک مسلمان خاوم کوئل کر کے مرقد
ہوگیا تھا مقیس بن صبابہ کا واقعہ یہ ہے کہ اس کا ایک بی ٹی ایک انصاری کے ہاتھ سے نلطی سے مارا گیا آتا تخضرت و اس نے اس کی ویت اوا
کرادی تھی تا ہم تھیس من فقا نداسلام لا یا اور غدر سے اس انصاری کوئل کر دیا اور حویرٹ نے آتا تخضرت و اس کی دوصا جزاد یوں کے ستھ
جب وہ اجرت کر رہی تھیں شرارت کی تھی اور ان دونوں کو اونٹوں سے گراوینا جا جا تھا حضرت علی بن ابی طالب نے اس کوئل کر دیا۔
تریبہ جو بن خطل کی لونڈی تھی تھی کہ ایک مختیتی جو آتی تحضرت و تھی گئی کی بچو جس گیت کا یا کرتی تھی۔

( دیکموزرقانی اوراین مشام ذکر فتح مکه . )

کہ جہاں میں قبل کر دیئے جائیں'ان میں ہے بعض مثلاً عبداللہ بن نظل مقیس بن صبابہ،خونی مجرم نتھا درقف س میں قبل کے گئے کیے کیے کیے متعددا سے تھے کہ ان کا صرف میہ جرم تھا کہ وہ آئے نظرت وہ تھا کو مکہ میں ستایا کرتے تھے یا آپ کی جو میں اشعار کہا کرتے تھے ای آپ کی جو میں اشعار کہا کرتے تھے۔ان میں سے ایک عورت اس جرم پرتش کی گئی کہ وہ آپ کے ججو میا شعار گایا کرتی تھی۔

لین محد ثانہ تنقید کی رو سے بہیان سی خیر ہیں اس جرم کا مجرم توس را مکہ تھ ' کفار قریش میں سے ( بجرد و چار کے )

کون تھ جس نے آنخضرت وہ کی کوخت سے خت ایڈ اکیں نہیں دیں؟ بی ہمدانہیں لوگوں کو بیم و دہ سادیا گیا کہ است السط لمقاء جن لوگوں کا قبل بیان کیا جاتا ہے وہ تو نسبتاً کم درجہ کے مجرم تھے۔ حضرت عاشر صدیقہ فلا کی بید وایت صحاح ستہ میں موجود ہے کہ آنخضرت وہ کی نے کس سے ذاتی انتقام نہیں ہیا 'خیبر میں جس یہودی عورت نے آپ کوز ہرویا اس کی مسبت لوگوں نے دریافت بھی کیا کہ اس کے قبل کے ماس کے قبل کے دریافت بھی کیا کہ اس کے قبل کا تھم ہوگا'ارش د ہوا کہ نہیں 'خیبر کے نفرستان میں اک یہودی نہر ہردے کر رحمت عالم کے فیل سے جانبر ہو سکتی ہے' اس سے کم درجہ کے مجرم خفونہوی سے کونکر محروم رہ سکتے ہیں۔

اگر درایت برقناعت ندگی جائے تو روایت کے لحاظ ہے بھی بیدواقعہ بالکل نا قابل اعتبار رہ جاتا ہے مسیح بخاری میں صرف ابن نطل کا قتل ندکور لے ہے اور بیامو ہا مسلم ہے کہ وہ قصاص میں قتل کیا گیا۔ مقیس کا قتل بھی شرکی قصاص تھا۔ باقی جن لوگوں کی نسبت تھم قتل کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ وہ کسی زہ نہ میں آنخضرت و قبال کو ستایا کرتے ہے وہ روایت منقطع ہے جو قابل اعتبار نبیں اور اینتی صرف ابن اسحاق تک بہنچ کرختم ہو جاتی ہیں کی اصول حدیث کی روسے وہ روایت منقطع ہے جو قابل اعتبار نبیں ابن اسحاق کا فی نفسہ جو در جہ ہے وہ ان اس کے دیبا چہ میں لکھ آئے ہیں۔

سب سے زیادہ معتبر روایت جواس بارے میں پیش کی جائتی ہے ابوداؤ دکی وہ روایت کے جس میں ندکور ہے کہ آن مخضرت وقت کے فتح کہ کہ اس استخاص کو کہیں امن نہیں دیا جا سکتا' کیکن ابوداؤ دیے اس حدیث کونقل کر کے لکھا ہے کہ اس روایت کی سند جیسی چاہئے جھے کونہیں ملی۔ سلے پھر اس کے بعد ابن خطل کی روایت نقل کی ہے۔

(بقيه حاشيه المحلص فحه يرملا حظه فرما كمين)

ل بخاری فتح کمه "س"

م ابوداؤد بابقل الاسير

سع ایوداؤو نے باب قبل ال سیر میں اس معنی کی تمین روائیس درج کی میں ۔ پہلی وہ روایت ہے جس کا ذکر مصنف نے نیر میں کی ہیں۔ بہلی وہ روایت ہے جس کا ذکر مصنف نے نیر میں کی ہیں۔ بہدو بت احمد بن المحفیل ، اس و بن تھر، سدی کبیر مصحب بن سعد اور سعد بن الجی وقاص رضی ابقد عنہ ہے اس میں چر مرداور دو عورتوں کے قبلی کا تھم خکور ہے جن میں ہے ، بیان ابی سرح ہے جس کو حضرت عثمان فی خصور انور صلی القد علید وسم کی رضائے بغیر آپ می خدمت میں اگر پیش کی وراس کو یکھوریے کے قال کے بعد بنہ وی اور وہ مسمون ہوا۔ اس روایت میں ،حمد بن مفضل اور سباط بن غیر اور سردی کبیر تینوں پر علمائے رجل نے جرحیں کی میں اور خصوصاً اسباط ابن تھر پر ورزیادہ جرحیں میں نیروایت اس سلسد ہے سائی نے باب قبل المرتم میں وردہ کم نے متدرک کی بیان وردہ میں اس کو تھی ہیں دروا کم نے متدرک کی بیان کو بالم کی اس سلسلہ کے یہ تینوں راوی شیعہ میں دروا کم نے متدرک میں اس کو بالم کی بیان میں معید کروں کی بیان میں معید کروں کے بارہ میں فرہ یا کہ ان کو بناہ نہیں دی جاتم داوات اور نہوں نے اسپنے باب ہے روایت کی ہے کہ حضور میں کی اور دی اور دو گورتوں کے بارہ میں فرہ یا کہ ان کو بناہ نہیں دی جاتم ہیں۔ ن دو کورتوں میں فرہ یا کہ ان کو بناہ نہیں دی جاتھ ہیں میں میں میں میں اس کو بی اور دی کورتوں اور دو کورتوں کے بارہ میں فرہ یا کہ ان کو بناہ نہیں دی جاتھ ہیں دروایت کی متحد کی انہوں ہے کہ دو اس کی بیانہ ہیں دروای میں فرہ یا کہ ان کو بناہ نہیں دی جاتھ ہیں میں میں فرہ یا کہ ان کو بناہ نہیں دی جاتھ ہیں دوروں میں خوالے کی سے کہ دو دونوں مغذیہ لونڈ یا کھیں نہیں میں اس کو بیا کہ دی کھورتوں میں خوالے کی دو دونوں معنہ کی دو دونوں معنہ کی دو دونوں معنہ کو دو سائی کی دوروں کی کو کی گئے۔ اس روایت کے متحلق ابود و کورتوں میں دوروں کورتوں کی دوروں کی دوروں کوروں کی دوروں کوروں کی کوروں کی کوروں کوروں کی کوروں کی کوروں کوروں کوروں کی کوروں کی کوروں کوروں

(شروع میں جوروایت ہے) اس کا ایک راوی احمہ بن الفصل ہے جس کواز دی نے منکر الحدیث لکھا ہے اور ایک راوی اسباط بن نضر ہے جس کی نسبت نسائی کا قول ہے کہ' قوی نہیں ہے''اگر چہاس قد رجرح کسی روایت کے نامعتر ہونے کے لئے کا فی نہیں لیکن واقع جس قدراہم ہے۔اس کے لحاظ ہے راوی کی اس قدر جرح بھی روایت کے مفکوک ہونے کے لئے کافی ہے۔

'' حارث بن ہشم کی صاحبز اوی ام حکیم ، عکر مدین ابی جہل کی زوجہ تھیں' وہ فتح مکہ کے ون اسلام لائیں کیکن ان کے شوہر عکر مدین ابوجہل اسلام سے بھا گ کریمن چلے گئے' ام حکیم بمن کئیں اور ان کو اسلام کی وعوت دی اور وہ مسلمان ہو گئے اور کہ جس آئے' آنخضرت وہ اللہ ان کو دیکھا تو فر طامسرت ہے فورااٹھ کھڑ ہے ہوئے اور اس تیزی ہے ان کی طرف بڑھے کہ جسم مبارک برچا در تک نتھی پھران سے بیعت لی'' ( کتاب النکاح)

یہ بات بھی اس موقع پر خاص طور پر لحاظ رکھنے کے قابل ہے کہ جن لوگوں کوامن دیا جاتا تھاوہ اسلام پر مجبور نہیں کے جاتے ہے۔ تھے۔ تمام مورخین اور ارباب سیر نے تصریح کی ہے کہ حنین کی لڑائی میں جو فتح کمہ کے بعد پیش آئی لشکر اسلام میں کہ کے بہت ہے کھار بھی شامل تھے جواس وقت تک کا فر تھے اور فکست بھی زیا وہ تراسی وجہ ہوئی کہ پہلے حملے میں انہی کا فروں کے قدم اکھڑ سے اور اس اہتری کی وجہ ہے مسلمانوں کے قدم بھی نے تھم سکے۔

# فزائن حرم

حرم میں نذ وراور ہدایا کاخز اندا یک مدت ہے جمع ہوتا چلا آتا تھا وہ محفوظ رکھا تھیا' کیکن مجسمہ جات اورتصوبریں

#### چيد صغه کالقيه حاشيه )

 بر باد کر دی گئیں' ان میں حضرت ابرا ہیم اور حضرت اسلمبیل علیما السلام کے جسمے بھی تھے' حضرت عیلی' کی تصویر بھی تھی لے جس ہے لوگوں نے قیاس کیا کہ کسی زمانہ میں عیسا ئیت کا اثر زیادہ غالب ہو گیا تھا' رنگین تصویریں جو دیواروں پرتھیں مڑنے پہلی ان کے دھند لے نشان رہ گئے تھے اور دحضرت عبدالقد بن زبیر سے کی تقمیر تک باتی رہے۔ کے

مکہ معظمہ میں آنخضرت ﷺ کا قیام پندرہ دن تک رہا' جب یہاں سے روانہ ہوئے تو حضرت معاذین جبلؓ کواس خدمت پرمضرر کرتے گئے کہ دوگوں کواسلام کے مسائل اوراحکام سکھا کمیں۔

# فتح مكهاور بت محكني:

التحقیق کے کہ کا اصلی مقصدا ش عت تو حید اور اعلاء کلمۃ القد تھا۔ کعبہ میں سینکٹر ول بت ہتے جن میں بہل بھی تھ جو
بت پرستول کا خدائے اعظم تھ 'بیانس ن کی صورت کا تھا اور یا تو ت احمر سے بنا تھا۔ سب سے پہلے جس نے اس کو کعبہ
میں لا کررکھا تھا 'حزیمہ بن مدر کہ تھا جومضر کا بوتا اور عدنان کا پڑ بوتا تھ ' مہل کے سامنے ساٹھ تیرر ہتے تھے جن پڑ' لا' و''لغم''
کھ ہوا تھ 'عرب جب کوئی کا م کرنا چا ہتے تھے تو ان تیرول پر قرعہ ڈالتے اور' ہاں' یا'' ناں' جو کچھ لکا تا اس پڑمل کرتے سے
جنگ احد میں ابوسفیان نے اسی مبل کی ہے بیاری' وہ مین کعبہ کے اندر تھا۔ چنا نچہ جب آ تخضرت و اس کے میاتھ وہ بھی برباد کردیا گیا۔

کہ کے اطراف میں اور بہت ہے بڑے بڑے بہت تھے جن کے لئے جج کی رسمیں اوا کی جاتی تھیں'ان میں سے سب سے بڑے اللہ من قاور عزی تھے'عزی قریش کا اور لات اہل طائف کا معبود تھا' مکہ معظمہ سے ایک منزل کے فاصد پر نخلہ ایک مقام ہے'عزی ایسی منصوب تھا' بنوشیبان اس کے متولی تھے' اہل عرب کا اعتقادتھا کہ القہ جاڑول میں ''۔ ت'' کے ہال اور سرمیوں میں''عزی' کے ہال بسر کرتا ہے'عزیٰ کے سامنے عرب وہ تم ممناسک اور دسوم بجالاتے تھے جو کھیہ میں بجالاتے تھے'اس کا طواف کرتے اور اس پر قربانیاں چڑھاتے۔ 'کے

من قاتخت گاہ مشلک تھا' جوقد ید کے پاس مدینہ منورہ سے سات میل ادھر ہے' وہ ایک بن گھڑ انتجارتھا' از د، غسان ،اوس اور خزرج اس کا جج کرتے ہتے عمرہ بن حق نے جواصنام قائم کئے ہتے ہیان سب میں بالاتر تھا۔اوس اور خزرج جب کعبہ کا جج کرتے تو احرام اتار نے کی رسم (باں منڈ انا) اس کے پاس آ کراداکرتے ہتے۔ ہے قبیلہ بذیل کا بت سواع تھا' جویڈج کے اطراف رہاط میں تھا' ہدا یک پھرتھا' اس کے متولی بنولیان تھے۔

بت پرتی کے بیروہ طلسم تھے جن میں ساراعرب گرفتارتھا'اب ان کی بربادی کا وفت آ چکا تھا اور وفعتاً ہر جگہ

خاك اڑنے لگی۔

لے فتح اباری ذکر فتح مکہ

ع ﴿ فَحُ اسِارِي ذَكِر فَتَحَ مُلِهِ (اخبارِ مُله ازر تَى مِيل بيتفعيل بيدوا تعات نذكور جِيل)

الله معماليد ن ذيرمبل بحواله بشام بن محركلبي الم

سے ہے۔ بیتن تفصیل زرقانی جدد دم صفحہ وہ مہم میں ہے۔

هے مستحم ملائن کرمن ہے۔

# موازن وثقیف غروهٔ حنین اوطاس طاکف شوال ۸جیجری شوال ۸خین اِذ اَعۡجَبۡتُکُمُ کَثُرَتُکُمُ﴾

حنين:

حنین مکداورط کف کے درمیان ایک وادی کا نام ہے۔ ذوالمجازعرب کامشہور بازاراورعرفہ ہے قین میل ہے لے اور بیاس کے دامن میں ہے۔اس مقام کواوط س سلے بھی کہتے ہیں کہوازن ایک بڑے قبیلہ کا نام ہے جس کی بہت س شاخیں ہیں۔

اسلام کی فتو حات کا دائرہ گووسیج ہوتا جاتا تھالیکن اہل عرب بیدہ کھی رہے تھے کہ ان کا قبلہ اعظم لیعنی مکہ اب تک محفوظ ہے۔ ان کا خیال تھا کہ محمد اگر قربیش پر عالب آ گئے اور مکہ فتح ہوگی تو ہے شبدہ ہے پیغیبر ہیں ' مکہ جب فتح ہوا تو تن م فتوظ ہے۔ ان کا خیال تھا کہ محمد اگر قبلے نہایت جنگو قب کل نے خود ہیش قد می کی اور اسلام قبول کرنا شروع کیا سے لیکن ہواز ن اور ثقیف پر اس کا الثا اثر بڑا ' یہ قبلے نہایت جنگو اور فنون جنگ ہے واقف تھے اسلام کوجس قد رغلبہ ہوتا جاتا تھا ' بیزیادہ مصطر ہوت تھے سے کہ ان کی ریاست اور اتھیاز کا خاتمہ ہوا جاتا ہے۔ اس بنا پر فتح مکہ ( کے بعد ) ہواز ن اور ثقیف کے روساء نے بیہ بھولی کہ اب ان کی باری ہے اس کئے انہوں نے ایک دوسر ہے سے ل کرمشورہ کیا اور تمام قبائل عرب سے قر ار داد ہوگئ کے مسلمانوں کے خلاف جواس وقت اسلام کو کہ میں بھی ہوں ایک عام حمد کیا جائے ' مکہ فتح ہوا تو ان کو یقین ہوگیا کہ اب جلد تد ارک نہ کیا گیا تو پھر کوئی طاقت اسلام کو زیر نہ کر سے گی۔

آ تخضرت ﷺ کی روانگی کے وقت ان کو بیفلط خبر پینجی تھی کے جمد کا رخ انہی کی طرف ہے اس لئے اب انظار کی جاجت بھی نہتی 'وفعتاً بڑے نے وروشور کے ساتھ خود حملہ کے لئے بڑھے جوش کا بیسالم تھ کہ ہر قبیلہ تمام اہل وعیال لے کرآیا تھ کہ بیجے اور عور تمی ساتھ ہوں گی تو ان کی حفاظت کی غرض ہے لوگ جانیں وے دیں گے۔

لے ہیاں مصنف کی عبارت میں پھوا نلاق ہے ٔ مطلب رہ ہے کہ تنین ذرقانی کی تقریج کے مطابق مکداور طائف کے درمیان عرب کے مشہور ہازار ذوالج ذکے پاس ہے جوعرف ہے تین میل ہے۔ نیکن ابن سعد نے تقریح کی ہے کہ یہ مکہ سے تیمن دن کے سفر کی مسافت پرووقع ہے۔ ''س''

ع تاضی عیاض کی بھی رائے ہے لیکن حافظ ابن حجر نے مکھ ہے کہ بن سی آپ تھریج کے مطابق پیشن کے علاوہ ویار ہواز ل میس دومری وادی کا نام ہے۔ لتح الباری وزرقائی ذکر غورہ ہواز ان واوطاس "" س"

ت محج بخارى وَكرفت كم (ابعدً) باب مقام النبي سَكْ بسكه

ج ، رگویوس حب لکھتے ہیں عکومت، سلری کی وسعت وراستحکام ہے بدو کی قبائل جن کوریکستان کی آزادی بہت عزیر بھی نہا ہت ڈاکٹ ہے۔

اس محرکہ میں اگر چہ ثقیف اور ہواز ن کی تمام شاخیس شریک تھیں تاہم کعب اور کلاب الگ رہا فوج کی مرداری کے بئے استخاب تو مالک بن عوف السک بن عوف الدر ہے ہے ہے السک ہن عرک اور بہادری کے معر کے اب تک عرب کی تاریخ میں یادگار ہیں لیکن اس کی عمر سو برس سے زیادہ ہو چکی تھی اور صرف ہٹر یوں کا ڈھن نچر رہ گیا تھی ہوا کو بہت تا تھا اور اس کی رائے ویڈ ہیر پرتمام ملک کو اعتاد تھن فود مالک بن عوف نے اس سے شرکت کی در خواست کی ۔ پٹیگ پراٹھ کر اس کو میدان جنگ میں لائے اس نے نہاں نے پوچھ کہ بیکون امقام ہے گوگوں نے کہ اوھ س ۔ بولان ہا سے مقام جنگ کے لئے موز دل ہے اس کی زمین نہ بہت سخت ہے نہ اس قد رزم کہ پاؤں دھنس جا کیں 'پھر پوچھ کہ' بہت مقام جنگ کے لئے موز دل ہے اس کی زمین نہ بہت سخت ہے نہ اس قد رزم کہ پاؤں دھنس جا کیں 'پھر پوچھ کہ' بہت ہے نہ اس قد رزم کہ پاؤں دھنس جا کیں 'پھر پوچھ کہ' بہت ہے نہ اس قد رزم کہ پاؤں دھنس جا کیں 'پھر پوچھ کہ' بہت ہے اور کور تیں ساتھ آئی ہیں کہ کوئی شخص باؤں بیسے نہ ہوں کہ بی کہ بچھ نہ بہت کے اور کور تیں ساتھ آئی ہیں کہ کوئی شخص باؤں بھی شرک بیسے نہ کے اور کور تیں مارت کور تو باز کی کوئی شخص بھی میں اور کہ بیس کے 'میں ہو کھا کہ' کوئی شخص ہوں گو جس بی نہیں' اور جس بیاؤں اکوئی وجہ سے اس کی رائے تھی کہ میدان سے ہٹ کرکی محفوظ مقام میں فوجیس ہے کہ کہ کیں اور جس معلم ہوا کہ ان میں نوجیس ہے کہ کی جس کیں اور دوس سے اس کی رائے تھی کہ میدان سے ہٹ کرکی محفوظ مقام میں فوجیس ہے کہ کی ہو کیل کرنے سے کعب وکیل کرنے سے ادا کار کہا کہ آئے گو تھی کہ کیں اور کہا کہ آئے کی عقل ہے کار ہو چگی۔ گو

شوال ۸ بجری مطابق جنوری فروری ۱۳۰۰ء اس می فوجیس جن کی تعداد بارہ ہزارتھی اس سروسامان ہے خنین پر بڑھیس کے سی بڑھ کی زبان ہے بے اختیار پیلفظ نکل گیا کہ' آج ہم پرکون غالب آسکتا ہے' کیکن بارگاہ ایز وی میں ہے

لے عن فی غزو وَ کا کف کے بعد مسلمان ہو گئے بیٹھے اور حفزت عمر "کے زیانہ میں جنگ قاد سیہ میں شریک ورد مثق کے حاکم ہوئے (زرق کی جلد ۳ صفحہ ۲)''س''

سے بیتر مرتفصیں طری میں ہے جدد موصفی ۱۹۵۵ تا ۱۹۵۷

سع 💎 مند ہن خنبل جد مه صفحه ۱۳۳ صابیعی مام بخاری ہے بھی بیدور بیت قل کی ہے لیکن س میں دس بڑار ی تعد و ہے۔

سم موطا میں ہے کہ جب آپ نے سے ستھیا روائے قوال کے برایاطوعا (یٹنی جراہ نگتے ہوتو میں سیس ہیں) آپ نے مرہ واجر میں طوعا (بود وورہ باسم ندمیں بھی وی تشمیل رویت ہے)۔

#### نازش پسندنتھی۔

﴿ وَ يَـوُم حُـنَيْنِ اذَ أَعُجَنتُكُمُ كَثِرَتُكُمُ فَمَم تُعَى عَنكُمَ شَيئًا وَّصَاقَتُ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رحُـتُ ثُـمَّ وَلَيْئُـمُ مُّدُورِيْنَ ثُمَّ آثَرَ اللهُ سَكَيْنَةً على رسُونه وَعنى المُؤْمِيِيْن والزل حُنُودًا لَمُ تَرَوُهَا وَعَذَّبَ الَّذِيُنَ كَفَرُّوا وَذَالِثَ جَزَآءُ الْكَافِرِيْنَ ﴾ (الوَبُم)

، در حنین کا دن یا به کرؤ جب تم اپنی کثر ت پرنازاں تھے سیکن وہ پچھکام ند گی اور زمین باوجود وسعت کے تنگی کرنے لگی' پھرتم چینے پھیر کر بھاگ نکلے' پھرالقد نے اپنے رسول پر اورمسمی نول پرسلی نازل کی ،ورایسی فوجیس بھیجیں جوتم نے نہیں دیکھیں اور کا فرول کوعذاب دیا اور کا فرول کی بہی سزا ہے۔

فتے کے بجائے وہلہ اول میں مطلع صاف تھ۔رسول اللہ وہ کھا نے نظرا تھا کردیکھا تو رفقائے خاص میں سے بھی کوئی پہنو میں نہ تھا۔ <sup>ل</sup>ے حضرت ابوق دہ جوشریک جنگ تصان کا بیان ہے کہ جب لوگ بھا گ نگلے تو میں نے ایک

ئے سیکن در روایتوں میں چنداصی ب کا ثابت قدم رہنا مذکور ہے۔ان دونوں رویتوں کی تطبیق ہے ہے کہ بیددو مختلف وتفول کے حا ات ہیں راوی نے اپنا مشاہدہ مکھا ہے تفصیل آ گے آئے گی (مصنف نے آئندہ تفصیل کا جو وعدہ کیا تھاوہ پورانہیں ہوسکا ہے اس لئے تفصیل کی ضرورت ہے۔ چنانچے اس سلسلہ میں چند با تنمی قائل تشریح ہیں۔

(۱) پہلی بید کہ مصنف نے ول وہلہ ہیں مسمانوں کی فلست تشدیم کی ہے یہ بن اسحاق وغیرہ الل سیر کی رئے ہے لیکن صدیف سیمجے کا بیان ہے کہ مسمانوں کو پہلے کا میالی ہوئی ، موگ غنیمت پرٹوٹ پڑے ، وشمن کے تیر ند زوں نے موقع پا کرتیر ند زی شروع کردی جس ہے مسلم نوں کی صفوں میں بے ترتیجی ' ختشار ور پراگندگی پید ہوگئے۔ بخاری ہیں حضرت بر ، "کے لفاظ بید تیں

و بالما حمل عليهم لكشفو فاكلت على العبائم فاستقلل بالسهام (الخاري غزوة عني)

اور ہم نے جب ان پر حملہ کیا تو وہ فلکست کھ کر چیچے ہٹ گئے تو ہم لوگ وال غنیمت پر ٹوٹ پڑے تو انہول نے ہم کو تیرول پر دھر رہا۔

(۱) دوسری بات میہ ہے کہ فلکست کے فاہری اسب میں سے میک سبب یہ بی تھ کداس جنگ میں پکھاوگ محض سغرض بی سے شریک ہیں جنگ میں پکھاوگ محض سغرض بی سے شریک ہوئے ہے کہ مسم نول کوئین جنگ میں دھوکہ دیں۔ چنا نچھے مسلم میں ہے کہ حضرت ام سلیم شنے جو اس جنگ میں شریک تھیں حضورانور پھی نے سے کہ الفاظ ہے مول اللہ اس طلقا مرفق کر دیجئے نبی کی وجہ سے فلست ہوئی ہے۔ الفاظ ہے میں

اقتل من بعد بامن الطلقاء الهرموا بك (غروه لشاءمع الرجال)

ہ، رے سواان طلقا و کولل کرد بچئے ان ہی نے آپ کو فلکست ولوائی۔

مام تو وي اس كي شرح بيس لكھتے ہيں۔

لم يحصل الفرار من جميعهم و المافتحة عليهم من في قلبة مرص من مسلمة اهل مكة المتولعة و مشركيها الديس لم يكولوا اسدموا و الماكانت هزيمتهم فلحاة لا الصبالهم عليهم دفعة واحدةو رشقهم بالسهام ولا ختلاط اهل مكة معهم ملمن لم يستقر الإيمال في قلمه و ممن يتربص بالمسلمين الدوائر فيهم لساء و صليال خرجوا للعيمة

اع ده خير)

(بقيده شيرا ڪلصفحه پرملاحظ کري)

( پچھے صفحہ کا بقید حاشیہ )

سب نوگ نہیں بھ کے تھے بلکہ کمہ کے مؤلفتہ القلوب ہیں جو منافق تھے اور کمہ کے سٹر کین (جو اس جنگ ہیں شریک ہو گئے تھے اور جو سب تک مسلم ان نہیں ہوئے تھے) نہوں نے بھا گنا شروع کیا تھا اور بیانا گہانی بزیمت اس وجہ ہے ہوئی کہ دشمنوں نے ایک سرتھ تیروں کی بارش شروع کر دی تھی اور نوع میں ایسے الل کمہ بھی تھے جن کے دنوں ہیں یہ ان رائخ نہیں ہو تھا اور مسلمانوں پرمص نب کے منتظر تھے اس میں عورتیں وریح بھی تھے جو غنیمت کے لئے آئے تھے۔

مؤرخ طبری نے اس موقع پر مکہ کے ان طعقاء کی زبان سے جوفقر نے قل کے بیں وہ بھی ای راز کی پردہ کش کی کرتے ہیں کہ ال کہ اس جنگ میں مسماؤل کے ساتھ در سے نہ تھے (جد ۳ صفحہ ۱۲۷ الا بیڈن) متقدم مفسرول میں سے بن جربر طبری نے لکھ سے ا السعد فاء محملو یو مند اس و حدو عل سے وقع این جربر طبری جد واصفحہ ۲۳) عہد متوسط کے مفسروں میں سے بوحیان ندک کے مفاظ ہے ہیں۔

﴿ يقال ال الطلقاء من اهل مكة فروا و قصد و القاء الهريمة في المسلين ﴾ ( يحرالحيط جلد ۵ صفي ٢٢٠)

كها جاتا بكر كمرك طلقاء بما كے تھے اوران كا مقصد بيتھا كەسلماتوں كو كلست ہوجائے۔

متاخرمنسروں میں ہے صاحب روح المعانی نے تقسیر سور کا توبید میں میا الله الکھے ہیں

﴿ وَكَانَ أُولَ مِنَ أَنْهُرُمُ الطَّلِقَاءَ مُكُرِّاً مِنْهُمْ وَكَانَ ذَلِكُ سَبِبَنَا لُوقُوعَ الْحَلِّنَ و هريمة عيرهم ﴾ (جِدِواص ٢٢)

سب سے پہلے طلقا ء کمروفریب سے شکست کھا کر چیچے ہٹ گئے۔اس سے مسلم نوں میں بےتر تیمی ۱۱ رپسپانی کی صورت پیدا ہوئی۔

(۳) تمبیری بات میہ ہے کہ پسپانی کے وقت آنخضرت ویکھیا کے ساتھ مسلمانوں کی ایک جماعت ٹابت قدم رہی۔ اس سلسلہ میں بنائے ہشتیاہ بخاری کی حضرت انس والی روایت ہے جس کے الفاظ میہ ہیں

فادبروا عنه حتى يقي وحده

لوك يتي بث من يهال تك كرآب الله تهاره ك ـ

مصنف نے ان الفاظ کو ہے جی نظر رکھ ہے لیکن کا ہر ہے کہ اس کا مقصد ہیہ ہے جس جگہ رسول اللہ وہ کا نہ تھا ' ای رو ایت میں حضرت انس " ارش دفر وسے بین کہ جب حضرت رسوں کریم کی نے نصار کو آ واز دی تو انصار نے بیا فاظ کیے سبٹ یے اس رسوں نے و سعد بٹ رحم معث (ہم حاضر ہیں یارسول اللہ وہ آ ہے خوش ہیں کہ ہم آ ہے گیاس ہیں) کی ہا بیل حضرت نس "کی ایک دوایت اس سے پہلے ہے جس ہیں انصار کے الفاظ ہیہ ہیں '

﴿ لببك يا رسول الله و سعديث نحن بين يديث ﴿ ابخارى عُرُوهُ طا كُف )

ہم حاضر بيں يارسوں مقد ﷺ ! آپ خوش بيل كدہم آپ كے سامنے بيں۔
حافظ بن بجر نے حضور ﷺ كر تنها كى اور رفقائے خاص كے پاس رہنے كر تطبق ن غاظيں كى ب

## گئے۔اس نے مڑ کر جھے کواس زور سے دبوج کہ میر کی جان پر بن گئ کیکن پھر وہ ٹھنڈا ہو کر گر پڑا۔اس ا ثناء میں میں نے ( پچھلے صفحہ کا بقید حاشیہ )

﴿ و يحمع بين قوله حتى بقى و حده و بين الإخبار الدالة على انه بقى معه جماعة نان المراد بقى وحده متقد ما على العدو والذين ثبتوا معه كانوا و راء ه ﴾ ( جلد ١٩٠٨ ممر) اوراس قول شي كرحفور في تنه ره كاوران واقعات شي جواس پردال بين كرحفور كرماته مى ايك جماعت تنى المراح عت تنى المي بين كرحفور الماري و المراح بين كرحفور في تنها و من المي بين بين المي بين بين المين المي بين المين ال

دوسرے بیکہ بخاری بی میں حضرت براء "کی جوروایت ہے اس میں حضرت براء "تصریح کرتے ہیں کدابوسفیان بن حارث اس وقت حضرت رسول بلند و ایک کے پاس موجود شخصاور آپ کی سواری کی مگام تھا ہے شخص (غزود تشنین بخاری) مسلم میں حضرت عباس " کے پُر زورا مفاظ بید ہیں کہ 'میں نے اور ابوسفیان بن حارث نے حضور و ایک سے عیجد کی ختیار نہیں

﴿ ولرمت الله و الوسعيال بن الحارث من عبد المطلب رسول الله ﷺ فلم معارفه ﴿ (مسم نزوه عين) صحيحين كي ان روايات كي سواروايت وَمِل بمي يَشْ تَظرر مِناضروري ہے

(۱) ابن الی شیبہ کی ایک مرسل روایت میں جو تھم بن عتیبہ سے مروی ہے چار آ دمیوں کا حضور ﷺ کی خدمت میں ہو تی رہنا تایا سمیا ہے (فتح الباری جلد ۸صفحہ۲۳)

(۲) تر غدی نے حضرت ابن عمر " سے روایت کیا ہے کہ اس دن حضور ﷺ کے ہمراہ سوآ وی باقی رہ گئے تھے (تر ندی ایواب ایجہاد باب صاحاء می الثبات عبد الفتال)

(۳) منداحمہ (ج اول ۳۵۳) و حاکم میں حضرت عبداللہ بن مسعودے مروی ہے کہ اس دن حضور کے ہمراہ ای آ دمی باقی رہ گئے تھے (فتح الباری ج ۴ص)

(٣) بیم فل نے حارثہ نعی ن سے روایت کیا ہے کہ سوآ دمی ہاتی رو گئے تنے (زرقانی جسم ٢٣) ابولیم نے درائل میں سو کی تفصیل بتائی ہے کتمیں سے پچھزا کدمی جزین تھے بقیدانعہ ریتے (فتح اساری ج ۴۸ ٢٣)

(۵) دین اسحاق کی رویت ہے کہ حضور وہ اللہ کے پاس اس وقت مہاجرین انصار اور اٹل بیت میں ہے حسب فامل محابط موجو و منتے حضرت بو بھرت موجود منتے حضرت بو بھرت محرت علی محابط موجود منتے حضرت بو بھرت محرت علی محابت میں موجود منتے حضرت بوسفیات بن حارث محضرت الموجود منتے حضرت الموجود محضرت الموجود الموجود محضرت الموجود الموجود

حضرت عمرٌ كود يكھا' يوچھ كەسلمانو سكاكيا حال ٢٠٠ يو لے كەقضائے البي يجي تقى \_ل

قلست کے مختلف اسباب سے مقدمۃ اکبیش میں جو حفرت خالد میں افری میں تارہ وہ ہرار طلق ویدی الاسمام نوجوان سے وہ جوانی کے قروی ساسلے کہنگ ہائی کر بھی نہیں آئے تھے۔ کے فوج میں وہ ہزار طلق ویدی وہ لوگ سے جوان سے جوان سے جوان سے ہواز ن قدراندازی میں تم م ب میں اپنا جواب نہیں رکھتے تھے میدان جنگ میں ان کا ایک تیر بھی خالی نہیں ہوتا تھا۔ کے معرکہ گاہ میں پہلے پہنچ کر مناسب مقامات پر قبضہ کرلیا تھا اور تیر میں ان کا ایک تیر بھی خالی نہیں ہوتا تھا۔ کے معارکہ گاہ میں پہلے پہنچ کر مناسب مقامات پر قبضہ کرلیا تھا اور تیر انداز وں کے دستے پہاڑ کی گھاٹیوں کھوؤں اور دروں میں جا بجاجی دیئے تھے فوج اسلام نے صبح کے وقت جب خوب اجوا بھی نہیں ہوا تھ تملہ کیا میدان جنگ اس قد رنشیب میں تھ کہ پاؤں جم نہیں سکتے تھے تھے تملہ آوروں کا بیند ہر ساویا مقدمت انجیش ابتری کے ساتھ بے قابو ہو کر چھے ہٹا اور پھر تمام فوج کے پاؤں اکم گئے تھے بخاری میں ہے کہ صاد سو واقعی مقدمت انجیش ابتری کے ساتھ بے قابو ہو کر چھے ہٹا اور پھر تمام فوج کے پاؤں اکم گئے تھے بخاری میں ہو کہ میں ہو کہ کے باؤں اکم گئے تھے بخاری میں ہو کہ کے دوروں کا بیند ہر ساویا کھو میں ہو کہ کے باؤں اکم گئے تھے بخاری میں ہو کہ میں ہو کہ کے باؤں اکھ گئے دی تھی و حدہ کے لیکن سب ہوگٹ کی گئی اس ہوگئی اس کے کہ میں ہو کہ کے باؤں اکم گئی ہوں کے دوروں کی ہوں ہے کہ میں ہو کہ کے باؤں کی ہوں کے دوروں کیا ہوں کے دوروں کی ہوں ہوگئی اس کے دوروں کی ہوں کے دوروں کی ہوں کے دوروں کی ہوں کے دوروں کی ہوگئی اس کی دوروں کی ہوں کے دوروں کی ہوئی ہوگئی اس کے دوروں کی ہوئی ہوگئی اس کے دوروں کی ہوئی کے دوروں کی دوروں کی ہوئی کے دوروں کی ہوئی کے دوروں کی ہوئی کے دوروں کی ہوئی کی ہوئی کے دوروں کی ہوئی کے دوروں کی ہوئی کے دوروں کی ہوئی کی ہوئی کی کھوئی کے دوروں کی ہوئی کی ہوئی کی ہوئی کے دوروں کی ہوئی کے دوروں کی ہوئی کی ہوئی کے دوروں کی ہوئی کی کو دوروں کی ہوئی کے دوروں کی ہوئی کے دوروں کی ہوئی کے دوروں کی ہوئی کی کو دوروں کی ہوئی کی کو دوروں کی ہوئی کی کو دوروں ک

تیروں کا مینہ برس رہا تھا۔ ہارہ بزارفو جیس ہوا ہوگئ تھیں سیکن ایک پیکرمقدس پا بر جاتھ جو تنہا ایک فوج' ایک هک' ایک اقلیم' ایک عالم بلکہ مجموعہ 'کا کتا ہے تھا۔

آنخضرت و ابنی جانب دیکھااور پکاراب معشر الاس آواز کے ساتھ صدا آئی ' بہم جا ضریبی' ' پھر آپ نے بائیں جانب مزکر پکارا اب بھی وہی آواز آئی' آپ سواری ہے اُتر پڑے اور جلال نبوت کے لہجہ میں فر ما یا د "میں اللہ کا نبی اور اس کا پنیم رہول' ۔

بخاری کی دوسری روایت میں ہے:

ادا البي لا كدب ميل تينيم بهول بيجهوث تبيل بهد ادا البي لا كدب ميل تينيم بهول بيجهوث تبيل ہے۔
انا ابن عبد المطلب ميں عبد الطلب كا بينا ہول۔
حضرت عباس "تها بت بلند آواز عنے آپ نے ان كو تكم ديا كہ مہاج بن اور العد ركو آواز دوا انہوں نے تعروہ دا

اوامحاب الشجرة (بيعت رضوان وال\_)

ل صحیح بخاری غزوهٔ حنین ج اص ۱۱۸٬۱۰س'

يا اصحاب الشجرة

على التحاري إب الجياد باب من صف صحابه عبدالهريمته و برول عن دابة "اس"

سعی مصنف کا بیفقرہ داختی نہیں ہے۔ مقعود بیہ کے گووہ کلمہ شہدت پڑھ کرمسمان ہو بیکے تھے جیسا کے عمدۃ ابقاری جد بشتم عن ۳۹۹ مصراور شرح مسلم نووی غزوہ النس وقع الرجال میں ہے لیکن ہنوزوہ تازہ مسلمان تھے ، رائخ الاسلام نیس ہوئے تھے اس لیے مہاجرین و نسار جیس سنقدال وا ثبات ان میں اس وقعت تک پیدائیں ہواتھ ''س''

السندور) الس

ے مسیح بناری جید دوم ص ۲۲۱ (غزوہُ طائف)

اس پراٹر آ وا کا کانوں میں پڑتا تھا کہ تمام فوج دفعتہ پلٹ پڑی جن لوگوں کے گھوڑ ہے کھٹکش اور گھمسان کی وجہ ہے مڑنہ سکے۔انہوں نے زر ہیں بھینک دیں اور گھوڑوں ہے کود پڑے دفعۃ کڑائی کارنگ بدل گیا کھار بھاگ نکلے اور جورہ گئے ان کے ہاتھوں میں جھکڑیاں تھیں 'بنو مالک ( ثقیف کی ایک شاخ تھی) جم کرلڑے کیکن ان کے ستر آ دمی مرب سے ان کاعلمبر دارعثمان بن عبدالقد مارا گیا تو وہ بھی کا بت قدم ندرہ سکے۔

شکست خورد ہ فوج ٹوٹ پھوٹ کر پجھاوط س میں جتع ہوئی اور پچھاط کف میں جا کر پٹاہ گزین ہوئی جس کے ساتھ مید سالا رکشکر مالک بن عوف بھی تھا۔

#### اوطاس:

در ید بن الصمه کئی بزار کی جمعیت لے کر اوط س میں آیا۔ آنخضرت والگانے (ابوعامراشعری کے ماتحت)
تھوڑی کی فوج اس کے استیصال کے لئے بھیج دی حضرت ابوعامر در ید کے بیٹے کے باتھ سے مارے گئے اور علم اسلام اس
کے ہاتھ میں تھا۔ بیرحالت دیکھ کر حضرت ابوموں اشعری ٹے آگے بڑھ کر تمدی کیا وشمن کولل کر عظم اس کے ہاتھ سے
چھین لیا لے در یدایک شتر پر بمودج میں سوارتھا کہ بیدہ بن رفع نے اس پر تلوار کا وارکیا لیکن اچٹ کررہ گئی اس نے کہا
'' تیری مال نے تجھ کوا چھے بتھیا رنبیں دیے'' پھر کہا کہ' میرے محمل میں تلوار ہے نکال لواور جب اپنی مال کے پاس والیس
جونا تو کہنا کہ میں نے درید کولل کردی'' سر بیدٹ نے جاکر مال کواس کے تیل کی خبر دی تواس نے کہا'' القد کی تم درید نے تیری
تین ماؤں کو آزاد کرایا تھا'' سل

اسرانِ جنگ کی تعداد ہزاروں ہے زیادہ تھی ان میں حضرت شیمہ ہو ہیں تھیں جورسول ابقد وہ تھی کی رض کی بہن تھیں' لوگوں نے جب ان کو گرفتار کی تو انہوں نے کہا'' میں تمہارے بیفیہر کی بہن ہوں۔' لوگ تصدیق کے لئے آنخضرت وہ تھی کے باس لائے انہوں نے بیٹے کھول کردکھائی کدا کید دفعہ بھین میں آپ نے دانت ہے کا ٹاتھا' بیاس کا خضرت وہ تھی ہے۔' فرط محبت ہے آپ کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ان کے جیھنے کے لئے خودردائے مبارک بچھائی' محبت کی نشان ہے۔' فرط محبت ہے آپ کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ان کے جیھنے کے لئے خودردائے مبارک بچھائی' محبت کی باتھی کین چندشتر اور بکر یاں عن بیت فرما کی میں اور ارش دکیا گر''جی جا ہے تو میر نے گھر چل کر رہواور گھر جانا چاہوتو وہاں پہنچا و بیج ہے۔' سے انہوں نے خاندان کی محبت ہے وطن جانا چاہا' چنانچہ عز ت اور احر ام کے ساتھ پہنچادی گئیں۔

## محاصره طا نَف:

حنین کی بقیہ فکست خوروہ فوج طاکف میں جاکر پناہ گزین ہوئی اور جنگ کی تیاریاں شروع کیں۔ طاکف نہایت تحفوظ مقام تھ' طاکف اس کواس لئے کہتے ہیں کہاس کے گردشہر پناہ کے طور پر چارد بواری تھی' یہاں ثقیف کا جوقبیلہ آباد تھ نہایت شج ع' تمام عرب میں متاز اور قریش کا گویا ہمسر تھ' عروہ بن مسعود جو یہاں کا رئیس تھ' ابوسفیان (امیر

إ مندابن هنبل جديه صفحه ٩٩٠

ع طبری جدر ۳ صفی ۱۹۲۲ مطبوعه کورپ

س طبقات این سعد داصا به دطبری (جدم اصفحه ۱۶۶۸) به

معاویہ کے باپ) کیلا کی اس کو بیابی تھی' کفار مکہ کہتے تھے کہ قرآن اگر اثر تاتو مکہ یاطا کف کے روساء پر اثر تا ہیں۔۔ لوگ فن جنگ ہے بھی واقف تھے۔ طبری اور ابن اسحاق نے لکھا ہے کہ عروۃ بن مسعود اور خیلان بن سلمہ نے جرش ( یمن کا ایک ضبع) میں جا کر قلعہ شکن آلات لیعنی دیا ہائے وراور نجین کے بنائے اور استعال کرنے کافن سیکھا تھا۔ ل

یہاں ایک محفوظ قلعہ بھی'اللشہراور حنین کی فٹکست خوردہ فوج نے اس کی مرمت کی ،ممال بھر کارسد کا ساہ ن جمع کیا' جاروں طرف منجدیقیں اور جا بجافقہ را نداز متعین کئے' مع

آ مخضرت و النظام المحقوظ المحتاج المحتود المحتاج المحتود المحتاج المحتود المحتاج المحتود المح

## تقسيم غنائم:

محاصرہ چھوڑ کرآپ چھر انہ تشریف لائے 'غنیمت کا بیٹارڈ خیرہ تھا۔ چھے بزاراسیران جنگ چوبیں بزاراونٹ' ع لیس بزار (سے زیادہ) بکریال اور چار بزاراوقیہ چاندی سے بھی اسیران جنگ کے متعمق آپ نے انتظار کیا کہان کے عزیز واقارب آ کیں تو ان سے گفتگو کی جائے لیکن کی دن گزرنے پرکوئی ندآیا' مال غنیمت کے پانچ جھے کئے گئے جار حصے حسب قاعدہ اس فوج کوتقیم کئے گئے 'خمس بیت امال اور غرباومسا کین کے لئے رکھ گیا۔

مکہ کے اکثر رؤ ساء جنہوں نے حال میں اسلام قبوں کیا تھ' ابھی تک ند بذب الاعتقاد تھے، انہی کوقر آن مجید میں مؤلفۃ القلوب کہا ہے قرآن مجید میں جہال زکو ہ کے مصارف بیان کئے بیں' ان لوگوں کا نام بھی ہے' آنخضرت اللہ نے ان لوگوں کونہایت فیاضا ندانوں مات دئے جن کی تفصیل ہے :

• ۳۰۰ اونٹ اور ۱۱۴۰ وقید جا ندی

#### الوسفيان مع اولاد

| ا يو طيان اولاد                       |     |
|---------------------------------------|-----|
| طبري جلد ٣ منتي ٢٦٩ امطبوعه يورپ      | 1   |
| تاريخ خميس جيد دوم صفحة ٢٢ اوابن مبعد | 1   |
| این سعد (جرمغازی صفحه۱۱) "س"          | 1   |
| طبقات این سعهٔ جزمغازی ص ۱۱۰ س        | الم |

| ۴۴۴)وترف                           | تحكيم بن حزام                    |
|------------------------------------|----------------------------------|
| <b>++ااوثث</b>                     | نضر بن حارث بن كلد وتقفى         |
| ••ااوش                             | صفوان بن إمبيه                   |
| ••ااوتث                            | قيس بن عدى                       |
| **!اوثرف                           | سهيل بن عمرو                     |
| ••ااونث                            | حويطب بن عبدالعزي                |
| ئیں بھی ان انعامات کے مستحق تھرے ) | (ان کےعلاوہ تین غیر کمی نومسلم ر |
| ۰۰ الوثث                           | اقرع بن حابس (تتمیمی)            |
| ••ااونث                            | عیبینه بن حصین ( فزاری )         |
| •+∏ونث                             | ما لک بن عوف (نصری)              |
|                                    |                                  |

ان کے علہ وہ بہت ہے لوگوں کو پچیس ہجی ساونٹ عطا فر یائے عام تقسیم کی رویے نوج کے حصہ میں جو آیا وہ فی کس چی راونٹ اور چی بیس بکریال تقیس۔ چونکہ سواروں کوتگن حصہ ملنا تھااس لئے ہر سوار کے حصہ میں بارہ اونٹ اورا یک سوبیس بکریال آئیں۔ اِ

جن لوگول پر انعام کی بارش ہوئی عموماً اہل مکہ اور اکثر جدیدا ناسلام تھے۔اس پر انصار کورنج ہوا' بعضول نے کہا رسول اللہ وہ کی نے قریش کو انعام دیا اور ہم کو محروم رکھا' حالا تکہ ہی ری تلوارول سے اب تک قریش کے خون کے قطرے شکتے ہیں۔بعض یو لے کہ مشکلات میں ہماری یا دہوتی ہے اور نیسیت اوروں کو ملتی ہے۔ کے

آ مخضرت و النظام المحال المحا

آپ نے یک خطبہ دیا جس کی نظیرفن بلاغت میں نہیں مل سکتی'انص رکی طرف خطاب فریا کرکہا ''کیا یہ سی نہیں ہے کہتم پہلے گمراہ تنظے'ائقد نے میرے ذریعیہ سے تم کو ہدایت کی'تم منتشراور پراگندہ تنظے'ائقد نے میرے ذریعہ سے تم میں اتفاق پیدا کیا'تم مفدس تنظے'ائلہ نے میرے ذریعہ سے تم کو دولت مند کیا۔''

ل طبقات این سعد مجز مغازی ص ۱۰ اوز رقانی علی المواهب جید ۱۳ صفح ۱۳۳۳ س

م صحیح بنی ری غزوه طا نف ـ

س**ل** صحیح بخاری مطبوعہ مطبع تھا می صفحہ ۱۹۲۱

آپ بیفر ، نے جاتے تھے اور ہر فقر ہ پرانصار کہتے جاتے تھے کہ 'القداور رسول کا احسان سب سے بڑھ کر ہے۔ <sup>لے</sup> آپ نے فر مایانہیں تم یہ جواب دو کہا ہے تھے تھے کو جب لوگوں نے جھٹلایا تو ہم نے تیری نصدین کی ہے تھے کو جب لوگوں نے چھوڑ دیا تو ہم نے پناہ دی' تو مفلس آیا تھ ہم نے ہر طرح کی مدد کی۔

یہ کہدکرآ پ ﷺ عفر ، یا کہ''تم یہ جواب دینے جاؤ اور میں کہتا جاؤں گا کہتم کی کہتے ہو'لیکن اے انصار! کیاتم کو یہ پہندنہیں کہلوگ اونٹ اور بکریاں لے کر جا کیں اورتم محمد کو لے کراپنے گھر آؤ۔''

انصار ہےا نقتی رہے گئے کہ'' ہم کو صرف محمد در کار ہے''اکٹر وں کا بیرحال ہوا کہ روتے روتے ڈاڑھیوں تر ہو گئیں'آپ نے انصار کو سمجھ یا کہ مکہ کے لوگ جدید الاسلام ہیں' میں نے ان کو جو پکھددیا حق کی بناپر نہیں دیا بلکہ تا یف قلب مع کے لئے دیا۔

حنین کے اسیرانِ جنگ اب تک جر انہ میں محفوظ سے ایک معز زسفارت آنخضرت و انگاکی خدمت میں ہ ضر ہوئی کداسیرانِ جنگ رہا کرد ہے جائیں ' میدہ ہو ہیلہ تھ کد آپ کی رضائی والدہ حضرت حلیمہ "ای قبیلہ ہے تھیں' رئیس قبیلہ (زبیر بن صرد) نے کھڑے ہو کرتقریر کی اور آنخضرت و انگا کی طرف مخاطب ہو کرکہ ''جوعورتیں چھیروں میں محبوں ہیں' انہی میں تیری چھو بھیاں اور تیری خالا کی میں اللہ کی قتم اگر سلاطین عرب میں ہے کس نے ہمارے خاندان کا دودھ پیا ہوتا تو ان ہے بہت پچھا میدیں ہوتیں اور تیمی نیادہ تو قعدت ہیں' ۔ آنخضرت و تیک نے فر مایا کہ خاندان عبد المطلب کا جس قدر حصہ ہو وہ تمہارا ہے لیکن عام رہائی کی تدبیر میہ ہے کہ نماز کے بعد مجمع ہوتو سب کے سامنے یہ ورخواست چھی کردے نماز ظہر کے بعد ان لوگوں نے بیدرخواست جمع کے سامنے پیش کی' آپ نے فر مایا' میں تم مسمانوں سے ان کے لئے سفارش کرتا ہوں۔'' مہاجرین اور انصار بول اشے' ہی را خشیار ہے' لیکن میں تم م مسمانوں سے ان کے لئے سفارش کرتا ہوں۔'' مہاجرین اور انصار بول اسے' ہی را میں اسلام حرح تھے ہر اردفعتا آن زاد تھے۔ سے

#### واقعات ِمتفرقه:

حضرت ماریہ " کے بطن ہے ای سال ایک لڑکا پیدا ہوا جس کا نام آنخضرت اللے ایرا ہیم رکھ " آنخضرت اللہ کواس بچدے نہایت محبت تھی ڈیڑھ سال ( کا یا اٹھارہ مہینے ) زندہ رہا۔ جس دن ایرا ہیم ہے وفات پائی سورج گربن ہوا عرب کا عقیدہ تھ کہ سورج گربن عظیم الثان انسان کی موت کی علامت ہے لوگوں نے سمجھا کہ بیدا برا ہیم " کی موت کا متبجہ ہے آنخضرت اللہ کے قدرت ہیں کسی کے مرنے اور جینے متبہ ہے آنخضرت ہیں گئا۔ "اس کے بعد آپ نے کسوف کی نماز ہاجی عت ادا فرمائی سے ہارا میں گئا۔ "اس کے بعد آپ نے کسوف کی نماز ہاجی عت ادا فرمائی سے آنخضرت وہنے کی صرح ہزادی حضرت زینب" کا بھی ای سال انتقال ہوا۔

لے صحیح بخاری صفحہ ۹۲۴ باب غزودُ طا نف

ع مستیح بخاری صفحه ۱۲۰ 'باب غزوهٔ طائف و فتح باری جد ۸ صفحه اسم ' س''

سے صحیح بخاری وقتے لباری پوری تفصیل فتح الباری بیل ہے

س بخاری پاپ سوف

# ه<u>م</u> دا نعدا یلاء دخیر وغز وهٔ تبوک

## ایلاءاورتخبیر لے 9ھ:

رسول اللہ وہ نام انہ اور تمام زخارف دنوی ہے بیگا نہ زندگی سرکرتے تھے۔ وودو میہنے گھر میں آگ نہیں جو تھی تھی آئے دن فاتے ہوتے رہے تھے مدت العمر دووقت برابر سیر ہوکر کھا ٹا نصیب نہیں ہوا۔ از واج مطہرات "اس جن تھی آئے دن فاتے ہوئے رہے تھے مدت العمر دووقت برابر سیر ہوکر کھا ٹا نصیب نہیں ہوا۔ از واج مطہرات "اس جن لطیف میں شامل تھیں جن کی مرغوب ترین چیز عمو آزیب وزینت اور ٹاز و نعمت ہے اور گوشر ف صحبت نے ان کو تم میں المام کا وائر و بر ھتا ابنائے جن ہے متاز کردیا تھا تا ہم بشریت بالکل معدوم نہیں ہو گئی تھے تھی خصوص وہ دیکھتی تھیں کہ فتو جات اسلام کا وائر و بر ھتا جات ہا ور نفیمت کا سر مابیاس قدر پہنچ گیا ہے کہ اس کا اونی حصہ بھی ان کی راحت و آرام کے لئے کافی ہوسکتا ہے ان واقعات کا قضا تھا کہ ان کے صبر وقن عت کا جام لبرین ہوجہ تا تھ۔

ازواج مطہرات میں بڑے بڑے گھرانوں کی خاتو نیس تھیں' حضرت ام جبیبہ تھیں جو رئیس قریش کی صاحبزاوی تھیں' حضرت جو بریہ جو تبیلہ بنی المصطفل کے رئیس کی بنی تھیں' حضرت صفیہ '' تھیں جن کا باب خیبر کا رئیس اعظم تھ' حضرت عائشہ '' تھیں جوحضرت ابو بھر '' کی صاحبزادی تھیں' حضرت حفصہ '' تھیں جن کے والد فاروق اعظم تھے' بھر بہت کے اقتضا ہے ان میں منافست بھی تھی اور حریف کے مقابلہ میں اپنے رہیا ورشان کا خیال رہتا تھ' آ تخضرت بھی گھی اور حریف کے مقابلہ میں اپنے رہیا ورشان کا خیال رہتا تھ' آ تخضرت بھی گھی ہے۔ برایک کو جوشد یہ محبت تھی وہ علی باسایہ ترانی پہندم' کی حد تک تھی۔

ایک دفعہ کی دن تک آنخفرت وہ اللہ حضرت زینب کے پاس معمول سے زیادہ بیٹے جس کی وجہ یہ گئی کہ حضرت زینب کے پاس معمول سے زیادہ بیٹے جس کی وجہ یہ کی حضرت زینب کے پاس کہیں سے شہد آگیا تھا انہوں نے آپ وہ کی کے سامنے پیش کی آپ کو شہد بہت مرغوب تھا آپ نے نوش فر مایا اس میں وقت مقررہ سے در بہوگئ حضرت عائش کو رشک ہوا حضرت هفصه ہے کہا کہ رسول اللہ معلق جب ہمارے یا تمہارے گھر میں آئیں تو کہن چاہئے کہ آپ کے مند سے مفافیر کی ہوآتی ہے (مفافیر کے پھولوں سے شہد کی کھیاں رس چوتی ہیں) آنخضرت معلق نے تشم کھائی کہ میں شہد نہ کھاؤں گا اس پر قرآن مجید سے کی یہ آیت ارسی۔

﴿ يَالُّهَا لَسَّى لَمْ تُحرَّمُ مَا حَلَّ اللَّهُ لَكَ تَسْعَىٰ مَرْصَاتَ رُو حَتْ ﴾ (تح يم آيت)

لے بعض محد شین کی رائے ہے کہ بیدہ والحجہ ہے گاہ قعد ہے اس اشتی ہ کا سب بیہ ہے کہ بعض رہ یہ وں میں بید کور ہو ہے کہ بیتروں عب ہے کہ اس منظر ب جب ہے کا وقعہ ہے گئی تا ہے چال کر حضرت عمر "کی روایت میں فدکور ہے کہ جب اس حادثہ کی جبہم خبر ہے مسمانوں میں ضطر ب دیکھ قو سمجھے کہ خسان کا بوٹ ہو محملہ آور جوا جس کی اطلاع پہلے معلوم ہو چکی تھی غسان کا حملہ ہو شی ہوئے وارا تھا حافظ ہن ججر اور محد شدہ اور میں اوائل میں کا واقعہ ہے (دیکھو لاتے الباری جدو اصفی ہو)

مع المستح نادری تھی سارہ تو میں ان قدورداری تاب علی تا ہیں مارہ نسیس سنده اے بس بیل پیجی ہے کہ س تدبیر میں او میں مطابع سے بھی شریک مرلی کیس ورجس نے ول اس کا اظہار کیاو وحضرت سودۂ تھیں۔

## اے پیفیبر! اپنی بیو یوں کی خوش کے لئے تم اللہ کی حلال کی ہوئی چیز کوترام کیوں کرتے ہو۔ علامہ بیٹی نے بخاری کی شرح میں لکھا ہے:

﴿ فال قلت كيف جار لعائشة و حفصة الكذب و المواطاة التي فيها ايداء رسول الله على ماهم المنات كانت عائشه صعيرة مع انها وقعت منها من عير قصد الايداء بن عني ماهم من حيلة النساء في العيرة على الضرائر ﴾ (تغير الورة تح مم)

اگر کوئی یہ کیے کہ حضرت عائش اور حفصہ کو مجھوٹ بولن اور آئنضرت کھٹا کے خلاف سرزش کرنا کیونکر جائز تھا' تو جواب یہ ہے کہ حضرت عائشہ کمسن تھیں' اس کے علاوہ ان کا مقصود آئنضرت کھٹا کو ایڈ اویتانہیں تھا بلکہ جیسا کہ عور تم اپنی سوکنوں کے مقابلہ میں رشک ہے تہ ہیریں اختیار کرتی ہیں' اس طرح کی ایک تہ ہیرتھی۔

لیکن علامہ موصوف کا جواب تشکیم کرنا مشکل ہے' اول تو بیدوا قعد ایلاء کے واقعہ کے سلسلہ میں ہے جو 9 حد میں واقع ہوا تھا' اس وفت حضرت عا کشہ '' ستر ہ برس کی ہو چگی تھیں' دوسرے حضرت عا کشہ '' کمسن تھیں لیکن اور از واج مطہرات جواس میں شریک ہو کمی وہ تو پوری عمر کی تھیں' خود حضرت حضمہ '' کی عمر آنخضرت وظیما کی شادی کے وقت ۳۵ برس کی تھی۔ ۔ برس کی تھی۔ ۔ برس کی تھی۔

ہور ہے نزدیک مغافیر کی بوکا اظہار کرنا کوئی جھوٹ بات نہ تھی'تمام روایتوں سے ثابت ہے کہ آنخضرت میں اگر کسی تم کی کرختگی لطیف الحز اج تھے اور رائحہ کی ذراس نا گواری کو برواشت نہیں فر ماسکتے تھے لے مغی فیر کے پھولوں میں اگر کسی تم کی کرختگی ہوتو تعجب کی بات نہیں گئے البتہ ازواج مطہرات کا ایکا کرنا بظا ہر کل اعتراض ہوسکتا ہے لیکن یہ کسی کا اعتقاد نہیں کہ ازواج مطہرات معصوم تھیں یا اپنے انجاح مقصد کے سے جائز وسائل نہیں اختیار کرتی تھیں' اسی زمانہ میں بیرواقعہ پیش آیا کہ مطہرات معصوم تھیں یا اپنے انجاح مقصد کے سے جائز وسائل نہیں اختیار کرتی تھیں' اسی زمانہ میں بیرواقعہ پیش آیا کہ مظہرات معصوم تھیں یا اسے انہوں نے حضرت منصد " سے فرمائی اور تا کید کردی کہ کسی سے نہ کہنا' لیکن انہوں نے حضرت عشرت کھڑے کہدویا اس برید آیں انہوں نے حضرت

شکر رنجیاں بڑھتی گئیں اور حضرت عائشہ "وحفصہ" نے باہم مظاہرہ کیا' لیعنی دونوں نے اس پر اتفاق کیا کہ دونوں اللہ اس پر حضرت عائشہ "وحضرت حفصہ "کی شان میں بیرآ پنتیں اتریں

المنداح منداح مبدا صلحه ۱۳۹۳ س

لع عمدة القارى جدد ٥ صفحه ٢٢٣ " س

﴿ إِنْ تَشُونَا إِلَى اللَّهِ فَقَدُ ضَعَتُ قُلُو لُكُمَّا وَإِنْ تَطَاهَرا عَنَيْهِ قَالَ اللَّهِ هُوَ مَوْلا هُ وجبريُلُ وصابحُ الْمُؤْمِنِينِ وَالْمَلَا لِكُةُ نَعُدُ ذَلَكَ ظَهِيْرٌ ﴾ (١٠٠٥ تُري)

اً برتم دونوں اللہ کی طرف رجوع کرونو تمہارے دل ماکل ہو بچکے میں اورا گران کے (بیعنی رسول اللہ) کے مقابلہ میں ایکا کرونو القداور چبریل اور نیک مسلمان اور سب کے بعد فرشتے رسول اللہ کے مددگار ہیں۔

حضرت عائشہ "اور حضرت حفصہ " نے جن معاملات کی وجہ ہے ایکا کیا تھا وہ خاص تھے لیکن توسیع نفقہ کے تفاضے میں تمام از واج مطہرات "شریک تھیں "آئخضرت وہ ایک کے سکون خاطر میں بیر تک طلبی اس قدرخلل انداز ہوئی کہ آپ نے عبد فرمایا کہ ایک مہینہ تک از واج مطہرات " ہے نہ طیس کے اتفاق میں کہ اس زمانہ میں آپ گھوڑے ہے گر بزے اور سماق مبارک پر زخم آبیا۔ آپ نے بالا خانہ لی پر تنہائشنی اختیار کی واقعات کے قرینہ ہے لوگوں نے خیال کیا کہ آپ نے تمام از واج کو طلاق دی اس کے بعد جو واقعات پیش آئے ان کوہم حضرت عمر " کی زبان نے قبل کرتے ہیں کہ انہوں نے دلچسپ اور کہ اثر تفصیل کے ساتھ اس واقعہ کو بیان کیا ہے اس بیان میں پچھا بتدائی واقعات بھی آگئے ہیں جن انہوں نے دلچسپ اور کہ اثر تفصیل کے ساتھ اس واقعہ کو بیان کیا ہے اس بیان میں پچھا بتدائی واقعات بھی آگئے ہیں جن اس معاملہ برزیادہ روشنی پڑتی ہے۔ "

حضرت عمر " فرمائے ہیں کہ ہیں اورا میک انصاری (اوس بن خولی یاعتبان بن مالک) ہمیں یہ تھے اور معمول تھ کہ باری باری ہے ایک ون چ لے کرہم ووٹوں خدمت اقدس ہیں حاضر ہوا کرتے تھے۔

ا بالد خانہ کے سے محادیث میں مشر بدکا لفظ آیا ہے مشر بدک نام سے زیادہ ترمشر بدائم براہیم (ماریہ مشہور ہے ای لئے بعض لوگوں کو بیشہ ہوا ہے کہ بیوبی باد خانہ تھا کہتی بید تھا تھا تھا ہے مشر بدائم ابراہیم مدینہ ہے ہمرواقع تھا معرت عرق کی جوروایت تی مصی تی میں موجود ہے اور جس کومصنف نے آئے تقل کیا ہے اس سے بھی تنہ در ہوتا ہے کہ بیوہ مقام تھا جو حافزت عفصہ علی گھر اور معجد نبوی سے باکل متصل تھا کہ حفزت عرق دوڑ کر کبھی و حربھی او حرجاتے تھے ابوداؤد میں تقریق ہے کہ بیمشر بہ حفزت عائش سے تیجرہ کا بالا خانہ تھا جو مسجد نبوی بی سے متصل و گیراز واج مطہرات کے جرول کے برابرتھا (بوداؤد ساب الامام بصدی میں فعود) ''س' '
مجد نبوی بی سے متصل و گیراز واج مطہرات کے جرول کے برابرتھا (بوداؤد ساب الامام بصدی میں فعود) ''س' '

عربی نہیں ہے متعدد ابو ہے بینی ترب انکائ طابی کی سے اسلام جی بانتہ ہے عبارت منقول ہے شمی مسلم بارکائی میں اختر ہے نور و بیس باہم جز ایات جی اختراف ہے ہم نے تاامکان سے روایتوں وجع کیا ہے۔

اوران کی از واج کےمعاملات میں بھی دخل دیتے ہوئیں جپ رہ کی اورا ٹھ کر چلا آیا۔

میں نے عرض کی کیا آپ نے ازواج کوطلاق دیدی؟ آپ نے فرمایا "نہیں " میں انتدا کبر پکارا تھا ' پھرعرض کی کہ مسجد میں تمام صحابہ مغموم بیٹے ہیں ، اجازت ہوتو جا کر خبر کر دوں کہ واقعہ غدط ہے چوتکدا بداء کی مدت بینی ایک مہینہ ترز ر چکا تھا آپ میں الا خاند ہے اتر آئے گئے اور عام بار بالی کی اجازت ہوگئی۔ اس کے بعد آیت تخییر نازل ہوئی چکا تھا آپ فیل السبک فیل آپ اُرواجٹ اِن کُسُتُ اَنْ تُردُنَ الْحَدِوةَ الدُّنَيا وَرِيْسَها فَتَعَالَيْنَ مُتَعَكَّلُ وَاسْرِ حُکُلُ اللّهِ وَرسُولَةً وَالدَّارِ الاَ جَرَةً فَالَ اللّهِ عَدَّ وَاسْرِ حُکُلُ اللّهِ وَرسُولَةً وَالدَّارِ الاَ جَرَةً فَالَ اللّهِ عَدَّ وَاسْرِ حُکُلُ اللّهِ عَدَّ اِنْ کُسُلُ اَنْ وَرسُولَةً وَالدَّارِ الاَ جَرَةً فَالَ اللّهِ عَدَّ

لے عند ناعرب کا ایک خاندان تھا'جوشام بیل رومیوں کے ماتحت بادش ہی کرتا تھا' وہ رومیوں کی تحریک ہے۔ یہ پرجمعہ کر کررہاتھا

کلے جف رواجوں میں حمیر (چٹائی) کا غظ آیا ہے اور جفل میں سریہ (چارپائی) بن تجرنے پیٹلیق دی ہے کہ وہ تھی چارپائی کیکن چٹائی جس سے بنی جاتی ہے تن ہوئی تھی (فتح سیاری جدہ صفحہ ۲۵۱)

سع آنخضرت و الله بالاتفاق ٢٩ روز باله خانه پرتشر في فره رئ مضرت عمر کابيه مكالمه پهيے روز كاو قعه ہے يا آخرى روز كااس رو يت كے جتنے طرق بيل ان كا بتدائى نكرا ظاہر كرتا ہے كه پہلے ہى دن كاواقعه ہے اور آخر كے الفاظ ہے ثابت ہوتا ہے كہ يہ تبيهويں روز كا واقعہ ہم ہے ليكن اس بن پر مازم آتا ہے كہ 19 ون وقعہ ہم مصنف مرحوم نے آخرى فقرول كا كافا كي ہے اور بظ ہرائى كو نبيهويں روز كا كاواقعہ مجھ ہے ليكن اس بن پر مازم آتا ہے كہ 19 ون وقعہ ہم مصنف مرحوم نے آخرى فقرول كا كافا كا كا الله باللہ كا مقافر ما كيں )

لِلْمُحُسِنَاتِ مِنْكُنَّ آخُرًا عَظِيْمًا ﴾ (١٦١بـ٩)

(اے تغیبر واللہ اپنی بیویوں سے کہد ہے کہ اگرتم کو دنیا وی زندگی اور دنیا کا زیب وآ رائش مطلوب ہے تو آؤ می تم کور مستی جوڑے دے کر بطریق احسن رخصت کر دول اور اگر امتدا التد کا رسول اور آخرت مطلوب ہے تو اللہ نے تم میں سے نیکو کا رول کے لئے بوا تو اب مہیا کر رکھاہے }

اس آیت کی زوے آنخضرت و کی گھر دیا گیا کہ از دواج مطہرات کو کھ مادیں کہ دو چیزی تمہارے سات کو مطلع فرمادیں کہ دو چیزی تمہارے سامنے ہیں ٔ دنیااور آخرت اگرتم جائی ہوتو آؤیس تم کو دھتی جوڑے دے کرعزت واحز ام کے ساتھ دخصت کر دول اور اگرتم انقداور رسول اور زندگانی ابدی کی طلب گار ہوتو اللہ نے نیکو کاروں کے بئے بڑا اجرمہیا کر رکھا ہے۔

مہینہ فتم ہو چکا تھا' آپ وہ الا خانہ ہے اُتر ہے' چونکہ ان تمام معاملات میں حضرت عاکشہ پیش جیش تھیں ان کے پاس تشریف لے سکے اور مطلع فر مایا' انہوں نے کہا میں سب پچھ جیموڑ کر انقداور رسول کولیتی ہوں' تمام از واج مطہرات نے بھی مہی جواب دیا۔

ایلا و تخیر منظاہرہ مفصہ وعائشہ یہ واقعات عام طور پراس طرح بیان کے گئے ہیں کہ گویا مختلف ز ماتوں کے واقعات ہیں اوران سے ایک ظاہر بین یہ دھوکا کھا سکتا ہے کہ رسول القد و ان مطہرات کے ساتھ ہمیشہ تا گواری کے ساتھ بہرشہ تا گواری مطہرات کے ساتھ بہرشہ تا گواری باب کے ساتھ بسر کرتے ہے گئے لیکن واقعہ یہ ہے کہ یہ تینوں واقع ہم ز مان اور ایک ہی سلسلہ کی کڑیاں ہیں مسجح بخاری باب النکاح (بساب مدوعطة الرحل الله ) ہیں حضرت ابن عباس کی زبانی جونہایت تفصیلی روایت ہاس ہیں صاف تصریح ہے کہ مظاہر واز واج مطہرات سے انعز ال واشا ہے راز آ یہ تخیر کا نز ول سب ایک ہی سلسلہ کے واقعات ہیں حافظ ابن ججر العز ال کے متعد واسباب لکھ لکھتے ہیں حافظ ابن ججر العز ال کے متعد واسباب لکھ لکھتے ہیں

﴿ هــذا هو اللائق بمكارم اخلاقه صلى الله عليه وسلّم وسعة صدره و كثرة صفحه فان دلث لم يقع منه حتى تكرر موجبه منهل﴾ (فق الهري جداً سفر٢٥٣)

آنخضرت و المنظم کے مکارم اخلاق کشادہ دنی اور کثرت عنو کے یہی من سب ہے اور آپ نے اس وقت تک ایسا نہیں کی ہوگا جب تک ان ہے اس تتم کی حرکتیں متعدد بارظہور پذیریز ہوئیں

مظ ہرہ کے متعلق جوآیت نازل ہوئی اس سے بظاہر مغہوم ہوتا ہے کہ کوئی بہت بڑی ضرر رساں سازش تھی جس کا اثر بہت پر خطرتھا' آیت نہ کوربیہ ہے:

﴿ وَإِنْ تُسْطَاهَمَ اعْنَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوُلَاهُ وَجِبُرِيْلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمَلَا ثِكَةُ بَعُذَ ذَالِكَ

#### ( چَينُ مَنْ كَالِقِيدُ عَاشِهِ )

ظهير ﴾ (تريم-ا)

اورا گرتم دونوں (حضرت عائشہ وحفصہ" )رسول ﷺ کے برخلاف ایکا کروتو اللہ اس کامولا ہے اور جبریل اور نیک مسلمان اوران سب کے ساتھ فرشتے بھی مددگار ہیں۔

اس آیت میں تضریح ہے کہ اگر ان دونوں کا ایکا قائم رہ تو رسول اللہ ﷺ کی مدد کو اللہ اور جبریں اور نیک مسلمان موجود میں اور ای پربس نہیں بلکہ فر شیتے بھی اعانت کے لئے تیار ہیں۔

رواینوں سے مظاہرہ کا جوسب معلوم ہوتا ہے وہ صرف یہی کہ اس کے ذریعہ سے وہ نفقہ کی توسیع ہی ہتی تھیں اور اگر ماریہ تبطیعہ کی روایت تسلیم کر لی جائے تو صرف میہ کہ وہ الگ کر دی جائیں نیا ایک کیا اہم ہا تیں ہیں اور حضرت عائشہ وحضرت حفصہ کی کسی قتم کی سازش الیک کیا پر خطر ہو سکتی ہے جس کی مدافعت کے لئے ملاء اعلی کی اعانت کی ضرورت ہو؟

اس بنا پر بعضول نے قیاس کیا ہے کہ یہ مظاہرہ کوئی معمولی معاطہ نہ تھا کہ یہ منورہ میں من فقین کا ایک گروہ کثیر موجود تھا جن کی تعدادہ میں تک بیان کی گئی ہے ہی ٹیریالنفس ہمیشداس تاک میں رہتے تھے کہ کی تدبیر سے خود آنخضرت مجافظ کے فاندان اور دفقائے فاص میں پھوٹ ڈلوادی (ابن جحرف اصابہ میں اُمّ جدر کے حال میں لکھ ہے و کانت محسوش میں اور اح السبی وہ کے وہ از واج مطہرات کو باہم بحر کایا کرتی تھیں) افک کے واقعہ میں ان کو کامی لی جھک نظر آ چکی تھی 'رسول اللہ وہ کا نی بھررہ ون تک حضرت عائشہ شرکہ میں مازش میں آئی تھیں 'واک میں اور ایس کو عد نیے میں مازش میں آگئی تھیں 'جنانچاس روایت کو عد نیے شہرت و تھی 'مورت ابو بکر ' نے اپنے ایک قر بی عزیز (مطع) کو جوشر یک تہمت تھے مالی اعانت سے محروم کر دیا تھی شہرت وہ کی برات پروتی نہ آ جی تو ایک فتہ ظیم ہریا ہو چکا تھا۔

معلوم ہوتا ہے کہ جب از واج مطہرات کی کشش خاطر اور کبیدگی اور تک طبی کا حاں منافقوں کو معلوم ہوا تو ان بدنفول نے اشتعال و سے کر بھڑ کا ناچا ہا ہوگا 'چونکہ مظاہرہ کے ارکان اعظم حضرت عائشہ وحضرت حفصہ تعمین ان کو خیال ہوا ہوگا کہ ان کے دالدین (حضرت ابو بکر اور عمر) کو اس سازش پیل شریک کر لیمنا ممکن ہے لیکن خیال ہوا ہوگا کہ ان کے ذریعہ سے ان کے والدین (حضرت ابو بکر اور عمر) کو اس سازش پیل شریک کر لیمنا ممکن ہے لیکن ان کو یہ معلوم نہ تھا کہ ابو بکر اور عمر حضرت عائشہ اور حضرت عائشہ اور حضرت حضہ می کورسول و کھی گاکی خاک پر قربان کر کئے تھے چنا نچہ جب حضرت عمر شاد و تا کہ اور کا دن نہ ملا تو انہوں نے نیکار کر کہا گا ارشاد ہوتو حضرت حضہ می کا سرلے کر آؤں۔''

آیت میں روئے بخن من فقین کی طرف ہے لینی اگر عائشہ و حفصہ " سازش بھی کریں گی اور من فقین اس سے کا میں گئے تو اللہ بیغیبر کی اعانت کے لئے موجود ہے اور اللہ کے ساتھ جبریل ومد نکہ بیکہ تم م عالم ہے۔

## روايات كاذبه

ان واقعت میں کذا ہین رواۃ نے اس قدرتلبیمات اور خداعیال کی ہیں کہ بڑے بڑے مؤرخین وار ہاب سیر نے بیدروایتیں اپنی تصانیف میں سند کے طور پر درج کر دیں'اس سے ہم اس بحث کوکسی قدرتفصیل سے لکھٹا جا جے ہیں۔ س قدرعموں مسلم ہے اور خودقر آن مجید میں غدکور ہے کہ آنخضرت وہیں نے از واج مطہرات کی خاطر سے کوئی چیز این او پرحرام کر کی تھی اختلاف اس میں ہے کہ وہ کیا چیز تھی ؟ بہت کی روایت تفصیل کے ساتھ مختلف طریقوں
تھیں جن کوعزیز مصرف آنخضرت وہنگا کی خدمت میں تھے بھیجاتھ اور پر تبطیہ کی روایت تفصیل کے ساتھ مختلف طریقوں
سے بیان کی گئی ہے جن میں میہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ آنخضرت وہنگا کا راز جو حضرت حفصہ نے فاش کر دیا تھا ان بی
ماریہ قبطیہ کا راز تھا۔ اگر چہ بیروا بیتی باسکل موضوع اور نا قابل ذکر ہیں کیکن بورپ کے اکثر مؤرخوں نے آنخضرت
میں راخلاق پر جوحرف کیریاں کی ہیں ان کی گل سرسبد یہی ہیں اس لئے ان سے تعرض کر ناضروری ہے
الن روایتوں میں واقعہ کی تفصیل کے متعلق آگر چہنہا ہے۔ اختلاف ہے کیکن اس قدرسب کی قدر مشترک ہے کہ
ماریہ قبطیہ آنخضرت وہنگا کی موطوع قرکنیزوں میں تھیں اور آنخضرت وہنگا نے حضرت حفصہ نکی ناراضی کی وجہ سے ان کو
السیخ او پر جرام کر لیا تھا۔

حافظ ابن جمرشرح مجيح بخاري تفسير سورة تحريم من لكهة بي:

﴿ و وقع عند سعید بن منصور باسناد صحیح الی مسروق قال حلف رسول الله صلی الله علیه و سدم لحفصة لا یقرب امته الخ﴾ (مند۵۰۳۵)

اور سعید بن منصور نے سند سیج کے ساتھ جومسر وق تک نتی ہوتی ہے بیدروایت کی ہے کہ آنخضرت علی نے دخترت معانی کدائی کنیزے مقاربت نذکریں گے۔

اس کے بعد حافظ موصوف نے مسند بیٹم بن کلیب اور طبر انی سے متعد دروایتی نقل کی ہیں جن میں سے ایک بیہے۔

﴿ وللطبراني من طريق الضحاك عن الن عباس قال دخلت حفصة بيتها فع حده يطاء ماريه فعاتبته ﴾ (تخ الباري مطبوء معرج ٨٥٠٠٥)

اور طبرانی نے ضی ک کے سسلہ میں حضرت ابن عباس سے روایت کی ہے کہ حضرت حفصہ طاپنے گھر میں تمکیل تو سے خضرت کو حفات کی ہے کہ حضرت کو معاتب کیا۔ سخضرت کو خضرت کو حفات کیا۔ سخضرت و کیما اس پرانہوں نے آئے تخضرت کو معاتب کیا۔ ابن سعد اور واقد کی نے اس روایت کوزیا دہ بدنما پر یول بیل نقل کیا ہے جم ان کو تھم انداز کرتے ہیں کیکن واقعہ

یہ ہے کہ بیتمام روایتیں محض افتر ااور بہتان ہیں۔

على مهينى شرح صحيح بخارى باب الكاح جدوصفيه ٥٢٨ ميل لكصح بين:

﴿ و الصحيح في سب دول الاية اله في قصة العسل لا في قصة مارية المروى في غير الصحيحين و قال النووى و لم يات قصة مارية من طريق صحيح ﴾ اورآيت كي شان نزول كي باب مين تين اورآيت بير كرده شهد كواقع من مارية كارية كتفيد كي باب مين تين اورآيت كي المروي شان نزول كي باب مين تين المروي عن المروي المر

مافقا بن جرنے ان میں ایک طریقہ کی توثیق کی ہے کینی وہ روایت جس کے راوی اخیر مسروق ہیں۔ یا لیکن اولاً تواس روایت میں ماریقہ بطی کا نام مطلق نہیں صرف اس قدر ہے کہ آنخضرت وقت البتی ہیں البتی ہیں البتی ہیں کہ میں گئی کہ کہ میں اپنی کے میں منظم کی گئی کہ میں اپنی کی کوئیس کہ میں اپنی کنیز کے پاس نہ جاؤل گا اور وہ جھھ پر حرام ہے ، اس کے علوہ مسروق تا بعی ہیں کینی آنخضرت والفی کوئیس و کھما اس کئے بیدوایت اصول حدیث کی رو سے منقطع ہے یعنی اس کا سلسد سندصحالی تک نہیں پہنچنا۔ س حدیث کے یک اور طریقہ کو حافظ ابن کثیر نے اپنی تغییر میں تھے کہا ہے ک

﴿ كثير بِالخطاء في الاسانيد و المتون بحدث عن حفظه ﴾ سدول شي اوراصل الفاظ عديث شي بهت خطاكرتي بين \_

یامرسلم ہے کہ ماریہ کی روایت میں ح ستہ کی کتاب میں ذکور کے نہیں ہے۔ یہ بھی تشنیم ہے کہ مور ہ تح یم کا ان خول جو جو انجہ میں ندکور ہے ( یعنی شہد کا واقعہ ) قطعی طریقہ ہے تابت ہے امام نووی نے جو انجہ محد ثین میں سے جی صاف تصریح کی ہے کہ ماریہ میں کوئی شجے روایت موجود نہیں کا فظ ابن حجر اور ابن کثیر نے جن میں سے جی صاف تقریح کی ہے کہ ماریہ میں کوئی شجے روایت موجود نہیں کا فظ ابن حجر اور ابن کثیر نے جن طریقوں کوشیح کہا ان جس سے ایک منقطع اور دوسرے کا راوی کثیر انتظاء ہے۔ ان واقعات کے بعد کون کہ سکتا ہے کہ یہ روایت استمناوکے قابل ہے۔

یہ بحث اصول روایت کی بنا پڑتھی' درایت کالحاظ کیا جائے تو مطلق کدو کاوش کی حاجت نہیں' جور کیک واقعہ ان روایتوں میں بیان کیا گیا ہے اورخصوصاً طبری وغیرہ میں جو جزئیات مذکور ہیں وہ ایک معمولی آ ومی کی طرف منسوب نہیں کیے جاسکتے' نہ کہاس ذات پاک کی طرف جو تقدس ونزاہت کا پیکرتھا ہے۔



ل نغ اباري تفيير سورة تحريم.

علی استینی در مید کے نام ہے مشہور خود تعات ہے ثموں کے ساتھ نہیں درنہ نسائی ہاب الغیر وہیں س قدر مذکور ہے کہ حضرت ما شنڈ ور حضرت حفصہ اُسے اصرار ہے '' محضرت ﷺ نے ایک ونڈی کواپنے وپر حرمر مرات تھا' میکن س کا ایک روی مجروح ہے۔'' س''

# غزوهٔ تبوک

## رجب مصطابق نومبره ٢٣٠ء

تبوك ايك مشهور مقام ہے جو مدينداور دمشق كے وسط ميں نصف راه پر مديند سے چود ه منزل ہے۔

جنگ موند کے بعد ہے روی سلطنت نے عرب پرحملہ کرنے کا اراوہ کرلیے تھے۔ عسائی خاندان جوشام میں رومیوں کے زیراثر حکومت کررہاتھ ندہ ہا عیسائی تھا اس سے قیصر روم نے اس کواس مہم پر متعین کیا۔ مدید میں یہ خبریں اکثر مشہور ہوتی رہتی تھیں کہ تخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کے ایلاء کے واقعہ میں حضرت عمر سے جب عقبان بن مالک نے وفعت آ کر یہ کہ کہ فضب ہوگی تو انھوں نے کہا کیوں خبر ہے؟ کیا غسانی آ گئے۔ لیا

ش م کے بیطی سودا گرمد پند میں روغن زینون بیچنے آیا کرتے تھے،انہوں نے خبر دی ہے کہ رومیوں نے شام میں لشکر گراں جمع کیا ہے اور فوج کو سال بحر کی تنوا ہیں جمع کر دی ہیں۔اس فوج میں گخم ، جذام اور غسان کے تمام عرب شامل ہیں اور مقدمة انجیش بلقا تک آھی ہے۔موا ہمب لدنیہ میں طبر انی ہے روایت نقل کی ہے کہ عرب کے عیسا ئیوں نے ہرقل کو کھی بھیجا کہ جم صلی اللہ علیہ وسلم نے انتقال کیا اور عرب بخت قحط کی وجہ سے بھوکوں مرد ہے ہیں اس بناء پر ہرقل نے چالیس ہزار تو جیس روانہ کیں۔

بہرحال بیخبریں تمام عرب میں پھیل گئیں اور قر ائن اس قدر تو ی نتھے کہ غلط ہونے کی کوئی وجہ نہ تھی ،اس بنا پر آ آنخضرت و اللہ نے فوج کو تیاری کا تھم دیا۔ سوءا تفاق بیہ کہ تخت قبط اور شدت کی گرمیاں تھیں۔ ان اسباب ہے لوگوں کو گھر سے نکلن نہا بیت کے شاق تھا۔ منافقین جو بظاہر اپنے آپ کومسلمان کہتے تھے ان کا پردہ فاش ہو چلا، وہ خور بھی جی کے اتے تھے اور دومروں کو بھی منع کرتے تھے کہ:۔

لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ عَلَى الْعُولِ عَلَى الْعُولِ عَلَى الْعُلُولِ

سویلم ایک یہودی تھا۔ اس کے گھر پر من نقین جمع ہوتے اورلوگوں کوٹر ائی پرجانے سے روکتے ۔ چونکہ ملک پر رومیوں کے حمدہ کا اندیشہ تھا اس لئے آئے تخضرت وہ تھا نے تن م قبائل عرب سے نوجیس اور مالی اعانت طلب ہے کی محابہ میں سے حضرت عثمان نے ووسواو قیہ جاندی اور دوسواونٹ پیش کئے۔ لیے اکٹر صحابہ نے بردی بردی رقمیں لاکر حاضر کیس

ل بخاري ذكرواقعه ايلاء

ع مواهب لدنيه (مع زرقاني جام ٢٠)

سے ،رگولیوں صاحب فرماتے ہیں کہ چونکہ حنین میں انصار مال غنیمت سے محروم رہے تھے اس لئے وہ بے دل ہو مکھے تھے کہ ہم کیالؤیں جب نوا مہ جنگ دوسروں کو حاصل ہوں کے لیکن میہ ہار کو پیوس صاحب کا حسن طن ہے ( قر آ ن نے خود ہتا دیا ہے تو قیاس کی کیا حاجت ہے ) ''س''

این مشام

ه این سد، جراه المفازی ص ۱۱۹ دس"

ل زرقاتی جلدا صام الس

تا ہم بہت ہے مسمان اس بناء پر جائے ہے رہ گئے کہ سفر کا ساء ن بیس رکھتے تھے۔ بیلوگ آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں آئے اور اس درد ہے روئے کہ آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کو اُن پر رحم آیا 'تا ہم اُن کے چلنے کا پچھ سامان نہ ہوسکا انہی کی شان میں سورہ تو بہ کی بیآ بیش اُنٹری ہیں:

﴿ وَلاَعَلَى اللَّهُ يُنَ إِذَا مَا أَتُوكَ لِتَحْمِلُهُمْ قُلُت لاَ أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَنَيْهِ تُولُوا وَأَعُينُهُمُ تَمِينُ مِنَ الدُّمُع حَزَنَا أَلَّا يَحِدُوا مَا يُنْمِقُونَ ﴾ (الربرا)

اور ندان لوگول پر پیکماعتراض ہے کہ جب تمہارے پاس آئے کہ ہم کوسواری دینجے اور تم نے کہا کہ میرے پاس سواری کہال ہے جس پرتم کوسوار کرسکول تو وہ واپس مسئے اور ان کی آٹھول سے آٹسو جاری منے کہانسوس اور سے پاس خرج نہیں ہے۔

آ تخضرت ملی الله علیه وسم کامعمول تھا جب آپ مدینہ ہے تشریف لے جاتے تو کسی کوشہر کا حاکم مقرر فریا کر جاتے ۔ چونکہ اس غزوہ میں بخلاف اور معرکوں کے از دواج مطہرات ساتھ نہیں گئے تعیں اہل حرم کی حفاظت کے لئے کسی عزیز خاص کا رہنا ضرور تھا اس لئے اب کے یہ منصب جناب امیر "کو ملالیکن انہوں نے شکایت کی کہ آپ جھے کو بچوں اور عورتوں میں جھوڑ ہے جاتے ہیں ۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہم اس پر راضی نہیں ہو کہم کو جھ سے وہ نبعت ہو جو ہارون کوموی "کے ساتھ تھی ۔ ل

غرض آپ تھیں ہزاد بون کے ساتھ مدینہ سے نکلے جس میں دس ہزاد گھوڑ ہے تھے۔ علی راہ میں وہ عبرتناک مقامات تھے جن کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے 'یعنی قوم شود کے مکانات جو پہاڑوں میں تراش کر بنائے گئے تھے چونکداس مقام پرعذا ہیاں نازل ہو چکا تھا، آپ نے تھم دیا کہ کوئی محص یہاں قیام نہ کرئے نہ پانی ہے اور نہ کی کام میں لائے۔ تبوک کو پہنچ کر معلوم ہوا کہ وہ خبر صحیح نہ تبی کی اصلیت سے بالکل خالی بھی نہتی 'غسانی رئیس عرب میں ریشہ دوانیاں کر دہا تھا۔ محیح بخاری (غزوہ تبوک) میں جہاں حضرت کعب بن مالک کا واقعہ فدکور ہے لکھا ہے کہ شام سے ایک قاصد آیا اور دھنرت کعب بن مالک کور کے شان کے کہاری قدرنہ تا صدر آیا اور دھنرت کعب بن مالک کور کیس غسان کا ایک خط دیا جس میں لکھا تھا کہ میں نے شنا ہے کہ محمد نے تمہاری قدرنہ کی اس لئے تم میرے پاس چلے آؤ 'میں تمہاری شان کے موافق تم سے برتاؤ کروں گا۔ دھنرت کعب معتوب نبوی تھے کی 'اس لئے تم میرے پاس چلے آؤ 'میں تمہاری شان کے موافق تم سے برتاؤ کروں گا۔ دھنرت کعب معتوب نبوی تھے کیان انہوں نے اس خط کو تئور میں ڈال دیا۔

تبوک پہنچ کرآ تخضرت و اللہ نے میں دن تک قیم کیا۔ سے اید کا سردارجس کا نام بوحناتھ واضر خدمت ہوکر جزید وینا منظور کیا۔ ایک سفید فچر بھی نذر میں پیش کیا ، جس کے صلہ میں آ تخضرت مسلی القد علیہ وسم نے اس کو ردائے مبارک عن بت سے فرمائی۔ جربااوراڈرح کے عیسائی بھی حاضر ہو۔ اور جزید پر رضا مندی فلا ہرکی ۔ وومۃ الجندل جو

لے مصحح بخاری غز وہ تبوک

مع طبقات ابن سعد ( جزومغازی ص ۱۱۹)" س"

سو بيمقام عقب كاسب-(اركوليوس)

سل زرقانی بحواله بن الی شیبه ( یع ۱۳ مر ۱۲ س)

دمثق ہے پانچ منزل پر ہے وہاں ایک عربی سردارجس کا نام اکیدرتھا' قیصر کے ذیراٹر تھا۔ آنخضرت صلی القدعلیہ وسلم نے حضرت خالد کوچارسو ( بیس ) کی جمعیت کے ساتھ اس کے مقابلہ کے بئے بھیجا۔ حضرت خالد نے اس کو گرفتار کیا اور اس شرط پر رہائی دی کہ خود وربار رسالت میں حاضر ہوکر شرا لکا سلح بیش کرے' چنانچہ وہ اپنے بھائی کے ساتھ مدینہ ہیں آیا۔ آپ نے اس کوامان دی۔

تبوک سے جب آپ واپس پھرےاور مدینہ کے قریب پہنچے تو لوگ عالم شوق میں استقبال کو نکلے یہاں تک کہ پر دہ نشینا ن حرم بھی جوش میں گھروں سے نکل پڑیں اورلڑ کیاں میا شعار گاتی نکلیں <sup>لے</sup>

وداع کی گھاٹیوں سے ہم پر جا عطلوع ہوا۔ جب تک خدا کا پکار نے والا کوئی دنیا میں باتی ہے ہم پر خدا کا شکر فرض ہے۔ طلع البدر عليها من ثنيات الوداع وحبَ الشكر عليها ما دعا لله داع

### متجد ضرار:

منافقین ہمیشہ اس فکر میں رہتے تھے کہ سلمانوں میں کسی طرح پھوٹ ڈال دوایک مدت ہے وہ اس خیال میں تھے کہ مسلمانوں میں کہ جولوگ ضعف یہ کسی اور وجہ ہے مسجد نبوی میں نہ پہنچ سکیں ' تھے کہ مسجد قبا کے تو ڈپرو ہیں ایک مسجد اس حیلہ ہے بتا کیں کہ جولوگ ضعف یہ کسی اور وجہ ہے مسجد نبوی میں نہ پہنچ سکیں کے بہال آ کرنماز اوا کرلی کریں ابو عامر جوانصار میں سے عیسائی ہو گیا تھ اس نے منافقین سے کہا کہ تم سامان کرؤ میں قیصر کے پاس جا کرد ہاں سے فوجیں لاتا ہوں کہ اس ملک کواسلام ہے یہ کے روں۔ ایک

آنخفرت و کی خدمت میں آکر معنوں کے ایک میں ہے۔ ایک میں کہ انتین نے آنخفرت کی خدمت میں آکر عرض کی کہ جم نے بیارول اور معنوں وں کے لئے ایک میحد تیار کی ہے آپ کی کراس میں ایک دفعہ نماز پڑھادی تو معبول ہوجائے۔ آپ کی کراس میں ایک دفعہ نماز پڑھادی تو معبول ہوجائے۔ آپ نے فرمایا اس وقت میں مہم پر جارہا ہوں جب تبوک سے واپس پھرے تو مالک اور معن بن عدی کو تھم دیا کہ جا کر میحد میں آگ دیں۔ ای میحد کی شان میں بیر آپین اثری ہیں:

﴿ وَالَّذِيْنَ اتَّخَذُوا مَسْجِداً ضِرَارًا وَ كُفُرًا وَ تَفُرِيُقًا اللهُ يَشْهَدُ اِنَّهُمُ لَكَاذِبُونَ لا تَقُمُ فِيهِ آلله وَرَسُولَهُ مِنْ قَبُلُ وَلَيَحُمِفُنَ إِنْ اَرَدُنَا إِلّا الْحُسْنَى وَاللّٰهُ يَشْهَدُ اِنَّهُمُ لَكَاذِبُونَ لا تَقُمُ فِيهِ آلدًا لَمُسْجِدٌ أُسِّسَ عَنَى التَّقُوى مِنْ أَوَّلِ يَوْمِ أَحَقُ أَنْ تَقُومَ فِيهِ " فِيهِ رِجَالٌ يُجِتُّونَ أَنْ يُنْظَهَّرُوا " لَمُسْجِدٌ أُسِّسَ عَنَى التَّقُوى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُ أَنْ تَقُومَ فِيهِ " فِيهِ رِجَالٌ يُجِتُّونَ أَنْ يُنْظَهُرُوا " وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِرِيْنَ ﴾ (آوبينا)

اور وہ لوگ جنھوں نے ایک منجد طرار اور پھوٹ ڈالنے اور کفر کی غرض ہے تیں رکی اور اس غرض سے کہ جولوگ بہیے سے خدااور رسول سے لائے جیں ان کو ایک کمین گاہ ہاتھ آئے اور وہ تنم کھ نے ہیں کہ ہم نے صرف بھوائی کے لحاظ سے خدااور دسول سے لائے جیں ان کو ایک کمین گاہ ہاتھ آئے اور وہ تنم کھ نے ہیں کہ ہم نے صرف بھوائی کے لحاظ سے ایسا کیا اور خدا گواہی ویتا ہے کہ ریم جھوٹ کہتے ہیں۔ جھر انو بھی اس مسجد بیل جاکر نہ کھڑا ہو، وہ مسجد جس کی بنیا و کہتے ہیں۔ جھر انو بھی تی دان سے پر ہیز گاری پر دھی گئی ہے وہ اس بات کی زیادہ مستحق ہے کہ تو اس بیس نماز پڑھے وہاں ایسے لوگ

ل زرقانی بحواله این جریر (ج ۱۳ ص ۹۲) "س"

ی زرقانی بحو راین جریر ( چهم ۱۵) "س"

## ہیں جن کوصفائی محبوب ہے اور خدا صفائی پسند کرنے والوں کو جا ہتا ہے۔

## حج اسلام اوراعلان برأت:

مکہ ۸ یہ بین ہوا تھ اس سے اس سال مشرکین ہو تک ایک میں اچھی طرح امن وامان قائم نہیں ہوا تھ اس سے اس سال مشرکین ہی کے اہتمام سے ارکان حج انجام پائے ۔ مسلمانوں نے حفرت عن ب بن اسید کے ساتھ جو مکہ کے امیر مقرر ہوئے تھے فریفنہ حج ادا کیا۔ اب وہ پہلاموقع ہے کہ کعبہ گفروشرک کی ظلمت سے پاک ہوکر عبادت ابرا جہی کا مرکز قرار پاتا ہے۔ غزوہ تبوک سے واپسی کے بعد ذیقعدہ یا ذوالحجہ وہ پیش آئے تفرت وہ ان نے تین سومسلمانوں کا ایک قدار پاتا ہے۔ غزوہ تبوک سے واپسی کے بعد ذیقعدہ یا ذوالحجہ وہ پیش آئے تفرت علی نتیب اسمام اور حفرت سعد قافلہ مالار خضرت علی نتیب اسمام اور حفرت سعد قافلہ مالار خضرت علی نتیب اسمام اور حفرت سعد بن الی وقاص خضرت جابر جھزت ابو ہر براہ والے وغیرہ معلم تھے۔ قربانی کے لئے (آئے ضرت والی کے طرف سے) ہیں اونٹ ساتھ تھے۔

قرآن نے اس مج کو مجے اکبر علی کہاہے کہ یہ پہلاموقع تھا کہ رسم مجے ابرا ہیمی سنت میں جنوہ گرہوئی۔اس مجے کا مقصد یہ تھا کہ خانۂ خلیل میں عہد جا ہلیت کے اختیام اور حکومت اسلام کی ابتداء کا اعلان کیا جائے ،مناسک ورسوم مجے کی عام طور سے تعلیم دی جائے ، زمانہ جا ہلیت کے رسوم و عا دات کا ابطال کیا جائے۔

حضرت ابو بکڑنے مناسک جج کی لوگول کو تعلیم دی یوم انخر میں خطبہ دیا جس میں جج کے مسائل بیان کئے اس کے بعد حضرت علی گھڑے ہوئے۔ سورۃ براَت کی آئین پڑھ کر سنا کیں اور اعلان کر دیا کہ اب کوئی مشرک خانہ کعیہ میں واخل نہ ہو سکے گا، نہ کوئی بر ہندا ب جج کرنے پائے گا اور وہ تمام معاہدے جومشر کیمین سے بتھا ان کے مشرک خانہ کعیہ میں داخل نہ ہو سکے گا، نہ کوئی بر ہندا ہ جج کرنے پائے گا اور وہ تمام معاہدے جومشر کیمین سے بتھا ان کے اس زور زور نقض عہد کے سبب سے آج سے جا مہینے کے بعد ٹوٹ جا کیس گئے۔ حضرت ابو ہر بری ہو غیرہ نے اس اعلان کی اس زور زور سے مناوی کی کہ گلا پڑ گیا سع سورۃ براَت کی ابتدائی آئینی جس میں القدنے اس کا تھم فرہ یا وہ ہے ہیں ہیں ہے مناوی کی کہ گلا پڑ گیا سع سورۃ براَت کی ابتدائی آئینی جس میں القدنے اس کا تھم فرہ یا وہ ہے ہیں۔ بھر آئی ۃ مِن الْمُشُورِ کِیُن فَسینہ حُوا فی الْارُض اَرْبعۃ اشہر ہو اللہ فر رسُولِ اِلَی الَّذِیْنَ عَاهَدُ تُنْمُ مِنَ الْمُشُورِ کِیُنَ فَسینہ حُوا فی الْارُض اَرْبعۃ اشہر

الم المرك كتاب له مك باب لا يطوف عريال وباب هج الى بكر بالن س وتفسير سورة البرأة -

للے سورۃ توبہ بیں ہے کہ ہوم الحج الا کور مصنف نے اس ج کو ج اکبر کہنے کی جوتو جیا کھی ہے اس کو بھی کو بعض علماء نے ختیار کیا ہے۔ کہ خاص اس سال کے ج کو ج اکبر بیل کہا گیا ہے بلکہ ہر ج عمرہ کے مقابلہ میں ج اکبر ہے اور عمرہ ج اصفر ہے ملاحظہ مورد ح المعانی ج واص ۴۳ 'س'

سع ابن هنبل ص ۲۹۹ ج۳ می م تنصیل زرقانی ج سوم ۱۰ اوغیره مین موجود ہے' س''

سے پہلے ہی ٹوٹ گئے تھے ور س سے بعد غارہ کے کی معاہدہ کیں ہو ۔ مصنف نے سیارہ ہو ۔ بھے وہ ٹوٹ گے بین وہ معاہد نے لئے میار کی ہم اسلامی ہو ۔ مصنف نے سیارہ پر پنے بیک مکتوب میں بیانی ہی ہر آیا ہے کہ بیارہ کی معاہدہ کی معاہدہ کیں ہو ۔ مصنف نے سیادہ بھی ندار کرد ہے ہیں لیکن کا کسارہ مع کاخیال بیا کہ بیآ بیٹیں ۸ھیں فتح مکہ کے وقت نازل ہوئی ہوں گی اور شایدای لئے مصنف نے بیاد قامات تھم ، ندار کرد ہے ہیں لیکن کا کسارہ مع کاخیال بیا کہ کہ کہ معاہدہ کے متعاق بیآ بیٹی گو کہ دی گا اور شایدا کی اور شایدا کی اور شایدا کے اور شایدا کی اور شایدا کی اور شایدا کی اور ساتھ کی مستند کے مستند کے مستند کے جارہ کا مواہدا ہماں اور کی مستند کی مستند کی مستند کی مستند کی مستند کے میں ہوا ہوا ہماں ا

وَّاعُسَمُواْ النَّهُ عَيْرُ مُعَجِزِى اللَّهِ وَالَّ الله مُخرِى الْكَافِرِيْنَ وَادَالٌ مِّنَ اللهِ وَرَسُولِهِ إِلَى السَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْاَكْبَرِالَّ الله تَرِيُّ مِّنَ المُشْرِكِيْنَ وَرَسُولُهُ فَإِنْ تُبْتُمُ فَهُوَ حَيْرًا كُمُ وَإِنْ النَّهُ مَ وَبَشِيرِ الْدِينَ كَفَرُوا بِعَذَابِ اللهِ مَ إِلَّا اللّهِ مَ وَبَشِيرِ الْدِينَ كَفَرُوا بِعَذَابِ اللهِ مَ إِلَّا اللّهِ يَنَ اللهِ مَ وَبَشِيرِ اللّهِ يَنَ كَفَرُوا بِعَذَابِ اللهُ مَ اللّهِ مَ اللهِ مَ وَبَشِيرِ اللّهِ يَنَ كَفَرُوا بِعَذَابِ اللهُ مَ اللهِ اللّهِ اللّهِ عَلَى اللهُ عَلَيْكُمُ احدًا فَاتِمُوا إِلَيْهِمُ عَلَيْكُمُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّه

اے مسلمانو! مشرکین تو ناپاک بیں اب وہ اس سال کے بعد کعبہ کے قریب ندآ تھیں۔ طبری نے بواسطہ سدی روایت کی ہے کہ اس اعلان کے بعد کھار عام طور ہے مسلمان ہو گئے ل

#### واقعات ِمتفرقه:

نوسال کے بعداب ملک میں امن وامان کا دور شروع ہوا۔ اب حصول دولت کے مواقع حاصل تھے۔ اس بناء پرز کو قاکا تھم اس سال نازل ہوااور تخصیل زکو قائے ہے تھال قبائل میں مقرر ہوئے ہے اسلام کے سامید میں بعض غیر مسلم قومیں بھی داخل ہو چکی تھیں ان کے جزید کی بیر آیت از ی۔ ﴿ حَتَّی یُعُطُو اللّٰہِ الْہِوزُیَةَ عَلْ یَّدِ وَ اللّٰهُ صَاغِرُ وُ زَ ﴾ (تو ہہ۔ ۴) تا آ فکہ چھوٹے بن کروہ جزید نیاواکریں۔

سود کی تحریم بھی ای سال نازل ہوئی اوراس کے ایک سال بعد <u>واج</u>یس جیۃ الوداع میں آنخضرت ﷺ نے اس کا اعلان ام فرمایا۔

نجاثی جس کے طل جمایت میں مسلمانوں نے چندسال حبشہ میں سر کئے اس نے امسال انقال کیا آس نخضرت وفات کا خود اعلان فرمایا کہ مسلمانو! آج تمہارے برادرصالح اصحمہ نے وفات پائی ۔اس کے لئے دعائے مغفرت مانگو۔اس کے بعد نجاثی کے لئے غائبانہ نماز جنازہ پڑھی۔

ل طری چهص ایک س"

م طبری جدیهاص ۲۲ ۱٬٬۳۰۳ س''

# غزوات بردوباره نظر

کتاب کا پیر حصہ سادہ سوائے زندگی پر محدود ہے۔ بحث و تدقیقات اور رفع شکوک کے سئے دوسرے جھے ہیں اس بنا پر مناسب بیرتھ کی غزوات کے متعلق جو مباحث ہیں انہی حصوں ہیں لکھے جاتے لیکن کتب سیر ہیں کشرت اور اہمیت دونوں حیثیتوں ہے جو واقعات زیادہ تر نمایاں ہیں صرف غزوات ہیں اگر صرف تصانیف سیرت کو پیش نظر رکھا جائے تو نظر آتا ہے کہ رسول القد وہ تا ہیں گمام تر سوائح عمری غزوات ہی کا نام ہے چنانچہ پہلے سیرت پر جو کتا ہیں گھی گئیں وہ سیرت نہیں بلکہ مغازی ہی کے نام سے مشہور ہیں مثلاً مغازی ابن عقبہ مغازی ابن اسحاق مغازی واقد کی ۔ بیانداز تحریر آئی تک چلاآ یا اس لئے اگر پیطر زبالکل بدل دی جائے تو جو تحف کوئی قدیم تصنیف پہلے پڑھ چکا ہوگا وہ اس جدید تصنیف کو پڑھ کر جھے گا کہ سیرت کے بجائے کوئی اور چیز پڑھ رہا ہے۔ ان اسباب سے ہم کو بھی غزوات کو تفصیل سے کھنا پڑا الیکن غزوات کو تفصیل سے کھنا پڑا کا عث ہوگا۔

کیکن غزوات کو پڑھ کر جو سوالات دلون ہیں پیدا ہوجاتے ہیں ان کو دوسر سے موقع کے لئے اٹھا رکھنا ناظر بین کے اضطراب کا باعث ہوگا۔

غیر ند بب والول نے غز وات کے مقاصدا وراسیاب کے سجھنے میں سخت غلطیاں کی بین نہ صرف بدنیتول نے بیکہ نیک دلوں نے بھی لیکن ریاز جب کی بات نہیں اسباب ایسے جمع ہیں کہ اس قتم کی غلطیوں پر نہ صرف و وستوں کو بلکہ دشمنوں کو بھی معذور رکھ سکتے ہیں۔

## عرب اور جنگ وغارت گری:

(بیاس کئے کہوہ ناپیند کرتے تھے کہان پر تین ماہ متواتر اس طرح گزر جائیں کہان میں وہ غارت گری نہ کرسکیس کیونکہان کا ذریعیہ معاش بھی تھا)

چونکہ لوٹ میں زیادہ تر بکریاں ہاتھ آتی تھیں اور بکری کوعر بی میں'' عنم'' کہتے ہیں اس لئے لوٹ کے مال کو

عربی میں ' غنیمت کے کئے اس لفظ نے پھر بیوسعت حاصل کی کہ قیصر و کسری کا تاج و تخت لٹ کرآیا تواس نام سے یکارا کمیا۔

رفتہ رفتہ بھی لفظ عربی توم عربی زبان اور عربی تاریخ کا سب سے زیادہ محبوب سب سے زیادہ نمایاں اور سب
ہے زیادہ وسیح الاثر لفظ بن گیا۔ آج بھی ایک سلطان ایک رئیس ایک شیخ القبائل اپنے عزیز وا قارب کوسفر کے وقت رخصت کرتا ہے تو کہتا ہے سالما عائماً بعنی سلامت آٹا اور لوٹ کرلاتا۔ ہماری زبان میں سب سے عزیز چیز کو جوز تغیمت '
کہتے ہیں (مثلاً آپ کا تشریف لا نانہایت غنیمت ہے) ہیوں لفظ ہے اور عربی زبان سے آیا ہے۔

ضرورت معاش کی وجہ ہے تم محرب میں غارت گری اور جنگ غام ہوگئی تھی تمام قبائل ایک دوسرے پرڈا کہ
ڈالتے اورلوٹ مارکرتے رہتے تھے صرف جی کے زمانہ میں نہ ہی خیال سے چار مہینے مخصوص کردیے تھے جن کو' اشہر حرم'
کہتے تھے ان مہینوں میں لڑا ئیاں بند ہو جاتی تھیں لیکن متصل تین تمین مہینہ تک معاش کا معطل رہنا سخت گرائ تھا' اس لئے اورنسک' ایک رسم ایج وکر لی تھی' یعنی ان مہینوں کو حسب ضرورت دوسر مے مہینوں سے بدل لیتے تھے۔
وافظ ابن ججر' تھی بخاری کی شرح ( تغییر سورہ توبہ ) میں لکھتے ہیں:

﴿ كَانُو الْحَعُلُونُ الْمَحْرَمُ صَفَرا و يَحْعُلُونَ صَفَرا الْمَحْرَمُ لَنَلا يَتُوالَى عَلَيْهِمُ ثَلاَنَة اشْهَر لا يتعاطون فيها القتال ﴾ الخ(ج٨٠/٣٣٠) وهمُ م كومغرادر صفركوم كردياكرتے تقع تاكہ بدر به تين ميني تك الرائى سے محروم نه موجاكيں۔

#### ثاركاعقيده:

اور وسعت کے لئا نظ ساب ہے مانی ایندائی سبب ہے تھا لیکن جب بیسلیلہ چھڑا تو اور اور اسباب بھی پیدا ہو گئے اور بیاسباب اہمیت اور وسعت کے لئا نظ ساب ہے مقدم اور شد بدالا ٹر ٹار کا قانون تھا، لیعنی جب کی قبیلہ کا کوئی محض کی موقع پر قبل ہوجا تا تھا، گویئنگڑ وال ہرس گذرجاتے سے اور قاتل میں مداخ ہوجا تا تھا، گویئنگڑ وال ہرس گذرجاتے سے اور فاتل میک خاندان کا نام ونشان مث جاتا تھا تا ہم جب تک قاتل کے قبیلے کے ایک آدی کو قبل نہیں ہوسکتا تھا، اس کو فار کہتے ہیں اور اس کا نتیجہ تھا کہ ایک معمولی قبل پر بیئنگر وال بلکہ ہزاروں ہرس تک مسلسل فرض ہوجا قائم ہوجاتی تھا، اور اسپ قبیلہ کے اندان کا نام ونشان میں اور اس کے فائد کے ابل ل کا آئے خضرت وقتی کے تابید کے ایک آدی میں اعلان کیا تھا اور اسپ قبیلہ کے لئا کیاں قائم ہوجاتی تھا، لیکن صحرائشین عربول میں آئ تک سیطر یقت قائم اور ان کے تو می خصائص کا جزواعظم ہے۔ قائلوں کا خون معاف کرویا تھا، لیکن صحرائشین عربول میں آئ تک سیطر یقت قائم اور ان کے تو می خصائص کا جزواعظم ہے۔ فائد کے اور جب میں ان کا انتقام نہیں لیا جاتا مقام قبل پر شور کرتی رہتی ہے کہ ''جھے کو بلاقی میں بیا می ہول' اس پر ندکو صدی بیا اس بر ندکو صدی بیا ہو سے ہوں' اس پر ندکو صدی بیا اس بر ندکو صدی بیا ہو ہوں' اس پر ندکو صدی بیا اس بر ندکو صدی بیا اور دیس بیا می ہوں' اس پر ندکو صدی بیا اس کا انتقام نہیں لیا جاتا مقام قبل پر شور کرتی رہتی ہے کہ ''جھے کو بلاقی میں بیا می ہوں' اس پر ندکو صدی بیا ہو ہوں' اس پر ندکو صدی بیا ہو ہوں۔ اس کا انتقام نہیں لیا جاتا مقام قبل پر شور کرتی رہتی ہے کہ ''جھے کو بلاقی میں بیا می ہوں' اس پر ندکو صدی بیا ہو ہوں' اس پر ندکو صدی بیا ہو ہوں' اس پر ندکو کردا ہوں کی بیا ہو ہوں۔ اس کا انتقام نہیں لیا جاتا مقام قبل پر شور کرتی رہتی ہے کہ '' جھے کو بلا قبل ہو جاتا ہوں کی بیا ہو ہوں' اس پر ندکو کو بلا کو بیا ہو ہوں ' اس پر ندکو کی بیا ہو ہوں ' اس پر ندکو کو بلا کو بیا ہو ہوں ' اس پر ندکو کی بیا ہو ہوں ' اس پر ندکو کو بلا کو بیا ہو ہوں ' اس پر ندکو کو بلا کو بلو بیا ہو ہوں ' اس پر ندکو کو بلو ہوں کی بیا ہو ہوں ' اس پر ندکو بلو ہوں ' اس پر ندکو بلو ہوں ' اس پر ندکو بلو ہوں کی بیا ہو بلو ہوں کی بیا ہو ہوں نور کو بلو ہوں کی بیا ہو بھوں کی بلو ہوں کیا ہو بلو ہوں کی بیا ہو ہوں کی بیا ہوں کو بلو ہوں کی بیا ہ

فلهم في صدى المقابرها م

سنط الموت و المنوذ عبيهم

لے بیمصنف کی ذاتی تحقیق ہے جس کی تائید کتب افت سے ہاتھ نہیں آئی ''س''

ان برموت مسلط ہوگئی اور مقبروں کے ''صدی'' ہیں ان کے لئے'' ہام'' ہے ذوالاصبع العدواني كاشعرب

يا عمروان لا تدع شتمي و منقصتي اضربك حيث تقول الهامة اسقوني اے عمر! اگر تو مجھ کو گائی دینا اور میری تحقیر کرنا نہ چھوڑے گا تو میں تحد کواس طرح مار دوں گا کہ ہامہ کیے گی کہ مجھ کو

ا یک به خیال تھا کہ جس مفتول کا انتقام نہیں لیا جا تا اس کی قبر میں ہمیشدا ند حیرار بتا ہے عمرو بن معدی کر ب کی بہن معتول کی زبان ہے کہتی ہے

خون بہالو ہے تو میں اند میری قبر میں پڑار ہوں گا۔

و اترك في قبر بصعده مظلم

ای بنا پرخون بہا لینے کوعیب مجھتے تھے ای شاعرہ کامصرع ہے:

ادرخون بہالینا ہے تو ہو ہے شتر مرغ کا کان پکڑ کر لے جاؤ۔

و مشوا بادان النعام المصلّم

غیرت اور حمیت کی بنا براس بات کوعیب مجمعتے تھے کہ مقتول برنو حد کیا جائے

ولا تراهم و ان حلت مصيبتهم مع البكاة على مي مات يبكونا

م کو گتنی ہی بڑی مصیبت ہوئیکن ان کومر نے والے برروتا ہواندد مجمو کے

عمرو بن كلثوم:

معاذ الاله ان ينوح نساء نا على هالك او ان نضج من القتل

خدانہ کرے کہ ہماری عورتیں مقتول پرنو حدکریں یا ہم قبل ہے تھبرا جا کیں

متنول کا نوحداس وقت کرتے تھے جب خون کا انتقام لے لیتے تھے۔

من كان مسرور ابمقتل مالك فليات نسو تنا بو حه نهار

جو محض ما لک کے لل سے خوش تھا وہ دن کو ہماری عور توں کے یاس آئے۔

يحد النساء حوا سر ايندبنه يلطمن او جهن بالاسحار

ود کھے گا کہ مورتیں نظے سرنو حہ کررہی ہیں اور سے کوایے چہروں پر دوہتیڑ ماررہی ہیں

ا یک خیال بیق کے جو محض زخم کھ کرمرتا ہے اس کی روح زخم کی راہ سے تکلتی ہے ٔ ور نہ ناک کی راہ ہے تکلتی ہے اور بینہا یت عیب سمجھا جاتا تھ' ای بنا پر بھاری ہے مرنے کو'' خنف انف'' کہتے تھے کیعن'' ناک کی موت'' اور ایسے مرنے کو نهایت عار بچھتے تھے۔

ولاطُل سَاحِيث كان قتيل

ومامات مناسيد حتف انفه

ہارا کوئی سردار تاک کی راہ ہے نہیں مرا اور نہ ہمارے کسی متفتول کا خون بدر ہوا۔

رفتہ رفتہ عرب کے تمام قومی مفاخراورا خلاق و عادات کا اصلی محور جنگ بن گیا۔ یعنی ان کے اوصاف وا خلاق میں جس چیز کا اصلی سبب تلاش کیا جائے یہی چیز تکلی تھی۔ یہی چیز تھی جے ایک مدت تک قب کل عرب کواسلام لانے ہے باز رکھا۔ حضرت عمرو بن ما لک جب آنخضرت وہی کے خدمت میں اسلام لاکرا پے قبیلہ میں واپس گئے اور اسلام کی دعوت دی تو انہوں نے کہا'' بنوعقیل پر جواسلام لا کی خدمت میں اسلام لا کیں'' چنا نچدای وقت بنوعقیل پر جواسلام لا کچے تھے حملہ آور ہوئے کو دحضرت عمرو بن مالک نے اس میں شرکت کی۔ کو پھران کو بہت ندامت ہوئی کہ ان کے ہاتھ سے ایک مسلمان نے مارا کیا۔

### لوث كامال:

جیں کہ ہم او پر لکھ آئے ہیں لڑائیوں کی اصل بنیاد ضرورتِ معاش سے شروع ہوئی تھی اس لئے عرب کے نزدیک مال غنیمت سے زیادہ کوئی شے محبوب نہ تھی اور ذرائع معاش ہیں سب سے زیادہ طلال وطیب اس کو سجھتے تھے یہ خیال اس قدر دلوں ہیں رائخ اور دگ و ہے ہیں سرایت کر گیاتھا کہ اسلام کے بعد بھی ایک مدت تک قائم رہااور جس طرح شارع نے ممنوعات شریعہ کو بتدریج حرام اور ممنوع کیاتھ غنیمت کے متعلق نہایت تدریج اور آ ہمتگی ہے کام لیٹا پڑا۔

شراب كوجب شارع في حرام كرناجا باتو يهلي بية يت اترى:

﴿ يَسْتَنُونَتُ عِنِ الْحَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلَ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ ﴾ (برد ٢٠)

لوگ جھھ سے شراب اور تمار کی ہا بت ہو چھتے ہیں کہدد ہے کہ دونوں میں بڑا گناہ ہے۔

ال يرحضرت عمر "في كها:

﴿ اَللَّهُمَّ بَيِّلُ لَنَا فِي الْحَمْرِ بَيَانًا شَافِيًا ﴾

اے اللہ شراب کے متعلق ہم کوصاف احکام بتا۔

پھر بيآيت اتري:

﴿ لَا تَقُرَبُوا الصَّلُوةَ وَآنَتُمُ سُكَّارِي ﴾ (شاء ـ ٤)

نشه کی حالت میں نماز شدیز حو۔

چنانچینماز کا وقت آتا تو آتخضرت ﷺ کے علم ہے! یک فخص من وی تلے پکارتا کہ کوئی فخص نشہ میں نماز کونہ آئے۔ پھر بیآیت اتری:

﴿ يَا يُنْهَا الَّذِينَ امَنُوا آ الَّمَا الْحَمُرُ وَ الْمَيْسِرُ وَ الْاَنْصَاتُ وَ الْاَرْلَامُ رِجُسٌ مِّنُ عَمَلِ الشَّيُطَالُ الْ يُوقعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوِة وَ الْنَعْصَاءَ فِي الْخَمْرِ وَ الْمَعْسِرِ وَ يَصُدُّ كُمُ عَنْ دِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلُوةِ فَهَلُ آنَتُمُ مُّنَتَهُونَ ﴾ (١٢مه-١٢)

ملمانوں شراب جوا الصب قال كے تيريسب تا پاك اور شيطان كام بين توان سے بچوكہ عالبًا تم فلاح پاؤ سلمانوں شراب جوا الصب قال كے تيريسب تا پاك اور شيطان كام بين توان سے بچوكہ عالبًا تم فلاح پاؤ كُنْ شيطان تو صرف بيچ بتا ہے كہ شراب اور تمارك ذريعہ ہے تم لوگول بين عداوت اور بخض والله كاور تم كوالله كى يادے اور تم كوالله كى

لے اصابیتی احوال انصحابی فرعمروین ما لک جلد ۳ صفحه ۱۳٬۳۳۳ س

ع منداه م جمدا بن حنبل مطبوعه مصر جلداص قي ۵ والوداؤ دكتاب الاشربه ياب تحريم الخروس "

باوجوداس کے تخضرت کے شراب کی حرمت کے متعبق اس قدرتا کیدوتفری کی ضرورت خیال کی کہ جس تنم کے برتنوں میں شراب پینے تنے تڑواد کے لوگوں نے عرض کی کہ شراب کا سر کہ بنالیں اس سے بھی منع فرہ یا ان سب باتوں پر بھی حضرت عمر ﷺ کے زمانہ میں بعض لوگوں نے شرابیں ہیں اور جب ان سے باز پرس کی گئی تو انہوں نے نیک منت کے بعد یہ تقریق سے کہا کہ نیک اورا جھے آ دمیوں کے لئے شراب کہاں حرام ہے؟ قرآن مجید میں خود شراب کی حرمت کے بعد یہ تقریق موجود ہے۔

﴿ لَيُسَ عَلَى الَّذِينَ امْنُوا وَعَمِنُوا الصَّلِخِيَ جُنَاحٌ فِيمًا طَعِمُواۤ ﴾ (۵، ۲۵۱) جولوگ ايمان لا عَمُوا مَهُ الرامَ مِين \_

ال موقع پر بہت سے محابہ موجود سے معزت عمر فی خیراللہ بن عبال کی طرف دیکھا کہ اس آیت ہے کیا مراد ہے؟ انہوں نے کہا کہ بیان محابہ کی نبیت ہے جوشراب کی حرمت نازل ہونے سے پہلے مر محے حضرت عمر فی نفسیل تھا تاریخ طبری میں مذکور ہے۔ تعانی میں انہوں کو مزادی۔ چنانچہ بیدواقع تعمیل کے ساتھ تاریخ طبری میں مذکور ہے۔

اس تنصیل سے مقصود یہ ہے کہ جب کوئی چیز زمانہ دراز سے رسم وعادت میں داخل ہو جاتی ہے تو اس کے آٹار اور مخفی نہائج مدتوں تک قائم رہتے ہیں اور غنیمت کا بھی ہی حال ہے۔

سب سے پہلے جنگ بدر میں قبل اس کے کہ مال غنیمت کیجا جمع کیا جاتا ہوگئے نئیمت میں معروف ہو مکئے ۔اس بریہ آبت اُنزی

﴿ لَوُلَا كِتَابٌ مِّنَ اللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمُ فِيُمَا أَخَذُتُمُ عَذَابٌ عَطِيُمٌ ﴾ (انفال-٩)

اگراللد کی طرف سے پہلے سے تھم نہ ہو چکا ہوتا تو جو پھے کیااس برتم کوعذاب ہوتا۔

چنانچینی ترفدی تغییرانفال میں بیدواقعہ برتصری فدکور ہے آئے خضرت وہی نے اعلان فر مایا تھا کہ' جو محص کسی کا فرکونل کرے گااس کا مال واسباب قاتل کو سلے گا۔'اس بنا پرلوگوں نے مسلوبہ مال کا دعویٰ کیا' جو صحب خودلڑے نہ ہے ملک علم اور رایت کے کا فظ تھے ان کا دعویٰ تھا کہ اس میں جا را بھی حق کے اس پر بیر آیت اتری

﴿ يَسُتَلُو نَكَ عَنِ الْأَنْهَالِ مَ قُلِ الْأَنْفَالُ لِللهِ وَالرَّسُولِ ﴾ (انفال ٩) لوك يَحد عنهمت الله اوررسول كى بـ

اس آیت سے مقصود یہ ہے کہ جاہدین مال غنیمت کا خود دعوی نہیں کر سکتے اس کی تقتیم آنخضرت اس کے اختیار ہیں ہے جس طرح آپ جا ہیں تقتیم فر مائیں۔اس سے اتنا ہوا کہ لڑائیوں میں ہرخض خودلوث کر جو چیز چاہتا تھا، لیتا تھا بلیا مقابلہ ہوگی نمیدان جنگ کے علاوہ اور موقعوں پرلوٹنا مہتوں موقوف نہیں ہوا۔ سنن ابی واؤد کے میں ایک انصاری سے روایت ہے کہ ہم لوگ آنخضرت کی کے ساتھ ایک سفر میں شریک تھے بھوک کی سخت تعکیف ہوئی اتفاقاس منے ہریاں نظر پڑیں ان کولوث لا کے اور ذرج کر کے ہانڈیاں چڑھادیں۔ آنخضرت کے خضرت کے اندیاں جڑھادیں۔ آنخضرت کی کونر ہوئی تو آپ تشریف لائے

ل سنن الي داؤد باب إعفل

مع كراب الجهادياب مي المهي عن المهيي

اور کمان جوہاتھ میں تھی اس ہے دیکچیاں الث ویں اور فرمایا کہ ''لوٹ کی چیز مردہ سے بڑھ کرحلال نہیں'' نیبر کی لڑائی کے دیس ہوئی۔اس وقت تک بیرحال تھا کہ امن کے بعد لوگوں نے بہود یوں کے جانوراور پیل لوٹ لئے۔اس پرآنخضرت ﷺ کونہایت خصہ آیا' آپ نے تمام سحابہ ' کوجع کیااور فرمایا

آ تخضرت و النظام علی ہے تھے کہ غلیمت کے ساتھ لوگوں کا جوشخف ہے گم ہو جائے لیکن مدت تک غلیمت کی محبت اور وارنظی ندگئی۔غز و وَاحدیثر اصرف اس وجہ ہے فلکست ہوئی کہ آنخضرت و النظام نے اگر چہ تیرا نداز وں کوخت تا کید فرمادی تھی کہ گواڑائی کی مجموعالت ہوتم اپنی جگہ ہے نہ ہمنا تا ہم جو تھے ہوئی تو لوگ با افتیا راوٹ بیس معروف ہو گئے ان کا ہمنا تھا کہ دشمن نے موقع یا کر پشت کی ظرف ہے ہملہ کر دیا تھیں بیس بھی فلکست کی اصلی وجہ بھی تھی کہ ال از وقت لوگوں نے غلیمت لوئی شروع کردی تھی۔

'' غنیمت''اس قدرمجوب بھی کہ بعض صاحبوں کو کسی کا فرے مسلمان ہونے پراس بنا پر دنجے ہوا کہ اسلام لانے کی وجہ ہے اس کا مال ندل سکا۔ سنن انی واؤ و جس ہے کہ ایک سحانی نے ایک سریہ جس حملہ کرتا جاہا' قبیلہ والے روتے ہوئے آئے انہوں نے کہا لا الہ الا اللہ کہوتو تمہاری جان اور مال نج جائے گا'انہوں نے لا الہ الا اللہ کہا اور ان کوامن وے دیا گیا۔ جب بیا ہے ساتھیوں جس آئے تو لوگوں نے ان کو ملامت کی کہ

﴿ احرمتنا الغنيمة ﴾ -

تم نے ہم کوغنیمت سے محروم کرویا۔

سب سے بڑھ کر جیب بات یہ تھی کہ مت تک اوگ یہ سمجھا کے کہ نیمت حاصل کرنا تو اب کا کام ہے۔ سن ابی داؤ دیش ہے کہ ایک صحافی نے آئے تضرت وہ اس ہے ہو چھا کہ 'یارسول اللہ! ایک شخص جہاد پر جانا جا ہتا ہے اور جا ہتا ہے در جا ہتا ہے اور جا ہتا ہے در جا ہتا ہے اور جا ہتا ہے اور جا ہتا ہے در جا ہتا ہے اور جا ہتا ہے اور جا ہتا ہوں نے آئر کو گول سے بیان کیا تو کہ کہ مال ہاتھ آئے' آپ نے فر مایا کہ 'اس کو پھوٹو اب بیس سمجھا پھر جا کر ہو چھو۔ انہوں نے دو بارہ ہو چھا کہ اور دی جواب ملا او گول نے دو بارہ ہو چھا اور بھر آئے ضرت کی مطلب نہیں سمجھا پھر جا کر ہو چھو۔ انہوں نے دو بارہ ہو چھا اور دی جواب ملا او گول نے پھران کو بھیجا اور پھر آئے ضرت کی فر مایا کہ اس کو پچھٹو اب نہیں سے ملے گا۔

اس فتم کے اور بہت ہے واقعات ہیں۔

ل البوداؤوباب مايفول ادا اصبح كماب الاوب

### وحشانها فعال:

عزب میں اڑا ئیوں کی شدت اور وسعت نے نہایت وحشیانہ رسمیس قائم کردی تھیں جن میں ہے چند کی تفصیل ہیہ ہے. (۱) اسیران جنگ کو جب قبل کرتے تھے تو چھوٹے چھوٹے بچوں اور عور توں کو بھی قبل کرتے تھے بلکہ آگ میں جلاویتے تھے۔ جلاویتے تھے۔ ل

۔ (۲) غفلت یا نیند کی حالت میں دفعتہ دشمن پر جاپڑتے تھے اور آل دغارت گری شروع کردیے تھے پیطریقہ عام اور کثرت سے اور کثرت سے اور کثرت سے رائج تھا۔ بہت ہے بہا دراس خاص طریقہ میں زید دہ میں از شھا دران کو فاتک یا فاک کہتے تھے تابط شرا مسلکہ ای قتم کے لوگ تھے۔ مسلیک ابن السلکہ ای قتم کے لوگ تھے۔

(۳) زندوں کو آگ میں جلاویتے تھے۔ عمروین ہند (عرب کا ایک باوشاہ تھا) کے بھائی کو جب بنوجمیم نے آل کرویا تو اس نے منت مانی کہ ایک کے بدلے سو آ دمیوں کوئل کروں گا۔ چنانچہ بنوجمیم پر جملہ کیا ۔ وہ لوگ بھاگ گئے۔ صرف ایک برو صیارہ گئی تھی جس کا نام حمرا تھا اس کو گرفتار کر کے زندہ آگ میں ڈال دیا اتفاق بید کہ بیسوار جس کا نام عمار تھا آگ میں ڈال دیا اتفاق مید کہ بیسوار جس کا نام عمار تھا آگ میں ڈال دیا اتفاق میں کہ بیسوار جس کا نام عمار تھا وہ بھا تو سمجھا کھا ناہوگا عمرو نے تھم دیا کہ وہ بھی آگا عمرو نے تھم دیا کہ وہ بھی آگا کی جریر نے اپنے شعر میں اس واقعہ کی طرف اشارہ کیا ہو وہ بھی آگا دیا جائے۔ چنانچہ اس تھم کی تھیل کی تھے۔ جریر نے اپنے شعر میں اس واقعہ کی طرف اشارہ کیا ہو

و اخزاكم عمرو كما قدم خزيتهم وادرك عماراً شقيّ البراجم

(٣) بچول کونشانہ بنا کر تیروں سے مارتے تھے داحس اور غمراء کی لڑا ئیوں میں قیس نے بنو ذیبیان کے پاس اسپے بچے ضانت کے طور پرر کھے تھے حذیفہ نے جونبوذیبیان کاریس تھاان بچوں کو لے جاکرا کیک وادی میں کھڑا کیا اوران کونشانہ بنا کرفتد راندازی کرتا تھا'اتفاق ہے کوئی لڑکا نہ مراتو دوسرے دن پراٹھار کھا جاتا تھا۔ چنانچہ دوسرے دن بیتفری انگیز جاند ماری پھرشروع ہوتی کے تھے اور لوگ بیتماشد و کھتے تھے۔

(۵) قتل کا ایک بیطریقہ تھا کہ ہاتھ پاؤں اور دیگر اعضاء کاٹ کر چھوڑ دیتے تھے کہ وہ تڑپ تڑپ کرمر جاتا۔غطفان اور عامر کی لڑائی ہیں ای خوف ہے تھم بن الطفیل نے اپنے آپ کوخود گل گھونٹ کر مار ڈ الاتھا جیسا کے عقد الفرید ہیں بہتھیل نہ کور ہے۔

عونیہ کے لوگ جو آنخضرت وہ کا کی خدمت میں بظاہر اسلام لاکر آنخضرت کے غلام کو پکڑ لے گئے تو اس کے ہاتھ پاؤں کا ٹ ڈالے کھران کی آنکھوں اور زبان میں کا نٹے چھوئے یہاں تک کہ وہ تڑپ تڑپ کرمر گئے۔ سی کے ہاتھ پاؤں کا ٹ کے بعد بھی انتقام کا جوش طرح طرح کی نفرت انگیز صور توں میں فل ہر ہوتا تھ مردول کے ہاتھ پاؤں کا ن اور ناک وغیرہ کاٹ لیتے تھے ہندنے جنگ احد میں اسی رسم کے موافق حصرت جمزہ اور دیگر شہداء کے عض

ل مجمع الامثال كرماني مطبوصاريان ص٣٣٧

مع مجمولاتالس عدي

سے واقعہ تم م کتب حدیث جمل مذکور ہے کیلن پی تفصیل طبقات این سعدج افتیماول ص ۲۵ ہے یا حوا ہے۔ مسلم میں صرف آئیموں کا ندھا کرنا مذکور ہے۔

کاٹ کر ہار بنایا اور گلے میں پہنا تھا۔

(2) منت مانتے تھے کہ دشمن پر قابو ہاتھ آئے گا تو اس کی کھو پڑی میں شراب پڑیں گے۔سلافہ کے دو بیٹے جنگ احدیں عاصم کے ہاتھ ہے اس بتا پرسلافہ نے منت مانی کہ عاصم کی کھو پڑی میں شراب ڈال کر ہے لے گئے۔ یہ معمول تھا کہ مقتول کا کلیجہ ڈکال کر کھا جاتے تھے ہند نے معفرت حزوہ کا کلیجہ جو نکال کر چبالیا تھا اس کا حال او پرگذر چکا ہے

(^) حاملہ عورتوں کا پیٹ جا ک کرڈالتے اوراس پرفخر کرتے تھے۔عامر بن طفیل عرب کامشہور بہادراور رئیس ہواز ن کہتا ہے

عبطن بفيف الرمح تهداه خثعما

ُ بقرنا الحبالي من شنتوة بعد ما

## غروات نبوی کے اسباب اور انواع: کے

تفصیل ذکورہ بالا کے بعداب ہم اس واقعہ کی تحقیق کی طرف متوجہ ہوتے ہیں کہ غزوات نہوی کن اسباب ہے وجود ہیں آئے اور شارع نے طریقۂ قدیم ہیں کیا اصلاحیں فریا کیں۔ مؤرخین نے ''غزوہ'' کے لفظ کواس قدروسعت دی ہے کہ امن وامان قائم رکھنے کے لئے دوجار آ دی بھی کہیں بھیج دیئے گئتو اس کو بھی انہوں نے غزوہ ہیں شار کرلیا۔ غزوہ کے علاوہ ایک اور لفظ ہے لیجی '' سریہ' غزوہ اور سریہ ہیں لوگوں کے نزدیک بیڈرق ہے کہ غزوہ ہیں کم ہے کم آ دمیوں کی ایک فاص تعداد ضروری ہے سریہ سی کوئی قید ہیں۔ ایک آ دی بھی کہیں لڑائی کی دیکھ بھال کو بھیج دیا گیا تو یہ بھی سریہ ہے کہ بعضوں کے نزدیک غزوہ کی اور حقیقت ہے کہ بعضوں کے نزدیک غزوہ کی ہو۔ حقیقت ہے کہ بعضوں کے نزدیک غروہ کے بیٹر ط ہے کہ آ تخضرت واقعات کو مورخین سریہ کہتے ہیں وہ چند تسمول پر منتشم ہے

(۱) محکمه تغییش یعنی دشمنون کی نقل وحرکت کی خبررسانی \_

(۲) دشمنوں کے جملہ کی خبرس کر مدا فعت کے لئے چیش قدمی کرنا۔

(m) قریش کی تنجارت کی روک ٹوک تا کہ وہ مجبور ہوکرمسلمانو ں کو حج وعمرہ کی اجازت دیں۔

(٣) امن وامان قائم كرنے كے لئے تعزيرى فوجيس بھيجنا۔

(۵) اشاعب اسلام کے لئے لوگ بھیج گئے اور حفاظت کے خیال سے پھے نوج ساتھ کر دی گئی، اس صورت میں تاکید کر دی جاتی تھی کہ آلوارے کام نہ لیا جائے۔

غزوه كي صرف دوصور تني تمين

(۱) وشمنول نے دارالاسلام پرجملہ کیااوران کا مقابلہ کیا حمیا۔

(۲) بیمعنوم ہوا کہ دشمن مدینہ پر تملیکی تیاری کررہے ہیں اور پیش قدمی کی گئے۔

لے طبقات این سعدج ۲ ص ۳۹ (سریه مرحد بن ابی مرحد) "س"

لے سے تو فار کھنا ج ہے کہ یہ بحث تن م تر تاریخی حیثیت ہے ہے جہا دکی اصل حقیقت پر بحث کتاب کی دوسری جدول میں آئے گ

ror

آ تخضرت الله کے زمانہ میں جولزائیاں واقع ہوئیں یا اس قتم کے جو واقعات پیش آئے انہی مختف اغراض سے تھے۔

آ مخضرت الله علی جب مکدے ہے آئے قرایش نے فیصلہ کرنی کہ اسلام کومن دیا جائے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اگر اسلامی تحریک کا موسری طرف تمام عرب میں ان کا جوتفوق اور اثر اور مرجعیت عدم ہے سب جاتا رہے گا۔ اس بتا پر ایک طرف تو قریش نے خود مدینہ پر حملہ کی تیاریاں شروع کیں ووسری طرف تمام قبائل عرب کو بھڑ کا یہ کہ یہ نیا گروہ اگر کا میاب ہوگی تو تمہاری آزادی بلکہ جستی بھی فنا ہوج سے گی۔

بیعت عقبہ میں جب انصارا تخضرت وہ ہا کے ہاتھ پر بیعت کرر ہے تھے تو ایک انصاری نے کہا'' برادران من ابنے ہوکس چیز پر بیعت کرر ہے ہو؟ بیعرب وہم سے اعلان جنگ ہے۔' او پرہم مسند دارمی وغیر و کے حوالہ نے اس کر آئے ہیں کہ آخریت کرر ہے ہو گئا جب مدینہ ہیں تشریف لائے تو تمام عرب مدینہ پر حملہ کے لئے تیار ہو گیا' نو بت یہاں تک پنجی کہ مدینہ ہیں مہا جر بن اورانصار رات کو سوتے تو ہتھیا ر باندھ کر سوتے تھے۔او پر گزر چکا ہے ( بحوالہ ابو داؤ د ) ' لے کھر کیش نے عبداللہ بن ابی کو پیغام بھیجا تھا کہ ' محمد کو و ہاں سے نکال دوور نہ ہم خود مدینہ آ کر تمہار ااور محمد دونوں کا فیصلہ کر

دیں کے محکمہ تفتیش:

ان واقعات کی بنا پرضر وری تھا کہ اسلام اور دارالاسلام کی حفاظت کے لئے ضروری تدبیریں اختیار کی جائیں'
سلسد کا سب سے پہلا کا م بیت کہ خبر رسانی اور جاسوی کا انتظام وسیع پیانہ پر کیا جائے۔ چنانچہ ابتدائی ہے آئخضرت
سلسد کا سب سے پہلا کا م بیت کہ خبر رسانی اور جاسوی کا انتظام وسیع پیانہ پر کیا جائے۔ چنانچہ ابتدائی ہے آئخضریاں
گڑھٹن خبر رسانی کے لئے جاتی تھیں' لیکن حفاظت کی غرض ہے سے اور جمعیت کی صورت میں جاتی تھیں۔

یمی واقعات میں جن کومؤرفین'' سرایا'' ہے تعبیر کرتے میں اور ان کے نزد یک اس کا مقعد کسی قافلہ کا لوٹ یا کسی جی عت پر بے خبری کی حالت میں جا پڑتا ہوتا تھا۔ ایک بڑا قرینداس بات کا کہ ان دستوں کے جیمینے ہے جملہ کرتا مقعود نہیں ہوتا تھا۔ بیہ ہوتا تھا۔ بیہ کہ دستے اکثر دس دس بارہ بارہ آ دمیوں سے زیادہ نہیں ہوتے تھے اور بیر فاہر ہے کہ استے تھوڈ سے آ دی لڑنے کے سے نہیں جیمیج جا کتے تھے مثلاً ۲ ھیں سے آ تخضرت والے نے عبداللہ بن جمش کو بارہ آ دمیوں کے ساتھ مکہ کی طرف جیمیا اور ایک سربم ترخ میرد کی کہ دودن کے بعداس خط کو کھولنا۔ دودن کے بعدانہوں نے کھولا تواس میں سالفا ذاہمے

﴿ فسر حتّٰى تبرل نخل بين مكة و الطائف فترصد مها قريشا و تعمم من احبارهم ﴾ (الج ن صفيح ١١٢١)

بر بر چلے جاؤیہاں تک کہ تخلہ میں جا کرتھبر وجو مکہ اور طائف کے نتج میں ہے اور قریش کی ، کمیے بھال کرتے رہواور

لے ببانی در اہمیر میں سرمیدا بن جحش

#### ان کی خبریں دریا فت کرو۔

#### يرافعت:

اس انظام کایہ بتیجہ تھا کہ جب کوئی مدینہ پرحملہ کرنے کا ارادہ کرتا تو فوراخبر ہو جاتی اور پیش دی کر کے فوجیس بھیج دی جا تیں۔اکٹر سرایا ای قتم کے نتھے اور چونکہ ہم سرایا کا ذکر زیادہ ترقعم انداز کر آئے بیں اس لئے مثاں کے طور پر چند سرایا کا ذکر کرتے ہیں اور قد مائے الل سیر کی تصریحات ہے تا بت کرتے ہیں کہ یہ مہمات مدا فعت کی غرض ہے تھیں مسر منفط خال ان سلامہ:

مرية غطفان ساهيا

و ذلك انه سليخ رسول الله على المسلم المسلم المسلم على المحمعة من المعلمة و محارب بذي المرقد تجمعوا يريدون ان ينصيبوا من اطراف رسول المسلم حمعهم رحل منهم يقال له دعثور س المحارث كالحارث الماح المعامة (١٣٠)

اس غزوہ کا سبب بیتھا کہ آنخضرت و کھی کوجر پیچی کہ قبیلہ بنو تعلبہ اوری رب کی ایک فوج ذوا مرجس اس غرض سے جمع ہوئی ہے کہ تخضرت و کھی کے طرف جملہ کرے اس فوج کوایک فخص نے فراہم کیا جس کا تام دعثور ہے۔

مربيالوسكمه ساه

سرية عبدالله بن انيس بغرض قبل سفيان بن خالد ٣ هـ:

## غزوهٔ ذات الرقاع، ۵ هـ:

﴿ فَاخِبْرُ اصْحَابُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الدانما و تُعلِمَ قَدْ جَمَعُو الهُمُ الْحَمُوعِ . . . . فمضى ﴾

ایک جاسوس نے آ کرصی ہے گواطلاع کی کدانماراور تعلیۃ وغیرہ مسلمانوں سے لڑنے کے سے فوجیں جمع کرر ہے میں آپ چل کھڑ ہے ہوئے۔

#### غزوهٔ دومة الجندل٥ه:

﴿ قَالُوا بِمِعْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ان بدومة الحدل جمعا كثيرا . .. . و انهم يريدون ان

يدنوا من المدينة ﴾ (اين سعر مقيس)

رواة بیان کرتے ہیں کما تخضرت ﷺ کونبرگی کدومہ ابحد ل میں ایک گروہ کشرجمع ہاور مدینہ پر بردھنا جا ہتا ہے غروہ مریسیع ، ۵ھ

﴿ انَّ بنى المصطنق من حراعة و هو من حلفاء بنى مدلح و كان راسهم و سيدهم لحارث بن ابنى صبر ر فسار فى قومه و من قدر عبيه من العرب فد عاهم الى حرب رسول الله فاجابوه ﴾ (ائن معرصتى ٢٠٠٠)

قبید بنومصطلق نز امد کی شاخ ہے اور بیوگ بنومہ کج کے حدیف میں اوران کا سر دار حارث بن الی ضرارتی 'وہ اپنی تو م کو نیز دراوگوں کو جواس کے قابو تھے لے کر چلا اور لوگول کورسول اللہ سے ٹرینے کی دعوت دی اور لوگوں نے منظور کی۔

## سرية على بن الي طالب بطرف فدك ٢هـ:

## مرية بشير بن سعد شوال ٧٥:

﴿ للعرسول الله ﷺ ال حمعا من غطفان بالحاب قدواعدهم عيية بن حصن ليكون معهم ليز حفوا الي رسول الله ﴾

ت تخضرت ﷺ کوخبر پینچی که غطفان کا ایک گروہ مقام جناب میں جمع ہے اور ان سے عیبینہ بن حصن نے وعدہ کیا ہے کہ ان کے ساتھ ل کر رسول اللہ پر حملہ آور ہوگا۔

## سریة عمروٌ بن العاص ذات سلاسل ۸ هه بیمقام مدینه ہے ۸منزل ہے

﴿ سلع رسول الله ﷺ ان جمعا من قصاعة قد تجمعوا يريد و ل ال يد نو امن اطراف رسول الله ﷺ﴾

آ تخضرت ﷺ كوفر كينى كه قضاعه كاليك كروه جمع جواب كدآ تخضرت ﷺ كى طرف برا سے۔

## قریش کی تجارت کی روک ٹوک:

بخاری کے حوالہ ہے ہم او پر نقل کر آئے ہیں کہ (قریش اور مسلم نوں ہیں جنگ چھڑنے ہے پہلے) ابوجہل نے حضرت معاذ انصاری ہے کعبہ ہیں بید کہا تھا کہ اگر ہم لوگ جمہر کو نکال نہ دو گئے تو تم کعبہ کا طواف نہیں کر کئے۔''انہوں نے جواب دیا تھا کہ'' تم نے اگر ہم کو کعبہ ہیں آئے ہے رو کا قو ہم تمہر ری شام کی تجارت روک دیں گئ' ( کھہ ہے شام کو جو قا فلہ جاتا تھا کہ راہ ہیں پڑتا تھا) کعبہ مسلمانوں کی خاص چیزتھی کیونکہ جس نے تقمیر کیا تھا مسممان ای کے دین ابرائیس کے بوجود اس کے قریش نے مسممان اس کو عور آج اور عمرہ سے روک دیا اور اس کے سواکوئی جارہ شقی کہ ان کاروان تجارت روک دیا جود اس کے قریش نے مسممانوں کو کھون تج اور عمرہ سے دوک دیا اور اس کے سواکوئی جارہ دیتھا کہ ان کاروان تجارت دوک دیا جاتا ہے۔

## بعض سرايا قبل حديبية

سرایا کے ذکر ہیں اکثر جگدا الل سیر لکھتے ہیں کہ 'بند عبر ص لعیبر فرینس' 'لینی ''اس سے فو جیس بھیجی گئیں یا خود آنخضرت و کھی تشریف لے گئے کہ کاروانِ قریش کی روک ٹوک کی جائے' بیتمام مہم ت اسی غرض کے سے تھیں چونکہ قریش تجارت کے لئے بھی ہتھیار بند ہو کر نکلتے تھے اور کم از کم سو دوسو کی جمعیت سرتھ لے کر جاتے تھے اس لئے روک نوک میں بھی بھی مقابلہ چیش آجا تا تھ اور جب قریش شکست کھا کر بھاگ جاتے تھے تو مال تجارت ننیمت میں ہاتھ آتا تھ۔ اہل سیر خلطی سے ان واقعات کو اس پیرا ہے جی لکھتے ہیں کہ قافلہ کا وٹنا بی اصلی مقصد تھا۔

یمی روک ٹوک جس کی بن پر قریش نے بالآ خر حدیدیہ کی سلح کر ہے جس کے زو سے مسمانوں کو چند فاص
پابند یوں کے ساتھ جج کی اجازت ٹی گئ قریش پرکاروان تجارت کی روک ٹوک کا اس قد را ٹر پڑتا تھ کہ (حضرت او ذر
غفار کی نے مکدیم جب اپنے اسمام کا عدان کیا اور قریش نے اس جرم میں ان کو مارن پیٹنا شروع کی اور حضرت عب س نے کہ کہ خفار کا قبیلہ تمہا را کاروان تجارت کے سر راہ واقع ہے تمہاری اس حرکت سے برہم ہوکر وہ راستہ ندروک دین تو
یہ بید بیر بوری کا رگر ہوئی اور انہوں نے ڈر کر حضرت ابو ذر" کوچھوڑ دیا) صلح حدیدیے بعد قریش کی خواہش کے مطابق جب سے طے ہوا کہ آئخضرت و فیل کے نومسلموں کو واپس دے دیں گئ اور ان نومسلموں نے مکہ سے بھاگر کرشام کی راہ کو غیر مامون کر دیا) تو قریش نے بالآ خراجازت دے دی کہ رہ وہ میں اپنا کی مستقر قائم کر لیا (اور قریش کی تجارت کی راہ کو غیر مامون کر دیا) تو قریش نے بالآ خراجازت دے دی کہ جو مسلمان جا ہے مکہ سے مدینہ چلا جائے ان کی طرف سے کوئی روک ٹوک نہ ہوگی (پھر آئندہ سال انہوں نے مسلمان والی جج وعرہ کی جھا جائے ان کی طرف سے کوئی روک ٹوک نہ ہوگی (پھر آئندہ سال انہوں نے مسلمان والی جج وعرہ کی جھا جائے تھے۔) ۔!

# امن وا مان قائم كرنا:

او پر گذر چکا ہے کہ عرب بین اس سرے ہے اس سرے تک مطلق امن دامان ندتھ'تم م قبائل ہا ہم مڑتے رہتے تھنے یہ ں تک کرمختر مہینوں میں بھی بہانے نکال کرمہینوں کے نام بدل دیتے تھے اور بڑتے تھے تجارت باسکل غیرمحفوظ تھی' ق فعوں کالوٹ بین عام بات تھی جبیں کہ بدتھتی ہے آج بھی بدوقا فلوں کولو شتے رہتے ہیں۔ ب

رسول الله ﷺ کوائند نے اس سے بھیجاتھ کہ نہ صرف وعظ و پند بلکہ دست و باز و سے بھی تمام عرب بلکہ تم م منی میں امن وامان قائم کریں' کیونکہ خونریزی اور تق سے زیادہ کوئی چیز اللہ کوٹا پسند نہیں ۔

﴿ مَنُ الْحَالِ ذَلَكَ كَتَبُسا عَلَى مِنَى السَرائيُّلِ أَنَّهُ مِنُ قَتَلَ مُفَسَّا \* سَعِيْدٍ نَفُسِ اوُ فسادٍ في الْارْصِ فَكَا نَمَا قَتَلَ النَّاسَ جَعِيْعًا ﴾ (اكروه) الارْصِ فَكَا نَمَا قَتَلَ النَّاسَ جَعِيْعًا ﴾ (اكروه) الكروي في الرائيل كولكو و في كرجر فخص نے ايك جان كو بغير معاوضه (ياز يمن بيس قداد) سكال كرويا \*

اس نے تمام عالم کول کردیا۔

ا الله المرويد ١٨ مع الموارقان المام المروق المروق

( ۲۵۲

﴿ وَ اذَا تَولُّنِي سَعْنِي فِي الْارْضِ لِيُفْسِدَ فِيُهَا وَ يُهُدِثُ الْحَرُثُ وِ النَّسُلِ وَاللَّهُ لا يُجِبُّ الْمساد ﴾ (الِقرة ٢٠٥)

اور جب وہ پھر کر جاتا ہے تو کوشش کرتا ہے کہ زمین میں فساد ہر پا کر ہے اور کھیتی اورنسل کو ہر ہا و کرے اور القدف دکو پیندنہیں کرتا۔

﴿ إِنَّهَا جَرْآءُ اللَّذِيْنَ يُسَحَارِ بُونَ اللَّهُ وَرَسُولَةً وَيَسْعَوُنَ فِي الْآرُضَ فَسَادًا آنَ يُقَتَّلُواۤ آوُ يُسَعُونَ فِي الْآرُضِ ﴾ (٤٠ مه ٥٠) يُصلَّبُواۤ آوُ تُفَعُلُواۤ مِنَ الْآرُضِ ﴾ (٤٠ مه ٥٠) يُصلّبُواۤ آوُ تُقَطّع ايدِيْهِمُ وَآرُ جُلَّهُمُ مِنْ خِلَافِ آوَ يُسُفُوا مِنَ الْآرُضِ ﴾ (٤٠ مه ٥٠) جولوگ القداور رسول سے لاتے ہیں اور زیمن میں فساد مجاتے ہیں ان کی مزاہدہ کہ وہ آل کردیے جا کیں یا بھائی دیے جا کیں یا بھائی دیے اور دوسرے طرف کا پاؤل کا ث والا جائے یا جلاوطن کردیے جا کیں

ا حادیث میں ہے کہ جب عدی (حاتم طائی کے بیٹے) اسلام لائے تو آتخضرت و ان ہے ارشاد فر مایا کہ انتداس کام کواس طرح پورا کرے گا کہ ایک شتر سوارصنعاء ہے لے کر حضر موت تک سفر کرے گا اوراس کواللہ کے سوایا بھیڑ ئے کے سوا (کہ اس کی بکریاں نہ اٹھا لے جائے) اور کسی کا ڈرنہ ہوگا۔'' لی بیابوداؤد کے الفاظ بین صحیح بی ری کے بھیڑ ئے کے سوا (کہ اس کی بکریاں نہ اٹھا لے جائے) اور کسی کا ڈرنہ ہوگا۔'' کے بیابوداؤد کے الفاظ بین صحیح بی ری کے بی ری کے میں ہوا کہ کام کواس طرح پورا کرے گا کہ ایک عورت جرہ سے گی اور آکر کے جرم تک آتی ہے سواکسی کا ڈرنہ ہوگا' حضرت عدی گے بی کہ بیس نے اپنی آتھوں سے دیجے لیا کہ ایک عورت جرہ سے مرکز کے جرم تک آتی ہے اوراس کوکسی کا ڈرنیوں ہوتا۔

بہت سے واقعات ہیں جن کواہل سیر سرایا ہیں شار کرتے ہیں وہ محض تجارت کی آزاد کی اور عام امن وامان قائم کرنے کی غرض سے متھے۔ دو تین مثالیں ہم درج کرتے ہیں۔

## مرية زيدٌ بن حارثه:

لاجے میں حضرت زید "مال تجارت لے کرشام گئے۔ واپس آتے ہوئے جب وادی قرئ کے قریب پہنچے تو بنو فزارہ کے لوگوں نے آکران کو مارا پیٹا اور تمام مال واسب چھین لے گئے۔ آنخضرت کھی نے اس کے قدارک کے لئے تھوڑی می فوج بھیجی جس نے ان لوگوں کوسزادی۔ سے

ای سال بین اس سے پہلے حضرت دید کلبی جن کوآ تخضرت و اللہ فطاد ہے کر قیصر کے پاس بھیجا تھا، شام سے واپس آرہے تھے جب تھے ہیں پنچے تو ہدید نے چند آ دمیوں کے ساتھان پر ڈاکہ ڈالااور جو پچھان کے پاس تھاسب چھین لیا تک کہ بدن کے کپڑے (وہ بھی جو پرانے اور پھٹے تھے) چھوڑ دیئے آتخضرت و اللہ نے اس کے تدارک کے لئے مصرت زید "کو بھیجا۔ "

ل صحيح بخاري باب مالقي السي مَلَكِ و اصحابه من المشركين بمكة اس

م بابعد مات المعوة

سع طبقات ابن معدم في ١٥ عبد غروات.

الن معد صفح ١٢٠ ال

سے بیس آنخضرت وہ گئے کو خبر گئی کہ دومۃ الجندل میں جو مدینہ منورہ سے شام کی جانب پندرہ منزل پر ہے ایک بڑا گروہ جمع ہو گیا جوتا جروں کوستا تا ہے۔ اس کے تدارک کے سئے آپ خودتشریف نے گئے۔ مجمع منتشر ہو چکا تھا لیکن آپ وہ گئے نے چندروز تک وہاں قیام کیا اورا تظام کے لئے تمام اطراف میں فوج کی چھوٹی چھوٹی گریاں بھیج دیں ۔ ل (پیرحالت کچھ مسلمان تا جرول کے ساتھ مخصوص نہ تھی بلکہ سلم حدید بینے کے بعد کفار قریش کے کاروانِ تجارت کی مجمی ای طرح دہا تھت کی جاتی تھی)

سربی خبط پاسیف البحر: ۸جیمی قریش کا کاروان تجارت شام سے واپس آرہا تھ قبیلہ جبینہ کی طرف سے اطمینان نہ تھ آنخضرت و کھنان نہ تھ آنخضرت و کھنان نہ تھا آنخضرت و کھنان نہ جو کہ میں جو اس میں حضرت عمر اسلامی ہے حضرت جس میں حضرت عمر اسلامی ہے داخل تھے مدینہ سے دن کی مسافت پر روانہ فرمایا۔ مسلمانوں نے اس فرض کواس طرح انجام و یا کہ کھانے کو پچھ نہ رہا تو ایک ایک جیوبارے برتمام دن مجرگذارویا۔ سے

صحیح مسلم سطی میں میہ واقعہ مفصل مذکور ہے لیکن اس سرید کی غرض مختلف را دیوں نے مختلف بیان کی ہے اصل را دی حضرت جابر '' بیں جواس واقعہ میں شریک تھے۔ایک روایت میں ہے کہ جہینہ سے لڑنے کو بیہم بھیجی گئی تھی۔ کتب مغازی میں بھی بہی خرکور ہے دوسری روانخوں کےالفاظ ہیہ بیں۔

(۱) نتلقی عیر قریش قاقلة راش مطفے كے لئے

(۲) نرصد عير فريش قافلةريش كي د كم بحال ك لئ

اس سے مقصود عام طور سے بیہ مجھا ج سکتا ہے کہ قافدہ قریش کے لوٹے کے لئے کیکن بیصری غلطی ہے کیونکہ بیز مانہ توصلح حدیبیا تھا۔اس بنا پران الفاظ کے صاف معنی بیر ہیں کہ بیہم قافلہ قریش کی حفاظت اور جبینہ کورو کئے کے لئے بین کہ بیمی گئی تھی۔حافظ ابن جمر کی بھی بہی تحقیق ہے۔ سمجھیجی گئی تھی۔حافظ ابن جمر کی بھی بہی تحقیق ہے۔ سمجھیجی گئی تھی۔حافظ ابن جمر کی بھی بہی تحقیق ہے۔ سمجھیجی گئی تھی۔حافظ ابن جمر کی بھی بہی تحقیق ہے۔ سمجھیل

## غزوهٔ غاید:

عرب کی جسارت اور رہزنی کی عادت کا بیرحال تھا اگر چہ ہر دفعہ ان کو بخت ہے بہت من اکمی ملتی تھیں تاہم وہ کسی طرح جرائم سے بازئیں آئے تھے۔ یہاں تک کہ غابہ پر جو مدینہ کا چراگاہ تھا ڈائے ڈائے تھے۔ یہ ھیں قبیلہ فزارہ کی آبوی میں قبلہ فزارہ کی حدود آبوی میں قبلہ پڑا عیبینہ بن حصن جو یہاں کا رئیس تھا آنخضرت میں اس میں جو سیراب تھے مویش چرائے کی اس کا حیس اس عیبینہ نے غابہ پر جو مدینہ کا چراگاہ تھ حمدہ کیا اور آنخضرت والے کی جو جراگاہ ہے جو چراگاہ ہے ان کو آب کر دیا نچار باب سیراس واقعہ کو غزوہ میں اونٹنیال لوٹ لیس خضرت ابوذر سے جو چراگاہ ہے جو چراگاہ ہے کی فظ تھے ان کو آب کر دیا نچار باب سیراس واقعہ کو غزوہ

ل اليناً صفحة ١٣٣ جلد غزوات

ی این سعد جزومغازی سریه خبط

سع المعلى المراسلين المسامة المسامة المسامة المسامة المعلى المرابي المرابي المرابي المسام المرابية المسامة ال

مع فق البارى جلد ٨سقي ١٢١٦١

عابہ تعبیر کرتے ہیں۔

عرب کا تمام ملک جواسلام کا دشمن ہو گیااورا خیر فتح سکہ تک کفارے جولزا نیاں جاری رہیں اس کی ایک بزی وجہ بہی تھی کہ عرب کی معاش کا بڑا ڈریعہ رہزنی' قطاع الطریقی اور قبل و تاراج تھ اسلام ان چیزوں کو مٹا تا تھ' اس نے عرب اسلام سے بڑھ کرکسی کواپٹاوٹمن نہیں سمجھ سکتے ہتھے۔

## بخرى مين جمله كرف كاسب

عرب کے قبال دوسم کے تھا یک وہ جو کی خاص مقام پر مستقل سکونت رکھتے تھے دوسر ہوہ جو خیمہ نشین اور بادیا ہو یہ کرد تھے ان کا کوئی خاص مستقر ندھا 'جہال چشمہ یا مبزہ زار دیکھا خیمے ڈال دیئے۔ جب وہاں بھی پانی ندر ہاتو خبر رسال کسی اور مقام کی خبر رائے اور وہاں جال دیئے۔ ان قبائل کوع بی میں اصحاب الوہر کہتے ہیں۔ زیادہ ترجو قبائل ڈال وہ ان کی اور کے ان کی عزیر وہ ان کرتے اور لوٹ مارکر تے رہے تھے ای تشم کے قبائل تھے ان کا انظام اور ان کی روک ٹوک شخت مشکل تھی۔ ان کی عزیر کے سئے فو جیس جو تی تھیں تو یہ بہاڑوں پر بھا گ جو تے تھے اور قابو میں نہیں آئے تھے اس لئے مجبوراً جوفو جیس ان پر بھیجی جاتی تھیں غفلت میں بھیجی جاتی تھیں کہ وہ بھاگ نہ جائے یا کہیں۔

اکثر سرایا کے بیان میں الل سیر نے لکھا ہے کہ آنخضرت وہی آئے نے بھر فوجیں جھیجیں جوراتوں کو چہی تھیں اور بے خری کی حالت میں موقع پر پہنچ کر تملہ کرتی تھیں اور قب کل کولوٹ لیتی تھیں۔ اس تتم کے واقعات تمام کتابوں میں کثرت سے منقوں ہیں اورانہی واقعات سے بورپ کے لوگوں نے بیٹ فیاں قائم کیا ہے کہ اسلام نے دشمن پر ڈا کہ ڈائن اور لوٹ ور کرنا جائز رکھا ہے ای بنا پر وارگو لیوس نے بیاستدلال کیا ہے کہ 'چونکہ بہت ونوں تک مسمانوں کے پاس معاش کا کوئی ذریعہ نہ تو اس کے پاس معاش کا کوئی فریعہ نہ تو اس کے پاس معاش کا کوئی کرنا جائز رکھا ہے ای بنا پر وارگو لیوس نے بیاستدلال کیا ہے کہ 'چونکہ بہت ونوں تک مسمانوں کے پاس معاش کا کوئی فریع نے خری میں حمد کر کے وال واسب اوٹ اوٹ کو سے نے بیان کرتے ہے''

لیکن جب زیادہ تعنص اوراستقر ا ،اور کدوکاوش ہے تم م واقعات بہم پہنچائے جائیں تو ٹابت ہوگا کہ اچ تک حملہ انہی قوموں پر کیا جاتا تھ جن کی نسبت بیاحتال ہوتا تھا کہ ان کوخبر ہوگی تو پیاڑوں کی چوٹیوں پریا کی اور مقام پر بھا گ جائیں گے چنا نچیا کثر ایسا ہوا کہ ان لوگوں کوخبر ہوئی اور وہ کی طرف چل دیئے۔اس قتم کے چندوا تعات ہم اس موقع پر نقل کرتے ہیں ان میں ہے بعض ہیں آپ خودتشر ہف لے گئے اور بعض ہیں کچھ دیتے بھیج دیئے۔

## غروه بنوسيم ساه

و اعدَّ السير . . . . . فو حد هم قد نفر قو اهى ميا ههم فر جع (طبقات ابن سعد ، صغي ٢٢) اور بهت تيزى ہے بگ من گئے کين وہ لوگ پنے چشمول کی طرف چل دیئے تھے (اس لئے ہوئے آئے) غروہ ُ ذات الرقاع مهم ھا:

و هربت الاعراب الي رؤس الحبال (طبقات ابن معد مفيه)

اوراعراب بہاڑول کی چوٹیوں پر بھاگ گئے۔

### مريعكاشهٔ ٢٥:

و تحه رسول الله سطح عكاشة بن محصن الى العمر في اربعين رجلا فخرج سريعا يعذّالسير .... فهربوا؟ (ص١١)

آ تخضرت ﷺ نے عکاشہ بن محصن کو ۳۰ آ دمیوں کے ساتھ بھیجا' وہ بگ نٹ گئے ..... کیکن وہ لوگ بھا گ گئے۔

## سربيطيٌّ ابن الي طالب الي بن سعد ٢ هـ:

﴿ فيعث اليهم على ابن ابن طالب في مائة رجل فسار البيل و كمن المهار حتى انتهى الى اللهار حتى انتهى اللهى الله اللهم في مائة رجل فسار و الله شاة و هربت بنو سعد بالظعن﴾ (فيقات النصم)

#### غروهُ بنولحيان ٢ هـ:

مسمعت بھم بنو لحیان فھربوا فی رؤس الحبال (طبق تابن سعبر) بولیان نے ان کی آمرکی ٹیرٹی تو پہاڑوں کی چوٹیوں پر بھ گ گئے۔

## سرية عمر "بن خطاب بطرف تربه ٤٥٥.

ف کان یسیسر السلیل و یکسس السهار فاتی السحبر هو ار ن فهر موا و جاء عمر بن الخطاب محالهم فلم یلق منهم احدا (طبقات این سعر) راتول کو چلتے تھے اور دن کو چھپ جائے تھے ہوازن کو خبر لگ کی تو دہ فرار ہو گئے حمرت عمر شان کے پڑاؤ پر پہنچے تو کے کونہ میں

## سرية كعب بن عمير ربيع الاول ٨ ه:

ال سریدکاید واقعہ ہے کہ آنخضرت و کھٹے نیزرہ اشخاص کوشام کی طرف بھیجا' ذات اطلاح پہنچ کران لوگوں کوا یک بڑی جماعت نظر آئی' ان لوگول نے ان کواسلام کی وعوت دی' انہوں نے انکار کردیا اوران پر تیرا ندازی شروع کی' مجبور ہو کر بیلوگ بھی ٹرے اور بالآخر سب شہید ہوئے۔ صرف ایک صاحب بچ انہوں نے آ کرخبر دی۔ آنخضرت مجبور ہو کہ بیل اور چلے گئے۔ ابن سعد جس بیالفاظ بیل موضع نے ان سازہ اللہ موضع آحر کی اللہ کی معلوم ہوا کہ وہ اور کہیں جبے گئے۔

# اشاعت اسلام کے لئے سرایا:

ان اغراض کے علاوہ جوسرایا بھیجے گئے ان کی غرض اشاعت اسلام ہوتی تھی' لیکن چونکہ ملک ہیں امن وا ہان نہ تھا اور نیز دشمنوں نے اس سرے سے اس سرے تک آگ لگا رکھی تھی دعوت اسلام کے لئے جوسریا جاتے تھے ان ک زندگی جمیشہ معرضِ خطر میں رہتی تھی۔

#### سرييهٔ بيرمغونه.

صفر میں صفر میں ستر واعیانِ اسلام کی جماعت قبیلہ کلاب میں رئیس قبیلہ کی دعوت پر اشاعت اسلام کی غرض سے تھیجی گئی لیکن بیرمعو نہ کے قریب قبائل رعل و ذکوان کے ہاتھ سے کل کی کل شہید ہوئی ۔صرف ایک صاحب نیج گئے نھے جنہوں نے مدینہ میں آ کر خبر کی ۔

#### سرية مرشد:

ای زمانہ میں لیعنی صفر ۳ ھیں قبیعہ عضل وقارہ نے تعلیم وارش دے ہئے دعاق اس م کے بیجنے کی درخواست کی۔ آنخضرت وقت نے حضرت عاصم "، حضرت خبیب ، حضرت مرشہ "بن لی مرشہ وغیرہ دس صرحول کواس غرض سے کئے دوانہ فرمایا 'مقام رجیع میں پہنچ کر بنولیون نے ان پر حملہ کیا اورایک کے سواکل صدحب شہید کر دیئے گئے۔ (۲ھ میں بنولیون کی تعریر کے لئے مہم گئی سیکن کا میا لی نہ ہوئی' وہ من گن یا کر بھ گ گئے تھے)

#### سرية ابن الي العوجء

ے جے میں آنخضرت و المجھانے داعیوں کی ایک جماعت جس میں پچیس آ دمی شامل تھے قبیلہ بنی سیم کے پیس میں پچیس آ دمی شامل تھے قبیلہ بنی سیم کے پیس بھیجی۔اس گروہ کے سردارابن الی العوجاء تھے انہوں نے بنوسلیم کو دعوت دمی لیکن ان بوگول نے ، ٹکار کیا اور تیرا ندازی شروع کی ۔ بیلوگ بھی لڑ کے لیکن پچیاس آ دمی قبیلہ کا کیا مقاجہ کر سکتے تھے۔ تھجہ یہ ہوا کہ رکیس فوج لینی ابن الی العوجاء کے سواسب شہید ہوئے۔

# سرية كعب بن عمير:

رئے الاول ۸ ھیں آتخضرت ﷺ نے کعب بن عمیر غفاری کو پندرہ آ دمیوں کی جعیت کے ساتھ دعوت اسلام کے سئے ذات اطلاح کی طرف روانہ کیا' یہ مقام ش م کے حدود میں وادی اغری سے اس طرف ہے ان لوگوں نے اسمام کی تبلیخ کی لیکن جواب دہی تنج و سنان تھ' یہاں تک کہ رہے جماعت بھی کل کی کل شہید ہوئی رصرف ایک صاحب نیج گئے جنہوں نے آکرمدینہ میں خبرکی۔

اس بن پراکٹر دعوت اسلام کے لئے جو سرایا بھیجے جاتے تھے ان کے ساتھ حفاظت کی غرض سے بچھ فوج بھی ساتھ کر دی جاتی تھے ان کے ساتھ حفاظت کی غرض سے بچھ فوج بھی ساتھ کر دی جاتی تھی کی بھر نسال مقصود ہے بڑائی بھڑائی بھڑائی کھر اگی کے اور ۳۰ کی اجازت نہیں مثلاً فتح مکہ کے بعد جب آنخضرت بھیجا اور ۳۰ کی اجازت نہیں مثلاً فتح مکہ کے بعد جب آنخضرت بھیجا اور ۳۰ کی اجازت نہیں مثلاً فتح مکہ کے بعد جب آنخضرت بھیجا ہوں۔

آ دمیول کی جمعیت ساتھ کردی توصاف فرمادیا کے صرف وجوت اسلام مقصود ہے لڑائی مقصود نہیں۔ چنانچ ابن سعد لکھتے ہیں
بعث الی بنی حدید داعیا الی الاسلام و لم یبعث مقاتلا (صفیه ۱۰۱)
تخضرت علی نے خالہ کو بنوج نیر کی طرف بھیجا وجوت اسلام کے سے نہ کراڑنے کے لئے۔
علامہ طبری اس موقع پر لکھتے ہیں:
علامہ طبری اس موقع پر لکھتے ہیں:

قد كال رسول الله على معث عبما حول محمه السرايا تدعا الى الله عرو حل و لم يا مرهم مقتال أخضرت الله عن عدك اطراف من سرايا بينج وعوت اسلام كے لئے اوران كواڑ الى كا تكم تبين ويا۔

باو جوداس کے بھی حصرت خالد "نے تکوار سے کام لیا اور آنخضرت و بھٹے نے ساتو آپ کھڑ ہے ہو گئے اور قبلہ رو برکہ '' اے اللہ خالد نے جو پچھ کیا میں اس سے بری ہوں'' تمن دفعہ ای طرح بیالفا ظفر مائے 'پھر حضرت علی کا کو بھیجا کہ جنہوں نے ایک ایک بچہ کا یہاں تک کہ کتوں کا خوان بہا اوا کیا اور اس پر مزیدرتم دی' لے بیدواقعہ باختلاف الفاظ صدیث کی کرایوں میں بھی فہ کو رہے۔

ای طرح واصی آنخضرت و این نے حضرت می کو جب و ۱۳۰۰ سوارول کے ساتھ یمن بھیجاتو آپ نے فرمایا ﴿ قادا مزلت بسا حتهم قلا تقاتلهم حتی یقاتلو الله ﴾ (این سعدمغازی سفی ۱۲۲۲) جب تک وہال پہنچ جاؤ تو جب تک تم پرکوئی حملہ نذکر ہے تم زاڑنا۔

ای سسند میں وہ سرایا بھی داخل ہیں جو فتح کمہ کے بعد بت فیمی کے لئے اطراف ملک میں روانہ کئے ۔اس کی تفصیل یہ ہے کہ تمام عرب میں مختلف قبیلوں کے الگ الگ بت فانے تھے۔ فتح کمہ کے بعد جعب عام طور سے قبال نے اسلام قبول کر دیا تو بتوں کی عظمت اور جباری کا جاہلا نداور وہم پرستانہ تخیل بعض قبائل ہے دفعتا ندمث سکا۔اب گووہ ان کو رائت پرستش نہیں بچھتے تھے تا ہم ان کے دلول پر ان اصنام کی وراثتاً ایک مدت سے جو ہیبت بیٹی ہوئی تھی اس سے یہ ہوئی تھی اس سے بیہ ہوئی تھی اس سے بیہ ہوئی تھی اس سے یہ ہوئی تھی اس سے یہ ہمت نہیں پڑتی تھی کدان باطل پرستیوں کے مرکز کوخود اپنے ہاتھ سے منا دیں۔ جاہلوں کو پھین تھا کدان مقدس بھر وں کا ایک طوفان بھر وں کا ایک طوفان ایک دین دی جو بلاوی کا ایک طوفان بریا ہو جائے گا۔

الل طائف نے بیعت کرتے ہوئے شرط پیش کی تھی کدان کا بت خاندا یک سال تک ڈھایا نہ جائے گا اور جب آنکے خصرت وہ کے ایمنظور نہ فر مایا تو دوسری شرط پیش کی کہ ہم ان کواپنے ہاتھ سے نہ تو ٹریں گے۔ بعض اور نومسلم قبائل بھی اس اوائے فرض ہیں جبح کئے تھے اس بنا پر ان مقامات ہیں چندراسخ العقیدہ اور سجے الفہم مسلمان بھیجے گئے کہ وہ ان کی طرف سے اس فرض کو انجام ویں۔ چنا نچے ہمر بیے خالد بن ولید ہم بت خانہ مزی مربی سور بی مربی الوسفیان و مغیرہ بن ولید ہم بت خانہ مزی مربی ہمرو بن العاص بت خانہ وی الخلصہ کے سربی طفیل بن زیدا شہلی بت خانہ دی الحفین اور سریۂ گائی ابی طالب بت خانہ فل کے تو ٹریو بت خانہ دی الکفین اور سریۂ گائی ابی طالب بت خانہ فل کے تو ٹروانہ کے سے گئے گئے۔

لے تاریخ طبری جلد اصفحہ ۱۲۵۱

المحميح بخاري غزوؤذي انخلصه"

# جنگی اصلاحات:

جنگ افعال انسانی کا بدترین منظر ہے اور عرب کی جنگ تو ظلم' تو حش' قساوت ٔ سفا کی' بیدر دی اور در ندہ پن کا تماشا گاہ تھی ۔لیکن اعجاز نبوت ہے مہی چیز تمام نقائص ہے یاک ہوکر ایک مقدس فرضِ انسانی بن گئی۔کسی ملک میں جب ہزاروں برس سے ظلم وغارت گری متوارث چلی آتی ہے تو شروع شروع میں مہذب سے مہذب حکومت کو بھی چند روز قدیم اصول اور طرزعمل کوا ختیار کرنا پڑتا ہے جس کوطبی اصطلاح میں علاج بالمثل کہدیجتے ہیں آغاز اسلام میں حملہ آور جنگ کے وقت بعض واقعات اس قتم کے ملتے ہیں جو پہلے ہے رائج تھے مثلاً جا ہلیت میں دستورتھا کہ دیثمن پر بے خبری کی حالت میں جایڑتے تھےاور کمل وقید کرتے تھے اسلام نے اس طریقہ کومٹایا کیکن ابتدا ہی میں اگراس برعمل کیا جاتا تو متیجہ سے ہوتا کہ دشمن ہمیشہ دفعتۂ حملہ آور ہوکرمسلمانوں کونل کیا کرتے اورمسلمان اس کے مقابلہ میں پچھے نہ کر سکتے یا کرتے تو پہلے ان کوخبر کرتے جس کے بعدوہ کہیں ٹل جاتے یا بٹی حفاظت کا سامان کر لیتے لیکن جس قد راسلام کوز وروقوت حاصل ہوتی گئی ای قدروہ قدیم طریقے منتے گئے یہاں تک کہ ایک ایک کر کے سب کا خاتمہ ہو گیا۔ اسلام سے پہلے جنگ کا جوطریقہ تفااور جس فتم کے وحشاندا فعال عمل میں آتے تھے ان کوہم تغصیل ہے او پرلکھ آئے ہیں ۔ان صفحات کو دوبارہ سامنے رکھالو 'وراس کے مقابلہ میں ویکھو کہاسلام نے کیا کیااصلاحیں کیں؟اس بات کوقطعاً روک دیا کہ عورتنی' بوڑھے' بیج' صغیرالسن' ہ کر' خادم لڑائیوں میں قبل کئے جا ئیں۔ آنخضرت ﷺ کا دستورتھا کہ جب کسی مہم پرفوج بھیجی جاتی تو سردارفوج کو جو احکام دیئے جاتے ان میں ایک بیردا زی تھم <sup>لے ، بھی</sup> ہوتا۔ابوداؤ دہیں بیتھم ان الفاظ میں مذکور ہے ﴿ لا تقتلوا شيخاً فانياً ولا طفلًا ولا صغيراً ولا امراةً ﴾ كم

سمى كېن سال كۇ بىيچ كو،كمىن كۇعورت كوتل نەكرو \_

غزوات میں بھی کسی عورت کی لاش آپ کی نظرے گزرتی تو آپ نہایت بخی ہے منع فرماتے کے مسلم میں متعدوحدیثیں اس کے متعلق مذکور ہیں۔

اسلام ہے پہلے معمول تھا کہ دشمنوں کو گرفتار کر لیتے تو کسی چیز ہے باندھ کراس کو تیروں کا نشانہ بناتے یا مکوار ے تو کرتے عوبی میں اس طریقہ کو صبر کہتے تھے آنخضرت وہ نے نہا ہے تی ہے اس کوروک دیا۔

ا یک وفعہ حضرت خالد ﴿ کے صاحبز اوے ( عبدالرحمٰن ) نے ایک لڑائی میں چند آ دمیوں کو گرفتار کر کے اس طرح فل کرایا تھا۔ حصرت ابوابوب انصاری نے شاتو کہا'' میں نے رسول اللہ ﷺ کو شاوہ اس سے منع فر ، تے تھے خدا ک قشم میں مرغ کوہمی اس طرح مارنا جا تزنہیں رکھتا۔''عبدالرحمٰن نے اس وقت کفارہ کن ہے طور پر جا رغوام آزاد کئے۔ سی لڑا تیوں میں عہد کی پچھ یا بندی نتھی ۔ جنگ معونہ وغیرہ میں کفار نے مسلمانوں کے ساتھ یہی معاہد کیا بعنی قول وشم لے کرمسلمانوں کوساتھ لے مجے اور گھر لے جا کرفتل کر ڈالا قرآن مجید میں انہی واقعات کی طرف اشارہ ہے۔

ال باب میں تمام تر واقعات این سعد جر مهمغازی ہے ماخوذ ہیں۔

مسحج مسلم باب الجهاديه

سناب الجبها د فی باب فی وعا وانمشر کین مود وُ دیش به باب کاب الجبها دیش مرر سے پہاں پیوا باب مر وہے۔

﴿ لا يَرُقَدُونَ فِي مُوَّمِنِ إلَّا وَلا ذِمَّةُ اللَّهُمُ لَآ اَيَمَانَ لَهُمْ ﴾ (توبيه) كىمسمان كِمتعلق وەندكى قتم كالحاظر كھتے ہيں ندؤ مددارى كاان كى قتم قتم ہيں۔

آ تخضرت ﷺ نے بخت تاکید کی کہ جوعہد کیا جائے ہر حال میں اس کی پابندی کی جائے۔قرآن مجید میں اس کے پابندی کی جائے۔قرآن مجید میں اس کے متعلق جا بہت تاکیدی اور صاف احکام میں عہد نبوت اور خلف نے راشدین کے زمانہ میں پابندی عہد کی حیرت انگیز مثالیں ملتی ہیں۔

آ تخضرت و الله جب جمرت کر کے مدینہ چلے آئے تھے تو بہت سے سی بہ مجبور ایوں کی وجہ سے مکہ ہی میں رہ گئے تھے ان میں حذیفہ بن میں اوران کے والد کہیں ہے آ کے تھے ان میں حذیفہ بن میں اوران کے والد کہیں ہے آ رہے تھے کا نہوں نے کہا جارا مقصد صرف مدینہ جانا ہے والد کہیں کفار نے ان کو بگز لیا کہتم مدینہ جاکر پھر جمارے مقام بدر میں آنخضرت کھی کی خدمت میں پہنچے اور بیدو کھے کر کہ دسول اللہ کفار نے ان سے عہد لے کرچھوڑ ویا بیاوگ مقام بدر میں آنخضرت کھی کی خدمت میں پہنچے اور بیدو کھے کر کہ دسول اللہ کفار نے ان سے معروف جنگ جی خود بھی اس سع وت کی آرزوکی کیان آنخضرت و کھی نے ان کو بازر کھا کہتم معاہدہ کر بھی ہو۔

ابورافع کوقریش نے قاصد بنا کرآنخضرت ﷺ کی خدمت میں بھیجا تھا بارگاہ نبوت میں آ کران پر بیاثر ہوا کے مسمان ہو گئے اور عرض کہاب میں کا فروں میں واپس نہ جاؤں گا' آپ نے فر مایاتم قاصد ہواور قاصد کوروک لینا عہد کے خلاف ہے۔اس وفت واپس جاؤ پھر آ جانا۔ لے

صلح حدید پیلی جب حضرت ابوجندں " پابرز نجیرا آئے اور بدن کے داغ دکھائے کر قریش جھے کو قید کر کے اس طرح سنت جیل آپ چھے کے فر مایا ہاں لیکن قریش ہے معابدہ ہو چکا ہے کہ کوئی مسلمان مکہ ہے ہماگ آئے گا تو ہم قریش کے باس جھیج دیں گئے نے فر مایا ہاں لیکن قریش نے معابدہ ہو چکا ہے کہ کوئی مسلمان مکہ ہے ہماگ آئے گا تو ہم وریش کے باس جھیج دیں گئے اس پر حضرت ابوجندل " نے روکر تمام مسلمانوں کو مخاطب کیا کو گور وقت ہے بے قرار ہوگئے اور قریب تھا کہ قابو ہے باہر ہو جا کی خدمت جیل ہوگئے ، حضرت ابوجندل کی خدمت جیل بار بارجاتے تھے کیے سب پکھھ لیکن پابندی عہد کی قیمت ان سب خطرات سے زیادہ تھی کہ حضرت ابوجندل کو پابرز نجیر واپس جانا ہوا۔

اسلام ہے پہلے قاصدوں کائن کردیناممنوع نہ تھا۔ سلح عدیدہ ہے پہلے آنخضرت وہ نے لیا ہے۔ جوقاصد بھیجا تحضرت وہ نے بہالیا۔ جوقاصد بھیجا تھا تریش نے اس کی سواری کے اونٹ کو مارڈ الااور قاصد کو بھی قبل کردینا چا ہالیکن باہر والوں نے بہالیا۔ آنخضرت وہ نے تھا وراس نے گستا خانہ آنخضرت وہ نے تھا وراس نے گستا خانہ گفتگو کی تو آپ نے فرمایا کہ 'قاصد کا تل کرنا دستور نہیں ورنہ تو قبل کردیا جا تا' مؤرجین اس واقعہ کو لکھ کر لکھتے ہیں کہ اس دن سے بیا یک قاعدہ بن گیا کہ قاصد قبل کرنا دستور نہیں کے جاتے ہے۔

اسیران جنگ کے ساتھ عرب نہایت براسلوک کرتے تنے اور تمام قوموں میں بھی بھی بھی جاری تھا۔ جنگ میسبی میں پورپین سلطنتیں جب مسلمانوں کولڑا ئیوں میں گرفتار کرتی تھیں تو ان سے جانوروں کی طرح کام لیتی تھیں۔

يوداؤوجدا صفحه ا(راب عن الاسير مالين) اس

علامه ابن فيرجب حروب صليب كذانه بل سلى عائد رسم بي توية الت وكير ترب كير وياني لكت بي هو من الفيد التي يعانيها من حل بلادهم اسرى المسلمين يرسفون في القيودو يصرفون في الناقة والاسيرات المسلمات كذلك في اسوقهن خلاخيل حديد فتنفطر ولهم والافتده كي ال

اور من جملہ ان در دانگیز حالات کے جوان شہروں میں نظر آتے ہیں اسیرانِ اسلام ہیں جو بیڑیاں پہنے نظر آتے ہیں اور جن سے سخت محنت شاقد کی جاتی ہے اور اس طرح مسلمان عورتیں پنڈلیوں میں لوہ کے کڑے پہنے سخت محنت شاقہ سے کام کرتی ہیں جن کود کم کے کردل پھٹا جا تاہے۔

> قرآن مجیدیں جہاں خدائے بندگانِ خاص کے اوصاف بتائے ہیں وہاں فر مایا ہے ﴿ وَ يُطُعِمُو لَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْجِيُنَا وَ يَتِيُمًا وَّ اَسِيْرًا ﴾ (دہر۔ ۱) اور بہلوگ خدا کی محبت میں سکین کؤیڈیم کو اور قید یوں کو کھاتا کھلاتے ہیں۔

معمول تھا کہ جب کسی قوم پرحملہ ہوتا تو ابل فوج چاروں طرف دور دور پھیل جاتے' جس سے راستے بند ہو جاتے' گھروں بیں آنا جانامشکل ہوجاتا' راہ گیروں کا مال دمتاع لٹ جاتا' بیطریقہ ایک مدت سے چلا آتا تھا' ایک لڑائی میں قدیم دستور کے مطابق میں حرکتیں لوگوں سے مرز دہوئیں ، آپ نے منادی کرا دی کہ جوفض ایسا کرے گا اس کا جہاد جہادئیں۔

ابوداؤد من (حضرت معادین انس) سے ردایت ہے:

و غروت مع نبی الله منظیمنو و کذا فصیق الداس المسازل و قطعوا الطریق فیعث سبی الله منادیا بنادی الماس ال من ضیق منزلا و قطع طریقا فلا جهادله که علی شی فلال غزوه ش آپ کے ساتھ تو اوگول نے دوسرول کے پڑاؤ پر جا کران کوئٹک کیا کوٹا مارا آپ وہ فالے نے ایک فخص کو بھیجا جس نے منادی کی کہ جودوسرول کو گھرول میں تک کرے یالوٹے مارے اس کا جہاد قبول نہیں۔
ایک فخص کو بھیجا جس نے منادی کی کہ جودوسرول کو گھرول میں تک کرے یالوٹے مارے اس کا جہاد قبول نہیں۔
ایوواؤ و میں ہے کہ آئے خضرت و فیلا نے جب بیٹم و یا کہ لوگ ادھرادھر بھیل نہ جایا کریں تو لوگ اس طرح

ا الوواؤ وجلد المنتجة "الإرام بالمنام بسنمون به في العهود)" "ل"

مع رحله ابن جبر مطبوعه ليذن ١٩٠٥ المسخد ١٩٠٠ .

سٹ کر پڑاؤ ڈالتے تھے کہ ایک جا در تان دی جاتی تو سب اس کے بنچ آجاتے۔

سب سے بردی مشکل بیتی کہ ال غنیمت کے ساتھ لوگوں کواس قدرشغف تھ کے لاائیوں کا بہت براسب میں ہوتا تھا اس کی اصلاح میں نہایت قدرتنے سے کام لیما پڑا۔ جاہلیت میں تو غنیمت مجبوب ترین چیز تھی تعجب بیہ ہے کہ اسلام میں کمی ایک مدت تک اس کوثواب کی چیز بجھتے تھے ابو داؤ دمیں ہے کہ ایک فخض نے آئخضرت میں کوچھا میں کہ کہ ایک فخص نے آئخضرت میں کہ جھا د فی سبیسل الله و هو یہ تغیی عرضا من عرض الدنیا فقال النبی لا احد اللہ علیہ کہ دائوں اور اور اللہ تھی عرضا من عرض الدنیا فقال النبی لا احد اللہ تعلیہ کا اللہ تھی کہ دائوں اللہ ہے۔ اللہ علیہ کا اللہ کہ اللہ کہ تفیدہ کو دائوں اور اور این اور اللہ کیا تھی کہ دائوں اللہ جو اللہ کیا تھی کہ دائوں اور اللہ تھی کہ دائوں اور این اور اللہ کیا تھی کہ دائوں اور اور اللہ کیا تھی کہ دائوں اور اور اللہ کیا تھی کے دائوں اور اور این اور اللہ کیا تھی کے دائوں اور اور اللہ کیا تھی کے دائوں اور اور اللہ کیا تھی کے دائوں اللہ کیا تھی کیا کہ تو اللہ کیا تھی کے دائوں اور اللہ کیا تھی کیا کہ دائوں اللہ کیا تھی کیا کہ دائوں اللہ کیا تھی کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ دائوں اللہ کی کیا کہ کا کہ کیا کہ کیا

احرك فاعظم ذالك الناس و قالو النرجل عدلرسول الله سي فلعلك لَم تفهمه (ابوداؤه براده) (ابوداؤه براسي) (ابوداؤه

ایک مخص خدا کی راہ میں جہاد کرتا جا ہتا ہے لیکن کچھ د نیاوی فائدہ بھی جا ہتا ہے۔ آپ وہ کھنے نے فرمایا اس کو پچھ تو اب نیس مے گا۔ بیام لوگوں کو بہت عجب معلوم ہوا'اورلوگول نے اس مخص سے کہا کہ پھر جا کر پوچھو ٹا لیا تم نے آئے تخضرت کی کامطلب نہیں سمجھا۔

بارباراوگ دوبارہ دریافت کرنے کے لئے بھیج تھا دران کو یقین نہیں آتا تھا کہ تخضرت وہ نے ایسافر مایا ہوگا 'بالآخر جب آپ نے نیسری دفعہ بھی بہی فر مایا کہ لا اجرانہ لینی اس کو پھی اس سے گا تب لوگوں کو یقین آیا۔

ایک دفعہ آتھ خضرت وہ گانے چند سحابہ کو ایک قبیلہ کے مقابلہ کے لئے بھیجا' ان جس سے ایک صاحب مف سے آگونکل گئے قبیلہ والے دوتے ہوئے آئے انہوں نے کہا لا اللہ الا اللہ کہوتو نے جاو گئے کو گوں نے اسلام قبول کر لیا اور سے آگونکل گئے قبیلہ والے دوتے ہوئے آئے ان کو طلامت کی کتم نے نے ہم لوگوں کو فنیمت سے محروم کر دیا ، ابوداؤد جس محالی کا قول ان الف ظ میں فدکور ہے۔

﴿ علامنی اصحابی و قالوا احرمتها الغیمة ﴾ (ابوداؤدباب الغیم کتاب الادب) محدوم کردیا۔ محدوم کردیا۔

جب لوگوں نے آئے خضرت ﷺ ہے آ کران کی شکایت کی تو آپ نے اس کی تحسین کی اور فر مایا کہم کوایک ایک آ دی (جوچھوڑ دیے گئے) کے بدلے اتناا تناثواب ملے گا' (ابوداؤد)

تر آن مجید می نفیمت کی نسبت' متاع و نیوی'' کا لفظ آتا تھا اوراس کی طرف انہاک اور وارنگی پر ملامت کی جاتی ہے۔ جاتی تھی۔ جنگ احد میں جب اس بنا پر کشست ہوئی کہ پھے لوگ کفار کا مقابلہ چپوڑ کر نفیمت میں مصروف ہو گئے تو بیر آ اتری

> ﴿ مَنْكُم مِّنُ يُرِيدُ الدُّنيَا وَمِنْكُمُ مَنُ يُرِيدُ الْاجْرَةَ ﴾ (آل، ان ١٦) تم مِن عَهِ الوَّد وَيَا كَ طلبِكَار تِهَ اور بَهُوا تَرْت كَ

جنگ بدر میں لوگول نے جب اجازت ہے پہلے غنیمت لوٹنی شروع کر دی' (یا) بقول بعض مفسرین فدیہ کی خواہش ہے لوگوں کوگر فنار کیا تو ہے آ بہت اتری۔

ابوداؤد كأب الجهاد جدادل صفي ٣٥٠ (باب مايؤ مر من انضمام العسكر" س")

﴿ تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنَيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ الْاجِرَةَ ﴾ ( نفاب٩)

تم لوگ و نیا کی بونجی چاہجے ہوا ورخدا آخرت جا ہتا ہے۔

باو جود ان تمام نضر یحات اور بار بار کی تا کید کے غزوہ حنین میں جو ۸ مدمیں واقع ہوا تھ' اس وجہ سے شکست ہوئی کہ لوگ غنیمت کے لوشنے میں مصروف ہو گئے' صحیح بخاری غزوہ حنین کے ذکر میں ہے

﴿ فاقبل المسمون عني الغائم و استقبلو نابا لسهام،

تومسلمان غنیمت پر ٹوٹ پڑے اور کا فرول نے ہم کو تیروں پرر کھ ہیا۔

اس بنا پرموقع بدموقع آنخضرت فظال مسئلہ کوزی وہ تصریح سے بیان فرماتے تھے ایک شخص نے آنخضرت ایک شخص نے آنخضرت کے لئے کوئی نام کے لئے کوئی اظہ رشجاعت کے لئے جہاد کرتا ہے کس کا جہد خدا کی راہ بیل سمجھا جائے گا؟" آنخضرت کے لئے ارشاد فرمایا

﴿ من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا ﴾ له

چو بھنے اس سے کڑتا ہے کہ ضدا کا بول بالا ہو

بالآخرآپ نے بیفر ما دیا کہ'' گو جہاد کسی نیت ہے کیا جائے لیکن اگر مجاہد مال غنیمت قبول کرتا ہے قو دو تہا کی ثواب کم ہوج تا ہے پورا ثواب اسی وقت ملتا ہے جب غنیمت کومطلق ہاتھ ندلگائے'' صحیح مسلم میں آنحضرت وہ گائے کے خاص خاص اغاظ میہ ہیں۔

﴿ مامل عارية تغرو في سيل الله فيصيلون العليمة الا تعجلو اثلثي احرهم من الاحرة و يبقى لهم الثلث و الله يصيبوا غليمة تم لهم اجرهم ﴾ ٢٠

جوغ زی خدا کی راہ میں اثر تا ہے اور مال نغیمت بیتا ہے وہ آخرت کے تو ، ب کا دو ثلث یہیں لے بیتا ہے اور آخرت میں اس کا حصہ صرف ایک تنہائی روجا تا ہے البتۃ اگر غنیمت مطلق نہے تو اس کو آخرت میں پوراا جرمے گا۔

ان تعیمات کا بیاتر ہوا کے غنیمت جوسب سے محبوب چیزتھی دلوں سے 'ترگنی اور جہاد صرف اعلائے کلمۃ اللہ مقصود رہ گیا واقعہ ذیل سے اس کا ندازہ ہو سکے گا۔

حضرت واثله مین الاسقع ایک صی بی سے آئے خضرت و کھا جب تبوک کی مہم پر رواند ہوئے آوان کے پاس سامان ندھی' مدید میں آواز ویتے پھرے کہ''کوئی ہے جوایے خص کوسواری وے کہ جو بچھ مال غنیمت ہاتھ آئے گاس میں برابر کا شریک ہوگا۔ ایک انصاری نے سواری اورخوراک سب اپنے ذمہ کی'اس مہم میں کئی اونٹ ہاتھ آئے' حضرت واثله ''واپس سرکی سب اونٹ انصاری کے پاس لے گئے اور کہا بیدوہ اونٹ ہیں جن کی نسبت میں نے شرح کی تھی کہ آ ہے بھی اس میں حصد در ہوں گئے انہوں نے کہا''ان کوتم ہی ہو' میراشرکت سے پچھاور اراوہ تھ'' (یعنی اونٹ میں نہیں' بلکہ جہاد کے تواب

ا يود ود تاپايماد(پاپمايومر من نصمام لعکس)<sup>دو</sup>ن<sup>الا</sup>

عندري كتاب الجهاوياب من قائل لنكول كلمة الله هي العلياوي مسلم كتاب بالمارة" "س"

میں شرکت مقصودتھی) کے

وورانِ جنگ میں دخمن کے مال اور جا کدا دکا ہوٹنا بھی عام رواج تھ' خصوصا جب کہ رسدتھڑ جاتی تھی اور کھانے
پینے کا انظام نہیں ہوسکنا تھا تو ہر حال میں یفعل جا کر سمجھا جاتا تھا' آ مخضرت و کھانے اس کی سخت ممانعت کی اور سرے
سے اس طریقہ کوروک و یا' ابوداؤ دمیں ایک انصاری ہے روایت ہے کہ ایک و فعہ ہم لوگ ایک مہم پر گئے اور عابیت تھک حالی
اور مصیبت چیش ائی' اتفاق ہے بھر یوں کا ریوڑنظر آیا' سب ٹوٹ پڑے اور بھریاں لوٹ لیس' آ مخضرت و کھر ہوئی
آ ہے موقع پرتشریف لائے تو گوشت بیک رہا تھا اور ہانڈیاں آبال کھار ہی تھیں' آ پ کے ہاتھ میں کمان تھی' آپ نے اس
سے ہانڈیاں الٹ دیں اور سارا گوشت خاک میں ٹا گیا' پھر فرمایا' اوٹ کا مال مردار گوشت کے برابر ہے''۔ ع

لڙائي عبادت بن گئي:

اسلام نے جہاد کو جو بظاہر ایک ظالمانہ کام ہاں قدر پاک اور منزہ کردیا کہ وہ افضل ترین عباوت بن گئ جہاد کا مقصد بیقر اردیا کہ مظلوموں کوظلم سے بچائے جابراور ظالم کمزور آ دمیوں پروست سم دراز نہ کرنے پائیں۔ ﴿ اُدِنَ لِسَّنَدِیْنَ یُسَفَاتَ لُوُنَ بِاَنَّهُم ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصُرِهِمْ لَقَدِیْرُ لِلَّهِ الْحَدِیْنَ اُخْدِرِجُوا مِنَ دِیَارِهِمٌ بِغَیْرِحَیِّ اِلَّا اَنْ یُقُولُو اَرَبُنَا اللَّهُ ﴾ (جی۔ ۲)

جن لوگوں سے لوگ لڑائی کرتے ہیں ان کواس بتا پرلڑنے کی اجازت دی گئی کدان پرظلم کیا گیا' اور خدا ان کی مدد پر قادر ہے' وہ لوگ جواپنے گھرول ہے صرف اس بتا پرنگال دیئے گئے کہ وہ کہتے تھے کہ ہمارار ہے'' خدا'' ہے۔ ملک ملس جدیموٹ ڈینروفہ اور براریتا تقوان لوگ امہر والان سے لیے نہیں کر سکتے بیٹو'جہ ادا تا غرض سے تناک

ملک میں جو ہمیشہ فقنہ و فساد پر پار ہتا تھا اورلوگ امن وامان سے بسرٹہیں کر سکتے تھے جہاداس غرض سے تھا کہ فساد کومٹا دےاورامن قائم کردے۔

﴿ وَقَاتِلُو هُمُ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ ﴾ (القال)

اوران سے لڑوتا کہ فتنہ ندر ہے۔

1

جولوگ خدا پراور جزاومزا پراعتقا دہیں رکھتے اوراس وجہ سے ان کے نزدیک ہرفتم کے قلم وستم چائز شخصاوران کوجائز وناجائز کی پچھتیزنتھی جہاد سے ان کا زیر کرنااوران لوگوں کوان کے قلم سے بچانا مقصود قرار دیا گیا۔ هو فاتلُوا الَّدِیُنَ لَایُوَ مِنُونَ بِاللَّهِ وَ لَا بِالْیَوْمِ الْاَحِرِ وَ لَا یُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ کَا تَوْبِدِمِ) ان لوگوں سے لا وجونہ خدا پراعتقادر کھتے ہیں نہ قیامت پراور جن کا موں کو خدااور رسول نے حرام قرار دیا ہے اس کو حرام نہیں بچھتے۔

جہ دمیں فتح پانے اور زمین پر قبضہ حاصل کرنے کا مقصد بینہیں قرار دیا گیا کہ فاتح مال ودولت اور حکومت کا سلف اٹھا ئیں بلکہ بیغرض قرار دی گئی کہ لوگوں کوعبادت و ریاضت اور فقرا کی دنگیری کی تلقین کریں اور اچھی یا تنیں پھیلا ئیں اور برے کا مول ہے لوگول کوروک دیں۔

لے صحیح مسلم كماب الامارة ياب بيان ثواب من غزافعنم و ابو داؤد باب في السرية "س"

الوداؤركاب الجهاوجند ثاتي باب الرحل يكري وامه على النصف او المسهم""""

﴿ اللَّهِ يَنَ الْ مُّكِّنَاهُمْ فِي الْارُضِ اقَامُوا الصَّلوةَ وَاتُوالرَّكُوةَ وامْرُوا بالْمَعْرُوفِ وبهوَا عَنِ المُنكرِ﴾ (ج.٢)

وہ ہوگ کدا گرجم ان کوز مین پر قبضہ دیں تو وہ نماز کے پابند ہوں سے زکو ۃ ادا کریں سے اچھی باتوں کا تھم دیں سے اور بری باتوں سے روکیں گے۔

کسی ملک کی نتخ ہے جو مال ودولت ہاتھ آتا تھاوہ فاتح کا خاص حصہ ہوتا تھا جس کووہ اپنے مصارف عیش میں استعمال کرتا تھااور دربار کے امراء درجہ بدرجہاس ہے مستنفید ہوتے تھے لیکن اس کامصرف بیقر اردیا۔

﴿ وَ اعْدَمُوا آنَّـمَا عَنِمُتُمُ مِّنُ شَيْءٍ فَالَّ لِلهِ حُمْسَةً ولِيرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرُبِي وَالْيَتْمي وَالْيَتْمي وَالْيَتْمي وَالْيَتْمي وَالْيَتْمي وَالْيَتْمِي وَالْيَتْمِي وَالْيَتْمِي وَالْيَتِمِي وَالْيَتِمِي وَالْيَتِمِي وَالْيَتِمِي وَالْيَتِمِي وَالْيَتِمِي وَالْيَتِمِي وَالْيَتِمِي وَالْيَتِمِ فَاللَّهِ وَالْيَتِمِي وَالْيَتِمِيلُ ﴾ (انفال ٥٠)

اورجان لو کہتم کو جو پچھ مال غنیمت ہے تو اس کا پانچواں کے حصہ اللہ کا ہے اور رسول کا اور رشتہ داروں کا اور بھیموں کا اورغریبول کا اور مسافرول کا۔

جہ د نہ صرف حقیقت کے لحاظ ہے بلکہ صور تا بھی عبادت بتا دیا گیا 'مجاہدین کو تا کید تھی کہ مین جنگ کے وقت بھی خدا کا نام لیتے رہیں۔

﴿ يَا أَيُّهَا الَّهِ يَنَ امدُواۤ اذَا لَقِينتُمُ مِعَةً فَالْمُنُوا وَاذُكُرُوا اللهُ كَثِيرًا لِّعَدَّكُمُ تَفُلِحُونَ ﴾ (اغال-٢) مسماتو! جب كروه عن شبهير بهوجائة تابت قدم ربواور بار بارخدا كانام يبيّع جاؤتم كامير بهوك،

نی زمیس جس طرح اٹھتے بیٹھتے تکبیر وسیح لیمی اللہ اکبراور سجان رئی الاعلیٰ کہتے ہیں جب و میں بھی یہ تھم تھ، حضرت جابر بن عبداللہ "کہتے ہیں کہ ہم جب کسی ببندی پر چڑھتے تھے تو اللہ اکبر کہتے تھے اور جب نیچے اتر تے تو سجان اللہ کہتے تھے بخاری میں روایت ہے کہ آنخضرت میں جب کسی ٹیکرے پر چڑھتے تو تین وفعہ اللہ اکبر کہتے تھے اللہ وفعہ تخضرت میں اس قدر شور ایک وفعہ آنخضرت میں جباد پر جارہ ہے تھے صی ہزورزورے تبلیل کرتے تھے آنخضرت میں اس قدرشور سے تبلیل کرتے تھے آنخضرت میں اس قدرشور سے تبلیل کرتے تھے آنخضرت میں کہن جاد پر جارہ ہے تھے صی ہزور ور نے تبلیل کرتے تھے آنخضرت میں کہن جاد پر جارہ ہے تھے صی ہزا کے نہیں ہے بعینہ ای طرح ایک دفعہ حضرت میں گوئی زمیں پیار کر قرآن پڑھنے ہے منع فرمایا تھے۔

#### نکته:

ابوداؤد میں حضرت عبدالقد بن عمر " ہے روایت ہے کہ جہاد میں دستورت کہ چڑھائیاں آئی تھیں تو تکبیر کہتے ہے اور اتار آتا تو تشیخ پڑھے تھے نماز بھی اس اصول پر قائم کی گئی بیٹی سراٹھ نے بیں تو القدا کبراور سجدہ میں جاتے ہیں تو سے بی تو القد کہتے ہیں۔ اس روایت میں اوائے مطلب میں ذرافرق آگی ہے جہاد کے اصول پر نماز نہیں قائم کی گئی بلکہ جہاد میں نماز کا طریقہ محوظ درکھا گی ہے کونکہ بیر ظاہر ہے کہ نماز ابتدائے اسمام سے وجود میں آئی اور جہاد کی تاریخ بجرت کے بیمنی نماز کا طریقہ موق ہے بہر حال اس روایت سے اس قدر قطعی ثابت ہوتا ہے کہ نماز اور جہاد دونوں میں ایس مشابہت تھی لا بعد ہے تھی دونوں میں ایس مشابہت تھی ہے۔

لیمنی نے بی حصرے موباق ترم مال نئیمت بجام بین کاحق ہے۔

که ایک کواصل اور دوسرے کواس کی نقل سجھتے ہتے۔

غرض وہی جنگ جو ہرطرح کے ظلم وستم اور جہالت ووحشت کا مجموعہ تھی۔اسدام کی تعلیم ربانی نے اس کواعلائے کلمة القدُ قیامِ امن ٔ رفع مغاسد' نصرتِ مظلوم اور نبیج وہلیل کی صورت میں بدل دیا۔ ع

فاتح اور پیغمبر کاانتیاز:

جہاد کے معرکوں میں آپ کے ہاتھ میں گوتنے وسپر اورجہم مب رک پرخو دومغفر ہوتا تھا لیکن اس وقت بھی پیفیم راورسپر سالار کا فرق صاف نظر آتا تھا۔ بین اس وقت جب کے معرکہ کا رزارگرم ہے تیروں کا منہ برس رہا ہے تمام میدان لالہ زار بن گیا ہے ہاتھ اور پاؤں اس طرح کٹ کٹ کٹ کرگر ہے ہیں جس طرح موسم خزاں میں ہے جھڑتے ہیں وہمن کی فوجیس سیلاب کی طرح بڑھی آ رہی ہیں بین میں اس حالت میں آئخضرت وہ کا دست وعا آسان کی طرف بلند ہے جنگ آور با ہم نبرو کی طرح بڑھی آ رہی ہین میں اس حالت میں آئخضرت وہ کا کا دست وعا آسان کی طرف بلند ہے جنگ آور با ہم نبرو آ زباجی اور ہر دفعہ آ زباجی اور سرمبارک سجد و نیاز میں ہے معرکہ بدر میں حضرت علی عین شدت جنگ میں تین بارخبر لینے آئے اور ہر دفعہ و یکھا کہ وہ مقدس بیشانی خاک پر ہے فوجیس تیروں کا مینہ برسار ہی ہیں اور لڑائی کا فیصلہ نبیں ہوتا 'فارج ہے سلاح زمین ہے شخی بحر خاک اٹھالیتا ہے اور دشمن کی طرف بھینکرا ہے دفعتا فوجوں کا بدل بھٹ کرمطابع صاف ہوجا تا ہے۔

حنین میں دشمن نے دفعتا اس زور ہے حملہ کیا کہتم مؤج کے پاؤں اکھڑ گئے۔ ۱۲۰۰۰ ہزار آ دمیوں میں ہے ایک سیلے بھی پہلو میں نہیں۔ سامنے ہے دس ہزار قدرا نداز تیر برساتے آ رہے ہیں لیکن مرکز حق اپنی جگہ پر قائم ہے اور ایک پرجلال آ واز آ رہی ہے۔

> ﴿ انا النَّبِي لا كذب ﴾ ش يَغْير مول أورجونا يَغْير بين مول.

عین اس وقت جبکہ مفیل باہم معرک آراہیں ہم طرف آلواریں برس رہی ہیں ہاتھ پاؤں کٹ کٹ کرز ہین پر بچھے جاتے ہیں موت کی تصویریں ہم طرف نظرا آبی ہیں اتفاق سے نماز کا وقت آجا تا ہے وفت آنماز کی صفیل قائم ہوجاتی ہیں نہور وجانبازی مالا رامام نماز ہے نوجیں صفوف نماز ہیں رجز کے بجائے القدا کبر کی صدا کیں بلند کر رہی ہیں جوش وخروش خبور وجانبازی فیظ وغضب بچر و نیاز نظر ع وزاری اور خضوع وخشوع بن جاتا ہے مفیل دو دور کعت اوا کر کے وشن کے مقابلہ پر چلی جاتی ہیں ان کے بجائے اللہ پر چلی جاتے ہیں ہوتا ہے میں ہوتا ہے جائے اللہ انہاز ہیں شامل ہوجاتے ہیں نیدور کعت اوا کر کے پھر اپنی پہلی خدمت پر واپس چھاج تے ہیں اور مشخولین جنگ آکر بقی نماز پوری کر لیتے ہیں کیکن بیتبد بیمیاں نوجوں ہیں ہوتی ہیں امام (رسول) اول ہے آخر تک عبادت الی ہیں مصروف ہے۔

تعلیم وارشاد بدایت و تلقین تهذیب ونز کیدکا کام مروقت جاری ہے مین فتح کے وقت جب کہ مجام ین فتح کے

ل كماب الجهاوباب التكبير عدالحرب

على يود ودكتاب الجهاد (ياب ما بقول د سافر جداص ١٥٥ مطور كتبل) صل عبارت بيرب (و كال سي الله و حدمه ١٠٠٠ علو الشاء يا كمروا اذا هبطوا سبحوا فوصعت الصلوة على ذلك)

<sup>&</sup>quot;J"J" #

نشریں چور ہیں' مال نفیمت فروخت ہور ہا ہے' ایک ایک کو ہزاروں کی رقیس وصول ہوری ہیں' ایک صحافی خوش خوش آئے ہیں اور جوش مسرت میں کہتے ہیں' یارسول القد! آج میں نے مال نفیمت سے جس قدر نفع اٹھ یا' کبھی نہیں اٹھا یا تھا' پور سے ہمین سواوقیہ ہاتھ آئے' (اوقیہ وس روپیہ کے برابر ہوتا ہے) آپ واللہ فرماتے ہیں کہ' میں اس سے بھی زیادہ نفع بناؤں؟' وہ بڑے شوق سے بو جہتے ہیں' کی ؟' ارش دہوتا ہے' نم زفرض کے بعدد در کعتیں' ۔ ل

تُمَّ الْمُحَدُّدُ الْأَوَّلَ مُن السِّيْرَةِ النَّبُويَّةِ عَلَى صاحبَها الصَّلُوةُ وَالتَّحيُّةُ

حصرووم

# بهم الله الرَّ عَنْ الرَّعنَم و يباچه

سيرت نبوي جلددوم

سیرت نبوی مجلداول ۱۳۳۱ بھر (۱۹۱۸) میں شائع ہوئی تھی۔ اب مجلد دوم ۱۹۳۸ بھر (۱۹۲۰) کے اوسط میں شائع ہوتی ہے۔ ش تقین کا تق ضا ہے کہ جلد سے جلداس کی جلد یں شائع ہوتی رہیں' لیکن شایدان مشکلات کا اُن کو عم نہیں جو عالمگیر جنگ نے زندگی کے ہر شعبہ میں پیدا کردی ہیں، گوا یک سال سے زیدہ ہوا کہ جنگ کا عملاً خاتمہ ہوگیا' لیکن بایں ہمد حقیقت یہ ہے کہ صلح کا آغاز نہیں ہوا، اوراس خاتمہ جنگ سے زندگی کے مشکلات میں ذراکی نہیں ہوئی۔ جداول کے تکلیف وہ تجربہ کے بعد یہ طے کرایا گیا تھا کہ دوسری جدخود مطبع معارف میں چھپے گائین مشکل بیتھی کہ ہمارے پاس مشین نہتی ۔ بردی تلاش وجبتو سے مشین ہاتھ میں آئی تو کاغذ کا قطائظر آیا۔ جداول میں جن اصاف کے کاغذ لگ چکے تھے ان کا مناد شوار ہوگیا، دلی کاغذ کہ ۲۰۰۰ رم بھی بیک وقت نہل سکے۔ یہ دقت کسی طرح ختم ہوئی تو لوح ( ٹائنٹل چکے ) کے کاغذ کی مشکل پڑی، اکھنو سے لئے کرکلگتہ اور جمبئی تک کے کارخ نے چھان مارے گئے مگر خاطر خواہ کاغذ دستیاب نہ ہوا آخر جو بھی کل سکا اور جس طرح بھی بنا یہ جلدا ختنا م کو بینچی ہو والحد کہ لئہ علی دند ک

پہلی جد نیوت کے پُر آشوب عہد غرز وات پرمشمن تھی ،اور دوسری جلد نبوت کی سہ سالہ امن کی زندگی کی تاریخ ہے' نبوت کی بست وسہ سالہ زندگی میں پہلی جلد میں سال کے کارناموں کا مجموعہ تھی ،اور بیجلد بقیہ آخری تین سال کے واقعات کا ذخیرہ ہےاوراس کے بعدا خلاق و شائل شریفہ اوراز دواج مطہرات واولا دکرام کا تذکرہ ہے۔

مصنف مرحوم کی وفات کے بعد جب اس جلد کا تمام تکمی سر ماید میرے ہاتھ بیس آیا تو جھے اس میں بہت ہے ابواب کی کمی محسوں ہوئی جن کے اضافہ کے بغیر بیرجلد ناتمام نظر آئی تھی لیکن مصنف کے مسودہ میں اضافہ کی ہمت نہیں ہوتی تھی آخر کار مدت کے چھی ہیں کے بعد جھے اتفا قامولا ناکے ہاتھ تھی آخر کار مدت کے چھی ہیں کے بعد جھے اتفا قامولا ناکے ہاتھ کی ایک یا دواشت می جو فات سے پانچ ماہ ویشتر ایک سفینہ بیس کھی ۔اس کا عنوان ' یا دواشت اخیر' تھا اس یا دواشت کو پڑھ کر ایک یا دواشت کی جو تھی اپنی آخری کر میری مسرت کی انتہا نہ رہی جب بیس نے بید کھی کہ جن ابواب کو بیس ضروری ہمتنا تھی مصنف مرحوم نے بھی اپنی آخری یا دواشت بیس ان کا اضافہ ضروری قر ار دیا تھی اور گویا وہ ایک وصیت نامہ تھی جس کوفرشتہ غیب نے اُن کے دست وقلم سے میری تسلی کے لیے بہلے ہی کھی وادیا تھا۔

ع حل این عقده ہم از روئے نگار آخرشد

ا خلاق کے باب کومصنف مرحوم نے پیمیل کوئیں پہنچ یا تھ، بہت سے عنوا نات سادہ تھے بہت سے عنوا نات کو شروع کر کے آئندہ اف فدکے سے ناتمام بصورت بیاض چھوڑ دیا تھا، جامع نے ان کو مکھ کر لطور کھمد کتاب ہیں شال کردیا بہت سے ضروری حواثی بھی جا بجا بڑھائے گئے ہیں جنانچہ جیس کہ جلداول کے دیب چہ ہیں ذکر کیا گیا ہے اضافہ اور تھملہ اور حواثی کی تمام عبارتیں بلالین کے اندر کردی گئی ہیں 'تا کہ صنف اور جامع کی عبارتیں باہم مختلط نہ ہونے پائیں۔

جامع سیدسلیمان ندوی

# بنه الله الرفط الرفية المرفع ا

گزشتہ ابوا بی پڑھ لینے کے بعد یہ حقیقت مختائ بیان نہیں رہتی کہ اس وقت گوفطری صلاحیت واستعداد کی رُو سے عرب کا ذرہ ذرہ ستارہ تھا لیکن وہ کی ایک نظام شمس کے تابع نہ تھا۔ یوں تو تمام جزیرہ عرب ایک واحد ملک اور ایک متحد قوم تھا'تا ہم نہ تو بھی تاریخ نے اس کی ملکی وقو می اتحاد کا نشان و یا اور نہ سیاسی حیثیت سے کسی زیانہ میں تمام عرب ایک پر چم کے نیچے جمع ہوا'جس طرح گھر کا الگ الگ خدا تھا'ای طرح قبیلہ قبیلہ کے جدار کیس تھے'جو فی عرب میں حمیری ازواء' اور اقبیل کی چھوٹی چھوٹی ریاسیس تھیں شہل عرب میں بھر'تغلب، شعبان' از وہ قضاعہ کندہ' لخم ، جذام' بنو حذیفہ' طے'اسد' ہوازی ، خطفان اوس خزرج' تقیف اور قریش وغیرہ کی الگ الگ ٹولیوں تھیں' جو ون رات خانہ جنگیوں میں جتلار ہتی تھیں ہوازی ، خطفان اوس خزرج' تقیف اور قریش وغیرہ کی الگ الگ ٹولیوں تھیں' جو ون رات خانہ جنگیوں میں جتل اور خزرج کم جر دفتا ہو چکے تھے'اوس وخزرج کم جر کہ تو سل میں بنوقیس اور قریش کے درمیان حرب فیار کا سلسمہ جاری تھا اور اس طرح تمام ملک معرکہ کارزار بنا ہوا تھا۔

پہاڑوں اور صحراؤں میں خود مختار جرائم پیشہ قبائل آباد سے نمام ملک قبل وغارت کری سفا کی خونریزی کے خطرات میں گھراتھ تمام قبائل غیر مختم سلسلہ جنگ کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے سے انتقام ٹار اور خون بہا کی بیاس سینکڑوں اور ہزاروں اشخاص کے قبل کے بعد مفظ شجارت تھی ، ملک کا ذریعہ معاش عارت کری کے بعد مفظ شجارت تھی ' سینکڑوں اور ہزاروں اشخاص کے قبل کے بعد بھی نہیں بھتی تھی ، ملک کا ذریعہ معاش عارت کری کے بعد مفظ شجارت تھی اثر کیکن تجارت کے قافلوں کا ایک جگہ ہے دوسری جگہ تک گزرنا می ل تھا۔ جمرہ کے عرب بادشاہ اگر چہشی کی برسان میں از اور اقتد اررکھتے تھے تاہم ان کا تجارتی سامان بھی عکاظ کے بازاروں میں بآسانی پہنچ سکتا تھا۔ شہور جج عملا عرب کے مقدس مہینے تھے بایں ہمہڑا ئیوں کے جواز کے لئے وہ بھی برسا اور بھی گھٹ دیئے جاتے تھے ابوعلی قالی نے کتاب الا ماں میں لکھا ہے۔

﴿ و ذالك لانهم كان من الاغارة ﴾ (صداح ٢٠)

یہاں سے کہوہ پندنہیں کرتے تھے کہ بنن مہینے متصل ان پر غارت گری کے بغیر گزر جا کیں 'کیونکہ غارت گری ہی ان کا ذریعہ معاش تھا۔

بہت ہے جرائم پیٹیہ قبائل کے ذریعے معاش کے بیے یہی موسم بہارتھا مکہ کے آس پاس اسلم وغفار وغیرہ قبائل (یوراباب اضافہاز صفحہ اتا ۱۰) آباد منظ جو حاجیوں کا اسباب پُرانے میں بدنام سے طے نہایت متناز اور نامور قبیلہ تھا الیکن دز دان طے بھی اپنی شہرت میں اُن سے کم ند ہے۔ سلیک ابن السلکہ اور تابط شراعرب کے مشہور شاعر تھے ، لیکن ان کی شاعری کا تمام تر سر مایہ صرف اپنی چوری اور حیلہ گری کے پُرفخر کا رہا ہے تھے۔

ملک میں اضطراب اور بدائنی کا بیرحال تھا کہ عبدالقیس جو بحرین کا ایک طاقت ورقبیلہ تھا ' ہے تک معری قبائل کے ڈرے اشہر حرم کے سوا اور مہینوں میں تجاز کا رُخ نہیں کرسکتا تھا۔ سے فتح کہ کے بعد بھی جب ملک میں سکون شروع ہو چکا تھا ' مدینہ ہے کہ تک سفر خطر تاک تھا اور اب بھی لوگ ڈاکے ڈالتے رہتے تھے۔ سے بجرت کے پانچ چھ برس کے بعد بھی شام کے تجارتی قافے دن وہاڑے لوٹ لئے جو تے تھے۔ ہی بہاں تک کہ بھی بھی خود وار الاسلام کی چراگا ہوں میں بھی چھا بے مارے جاتے تھے گئا جب لوگوں کو ملک کے امن وامان کی بشارت ویتے تھے کہ ایک زمانہ آگا جب جرہ ہے ایک خاتون محمل نشین تنہا سفر کرے گی اور القد کے سواکسی کا اس کوخوف نہ ہوگا کے تو لوگوں کو تجب آتا کا جب جرہ ہے ایک خاتون محمل نشین تنہا سفر کرے گی اور القد کے سواکسی کا اس کوخوف نہ ہوگا کے تو لوگوں کو تجب آتا کا جب جرہ ہے ایک خاتون کی کہ میرا مال ڈاکوؤں نے لوٹ لیا ہے آپ نے فرہ بیا کہ ''عفر یب وہ زمانہ کا جب مکہ کوقا فلہ بے تھہاں تھا کہ بیا کہ سے بڑا احسان بھی جباں لوگوں کو اطمینان میں جتایا ہے۔

﴿ فَلَيْعَبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ وَالَّذِي اَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوَعِ وَالْمَنَهُمْ مِنْ حَوُفٍ "﴾ (ايلاف) ان كوچاہيك كدأس محرك اس مالك كو پوجيس جس نے أن كو بھوك جس كھانا ديا اور بدامنى كودوركر كے ان كوامن بخشا\_

﴿ اوسمُ يَروُ اللَّهَ حَعَلْمَا حَرَماً امِنَا وَيُتَحطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوسِهُم ﴾ (عظبوت) كيابينيس ويحية كرہم نے ايك امن والاحرم ان كے ليے بنايا۔ اس كے باہر بدامنى كابيالم ہے كدا سكے چارول طرف سے آدمی اليك لئے جاتے ہیں۔

خود اسلام کا کیا حال تھا؟ آئے تفرت وہ اللہ عام الحزن کے بعد تین برس تک متصل تمام قبائل کے سامنے اپنے آپ کو چی آ آپ کو چیش کرتے رہے کہ جھے امان جس لے کرصرف اتنام وقعہ دلادو کہ اللہ کی آ واز لوگوں تک پہنچا سکوں لیکن کوئی حامی نہیں بحرتا تھا 'تمام مسلمان عرب کی فضاء میں سانس تک نہیں لے سکتے تھے۔ تلاشِ امن کے لئے افریقہ وجش کے ریکستانوں میں مارے بھرتے تھے۔ جوعرب میں رو مے وہ بدف مظالم کونا گول تھے قرآن مجید مسلمانوں کی ای حالت کا ذکر ان

ل محج بخاري ذكراسكم وخفار \_

ل محم بخارى بابعلامات الدوق

سم محج بخارى كماب الايمان

سم بوداؤد كمّاب الدب بالحذر

ه طبقات این سعد جرومخازی س ۲۳٬۹۳۳ ۲۵

لي ويكمونز دومويق وغز ووغابه

کے محیح بناری باب علامات النو ة

<sup>&</sup>lt;u>۸</u> بخاری ص ۱۹۰

آيتول هِن َرتاہے۔

ای ملکی شورش اور بدامنی کا یہ نتیجہ تھ کہ ملک میں کوئی تحریک بھی بغیر خود حفاظتی فوبی تدبیر کے کا میاب نہیں ہو گئی مقی سرور عالم وظفظ کا اصلی فرض اسلام کی دعوت تھی 'اس کے لئے تینج وہنجر اور فوج ولشکر کی حد جت نہتی ، لیکن ایک طرف تو وشمن پر جملہ کرتے چلے آتے تھے ، اور دوسری طرف ہر جگہ دعاقا اسلام کی جانیں معرض خطر میں رہتی تھیں 'تجارت کے قافع جن پر اصل میں ملک کی معاش کا دار دمدار تھا غیر مامون تھے۔ چنانچہ اس قتم کے تفصیلی واقعات غزوات نبوی کے اسباب و انواع میں گزر کے جیں

# بیرونی خطرات:

بہر حال یہ قبل کی اندرونی حالت تھی ہیرونی خطرات بھی پکھ کم نہ تھے ملک کے تمام سرسز وزر خیز صوبے روم فارس وعظیم الشان طاقتوں کے پنجہ بیل تھے تھر یہا ساٹھ برس سے ایرانی یمن عمان اور بحرین کے مالک بن بیٹھے تھے اور ان کے ذیر افتد اربرائے نام عرب رؤسا حکر ان تھے۔ حدود عراق بیس آل منذر کی حکومت کومٹا کرابرانیوں نے اندرون ملک بیس بھی جیش قدمی شروع کردی تھی تجاز بیس اسلام کی جوتح بیک چھیل رہی تھی اس کو بھی وہ اپنے بی حدود بیس بھیتے تھے جن نی چرن نے ایرانی گورز کوفر مان بھیجا کہ ''میر سے غلام کو جو تجاز میں مدی نبوت بنا ہے گرفآر کر کے میرے یاس بھیج دو۔''

زومیوں نے حدود شام میں قبضہ کرلیا تھا آل غسان اور چھونے چھوٹے عرب روساءنے جنھوں نے مدت سے میسائی ند ہب قبول کرلیا تھا اُن کی ماتحتی قبول کر لی تھی۔ ۸جھے کے بعد ردمی ان عیسائی رؤ سائے عرب کی مدد سے مدینہ پرحمند کی تیاریاں کرد ہے تھے جس کاظہور واقعہ تبوک اور موند وغیرہ کی صورت میں ہوا۔

# يهود يول کي قوت:

رومیوں نے دوسری صدی عیسوی میں یہود اول ہے شام وفلسطین کی برائے نام حکومت بھی پچھین لی تھی اور وہ مجوراً صدودِ شام ہے قلب ججاز تک چیچے ہٹ آئے نتے ،اوراپنے لئے مدید ہے شام تک متصل قبعے قائم کر سے تھے یہ مقامت اُن کے جنگی استحکامات بھی تضاور تجارتی گودام بھی قریظ انضیر، قبیقاع کے ،خیبر فدک تھا، وادی القری کا وغیرہ اُن کی بڑی بڑی بڑی جھاؤ نیاں تھیں قرآن ہی جید میں حسب ذیل آیات میں یہود یوں کے انہی قلعوں کی طرف اشارہ کیا ہے۔

﴿ لا یُفاتِدُو نَکُمُ حمینُعًا إِلَّا فَی قُری مُحَصَّمةَ اَوُمِنُ وَرَآءِ حُدُدِ ﴾ (مش)
وہ قعد بندآبد یوں میں یادھس کے نیچے جھے بغیریوں کی کرمقابد نہیں کرسکتے۔

لے مجم البعد ن یا توت میں ان کے حالات پڑھو۔

تب می زی اسپریش ان کے دال ہے دیکھو بی ری بیس ایوا بیش کعب بن اشرف ور فع بن خدیج۔

﴿ وَ اللَّهِ فَ اللَّهِ لَكُ مِنْ حَظَاهَرُو مُهُم مِنْ أَهُلِ الْكِتَابِ مِنْ صِيّا صِيْهِمْ ﴾ ( ح: ب) الله في ال يهود يول كوجتمول قان كي عدد كر تحى أن كوقلعول عاتاراً

ز مانہ قدیم میں مالی کاروبار کی وسعت نے اسپین اور دیگر ممی لک پورپ میں اُن کوجس طرح ملک کی پالیکس کا خطرنا کے عضر بنادیا تھا بعینہ یہی حال اُن کا عرب میں بھی تھا۔ ان چند قلعوں کے برتے پروہ اسلام کی قوت کو بالکل خاطر میں نہیں لاتے تھے۔ آنخضرت وہ گا کا متعدد الزائیاں صرف اُن کی شرارت سے لڑنی پڑیں۔ بدر میں جب مسلمانوں کو فتح مصل ہوئی تو بی تخریب جب مسلمانوں کو متحد مقابلہ پڑے تو مصل ہوئی تو بی تخریب کے جارے مکہ کے قریش لڑنا کیا جانیں؟ مسلمانوں کو ہمارے قلعوں سے مقابلہ پڑے تو معدوم ہو۔''

غرض عرب کا ملک اس قدر متعدداور مختلف اندرونی اور بیرونی خطرات میں مبتلا تھا کہ اس کی اصلاح وتد بیر کے ایما مان فی دست بازو بے کار تھے۔ خدا کا غیر مرنی ہاتھ محمد رسول القد و اللہ و الہ

﴿ وَاذْ كُرُوا نِعُمَتَ اللهِ عَلَيْكُمُ إِذْ كُنتُهُ أَعُدَاءً فَالَّفَ بَيْنَ قُلُو بِكُمُ فَأَصْبَحْتُهُ بِنِعُمَتِهِ إِحُوانًا ﴾(آرعمران) خداكاس احسان كوياد كروكةم باجم أيك دوسرے كرقمن تنظ خدائة تهارے دلول كوجوڑ ديا پھراس كے لطف و محبت سے بھائی بھائی بن گئے۔

خدانے خود آنخضرت ﷺ کومخاطب کرے فرمایا کہ محمد! بیہ تیرا کام ندفقہ ،اس میں خود خداوندمقلب القنوب کا ہاتھ کام کررہا تھا۔

﴿ هُوَ الَّذِى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّمُو مِنِينَ () وَ اللَّهَ اللَّهَ مَنِي الْارضِ حميناً اللّهُ عَزِيرٌ حَكِيمٌ ﴾ (انفال ٨) وه خدائى بهم فول كول الله من الله من الله الله من الله الله من الله

۔ بجرت کے بعد آنخضرت فرائی تھی وہ اس سسند کی پہلی کڑی تھی اوراس کی آخری کڑی وہ خطبہ تھا جو فتح کمہ کے موقع پر دیا گیا۔ قر آن مجید نے اپنے متواتر ارشادات میں فتند دفساد فی الارض کوکر وہ ترین فعل انسانی قرار ویااوراس فعل کے مرتکب کے لئے تخت سزائیں مقررکیں۔ چوری کے سئے قطع بدکی سز امتعین کی رہز فی کے سئے قل کی ان ہوا ممالاً ملک کی تعزیریں جاری کیس سورہ ماکدہ میں خوان ریزی اور قل وسفا کی کے انسداد کے لئے قصاص کا قانون ناز فی ہوا عمالاً ملک میں قیام اس کے لئے آنخضرت و ایک متعدد بار فوجیں ہم ہمیں رہزن قبائل پر جھا ہے مارے لے تجاز میں جن شرق میں کا پیشہ چوری تھا وہ تا تب ہوکر مسمان ہوگئے۔ لئے فوجداری اور دیوانی کے مقد مات کے فیصلے کے سئے قوانین وضع ہوئے اور جا بجا عمال کا تقریرہوا۔

لیکن بیسب جو پچھ ہوا وہ انسان کی ظاہری فطرت کی پابندی تھی ورندا یک پیغیر کا فرض ایک مقنن اورا یک عام مد بر کے فرائض ہے بدر جہا بلند ہے۔ اسلام کے قانون تعزیرات نے جو پچھ کام کی قرآن کا روح ٹی اثر اور خاتم الانہیاء میں اور معنی اثر افرون تعریرات ہے جو پچھ کام کی قرند برصرف بازاروں میں اور معنی کا فیض تلقین اس ہے پہلے فر دقر ارداد جرم کی دفعت کو با علی مثاویتا تھے۔ قانون وخوف تعزیر مرف بازاروں میں اور انسانوں کے عام جمعوں میں جرائم ہے بازر کھ سکتا ہے لیکن دعوت اسلام کے فیض اثر نے دلوں کو بالکل خدا کے سامنے کردیا، جورات کی تاریکیوں میں بھی دیکھتا تھا اور مقفل دروازوں کی کھڑ کیوں ہے بھی جھا نکتا تھا اور اب تک تمام ملک میں امن وامان تھا اور بیعد کی بین ماقم نے شہادت دی کہ انہوں نے اپنی آ تھوں ہے دیکھا کہ تخضرت وہوں کی پیشین گوئی کے مطابق لوگ صنعاء ہے جاز تک تن تنہا سفر کرتے تھے اور خشیت الہی کے سواکوئی اور خوف راستہ میں ندتھا۔ سے ایک بور چین مؤرخ نے جس کے قلم نے پیغیراسلام وہوں کی مدح کے لئے بہت کم جنبش کی ہے (مارگولیوں) وہ بھی ان الفاظ میں سرحقیقت کا اعتراف کرتا ہے۔

بیرونی خطرات کے انسداد کے لئے فدانے بجیب وغریب سامان پیدا کردیے قریش اور منافقین مدینہ کے اشتعال سے یہودیوں نے اسلام کو پامال کرنا چاہا جس کا نتیجہ بیہ ہوا کہ وہ خود چور ہوگئے۔ سے لے کر مجھے تک متواتر لڑا ایک پیش آئیس اور آخر فتح خیبر پران کی سیاس قوت کا خاتمہ ہوگیا۔ رومیوں نے اور صدود شام کے عیس تی عربوں نے اسلام کے استیصال کا بیڑ وافعا یا عیسائی رؤسائے عرب میں سب سے ذیادہ طاقت وراور پرزور غسانی تھے جور دمیوں کے ہاتھ میں کھ پتلی کی طرح کام کرتے تھے۔ بہراؤ وائل کم کئم 'جذام اور عالمہ وغیر ہاعرب قبائل ان کے ماتحت تھے۔

لے دیکھوغ وات نبوی پردوبارہ نظر۔

م صحیح بخاری ذکرغقار واسلم ب

سو مسجح بخاری۔

مع لا نف تعلم ماركوليوس من الاهما.

ان کے علاوہ دومۃ الجندل المیہ جرباء، اذرح 'تالہ اور جرش وغیرہ کے چھوٹے چھوٹے جیسائی اور یہودی رئیس تھے۔
خس نیوں کے حمد کی ابتداء جس طرح ہوئی وہ او پرگز رچکا ہے حارث بن عمیر جوشاہ بھرئی کے در باریس دعوت اسلام کا خط
لے کر گئے تھے ان کو غسانیوں نے راستہ بیں قبل کردیا۔ آنخضرت و اللہ نے تین ہزار مسلمانوں کا ایک دستہ تا دیب وہ نقام
کے لئے رواند فر مایا غسانی ایک لاکھ کا ٹڈی دل لے کرمیدان بیں آئے اور خبرتھی کے روی بھی اس قدر فوج نئے ہوئے
موت سے قریب مواب بیس پڑے ہیں۔ تا ہم تھی بھر مسلمان آدمیوں کے اس جنگل سے ندڈ رے اور بجھ عزیز جانیں کھوکر
فوج کومیدان جنگ سے ہٹالائے۔ اس جنگ کا نام غزوہ مونہ ہے۔

اس کے بعد عصد میں غزوہ تبوک پیش آیا۔ دم بدم خبریں آئی رہتی تھیں کہ رومی حملہ آوری کے لئے عیسا کی جیسی کی ایک فوج کوتھیں کہ رومی حملہ آوری کے لئے عیسا کی جیسی کی ایک فوج کوتھیں کر چکے ہیں۔ یہ بھی خبر تھی کہ غسانی فوج کی آرائٹ کی مصروف ہیں ور گھوڑوں کی نعل بندی بھی کرار ہے ہیں۔ اس بناہ پر آنخضرت کی نانے ٹیمیں بزار صحابہ کے ساتھ پیش قدمی فر مائی اور میں دن تک و شمنوں کی آمد کا انتظار کرتے رہے لیکن کوئی مقابل نہ آیا تا ہم اس پیش قدمی کا فائدہ یہ ہوا کہ غسانیوں کے علاوہ تمام روسانے رومیوں کوچھوڑ کر اسلام کی جمایت قبول کر لی لیا سے ہیں زبانہ مرض الموت میں آنخضرت کی تھیں روانہ فرمائیں وانہ فرمائیں اس مہم کا اختدا م عہد صدیقی ہیں ہوا۔

ایرانیوں کی حکومت زندگی کے آخری دور کو پہنچ چکی تھی۔ شاھیہ میں دعا قااسلام کے پہنچنے کے ساتھ ہی ہے مقابلہ و جنگ یمن عمان اور بحرین میں اُن کی قبائے حکومت کا تارتارا مگ ہو گیا۔

غرض نو دس برس کی متواتر اور پیم کوششوں ہے اور مافوق طاقت بشری تائیدات کے سبب ہے اب تمام ملک میں امن وایان قائم ہو گیا۔ قریش اور یہود کی سازشوں کا طلسم ٹوٹ گیا۔ قبائل کی خانہ جنگیاں مٹ گئیں۔ تمام رہزن اور ڈاکو جنتے رام ہو گئے۔ بیرونی خطرات کا انسداد ہو گیا۔ اب موقع ملاکھ کے قاشی کے ساتھ حسب فر مان الہی اصل مقصود کی طرف توجہ کی جائے۔



تبليغ واشاعت اسلام

سرورکا مَنَات وَقَافُ کا اصلی کام تمام عالم میں دعوتِ اسلام کا اعلان کرنا تھا اور نہ صرف اعلان ، بلکہ ہرتتم کے جا براور صحیح وس کل ہے تمام عالم کو صلقہ اسلام میں لا نا تھا' اس کے لئے تی ویخرا اور فوج وسکر کی ضرورت نہتی ' بلکہ صرف اس قدر کا فی تھ کہ دعوت حق کی صدا اطراف عالم میں پہنچ جانے پائے ۔ لیکن مکہ میں تیرہ برس تک اعدائے اسلام اس کے سدراہ رہے۔ جے کے موقع پر عرب کے تمام قبائل دور دراز مقامت سے آئے تھے۔ آئے ضرت وہ الکہ ایک کے پاس صدراہ رہے۔ جے کے موقع پر عرب کے تمام قبائل دور دراز مقامت سے آئے تھے۔ آئے ضرت وہ الکہ ایک کے پاس جاتے اور صرف یہ درخواست کرتے کہ قریش مجھ کو پیغام پہنچ نے سے رہ کتے ہیں، تم اس کا موقع دلا دواور خود دو، لیکن قریش کے اس کا موقع دلا دواور خود دو، لیکن قریش کے اس کا موقع دلا دواور خود دو، لیکن قریش کی اس کی حامی نہیں بھرتا تھا۔

برعقیدہ کوعربی میں (صابی) کہتے ہیں ای مناسبت سے یااس وجہ سے کہ اسلام کے بعض فرائض مثلاً نماز کی صورت صائبین کے اعمال سے ملتے جلتے ہیں، قریش نے آنخضرت و ایکا کوصابی کا لقب و یا تھا اور بالآخراس بقب سے تمام عرب میں آپ و کی ایمام مشہور لے ہوگی ۔ می بخاری کتاب المغازی میں ایک سی بی سے روایت ہے کہ میں جب جبوٹا تھ کہ کہ آپ و کا نام مشہور لے ہوگی ۔ میا کرتا تھ کہ کہ میں ایک مدی نبوت بیدا ہوا ہے۔ کے

ملک میں جب آپ کھٹی کا نام مشہور ہوا تو اگر چہ جمہور عام پر نخاف اثر پڑا اور ان میں ہے کی شخص نے آپ کھٹی کے طرف رخ نہیں کی لیکن اتنا بڑا اوسیع ملک ان لوگوں ہے خالی نہیں ہوسکتا تھ جن کو بیشوق پیدا ہو کہ اصل واقعہ سے ہے ؟ عرب میں ایسے لوگوں کی خاصی جماعت پیدا ہوگی تھی جو بت پرتی ہے متنظر ہو چکے تھے اور حق کے بخس تھے۔ بعض ہوگ اس حد ہے ترقی کر کے حقی بن گئے تھے جن کا تذکرہ آغ زکت ب میں گزر چکا ہے حافظ ابن جمر نے اصابہ میں متعدد ایسے صحابہ کا ذکر کیا ہے جو بحن وغیرہ دور در از مقامات سے آئے ضرت میں گئے تھے جن کا تذکرہ آغ زکت ہو گئے گئے تھی تا اور خفی طور سے اسلام لاکروا پس کئے ۔ حضرت الاموی اشعری کینی (اور طفیل بن عمر ودوی یمنی ) کے خان میں جو اسلام کی ابتداء قی م مکہ ہی کے زمانہ میں ہوئی تھی۔

طفيل بنعمروكااسلام:

لي صحيح جناري كماب بيمم \_

لے کتاب المغازی ص ۱۱۵

جا ہے تھے ادھ کردیتے تھے اس کے قریش نے کوشش کی کہ وہ کی طرح آنخضرت وہ کی خدمت میں نہ وہ نی بات کے کا کی دور اسلمان ہو گیا کے اوراس کے ی کی ایک ایک وفعہ جب اس نے اتفاقیہ آنخضرت کی کا تاہم عام قبیلہ نے طفیل کی دعوت قبول نہ کی وہ رنجیدہ ہوکر آنخضرت را نہ میں بھی اسلام پھیلنے کے لگا تاہم عام قبیلہ نے طفیل کی دعوت قبول نہ کی وہ رنجیدہ ہوکر آنخضرت کی اسلام کی اسلام کی اسلام کی اسلام کی اسلام کی کہ یارسول القد! دوس نے تافر مانی کی ،ان پر بدد عا کیجئے آپ نے ہاتھ اٹھا کرد عاما تگی کہ فعداید دوس کو ہدایت دے اور ان کو تھیجے۔اس کے بعد سارا قبید مسلم ن ہوگیا۔ سی

### عمروبين عنيسه كااسلام:

عرق بن عزب ملی بھی انہی بزرگوں میں ہیں جضول نے لوگوں کی زبانی یہ تن کر کہ کہ بیل انہوا ہے جو بہت کی ہو تھی بناء پر چھے دہے تھے عمر و بن عزب کی ہتا تا ہے مشاقا نہ کہ آئے ۔ آنخضرت و الکا اس وقت قرایش کے مظالم کی بناء پر چھے دہے تھے عمر و بن عنب کی طرح آنخضرت و الکا کی خدمت میں بیٹنی سے اور عرض کی کہ آپ کون ہیں؟ آپ نے فر مایا'' میں پیڈیبر ہوں۔' انھوں نے کھر پوچھا کیا پیغام دے کر بھیج ان کہا'' ویٹھ برس کو کہتے ہیں'؟ آپ نے فر مایا'' خدانے جھے بھیجا ہے۔' انھوں نے کھر پوچھا کیا پیغام دے کر بھیج ہے' ؟ ارشاد فر مایا'' جھے خدانے یہ پیغام دے کر بھیجا ہے کہ قرابت کا حق اداکیا جائے بت تو ژ دیئے جا کیں اللہ کوالی مانا اللہ کوالی مانا اللہ کوالی کا شریک نہ تھی ایک آزاد جائے اور کسی کوالی کا شریک نہ تھی ایا ہے''۔ عمر و نے بوچھا''اس نہ بہب کے کتنے ہیرو ہیں''؟ آپ نے فر میاا کیک آزاد (ابو بھر ا) اور ایک غلام ( بلال اُن ) عرونے کہ '' میں بھی ہیروی کرتا ہوں۔''ارشاد ہوا کہ'' ابھی تو یہ میکن نہیں' تم دیکھتے ہوکہ میں سے اس میں ہوں اور لوگوں کا کیا حال ہے؟ میری کا میا بی کا جب حال سنوتو میر سے پاس آج نا'' جنا نچ عمر و دالیں گئے میں سے بعد جب لوگوں کی زبانی آپ کی کامیا بی کا حال معلوم ہواتو حاضر خدمت ہوئے۔ سے اور جب کے بعد جب لوگوں کی زبانی آپ کی کامیا بی کا حال معلوم ہواتو حاضر خدمت ہوئے۔ سے اور جب کے بعد جب لوگوں کی زبانی آپ کی کامیا بی کا حال معلوم ہواتو حاضر خدمت ہوئے۔

## ضاد بن تعليه كااسلام:

ا زرقانی۔

مع مسلم تاب الايمان عديم موتاب

سع المحيح بخارى باب تصدوس

سمج مسلم باب الاوقات النبي نبي عن الصنوة فيها ..

#### قبيله از دكا اسلام:

بیعت کرلی اور وہ ان کی دعوت ہے۔ مسلمان ہوگیا۔ ایک وفعہ ایک لڑائی میں مسلمان سپاہیوں کا دھرے گزر ہواتو انسر نے پوجیعا کرلی اور وہ ان کی دعوت سے مسلمان ہوگیا۔ ایک وفعہ ایک لڑائی میں مسلمان سپاہیوں کا ادھرے گزر ہواتو انسر نے پوجیعا کہ کسی نے اس قبیلہ کی کوئی چیز لی ہے؟ ایک سپاہی نے کہاا یک لوٹا میرے پاس ہے۔اس نے تھم دیا کہ واپس کردو۔

### حضرت ابوذرٌ كااسلام:

حضرت ابوذر العدال موقع برخاص طرح برذكر كے قابل ہے۔

غفار کا فقیلہ جوقر یش کی شامی تجارت کے راستہ بھی آباد تھا، جب وہاں یہ چہ چا پھیلا تو حضر تا ابوذر جو بت پر ت سے تمنظر ہو بھے سے اور جو گلاش بھی جو آب ہوں نے اپنے بھائی (انیس) ہے ہہ کہ کہ جاوا داور کھو جھو جھو جو بوت کا دولوں کرتا ہے اس کی تعلیم اور تلقین کی ہے: انیس کھ آئے واپس جا کر بیان کی کہ وہ مکار مِ اخلاق کی تعلیم دیتا ہے اور جو کلام چیش کرتا ہے وہ شاعری سے الگ ہے ۔ حضر ت ابوذر گواس مختصر سے جواب سے تسکین نہیں ہوئی، نود گئے زاد سفر کے لئے مشک میں پانی اور پچھ کھانے کو لے لیا۔ کہ میں آئے تو ڈر کے در سے کئین نہیں ہوئی، نود گئے زاد سفر کے لئے حرم میں حضر ت علی ہے لیا چھی ہے ہیں آئے تو ڈر کے در سے کہاں میں کہ اور تھی کہ یو چھینے کی ہمت نہیں ہوئی۔ بالآ خرخود حضر ت علی گئے یو چھنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ بالآ خرخود حضر ت علی گئے تو چھا کہ 'نہیاں آئے کی کیاغرض ہے''؟ انہوں نے ڈر تے ڈر تے تایا لیکن پھر تول وقر ار کے اہلا ہوئی کے اور آئے ہوئی تھی کہ تو ہوئی ہوئی ہوئی کو اور آئے ہوئی گئے ہوئی تھی کہ کے اسلام کی اور ڈر مایا کراس وقت گھر واپس جاؤ۔ پھر میں جو پچھ کہ کہلا بھیجوں گا اس کھیل کرنا 'لیکن ان کو اسلام کا عوش تھی کہ کو سے مور گزرتا ہوں کہ کے دستہد ان کہ ایمان کو در تو کہ اسلام کی کہل اور آئے ہوں در آئے دار آئے ہو ان کو ارزائر وعلی ہو کہل کے در ان کو در آئے دور آئے وہ کہ ان اس وقت کو ل نے چوڑ دیا 'لیکن دوسر سے دن حضر ت عباس آ آئی کھی وہی وہ کہ ان اس کی خین کہ ان کی اور آئی کی ان کی دوسر سے دن حضر ت عباس آ آئی کھی وہی وہ کہ کی ان کہ نے مصر ت عباس آ آئی کھی وہی وہ کہ کہ ان کہ کو ان کی دوسر سے دان دور ت کے اور انہوں نے جان بھائی کے اسلام کا اعلان کیا وہ نہی ہی وہ کہ کہ ان کی دوسر سے دن حضر ت عباس آ آگے دور ان کو در نے جان بھائی گئے۔ اسلام کا اعلان کیا وہ نو کو کی وہ کہ تھا آئی جھی انتیاں سے حضر ت عباس آ آگے دور انہوں نے جان بھائی ۔ ا

## قبيله غفار كااسلام:

حضرت ابوذر " کمہ ہے جب واپس مے اور اپنے قبیلہ کو اسلام کی دعوت دی تو آ دھا قبیلہ ای وقت مسمان ہوگیا۔ بقید آ دمیوں نے کہا کہ جم اس وقت تک اسلام کا اظہار نبیل کریں کے جب آ مخضرت اللہ کا میں ہوگیا۔ بقید آ دمیوں نے کہا کہ جم اس وقت تک اسلام کا اظہار نبیل کریں کے جب آ مخضرت اللہ کا ایک ہوگئا۔ کے جنانچہ جب آپ کم یند پیل تشریف لائے تو باقی آ بادی بھی مسلمان ہوگئے۔ کے

لے سے روایت بٹامہ سیح بٹاری ہے ماخوذ ہے سیح مسلم میں بیرواقعہ جس طرح منقول ہے اس میں بہت کی یہ تیں اس ہے زائد ہیں مختلف تیں۔ حافظ ابن حجر فتح الباری میں لکھتے ہیں کہان دونو ل رواغول میں تطبیق ممکن ہے۔

ع مسلم اسلام الي ذر

### قبيله اسلم كااسلام:

غفار سے قریب اسلم کا قبیلہ آباد تھا اور دونوں قبیلوں میں قدیم تعلقات تھے۔غفار کے اثر سے انہوں نے بھی اسلام قبول کرلیا <sup>ک</sup> (حالا نکہ بید دونوں قبیلے اسلام سے پہلے چوری میں بدنام تھے اور ان کومعلوم تھا کہ اسلام اس فعل شنیج کا دشمن ہے)

### اوس وخزرج كالسلام:

موسم تج میں عرب کے اکثر قبائل کا اجھاع ہوجا تا تھا۔ آپ اس موقع پر ایک ایک قبیلہ کے قیام گاہ پر جاتے اور اسلام کی دعوت دیتے تھے چنانچہ مدینہ کے قبائل اوس وخزرج کی معتد بہ جماعت نے ای موقع پر اسلام قبول کیا۔

### قيام مدينه مين اشاعت اسلام:

اس کے بعد جب حضرت مصعب میں عمیر داعی اسلام بنا کرمہ ید منورہ بھیجے گئے تو اُن کے فیف تلقین سے چند ہی مہینوں میں دو گھر انوں کے سوابقیہ تمام گھرانے مسمان ہو گئے۔ ہجرت کے بعد جب آ ب کہ یہ تشریف لائے تو آس یاس کے قبائل میں جبیبا کہ او پرگزرا عفار واسلم نے اسلام قبول کرلی۔ مج

## بدر کے بعض قریشیوں کا اسلام:

کی و با کے بعد بدر کا معرکہ پیش آیا جس میں قریش کو فکست ہوئی اور ستر اشخاص مسلمانوں کے ہاتھ میں قدید ہوئی اور ستر اشخاص مسلمانوں کے ہاتھ میں قید ہوئے۔ان قید بور کی رہائی کے لئے قریش نے مدینہ میں آمد ور دفت شروع کی۔اس تقریب سے لوگوں کو مسلمانوں سے ملنے چلنے کا اتفاق ہواا دراس اثر سے متعددا شخاص مسلمان ہوگئے۔

(ان میں) بہت ہے لوگ ایسے تھے کہ اتفاقیہ اُن کے کانوں میں قر آن مجید کی آ واز پڑگئی اور ہاوجود سخت عداوت کے اُن کا دل پھر سے موم بن گیا۔ جبیر بن مطعم بدر کے قید یوں کوفدیہ دے کر چھڑانے کے لئے آئے تھے اور قیدیوں کے ساتھ اسیر تھے ایک دن آنخضرت وہیں ہے آئیتی بڑھ رہے تھے۔

أَمْ حُلِقُواُ مِنُ غَيْرِ شَيْءٍ أَمُ هُمُ الْحَالِقُولَ ٥ أَمْ حَلَقُو السَّموَاتِ وَالْأَرْصَ بَلْ لَا يُوَقِنُونَ ٥ (طور٢) كيابه يول بى آپ سے آپ بيدا ہو گئے يا ان تو گول نے خودائے آپ کو پيدا کيا' يا ان تو گول ئے آسان اور زمين کو پيدا کيا بلکہ يہ بات ہے کدان کو يقين نہيں ہے۔

## جبير بن مطعم كااسلام:

جبیر بن مطعم نے بیآ بیتی سُن لیس تو ان کا بیان ہے کہ جھے کو بیمعلوم ہوتا تھا کہ میرا دل پرواز کر گیا تھے بخاری سورہ طور میں بیدوا قعہ مذکور ہے۔

لے صحیح بخاری ذکراسلم وغفاڑ۔

کے بحوالہ سابق۔

کہ میں روم و فارس کی جنگ کے متعلق آنخضرت و کھنگانے جو پیشین گوئی فر ، کی تھی وہ ٹھیک فتح بدر کے موقع پر پوری امری اور قرآن مجید کی پیشین گوئی کے مطابق سات برس کے بعد رومیوں نے فارس پر فتح کھی پائی۔اس عظیم الشان مجزو کا رینتیجہ ہوا کہ ایک خلق کثیر نے اسلام کی صدافت کا اقرار کیا )

پیشن گوئی روم کااثر:

غرض اس طرح آپ ہی آپ لیکن نہایت آبتگی اور تدریج کے ساتھ اسلام پھیٹا ہوتا تھ ہے جس کی تفصیل کن نہ خطفان اسداور دیگر قبائل نے متحد ہوکر مدینہ پر حملہ کیا اور فکست کھائی۔ اس معرکہ کا نام احزاب ہے جس کی تفصیل او پر گزر چکی ہے اس فکست نے قریش کا عالمگیرا ٹرکسی قدر کم کیا اور وہ قبائل جوقبول اسلام کے لئے آ مادہ تھے لیکن قریش کے ڈرسے ان کوا ظہار اسلام کی ہمت نہیں ہوتی تھی انہوں نے آئے تخضرت و انگا کی خدمت میں وفو د بھیجنے شروع کئے۔

قبيلهمزينه كااسلام:

سب سے پہلی جوسفارت آئی وہ قبیلہ مزینہ کی تھی جس میں چارسوآ دمی شریک تھے انہوں نے بیابھی خواہش ظاہر کی کراگرارشا دہوتو بجرت کر کے مدینہ میں آجا کیں لیکن آپ ﷺ نے ارشاد فر مایا کہتم جہاں رہو'مہ جرہوں لے

قبيلهاشجع كااسلام:

ای زمانہ میں قبیلہ اٹنج کے سفراء جن کی تعداد سوتھی' مدینہ آئے اور آنخضرت وہ کیا ہے کہ کہ ہم آپ سے کرنانہ میں قبیلہ اٹنج کے سفراء جن کی تعداد سوتھی' مدینہ آئے اور آنخضرت وہ کیا نے قبول فر مایا اس وقت تک بیلوگ کا فرر ہے لئے نانہیں جائے بلکہ مید چاہتے ہیں کہ ملح کا معاہدہ ہو جائے آنخضرت وہ کیا نے قبول فر مایا اس وقت تک بیلوگ کا فرر ہے لئین جب ملح ہو چکی تو انہوں نے خو دبخو داسلام قبول کر ہیں۔ سلے

قبيله جهينه كااسلام:

جہینہ بھی انہی قبائل کے آس پاس آباد سے آتھ تخضرت وہائے ان کواسلام کی دعوت دی اور وہ نوڑ اا کیک ہزار
کی جمعیت لے کرمدینہ آئے اور مسلمان ہو گئے اور اس کے بعدوہ اکثر غزوات میں مسلمانوں کے شریک حال رہے تا (غفار اسم مزینۂ آئے اور جبینہ کی بہی اطاعت اور مسابقت اسلام تھی جس کی بناء پر آپ وہائے نے اُن کے تن میں دعائے خیر فرمائی سے صلح جہ مدید کا اثر ن

(بقيه حاشيا گلصفحه پرملاحظ فرما ئيس)

ل جزءطبقات این سعدمتعلق دنو دجز اول تشم ثانی ص ۳۸\_

<sup>💆 🥂</sup> طبقات این سعد ند کورش ۸۸۰ 🛫

مع اصابة تذكره بشير بن عرفطه

س صحیح بخاری ج اول ذکر غفار واسلم وجهیته \_

هے طری شاہم زبری کا قول ہے

ہوا کہ اس سے پہلے باوجود غزوات اور می رہت کے جس قدرلوگ اسلام لائے تھے صرف دو برس میں بی تعداداس سے اضعافا مضاعقہ بڑھ گئ چنانچہ جب آنخضرت و کا اصلاح میں اوائے عمرہ کے ارادہ سے مدید طیبہ سے نکلے تو صرف و غزار مضاعقہ بڑھ گئ چنانچہ جب آنخضرت و کا احداثتے مکہ کو چیاتو دس و انزار مسلمانوں کا نشکر جرارساتھ تھے۔

صلح حدیدیا اثر اگر چہ تمام عرب پرمیط ندتھا' کیونکہ اس معاہدہ میں صرف قریش اور کنانہ شریک تھے اس لئے جولوگ براہ راست قریش کے زیرا ثریا اُن کے حدیف اور ہم عہد نہ تھے وہ اب بھی مدینہ پرحملہ کی تیاریاں کرتے رہجے تھے اور ان کے دفاع کے لئے آنخضرت وہ آگا کو پچھ نہ پچھ فی چربی بھیجنی پرتی تھیں' تاہم جن موقعوں پر امن کا گمان ہوتا تھا اور ان کے دفاع کے لئے آنخضرت وہ آگا کو پچھ نہ پچھ فی جربی بھیجنی پرتی تھیں' تاہم جن موقعوں پر امن کا گمان ہوتا تھا وہاں واعیان اسلام بھیج جانے گئے کہ لوگوں کو اسلام کی طرف بلائیں لیکن چونکہ حفاظت خود اختیاری کی غرض سے ان واعیوں کے ساتھ تھوڑی بہت جمعیت بھی ہوتی تھی' اس لئے ارب ب سیران تبینی جماعتوں کو بھی سرایا ہے تعبیر کرتے تھے۔ واعیوں کے ساتھ تھوڑی بہت جمعیت بھی ہوتی تھی' اس لئے ارب ب سیران تبینی جماعتوں کو بھی سرایا ہے تعبیر کرتے تھے۔

## فتح مكه كااثر:

تمام عرب تولیت کعبی وجہ تے لیش کو فدہی رہر بھت تھ اس کے وہ انظار کرر ہے تھے کہ قریش کا کیا انجام ہوتا ہے۔ عمر قبن سلم ایک سمحالی تھے جو مدینہ دور ایک گردگاوی م پرر ہے تھے اُن کے بیالفاظ می بختری بیل منقول ہیں ، وہ کا است المعرب تلوم باسلامهم المعنج میقو لو د از کو ہ قومه فاله ال ظهر علیهم ههو بہی صادق فلما کانت و قعة اهل المعنج بادر کل قومه باسلامهم کی لیم بھر برج مورد وا اگر محمد ان پر عرب قریش کے اسلام کا انظار کرتے تھے وہ کہتے تھے کہ محمد وان کی قوم (قریش) پرچ مورد وا اگر محمد ان پر فالب آگئے تو بہروہ ہے تھے کہ محمد واقع ہر قبیلہ نے اسلام کی طرف پیش وی کے۔

ابن بشام نے زیادہ صاف کھا ہے۔

وذلك ان قريشاكانوا امام الماس وهاديهم اهل البيت والحرم وصريح ولد اسمعيل من الراهيم وذلك ان قريشاكانوا امام الماس وهاديهم اهل البيت والحرم وصريح ولد اسمعيل من الراهيم عليهما السلام وقادة العرب لا يكرول ذلك و كانت قريش هي التي نصبت لحرب رسول الله و حلافه فلما افتتحت مكة و دانت له قريش و دحلها الاسلام عرفت العرب انه لا طاقة لهم يحرب رسول الله عروجل (ن)

( چھیے منی کا بقیدہ شیہ )

مست كانت الهدمة وصعت الحرب اورارها واس الماس كلهم بعصهم بعضًا عالنقوا و تعاوصو الى الحديث والمسارعة علم بكمه احدً بالإسلام يعقل شيئًا الادخل فيه علقد دحل في تبعث السيس في الاسلام من ما كان عي الاسلام واكثر (عم ا۵۵) " جب صلح بوگئ اور جنگ موتوف بوگئ ايك دوسرے سے لوگ بخوف بوگئ باتم سے جلئ باتي بوئين توكو كي تقلنداي نبيس تفاجس سے اسلام كم متعتق گفتگو بوئي اوراس نے قبول نذكرايا چنانچ جننے لوگ بتداء ساس وقت تك مسلمان بوئ تقصرف ان دو برسوں ميں كے براير بلكه ان سے زياده تعداد ش لوگ مسلمان بوئ سے اس وقت تك مسلمان بوئ سال وارسوں ميں كے براير بلكه ان سے زياده تعداد ش لوگ مسلمان بوگ ا

ئے معجع بخاری فتح کمہ۔

مع سيرت ابن بشام ذكروا قعات عيرت ابن

اور عرب اسلام کے باب میں صرف قریش کا انتظار کررہے سے اور وہ بول کہ قریش تمام ملک کے سردار اور پہیٹوا اور
کعبہ وحرم کے متولی اور حضرت اساعیل کی خاص اولا داور عرب کے قائد سے اور صرف قریش نے آئخضرت وہ کہا کہ خاص کی مخالفت کے لئے جنگ پر پا کی تھی تو جب مکہ فتح ہو گیا اور قریش نے سپر ڈال دی اور اسلام مکہ میں چھا گیا تو عرب
کو یقین ہو گیا کہ ان کو آئخضرت وہ کے اور عداوت کی طاقت نہیں ہو تو وہ خدا کے وین میں داخل ہو گئے جیس کہ امتد عزوج سے نے قرآن میں کہا ہے لیعن ﴿ إذا حداء مُصُرُ اللّه والصنح ﴾

غرض اسلام کی سچائی اور سادگی اور عرب کی تیز قبنی اور ذہانت کے لی ظ ہے اسلام کے پھیلنے میں جود برگئی وہ زیادہ ترقومی اور خاندانی مخالفت کی وجہ ہے تھی اب جبکہ باطل کا سنگ راہ بٹ گیاتو حق کے آگے بڑھنے میں دیر نہتی ۔ فقح مکہ کے بعد اب اسلام کے لئے یہ خطرہ نہیں رہا کہ اس کے دعاقہ جہاں جا کیں بے در بغ قبل کرد ہے جا کیں اس بناء پر آنخضرت میں خوائی نے تمام اطراف عرب میں دعاق بھیج دیئے کہ لوگوں کو اسلام کے فضائل ومحاس بتا کر اُن کو اسلام کی ترغیب دلا کیں۔ دعاقہ حسب ذیل طریقہ ہے مقرر کئے گئے۔

یمی وہ دعا <del>ہ</del> ہیں جن کوعلا مطبری نے ان لفظون ہے جبیر کیا ہے۔

قد کال رسوں الله ﷺ معنت عبها حول مکة السرایا تدعو الی الله عزو حل ولم یامرهم نقتال۔ آنخضرت والله علی کے اطراف میں پھی کھی کے الاس کا تعلیم کے اللہ عزو خدا کی طرف بلائی کی کی ان کواڑنے کا تعلم نہیں دیا تھا۔

حضرت خالد کو قبیلہ بنی جذیرہ کے پاس بھی ای طرح دعوت اسلام کے لئے بھیج تھالیکن جب انہوں نے کشت وخون کیااور آنخضرت و انگا کو خبر ہوئی تو آپ و انگا کھڑے ہو گئے اور قبلدرخ دونوں ہاتھ اُٹھا کر کہا کہ خدایا! بیس خالد کے فعل سے بری ہوں پھر حضرت علی کو بھیجا' انہوں نے ایک ایک مقتول کا خون بہا ادا کیا' یہاں تک کہ کتوں کا جمی۔

(اشاعت اسلام کی غرض ہے جو سلح جماعت اطراف ملک میں جمیع جاتی تھی اس میں جمیع جمی آپ فلا ایک ایک فرد کا امتحان لینے تھے ان میں جو صاحب سب ہے زیادہ حافظ قرآن ہوتے تھے ان کواس کا امیر مقرر فرماتے تھے چنا نچہ آپ وہ فی نے ایک بارای قسم کی فوج روانہ کرنا چاہی کے تو ایک ایک فخص ہے قرآن پڑھوا کرٹ ان فرمات تھے چنا نچہ آپ وہ کے ایک بارای قسم کی فوج روانہ کرنا چاہی کی تو ایک ایک فخص ہے قرآن پڑھوا کرٹ ان سال میں اگر چہید تھری جہیں ہوتی اشاعت اسلام کے لئے جمیعی کی تھی صرف بیالفاظ ہیں مصد مد مدریتن ہے وہ تھی گئے ہیں بہت بری جماعت بھی تا بھر آئن ہے معلوم ہوتا ہے کہ اس کا مقصد صرف اشاعت اسلام تھی بوند کرنا کی مقدود ہوتی تو جم ھنا قرآس کی ضرورت نہیں ہوتی ورندا ہے وہ اس کی سے قرآن پڑھوا کر شنے۔

لوگوں میں ایک کم سن نوجوان منے آنخضرت اللہ اُن کے پاس آئے، بوجھ تہمیں کیا یاد ہے؟ انہوں نے کہا جھ کوسورہ بقرہ ا اور فلان فلان سورتیں یاد ہیں آپ اللہ نے فرمایا تو تم بی اب سب کے امیر ہود تر نیب ہتر بیب ن س ۹۵۹ بروایت تر زی

(۲) جومما لک زیراثر آتے تھے اور وہاں زکو ۃ اور جزید کے وصوں کرنے کے لئے ممال بھیجے جاتے تھے وہ اکثر اس در جہ کے لوگ ہوتے تھے جن کا تقدی زہداور پا کیزگی مسلم ہوتی تھی اس کے ساتھ یا لم اور واعظ بھی ہوتے تھے اور اس لئے وہ تخصیل مال کے ساتھ تبلیغ اسلام کی خدمت بھی انہا م دے سکتے تھے ان میں سے بعضوں کے نام حسب ذیل ہیں۔

| کیفیت                                                                                         | مقام         | راد                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|
| حضرت امسلمہ (زوجہ نبی ) کے بھائی تھے۔                                                         | صنعاء يمن    | مهاجرٌ بن الي أميه |
| پیاُن اصحاب میں جوغز وہ بدر میں شریک <u>تھے۔</u>                                              | حفرموت       | ز يادٌ بن لبيد     |
| سابقین او بین اورمہاجرین جش میں ہیں۔سب سے پہلے انہی نے کا غذات پر ہم اللہ الرحمٰ الرحمٰ الكما | صنعاءيمن     | خاله بن سعيد       |
| مشہور صحابی ہیں۔ حاتم طائی انہی کا باپ تھا۔                                                   | قبيله طے يمن | عدی بن حاتم        |
|                                                                                               | برين.        | علاءً بن حضر مي    |
| ان کی دعوت اسلام سے قریباً تمام لوگ مسلمان ہو گئے مشہورصا حب علم می ہیں۔                      | ز بریروعدن   | حضرت الإموى الشعري |
|                                                                                               | جنر          | حفرت معاذبن جبل    |
| جر رمشہور صحابی ہیں ' ذوالکا ع حمیری یمن کے سلاطین کے خاندان سے تھے ایک موقع                  | ذ والكلاع    | جرير ين عبدالله    |
| پرلا که آ دمیول نے ان کو مجده کیا تھا۔ جریر کی دعوت پر بیاسلام لائے تو اس کی خوشی             | حميري        | ايجلي              |
| میں جار ہزارغلام آزاد کئے۔                                                                    |              |                    |

(m) بعض لے لوگ خاص اشاعت اسلام کی غرض سے بیسج جاتے تھے تعجم سے اس قسم کے دعا ق کے نام حسب

ذی<u>ل ہیں۔</u>۔

| مقام وعوت             | ام                | مقام وعوت                | ct              |
|-----------------------|-------------------|--------------------------|-----------------|
| اطراف مکه             | خالد بن وليد "    | فتبيله بمدان وجذيمه مذج  | على بن الي طالب |
| عمان                  | عمر و بن احد ص    | نجران                    | مغيره بن شعبه   |
| بطرف حارث بن عبد كلال | مهاجر بن ابوأ ميه | ابتائے فارس              | و بره بن مخيس   |
| شترادهٔ نیمن          |                   |                          |                 |
|                       |                   | فدک                      | محيصه بن مسعود  |
|                       |                   | قبيله ليم (مندج ۵ ص ۳۷۲) | احنت            |

(۳) رؤسائے قبائل ہارگاہ نبوت ہیں آ کرمسلمان ہوجاتے تھے اور پچھے روزیہاں قیام کر کے اپنے اپنے قبائل میں دعوت اسلام کی غرض سے واپس جاتے تھے ان اشحاص کے نام یہ ہیں۔

| كفيت | مقام         | ŗt               |
|------|--------------|------------------|
|      | قبيله دوس    | طفیل بن عمرود وی |
|      | تقيف         | عروه بأن مسعود   |
|      | بمداك        | ے مربن شہر       |
|      | ينوسيد       | صام بن تغلبه     |
|      | <i>بخ ین</i> | منقذ بن حبان     |
|      | اطراف نجد    | ثمامه بن اثال    |

ان مبعنین اور دعا ق کے اثر ہے اسلام ہر جگہ تیزی ہے آ گے بڑھ رہاتھا فننج مکہ کے بعد جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے۔ دعا قاطراف مکہ ٹیل بھیج دیئے گئے تھے اور لوگ خوشی خوشی مسلمان ہوتے جاتے تھے قرآن پاک کی بیآ بیتیں اس موقع کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔

جہازے باہر نبوت کے اکبس برس میں صرف قریش اور یہود کی مزاحمت سے اسلام آگے نہ بڑھ سکا اور خاں خال مسلمان ادھر اُدھر نظر آئے ہے لیکن ان دیواروں کا ہُنا تھا کہ صرف تین برس میں 4/ 10 ھیں اسلام کا اثر ایک طرف یمن بر گئی میں اسلام کا اثر ایک طرف یمن بر گئی میں اور دوسری طرف عراق وشام کی صدود تک وسیح ہوگیا۔ یہ عرب کے وہ صوبے ہیں جہال اسلام سے پہنے عربول کی بڑی بڑی حکومتیں قائم تھیں اور اس وقت بھی وہ روم وفارس و نیا کی دو عظیم الشان طاقتوں کے زیر سریتھیں تا ہم اسلام بغیر تلوار کی رفاقت کے میں وامن کے سامیہ ہیں اپنی آواز بلند کرتا چلا گیا اور ہر گوشہ سے لبیک کی صدا کیں خود بخو د آئے لیس۔

#### يمن:

ملک عرب کے تمام صوبوں میں یمن سب سے زیاد و زرخیز اور سیر حاصل ہے اور نہایت قدیم زیانے سے تمدن و تجارت کا مرَ مز ہے۔ سبااور حمیر کی عظیم الشان حکومتیں یہیں قائم ہوئی تھیں۔ ولا دت نبوی سے تقریباً پچ س برس پہلے 200ء و میں حبش میسائیوں نے یمن پر قبضہ کرلیا تھا۔ ولا دت نبوی کے چند سال بعد اہل ایران یہاں کے مالک بن گئے تھے۔ان کی طرف سے یہاں ایک گورنر ہوتا تی جو یمن پر حکومت کرتا تھا۔ یمن بیل اسلام کی تحریک کے لئے متعدد عوائق موجود سے

مثلاً اختلاف جنسیت کہ اہل یمن قبط نی شے اور دائی اسلام اساعیلی۔ اہل یمن کواپے قدیم جاہ وجل ل اور تدن وحکومت پر

نازتھا اور تمام عرب ہی طور سے بن کی بیش روئی کو تسمیم کرتا تھا اور تمام عرب میں وہی حکومت کے مستحق سمجھے جاتے ہے۔

ملک میں جہال کہیں یہ قاعدہ حکومت تھی وہ نسلاً ای خاندان سے شار ہوتی تھی چنا نچہ جب یمن سے قبیلہ کندہ کا وفد آیا ہے جو

ملک میں جہال کہیں یہ قاعدہ حکومت تھی وہ نسلاً ای خاندان سے شار ہوتی تھی چنا نچہ جب یمن سے قبیلہ کندہ کا وفد آیا ہے جو

مین کا ایک شاہی خاندان تھ تو آئے خضرت و تھی کا کو ایک عرب فرہ نروا سمجھ کر رئیس وفد نے یو چھا کہ یارسول القد! کی

آپ اور جم 'ہم خاندان نہیں؟ آپ و تھی گھا نے قرمایا ہم نظر بن کنا نہ کے خاندان سے ہیں 'ندا پی مال پر تہمت رکھ سکتے ہیں اور ندا ہے باپ سے انکار کر سکتے ہیں ۔ ا

یمن میں اش عت اسلام کا سب ہے براعائی ہے ہوسکا تھا کہ وہ پولینے کل حیثیت ہے ایرانیوں کے مامخت سے اور فدہ با باشند علی العموم یہودی یا بیسائی سے کیئی تجول حق کے سے کوئی چیزان میں ہے مانع ندآئی یمن میں اسلام کی دعوت ہجرت ہے بہت پہلے پہنچ چیکی تھی یمن میں دوس ایک ممتاز قبیلہ تھے۔اس قبیلہ کاریم طفیل بن عمروا نفاق ہے کہ آیا اور مسلمان ہوگیا اس زمانہ میں کا ایک مقبیلہ میں کندہ کا قبیلہ میں کندہ کا قبیلہ میں کندہ کا قبیلہ جی کے لئے کہ آیا تھی آئے ضرت واللے ان کو اسلام کی دعوت دی لیکن انہوں سے انکارکیا ۔ سے میصور قبیلہ اشعر تھا وہ بھی مہاجرین حبشہ کی معیت میں اس زمانہ میں بلاتح یک خود بخو داسلام لا بااور ہوگیا یمن کا ایک مشہور قبیلہ اشعر تھا وہ بھی مہاجرین حبشہ کی معیت میں اس زمانہ میں بلاتح یک خود بخو داسلام لا بااور آس نہ نبوت پر حاضر ہوا۔ ابو ہریرہ وی اور ابوموئی اشعری ان میں قبائل کے ساتھ آئے خضرت میں کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے۔

یمن میں ہمدان سب سے بڑا کثیر التعداد اور صاحب اثر خاندان تھا۔ آنخفرت کی ہے کہ آخریں ) اُن کو دعوت اسلام دینے کے لئے حضرت خالد کی ہیںجا۔ خالد چھ مہنے تک ان کو اسلام کی دعوت دیے رب لیکن ان لوگوں نے قبول نہیں کیا بالآخر آنخضرت کی نے خالد کو بلا نیا اور حضرت ملی کی کو بھیج حضرت ملی نے ان و گوں کو جہ سر کی ان اور ساتھ بی سارے کا سارا قبید مسلمان تھ حضرت ملی نے جب اس جمع کر کے رسول اللہ جھی کا نامہ مبارک پڑھ کر سایا اور ساتھ بی سارے کا سارا قبید مسلمان تھ حضرت ملی نے جب اس واقعہ کی اطلاع برگاہ درسالت میں دی تو آنخضرت کی نے بعدہ کیا اور سراٹھا کر دود فعہ فرمایا السّد الم علی همد دی ہے بعض دوا یوں میں ہے کہ ہمدان نے جب اسلام کا غنظہ سنا تو عامر بن شہر کو آنخضرت کی خدمت میں بعض دوا یوں میں ہے کہ ہمدان نے جب اسلام کا غنظہ سنا تو عامر بن شہر کو آنخضرت کی خدمت میں بعیجا کہ بید فرہ ہب اگرتم کو بیند آئے تو ہم سب آس کے قبول کے لئے تیار جیں اورا گرنا پیند بیدہ تھہرے تب بھی ہم تمہارے

لے مندابن صنبی حدیث اضعت بن قبیس وزا دالمعا دجلداص ۳۳ممر۔

مع بن بشرم أكر عرض الاسلام عي القبائل.

س تھ ہیں۔ عامر بنشہر جب در بار رس مت ہے واپس آیا تو اس کا دل نو راسلام ہے معمور تھا اور ساتھ ہی سارا قبیلہ بھی مسلمان تھ ممکن ہے کہ بیدونوں واقعے ہوں اور دونوں کی کوشش ہے بیدکا میا بی حاصل ہوئی ہو۔

کین میں حضرت علی سے لوگ مانوس ہو گئے تھے رہے الاول اور میں تمین سوسواروں کی حفاظت میں آئے خضرت وہ کی نے کیران کو یمن کے قبیلہ مذتج میں تبیغ اسلام کے سئے نامزدفر مایا اور ساتھ بی بیتا کیدفر مادی کہ جب تک وہ تمدہ آور نہ ہوں پیش دی نہ کرنا حضرت علی جب مذتج کی سرز میں میں پنچ تو مال گزاری وصول کرنے کے لئے ادھرادھر لوگوں کو تعین کیا۔ اس اثناء میں قبید مذرج کی ایک جمیت نظر آئی حضرت علی نے اُن کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کی کئیرا دھر سے اس احسان کا جواب تیراور پھروں کی زبان سے ملا بید کھی کر حضرت علی نے بھی اپنے ساتھیوں کی صف آرائی کی مذرج اپنے ہیں آدمی مقتول چھوڑ کر بھاگ کھڑ ہے ہوئے مسلمانوں نے ان کا تعاقب نہ کیا کہ اُن کا مقصود صرف کی مذرف سے نیابتہ اسلام قبول کیا اور دوسروں کی طرف سے نیابتہ اسلام کا اعلان کیا۔ اِ

یمن میں فارس کے جورو کر اتیام پذیر ہوگئے تھے ان کو ابناء کہتے تھے آنخضرت وہائے نے میں وہر ہن فخیس کو اُن کے پاس دعوت اسلام کے لئے بھیجا' وہ نعمان بن بزرج (بزرگ) کے گھر ان کے مہمان ہوئے اور فیروز دیمی مرکبود وہب ابن منبہ کے پاس دعوت اسلام کے خطوط بھیج سب نے اسلام قبول کیا صنعا میں سب سے پہلے جس نے قرآن مجید حفظ کیا وہ مرکبود کے صاحبز اورے عطاء اور وہب بن منبہ تھے۔ کے

عام يمن سي ميں سي ميں الله م كے سي آن تخضرت والله نے معادی بن جبل اور الاموی اشعری کو نام دوفر ما یا دونوں صاحب يمن کے ايک ايک شلع ميں بيسج گئے تھے۔ چلتے وقت آپ والله کے ان لوگوں کو جو بہ تیں تعليم فر ، کیں وہ در حقیقت اسلامی تبلیغ کے اصول جیں۔ آپ والله نے فر مایا سہولت سے کام کرنا مخت گیری نہ کرنا لوگوں کو خوشخری سن نا نفر ت نہ دلانا ، دونوں ل کر کام کرنا، تم کوا سے لوگ ملیں گئے جو پہلے سے کوئی غہب رکھتے ہیں ، جب ان کے ہاں پہنچنا تو پہلے ان کو تو حیدا وررسالت کی دعوت دینا جب وہ اس کو تسلیم کرلیں تو کہنا کہ خدا نے تم پر روز وشب ہیں پانچ وقت کی نماز بھی فرض کی ہے جب بی مان لیس تو ان کو تو جو ان کو تا جب ہی مان لیس تو ان کو تا جب وہ وہ زکو قرد دینا منظور کرلیں تو چن کرا چھی اچھی چیزیں نہ لے لینا منظوموں کی بدد عاسے ڈرتے رہنا کہ اس کے اور خدا کے درمیان کوئی پر دہ حاکل نہیں ۔ حضرت ابوموی اشعری نے پو چھا منظوموں کی بدد عاسے ڈرتے رہنا کہ اس کے اور خدا کے درمیان کوئی پر دہ حاکل نہیں ۔ حضرت ابوموی اشعری شنے پو چھا کرے دام ہے ؟ آپ وقت نے فر مایا ہر شے جونشہ بیدا کرے درام ہے۔ آپ وقت نے فر مایا ہر شے جونشہ بیدا کرے درام ہے۔ آپ وقت کی درام ہے۔ آپ وقت کے درام ہے۔ سے جونشہ بیدا کرے درام ہے۔ سے جس میں جواور شہد کی شراب بنتی ہے کیا ہے کھی حرام ہے؟ آپ وقت کے درام ہے۔ سے جونشہ بیدا کرے درام ہے۔ سے جس میں جواور شہد کی شراب بنتی ہے کیا ہے کھی حرام ہے؟ آپ وقت کی درام ہے۔ سے درام ہے درام ہے درام ہے درام ہے درام ہے درام ہے درام ہے۔ سے درام ہے درام ہے درام ہے درام ہے درام ہے درام ہے۔ سے درام ہے درا

لے معزت علی " کی مہم یمن کا و تعدتی م حدیث کی کتا ہوں میں فدکور ہے بیکن بینفصیس بن سعد جزء مغازی ہے وفوذ ہے۔

ع جرى الريانيا

سے اضافہ تا بحرین

سے بیوراواقعہ بی ری جزوغز وات میں ندکور ہے بھی نے بین ری کی مختلف روایتوں کو یکجا کرلی ہے۔

## نجران:

مین کے پاس ہی نجران کاضلع ہے نجران عرب میں عیسائیت کا خاص مرکز تھا۔ آئفضرت فی نے مغیرہ بن اسات شعبہ کو جوسلے حد بیبیہ ۲ دوسے پہلے اسلام لا چکے تھے دعوت اسلام کے لئے نجران بھیجا' عیسائیوں نے قر آن پراعتراضات شروع کئے ، یہ جواب ندو سے سکے اوروا پس چلے آئے۔ لی اس کے بعد آئفضرت وہ کی نے دعوت اسلام کا ان کو خط کھی جس میں تحریر تھا کہ اگر اسلام قبول نہ ہوتو اسلام کی سیاس اطاعت قبول کر واور جزید دو سے اٹل نجران نے را ہوں اور ذہبی پیشواؤں کی ایک جماعت کو دریافت حال کے لئے مدینہ بھیجا اس وفد کا تفصیلی بیان آگے آئے گا۔

نساری کے علاوہ نجران میں مشرکین کی بھی کچھ آبادی بھی ایک قبیلہ بنوحارث این زیاد تھا جو مدان نام ایک بیت کو پوجی تھا اوراس لئے عبدالمدان کے نام ہے مشہورتھا رہیج لا خریاجے میں آنخضرت و اللہ بن ولیدکو وہاں وجوت اسلام کے لئے بھیجا' حضرت خالہ وہاں پہنچ تو سارا قبیلہ مسلمان ہو گیا حضرت خالہ نے بہال تھوڑے ون قیام کیا اور قرآن ناورا حکام اسلام کی تعلیم دی۔ سیم

الل يمن كا بغيركى تربيب وترغيب كے ظام ول سے قبول اسلام كوئى ابياواقعہ نہ تھا جو خاص رحمت اللي كا مستوجب نہ ہو۔ جب اشعر يول كي آ مد كی خبر ہوئى تو آ تخضرت و الله انول كو بشارت دى كدكل الل يمن آ تے ہيں جور قبق القلب اور زم دل ہيں۔ هے جب ہمدان مسلمان ہواتو آپ و الله نے بحدہ شكر اوا كيااور أن كوسلامتى كى وُعادى حمير اور تميم كا وفد آيا تو آپ و الله نے بہلے تميم كی طرف خطاب كيا د تميم بشارت قبول كرو بنوتم نے كہا كہ يارسول اللہ ہم نے بشارت تو تول كرو بنوتم نے كہا كہ يارسول اللہ ہم نے بشارت تو قبول كرئى تربي تربي مؤلم الله بي تميم نے بشارت تول كر و بنوتم من كہا كہ يارسول اللہ ہم نے بشارت تو قبول كرئى تربي تول كرئى تربي تربي الله بي تحديد بي بي تحديد الله بي تعديد بي تحديد الله بي تحديد تعديد بي تعديد تعديد بي تعد

ہ یں من یا ہے سرت کا اور ابو وی جد ابودان سے وی پرت کے دریارت کوآئے۔ کے ساتھ جج کیا۔ان مبلغین کے ساتھ یمن کے بہت سے نومسلم بھی جج وزیارت کوآئے۔

## بحرين ميں اسلام

بحرین ایران کی حدود حکومت میں داخل تھا' عرب کے قبائل وادیوں میں آباد منتے جن میں مشہور اور بااثر

ل ترندي تغيير مورة مريم-

ع زرقانی بحواله بیجی \_

سع زرقانی جلد ۱۹ سام ۱۹

سم يخارى قدوم الاشعر يين الل اليمن -

۵ زرقانی بحوالہ بیمتی ب

کے بخاری کتاب بداء الخلق وقد وم الاشعر بین ...

خاندان عبدالقیس ' بحر بن وائل اور تمیم بھے ان میں سے عبدالقیس کے قبید میں سے منقذ بن حبان تجارت کے لئے نکلے راہ میں مدینہ پڑتا تھ ، وہاں تھہر سے آ تخضرت میں کومعنوم ہوا تو ان کے پاس تشریف لے گئے اور اسوام کی دعوت دی ۔ انہوں نے اسلام قبول کیا اور سورہ فاتحہ اور اقراء کیکی ۔ آ تخضرت وہ کا نے ان کوا یک فرمان عزایت کیا 'وہ سنر سے وا بس گئے تو چندروز تک کی سے اس کا اظہر رئیس کی لیکن اُن کی بیوی نے ان کوئی زیڑھے و یکھا تو اپ باب منذر بن عائد سے شکایت کی ۔ انہوں نے منقذ سے دریا فت کیا بحث مب حدث کے بعد منذر بھی مسلمان ہو گئے اور آ تخضرت وہ کا کا مام مبارک لوگوں کوسایا سب نے اسلام قبول کرایا۔ یا

سیح بخاری (کتاب الجمعہ) میں روایت ہے کہ مجد نبوی کے بعد سب سے پہلا جمعہ جس معجد میں اواکیا گیاوہ بحرین کی معجد تھی اسلام کی اشاعت ہو چک تھی بحرین کی معجد تھی جو جوائی میں واقع ہے اس سے ثابت ہوتا ہے کہ بحرین میں ابتدائی زبانہ میں اسلام کی اشاعت ہو چک تھی اسلام قبول کرنے کے بعد ان لوگوں نے چودہ شخصوں کی ایک سفارت آنخضرت بھی کی خدمت میں بھیجی جس کے افسر منذر بن الحارث تھے ان کا قافلہ کا شانہ ثبوت کے قریب آیا تو بدلوگ اس قدر بے تاب ہوئے کہ سوار یوں سے کود پڑے اور آنخضرت بھی مان کو چوے کی منذر کو پاس اوب محوظ قصائبوں نے تیام گاہ پرجا کر کیڑے بدلے پھر خدمت میں حاضر ہوکر دست یوی کی۔ میں

ے بی بھیجااس زیانہ بی ہیاں ایران کی سے بھی ہے ہے بھیجااس زیانہ بیل ہے۔ طرف سے منذر بن ساوی گورزتھ اس نے اسلام قبول کی اوراس کے ساتھ تم محرب اور پچھ بھم جو یہاں مقیم تھے مسلمان ہو گئے۔ سے

بحرین کے علاقہ میں 'جر' ایک مقام ہے یہاں ایران کی طرف ہے سبحد عاکم تھا' آتخضرت اللہ نے اس کے نام بھی خط بھیجا اور اس نے بھی اسلام قبول کیا۔ سے

#### عمان ميں اسلام

اس شہر پر قبیلہ از د کا قبصہ تھا اور عبید وجیفر یہاں کے رئیس تھے میں آنخضرت و اللے ابوزید انصاریؓ کو جو حافظ قر آن تھے اور عمر و بیان کے دونوں رئیسوں نے اسلام قبول کیا اور وہاں کے تمام عرب اُن کی ترغیب سے اسلام لائے۔ ﷺ

ا خرد قانی بحوالد کر مانی قبیلہ عبدالقیس کی ایک سفارت کا ذکر سی باوروہ اس زمانہ کے بعد کی ہے بخار کی روایت کے بھی اس قدر ثابت ہوتا ہے کہ عبدالقیس اس سفارت سے پہلے ایمان لا بچے تھے اصابہ میں این شائین سے جوروایت ہے وہ گوزر قانی کی روایت ہے بھی اس قدر شائین سے جوروایت ہے وہ گوزر قانی کی روایت سے مختلف ہے اور رکیس سفارت کے نام شل ختل ف ہے تاہم اس قدر روایتوں سے ثابت ہوتا ہے کہ کالی سفارت ساتھ سے پہلے کی

ع زرقانی بردوایت بیمی به سند جیدر

سع فتوح البلدان.

س ایناً و کر بخرین ۔ هے بناؤ کر فتح علی ن

#### حدودشام ميس اسلام

شام کے اطراف میں جوعرب آباد تنے اُن میں متعدد ریاتیں تھیں ان میں سے معان اوراس کے اضلاع فروہ بن عمرو کے ذریے کو بن عمرو کے ذریے کومت تنے لیکن خود فروہ "روی سلطنت کی طرف سے کو یا گورنر تنے ۔ انہوں نے اسلام سے واقفیت پیدا کی تو مسلمان ہو گئے اور آنخضرت میں کی خدمت میں اظہار اسلام کے ساتھ ایک فچر جدیہ کے طور پر بھیجا (عیسائی) رومیوں کو اُن کے اسلام کا حال معلوم ہواتو اُن کو گرفتار کر کے شولی دے دی اس وقت بیشعران کی زبان پرتھا۔ لے

بلع سراۃ المسلمین باننی مسلم لربی اعظمی و مقامی (مسلم لربی اعظمی و مقامی (مسلم لربی اعظمی و مقامی (مسلمان سردارول کومیرایه پیغام پنچ دو که میراجهم اور میری عزت سب اپنچ پرورد گار کے نام پر نار ہے)

(شام اور عرب کے درمیان عذرہ نگی ' جذام' وغیرہ قبائل آ باد تصفیلہ بلی میں حضرت عمر قبن العاص کا نانہال تھا اس لئے ایک جماعت کے ساتھ وہ ان اطراف میں جھیجے گئے۔ جب وہ جذام کے تالا ب پر پنچ تو اُن کو حملہ کا خوف ہوا۔ در بار نبوت میں اطلاع کی وہاں سے حضرت ابوعبید ڈکی ماتحتی میں بغرض حفاظت پچھوتو جمیجے دی گئی اس کواہل سر کی اصطلاح میں غروہ وہ ذات السلامل کہتے ہیں)



# وفودعرب

جن لوگوں نے مبلغین اسلام کی دعوت قبول کر لینے کے بعدخود بارگاہ نبوت میں جا کراہے اسلام کا اعلان کرنا چاہا۔ ارباب سیر' وفو د' کے عنوان سے ان کا ذکر کرتے ہیں'اس شم کے دفو دکی تعداد بہت زیادہ ہے۔ این اسحاق نے صرف پندرہ وفو دکا حال لکھا ہے' ابن سعد میں \* کے وفو دکا تذکرہ ہے دمیا طی' مغلطائی' زین الدین عراقی بھی بہی تعداد بیان کرتے ہیں' لیکن مصنف سیرت شامی نے زیادہ استقصاء کیا ہے' اور ایک سو چار وفو د کے حالات بہم پہنچا تے ہیں' اگر چدان میں کہیں ضعیف روایتوں سے استفاد کیا گیا ہے اور اکثر وفو د کے نام مہم ہیں' تا ہم میسلم ہے کہ اصل تعداد ابن اسی قبی روایتوں سے استفاد کیا گیا ہے اور اکثر وفو د کے نام مہم ہیں' تا ہم میسلم ہے کہ اصل تعداد ابن اسی قبی روایت ہے کہیں زیادہ ہے۔ حافظ ابن قیم اور قسطلانی نے نہ بیت تحقیق اور احتیاط کے ساتھ ان میں سے صرف ہے وفو د کی تفصیل کی ہے۔

اصل میہ ہے کہتم محرب مکہ کے فیصلہ اخیر کا انظار کررہاتھ۔ مکہ فتح ہو چکا تو بیا نظار جاتا رہا 'اب ہر قبیلہ نے جاہا کہ خود دار الاسلام میں جا کرکوئی فیصلہ کر ہے اہل عرب کو یہ بات تو معلوم ہو چکتھی کہ اب وہ اسلام کے مقابلہ میں سرکشی نہیں کر کتے 'لیکن خیبر وغیرہ کی نظیروں سے بیجی جانتے تھے کہ اسلام لانے پروہ مجبور نہیں ہیں' بلکہ جزیہ یا کسی اور طریقہ سے سلح کر کے ان کی سابق حالت قائم رہ سکتی ہے۔

فنخ مکہ کے ساتھ ہی ہر طرف سے سفار تیں آنی شروع ہو گئیں اور بجز چند کے باتی جس قدر سفار تیں آئیں انہوں نے بارگاہ نبوت میں پہنچ کروہ کچھ دیکھا کہ واپس آئے تو ایمان کی دولت سے مالا مال آئے۔

عرب کے سب سے حاقتور قبیلے جن کا اثر دورتک پھیلا ہوا تھ ' بنوتمیم' بنوسعد' بنو حذیفہ' بنواسد' کندہ' سلاطین حمیر'
ہمدان' از داور طے تھے۔ ان تمام قبائل کی سفارتیں در بار نبوت میں آ کیں۔ ان میں سے بعض مکی حیثیت رکھتی تھیں بعنی جن
کا مقصد صرف بیتھ کہ بہ حیثیت فاتح کے آنخضرت وہ کھا کے ساتھ معاہدہ کرلیں لیکن اکثر اس غرض سے آ کیں کہ اسلام
کی حقیقت سے مطبع ہوکر اس کے صفہ میں آ جا کیں۔ بیدونو دزیادہ ترفتح مکہ کے بعد ۸ ھو ۹ ھاور ۱ ھیں آ کے لیکن تسلسل
بیان کے لیے اس سے پہلے کے چندونو دکا ذکر کرنا بھی موزوں ہوگا۔

#### 4.7

یا کی بڑا قبیلہ تھ جوم مرتک پہنچ کر قرلیش کے فائدان سے لل جاتا ہے۔ نعمان بن مقرن مشہور صحافی جو فتح مکہ میں قبیلہ کے میں قبیلہ کے میں قبیلہ کے میں اس قبیلہ کے چار سوفنص قبیلہ کے میں قبیلہ کے جاراتی نے فتح کی تھا،۵ ھیں اس قبیلہ کے چار سوفنص قبیلہ کے سے بین کر آنخضرت میں آئے اور اسلام لائے۔عراقی نے سیرت منظوم میں لکھا ہے۔ یا

اول وقد المدينة سنة يحمس وفدوا مزينه

. ست ببلاوفد جومد يندش آياوهمزيند كاقبيد تعاجوه هش آيا

لے اسے لی اس مقرن و بن سعد جزوفو وصفی ۲۸

بنوتميم

بنوتمیم کے وفو و بزی شوکت وشان ہے آئے قبیلہ کے تمام بڑے بڑے رؤ ساء مثلاً اقرع بن حالی زبر قان عمر و بن الاہتم کی بن پزید سب اس سفارت ہیں شامل ہے۔ عیبینہ بن حصن فزاری جو مدینہ کے حدود تک جملہ آور ہوا کرتا تھا وہ بھی ساتھ تھا۔ یہ لوگ اگر چہ اسلام قبول کرنے کی غرض ہے آئے تھے تا ہم عربی فخر وغرور کا نشر مربیں اب بھی ب قی تھا۔ در بار نبوت لینی مجد نبوی ہیں پنچ تو آئخ مربی تشریف رکھتے تھے آ ستانہ اقد س پر جا کر پکارے کہ تھا! ہم اس لیے آئے ہیں کہ سے مفاخرہ کریں آپ نے اجازت باہرا آؤ آ تخضرت ویشہور خطیب تھا اور جس نے نوشیروان کے در بار سے حسن تقریر کے صلہ میں کخوا ب کا ضلعت لے حاصل کیا تھا الماہ اور اپنی قوم کے مفاخر برا کیل برز در تقریر کی جس کا خلاصہ یہ تھا۔

'' خدا کاشکر ہے جس کے الطاف کی ہدولت ہم صاحب تاج وتخت' خزانہ ہائے گراں بہارکے مالک اور مشرق میں تمام قومول سے معزز ترین ہیں' ہماری برابری آج کون کرسکتا ہے' ہماری ہم مرتبی کا جس کودعوی ہووہ یہ خصائص اور اوصاف گنائے جوہم نے گنائے ہیں''۔

عطارد خطبہ دے کر بیٹھ گیا تو آنخضرت ﷺ نے ثابت "بن قیس کو جواب دینے کا اشارہ کیا' انہوں نے جو تقریر کی ،اس کا ہاحصل بیتھا۔

''اس کی تعریف جس نے زمین اور آسان بنائے اس نے ہم کو ہوشا ہت دی اور اپنے بندوں میں ہے بہترین مخص
کو انتخاب کیا جوسب سے زیادہ شریف النسب 'سب سے زیادہ راست گفتار 'سب سے زیادہ شریف الاخلاق تھ' وہ
تمام عالم کا انتخاب تھا' اس لیے خدانے اس پر کتاب نازل کی' اس نے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی توسب سے پہلے
مہا جرین اور اس کے بعد ہم (انصار) نے دعوت اسلام پر لبیک کہا' ہم لوگ انص رالہی اور وزرائے رسالت جیں''۔
تقریریں ہو چکیں تو اشعار کی باری آئی' سفارت کی طرف سے تمیم کے شہور شاعر زبرقان بن بدر نے تصیدہ پڑھا
نحن الکرام فلاحی یعادلنا
منا العلوك و فینا تنصب البیع

ہم شرفائے قوم ہیں کوئی قبیلہ ہمارا ہمسر نہیں ہوسکتا ہم میں تخت نشین ہیں اور ہم کلیساؤں کے بانی ہیں۔

روایتوں میں آیا ہے کہ ایک ہخف نے مدینہ میں آکر خطبہ دیا تو اس کی خوبی تقریرے تمام حاضرین کو حجرت زوہ

کر دیا۔ اس وقت آنخضرت میں نے ارشاوفر مایا ہوات مین السیاں لسمحرا کی لیمنی بعض بعض تقریر وں میں جادو ہوتا

ہے۔ اصابہ فی احوار انسحابہ سے معلوم ہوتا ہے کہ آنخضرت میں ناز برقان ہی کی تقریر پر بیدالفاظ ارشاوفر مائے
سے۔ غرض جب زیرقان تقریر کر چکے آنخضرت میں ناز بردس لت کے شعر یعنی حسن بن ثابت کی طرف و یکھا'
انہوں نے برجت کیا۔

ان الذّواتب من فهر و انحوانهم قدبیّنوا سنت للناس یتبّعوا شرف ئے قبیلہ فہرو برادران فہرنے لوگوں کووہ راستہ بتادیا ہے جس کی وہ پیروی کرتے ہیں۔ رکان سفارت میں اقرع بن حابس عرب کامشہور حاکم تھا' بینی تو می مقد ، ت کا مرافعہ اس کے پاس جاتا تھا اور س کے فیصلوں پرلوگ گردن جھکا دیتے تھے وہ اسلام لانے سے پہلے مجوی تھا' اس کا دعوی پیتھا کہ جب سفارت کے ساتھ ور باررسالت میں آیا تو آ مخضرت کھیا ہے کہ ۔

ﷺ ان حمدی لزین و ال ذمی لشین﴾ میں جس کی تعریف کردول وہ چک جاتا ہے اور جس کو ہرا کہدوں اس کو داغ مگ جاتا ہے لظم ونٹر کی معرکہ آرائی ہو چکی تو سفارت نے اعتراف کیا کہ در بار رسالت کے خطیب اور شاعر دونول ہمارے شاعراور خطیب سے افضل ہیں۔ پھرسب نے اسلام قبول کیا۔

#### بنوسعد

بنوسعد نے ضام بن نتیابہ کوسفیر بنا کر بھیجا' وہ جس طرح آنخضرت ﷺ کے دربار میں آئے اور جس طریقے سے سفارت اداکی اس سے عرب کی اصلی سادگی اور آزادروی کا انداز ہ ہوسکتا ہے۔ صحیح بخاری میں متعدد موقعوں پراس کا ذکر ہے۔ کتاب العلم کی روایت حسب ذیل ہے۔

حضرت انس "بن ما لک کے جی کہ ہم لوگ در بارسالت میں حضر سے ایک تحض ناقہ پرسوار آیا اور صحن مسجد میں آکر ناقہ سے اترا پھر حضر بین ہے پوچھا'' محد کی نام ہے؟''لوگول نے آنخضرت وہ کی کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ'' یہ گورے رنگ کے جو تکیدلگائے بیٹھے ہیں' پاس آکر کہ'' اے عبدالمصلب کے بیٹ'! آپ وہ کی نے فر مایا کہ '' میں جواب دے چیا'' اولا کہ' میں تم ہے بیٹھ بین' پاس آکر کہ '' اے عبدالمصلب کے بیٹے ہون''! ارشاد ہوا کہ' جو پوچھو' ہولا کہ' میں تم ہے بیٹھ بین پوچھوں گا' لیکن تحق ہے پوچھوں گا' اس پر ناراض شہون''! ارشاد ہوا کہ' جو پوچھو' ہولا کہ'' اپنے خدا کی تم کھا کر کہو کہ تم کو خدا نے تمام دنیا کے لیے تی جبر بنا کر بھیجا ہے'' آپ نے فرایا'' ہاں'' پھر تم ولا کر پوچھا کہ'' کی تم کو خدا نے بی وقت نماز کا حکم دیا ہے؟'' ای طرح زکو ق'روز و' جی کی نبست پوچھا کہ اور آپ برابر'' ہاں' فرماتے جو تے تھے' جب سب احکام کن لیے تو کہ کہ' میرانام ضام بن شجابہ ہوا ور جو تم نے بتایا ہے میں اس سے ایک ذرہ نیز یادہ کروں گا نہ کم''۔ وہ جا چکا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ'' گریہ جا تا ہوں اور جو تم نے بتایا ہے میں اس سے ایک ذرہ نیز یادہ کروں گا نہ کم''۔ وہ جا چکا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ'' کے بیتا ہے تو اس نے فلاح یا گی'' ۔ لے

صام نے واپس جا کراپی توم ہے کہا کہ''لات وعزی کوئی چیز نہیں''لوگوں نے کہا'' کیا کہتے ہوئتم کوجنون یا جذام نہ ہو جائے''انہوں نے کہا خدا کی تنم وہ نہ پچھے فائدہ پہنچ سکتے ہیں نہ ضرر' میں تو خدااور محمد پرایمان لا تا ہول''ان کی مختر تقریر کا بیاثر تھ کہ شام نہیں ہونے پائی تھی کہ قبیلہ کا قبیلہ زن ومرد بچے سب مسمان تھے۔ س

## اشعريين كيھ

یمن کا ایک نہا ہے معزز قبیلہ اشعریین کا تھ-ابوموس اشعریؓ ای قبیلہ ہے ہیں-ان اوگول نے جب آ تخضرت و اللہ میں حضرت ابوموس اللہ میں کے مدیند کی ہجرت کا قصد کیا اس قافلہ میں حضرت ابوموسی اشعریؓ مجمی

لے پیرویت سیجے بخاری میں مختلف ہواب میں منقوں ہے۔

لي ابن بشرم.

تھے۔ یہ ہوگ جہ زمیں سوار ہوکر چلے' کیکن ہوائے نخا ف نے جہا ز کوجش میں پہنچادیا' وہال حضرت جعفر طیار " موجود تھے'وہ ا ہے ساتھ لے کرعرب کوروانہ ہوئے۔اس زمانہ میں خیبر فتح ہو چکا تھا اور آنخضرت 🐉 سیس تشریف فرما تھے چنانچہ يبيں لوگوں نے شرف باریا بی حاصل کیا۔

یے مسلم (فضائل اشعربین) کی روایت ہے۔ سمجھ بخاری میں ہے کہ جب اشعریوں کا وفد آیا تو آنخضرت و المعابدے فر مایا کہ تمہارے ہاں یمن کے دوگ آتے ہیں جونہا یت رقبق القلب اور نرم ول ہیں۔منداحمہ بن طبل میں حضرت انس " ہے روایت ہے کہ جب اش عرہ کا وفعرآ یا توبیلوگ جوش مسرت سے بیرجز پڑھتے تھے۔

غدا تلقى الاحبة محمدا وحزبه کل ہم دوستوں ہے ملیں گے لیے گھراور پیروان محمرے

(بارگاہ نبوت میں پہنچ تو عرض کی'' یا رسول اللہ! ہم اس لیے حاضر ہوئے ہیں کہا ہے نہ بہب کے پچھا حکام سیکھیں'اورا بندائے کا مُنات کے پچھھالات ہوچھیں آپ نے فر مایا'' پہلے خدا تھااور پچھے نہ تھا'اس کا تخت یانی پرتھا۔ ) کے

دول كير

دوس عرب کا ایک مشہور قبیلہ ہے ٔ حضرت ابو ہر ریرہ " ای قبیلہ ہے ہیں اس قبیلہ کے مشہور شاعراور رئیس طفیل بن عمرو تنظ وہ ہجرت ہے پہلے مکہ کئے قریش نے ان کومنع کیا تھا کہ آنخضرت وکٹا کے یاس نہ جائیں کیکن اتفاق ہے ایک و فعد بيرم ميل كئ آنخضرت على نماز پڙھ رے تھے- قرآن مجيد سن كرمتا تر ہوئے اور آنخضرت على خدمت ميں ہ ضربوکرعرض کی کہ آپ مجھ کواسلام کی حقیقت سمجھا کیں آپ ایک نے اسلام کی تبلیغ کی اور قرآن مجید کی آئیس سنا کیں ا وہ نہایت خلوص سے اسلام لائے وطن جا کر نوگوں کو اسلام کی وعوت دی' نیکن ان کے قبیلہ بیں زیا کا بہت رواج تھا لوگ مستحجے کہ اسلام کے بعداس آزادی ہے محروم ہوجا کیں گئے اس ہے لوگوں نے تامل کیاطفیل نے آنخضرت ﷺ کی خدمت میں آ کر بیرحقیقت ہیون کی' آپ نے دعا فر مائی کہ'' خدایا! دوس کو ہدایت دے'؛- پھرطفیل سے ارشا دفر مایا کہ جا کر نرمی اور مدا طفت ہے لوگوں کواسلام کی دعوت دو' غرض ( دعائے نبوی کی برکت اور ) طفیل " کی ترغیب اور ہدایت ہے لوگوں نے اسلام قبول کیا'اورای خاندان جن میں حضرت ابو ہریرہ " بھی تھے بجرت کر کے مدینہ چلے آئے۔ سے

بنوحارث بن كعب عيم

یہ نجران کا ایک نہایت معزز خوندان تھا' آنخضرت ﷺ نے حضرت خالد "کوان کے یاس دعوت اسلام کے ہے بھیج' بیلوگ نہایت ضوص کے ساتھ اسلام لائے۔ آئخضرت ﷺ نے ان بوگول کو مدینہ میں بلا بھیجا' چٹانچے قیس بن الحصين و يزيد بن عبدالمدان وغيره آنخضرت ﴿ فَلَمْ كَي خدمت مِن حاضر ہوئے چونکہ اکثر معرکوں مِن قبائل عرب پر عَا بِ رہے تھے آپ ﷺ نے ان ہے پوچھا کہتمہارے غلبہ کے کیاا سباب تھے بو لے کہ ہم ہمیشہ متفق ہوکراڑتے تھے

سیح بنی ری باب بدءاخلق''۔

صابيهاورژاوالهاو (اوراين سعد جزونو د)

اور کسی پرظلم نبیں کرتے تھے آپ نے قیس کوان کا رئیس مقرر کیا۔ لے

### قبيد طے وہ

یمن میں طے نہایت نامور قبیلہ تھ-اس قبیلہ کے رؤساء زید آئخیل وعدی بن حتم طائی تھے اور ان کے حدود حکومت الگ تھے۔ زید زمانہ جاہلیت کے مشہور شاع 'خطیب' خوش جمال' فیاض' بہ ور تھے۔ 9 ھابلی یہ چند معز زاشنی ص کے ساتھیوں کے ساتھیوں کے ساتھیوں کے ساتھیوں کے مقدرت میں حضر بید میں حضر بوئ آپ نے ان کو اسمام کی دعوت دی' انہوں نے مع اپنے ساتھیوں کے نہایت صدق وں سے اسلام قبوں کیا۔ شہبواری کی وجہ سے ریز ید انخیل کے لقب سے مشہور تھے۔ آئخضرت میں اس لقب کوزید الخیل سے لقب سے مشہور تھے۔ آئخضرت میں اس لقب کوزید الخیر سے بدل ویا۔ ع

## عدى بن حاتم وه

غرض عدی نے اسل م قبول کیا اوراس قدر ثابت قدم رہے کہ روہ کے زیانہ میں بھی ان پر پچھا ٹرنہیں پڑا باپ کی سخاوت کا اثر ان پر بھی تھا'ایک د فعدا یک شخص نے ان سے سور و پے طلب کئے' بولے کہتم ھاتم کے بیٹے سے اس قدر حقیرر قم مانگتے ہو' بخدا ہرگزنہ دول گا۔ ھے

ل اصابيوز اداليور

ع انضأ

سل ابن بشام اسلام عدى بن حاتم \_

مندامام جمه حدیث عدی ترندی تغییر فاتحه به

<sup>🙆</sup> اصبرتی دو راصحانه ذکرعدی

### وفد تقيف:

یاد ہوگا کہ جب آنخضرت و کھنا طائف کا محاصرہ مچھوڑ کرروانہ ہونے گئے تو صحابہ سے عرض کی تھی کہ آپ ان کے حق میں بددعافر مائیں آپ نے جن لفظوں میں وعافر مائی تھی میٹی اللہ ماہد ثقیفًا واثب بہم ﴾
﴿ اللّٰهِ ماہد ثقیفًا واثب بہم ﴾
اے فعدا تقیف کو ہدایت دے اوران کو میرے یاس بھیج۔

(بیده عا کرشمه کربانی کاایک ا مجازته که وه قبیله جوتگوار سے زیر نه ہوسکاتھ دفعتۂ جلال نبوت نے آستانہ اسلام پر اس کی گرون جھکا دی اور پورا قبیلہ مسلمان ہوگیا)

طائف دور کیسوں کے قبضہ ہیں تھ'جن ہیں ایک عروہ بن مسعود ہے۔ جن کی نسبت کفار مکہ کہا کرتے تھے کہ کلام الہی مکہ ہیں اتر تا تو ان پراتر تا عروہ اگر چہاب تک اسلام نہیں لائے تھے کین مادہ قابل رکھتے تھے۔ حدیبیہ کی صلح بھی ان بی کی سفارت سے انجام پائی تھی۔ آئخضرت وہ انگا جب طائف سے واپس چلے تو خدا نے ان کو اسلام کی تو فیق دی۔ آئخضرت وہ تھے کہ وہ خدمت اقد س میں حاضر ہوئے اور اسلام لا کرواپس گئے۔ واپس جا کر انہوں نے اسلام کا ظہار کیا اور لوگوں کو اسلام کی ترغیب دی لوگوں نے ان کو بہت برا بھلا کہا۔ شبح کو جب اپنے بالا خانہ پر افران دی تو ہر طرف سے تیروں کا مینہ برسا کیاں تک کہ وہ شہید ہو گئے۔ مرتے وقت وصیت کی کہ محاصرہ طائف میں جو مسمان شہید ہو بھے ہیں انہی کے پہلو میں وہ نئے ہیں۔

(عروہ کا خون را نگال نہیں جا سکتا تھا' صحر بن عید رئیس اہمس بیان کر کہ آنخضرت کے ہوئے ہیں' کچھ سوار لے کرچل کھڑا ہوا تھا'اتھ ق ہے اس وقت پہنچا جب آپ کھٹا طائف چھوڑ کر مدینہ کی طرف مراجعت فرما چکے مخط سنے محرک کے ہوئے ہیں' کچھ سوار لے کرچل کھڑا ہوا تھا'الل طائف آنخضرت وہٹا کی اطاعت قبول نہ کرلیں کے میں قدید کا محاصرہ نہ چھوڑوں گا' آخراہل طائف نے اطاعت قبول کر لی ۔ صحر نے خدمت نبوی میں اطلاع کی تو آپ کھٹا نے محبد نبوی میں اطلاع کی تو آپ کھٹا نے محبد نبوی میں اطلاع کی تو آپ کھٹا نے محبد نبوی میں تمام لوگوں کو جمع کیا' اور احمس کے لیے دس بار دعا فرمائی کے چندروز کے بعد اہل طائف نے باہم مشورہ کیا کہ خضرت کھٹا م عرب اسلام لاچکا' اب ہم اسکیلے کیا کر سکتے ہیں۔ غرض بیرائے قرار پائی کہ چندسفیر مقرد کرکے آنخضرت کھٹا کی خدمت میں جمعے جا کیں۔

ان کی سفارت نے مدینہ کا رخ کیا تو مسلمانوں کو اس قدر مسرت ہوئی کہ سب سے پہیم مغیرہ بن شعبہ و وڑے کہ آ تخضرت و وگئی کہ جائے ہوئی کہ بین شعبہ و وڑے کہ آ تخضرت و وگئی کو جا کرخبر کریں راہ میں حضرت ابو بکر اس گئے ان کو معلوم ہوا تو مغیرہ کو تہم و لائی کہ بین خوش خبری محمول کہ جائے ہوئی کہ بین جانا تو اس طریقہ سے سلام عرض کرنا الیکن بید لوگ اس قدیم و متورکے موافق آ داب بجالائے۔

عبدياليل طائف كامشهور رئيس امير الوفدتها أتخضرت التلكات ركو (حالا تكداب تك وه كافرتها) مسجد

نبوی میں اتارا (کرمسلمانوں کی محویت واستغراق کو دیکھ کرمتاثر ہو) لیے بیالوگ صحن مسجد میں فیصے نصب کرا کر تھہرائ گئے۔ نماز اور خطبہ کے وقت بیالوگ موجود رہتے تھے گوخود شریک نہیں ہوتے تھے۔ آنخضرت وہ کا معمول تھ کہ خطبوں میں اپنا نام نہیں لیتے تھے۔ ان یو گول نے آپس میں تذکرہ کیا کہ محمد ہم سے تو اپنی پیغیبری کا اقرار لیتے ہیں کیکن خطبہ میں خودا پنی پیغیبری کا اقرار لیتے ہیں کی خطبہ میں خودا پنی پیغیبری کا اقرار نہیں کرتے۔ آنخضرت وہ کا نے ساتو فر مایا کہ 'میں سب سے پہلے شہادت و بتا ہوں کہ میں فرستادہ اللی ہول ''۔

جماعت سفراء بلی عثمان میں الی العاص سب ہے کم عمر نتے۔ سفراء در بار نبوی بیں آئے تو ان کو بچہ بھے کر قیام گاہ بیل جھوڑ آئے۔ عثمان گو کمسن نتے لیکن سب سے زیادہ تیز قہم اور مائل بہتھیں نتے ان کامعمول تھا کہ جب سفراء دن کو قیام میں جھوڑ آئے۔ عثمان گو کمسن نتے لیکن سب سے زیادہ تیز قہم اور مائل بہتھیں تنے اور قرآن مجیداور مسائل اسلام سکھتے یہاں تک کہا کٹر ضروری مسائل اسکام سکھتے یہاں تک کہا کٹر ضروری مسائل سکھلے لیے۔

آنخضرت و الله المولال الولول کو اسلام کی تبلیغ کرتے (نمازعشء کے بعدان کے پاس تشریف لے جاتے اور کھڑے کھڑے ان سے باتیں کرتے۔ زیادہ تر مکہ میں قریش کے ہاتھ سے جواذیتیں اٹھائی تھیں ان کو بیان فرہ تے۔ تلا مدینہ میں آرکھڑے کا اور کھڑے ان کے باتھ سے جواذیتیں اٹھائی تھیں ان کو بیان فرہ تے۔ تلا مدینہ میں آکر جولڑا کیاں پیش آگیں ان کا بھی تذکرہ فرماتے) بالآخران لوگوں نے اسلام پرآ مادگی ظاہر کی نمالین بیشر طیس پیش کیں۔

ا- زناجارے لیے جائز رکھا جائے کیونکہ ہم میں ہے اکثر مجرور ہتے ہیں اوراس لیے ان کواس سے جارہ نہیں۔ ۲- ہماری قوم کا تمام کاروباراورڈ ریعہ معاش سود ہے اس لیے سودخواری جائز رکھی جائے۔ ۳ شرار میں جہزیر وکا ہمار بڑجاں میں مشروم کشریوں سرانگوں سواجوجی سراوں میرادی روی تنوی ہو ہے۔

۳-شراب سے ندروکا جائے 'ہار سے شروک جائے 'ہار سے شریل کشرت سے انگور پیدا ہوتا ہے اور بیہ ہاری بڑی تجارت ہے۔

لیکن بیر تینوں درخواسیں نامنظور ہوئیں 'بالآ خران لوگوں نے کہا اچھا ہم بیشرطیں واپس لیتے ہیں 'لیکن ہور سے معبود (طائف کا سب سے بڑا بت جس کا نام لات تھا) کی نسبت کیا ارشاد ہے؟ آپ نے فرمایا کہ وہ تو ڈویا جائے گا' یہ

من کران کو بخت چیرت ہوئی کہ کیا کوئی شخص ان کے خدائے اعظم کو ہاتھ بھی لگا سکتا ہے! بولے کہا گر ہور سے معبود کو معلوم ہو جائے کہ آگر ہور سے معبود کو معلوم ہو جائے کہ آپ کا بیارادہ ہوتو وہ تمام شہر کو تبوہ کرو ہے گا' حضرت عمر شے ضبط نہ ہوسکا' بولے کہ تم لوگ کس قدر جاہل ہو منات صرف ایک پھر ہے' ان لوگوں نے کہا' عمر! ہم تمہارے پاس نہیں آئے ' بیہ کہہ کر آئے خضرت وہا کی خدمت میں عرض کی کہ ہم منات کو ہاتھ نہیں لگا سکتے' آپ جو چا ہیں کریں' لیکن ہم کو اس جرائت سے معاف رکھا جائے' آپ نے یہ ورخواست منظور کرلی۔ سے

ان لوگوں نے نماز زکو ۃ اور جہاد ہے مشتیٰ ہونے کی بھی درخواست کی۔ نماز سے معافی تو کسی حالت میں ممکن نہ تھی' وہ ہرروز پانچ دفعہ اداکرنے کی چیز ہے! لیکن زکو ۃ سال بھر کے بعد واجب ہوتی ہے' اور جہادفرض کفایہ ہے' ہرخف

لے ابوداؤد ہاب ماجء فی خبرالط نف۔

م بود و د بابتخ يب القرآ ان -

سل د دامعاه بحو له مغازی موی بن عقبه

یر وا جب نبیں ہے اور وا جب بھی ہوتو اس کے خاص مواقع ہیں ،روز کا کام نبیس اس بنا پراس وفت ان دونوں با توں پران کومجبورنہیں کیا گیا کیونکہ بیمعلوم تھا کہ جب وہ اسلام قبول کرلیں گے نؤ رفتہ رفتہ خود ان میں صلاحیت آ جائے گی حضرت جابرٌ ہے روایت ہے کہ میں نے اس واقعہ کے بعد آنخضرت ﷺ کو یہ کہتے سنا کہ جب بیا یمان لاچکیں گے تو زکو ۃ بھی دیے لکیس کے اور جہاد بھی کریں گے کے (چٹانچہ دوہی برس کے بعد ججۃ الوادع کا موقع آیا تو کوئی ثقفی ایسانہ تھ جس نے اسلام نەقبول كرلىيا بو) ك

کے صنم اعظم (لات) کو جا کرتو ڑ آئیں۔ مغیرہ نے طاکف پہنچ کر بت کدہ کو ڈھانا جا ہا تو مستورات روتی ہوئی نظے سر گھروں ہےنکل آئیں اور بیاشعار پڑھتی جاتی تھیں۔ سے

الاابكين دفاع اسلمها الرضاع لم يحسنوا المصاع ہوگوں پر رو، کہ بست ہمتول نے ، بینے بتول کودشمنوں کے سپر دکرد میاا ورمعر کیاآ رائی نہ کر سکے (عربوں میں کثیرالاز دابی کی عام عادت تھی' قبیلہ تقیف کے ایک نامورسر دارغیلان بن سلمہ کی دس ہیوی<u>ا</u>ں تھیں' جب و دمسمان ہوا تو احکام اسلام کے مطابق جار کے سواتمام ہیو یوں ہے اُس کو مغارفت کرنی پڑی )۔ سمج

وفد بران ۹ ھ:

نجران مکه معظمہ ہے بین کی طرف سات منزل پر وسیع ضلع کا نام ہے جہاں عیسائی عرب آباد تھے یہال حیسا ئیوں کا ایک عظیم الشان کلیسا تھا جس کووہ کعبہ <del>کہتے تھے</del>اور حزم کعبہ کا جواب سمجھتے تنے اس میں بڑے بڑے نرم یہ پیٹوا رہے تنے جن کا لقب سیداوری قب تھ'عرب میں عیسائیوں کا کوئی ندہجی مرکز اس کا ہمسر ندتھا'اعثیٰ اس کی شان میں کہتا ہے

و كعبة نحران حتم عليك حتى تناخي بـابـوابـها

وقيساهم خيرا ربابها

تزور يزيداو عبدالمسيح

یہ کعبہ تمین سو کھالوں ہے گنبد کی شکل میں بنایا گیا تھ' جو شخص اس کے حدود میں آجاتا تھا وہ مامون ہو جاتا تھا-اس کعبہ کے اوقاف کی آمدنی دولا کھ سالانتھی۔ 🖴

آ تخضرت ﷺ نے ان کو دعوت اسل م کا خطالکھا تو اس کعبہ کے محافظ اور ائمہ مذہب ساٹھ آ دمیول کے ساتھ مدینہ آئے۔ آنخضرت ﷺ نے ان کومسجد میں اتارا' تھوڑی دیر کے بعدنی زکا وقت آیا تو ان لوگوں نے نماز پڑھنی جاہی' صی بہ نے روکا' نیکن آنخضرت ﷺ نے ارشاد فر مایا کہ پڑھنے وؤ چنانچہان لوگوں نے مشرق کی طرف منہ کر کے نماز ادا

- ابوداؤ دكتاب الخراج والامارة باب ماماء في خبرالطا نَف.
  - اصابدتر جمه جبير بن حيثقفي\_
    - تاریخ طبری۔ ۳
  - حاثم ترغدي والوداؤ دكتاب النكاح
- یتی متفصیل مجمرا بلدین ش ہے۔ یہ فقر وقتح ایاری سے ماخوا ہے جہاں وفد کو ان فاذکر ہے۔ ٥

ک - ابوحار شدجولارڈ بشپ تھا' نہایت محتر م اور فی ضل مخص تھ' قیصر روم نے اس کو بیہ منصب عط کیا تھ اور اس کے ہے گر ہے اور معبد بنوائے تھے ۔ ا

ان ہوگوں نے آنخضرت و اللہ ہے مختلف فدہمی مسائل ہو چھے اور آپ نے وتی کی رُو ہے ان کا جواب دیا۔ ان کے زمانہ قیام میں سور وَ آل عمران کی ابتدا کی ای آپتی اتریں۔ان آپتوں میں ان کے سوالات کا جواب تھ ۔ جس آپت میں دعوت اسلام کی تشریح تھی وہ یہ ہے۔

آ تخضرت اللے نے جب اُن کواسلام کی دعوت دی تو ان لوگوں نے کہ ہم تو پہلے ہے مسلمان ہیں۔ آتخضرت اللہ کے خفرت میں کا خفرت کے خورت کے خورت کے خورت کے خورائی کو لے خور کے خورائی کا خورائی کا کی ایک کا ایک اور کے ایک وعیال کو لے کر آئی اور دعا کریں کہ جو خص جمونا ہوائی پر خداکی لھنت ہو۔

﴿ وَسَاءَ كُمْ وَ الْفُسَا وَ الْفُسَكُمُ لُمُ سُتِهِلُ وَسَجُعِلُ الْعُلَمِ فَقُلُ تَعَالُوا اللهُ عَلَى الْكدينَ ﴿ وَسِاءَ نا وَاسَاءَ نا وَاسْدُمُ مُنْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُل

لیمن جب آنخضرت و الله حضرت فاطمه زبرا اورامام حسن وحسین کو لے کرمبابله کے لیے نکلے تو خودان کی جماعت میں جب آنخضرت و کھی تاریخ میں کہ مبابلہ ہیں کرنا جا ہے اگر یہ تفص واقعی پیغیبر ہے تو ہم لوگ ہمیش کے لیے تباہ ہو جا کیں گئے خوض ان لوگوں نے پچھ سالا نہ خراج قبول کر کے مسلح کرلی۔

#### بنواسد ٩ ھ:

یہ وہ قبیلہ ہے جولڑا ئیول میں قریش کا دست و ہاز وتھا۔ طلیحہ بن خویلد جس نے حضرت ابو بکر "کے زمانہ میں نبوت کا دعویٰ کی تھا'اسی قبیلہ ہے جولڑا ئیول میں ریدوگ بھی اسلام لائے ورسفارت بھیجی کیکن اب تک ان کے ورمانے میں لیخر کا خشہ باتی تھا۔ سفراء در بار رسالت میں آئے تو احسان کے لہجہ میں کہا کہ آپ نے ہمارے پاس کوئی مہم نہیں بھیجی بلکہ ہم نے خودا سلام قبول کیا'اس پر بیاآ بیت ٹازل ہوئی

ل (دوالمعاوين قيم-

﴿ يَـمُـنُّـوُلَ عَـنَيُكَ اَلُ اَسَلَمُوا قُلُ لاَ تَمُنُّوا عَلَى إِسَلَامَكُمُ مَلِ اللّهِ يَمُنُّ عَلَيْكُمُ اَلُ هَذَاكُمُ لِلْإِيْمَانَ إِنْ كُنْتُمُ صَلِيقِيْنَ ﴾ (سوره جمرات)

یہ وگئم پراحسان رکھتے ہیں کہ ہم اسلام لائے کہدوو کہ مجھ پراپنے اسلام کا احسان ندر کھو بلکہ خداتم پراحسان رکھتا ہے کہ تم کوالیمان لانے کی ہدایت کی اگرتم سیچے ہو۔

### بنوفزاره م 🗨 🤝

مین بہت سرکش اور زور آور قبیلہ تھا'عیینہ بن حصن ای قبیلہ سے تھے ای قبیلہ نے رمضان مجھے میں جب آنخضرت ویک ہے واپس تشریف لائے اپناوفد بھیجا اور اسلام قبول کیا ل

### كنده معاهد

یہ حفر موت (یمن) کے اصلاع میں ہے ایک شہرتھ۔ یہاں کندی خاندان کی سلطنت تھی اس زہنہ میں اس خاندان کے حاکم اشعب بن قیس تھے۔ یہ اھیں ای سواروں کے ساتھ بڑی شان وشوکت سے جیرہ کی چا دریں جن کے سنجاف حریر کے منظے کا ندھوں پر ڈالے بارگاہ نبوی میں حاضر ہوئے ہے 'یہ پہلے اسلام قبول کر چکے تھے' آئخضرت وہ کا نے ان کو دیکھ کرفر مایا'' کیا تم اسلام نبیس لا چکے ہو؟'' بولے'' بال'' آپ نے فرمایا کہ'' پھر بہتر یر کیسا؟'' ان لوگول نے فوراً جا دریں بھی ٹر بھا ڈکر ڈیٹن پر ڈال دیں۔ یہ '

حضرت ابوبکر سے اسے زمانہ خلافت میں اپنی بہن (امّ فروہ) ہے ان کی شادی کر دی تھی ' نکاح ہو چکا تو فورا اٹھ کر اونٹوں کے بازار میں پہنچے اور جواونٹ سامنے آیا تلوار ہے اس کی کوچیں اڑا دیں ' تھوڑی وہر میں بیسیوں اونٹ زمین پر پڑے تھے لوگوں کو جیرت ہو گی انہوں نے کہ میں اپنی دارالریاست میں ہوتا تو اور ہی سروسا مان ہوتا ' یہ کہ کر اونٹوں کے دام دے دیئے اور لوگوں سے کہا بیا آپ کی دعوت ہے۔ سے جنگ قادسیدو برموک میں شریک متھا در صفین میں حضرت میں تھی ہے۔ سے میں تھی تھے۔

## عبدالقيس:

میں تھیلہ جیس کداہ پرگزر چکا' بحرین کا باشندہ تھا' یہ سالام کا اثر بہت پہلے پہنے چکا تھا' سب سے پہلے اس قبیلہ کے تیرہ آدی ہے بیل بااس سے آئے بیچے زمانہ میں خدمت نبوی میں حاضر ہوئے۔ آنخضرت بھیلانے بوچھاتم کون موگ ہو؟ عرض کی پارسول القد ! ہم خاندان ربیعہ سے ہیں' فرمایا' مسر حدا لا حرابا و لامدامی '' پھران لوگول نے عرض کیا' یارسول القد! ہم خاندان ربیعہ سے ہیں' فرمایا 'مسز کی آبادیاں ہیں' ہم اشہر حرم کے سوااور مہینوں میں کیا' یارسول القد! ہمارا ملک بہت دور ہے ( بحرین) اور بی میں کفار مضر کی آبادیاں ہیں' ہم اشہر حرم کے سوااور مہینوں میں نہیں آسے' چندا کی با تعمین فرمائے جن پر ہمیشہ کمل کریں' اور اپنے اہل وطن کو بھی ان کی تعمیم ویں' ارشاد ہوا کہ میں تم

ل زرقانی۔

ی این بشام وفد کنده۔

سم صاب

کو چ ریا توں کا حکم دیتا ہوں۔ خدا کوایک جانؤ نماز پڑھؤ روز ہ رکھواورخمس دؤ اور چارچیز وں ہے منع کرتا ہوں' دیاء خنتم' نقیر' مزفت ۔

دباء علم انتھ انتھ مرفت ہے جوب میں چارت ہوتے ہے جن جن میں رکھ کرشراب بنائی جاتی تھی آئے خضرت و باء علم انہیں کا خصوصیت کے جد دموعظت میں انہیں کا خصوصیت کے میں تاریخ ہوگئی کے جات ہے ہوگئی کے عادت شریف ہے ہوگئی کے جسور و کھی کے ان ظروف کا کیوں مخصوص طور ہے ذکر قرمایا 'چنا نچا انہوں نے سے ذکر فرمایا 'چنا نچا انہوں نے بع جھا کہ' یار سول القد اِنقیر کے متعلق آپ کوکی معلوم ہے؟''ارش دفر مایا'' ہاں مجمور کی موثی لکڑی کواندر سے کھود کرتم اس میں یائی ڈالے ہو جب اہال کم ہوجا تا ہے تو اُس کو لی کرا ہے بھا کیوں پر تکوار چل تے ہو؟ اتفاق یہ کہ دفد میں ایک صاحب الیے ہے جن بر بھی دائق تی یہ کہ وفد میں ایک صاحب الیے ہے جن بر بھی دائھ تی ہے کہ وفد میں ایک صاحب ایسے ہے جن پر بھی دائھ گر رائھ' ن کی بیٹانی پر تکوار کا داغ بھی تھ 'ادراس کو وہ شرم سے چھی تے تھے ل

بعض روایتوں میں ہے کہ عبدالقیس نے خود پوچھاتھ کئے کہ یارسول اللہ! ہم کوکیا پینا چاہیے؟ اس کے جواب میں آپ نے ان چاروں چیزوں کا ذکر فرمایا۔ سے

#### بنوعامر بن صعصعه برقصة

(بنوعام علی کا قبید عرب کے مشہور قبیلہ قیس عیلان کی شاخ تھا' بنوعام میں اس وقت تین رکیس تھے' عام میں اس وقت تین رکیس تھے' عام میں اور جہار بن سلملی ۔ عام اور اربعصر ف حصول جاہ کے خواہاں تھے' یہ عام روہی شخص تھا جواس سے پہلے متعدد فتنوں کا ہاعث ہو چکا تھا اور اس وقت بھی شرکی نہیت ہے آیا تھا' جہار اور قبیلہ کے عام لوگ البتہ خلوص قلب سے صدافت کے طالب تھے۔

ع مرمدید بینی کرخاندان سلول کی ایک خاتون کامهمان ہوا' جبار اور مشہور صحابی کعب بن ، لک میں پہلے کے مراسم سے اس لئے وہ تیرہ آ دمیوں کے ساتھ انہیں کے گھر مہم ن اُترے اور ای تقریب سے کعب اُن کو لے کرخدمت اُندس میں حاضر ہوئے۔ بنوعا مرنے سلسلہ کلام میں آ شخضرت وہ اُن سے خطاب کر کے کہا' ' ہو آست سید اللہ ' ' خضور وہ کے انہوں نے پھرعرض کی حضور وہ کا ہم میں سب سے وہ کا تمان کی آپ نے فرہ یا ' اسب اللہ اللہ ' ' آ قا خدا ہے انہوں نے پھرعرض کی حضور وہ کا جم میں سب سے افضل اور سب سے بڑھ کرفیاض میں ارش دہوا' بات بولوتو اس کا لحاظ رہے کہ شیطان تم کو ہنکا نہ لے جائے ہی یہ تکلف اور مملق بھی ایک قشم کا مجھوٹ ہے۔ ا

ل صحح بخارى وسحح مسلم باب لايمان-

ع صححملم باب الايمان-

سلے مسلم اوردیگر کتب صحاح میں عبدانقیس کے ای وفد کا ذکر ہے بن مندہ و دولا بی وغیرہ نے اس قبیلہ کے ایک اوروفد کا ذکر کیا ہے جس میں مہم آ دمی شریک بخصاس بنا پرعلامة تسطلانی نے کی قبیلہ کے دووفد قرار دیے ہیں پہلاتقریباً ۵ ھیں اور دوسرا ۱۰ اھیں ۔ صافظ بن مجر نے کتب المغازی میں بعیند یک تحقیق کی ہے۔ نے کتاب المغازی میں بعیند یک تحقیق کی ہے۔

الله الله الله

عامر بن طفیل نے کہا'' محمد! تین باتیں ہیں'الل بادیہ پرتم حکومت کروادرشہر میرے تبضد میں ہوں'اگریہ میں اللہ بادیہ پرتم حکومت کروادرشہر میرے تبضد میں ہوں'اگریہ بھی منظور نہ ہوتو میں خطفان کو لے کر پڑھآؤل گا'۔ عامر نے اربد کو ہہ بھی دیا تھ کہ میں ادھر محمد وقط کے کو باتوں میں لگاؤں گا'ادھرتم ان کا کام تمام کردینا'اب عامر نے جود یکھا توار بد میں جنبش تک نہیں نبوت کے غیر مرتی جاہ وجلال نے اس کی آ تکھیں خیرہ کردی تھیں' دونوں اٹھ کر چلے آئے آئے تخضرت وقط نے نہا بی نہوت کے غیر مرتی جاہ وجلال نے اس کی آ تکھیں خیرہ کردی تھیں' دونوں اٹھ کر چلے آئے آئے خضرت وقط نے نہا بھے گھوڑے ''خدایاان کے شرے بچانا'' عامر کو طاعون ہوگیا۔ عرب میں صاحب فراش ہونا شرم کی بات تھی' عامر نے کہا جھے گھوڑے پر بٹھا دو' گھوڑے پر بٹھا دو' گھوڑے پر بٹھا دیا گیا اوراک پراس نے دم تو ڈا۔ جبار اور عام اشخاص ایمان کی دولت سے مالا مال ہوکر دار السلام سے واپس آئے۔ ع

حميروغيره كى سفارت:

میں میں مستقل سلطنت نہیں رہی تھی' سلاطین تمیر کی اولا دیے چھوٹی چھوٹی ریاستیں قائم کر لی تھیں' اور برائے نام بادش ہ کہلاتے تھے۔ عربی میں ان کالقب قبل تھا' بیلوگ خود نہیں آئے کیکن قاصد بھیجے کہ ہم نے اسلام قبول کرلیا ہے اسی زیانہ میں بہرا' بنو بکاوغیرہ کی سفار تیں بھی آئیں۔



7

ل محكوة باب المفاخره بحواله ابوداؤد .

عام و قعات دین اسحاق وزرقانی ہے ،خوذ ہیں عامر کی تقریر اور اس کی موت کا و قعامی بناری میں مذکور ہے۔

# تاسيس حكومت البي

## استخلاف في الارض

﴿ لَيَسْتَحْلِقَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخُلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبُلِهِمْ ﴾

(تیرہ لی و تارراتوں کے بعد سپیدہ می نمودار ہوتا ہے۔ گھنگھور گھٹا کیں جب حیث جاتی ہیں تو خورشید تاباں فیا گئے گئے کہ دفعتا میں سعادت نے ظہور کیا'اور حق و ضیا گئے کہ دفعتا میں سعادت نے ظہور کیا'اور حق و صیا گئے گئے کہ دفعتا میں سعادت نے ظہور کیا'اور حق و صدافت کا آئے تاب پر تو آفکن ہوا' عرب جس طرح ایک خدا کو بو بے لگا تھا اب وہ صرف ایک ہی حکومت کے ماتحت تھے۔ خدا نے یاک نے وعدہ فرمایا تھا۔

﴿ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ امْنُوا مِنَكُمُ وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ لَيَسْتَحُلِفَنَّهُمُ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَحُلَفَ الَّدِينَ مِنْ قَبُلَهِمُ وَ لَيُمَكِّنَ لَهُمُ دَيْنَهُمُ الَّذِي ارْتَصِي لَهُمْ وَلَيْنَدٌ لَنَّهُمُ مِنْ نَعُدِ حَوْفِهِمُ امْنَا رَ يَعْبُدُونَنِيُ لَا يُشُرِكُونَ بِي شَيْئًا \* ﴾ (اور)

خدا نے تم یں سے ایما نداروں اور نیکو کارول سے وعدہ کیا ہے کہ ان کو بے شہرز مین میں اپنی خلافت ای طرح عطا کر حے کرے گا جس طرح کہ گذشتہ امتوں کو اس نے اپنی خلافت عطا کی تھی اور ان کے اس فد بہب کو جس کو اس نے ان کے ان کے بیند کیا ہے تھیں اور کس کو میر اشریک کے بیے پہند کیا ہے تھیں اور کس کو میر اشریک نہیں۔
تہ بہتا کیں۔

حکومت انہی واستخلاف فی الارض نبوت کے ضروری لوازم نہیں 'کیکن جب وعوت اللی سیاست ملکی کی دیواروں سے آکر نظراتی ہے بیا جب اصلاحات کا دامن ملک کی بدامنی وانمتشار حال کے کا نثوں میں الجھ جاتا ہے تو پنجیبرابراہیم کے موسی کے قالب میں آگے بڑھتا ہے اور قوم و ملک کونمار دہ وفر اعنہ کی غلامی سے آزادی دلاتا ہے۔ پنجیبروں میں عیسی اور یکی بھی گرزرے ہیں جن کو حکومت کا کوئی حصنہ میں ملاتھ اور موسی اور داؤد "وسلیمن " بھی جوقو موں اور ملکوں کی قسمت کے ماک سے نظر کی سے آزادی دلاتا ہے۔ پنجیبروں میں میں کہتے کے ماک سے کئی گئی میں میں جو کی جو بھی تھے اور موسی و داؤد بھی۔ عرب کے خزانے دست تصرف میں تھے لیکن کے ماک سے نظر تھا نہ نہ نہ میں درہم ووینار کا شانہ نبوت میں نہ کوئی فرم بستر تھا 'نہ غذائے کطیف' نہ جسم مبارک پر ضلعت شاہانہ تھا ، نہ جبیب و آستیں میں درہم ووینار کی سے نہ اس وقت جب اس پر کسری و قیصر کا دھو کا ہوتا تھا وہ گلیم ہوش' کھی چیتم اور آسان کا معصوم فرشتہ نظر آتا تھا۔

لے سے پور باب شافہ ہے۔

ع المسترت ابر بیم عنید کے تقلید کے تقلید کے تقلید کے تقلید کے تقلید کے تقلید کی باوش ہوں ہے ان کوئر ٹاپڑا آ اور خدا کے ان ہے وعد و بیا کہ ان کی اوا ، نوارش مقدس ق صومت عطا کر ہے گا(۔ تو راقا خاص سن )

صوَامِعُ وَبَيْعٌ وَصَلَوتٌ وَمَسَجِدُ يُذُكُرُ فِيُهَا اسُمُ اللّٰهِ كَثِيْرًا ﴿ وَلَيَنْصُرِنَّ اللّٰهُ مَنُ يَنْصُرُهُ ﴿ اللّٰهِ عَلَيْمُ اللّٰهِ عَلَيْمُ اللّٰهِ عَلَيْمُ اللّٰهِ عَلَيْمُ اللّٰهِ عَلَيْمُ اللّٰهِ عَلَيْمُ اللّٰهُ عَلَيْمُ اللّٰهُ عَلَيْهُ الْاَرْضِ اقَامُوا الصَّلُوةَ وَ اتُوا الرَّكُوةَ وَ اَمَرُوا اللّٰهُ عَلِيْهُ وَ اللّٰهُ عَلَيْهُ الْاَمُورِ ﴾ (الورة الحج)

مس ن جن سے (بلاسب) جنگ کی جاتی ہے اب ان کو بھی جنگ کی اجازت دی گئی کہ وہ مظلوم ہیں اور خداان کی مدو پر قادر ہے، وہ جو تاحق اپنے گھر وں سے نکال دیئے گئے سوااس کے ان کا اور کوئی قصور ندات کہ وہ یہ ہے تھے کہ ہمارا پر وردگار ہی ہی را خدا ہے۔ اگر و نیا ہیں ایک قوم کو دوسری قوم ہے بچایا نہ جائے قو بہت کی خواتا ہیں کلایے ، عبادت گا ہیں، مبحد س جن میں اکثر خدا کا نام میا جاتا ہے بر باوکر دی جا کیں جو خدا کی مدد کرتا ہے خدااس کی مدد کرتا ہے۔ خدا طاقتور اور غالب ہے (مسلمان وہ ہیں) جن کو اگر خدا زہین میں قوت عطا کر ہے تو عبادت الہی کریں مستحقین کی میل اعانت کریں' (زکو قادیں) لوگوں کو نیکیوں کی تاکید کریں' برائیوں سے روکیس' انجام کار خدائی کے ہاتھ ہیں ہے۔

ان آینول میں بولا جمال میہ بتایا گیا ہے کہ اسلام میں غزوات کی ابتداء کیوں اور کیونکر ہوئی ؟ اسلام کی حکومت کے کیا اغراض و مقاصد تھے اور استخلاف فی ارارض کے کیا فرائض ہیں؟ اور دنیا کی عام حکومتوں ہے وہ کن امور میں ممتاز ہے؟ ان مباحث کا اصولی اور مفصل بیان کر ب کے دوسرے حصوں میں آئے گا۔ یہاں عرب کے نظم ونسق کے متعلق عام اور جزئی با تیں بیان کرنی مقصود ہیں۔

صفحات بالا ہے معلوم ہو چکا ہے کہ اب تمام عرب میں امن وا ، ن قائم ہے۔ سیاسی مشکلات کا خاتمہ ہو چکا ہے ملک کے ہرگوشہ میں دعاۃ اسلام تھیلے ہوئے ہیں' قبائل دور در از صوبوں سے ہرگاہ نبوت کا رخ کرر ہے ہیں فتح مکہ اسلام کے ہرگوشہ میں دعاۃ اسلام تھیلے ہوئے ہیں' قبائل دور در از صوبوں سے ہرگاہ نبوت کا رخ کرر ہے ہیں فتح مکہ اسلام کی شہنشاہی کا پہلا دن تھا' جور مضان ۸ ھا واقعہ ہے' اس کے بعد آنخضرت میں کا پہلا دن تھا' جور مضان ۸ ھا واقعہ ہے' اس کے بعد آنخضرت میں کمل یائے۔ لیکن اصل خلافت الہی کے تمام اجزاء اواخر واھیں زیانہ ججہ الوداع کے قریب کمل یائے۔

یورپ کی نا آشانگاہ میں اگر چہ آ ب وہ اللہ کا یہ دورجہ یدایشیا کی شاہ نہ ذندگی کا ایک طرب انگیز مظہرتھا لیکن آشایان حقیقت کوشہنشہ عرب بھٹے پرانے کپڑوں میں 'مدیند کی گلیوں کے اندرغلاموں اور مسکینوں کے کام کرتا ہوا نظر آتا ہے وہ تاج تاج وہ تا

آ تخضرت عظم كاصل بعثت كالمقصد وعوت مذهب اصلاح اخلاق اورتز كيه نفوس تفا 'اس كے علاوہ اور تمام

ل ابوداؤ د كماب الصلوة باب صلوة القاعد \_

سے صحیح بخاری کتاب الحدود۔

فرائض محض شخصے۔ اس بنا پرانظ مات ملکی آپ نے اس حد تک قائم سے جہاں تک ملکی بدامنی کے باعث دعوت و حید کے لیے عوائق میش آتے تھے تا ہم یہ کام بھی کچھ کم اہم نہ تھا۔

## ا تنظام ملکی:

(عمر شریف اس وقت ساٹھ برس کی تھی اس عمر میں بھی اس حکومت کے تمام کام خودانجام ویے تھے ولا قاور عمال کا تقرر، مؤ ذخین اور ایمہ کا تقین ' مصلین زکو قاو جزیہ کی نامزدگی' غیر قو موں سے مصالحت' مسلمان قبائل میں جا کدادول کی تقییم' فوجوں کی آرائٹگی' مقد ہ ت کا فیصلہ' قبائل کی خانہ جنگیوں کا انسدا دُوفود کے لیے تعین وفل کف اجرائے فرائین' نومسلموں کے انتظامات' مسائل شرعیہ میں افتاء جرائم کے سے اجرائے تعزیز ملک کے بڑے بڑے سیاس انتظامات' عہدہ داروں کی خبر گیری اوراختساب' دور کے صوبوں میں متعدد صی ہے گورنراوروالی بنا کر بھیج و بیئے تھے' لیکن خودمہ پندا درا طراف مدینہ کے فرائض آپ وہوائی اوراخیام دیتے تھے۔

ظلافت اللی کے ان فرائض واعمال نے آپ وہ کے دل و دیاغ پر جو بار عظیم ڈالا اس نے آپ کے نظام جسم نی کو چور چور کر دیا۔ عام روایتوں سے ٹابت ہے کہ آپ آ خرزندگی میں تبجد کی نماز بیٹھ کر پڑھا کرتے تھے جوضعف جسم نی کو اقتصا تھ لیکن بیضعف جسمانی خود کس چیز کا بتیجہ تھا' اس کا جواب حضرت عائشہ" کی زبان سے سننا جا ہے جن سے بڑھ کر آپ وہ کہ نہیں ہوسکتا۔

## اميرالعسكر ي:

(چھوٹے چھوٹے غزوات وسرایا کے امیر انجیش اگر چاکا برسحاب ہوتے تھے لیکن جو بڑے بڑے معرکے پیش آتے تھے ان کی قیادت خود آپ وہٹا بنفس نفیس فر ماتے تھے چٹانچہ بدر احد خیبر افتح مکہ تبوک میں خود آپ وہٹا ہی امیر العسکر تھے۔ اس کا مقصد صرف فوج کالزانا اور آخری فتح وظفر حاصل کرنا نہ تھ بلکہ فوج کی عام اخلاقی اور روحانی نگرانی کرنا تھ' جن نچہ آپ وہٹا نے مجاہدین اسلام کی جن جزئی ہے جزئی ہے اعتدایوں پر گرفت فر مائی ہے وہ احد بیٹ میں بہ تصریح مذکور بیں اور اسلام کا قانون جنگ ای دارو گیر کے ذریعہ ہے وجود میں آیا ہے)

#### ا قياء :

(آپ کے عہد مبارک میں اگر چہ متعدد صحابہ میں اللہ جائے کہی بطور خود فتوی دیتے تھے لیکن زیادہ تر آپ وہ ہے اس فرض کو بھی ادا کرتے تھے۔ فتوی دینے کے لیے آپ وہ ہے کا کوئی خاص وقت مقرر نہیں فرمایا تھا۔ بلکہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے 'غرض جس وقت لوگ آپ سے احکام اسلام کے متعلق سوالات کرتے تھے آپ ان کا جواب ویتے تھے۔ چنانچہ امام

ل بود وُدكَ بالصلوة بالسلوة لقاعد.

بخاری نے کتاب العلم میں ان فتاوی کواس تتم کے متعدد ابواب میں تقلیم کر دیا ہے۔ خلافت کا یہی فرض تھ جس کو حضرت عمر ؓ نے اپنے زمانہ میں نہایت ترقی دی اوراس کا ایک مستقل شعبہ قائم کر دیا)

### فصل قضايا:

(اگرچہ آپ وہ اللہ ہے ہیں مہد کہ جمہ میں عہد کہ تضاءت قائم ہو چکا تھا اور حضرت علی اور حضرت معاذ بن جبل اللہ کو آپ وہ اللہ نے خود کی کا قاضی مقرر فر ما کے جمیعا تھا تا ہم مہ ینداور اس کے حوالی ومضافات کے تمام مقد مات کا آپ خود فیصلہ فر ماتے تھے۔اس کے لیے کسی شم کی روک ٹوک اور پابندی نہتی۔امام بخاری نے ایک خاص باب باندھا ہے جس کا عنوان ہے۔

﴿ باب ماذكر ان النبى عَنْ لَهُ لم يكى له بو اب ﴾ يعن آخضرت في كوروازه يرور بان شقا۔

اس بنا پرگھر کے اندر بھی آپ ہوگئے اطمینان وسکون کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے تھے۔ عورتوں کے معاملات عموماً زنان خانہ ہی جی چی جی چی ہوئے۔ احد دیث کی کتابوں جی آپ کے فیصلوں کا اتناذ خیرہ موجود ہے کہ اگران کا استقصاء کی جائے تو ایک ھینے جد تیار ہوج ہے۔ عموماً احد دیث کی کتاب البیع ع میں دیوانی کے مقد مات اور کتاب القصاص والدیات وغیرہ جس فو جداری کے مقد مات اور کتاب القصاص والدیات وغیرہ جس فو جداری کے مقد مات فدکور ہیں۔)

### توقیعات وفرامین:

(سیاس قدراہم کام تھا کہ عہد مبارک میں اگر چداور صیخوں کا کوئی مستقل دفتر نہیں قائم ہوا تھا تاہم توقیعات و فرامین کے لیے اس کی ابتدائی شکل قائم ہو چگی تھی' چنانچاس خدمت پر حضرت زید بن ٹابت اور آخر میں حضرت معاویہ بھی وقافو قابی خدمت انجام دیتے تھے آپ نے سلاطین و ملوک کو دعوت اسلام کے جو خطوط رواند فر مائے ، غیر قوموں کے ساتھ جو معاہدے کے مسلمان قبائل کو جواد کام بھیج عمل و مسلمین کو جو تحریف فرامین عنایت کئے فوج کا جو رجس مرتب کرایا' بعض صی بھ کو جو حدیثیں لکھوا کیں' وہ سب ای سلسمہ میں واخل بیں۔ زرقانی وغیرہ نے آپ کے احکام وفرا میں تحریب کرایا' بعض صی بھ کو جو حدیثیں لکھوا کیں' وہ سب ای سلسمہ میں واخل بیں۔ زرقانی وغیرہ نے آپ کے احکام وفرا میں تحریب کرایا' بعض سی بھی کو جو حدیثیں لکھوا کیں' وہ سب ای سلسمہ میں واخل بیں۔ زرقانی وغیرہ نے آپ کے احکام وفرا میں تحریب کرایا' بعض سی بھی کی جو صدیثیں کھوا کیں' وہ سب ای سلسمہ میں واخل بیں۔ زرقانی وغیرہ نے آپ کے احکام وفرا میں تحریب کرایا' کو مستقال باب قائم کیا ہے )۔

#### مهمان داری:

(منصب نبوت کے بعد آپ وہ گئے کی ذاتی حیثیت تقریباً فناہو گئے تھی اس لیے آپ کھی کی خدمت ہیں جوہوگ حاضر ہوتے تھے ان کا تعلق بھی خلافت الہی یہ نبوت ہی کے ساتھ ہوتا تھا اور آپ وہ گئے اس حیثیت ہے ان کی مہمان داری فرماتے تھے۔ مہمانوں کی زیادہ تر تعداد قبول اسلام کے بیے آتی تھی جن کی مہمان داری کے لیے آپ کھی نے ابتدائے نبوت ہی سے خاص طور پر حضرت بلال کو مامور فرمادی تھا چنا نچہ جب کوئی تنگ دست مسلمان آپ کھی خدمت ہیں حاضر ہوتا اور آپ کھی تو حضرت بلال کو کھی تو حضرت بلال کو کھی نہوت اور وہ قرض نے کراس کے کھانے اور کہڑے کا حاضر ہوتا اور آپ کھی اور کہڑے کا

انظام کرتے جب آپ کے پاس کہیں ہے پھھ ال آتا تو اس کے ذریعے ہے وہ قرض ادا کیا جاتا۔ یہاں تک کدا گر کوئی شخص آپ جو گو ان مقلوں الحال مہاجرین کی اعانت میں صرف ہوتی۔ چنا تھے کوصد قد وخیرات کی ترغیب دیتے اور جو رقم وصول ہوتی وہ ان مقلوک الحال مہاجرین کی اعانت میں صرف ہوتی۔ چنا تچہ ایک برمہاجرین کی اعانت میں صرف ہوتی۔ چنا تچہ ایک برمہاجرین کی ایک برہند یا و برہند سرجماعت آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ ہر شخص کے بدل پرصرف ایک چا در اور گلے میں ایک توار حمال گیا تو ان کی پریٹان حالی کو دیکھا تو چرے کا رنگ بدل گیا تو از حضرت بلاں اور گلے میں ایک توار حمال گیا تو از حضرت بلاں اور گلے میں ایک توار حمال گیا تو زاجواس قدر وزنی تھی کہ ان سے بہ مشکل اٹھ سکن تھا الا کر آپ کے آگے ڈال اثر ہوا کہ ایک انصاری اٹھے اور ایک تو زاجواس قدر وزنی تھی کہ ان ہے بہ مسلل اٹھ سکن تھا الا کر آپ کے آگے ڈال دیا۔ اس سے تمام لوگوں میں اور بھی جوش پیدا ہوا اور تھوڑی دیر میں ان ہے سروسا مان مہر جرین کے آگے غداور کپڑے کا قراح گیا۔ بع

ننخ کمہ کے بعد تمام اطراف ملک ہے بکٹرت ملک و فد ہمی وفود آنے گئے۔ آپ پھٹٹا بنفس نفیس ان کی خاطر مدارت کرتے تھے اوران کے لیے حسب حاجت وظا نف اور سفر کے مصارف ادا فرماتے تھے قبائل پراس کا بہت اچھااٹر پڑتا تھا۔ آپ فیلٹلاس کا اس قدر لحاظ فرماتے تھے کہ وفات کے وفت آپ نے جو آخری وصیتیں فرم کی تھیں ان میں ایک پہی تھی۔

﴿ اجيزوا الوفود بنحو ماكنت اجيز هم ملك ﴾ جسطرح من وودكوعطيدويا كرتاتي تم يمي اى طرح ديا كرور وودك حالات آئے ہيں۔

## عيادت ِمرضىٰ:

(مریضوں کی عیادت اوران کی تجہیز وتکفین میں شریک ہونا اگر چایک ندہجی فرض تھا اور مذہبی حیثیت ہے اس
کی ابتدا بھی ہوئی چنا نچہ جب آ پ وہ کی اللہ یہ ہونا ہوئی اسٹور ہوگیا کے دم نزع میت کے اعزہ آ پ کواطلاع
دیتے - آ پ وہ کی اللہ ان کے پاس آ کران کے بیے دع کے مغفرت کرتے سے لیکن بعض حیثیتوں ہے اس کاتعلق ضافت کے
ساتھ بھی ہوگیا تھا کیونکہ بعض صحابہ اس حالت میں اپنی جا کداد کو دقف یا صدقہ کرنا جا ہے تھے اور آ تحضرت وہ کی اس کو تعلق میں کہ بیان کے
پان کا سیح طریقہ بتاتے تھے - جن ہوگول پر قرض آ تا تھا آ بان کے جہازہ میں شریک نہیں ہوتے تھے اس سے اُن کے
ورشہ یا دوسر سے صحابہ کو مجبوراً میہ قرض اور اکرنا پڑتا تھا - اور اس طرح بعض معاملات و نزاعات کا فیصلہ ہو جاتا تھا 'چنا نچ

ا بودا وُ وكتاب الخراج والا مارة باب في الا مام يقبل مدايالمشر كين ـ

ع مندامام احد بن عنبل جلد م صفحه ۳۵۸\_

سے میں بھاری جداول باب اخراج الیہودمن جزیرۃ اعرب۔

الم متدجلة المغربية

### ا حادیث میں اس تنم کی متعدد مثالیں موجود ہیں۔)

#### اختساب:

(تدن اسلام کے دورتر قی میں محکمہ احساب ایک مستقل محکمہ تا ہونہایت وسیح پیانہ پرتمام توم کے اخلاق و عادات کی وشراء اور معاملات وادوستد کی گرانی کرتاتی لیکن آنخضرت و ایکن کے عہد مبارک میں بریحکمہ قائم نہیں ہواتھا، بلکہ خود می آپ اس فرض کو ادا فرماتے ہے۔ ہر مخص کے جزئیات اخلاق اور فرائعن نہ ہی کے متعلق آپ وقا فو قادار و گیر فرماتے دے۔ حرب میں تجارتی معاملات کی حالت نہایت قابل اصلاح میں اور مدید میں آنے کے ساتھ ہی آپ نے ان اصلاحات کو جاری کردیا، لیکن تمام لوگوں سے اصلاح ت پر عمل کرانا معند احساب سے تعلق رکھا تھا چنا نچر آپ نہایت تحق کے ساتھ ان اور مدید حتی ہو اور جولوگ باز نہیں آتے تھا ان کو سرائی ولا تے تھے۔ صبح بخاری کہ البیوع میں ہے۔

المحل کراتے تھے اور جولوگ باز نہیں آتے تھا ان کو سرائی ولاتے تھے۔ صبح بخاری کہ اسلام یصر دوں ان یبیعوہ فی مکانھ م حتی یو و وہ الی رحالھ م

حضرت عبداللہ بن عمر " ہے روایت ہے کہ بیل نے آنخضرت و ایک سے عبد بیل و یکھا کہ جو ہوگ تخییناً غلہ خرید تے تضان کواس بات پرسزادی جاتی تھی کہ اپنے گھروں میں نتقل کرنے ہے پہلے اس کوخودای جگہ بی ڈالیس جہاں اس کوخریدا تھا۔

مجمی بھی تحقیق حال کے ہے آپ وہ ازارتشریف لے جانے ایک بار آپ بازارے گزرے تو غدر کا ایک از آپ بازارے گزرے تو غدر کا ایک انبارنظر آیا۔ اس کے اندر ہاتھ ڈالاتو نمی محسوس ہوئی۔ دو کا ندار ہے دریافت فرہایا کہ بیرکیا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ بارش ہے بھیگ گیا ہے۔ ارشا و ہوا کہ 'بھراس کواو پر کیول نہیں کرلیا تا کہ ہر مخص کونظر آئے؟ جولوگ فریب دیتے ہیں وہ ہم میں ہے نہیں ہیں'' لے

فرائض احتساب میں آپ کا سب سے بڑا فرض عمال کا محاسب تھا۔ لینی جب عمال زکو ۃ اور صدقہ وصول کر کے آئے تھے تو آپ اس غرض سے ان کا جائزہ لیتے تھے کہ انہوں نے کوئی ناجا کز طریقہ تو نہیں اختیار کیا ہے۔ چنا نچہ ایک بار آپ تھے کہ انہوں نے کوئی ناجا کز طریقہ تو نہیں اختیار کیا ہے۔ چنا نچہ ایک بار آپ تھے اور آپ آپ وہ اپنی خدمت انجام دے کر واپس آئے اور آپ آپ وہ اپنی خدمت انجام دے کر واپس آئے اور آپ ایک ان کا جائزہ لیا تو انہوں نے کہا ہے مال مسلمانوں کا ہے اور یہ جھے کو ہم بتا طلا ہے آپ وہ تھے نے فر مایا کہ ''گر بیٹھے میں میں اس کی سخت ممانعت فر مائی۔ کے بیشے نہیں میں اس کی سخت ممانعت فر مائی۔ کے بیشے نہیں میں اس کی سخت ممانعت فر مائی۔ کے بیشے نے ایک عام خطبہ دیا 'جس میں اس کی سخت ممانعت فر مائی۔ کے

#### اصلاح بين الناس:

(اسلام تمام دنیا کے تفرقوں کوعمو ، اور عرب کے اختلافات کوخصوصاً مٹانے کے لیے آیا تھ اس بتا پر آنخضرت

- ل مستح مسلم جدام قد ٥٣ كتاب الايمان \_
  - ع بخارى جلد اصفي ١٦٨ كتاب الاحكام.

ایک بار اہل قبا کے درمیان نزاع قائم ہوئی اور نوبت یہاں تک پیٹی کہلوگوں نے باہم سنگ اندازی کی۔ آنخضرت کے بار اہل قبا کے درمیان نزاع قائم ہوئی اور نوبت یہاں تک پیٹی کہلوگوں نے باہم سنگ اندازی کی۔ آنخضرت کی خرض ہے تشریف لے گئے کے اور دونول دافعات گوا مام بخاری نے الگ لکھے ہیں' لیکن شراح حدیث کی تحقیق میں بیا یک ہی واقعہ کے دوجھے ہیں) بخاری کی دوسری روا بنوں میں ہے کہ آپ وی النازی دور پیدل گئے تھے۔

ابن الى حدرد پر حفزت كعب بن ، لك "كا بكو قرض تھا انہوں نے مسجد بیں نقاف كيا ابن الى حدرد قرض كا ايك حصد مع ف كرانا چاہتے تھے ليكن وہ اس پر راضى نہ ہوتے تھے بات زيادہ بڑھى اور شور وغل ہوا تو آپ وہ الله كھر كے اندرے نكل آئے اور كعب كو يكارا ، كعب نے لبيك كہا تو آپ وہ الله نے فرمايا كه انصف معاف كردؤ " وہ راضى ہو گئے تو آپ وہ آپ وہ الله كا الله كردؤ " ۔ وہ راضى ہو گئے تو آپ وہ آپ وہ الله كا الله كردؤ " ۔ وہ راضى ہو گئے تو آپ وہ آپ وہ الله كو آپ وہ الله كردؤ " ۔ وہ راضى ہو گئے تو آپ وہ آپ وہ الله كردؤ " ۔

اس مسم کے سینکٹروں جزئی واقعات روزانہ پیش آیا کرتے تھے۔

كتاب:

### (عہدۂ قضاء کویا آنخضرت عظی کی ایک حیثیت ہے نیابت تھی۔اس سے مختلف اوقات میں بڑے بڑے

لے بخاری جداص فی سے کتاب اسلے۔

یخاری کتاب العلے۔

صحابہ اس خدمت پر مامور کئے صحیح۔ جن میں شرحبیل بن حسنہ کندی سب سے پہلے اس شرف سے ممتاز ہوئے۔ بینہا یت قدیم الاسلام سے کہ میں انہی نے سب سے پہلے کتابت وحی کا فرض انجام دیا۔ قریش میں سب سے پہلے کا تب عبداللہ ا بن الی سرح متھ ، مدینہ میں اس کی اولیت کا شرف حضرت الی بن کعب کو حاصل ہوا۔

حضرت ابو بکر"، حضرت عمر من علی ، حضرت علی ، حضرت عثمان ، حضرت زبیر " حضرت عامر "بن فبیر و حضرت عمر و ه بن العاص ، حضرت عبدالله ه بن الربیج الاسدی ، حضرت مغیره ابن العاص ، حضرت عبدالله ه بن الربیج الاسدی ، حضرت مغیره ابن العاص ، حضرت عبدالله ه بن رواحه ، حضرت خالد ه بن ولید ، حضرت خالد ه بن سعید بن العاص ، حضرت علاء ه بن حضرت خالد ه بن ولید ، حضرت خالد ه بن الیمان ، حضرت معاویه ه بن الی سفیان ، حضرت زید ه بن تابت مختلف او قات بیس اس منصب پر ها مور مهو ئے ۔ حضر یفید ه بن الیمان ، حضرت معاویه ه بن الی سفیان ، حضرت زید ه بن تابع منص الاست منصب پر ها مور مهو ئے ۔ اگر چه تمام بر رگول کو بھی بیچ میں بی خدمت اواکر نی پڑتی تھی ، چنا نچر سلم تام اس منصب پر ها مور مهو ہے ۔ لکھ تھا ، امراء اور سلاطین کے نام خطوط حضرت عامر ه بن فبیر و لکھتے تھے اور امرائے تک ن کے نام آپ نے جو مکتوب بیجا تھا وہ وحضرت ثابت ه بن قبیس نے لکھ تھا وہ حضرت ابی ه بن تعب بن تابت کے متحلق تھی ، اور صحاب کے گروہ جس ان کا نام ای حیثیت سے زیادہ تھا لیکن عام طور پر یہ خدمت حضرت زید تابن تابیت کے متحلق تھی ، اور صحاب کے گروہ جس ان کا نام ای حیثیت سے زیادہ نمایاں ہے ۔ لے

حضرت زید" بن ثابت نے آنخضرت وہ کا رشاد سے ان تمام بزرگوں پرایک فاص امتیاز حاصل کیا کہ عبرانی زبان سیکھی جس کی ضرورت میں بیش آنک کہ دید بین آنخضرت وہ کا کوزیادہ تر یبود سے تعلق رہتا تھا جن کی فرہبی زبان سیکھنے کا تھی۔ اس بنا پر آپ نے حضرت زید بن ثابت کوعبرانی زبان سیکھنے کا تھی دیا 'اورانہوں نے پندرہ دن میں اس میں مہارت حاصل کرلی۔

#### حكام اورولاة:

فصل قضایا'ا قامت عدل'بسط امن' رفع نزاع کے لیے متعددولا قاوحکام کی ضرورت تھی'اس غرض ہے آپ کھنانے متعددمحابہ کومختلف مقامات کا حاکم ووالی مقرر فرمادیا' چٹانچہان کے تاموں کی تفصیل حسب ذیل ہے۔

| بہرام گور کے خاندان سے تھے اور سلاطین عجم میں سب سے پہلے مشرف بداسلام ہوئے۔              | با ذالٌ بن سابان       |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| اس کے بعد آنخضرت ﷺ نے ان کو یمن کا والی مقرر فر مادیا۔                                   |                        |
| باذان بن سامان کے بعد آنخضرت ﷺ نے ان کوصنعا مکاوالی مقرر فرمایا۔                         | شبر بن ماذان الشا      |
| شہر بن باذان مارے گئے توان کے بعد آپ وہ نے ان کوصنعاء کا عالم مقرر فر مایا۔              | خالد بن سعيد بن العاص  |
| آ پ نے ان کو کندہ وصدف کا والی مقرر فر ما یا تھا لیکن وہ ابھی روانہ بھی ندہوئے تھے کہ آپ | مهاجر بن امية أنخز ومي |
| القال فرمايا                                                                             |                        |
| حضرموت کے والی تنھے۔                                                                     | زياد بن لبيدالا نصاري  |
| ز بید عدن ٔ رمعه وغیر و کے والی تھے۔                                                     | الوموي اشعري           |

| معاذ بن جبل الشا             | والى جند_         |
|------------------------------|-------------------|
| عمر و بن حزم <sup>ط</sup>    | والى نجران_       |
| يزيد بن الي سفياتٌ           | والى تياء_        |
| عمّاب بن اسيدٌ               | والی مکه_         |
| ملى ين اني ط لب <sup>س</sup> | متولی اخماس یمن _ |
| ئمرو بن العاص                | والي عمان _       |
| ملاء بن حضر می <sup>ش</sup>  | والی بحرین _      |

ان ولا قایعنی گورنروں کا تقرر ملک کی وسعت اور ضروریات کے لحاظ سے ہوتا تھا' آ تخضرت وہ کے عہد مبارک میں عرب کے جو جھے اسلام کے زیراثر آئے ان میں یمن سب سے زیادہ وسیع اور متمدن تھا اور مدت تک ایک باقاعدہ سلطنت کے زیرس میرہ چکا تھا اس بناء پر آ تخضرت وہ کا گھا نے اس کو پانچ حصول میں منقسم فر مایا اور ہرا کی کے نے عبدہ علیحدہ گورنرمقرر فر مائے - خالد بن سعید معدی کو صنعاء پر مہر جڑ بن افی امیہ کو کندہ پر زیاد "بن لبید کو حضر موت پر ، معاذ " بن جبل کو جند پر ، ابوموی اشعری کو نبید رمعہ عدن اور سواحل پر ۔ ا

عمو، جب کسی مہر جرکوکہیں کا عالم مقرر فرہ نے بتھے تواس کے ساتھ ایک انصاری کا تقر ربھی فرہ نے تھے۔ کلے منکی انتظام نصل مقد مات اور مخصیل خراج وغیرہ کے علاوہ ان ممال کے سب سے مقدم فرض اش عت اسلام اور سنن و فرائض کی تعلیم تھی اس لحاظ ہے جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے بیالوگ حاکم ملک اور والی صوبہ ہونے کے سہتھ مبلغ دین اور معلم اخلاق کی حیثیت بھی رکھتے تھے۔ استیعاب تذکرہ معاذ بن جبل میں ہے۔

﴿ و معنه رسول الله عَنْ قَصَ الله قبض الى المحد من اليمس يعلم الماس القرآن و شرائع الاسلام و يقصى بينهم و جعل اليه قبض الصدقات من العمال الدين باليمن ﴾ أن تخفرت الله عن الدين عاليه عدين جنركا قاضى بناكردوان فرمايا كدلوكون كوقرآن اورشرائع اسلام كى تعليم و بي اورجو كال يمن من شهال كے صدقات كے جمع كرنے كى خدمت بھى ان كے متعلق تھى۔

چنانچہ جب بیلوگ روانہ ہوتے تھے تو آنخضرت و ان فرائض کی تعیین فرمادیتے تھے۔ معاذین جبل کو روانہ فرمایا تو بیوصیت کی۔

﴿ انك تماتى قوما من اهل الكتاب فادعهم الى شهادة ان لا اله الالله و انى رسول الله فال هم اطاعو الذبك فاعدمهم ال الله افترص عليهم خمس صلوت فى كل يوم و ليلة فال هم اطاعو الذبك فاعدمهم ان الله افترص عليهم توحد من اغنياء هم و ترد الى فقر ائهم فان هم اطاعو الدلك فاياك و كرائم امو الهم و اتق دعوة المطلوم فاله ليس بيلها

ل استيعاب تذكرهٔ معاذين جبل\_

ع مندابن هنبل جدد ۵ سنی ۱۸۲ س

و بين الله حجاب ﴾

تم الل كما ب كے پاس جاتے ہو پہلے ان كوكلہ تو حيد كى دعوت دواً گروہ اس كوقيول كرليس تو ان كو بتاؤ كہ خدات رات اور دن شران پر پانچ نمرز پر فرض كى جيل اگروہ اس كوبھى مان ليس تو ان كو بتاؤ كہ خدائے ان پرصد قد فرض كيا ہے جو ان كے امرائے لے كران كے غرب و پرتقتيم كرديا جائے گا اگروہ اس كوبھى تتاہم كرليس تو ان كے بہتر بن مال ہے احر از كرنا اورمظلوم كى جدوعا ہے بچنا كيوں كه اس جي اور خداكے درميان كوئى پردہ نہيں ہے۔

ان فرائض کے ادا کرنے کے لیے سب سے زیادہ ضرورت تبحرعکمی ُوسعت نظرُ اوراجتہّا و کی تھی ُاس بنا پر آپ ان لوگوں کے تبحرعلمی اور طرزعمل کا امتحان لیتے تھے' چنانچہ جب حصرت معاذ' کوروانہ فر مایا تو پہلے ان کی اجتہادی قابلیت کے متعلق اطمینان فر مالیا- تر فدی بیس ہے۔

﴿ قَالَ رَسُولَ اللَّهِ عَنَا لَهُ مَعَاذَ بِنَ حَبِلَ حِينَ وَجَهِهِ الْيَ الْيَمَنِ بِمَ تَقْضَى قَالَ بِمَا فَي كتابِ الله قال نِما في سنة رسول الله قال فان لم تجد في كتاب الله قال نما في سنة رسول الله قال الجتهد رائي فقال رسول الله عليه الحمد لله الدي وفق رسول رسول الله لما يحب رسول الله على الله لما يحب رسول الله لما يحب رسول الله لما يحب رسول الله على الله لما يحب رسول الله على الله لما يحب رسول الله لما يكون الله لما يحب رسول الله لما يكون الله يكون الله لما يكون الله يكون الله لما يكون الله ي

لیکن اہل عرب کے دلوں کے سخر کرنے کے لیے ان تمام چیز وں سے زیادہ رفق و ملاطفت ، نرمی اور خوش خو کی کی ضرورت تھی جن کی آ میزش سیاست اور حکومت کے اقتدار کے ساتھ تقریبا ناممکن ہوجاتی ہے اس ہے آنخضرت و کھی گارزی کی ضرورت تھی جن کی آمیزش سیاست اور حکومت کے اقتدار کے ساتھ تقریبا تاممکن ہوجاتی ہے اس کے ساتھ یمن کی گورزی کورزی کو بار باراس کی طرف متو جہ فرماتے رہے تھے چنانچہ جب معاذ بن جبل کی ایک صحافی کے ساتھ یمن کی گورزی پردوانہ فرمایا تو پہلے دونوں کو عام طور سے وصیت فرمائی۔

﴿ يسرا و لا تعسرا و بشرا و لا تنفرا و تطاوعا و لا تحتدها ﴾ (مسلم جدا سفي ۱۳ کتاب لايدن) آسانی پيدا کرتا ٔ دشواری شه پيدا کرتا الوگول کو بشارت و ينا اور ان کو وحشت زوه شرکا، با جم الفاق رکهنا اور اختلاف شرکرتا۔

اس پر بھی سکیس نہ ہوئی تو معاذ بن جبل جب رکاب میں پاؤں ڈال چکے توان سے خاص طور پریالفاظ فرمائے ہو احسن معدفت للنائس ﴾ (ابن سعد تذکرہ معاذ بن جبل ) اوگوں کے ساتھ خوش خلتی کے ساتھ برتاؤکر نا۔

اگر بیاصول صحیح ہے کہ کوئی حکومت کتنی ہی رحمدل کیوں نہ ہولیکن ابتدا میں جب وہ کسی ملک کواپنے قبضہ اقتدار میں لاتی ہے تو سرکش لوگوں کے مطبع کرنے کے لیے اس کومجبورا شختیاں کرنی پڑتی ہیں' تو عرب سب سے زیادہ اس کامستحق تھ الیکن آنخضرت و کی کے مظالم کے سنگ کرال سے ندو با۔ یہ بیان کو ب کا ایک ذروجھی و ما ق کے مظالم کے سنگ کرال سے ندو با۔ یہاں تک کدا خیرز باند میں جب سی بیٹ کی ل حکومت کے مظالم کو دیکھتے تھے تو ان کو سخت استعجاب ہوتا تھ اوروہ آنخضرت و کی سنگ کہ انہوں ہے و یکھ کہ شام کی تلقینات کے ذریعہ ہے ان کورو کتے تھے چنانچا یک بار ہشام بن حکیم بن حزام نے و یکھ کہ شام کے پچھیلی دھوپ میں کھڑے کے جی انہوں نے لوگوں ہے اس کی وجہ پوچھی لوگوں نے کہا کہ جزیہ وصوں کرنے کے لیے ان لوگوں نے کہا کہ جزیہ وصوں کرنے کے لیے ان لوگوں کے ساتھ بیختی کی جار ہی ہے۔ انہوں نے بیٹن کر کہا۔

﴿ الشهد لسمعت رسول الله عَنِينَ يقول الله يعذب الذين يعذبون الماس في الدنيا في هو الله على الدنيا في الدنيا في من كوابي ويتا بول كويزاب و من الدنيا في كويركة منام كه خداان لوكول كويزاب و من كاجولوكول كووني في عذاب و من عن الله عن الله عن الله عن عن الله عن الله

## محصلین ز کو ة وجزییه:

(عرب کا خلوص اور جوش ایمان اگر چیخود اُن کوصد قد و ذکو ق کے اداکر نے پرآ ، دہ کر دیتا تھ چنا نچہ اسلام لا نے کے ساتھ ہی ہر قبیلدا پی تو م کا صدقہ آئے خضرت و کھا کی خدمت میں خود پیش کرتا اور آپ و کھا کی دعا ہے برکت اندوز ہوتا تھ' نیکن ایک وسیع ملک اور ایک وسیع حکومت کے لیے بیاطریقتہ کافی ندتھ اس سے ولا ق کے عل وہ کیم محرم و ھوکوآ مخضرت تھا نے صدقہ وزکو ق کے وصول کرنے کے لیے ہر قبیلہ کے لیے الگ الگ مصلین مقرر فرمائے جوقبائل کا دورہ کرکے لوگوں سے زکو قاور خراج وصول کرنے آپ کی خدمت مبارک میں پیش کرتے تھے۔ عموماً خودرؤس نے قبائل اپنے اپنے ایک قبیلوں کے مصل ہوتے تھے اور اور ویث ہوتا تھا۔

بہر حال آپ نے اس فرض کی انجام دہی کے لیے حسب ذیل اشخاص کو مختلف قبائل اور شہروں میں متعین فر مایا۔

|            |                    | 2 - 0   1 0 0 7 | <u> </u>               |
|------------|--------------------|-----------------|------------------------|
| مق م نقر ر | ٥                  | مقام تقرر       | نام                    |
| بنوليث     | ابوام بن حذيف      | طے وی اسد       | عدى بن عائم            |
| ( jeje     | ایک ہدی گ          | يخاعرو          | صفوان بن صفوان مل      |
| in 4 /2    | عمر فاروق "        | بنوخظله         | ما لک بن تو برهٌ       |
| شهرنجران   | ابوعبيده" بن جراح  | غفار واسلم      | يريده بن حصيب الأسلميّ |
| شهرتيبر    | عبدا مقد طبن رواحه | سليم ومزينه     | عبادين بشرالاهبلي      |
| حفرموت     | زیادین مبیدٌ       | ing?            | را فع بن مكيث جہنيٌ    |

المستح مسلم بالبارية والمرام الماسات المال بغياث ا

سے سے فہرست کے نام شرب میں معدیر ، مغیری صفحہ ۱۵ ایش ندکور ہیں۔ عمر فاروق مجمہ اور عبیدہ قبین جزاح کا ذکر بخاری کتاب انصد قات اور بعض کا ایود او دکتاب انخر ، ج ہیں ہے بقید کے لیے زادالمعاوذ کرمصد قیمن وامرائے نبوی اور فق ح البلدان جا ذری ایکھو سع اصابہ باب صفوان ۔

| صو به یمن | ا بوموسی "اشعری       | بنوسعد    | ز برقان بن بدر "      |
|-----------|-----------------------|-----------|-----------------------|
| صوبه يمن  | خالد                  | بنوسعد    | قيس بن عاصم           |
| ٠٠ ٢٠     | ا بان بن سعيدٌ        | ينوفزاره  | عمروبن عاصٌ           |
| مخصيلنمس  | محمه بن جزءالاسدي     | بنوكلا ب  | ضى ك بن سفيان كلا الي |
| , K       | عمرو بن سعيد بن انعاص | بنوكعب    | سر بن سفيان الكعبي    |
| يؤثي      | عيدينه بن حصن فزاري ا | بنوذ بي ل | عبدالله بن اللتبيية   |

ال محلين كتقريض آپ ﷺ حسب ذيل اموركي بابندى فرمات تھے۔

(۱) ان کو ایک فرمان عطا ہوتا تھ جس بیل بہ تصریح بتایا جاتا تھا کہ کس شم نے مال کی کتی تعداد بیل زکوۃ کی کیا مقدار ہے؟ چھانٹ کر مال لینے کی یاحق ہے زیادہ لینے کی اجازت نہیں۔ عام تھم تھا کہ ایساك و کرائے اموالہہ بیٹمال نہ بیٹ شدت کے ساتھ اس فرمان پڑل کرتے تھے اور اس سے سرمو تجاوز جائز نہیں رکھتے تھے۔ بعض لوگوں نے بخو شی حق سے زیادہ دیتا چہا لیکن انہوں نے قبول نہیں کیا۔ سوید بن غفلہ کا بیان ہے کہ ہمارے پاس آنخضرت و الله کا محصل ہے زیادہ دیتا چہا کی بیان کیا جن کے بیاس آنخضرت و الله کا محصل آیا بیس جاکراس کے پاس بیٹھا تو اس نے پہلے جانوروں کے ان اقسام کو بیان کیا جن کے لینے کی فرمان میں اجازت نہ تھی کہنا تو اس نے پہلے جانوروں کے ان اقسام کو بیان کیا جن کے لینے کی فرمان میں اجازت نہ تھی کہنا ہے۔ ایک محصل کو بچو والی بحری دی تو اس نے کہا کہ جھ کو اس کے لینے کی مما نعت کی گئی ہے۔ یہ

(۲) عرب کے مال و دولت کی کل کا تنات بکر ہوں کے رہے (اور اونٹوں کے گئے تک محدود تھی جوجنگلوں میں اپنیا توں بیں 'بہاڑ وں کے دامنوں بیں چرتے رہتے تھے لیکن بجائے اس کے کد نیوی حکومتوں کی طرح جابرا ندا دکام کے سے تھو ہوگئوں بین جا کر زکو قاوصول ند کر ٹا پڑتا اس تھو ہوگ خو دز کو قائے جا تور لا کر تصلین کے سامنے پیش کرتے 'محصلوں کوخو دان دروں بیں جا کر زکو قاوصول ند کر ٹا پڑتا تھا۔ ایک سحالی کا بیان ہے کہ بین بہاڑ کے ایک درو بیل بکریاں چرار ہاتھا کہ دوفتی اونٹ پر سوار ہوکر آئے اور کہ کہ بم رسول اللہ بھی تھا۔ ایک بیان تہاری بحر ہوں کا صدقہ وصول کرنے آئے ہیں۔ بیں۔ بیں نے ایک بچے والی شیر وار بحری بین البول اپند بھی کہا کہ بم کواس کے لینے کا تھم نہیں۔ بیل نے ایک دومرا بچے دیا تو انہوں نے اس کوا ہے اونٹ پر لا دلیا در طبحے ہوئے۔ سے در طبح ہوئے۔ سے

(۳) اگر چہصی ہے اپنے تقدی اور پاک باطنی کی بنا پر ہرشم کے ناج نز وال کے لینے سے خود احتر از کرتے تھے ۔ چنا نچہ جب آنخصرت عضرات عبد اللہ بن رواحہ کو خیبر کے یہود بوں کے پیس جھیجا کہ وہاں کی زراعت کی

ل نمائی صغیه ۳۹

ی نیابی سنویسوس

ال المائة

نصف پیداوار حسب معاہد ہقتیم کرا کے رائیں تو انہوں نے ان کورشوت دینی چابی تو انہوں نے یہ کہہ کرانکار کردیا کہ 'ا نے خدا کے دشمنو! کیا جھے حرام مال کھلانا چہ جو' لے لیکن بایں ہمہ زہدو تقدس جب محص اپنے دورہ سے والہ آتے تھے تو رسول اللہ وقت خودان کا محاسب فرماتے تھے۔ چنا نچا ایک بار آپ نے ابن اللہ یہ کوصد قد وصول کرنے کے لیے روانہ فرمایا 'جب وہ والیا آ کے اور یہ جھے بدینا مل ہے۔ یہ ن کر فرمایا 'جب وہ والیا آ کے اور آپ نے ان کا محاسبہ کیا تو انہوں نے کہا ہے آپ کا مال ہے اور یہ جھے بدینا مل ہے۔ یہ ن کر آپ نے فرمایا کی مخطبہ دیا اور تمام لوگوں کواس شم آپ نے فرمایا کہ سے ختی کے ساتھ ممانعت فرمائی۔ کے مال لیے سے ختی کے ساتھ ممانعت فرمائی۔ کا

(٣) چونکہ آنخضرت و ایک بارعبدالمطلب بن زمعہ قد وزکو قاکا مال حرام کردیو تھا اس لیے خاندان نبوت کا کوئی شخص صدقہ کا محصل مقرر نہیں ہوا۔ ایک بارعبدالمطلب بن زمعہ بن حارث اور نصل بن عب س نے کہ مم زاد بھائی اور بھیجے سے آپ کی خدمت میں درخواست کی کہ اب ہماراس نکاح کے قابل ہو گیا ہے تمام لوگوں کی طرح ہم کو بھی صدقہ کا عامل مقرر فرما و بیجئے تا کہ اس کے معاوضہ سے کچھ مال جمع کر کے نکاح کے سے سرمامیہ بیا کریں کیکن آپ نے فرمایا کہ صدقہ آل جمع کر کے نکاح کے سے سرمامیہ بیا کریں کیکن آپ نے فرمایا کہ صدقہ آل جمع کہ کے ایک میں مالیہ بیا کریں کیکن آپ نے وہ لوگوں کا ممیل ہے۔ سے آل جمعہ کے جائز نہیں ہے وہ لوگوں کا ممیل ہے۔ سے

﴿ من كال لما عاملا فليكتسب روحة فان بم يكن به حادم فليكتسب خادما واذ به يكن له مسكن فليكتسب خادما واذ به يكن له مسكن فليكتسب مسكنا ومن اتخد غير ذلك فهو غال ﴾ جوفض به راعال بواس وايك في في في فرنه بوتو توكركا الرمكان نه بوتو كمركا كين الركوني اس نوكرنه بوتو توكركا الرمكان نه بوتو كمركا كين الركوني اس نوكرنه بوتو توكركا الرمكان نه بوتو كمركا

آپ و این کا ناند میں حضرت عمر فاروق کا کو بھی اس قشم کا معاوضہ مدا تھا' جِنا نچیان کے عہد خلا فت میں جب

ل نوح البلدان صغياس

سل صحيح مسلم جيد الصفحة ااار

سل محاح كماب الصدقات.

۳ مجمع مسلم جدر اصفی ۹ • ار

هے یوداؤ دجیرایب رز ق اسمال میں دونوں صدیثیں ہیں۔

صى بەنے زمروتفترس كى بنا پرمعا وضد يينے سے انكاركي تو انہوں نے آنخضرت و الله كاك طرز عمل سے استدلال كيا۔

#### قضاة:

## يوليس:

اگر چے خلف نے راشدین کے زمانہ میں بھی باضابط طور پر پولیس کامحکمہ قائم نہیں ہوا اور اس کی ابتدا بنوا میہ کی سلطنت میں ہوئی لیے تاہم آنخضرت وہ کی سلطنت میں بھی اس کا ابتدائی نمونہ قائم ہو چکا تھ چنا نچہ آ پ کے عہد مبارک میں بھی اس کا ابتدائی نمونہ قائم ہو چکا تھ چنا نچہ آ پ کے عہد مبارک میں قبیل بن سعد اس خدمت کوانبی م دیتے تھے اور اس غرض سے ہمیشہ آ پ کے ساتھ رہتے تھے۔ ع

#### جلاو

## غیر قوموں سے معاہدے:

عرب میں اب کفر اور شرک کا بالکل و جود نہ تھا' کہیں کہیں صرف بجوں' نصہ رکی اور میہود کی آبادیاں تھیں' ان میں سے معتذبہ افراد نے گونورا کیمان سے قلوب کوروش کر لیا تھا لیکن ججوی حیثیت سے وہ اب تک تاریکی میں تھے۔ تاہم فلا فت الٰہی کی ہمہ گیر قوت سے وہ سرتالی نہ کر سکے۔ حجاز کے میبود یوں کے سواعرب کی تمام قو مول نے بخوشی اسلام کی اصاحت قبوں کی۔ اس لیے اسلام نے بھی ان کی جان وہ ل'عزت و آبرواور نہ ہب کی حفاظت کی تمام ذمہ داری اپنے سر اصاعت قبوں کی۔ اس لیے اسلام نے بھی ان کی جان وہ ل'عزت و آبرواور نہ ہب کی حفاظت کی تمام ذمہ داری اپنے سر لے لئ اور اس کے مقابلہ میں جزید کی ایک خفیف رقم (یعنی ہر مستظیم عاقل بالغ مرد پر ایک و بینار سالانہ) ان پر مقرر کی اس لیے لئ اور اس کے مقابلہ میں جزید کی ایک خفیف رقم بلکہ عمو، جہاں جس چیز کی پیدا وار ہوتی تھی یا جو چیز بنتی تھی وہ ہی چیز جزید قراریا گی۔ سم

غیر قوموں میں سب سے پہنے آنخضرت ﷺ نے کھ میں خیبر' فدک وادی القری اور تاء کے یہود یوں سے مصالحت فر مائی۔ اس وقت تک آیت جزید کا نزول نہیں ہوا تھ' اس بنا پر باہمی رضا مندی سے جوشرا نظ قرار پا گئے

ل فتح البارى جد ١٣ مني ١١٠ \_

سے بخاری کتاب الاحکام۔ عاری کتاب الاحکام۔

سع زادالمعاداتين قيم -

س زادالمعاداين قيم جداول فعل جزييه

ھے ز دائدہ دابن قیم جیداول۔

تھے۔ وہ آیت جزید کے نزول کے بعد بھی قائم رہے ہے اصل شرط بھی کہ وہ رعایا کی حیثیت سے کام کریں گے او پیداوار کا نصف حصہ خود میں گے اور نصف مالکول کواوا کریں گے۔ ل

9 ججری میں جزیدی آیت نازل ہوئی۔ اس کے بعدتمام معاہدے ای کی رو ہے قرار پائے۔ نجان کے عیسائیوں نے مدینہ میں آ کرمعالحت کی درخواست کی جس کوآپ نے منظور فرمایا۔ شرا کا طلح یہ بھے کہ ' وہ مسمانوں کو سیائیوں نے مدینہ میں آ کرمعالحت کی درخواست کی جس کوآپ نے منظور فرمایا۔ شرا کا طلح یہ بھے کہ ' وہ مسمانوں کو سالا نہوہ ہزار کپڑے دیں گے اور ان کو دو قبط میں بعنی آ دھا ماہ صفر اور آ دھا ماہ رجب میں اداکریں گئا آریمن میں بین ویس کے اور مسمان میں گئا وہ مسمان میں کے شان کی دائی کے معاوضہ میں جب تک وہ سودی میں دین یا باف وت نہ کریں گے نہاں کے کر جے اور کی جا کہیں گئا تا ہے معاوضہ میں جب تک وہ سودی میں دین یا باف وت نہ کریں گئا نہاں کے معاوضہ میں جب تک وہ سودی میں دین یا باف وت نہ کریں گئا نہاں کے گر جے دو سالے جا کیں گئا نہاں کے انہ ان کوان کے غراب سے برگشتہ کیا جائے گا' کے وہ سالے جا کیں گئا نہاں کوان کے غراب سے برگشتہ کیا جائے گا' کے معاوضہ میں کا نہاں کوان کے غراب سے برگشتہ کیا جائے گا' کے معاوضہ میں کا نہاں کوان کے غراب سے برگشتہ کیا جائے گا' کیا

صدودشام میں بہت سے عیسائی اور یہودی گاؤں میں آباد ہے۔ ربب ۹ ھیس غزوہ تبوک کے موقع پر دومة الجندل ایلۂ مقن جرباء اور رح تالداور جرش کے جوعیسائی اور یہودی زمیندار اسلام نہیں لائے بلکہ جزید دینا قبول کیا ان میں ہے ہربائغ مرد پرایک دینارسالا ندمقرر ہوااور مسلمان جب ادھرے گزریں تو ان کی ضیافت بھی ان پر لازمی قرار دی گئی ہے ہربار معافری کپڑے دیا کریں سے بحرین کے بحوسیوں کئی گئا کر نفقہ ندادا کر سیس تھی جربی کا کی شرح مقدار پر مصالحت کی گئے۔ سے بھی جزید کی ای شرح مقدار پر مصالحت کی گئے۔ سے بھی جزید کی ای شرح مقدار پر مصالحت کی گئے۔ سے بھی جزید کی ای شرح مقدار پر مصالحت کی گئے۔ سے بھی جزید کی ای شرح مقدار پر مصالحت کی گئے۔ سے

## اصناف محاصل ومخارج:

مختلف اغراض ومصالح کی بنا پراسلام میں آمدنی کے صرف پانچ ذرائع ہے۔ غنیمت، فی 'زکو ق'جزیہ، خراج'
اول و دوم کے سوابقیہ ذرائع آمدنی سالا نہ تھے۔ غنیمت کا مال صرف فتو جات کے موقع پرآتا تھ'عرب میں قاعدہ تھ ۔
رئیس فوج فمنیمت کا چوتھا حصہ خود لیٹا تھا'جس کواصطلاح میں مرباع کہتے تھے اور بقیہ جوجس کے ہاتھ لگ جاتا تھ لے لیٹا
تھا'تقسیم کا کوئی نظام نہ تھا۔ غزوہ بدر کے بعد خدا نے غنیمت کوخودا پئی ملک قرار دیا'جس میں ٹمس یعنی پانچواں حصہ خدا اور
رسول کے نام سے حکومت الٰہی کے مصالح واغراض کے لیے مخصوص فر مایا۔

﴿ يَسْتَنُونَكَ عِي اللَّا نُفَالِ قُلِ الْآنُهَالُ لِللَّهِ وَالرَّسُولِ ﴾ (الفال)

ا ئے پیغیبر نوگ تجھ سے مال غنیمت کی سبت ہو جھتے ہیں کہدد ہے کہ وہ خداا وررسول کی ملک ہے۔

فدا اور رسول کی ملکیت سے مقصود میہ ہے کہ وہ سیا ہیوں کی شخصی ملکیت نہیں ہے بلکہ مصالح کی بتا پر صاحب خلافت جس طرح مناسب سمجھے اس کوصرف کرسکتا ہے۔ اس طرح خمس کی نسبت ارش دہوا ہے۔

﴿ وَاعْلَمُ وَا الَّمَا عَنِمُتُمْ مِنْ شَيْئً فَإِنَّا لِلَّهِ حُمْسَةً وِللرَّسُولِ وِيدي الْقُرُبي وِ الْيتمي

ا بخاری ومسلم دا بودا وَ دُوْ کرخیم وفقوح البلدان بلا ذری ذکرفیدک دوا دی القری و تناه مه

<sup>💆</sup> ابوداؤد كمآب الخراج باب اخذ الجزييه

س فقرح البلدان بلافري\_

س البوداؤد باب اخذ الجزيب

وَ الْمَشْاكِيْنِ وَ ابْنِ السَّبِيْلِ ﴾ (انفال) مسلمانو! جان لوكهم كوجو مال غنيمت ہاتھ آئے اس كا يانچوال حصە خدا' رسول' الل قرابت اور نتيموں اور مسكينوں كا

---

ایک دواستنائی واقعہ کے سواجس میں آنخضرت والگانے مال غنیمت مخصوص مہاجرین کو یا مکہ کے نومسلموں کو عزایت فرمایا ہمیشہ آپ کا بیطرز ممل رہا کشمس کے بعدا بیک حبہ بیا ہیوں پر برابر برابر تقسیم فرماد ہیے ہے سواروں کو تین حصاور پیادہ کوایک حصہ ایس ہے کہ سواروں کو صرف دو جصے ملتے ہے کے خمس کا بھی عموماً بہت کم حصہ ذاتی مصرف میں آتا تھا آتا ہے الا جی جن ارب ساتھ تی گاؤ کر ہے ذیادہ تران ہی پرصرف کر دیا جاتا تھا۔

#### زكۈة:

صرف مسلمانوں پرفرض تھی اور وہ چار مدوں ہے وصول ہوتی تھی۔ نقد روپیئے چل اور پیداوار مولیثی (بجر کو قاضہ مسلمانوں پرفرض تھی اور وہ چار مدوں ہے وصول ہوتی تھی۔ نقد روپیئے چلا اور پیغ اور ہے جو کھوڑا) اسباب تجارت کے دوسو درہم چاندی بیس مثقال سونے اور پیغ اورٹ ہے کم پرز کو قائد تھی۔ پیداوار ہے جو زکو قاوصول کی جاتی تھی اس کے لیے ضروری تھی کہ اس کی مقدار ۵ وس ساع بہتحقیق امام ترفدی ) یا پانچ وس سے زیادہ ہو۔ سونااور چاندی کا چالیسوال حصد وصول کیا جاتا تھی مویشیوں کا نرخ زکو قابھی مختلف جنس کی مختلف تعداد پرمقرر تھا جو صدیت اور فقہ کی تمام کتابوں بیس مفصل ندکور ہے۔ اراضی کی دولتمیں کی گئیں، ایک وہ جس کی سیرا بی صرف بارش یا بہتے پائی کے ذریعہ پائی ہے ذریعہ پائی ہے ذریعہ ہوتی ہے سے اس قسم کی اراضی کی پیداوار بیس دسوال حصد (عشر) وصول ہوتا تھا اور جس کو آب پائی کے ذریعہ ہے۔ سیراب کیا جاتا تھا اس بیس نصف عشر بینی بیسوال حصد لیا جاتا تھا۔ سی سبزی پرکوئی ذکو قائد تھی۔ ھ

زگوۃ کے تھ معرف تھے جن کی تفصیل خود قرآن کی جیدنے کردی تھی نقراء مساکین نومسلم ،غلام اور جن کوخر بید
کرآزادکرانا ہے مقروض مسافر محصلین زکوۃ کی تخواہ دیگرکار خیرعموہ جہاں سے ذکوۃ کی رقم وصول کی جاتی تھی وہیں کے
ستحقین پرصرف کی جاتی تھی۔ صحابہ اس تھم کے اس قدرعادی ہو گئے تھے کہ ایک صحابی کوزیاد نے عامل بنا کرایک مقام
میں بھیج۔ جب وہ واپس آئے تو زیاد نے اُن سے رقم کا مطابہ کیا انہوں نے جواب میں کہا کہ آئحضرت وہ اُن کے زمانہ
سے جس طرح ہم کرتے آئے تھے وہی ہم نے کیا۔ لی محاذ میں جبل جب عامل بنا کریمن بھیجے گئے تو زکوۃ کے متعلق تو خد میں اعتبائیہ و ترد علی فقرائیہ ﴾
آئخضرت وہ اُن ماید ہو وصدفۃ تو حد میں اعتبائیہ و ترد علی فقرائیہ ﴾

جزیہ غیرمسلم رعایا ہے ان کی حفاظت اور ذمہ داری کے معاوضہ میں لیا جاتا تھا اس کی مقدار متعین نہ

لے ابودا وُ داخذ الجزبیمن الحج س وتاریخ بلا ذری ذکر بحرین \_

ع ابوداؤر حكم ارض خيبر بروايت مجمع ـ

سم. مستجع بخاري جلداول صغيرا ٢٠١\_

هے تنای کتاب الزکوۃ۔

لے ترزی کتاب انز کو ہ۔

تھی۔ آئخضرت ﷺ نے اپنے زمانے ہیں ہر مستطیع بالغ مرد سے ایک دینار وصول کرنے کا تھم دیا تھا' بیچے اور عور تنس اس میں داخل نہ تھیں۔ ایلہ کے جزیہ کی مقد ار ۳۰۰ دینارتھی۔ عہد نبوی میں جزیہ کی سب سے بڑی مقد اربح بن سے وصول کی جاتی تھی۔

خراج غیر مسلم کاشت کاروں سے تق مالکانہ کے معاوضہ میں زمین کی پیداوار کا جو مخصوص حصہ باہمی مصالحت سے سے ہوگی ہوائی کا نام خراج ہے۔ خیبر فدک وادی القرئ تیا ء وغیرہ سے خراج ہی وصول ہوتا تھا ' پھل یا پیداوار کے تیار ہونے کا جب وقت آتا تھ آ تخضرت وہ کا کسی می بی کو بھیج دیتے تھے وہ باغوں اور کھیتوں کود کھ کر تخمینہ لگاتے تھے رفع اشتباہ کیلئے تخمینہ میں سے ٹمٹ کم کر دیا جاتا تھا ۔ لیسے پر حسب شرا نظ خراج وصول کیا جاتا۔ خیبر وغیرہ میں آدمی پیداوار پرضلے ہوئی تھی۔ جزیداور خراج کی رقم سیابیوں کی تخواہ اور جنگی مصارف میں صرف ہوئی تھی۔ بتمام می بائل ان پیداوار پرضلے ہوئی تھی۔ جو پہلے غلام رہ چکے تھے۔ ایک رجمٹر پرلوگوں کے نام لکھے ہوتے تھے ای تر تیب سے نام پکار سے جو لوگوں کو عطافر ہاتے تھے جو پہلے غلام رہ چکے تھے۔ ایک رجمٹر پرلوگوں کے نام لکھے ہوتے تھے ای تر تیب سے نام پکار سے جو تو پہلے غلام رہ چکے تھے۔ ایک رجمٹر پرلوگوں کے نام لکھے ہوتے تھے ای تر تیب سے نام پکار سے جو لوگ صرحب اہل وعیال ہوتے تھے ان کو دو جھے اور مجر دلوگوں کو ایک حصہ ماتا تھا۔ گ

## جا گیریں اور افتادہ زمینوں کی آبادی:

ملک عرب کا اکثر حصہ ریکتانی' پتھریلا' شور اور بنجر تھا۔ جو سرسبز قطعات سنے ان پر ہیرونی قویمی قابض تھیں۔ بقیہ ان آدہ زمینیں تھیں۔ مدینہ اور طاکف میں ابستہ کا شکاری ہوتی تھی' بقیہ عام عرب تجارت یالوٹ مار پر زندگی بسر کرتے ہے۔ عربوں کی غیر مامون زندگی کا راز بھی تھا کہ وہ مستقل پیشہ ور نہ تھے۔ اس بنا پر قیام امن کے لیے بھی ضروری تھا کہ ذیر کی کا راز بھی جائے۔ تجازیمن میں غیر تو موں کے انخلاء کے سبب سے یول بھی بہت سی خالی ہوگئی تھیں جن کا انظام ضروری تھا۔

آ تخضرت الله في في عام طور برصحابة كواس كى ترغيب دى \_

﴿ من احیا ارضا مَیْتَةٌ فهی له من احاط حائطا علی ارض فهی له ﴾ جرفخص نے افراد وزمینوں کو آباد کیادواسکی ملک ہے۔

ترغیب عام کے ساتھ خاص خاص انظامات بھی فرمائے۔ بنونضیر اور قریظہ کے نخلستان اور کھیت خاص ہارگاہ نبوت کی ملک قرار پائے۔ اور آپ وی نے اپنی طرف سے ان کوم ہا جرین اور بعض انصار بیں تقسیم فرما دیا۔ جیبر کی زبین کی خصاف المدری اور بقیدان مہا جرین اور انصار بیل تقسیم فرما دی جوحد بیبید بیلی شریک شے کیکن عملاً یہود یوں کے ساتھ ان کا بندو بست رہا۔ پیداوار کا نصف حصدوہ خود لینے شے اور نصف مالکول کوا داکر تے شے اور جوز مینیں آ ہا دیجس ان کو بعض شرائط پر اصل مالک کے ہاتھ بیس رہنے دیا 'چنانچہ عک 'ووجوان اور ایلہ' اور رہ نجران وغیرہ بیس ای طرح معاملات طے

ل ابوداؤد كمّاب الزكوة باب الصدقة قم من بلداني بلد \_

ع المفاديوب في وص

یائے۔ افق دہ زمینیں بھی صحابہ کو بطور جا گیرعطا فرما دیں۔ حضرت واکل کو کو حضر موت میں ایک قطعہ زمین عن بہت فرمایا ' بلال بن حارث مزنی کو قابل زراعت زمین کا ایک بہت بڑا نکڑا اور کا نمیں مرحمت فرما نمیں ' حضرت زبیر کا کو مدینہ کے یاس اور حضرت عمر کا کو خیبر میں جا گیریں عطا کیس۔ بنور فاعہ کو دومۃ الجندل کے پاس زمین عنایت کی۔

بیجا گیریں اس فیضی اور وسعت کے ساتھ دی جاتی تھیں کہ ہر فض حسب استطاعت ان کا انتخاب اوران کے رقبہ کی تحدید کرسکی تھا۔ ایک بارا آپ وہ اللہ نے حضرت زبیر "کوهم دیا کہ جہاں تک ان کا گھوڑ اووڑ سکے وہ زبین ان کی جا گیر میں واغل ہوگی چنانچے انہوں نے گھوڑ اووڑ ایا۔ جب گھوڑ اایک خاص حد تک پہنچ کررک گیا تو انہوں نے اپنا کوڑ ا پھینکا اوروہ جس نقطے پر گراوہی ان کی جا گیر کا رقبہ قرار پایا۔ عرب کی خشک زبین میں سب سے زیادہ ضرورت چشم ہائے آب کھی چنانچا کی بار جب آپ نے تھم عام دیا۔ مس سسق الی ماء لم یستفہ سید مسلم فہو له "بعی" جو قص الیے جشمہ پر قبضہ کر لے جس پر کسی مسلمان نے قبض نہیں کیا ہے تو دہ اس کا ہے'۔ تو تمام لوگوں نے دوڑ دوڑ کرا ہے اپنے چشموں کے حدود مقرر کر لے۔ ا

اس فیاضی کی اس قدرشہرت ہوئی کہ لوگول نے دور دور ہے آ کر آنخضرت کی ہوں کی درخواست کی درخواست کی درخواست کی درخواست کی ابیض بن جمال یمن سے ضدمت مبارک میں حاضر ہوئے اور ایک نمک کی کان کی درخواست کی جس کو آپ وی نام کی آپ نے منظور فرما ہے' کیکن ایک صحابی نے کہا کہ آپ نے ان کو جو پچھے جا گیر میں عطافر ، یا ہے وہ پانی کا ایک بہت بڑا چشمہ ہے' چونکہ وہ ایک پیلک چیزتھی اس بنا پر آپ وی گئے نے اس کو واپس لے لیا۔

سے تمام فیاضیں صرف انہیں چیزوں کے ساتھ مخصوص تھیں جن کا تعلق پبلک کے ساتھ نہیں ہوسکتا تھا لیکن جو چیزیں رفاہ عام کے کام میں آسکتیں تھیں ان کوآپ ور گھا نے ای قدیم حالت پر چھوڑ دیا۔ عرب کاقدیم وستورتھا کہ اپنے مویشیوں کے لیے جاگا ہیں متعین کر لیتے تھے جن کوجی کہتے تھے عرب میں پیوکا درخت اونٹوں کی عام غذاتھی اور اس کے متعلق کسی قسم کی روک ٹوک نہتی کی لیت ابیق بن تھا نہ جب اس کوا پے تھی میں داخل کرنا چا ہاتو آپ ور اس منع فر مایالا حصمی فیمی الاواک عرب میں یہ بھی دستورتھ کے مویشیوں کے چرانے کے لیے رو ساءاورار ہاب اقتد ار ایج سے جراگا ہ مخصوص کر لیتے تھے اور وہاں کسی دوسرے کونہیں آنے دیتے تھے چونکہ اس سے عام ہوگوں کو تکلیف ہوتی تھی اس لے اس طریقہ کو بھی روک دیا۔ گ

اسی طرح عرب میں ایک مقام و بہنا ہے جس کے ایک طرف بکڑ بن وائل کا قبیلہ تھا اور دوسری طرف بنوجم ہم ہے تھے۔ حریث بن حسان نے بکر بن وائل کے لیے اس زمین کی درخواست کی ۔ آپ نے قر مان لکھنے کا تھکم و یا اتفاق ہے اس وقت ایک تمیمیہ موجود تھی۔ آپ نے اس کی طرف و یکھا' اس نے عرض کی یا رسول انقد! وہ اونٹو ل اور بکر یوں کی چراگاہ ہے اور اس کے عرض کی بیاس بنوجمیم کی عورتنس اور بچے رہتے ہیں۔ آپ نے فر مین '' بے چاری تھے کہتی ہے فر مین نہ لکھوا ایک مسممان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے ایک چشمہ اور ایک چراگاہ سب کوکا فی ہوسکتا ہے''۔

ل ابوداؤر كتاب الخراج باب قتم الفتى

م بیتن م و قعات ابودا و کتاب الخرین کے مختلف ہو ب میں مذکور ہیں۔

## مذهبى انتظامات

(ملک میں امن وامان قائم رکھنے کی غرض ہے جو بعض ضروری کملی انتظامات سرانجام پائے تھے ان ہے زیادہ ضروری سلمانوں کے ندہی امور کے انتظامات کا مسلمتی ہیود یوں میں ندہی فرائنس کے اداکر نے کے لیے ایک مخصوص فائدان مقررتھ - اس کے علاوہ کسی اور کوان خدمات کی بجا آوری کا حق حاصل نہیں ہوسکتا تھا - عیسا نیوں میں گوف ندان کی شخصیص نتھی لیکن ان میں ایک خاص طبقہ پیدا ہو گیا تھ جس نے ان خدمات کو اپنا حق قرار دے لیا تھا - ہندوؤں میں غیر برخمن کسی ندہی فدمت کا مستحق نہیں و نیا کی دوسری قوموں کا بھی بہی حال تھا لیکن جوشر بعت مجدرسول القد و نیا کی دوسری قوموں کا بھی بہی حال تھا لیکن جوشر بعت مجدرسول القد و نیا کی دوسری قوموں طبقہ کی حدمت نتھی 'بلکہ برخمض جو اسلام کا کلمہ گوتھ اس رہید میں قائم کی اس میں مخصوص اشخاص 'مخصوص خاندان اور مخصوص طبقہ کی حدمت نتھی 'بلکہ برخمض جو اسلام کا کلمہ گوتھ اس رہید کا مستحق ہوسکتا تھا ۔ )

## دعاة اور مبلغين اسلام:

ا یک مشہور مغربی مورخ نے لکھا ہے کہ 'مدینہ میں آ کر اسلام نبوت کا منصب چھوڑ کر سلطنت بن گیا تھا اور اب اسلام کے معنی بجائے اس کے کہ خدا پر ایمان لایا جائے 'بیرہ گئے تھے کہ جھرکی حکومت تسلیم کرلی جائے'' کے اسلام کا مقصدوہ تھ جو خدا نے قرآن مجید میں بیان کیا ہے۔

﴿ اللَّذِيْسَ إِنْ مُتَكَّنَّا هُمُ فِي الْأَرْصِ أَقَامُوا الصَّلُوةَ وَا تَوُا الرَّكُوةَ وَآمَرُوا بِالْمَعْرُوف و نَهُوا عَنِ الْمُنكرِ ﴾ (عَ)

وہ لوگ جن کو ہم زمین میں اگر طاقت دیں تو نماز قائم کریں' زکو ۃ دیں' اچھی باتوں کا تھم دیں اور بری باتوں سے روکیس۔

اس بنا پر ہر مسلمان واعظ بھی ہوتا تھا اور محتسب بھی وائی بھی اور ماہر شریعت بھی کی وجہ ہے کہ یا تو اسلام سے پہلے عرب میں اس قدر جہالت بائی جاتی تھی کہ شرفا میں لکھنا پڑھنا عیب خیال کیا جاتا تھا یا لیک ایک گر فقہ حدیث اور تغییر کا وارابعلم بن گیا۔ تاہم چونکہ ہر خص کو تفقہ وقد رایس کا کافی وقت نہیں ال سکتا تھی اس لیے بیضروری قرار پایا کہ ہر جماعت اور ہر قبیلہ میں پھھا سے لوگ موجودر ہیں جو تعلیم وارشاد کا فرض انجام دے سکیں اس بنا پرقر آن مجید میں تھم آیا۔

﴿ وَمَا کَانَ الْسُوُّ مِسُونُ لِیسنُهِرُو اَ کَافَاۃً فَمُولًا نَفَرَ مِن کُلِّ فِرُقَةٍ مِسُهُم طَاتِفَةً لِیَتَفَقَّهُو اَ فِی اللّٰذِی وَلِیُسُذِرُو اَ قَوْمَهُمُ إِذَا رَجَعُواۤ اِلْیَهِم لَعَلّٰهُم یَحُذُرُونَ کی (توبہ درکوع آخر)

الذّی وَلِیُسُذِرُوا قَوْمَهُمُ إِذَا رَجَعُواۤ اِلْیَهِم لَعَلّٰهُم یَحُذُرُونَ کی (توبہ درکوع آخر)

اور سب کے سب مسلمان تو سفر کر کے (مدینہ) نہیں آسکتے اس لیے برقبیلہ سے ایک گروہ کو آتا جا ہے تا کہ وہ شریعت میں تفقہ حاصل کریں اور تا کہ واپس جا کرا بی قوم کو ڈرا کیں شایدلوگ بری باتوں ہے بھیں۔

# ان کی تعلیم وتر بیت:

چونکہ مقصد یہ تھا کہ ایک جماعت تیار کی جائے جو نہ صرف شریعت کے اوا مرونوای سے واقف ہو بلکہ

شب وروز آنخضرت و فی کی خدمت میں رہنے ہے تمام تر اسلامی رنگ میں ڈوب جائے جس کی گفتار کردار ہات جیت نشست برخاست و لو و ممل ایک ایک چیز تعلیم نبوی کے پرتو ہے منور ہوجائے تا کہ وہ تمام ملک کے لیے اسوہ حسنہ اور نمونہ کل بن سے اس لیے عرب کے ہر قبیلہ سے ایک جماعت آتی تھی اور آپ و کی کے خدمت میں رہ کر تعلیمات سے بہرہ اندوز ہوتی تھی۔

حفرت این عماس سے روایت ہے۔

﴿ كَانَ يَنْطَلَقَ مِنْ كُلِّ حَيْ مِنَ الْعَرْبِ عَصَانَةً فَيَاتُونَ النِّي عَلَيْهُ فَيِسَا لُونَهُ عَمَا يريدُونُ مِنَ امردينهم ويتفقهوا في دينهم﴾ ل

عرب کے ہر قبیلہ کا ایک گروہ آنخضرت وہ کھیا کے پاس جاتا تھا اور آپ سے ندہبی امور دریوفت کرتا تھا اور دین میں تفقہ حاصل کرتا تھا۔

داعیان اسل م جواطراف عرب میں بھیج جائے تھے ان کو ہدایت کی جائی تھی کہ لوگوں کواس بات پر آ مادہ کریں کہ دوطن چھوڑ کرمد بینہ آ جا کیں اور یہیں بودو باش اختیار کریں اس کا نام جبرت تھا اس بنا پر بیعت کی دوشمیس کردی گئی تھیں 'بیعت اعرائی اور بیعت اجرائی صرف ان بدوؤں کے لیے تھی جن کو پچھوڈوں مدینہ منورہ میں رکھ کرتعلیم و بنامقعود تھا۔ مختفر مشکل الآ ثار میں روایت ہے کہ عقبہ جنی جب اسلام لائے تو آنخضرت و ایک ان سے دریا دت کیا کہ بیعت اعرائی کرتے ہویا بیعت ہجرت ؟اس کے بعد مصنف لکھتا ہے۔

﴿ ان البيعة من المهاجر توجب الاقامة عنده على المسرف فيما يصرفه فيه من امور الاسلام بخلاف البيعت الاعرابية ﴾

جرت کی بیت کرنے سے لازم ہوج تا ہے کہ آنخضرت بھٹا کے پاس قیام کرے تا کہ آنخضرت کے ان کو اسلامی امور میں لگا کی اور بیعت اعرابی میں بیضروری نہیں۔

اک بنا پر عرب کے بہت سے خاندان اپنے گھروں ہے ججرت کرکے مدینہ بیں چھے آئے تھے۔ حضرت ابوموی اشعری آئے تاہوں کے کہدینہ بیں ابوموی استعراق آئے استعراق کے کہ مدینہ بیں ابوموی استعراق آئے استعراق کے کہ مدینہ بین ابوموی استعراق کے مدینہ اللہ مسجد بین تھیں۔ بیوای قبال تھے جو بجرت کرکے مدینہ آگئے تھے اور چونکہ مسجد نبوی سب کے لیے کانی نہیں ال کے الگ الگ مسجد میں بن گئی تھیں۔

لعليم وارشاد <u>ك</u>مختلف طريقے <u>تھ</u>۔

ایک بید که دس بیس دن یا مهیدند دومهیدند ره کرعقا کداور فقد کے ضروری مسائل سیکھ لیتے تھے اور اپنے قبائل میں واپس جاتے تھے اور اپنے قبائل میں واپس جاتے تھے اور ان کو تعلیم دیتے تھے۔ مثلاً ما لک بن الحویرث جب سفارت لے کر آئے تو بیس دن تک قیام کی اور ضروری مسائل کی تعلیم حاصل کی۔ جب چلنے گئے تو آپ واپس کے فرمایا۔

﴿ ارجعواالي اهليكم فعدموهم ومروهم وصنوا كما رايتموني اصني ﴿ إِيَّارِي إِبْرِيَّ البِّهِ ثُمُ ﴾

این خاندان میں دالیں جاؤان میں رہ کران کوادامرشریعت کی تعلیم دوادر جس طرح مجھ کونماز پڑھتے دیکھا ہے اس طرح نماز پڑھو۔

و در راستقل طریقہ درس کا تھ لینی لوگ متقل طریقہ ہے مدینہ میں رہتے تھے اور عقا کد شریعت اور اخلاق کی تعلیم پاتے تھے ان کے لیے صفد خاص درس گاہ تھی اور اس میں زیادہ تروہ لوگ تیا م کرتے تھے جوتمام دنیاوی تعلقات سے آزادہ ہو کرشب وروز زیدوعباوت اور زیادہ تر خدمت علم میں مصروف رہتے تھے۔

مفتلو قا کتاب العلم میں روایت ہے کہ ایک دفعہ آنخضرت و کھٹا سمجد میں تشریف لے مکئے اس وقت سمجد میں دو حلقے تھے۔ حلقہ ذکرا ورحلقہ درس آنخضرت کھٹا حلقہ درس میں جا کر بیٹھ گئے۔

اس وفت کی اصطلاح میں ان طالبان علم کو قراء کہتے تھے چنانچہ بھے بخاری وغیرہ میں ہر جگہ بھی نام آتا ہے۔ عرنیہ میں جولوگ تعلیم وارشاد کے لیے گئے تھے اور کفار نے ان کو دھو کے سے شہید لے کر دیا تھاوہ ای درسگاہ کے تربیت یافتہ تھے اور کتب حدیث میں ان کا نام اس گفت (قراء) کے ساتھ آیا ہے۔ ارباب سیر نے لکھا ہے کہ ان لوگوں میں سے جب کوئی شادی کر لیتا تھا تو اس جماعت سے نکل جاتا تھا اور ان کے بجائے دوسر بےلوگ داخل ہوتے تھے۔

اصحاب صفدا کر چہاس قدرمفلس اور نا دار تھے کہ کی کے پاس ایک کپڑے نے زیادہ نہیں ہوتا تھا جس کوگرون سے باندھ کر گھٹنوں تک چھوڑ دیتے تھے کہ چ دراور تہد دونوں کا کام دیتا تھا' تا ہم بیلوگ پاؤں تو ڑکرنہیں بیٹھتے تھے بلکہ جنگل میں جا کرلکڑیاں چن لاتے تھے اوران کو نیچ کرآ دھا خیرات کرویتے اور آ دھا اخوان طریقت میں تقسیم ہوتا تھا۔ اس بنا پرتعلیم اور درس کا وقت رات کو مقرر کیا گیا۔ بعض روا نیوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اس درسگاہ کے معلمین میں سے حضرت پرتعلیم اور درس کا وقت رات کو مقرور کیا گیا۔ بعض روا نیوں کو حضرت عمر شنے زمانہ خلافت میں تھا۔ ہوتا ہے کہ اس درسگاہ کے مقدوقر آن کے سے خادہ بن الصامت میں جو مشہور صاحب علم تھے اور جن کو حضرت عمر شنے زمانہ خلافت میں تعلیم فقدوقر آن کے سے فالسطین بھیجا تھا۔ ایودا کو دہیں حضرت عبادہ بن الصامت شنے دوا بت ہے۔

﴿ علمت ماسّا من اهل الصفة القرآن و الكتاب فاهدى الى رجل منهم قو ساكه (صفيه ۱۲۹ جدوم) ش نے اصحاب صقیف ہے چندلوگول کوتر آن مجیداور لکھنے کی تعلیم دی اس کے صلیف مجھ کوایک شخص نے ایک کمان تخذ میں دی۔

ایک روابیت میں یہ بھی ہے کہ آنخضرت وہ کیا نے عبادہ گا کواس تحفہ کے قبول کرنے کی اجازت نہیں دی۔ بعض روا بخول سے معلوم ہوتا ہے کہ درسگاہ صفہ کے علاوہ اور بھی کوئی جگہتی جہاں اصحاب صفہ رات کوتعلیم پاتے ہے۔ منداما ابن حنبل میں ہے۔

﴿ عن انس كانوا سنعيس فكانوا اذا جنهم الليل انطلقوا الى معلم لهم بالمدينة فيدرسوك الليل حتى يصبحوا ﴾ (مندسر٣٥٤)

۔ حضرت الس " سمجتے ہیں کدامی ب صفر میں ہے سے مقطفی رات کوایک معلم کے پاس جوتے تھے اور میں کندورس میں مشغوں و ہے

ل مسیح بخاری غزوه بیر معونه به

عرب بیں لکھنے پڑھنے کا رواج بہت کم تھالیکن اسلام آیا تو تحریر و کتا بت کافن بھی گویا ساتھ لے کر آیا۔ سب
سے بڑی ضرورت قرآن مجید کے صبط و قد و بین کی تھی اس بنا پر آنخضرت و اللے نے شروع ہی سے کتا بت کی ترویج کی
طرف تو جہ فر مائی۔ جنگ بدر کے ذکر بیل گزرچ کا ہے کہ اسیران جنگ بیل سے جولوگ فدید بیس اوا کر سکے ان کواس شرط پر
رہا کیا گیا کہ مدید بیس رہ کرلوگوں کو کھمنا سکھا دیں۔ ابوداؤ دکی فدکورہ بالا حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ اصحاب صفہ کو جوتعلیم
دی جاتی تھی اس بیل کھمنا بھی داخل تھا چنا نچہ حضرت عبادہ قرآن مجید کے ساتھ لکھنے کی بھی تعلیم دیتے تھے۔

## مساجد کی تغییر:

(آتخضرت ﷺ کارچہ ترقی وجاہ پرتی ہے طبعًا نفور تھے اور اس لیے اینٹ اور مٹی برصرف زر ناپسند فرماتے تھے تاہم چونکہ اسلام کی تمام تحریکات کا مقصد صرف رفع ذکر اور تشبیح و نقذیس البی تھا' اس بنا پر ہر قبیلہ کومسمان ہونے کے ساتھ سب سے پہلے سجد کی ضرورت پیش آتی تھی- ایک سبب اس کا یہ بھی تھ کہ یہ سجدیں صرف نمازی پڑھنے کے کام میں نہیں آتی تھیں بلکہ در حقیقت بیتمام اہل قربہ یا اہل محلّہ کو دن رات میں یا نچ بارا بیک جگہ جمع کر کے ان کی اجماعی اورا تحادی قوت کوروز بروز اور زیاده ترقی دینے کا ذریعہ بھی بنتی تھیں اس لیے آپ 🦓 با جماعت نماز پڑھنے کی سخت تا كيد فرماتے تھے۔خود مدينہ كاندر بہت سے قبائل آباد تھے- ہر قبيلہ كاالگ الگ مخلہ تھااور ہرمحلہ ميں ايك ايك مبحد تقى۔ ابوداؤد نے کتاب المرامیل میں بسند لکھا ہے کہ صرف مدینہ کے اندرآ ب کے زمانہ میں ۹مسجدیں تھیں جہاں الگ الگ جماعتیں ہوتی تھیں'ان کے نام یہ ہیں۔ مسجد بنی عمرو' مسجد بنی ساعدہ' مسجد بنی عبید' مسجد بنی سلمہ' مسجد بنی رائح' مسجد بنی زریق مسجد غفار مسجد اسم مسجد جهیبنه - ان کے علاوہ متفرق روایات میں مختلف قبائل کی حسب ذیل مسجد وں کااور پنة لگتا ہے مسجد بنی حدرہ مسجد بنی امیہ (انصار کا ایک قبیلہ تھا) مسجد بنی بیاضہ مسجد بنی احبی مسجد بنی عصبه مسجد الی فیصلیٰ ' مسجد ین دینار مسجد انی بن کعب مسجد النابغهٔ مسجد ابن عدی مسجد حارث بن خزرج مسجد یی هلمهٔ مسجد انفصیح مسجد بی حارثهٔ مسجد بی ظفرٔ مسجد بنی عبدالاشهل مسجد واقم 'مسجد بنی معاویهٔ مسجد بن قریظهٔ مسجد بنی وایل مسجد الشجر ق- یک روا بخول سے ریجی ثابت ہے کہا شاعت اسلام کے ساتھ ہی مدینہ سے باہر عرب کے گوشہ گوشہ بیل مسجدیں بنتی جاتی تھیں جہاں دن میں یانجے ہارخدا کا نام یکاراجا تا تھا۔ آنخضرت 🍇 نے غز وات میں معمول کرایا تھا کہ دات بھر ا نظار فرماتے تھے صبح کو جہاں ہے اذان کی آواز آتی وہاں حملہ نہ فرماتے چٹانچہ ایک سفر جہاد میں آپ ﷺ کے کا نوں میں ایک طرف سے اللہ اکبر کی آواز آئی تو آپ ﷺ نے فرمایا" یہ تو فطری شہوت ہے" اس کے بعد آپ ﷺ نے اشهد ال لا اله الا الله كي وازى توفر مايا" أكس عنجات موكى "صىب في ادهرادهر نكاه دور الى تو معلوم مواكه برك کے چرواہے کی آ داز ہے۔ تمام مجاہرین اسلام کو بھی مبی تھم تھا' چنا نچرا یک بار آپ ﷺ نے ایک سریہ کوروانہ کیا تو یہ وصيت فرمائي \_

ل اضافه تاختم باب"مؤذ نين" \_

م بیتر متفصل مینی شرح بخاری جدام فید ۳۲۸ سے ماخوذ ہے۔

﴿ اذارایتم مسحدا او سمعتم صوتا فلا تقتلوا احدا الله الركبيل مجدويكمويااذان كي وازسنوتووبال كي فخص كول ندرتا

ان روایتوں سے ایک طرف تو عہد نبوت میں اشاعت اسلام کی وسعت کا اندازہ ہوتا ہے اور دوسری طرف سے یہ تابت ہوتا ہے کہ جوقب کل اسلام لائے تنے انہوں نے الگ الگ مسجدیں تغییر کرلی تھیں اور ان میں بنج وقتہ غلغد تکبیر واذان بعند ہوا کرتا تھا۔

اگر چہاس وفت کی عام غربت اور سادگی کی وجہ سے جومسجدیں تغییر ، یو کی تھی وہ ایک زمانہ ممتد تک قائم نہیں رہ سکتی تفیس اس سیے ان با قیات صالحات کا بہت بڑا حصہ صفحہ ستی ہے مٹ گیا' اور ان کے ساتھ ان کا نام اور ان کی تاریخ ہے مٹ گیا' اور ان کے ساتھ ان کا نام اور ان کی تاریخ ہے معلوم ہوتا ہے کہ عرب کا کوئی گوشدان نہ نہی یا دگاروں سے خالی نہ تھ۔ علی منہ تھے۔ علیہ ت

عرب کے عام قبائل ہے بحرین کا ایک قبیلہ عبدالقیس اسلام لا چنا تھا-اس قبیلہ نے ایک مسجد تقمیر کی تھی ' چنا نچہ اسلام میں مسجد نبوی کے بعد سب سے پہلے جمعہ کی نماز اسی مسجد میں اوا کی گئی- بخاری کتاب الجمعہ میں ہے۔

﴿ عن ابن عباسٌ انه قال ان اوّل حمعة حمعت بعد حمعة في مسجد رسول الله عَنْ ال

حفزت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ مجد نبوی کے بعد پہلا جمعہ قبیلہ عبدالقیس کی مسجد میں پڑھا گیا جو بحرین کے ایک گاؤں میں جواثی تامی میں واقع تھی۔

الل طائف جب اسلام لائے تو آپ نے ہدایت فرمائی کہ خاص اس جگہ مبحد تغییر کرائی ہیں جہاں ان کا بت نصب تھ سے حضرت طلق بن علی سے روایت ہے کہ جب ہماری قوم کے لوگ آنخضرت و اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ہم نے عرض کی کہ ہمارے ملک میں ایک گرجا ہے تو آپ نے اپنے وضو کا پانی عنایت فر ایا اور ہدایت کی کہ ہوئے اور ہم نے عرض کی کہ ہمارے ملک میں ایک گرجا ہے تو آپ نے اپنے وضو کا پانی عنایت فر ایا اور ہدایت کی کہ گر ہے کوتو ڑ ڈ الواور وہاں یہ پانی چیزک کر مجد بنالو۔ چنا نچہ جب وہ لوگ واپس آئے تو حسب ارشاد مبحد تغییر کرلی۔ سے اس می کم مجد بی اگر چہ عرب کے گوشہ میں تغییر ہوئی ہوں گی گین عموماً احد دیش کی کم ایوں ہے صرف ان محدوں کا حال معلوم ہوسکتا ہے جو مدینہ اور عوالی مدینہ میں تغییر ہوئیں۔ صحیح مسلم میں ہے کہ عوالی مدینہ میں انصار کے جو کوئی آئے ایک دن ان میں منادی کرا دی کہ جولوگ روز ہ وار ہیں وہ اپنے روز ہ کوئی آئے ایک دن ان میں منادی کرا دی کہ جولوگ روز ہ وار ہیں وہ اپنے دن روز ہ رکھیں۔ اس اعلان کے بعد صحابہ شنے اس پر اس شدت

ل صحيح مسلم جداول كتاب الادال باب الامساك عن الاعارة قوم في دار المكفر ادا مسمع فيهم الادال

م بوداؤد كتاب بيها دفي دعاء امشر كين \_

سع نسانی کتاب المس جد صفحه ۱۱۸

سم : والمعاوجيد ول صفحه ١٨٥ بروايت ابوداؤ دالطي لي \_

ه سنن شائي سماب لمساجد ص ١١٨ هـ

کے ساتھ عمل کیا کہ خودروز ہے رکھتے تھے اور اپنے بچوں ہے روز ہے رکھواتے تھے بہاں تک کدان کو گھر ہے باہر مسجد میں لے جا کرر کھتے تھے اور جب وہ کھارتی ہے ایک مستقل باب باندھا ہے کہ'' مساجد کواشخاص کی طرف منسوب کیا جا سکتا ہے یا نہیں ؟'' اور اس باب کے تحت میں جو صدیث لائے ہیں اس میں برتھری کہ مبحد بنی زریق کا تام لیہ ہے - حضرت انس بن ما لک'' آنخضرت وہ انکا کے ساتھ عمر کی نماز پڑھ کر اپنے محلّہ میں آتے تھے - یہاں لوگ مبحد میں ختظر رہتے تھے - وہ آکر کہ تھے کہ مبحد بنوی میں نماز ہو چکی تب لوگ یہاں نماز پڑھتے تھے۔ ان ان روایتوں سے صاف عابت ہوتا ہے کہ ان قبل کی مبحد بنوی میں نماز ہو چکی تب لوگ یہاں نماز پڑھتے تھے۔ ان ان روایتوں سے صاف عابت ہوتا ہے کہ ان قبل کی مبحد بنوی انگ الگ تھیں - سحاح کی روایتوں سے ہی خابت ہوتا ہے کہ بعض لوگ آئخضرت وہ تھا کہ ساتھ شریک جمعہ میں انگ الگ تھیں - سحاح کی روایتوں سے ہی خابت ہوتا ہے کہ بعض لوگ آئخضرت وہ تھا کہ ساتھ شریک جمعہ بنا تھی جو تا بنی مبحد تھی ہوتا کی ان مباد تھا ان کے علاوہ جو قبائل ہجرت کر کے آئے تھے وہ بھی اپنی مبحد تھیر کر لیتے تھے اس کے علاوہ جو قبائل ہجرت کر کے آئے تھے وہ بھی اپنی مبحد تھیر کر لیتے تھے جنانچہ طبقات این سعد میں ہے۔

﴿ ولحهينة مسحد بالمدينه على ﴾

مدينه يل جهينه كي اليك مجدب-

قبال کی ضروریات کے علاوہ معجدول کی تغییر کا ایک بڑا سبب بیہ ہوتا تھا کہ آنخضرت و الله میں جہال کہیں نماز پڑھتے تھے وہاں سی بہتر کام جدتھیر کر لیتے تھے۔ امام بخاری نے تیجے بخاری بی مستقل باب باندھا ہے جس کا عنوان بہ ہے سار سسسا جد اپنی علی صرف المدیسة والمواضع النی صلی فیھا البی صلی الله علیه و سسم۔ لیحنی وہ معجد یں جومد ین کے راستوں اوران مقابات میں واقع ہیں جہاں آپ وی نے نماز پڑھی ہے اوراس کے تحت میں اس متعدد معدد میدوں کا تام لیا ہے اور حافظ ابن جرنے ال کے حسب ذیل نام گنائے ہیں۔

مسجد قبی مسجد الفقیح 'مسجد بنی قریظه مشربه ام ابراجیم' مسجد بنی ظغریا مسجد بغله 'مسجد بنی معاویه مسجد فقع 'مسجد قبیر مسجد قبیر مسجد این خافظ ابن حجر نے بینجی لکھا ہے سی کہ دربینا اورا طراف فدینہ میں جومسجد بیں منقش پھروں سے تغییر ہوئی ہیں ان سبب بیس آنخضرت و اللے نے نماز اوا فرمائی ہے 'کیونکہ معزرت عمر بن عبد العزیز نے جب ان مساجد کی تجدید کی تو اہل مدینہ ہے اس کی تحقیق کرلی تھی۔ ہے

## آئمه نماز كاتقرر:

مں جدکی تغییر کے ساتھ ساتھ ریبھی ضروری تھا کہ مختلف قبائل کے لیے الگ انگ امام مقرر کردیئے جا کیں عمو یونٹ شریف سے جاری تھی کہ جوقبیلہ مسلمان ہوج تااس میں جوشن سب سے زیادہ حافظ قر آن ہوتاوہی امام مقرر کردیا ہے "

ل معيمسلم كتاب الصيام باب من اكل في عاشورا وفليكف بقيم يوم

الم مندابن منبل جلد ١٣٥٠ ١٣٣٢

سم طبقات ابن سعد جز ورائع منجه عا

س فتح امباری جدد اول صفحه استیا

وراس شرف میں چھوٹ بڑے غلام آقا سب برابر تھے۔ آپ کی تشریف آوری سے پہلے مدینہ میں جومہاجرین آچکے تھے ان کے اہام حضرت ابوحدیفہ "کے آزاد کردہ غلام سالم "تھے۔ جرم کا قبیلہ جب اسلام لایا تو عمرو بن سلمہ جرمی اس وقت سات یا آٹھ برس کے کم سن بچے تھے لیکن چونکہ اپنے قبیلہ میں قر" ن کے سب سے بڑے حافظ وہی تھے اس لیے وہی امام قراریائے۔

امامت كے انتخاب كے ليے آنخضرت في نے چنداصول مقرر فرماديئے تھے۔

﴿ عن ابى مسعود الانصارى قال قال رسول الله ﷺ يوم القوم اقراهم لىكتاب الله على عن ابى مسعود الانصارى قال قال رسول الله على يوم القوم اقراهم لمكتاب الله على عنه القراء قاسواء فاعلمهم بالسنة فان كانوا في السنة سواء فاقدمهم سنا، (سلم)

ا بومسعود الصاري ہے مروی ہے کہ آنخضرت و کھی نے فرہ با کہ جماعت کی ،مامت وہ کرے جوسب سے زیادہ کلام انقد پڑھا ہوا اگر اس میں سب برابر ہوں تو جوسنت ہے سب سے زیادہ واقف ہوا گر اس میں بھی مساوت ہوتو جس نے سب سے پہلے بجرت کی تھی اور اس میں بھی سب برابر ہوں تو جس کی عمر زیادہ ہو۔

جب کوئی ایس فلیلہ خدمت اقدی میں حاضر ہوتا تو آپ پوچھتے کہم میں سب سے زیادہ حافظ آن کون ہے؟
اگر کوئی ایسا شخص ہوتا تو لوگ اس کا تام لیتے اور آپ اس کواس عہدہ پرخود متاز فرہ نے 'چنانچہ اہل حاکف کے ان معثان بن ابی العاص اس طرح مقرر ہوئے تھے اور سب میں وی الحیثیت ہوتے تو ارشاد ہوتا'تم میں جو بڑا ہووہ جماعت کی امامت کرے۔ مالک بن حویر شد جب اپنی قوم کی طرف سے بارگاہ نبوت میں حاضر ہوئے تو آنخضرت و الکنائے کہی ارش و فرمایا۔

مدینہ بین میں مدینہ سے باہراطراف بین عرب کے مختلف صوبوں بین ، جہاں جہاں مسجدیں تغییر ہوئی تغییر فاہر ہوئے کہ وہاں ہر جگہالگ الگ امام مقرر ہوئے ہوں گے۔ جن قبائل بیں عمال مقرر ہوئے تھے وہی ان کے امام بھی ہوئے تھے ال بیڑے بڑے بڑے بڑے مقامات میں میدونوں عہدے الگ الگ ہوئے تھے۔ بی ن میں حضرت عمرو بن العاص عال تھے اور ابوزید انصاری امام میں افسوس ہے کہ احاد بیٹ وسیر کی کتابوں میں نام بنام ان کی بیجا تفصیل مذکور نہیں۔ ضمنی واقعات میں جہاں تک اس کا سراغ لگ سکا ہے، وہ حسب ذیل ہے۔

| كيفيت                                                   | مقام تقرر · | ان             |
|---------------------------------------------------------|-------------|----------------|
| بیجرت نیوی ﷺ ہے پہلے انصار کی امامت کرتے تھے (بن بشامور | مديية مثوره | مصعب بن عمير   |
| بيعت عقبه )                                             |             |                |
| آ تخضرت وفظا کی تشریف آوری سے پہلے مہاجرین کے امام تھے۔ | 17          | س لم مولیٰ ابی |
| ( بخاري واليوداؤ د )                                    |             | حد نف          |

لے متح الباری جلداول \_ ۲ مندین طنبل جید مصفی ۲۱۸ \_

| جبآب الله ميند بإبرغ وات من آشريف فرما بوت تواكثر محابة        | مدينة متؤرة | ابن ام مکنو ما         |
|----------------------------------------------------------------|-------------|------------------------|
| بعی ہمرکاب ہوتے لیکن چونکہ بیآ تکھوں سے معتدر تھاس لئے مدیندی  |             | 1, 10                  |
| من دہتے تھاں سب سال اوقع پرانبی کوآپلام مقرر فرماجاتے (اوراؤر) |             |                        |
| آ تخضرت والمام موتريف آوري پرمسجد نبوي من امام موتے تھے        | 11          | ابو بكر طصد يق         |
| ( میخی بخاری )                                                 |             |                        |
| ا ہے قبیلہ کے امام تھے (ابوداؤ ونسائی)                         | ينوساكم     | عتبان من ما لك         |
| ا ہے قبیلہ کے امام تنے ( بخاری وغیرہ )                         | ينوسلمه     | معاذ" بن جبل           |
| ا ہے قبیلہ کے امام تھے ( بخاری )                               | مسجدقباء    | ایکانصاری              |
| ا ہے قبیلہ کے امام تھے (ابوداؤ ڈنسائی)                         | ¢7.9.       | عمرو" بن سلمه          |
| ا ہے قبیلہ کے امام تھے (ابوداؤ د)                              | (7.5.       | اسيد" بن تفير          |
| ا ہے قبیلہ کے امام کا نام مشکوک ہے۔                            | بنونجار     | انس" بن ما لك يا كو كي |
| ائے قبلے کامام نے۔ (مندجلد استحدالا)                           | =           | دوس سے سحاتی           |
| ا ہے قبیلہ کے امام تھے۔ (ابوداؤد)                              | =           | مالك بن ويرث           |
| ا پے قبیلہ کے امام تھے (نسائی)                                 | كممعظمه     | عمّاب "بن اسيد         |
| ا پنے قبیلہ کے امام نے (ذکروفد طائف)                           | طائف        | عين شبن افي العاص      |
| ا ہے قبیلہ کے امام تنے (بلاؤری ذکر عمان)                       | عمان        | ابوز پدانساری          |

موذ تين:

| مجد            | مقام         | r t                    |
|----------------|--------------|------------------------|
| موذن مسجد نبوي | مدريته مؤوره | بلال " بن رباح         |
| موۋن مسجد نبوي | مذيبتهمتوره  | عمرو" بن ام مكتوم قرشي |
| موذن مجدقباء   | عوالي مدينه  | سعدالقرظ               |
| موذن مجدحرام   | که کرمه      | ابونحذوره في قرك       |

# تاسيس وتكميل شريعت

﴿ اَلْيُومَ اَكُمْدُتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَ اَتُمْمُتُ عَلَيْكُمْ بِعُمْتِي وَرِصِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَام دِيدًا ﴾

(آج ہم نے تہمارا نہ ہب كال كرديا اورا پئي تعت تم پرتمام كردى اوراسلام كوتہمارے ليے ند ہب پسندكيا)۔

بيتمام استفامات اور لقم وسق اسلام كاحقيق نصب العين ندتھا بلكہ جيب كہ بتقصيل او پر بيان كيا جا چكا ہے بياس سيے تف كہ ملك بيل امن و امان بيدا ہو اور ايك منظم اور با قاعدہ حكومت كا وجود ہو تا كہ مسلمان ہے روك توك اد. بلا مزاحت البين نہ ہى فرائض انجام دے كيس۔ صحيح بخارى بيل ہے كہ حضرت عبدالله بن عمر الله ہے كى نے اس آيت كے معنی يو جھے۔

یو جھے۔

﴿ وَقَاتِنُوهُمُ خَتَّى لَا تَكُونَ فِئِنَةً وَّيَكُونَ الدِّينُ كُنَّهُ لِلَّهِ ﴾

ان کا فروں ہے جہ دکرو یہاں تک کہ فتنہ ندر ہے اور تد ہب تمام تر خدا کے ہے ہوجائے۔

انہوں نے فر مایا کہ 'میہ آنخضرت و اللہ کا نہ میں تھا جب اسلام کم تھا۔ آ دمی اپنے مذہب کی بتا پر فقتہ میں جتل ہو جتل ہوج تا تھا'لوگ اس کولل کردیتے تھے اب جب اسلام ترقی کر گیا تو کوئی فتنہ نہیں رہا'' ل

آجرت ہے آٹھ برس تک کا زمانہ تم مر (انہیں فتوں کی دارو گیر، مخالفین کی شورشوں اور ہنگاموں کی مدافعت اور ملک بیں امن وامان قائم کرنے بیں گزرا) اس بیے آٹھ برس کی وسیج مدت بیں فرائض اسلام سے جو چیز ہرجگداور ہر موقع پر نمایاں نظر آتی ہے وہ صرف جہ د ہے یہ وجہ ہے کہ تاریخ میں ایک ایک غزوہ کی تفصیل سینکڑوں صفحات بیں ہے کہ تاریخ میں ایک نماز روزہ زکوۃ کے متعلق دودو چار چارسطروں سے زیادہ واقعات نہیں ہیں 'وہ بھی اس طرح کہ جب کوئی سند تم ہوتا ہے تواس قدر مکھ دیتے ہیں کہ ای سال فرض نم زکی رکھتیں دو سے چارہ وگئیں۔

اس کی وجہ رینہیں کہ خدانخو استدار ہاب سیر دیگر فرائفن کی اہمیت اور عظمت پیش نظر نہیں رکھتے تھے بلکہ واقعہ سے ہے کہ غز اوت کی مصروفیت (اور ملک کی ہدامنی) کی وجہ ہے اکثر فرائفل ویر میں فرض ہوئے اور جو پہلے فرض ہو چکے تھے ان کی شکیل بھی بندر تج اسی زمانہ میں ہوتی رہی جس کے لیل ونہار زیادہ تر می نفین کے تیر ہاراں کے روکتے میں بسر ہو سی

جن احکام کاتعلق قائون ملکی ہے تھ وہ اس وجہ ہے نازل نہ ہوسکے کہ اب تک اسلام کوئی حکمران طاقت نہ تھ'
خانص نہ بہی فرائفل اور احکام بھی رفتہ رفتہ اک زمانہ بیس نازل ہوتے رہاور بتدریج جیسے جیسے ان کے مناسب صالت پیدا ہوتے جاتے تھے وہ تکیل کو پہنچ رہے تھے۔سب سے بڑا نکتہ احکام کے تدریجی نزول بیس بیتھا کہ ان سے مقصور تکفل عجر یوں کو ان کا بتاویتا نہیں تھا بلکہ عملاً ان کی زندگی کو ان پر کا ربند بتاوینا تھا اس لیے نہا ہے ، ہتے اس بتہ بتدریج تر تیب کے ساتھ ان کو تابیل کے بڑو ھا یہ گیا۔ اس نکتہ کو تعفرت عائشہ نے نہا بت خو بی سے بین فرمایا ہے کہ ' پہلے عذا ب واثو اب کی آ بیش نازل ہو کے ورندا کر پہلے بی دن بیتھ ہوتا کہ شراب نہ پوٹا ان کے بیدا ہو کے ورندا کر پہلے بی دن بیتھ ہوتا کہ شراب نہ پوٹا اس بخاری جداصفی میں استعدادا ورد قت پیدا ہوگئی تو احکام نازل ہوئے ورندا کر پہلے بی دن بیتھ ہوتا کہ شراب نہ پوٹا ا

تو كون مانيا؟"ك

الغرض ان مختف اسب کی بنا پر اسلام کے اکثر فرائض اور احکام اس وقت پیمیل کو پنچ جب تمام ملک میں امن وا یان قائم ہوگیا' مکہ معظمہ کے قیام تک روزہ سرے سے فرض نہیں ہوا' مدینہ منورہ میں روز نے فرض ہوئے لیکن زکوۃ کی فرضیت سات آٹھ سال کے بعد ہوئی۔ اس کی وجہ بہی تھی رات دن کی معرکہ آرائیوں سے مالی حالت اس حدتک بہتی کہاں پائی تھی کہز کوۃ کی فرضیت کا موقع آئے۔ فتح مکہ سے پہلے مسلمان اس سرز مین مقدس میں قدم نہیں رکھ سکتے تھے اس لیے اس وقت تک جج بھی فرض نہ ہوا۔ نماز روزانہ کا فرض ہے۔ اور بیفرض اسلام کے وجود کے ستھ آیالیکن اس کی تیمیل بتدریج ہجرت کے چھسات برس کے بعد ہوئی۔ ۵ ہجری تک نمی بات چیت کرنا جو کرنے تھا اور کوئی باہر کا آدی سلام کرتا تو نمی زمان قائم ہوگیا تو فہ ہی احکام کی تفصیل سلام کرتا تو نمی زی عین نماز میں جواب دیتے تھے جیسا کہ ابوداؤ دوغیرہ میں متعددروا بیتیں فہ کور ہیں۔ سے غرض فتح مکہ کے بعد جب گفرکا زور ٹوٹ گی' اور تمام ملک میں امن وامان قائم ہوگیا تو فہ ہی احکام کی تفصیل

غرض فتح مکہ کے بعد جب کفر کا زورٹوٹ گی' اورتمام ملک میں امن وامان قائم ہو گیا تو نہ ہی ادکام کی تفصیل اور نظام شریعت کی تنکیل کاموقع آیا-احکام بہت سے ایسے تھے جومرے سے ابھی شروع نہیں ہو نے تھے۔ مثلاً زکو ق' جج' حرمت رہاءٔ وغیرہ۔ بہت سے ایسے تھے کہ ابتدائی ارکان قائم ہو گئے تھے لیکن تنکیل نہیں ہوئی تھی۔ سے



المستح بخارى باب تايف لقرآن ـ

سع اسلام کے بعض احکام کے زوں اور تدریجی تھیں کی تاریخ جلداوں کے وقعات متفرقہ کے تحت بیں بھی ضمن گزر چکی ہے ناظرین کے ووجگہ حکام گی تاریخ اور شین بیل سے اختلاف یا تھیں گئے اس کے متعلق بیر عرض ہے کہ جعد ول بیل عام مورضین اور ارباب میرکی تقلید کی گئے ہوئے ہوئے ہوئے اور کت شاہ کا درکت شان نزوں سے استفر ایکر کے جو مرحقق نظر آیا ہے اس تقصیل کی تھے ور مسل مہے کہ احکام سنس ان ہے ور مسل مہے کہ احکام سنس ور تاریخیں کتب حدیث بیل یا تھ تک مذکور نہیں ہیں۔ محدثین ور رباب را بہت سے قیاست استنباطات میں ور ان ما بربا ہو می ما میں استاد میں ان م

# عقا كداورا سلام كےاصول اولين

(اسردم کے فرائض مین مقامہ بین یکی تا هید، ریا ہے مارید، قیامت، حشا و نشا موجہ ہار ایون ان- آنخضرت و کھٹا پراوں جووجی نازل ہوئی یعنی ہو فرائے سے رقان آتا ہے۔ یہ اس ان ایا ای اس کی اسوا کی مسوا کی مخصوص عقیدہ کی تعلیم رقتی سیکن دوسری ہار جووجی نازی ہوئی وہ رہتی ہے۔ انہ

> ﴿ يَا اللَّهُمَا الْمُدَبِّرُ وَاقْتُمَ فَالْمَارُونَ وَرَبَّتْ فَكُنَرُونَ وَثَيَالِكَ فَطَهُرُونَ وَ أَنَّهُ فَالْمَارِ وَرَبُّكُ فَكُرُونَ وَثَيَالِكَ فَطَهُرُونَ وَ أَنَّهُ فَالْمَارِقُ وَرَبُّونَ فَيُعِيدُ وَرَبُّونَ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّ اللَّهُ مِنْ اللَّ

اس کے بعد مکد معظمہ کے تیام کے زبانہ میں جس قدر تربیتی بازی ہوئیں وہ بیشتر عقائد مے متعنق تھیں اٹر کے اور بت برت کی برائی خدا کی عظمت وجلال کا ظہار تیامت کے ہونا ک اور بنت وہ وز نے کا پر تربیان رسامت میں خواص ورس کی ضرورت کے الاکل مکد میں تیرہ برس تک زیادہ تربی مطاب واہو تے رہے سے غرض عقائد نے تنام اجزا اور بیر کی ضرورت کے الاکل مکد میں تیرہ برس تک زیادہ تربی مطاب واہو تے رہے سے غرض عقائد کے تنام ایک الاب بیت الاب اللہ میں میں لوگ می کو منا ہے جو تھے لیکن تکی آبتوں کے المقام و سے خواج کہ با کہ بیت فاریوں ایک سے مواج کی اللہ اللہ میں مورتی مدینہ میں کا رہ ہوتا ہے کہ ایک ایک سے مورتی میں بیان سورہ بقرہ و ارسورون میں ایک میں مورتی مدینہ میں میں اور ایس کی مجموعی تعلیم شروع بہ جو تی ہے۔ مورتی میں مورتی میں اور ایس کی مجموعی تعلیم شروع بہ جو تی ہے۔

ايمان اور سوام ئے اولين اصول ئے متعلق سور و بقر و کی سب سے پہلی آیت ہے۔ هو شديس يُسوَّ ملوُّ مامعيت و نفستُون الصَّلوة وَ ممَّارِ وَقَدهُ مَهُ مُعَمَّد بِ وَ الَّذَيْنَ يُوَّ مِمُونَ بِهَا مُرِي بَيْتُ وَمَ الرِّي مِن صِيتُ وَ مَالاَ حَرِةَ هُمَهُ يُوفِئُونَ بُهُ

جو ان و کیلے۔ بیان لاتے بین آن زُنفزی مرت بین ہم نے جوروزی وئی سے ان سے قریق مرتے بین ورجو ان باتوں پرائیون رکھتے بین جو (الے محمر) تجھ پر تاری سین ورجو تجھ سے پہنے نار ل ہو میں او ان کو تشریت پر بھی یقین ہے۔

وسط سوره على مياصول ووبار داده بوست عيل

ا بو کن سر من امن بالله و لیوم لاحر و لمنفکه و لکت و للشن} لیمن نیکی بیات کولی فد پا در قیامت پرافر شته ب پراستا یوب امریافیم می پرایدی . ــــــــ

اس نے بعد نیا ہے ، واڑو قامر معض اخر تی احکام گنا ہے جی مید آئیں تھویل قبلدی تدی ہے ساتھوا جمری میں نازل ہو کیں سال کی تفسیل سورۃ ہے خریس کی تی ہے ہی ، بنی جری سے دندس بعد نا ہو ، سابولی میں جیسا کہ حضر سے عائشہ اوراین مہائ کی روانتوں سے تاہت ہے۔

ا اضافة تاختم باب " عيم".

الله المحيح بني ري تغيير ١٠ رويد الريا

خ کے اس کی اور ان میں میں افتا ہے۔

﴿ اَمْلَ الرَّسُولُ مِمَا أَنْرِلِ اللَّهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُولَ كُلِّ اَمِلَ مَاللَّهُ وَمَلْفَكَتِهِ وَكُتُنَهُ وَرُّسُلَهِ ﴾ يَخْيِراس بِرايمان لايا جواس بِراء س كرب كي طرف سے اتر ااور تمام مسمان خدا برُ خدا كے فرشتوں برُاس كى كتابوں برُاوراس كے بخيروں برسب برايمان لائے۔

سور و نساء کی آیت میہ ہے جس میں ہالنفصیل بتایا گیا ہے کہ جولوگ مسلمان ہو چکے ان کے کیا عقا کد ہونے پائیس۔

﴿ سَالَيُهِ اللَّهِ الْمُو الْمُو بَاللَّهِ وَرَسُونَهُ وَ مَكْتَبَ لَدَى بِرَّلَ عَلَى رَسُولُهُ وَالْكُتِبَ الَّذِي اسرل مِنْ قَسْل وَمِنْ يَنْكُفُرُ بَائِمَهُ وَمِشْكَتِهُ وَكُتُنَهُ وَرُسُنِهُ وَ لَيُوَمَ الْآحر فَقَدُ صِلَّ صَلا لاَ يَعِيُدًا﴾ (پ٥٤٤)

اے وہ لوگو جوابیان لاچکے ہوابیان ماؤ خدا پر ،اس کے رسول پڑا دراس کتاب پر جواس نے اپنے رسول پر ! تاری اور اس کتاب پر جواس سے پہلے اتاری اور جوفض خدا کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کی کتابوں کا اور اس کے پینجبروں کا اور روز آخرت کا اٹکار کرے گا وہ بخت گراہ ہوا۔

ا حادیث کتاب الایمان میں بہت ہے ایسے واقعات فرکور میں جن میں لوگول نے آپ وہ کا ہے اسلام اور ایمان کے معنی دریافت کے بیں اور آپ وہ کا نے سائل کی یاوفت کی مناسب سے مختف جوابات دیئے بیں۔ آپ وہ کا ایمان کے معنی دریافت کے بیں اور آپ وہ کا کا سائل کی یاوفت کی مناسب سے مختف جوابات دیئے بیں۔ آپ وہ کا کا کا کہ نے مبر سے فرمان کو کا کہ کی کہ کا دیا ہے گھا کہ کا کا کہ کا کہ

ایک دفعہ کی دیہات ہے ایک مسلمان حاضر خدمت ہوااور دریافت کی کراسلام کی حقیقت کیا ہے؟ آپ ہے تمن چیزیں بتا کی رات دن میں پانچ وقت کی نم زارمضان کے روز ہاورزکو ہی عبدالقیس کے وفد نے ۵ ھیل حاضر ہوکرعرض کی کہ ہم دشمنوں کی مزاحمت کے سبب ہے ہمیشہ ہیں حاضر ہو سکتے اس لئے ایسے احکام بتا ویئے جا کمیں جوان لوگوں کو بھی سنادیئے جا کمیں جوشرف حضوری حاصل نہیں کر سکتے۔ آپ نے فر مایا۔

﴿ شهادة الله الا اله الا الله وال محمدا رسول الله واقام الصمرة وايتاء الركوة وصيام رمصال وال تعطوا من المغنم الخمس﴾

اس بات کی شہادت کہ خدا ایک ہے گھر خدا کے پیٹیبر ہیں' نماز پڑھنا' زکو قادینا' رمضان کے روز ہے رکھن اور یال غثیمت میں سے یا نچوال حصد وینا۔

ایک دفعد آپ می بہ کے جمع میں تشریف فرما تھے اس اٹناء میں ایک شخص نے آ کر سوال کیا کہ ایمان کیا چیز ہے؟
آپ نے فرمایا ایمان ہے ہے کہ خدا پر فرشتوں پر خدا کی ملاقات پر اس کے پیفیبروں پر اور مرنے کے بعد جی اٹھتے پر یفین ہو۔ اس نے بو چھا اور اسلام کیا ہے؟ فرمایا'' اسلام ہے ہے کہ صرف خدا کو بوجو، کی کو اس کا شکیف نہ بناؤ' نمی ز پڑھو فوض روح و اس نے بوجوں کی کو اس کا شکیف نہ بناؤ' نمی ز پڑھو فوض روح و اگر و مضان کے روز ہے رکھو'' اس نے بھر دریا فت کیا کہ احسان کس کو کہتے جیں!'' ارش ہو کہ ' خد کی اس طرح عبدت کروگویا کرتم اس کو دیکھر ہے ہو' کیونکہ اگر تم اس کو بیستے تو و و تم کو دیکھر ہا ہے''۔

یداصول اسلام کا تقریباً کامل نقشہ ہے عالبًا یہ سوال وجواب فتح کمدیعنی ۸ ھے پہلے کا واقعہ ہے کیونکہ اس میں خج کا ذکر نہیں ہے تا ہم اس قدراطمینان حاصل ہو چکا تھا کہ تکمیل عبادت کے لیے خضوع وخشوع کی قید بھی احد فدکی جاسکے اصول اسلام کا آخری اعلان ہیہ ہے۔

﴿ بنى الاسلام على خمس شهادة ان لا اله الا الله و ان محمدا رسول الله و اقام الصلوة و ايتاء الزكوة و الحج وصوم رمضان،

اسلام کی بنا پانچ باتوں پر ہے اس بات کی گوائی کہ خدا کے سواکوئی اور خدائییں محمد اس کا پیخبر ہے تماز پڑھنا' زکو ہ دیتا' جج کرنا' رمضان کے روڑے رکھنا۔

رفت رفت رفت ایمان اور اسلام کے اصول کلید کی جب جمیل ہو چکی تو اس کے جزئیات اور دیگر لوازم کی بھی تعلیم وی گئی۔ آپ وہ گئا نے فرمایا کہ'' ایمان کی مجھاو پر ساٹھ شاخیں ہیں' جن ہیں ایک شاخ حیا ہے''۔ ایک دفعہ فرمایا کہ'' بہترین اسلام یہ ہے کہ مسلمان اس کی زبان اور ہاتھ سے محفوظ رہے'' ایک اور صاحب کے جواب میں فرمایا کہ'' بہترین اسلام یہ کہ محتی جو اب میں فرمایا کہ'' بہترین اسلام یہ کہ محتی جو اب میں فرمایا کہ'' اس وقت تک تم مومن نہیں ہے کہ محتی جو اپ محل اور کھانا کھلاؤ اور کسی سے جان پہچان ہویا نہ ہوگر اس کوسلام کرو'' یہ بھی فرمایا کہ'' اس وقت تک تم مومن نہیں جب تک اپنے بھائی کے لیے وہ تی پہند نہ کر وجو تم اپنے لیے پہند کرتے ہو'' لے

غُرْض اسلام کے تمام اصول وفر دع کی تعلیم اس طرح بندر یج پیمیل کو پیچی گئی اور آخر ۹ ذی الحجه <u>اجه</u> جمعه کے روز وہ ساعت آئی جب خدا نے فر مایا۔ سم

﴿ اَلْيَوْمَ اَكُمَلُتُ لَكُمُ دِينَكُمُ وَ اَتُمَمُّتُ عَلَيْكُمُ نِعُمَتِي ﴾ وَالْيَوْمَ الْحُدَّمُ نِعُمَتِي ﴾ آج ہم نے تہارا قد جب ممل کردیا اورتم پرائی تعت پوری کردی۔

# عبادات

او پر بیر صدیث گزر چکی ہے کہ اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر قائم کی گئی ہے۔ ان میں سے تو حید ورسالت کے علاوہ بقیہ چار چیزیں بعنی نماز روزہ 'ج ' زکوۃ عبادات میں داخل ہیں۔ ان میں سب سے اول شے نماز ہے۔ نماز کی صحت کے بیے متعدد شرطیس ہیں سب سے اول اور ضروری شرط طہارت ہے۔

#### طیارت:

طہ رت کے معنی یہ جیں کہ جہم اور لباس فل ہری اور معنوی ہرتشم کی نبجاستوں سے پاک ہو۔ طہارت کو اسلام میں جو اہمیت حاصل ہے اس کا انداز ہ اس سے کرو کہ دوسری ہی دفعہ کی وتی سے جب احکام اور فرائض کا آغاز ہوا تو تو حید کے بعد دوسرائٹکم طہارت ہی کا دیا گیا۔

﴿ يَا آيُّهَا الْمُدِّنُّرُ وَقُهُمْ فَانَدُرُهُ وَرِدُّكَ فَكُبُّرُهُ وَثِيَّابُكَ فَطَهِّرَهُ وَالرُّجُرَ فَاهُمُ وَ الْمُدِّرُ ﴾ (مرثر) اے جا دراوڑ سے والے! اتھ اورڈ را اور اسے پروردگار کی بڑائی کراور اسے کیڑے یاک کراور تایا کی کوچوڑو ۔۔۔

لے بہتام مدیثیں سیجے بخاری کتاب الا بمان بیں ہیں۔

الم المجيح بني ، ي تنسير آيت مذكور

اگر چہمفسرین نے عموماً کیڑے کی طہارت سے ''دل کی طہارت'' اور' ناپا ک'' سے ''بت پرسی'' مراولی ہے ' تاہم اس سے ظاہری طہارت اور پاکیز گی کی اہمیت کا اندازہ بھی ہوسکتا ہے۔ نمی زسے پہلے وضوکر نافرض ہے۔ اس فرضیت کا ثبوت ابتدائے اسلام سے ثابت ہوتا ہے۔ تاریخ وسیر اور بعض روایات حدیث میں ہے کہ وضو کا طریقہ آغاز وتی ہی میں حضرت ابتدائے اسلام سے ثابت ہوتا ہے۔ تاریخ وسیر اور بعض روایات حدیث میں ہے کہ وضو کا طریقہ آغاز وتی ہی میں حضرت ابتدائے اسلام سے ایک روایت کی ہے جس سے میں حضرت ابتدائے ہے ایک روایت کی ہے جس سے فاہر ہوتا ہے کہ آپ بھی وضوفر ماتے تھے کے لیکن قرآن میں وضو کا تھم با تفاق محد ثین مدینہ میں نازل ہوا مولی کہ آپ بھرت سے پہلے بھی وضوفر ماتے تھے کے لیکن قرآن میں وضو کا تھم با تفاق محد ثین مدینہ میں نازل ہوا اس کے آپھو اللہ کے ایک السیر المورا کے مقابلہ کو ایک کے آپ الگر افقی السیر المورا کے مقابلہ کو ایک کے آپ ایک السیر افزی السیر المورا کے مقابلہ کو ایک کے آپ ایک کے آپ ایک السیر المورا کے مقابلہ کو ایک کے ایک کے ایک السیر المورا کے مقابلہ کو ایک کے ایک کے ایک کے ایک السیر المورا کے مقابلہ کی السیر کی سے مقابلہ کی ایک کے ایک کر ایک کے ایک کے ایک کے ایک کی کر ایک کے ایک کو کر ایک کے ایک کے ایک کے ایک کے ایک کے ایک کے ایک کر ایک کے ایک کر ایک کے ایک کر ایک کے ایک کے ایک کی ایک کر ایک کے ایک کر ایک کے ایک کر ایک کے ایک کر ایک کے ایک کر ایک

وَ امْسَحُوا بِرَّءُ وُ سِكُمْ وَ اَرْجُحلَكُمْ اِلَى الْكُعْبَيْنِ ﴾ مسلمانو! جب نماز کے لیے کھڑے ہوتو منداور کہینو ل تک ہاتھ دھولؤ سر پرمسے کر داور گھٹنول تک یا وَں دھولو۔

یہ آ بت سورہ ما کدہ میں ہا اوراس سورہ کی اکثر آ بیتی ہجرت کے چار پانچ سال بعد کی ہیں۔ اس آ بت کے متعلق بخاری میں تصریح بیہ ہے کہ وہ آ بت تیم کے ساتھ الری ہے۔ آ بت تیم ہے میں نازل ہوئی اس بنا پراکٹر علیء کی رائے یہ ہے کہ وضو پر عمل تو پہلے سے تھا لیکن قرآن میں اس کی فرضیت ہجرت کے چار پانچ سال کے بعد نازل ہوئی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ابتدالوگ نہا بت جلدی جلدی وضو کر لیاتے تھے پھے دھہ بھیگنا تھا کہ خیس بھیگنا تھا ' اس میں باس کے بعد کے کہ سال کے بعد اور جلدی جلدی ہا تھے منہ دھو کے کسی سفر میں آ پ وہ تھا کہ کہ سے والیس آ رہے تھے پھے لوگ جھپٹ کر تالا ب کے پاس پہنچے اور جلدی جلدی ہا تھے منہ دھو لیا۔ ایر یال کہ بھیگیں کہ خشک رہیں۔ آ ب نے فرمایا۔ سع

﴿ ويل للاعقاب من النَّار اسبغوا الوضوء ﴾ ان ايزيون يردوز ق كي يمثكار بُ وضوك كالل كرو-

اس وقت ہے 'اسباغ وضو' نیتی سکون وطمانیت کے ساتھ وضو کے تمام فرائض اداکر نالازم قرار پا میا۔اسباغ وضو کے تمام فرائض اداکر نالازم قرار پا میا۔اسباغ وضو کے تمام فضائل آپ وضو کرتے تھے لیکن آخر عام مسلمانوں پر جبر ہونے کے خیال سے ہروقت ضروری ندر ہا سے اوراس کا اعلان آپ وہ کا فتح مکہ کے وقت فرمایا۔ هے

تعميم:

۔ وضو کے لیے پانی کی ضرورت ہے لیکن ہروفت سفر میں اس کا ملنا مشکل ہے نیز بیاری کی حالت میں پانی کا استعمال بھی مصرہے اس لیے ۵ ھاپس تیم کی آیت نازل ہوئی۔

لے ابن ہشام و فتح انباری بحوالہ مغازی ابن المہیعہ وامام احمر جدیم م ۱۲اوابن ماجہ۔

مع فتح الباري جنداصفيه ٢٠٥ وطبراني في الاوسط

سع المجيم سلم بب وجوب شن الرجلين .

م فق البارى بحواله ابودا وُ دواحمه\_

ه صحیمسلم۔

اس آیت کا شان نزوں یہ ہے کہ غزوہ بی مصطلق (۵ھ) ہے آپ واپس آرہے بھے ام ایمؤ منین حصرت عاشہ ساتھ تھیں۔ مدینہ کے قریب جب قافلہ وہیں اور پڑا نماز کا وقت آیا م المومنین "کا ہار کہیں گر گیا' سارا قافلہ وہیں اور پڑا نماز کا وقت آیا تو بانی نہ مدا نما مصابہ پریشان خاطر تھے' آنخضرت و گھٹا کو خبر ہوئی' اپنے ہیں ہے آیت نازل ہوئی' مسلمانوں کو است میں بیا تیت بازل ہوئی' مسلمانوں کو است سے بڑی خوشی ہوئی' اسید "بن تھیسرا کی سے ابی نے کہا' اے آل الی بکر! تم نوگوں کے لیے سر ویہ برکت ہو' نماز!

نی زآ تخضرت و کی میں تھی ہوا۔ ﴿ وَرَبَّكَ فَكَبَرَ ﴾ (مدثر) این پروردگار کی برائی (تحبیر) بیان کر۔

ال تکبیر ہے مقصود بجزنماز کے اور کیا ہوسکتا ہے؟ لیکن چونکہ تین برس تک دعوت اسلام تخفی رہی اور کفار کے ڈر سے ملا نینم زیڑھناممکن نہ تھا'اس سے صرف رات کو دیر تک نم زیڑھتے رہنے کا حکم تھا'ون میں کوئی نمی زفرض نہیں ہوئی' چنا نچے سورہ مزمل میں جوابتدائی سورتوں میں ہے ہے ، یہ حکم بتقریج نہ کورہے۔

﴿ يَا اللّٰهِ الْمُرَّمِّلُ ٥ قُم اللَّيْلَ الَّا قَيْلًا ٥ مَّصُفَةً أَو القُصُ منهُ قديلًا ٥ أَوُ رِدْ عَلَيْهِ وَرِتِلِ الْقُرُانَ تَرْتَيُلًا ٥ اللَّهُ سَنَعَى عَنيْكَ قَوْلًا تَقَيْلًا ٥ إلَّ سَاشِقَة النّبل هي أَشَدُّ وَصَاً وَ اقْوَمُ قَيُلًا ٥ اللَّهُ لَكُ عِي اللّٰهِ وَمُنَّالًا ٥ اللهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

اٹھن ننس کوخوب زیر برتا ہے اور بیدونت دیا کے لیے مناسب بھی زیادہ ہے دں کو تجھ کو زیادہ شغل رہتا ہے، اپنے پرور دگار کا نام لئے سب سے ٹوٹ کرائ کا مورہ۔

اس کے بعد مجمع وشام کی دودور کعتیں اور قرض ہو کیں۔

﴿ وِ ادْ كُرِ السَّمِ رِبِّكَ نُكُرةً وَّاصِيلًا ﴿ وَمِن النِّل فَا سِجُدَ لَهُ وَ سَيْحَهُ بِيُلاَ طُويُلاً ﴾ (وهر) صح وشام خدا كانام بي كراوررات كـ وفت: ويرتك الله كـ آ كـ كِده كيا كراوراس كي تبيح بيان كرب

رات کو دیر تک نماز پڑھنے کا جو تھم تھ ایک سال تک قائم رہا' چنا نچے حضرت عاشہ ' بیان کرتی ہیں کہ آپ ﷺ کا اور اکٹر صحابہ ' کا ایک سال تک ای پڑھمل رہا ہے نماز پڑھتے پڑھتے ان نے پاؤل سوخ جاتے تھے ایک سال کے بعد فرضیت منسوخ ہوگئی کے اور تھم ہوا۔

﴿ اللَّهُ يُعَدَّرُ الَّيْلِ وَاللَّهِ اللَّهِ مَا تُنَسَى مَن أَنْشَى لَيْلِ و نصفة و أَنْشَة و صائفة مّن الدين معث . والنّنه يُنفدر النّيل والنّهار عدم ال من يُخصُون فدت عيلُم فاقرة وا ما بيسّر من فرال . عدم أن سينكُون منكُم مَرْصى واحرُون يضرئون في الارْص ينتعُون مِن عصل الله وَاخَرُونَ يُصُرُونَ فِي الارْص ينتعُون مِن عصل الله وَاخَرُونَ يُسَيِّلُ اللّهِ فَاقْرَةُ وَا مَاتَيَسَّرَ مِنْهُ ﴾

تیرا پر وردگار جانتا ہے کہ تو وہ تہائی رہت ہے کم اور آدھی رات اور تہائی رات تک نمی زیز ہوا کرتا ہے اور بچھالوگ اور تیرے ساتھ خدا بی رات وردن کا اند زوکر تا ہے۔ اس نے جان لیا کہتم اس کو کن نہیں سکتے تم پر اس نے مہر پانی کی اب اب جتنا ہو سکے اتنا ہی قرآن نماز میں پڑھو کی نے جان ساکہ میں بیار بھی ہوں کے مسافر بھی ہو تکے جو خداکی روزی ڈھونڈ نے کوسفر کریں گے ہیں اب جتن ہو سکے اتنا بی پڑھو۔

رات کی اس نقل نماز کا نام تہجد ہے نمازنقل سے تہجد ہو جانے کے بعد فجر' مغرب اورعث ء تین وقت کی نمیازیں فرض ہو ئیس۔

﴿ أَقِمِ الصَّلُواةَ طَرَفَى النَّهَارِ وَزُلُفًا مِّنَ اللَّيْلِ ﴾ (حود-١٠)

و ن کے دونوں (ربتدائی ورانتہائی) کناروں میں (یعنی فجرومغرب) ورتھوڑی رات گزرنے کے بعد نمی زیڑھا کرو معراج میں جونبوت ہے پانچویں ساں ہوئی سے پانچ وفت کی نمی زیں فرض ہو کیں سطے اور سورہ اسراء میں جو معراج سے بیان پرشتمل ہے ہیآ بہت اتری۔

﴿ اقسمِ السَّلُودَةُ مِدُ لُوكَ لَشَّمَسِ إِلَى عَسَقَ لِينِ وِقُرانَ الْمَحْرِ لَّ قُرَانَ الْمَحْرِ كَانَ مَشْهُودُدًاه وَمِنَ الْيُلِ فَتَهَجَّدُ بِهِ نَافِلَةٌ لِّكَ ﴾ نَمْنَ كَوَاتُ مِنْ الْيُلِ فَتَهَجَّدُ بِهِ نَافِلَةٌ لِّكَ ﴾

نما زے اوقات زورل آفتاب ہے ہے کرظلمت شب تک تیں (ظہر عصر مغرب عضاء) اور شبح کی نماز میں سب جمع ہوتے ہیں اور دات کو تبجد پڑھا، یہ تیرے لیے مزید ہے۔

- ابود وُد باب في صنوة الليل ومنداحد جند اصفيه ٥-
- ل المارى تحقيق مل معراج نبوت كي نوي سال مو في "س"
  - مع التح الياري معرجلد عصفي هد.

لیکن رکھتیں دو ہی رہیں' مدینہ منورہ میں آئر جب نسبتا کسی قند راطمینان ہوا تو اس فرض نے وسعت حاصل کی اور دو کے بجائے جا ررکھتیں فرض ہوگئیں۔ ل

ہایں ہمدنی زمیں خضوع وخشوع اور تمکین ووقار کے جوار کان ضروری ہیں ان کے لیے جس اطمینان کی ضرورت مخصی وہ مدت تک نصیب نہیں ہوا اس لیے فوراً وہ ار کان اور آ داب لازمی نہیں قرار بائے بلکہ رفتہ رفتہ ان کی پیمیل کی گئی پہلے لوگ نمی زمیں آئی کھا تھا گئے انھا کر آسان کی طرف و کھے لیا کرتے تھے بالآخر آئے خضرت و کھانے فرمایا۔

﴿ ما بال اقوام يرفعون البصرالي السماء في صدواتهم ﴾ على يريد المين السماء في صدواتهم ﴾ على المين المين

ایک مدت تک بیرحالت تھی کہ نماز پڑھنے میں کوئی کام یور آجا تا تو کس سے کہدو ہے یا کوئی سلام کرتا تو نماز ہی میں جواب و ہے ' پاس پاس کے آوی نماز میں باہم باتیں کیا کرتے' جب مہاجرین جش سے میں واپس آ کر خدمت اقدیں میں حاضر ہوئے تو آ نخضرت و کھنانی میں مشغول سے معول کے موافق لوگوں نے سلام کیا' لیکن جواب نہیں ملا' نماز کے بعد آنخضرت و کھنانے نے فر مایا کہ' خدانے اب تھم دیا ہے کہ نم زمیں باتیں نہ کرو' سے اس وقت سے بات چیت کرنایا سلام کا جواب دینا بالکل منع ہو گیا۔

معاویہ "بن عکم کابیان ہے کہ ایک دفعہ میں نے آنخضرت وہ کی کے ساتھ نماز اوا کی ایک صاحب کو چھینک آئی میں نے بہا'' آپ لوگ کیاد کیمتے ہیں؟'' آپ اوگ کیاد کیمتے ہیں؟'' لوگوں نے تیز نگا ہوں سے میری طرف دیکھا' میں نے کہا'' آپ لوگ کیاد کیمتے ہیں؟'' لوگوں نے زانو پر ہاتھ مارے اس وقت میں تجھا کہ بات کرنے سے روکنا چاہتے ہیں' میں چپ ہوگیا' آنخضرت وہ کھا نے نماز سے فارغ ہوکر (خلق احمدی سے) جھے کہ نہ سرادی نہ ڈائنا نہ برا کہا' صرف بیفر مایا کہ''نماز تبلیج و تکبیر اور قرائت کا نام ہے۔اس میں بات چیت جا بُرنہیں'' ۔ سے

تشہد کا جوطریقہ اب ہے پہلے نہ تھ' بلکہ مختلف اشخاص کے نام لے کر کہتے تھے السسلام عسب فلاد و فلاد' بالآخرالتحیات کے خاص الفاظ سکھائے گئے جو اب نماز میں معمول بہا ہیں۔ ہے

صدیثوں میں آیا ہے کہ آنخضرت وہ التجاب کے است وقت میں کندھے پر چڑھا بیت سجدہ میں جاتے وقت اتار دیتے و دوسری رکھت میں کھڑے ہوئے تو مجر چڑھا بیتے مضرت عائشہ طباہر سے آتیں اور دروازہ کھٹکھٹا تیں اتار دیتے دوسری رکھت میں کھڑے ہوئے تو مجر چڑھا بیتے مضرت عائشہ طباہر سے آتیں اور دروازہ کھٹکھٹا تیں آن خضرت واقع نماز پڑھتے ہوئے عین ای حالت میں جاکر دروازہ کھول دیتے لئے ان حدیثوں کی بنا پر بہت سے فقہ

ا معجع بخارى باب البحرة ـ

س بخاري كتاب الصلؤة باب رفع البصر الى السماء في الصلوة \_

سع ابوداؤد كماب العلوة.

س ابود وَدِكماب الصلوة -

ابودا دُركتاب الصلوة باب التعهد -

ع بوداؤو كت بالصنوة باب العمل في الصنوة ... <u>ل</u>

کی پررائے ہے کہ بیسب افعال نمازنقل میں جائز ہیں۔ نقل کی تخصیص اس لیے کہ جن نمازوں میں آنخضرت والے نے دور فرض نہ تھیں بلکہ نفل تھیں کین ہمارے نزدیک بیہ تاویل سیح نہیں۔ ایک حدیث میں صاف موجود ہے کہ آنخضرت والے امامہ بنت ابوالعاص کو کندھے پر چڑھائے مسجد میں آئے اور نماز اوا کی۔ لیا ہمارے نزدیک بیہ تمام روایتیں اس زمانہ کی جیس جب کہ نماز میں بات چیت اور اس متم کے حرکات ممنوع نہیں قرار پائے تھے۔ رفتہ رفتہ نماز تحمیل کی اس حدکو بیتی کہ دوہ تمام ترخضوع وخشوع ومراقبہ ومحویت بن گئی۔

قرآن جيدين آيت الري ﴿ فَدُ أَفَلَحَ الْمُوْمِنُونَ ٥ الَّذِيْسَ هُمُ هِيْ صَلَوبَهِم عَاشِعُونَ ﴾ في الري الري الري المواده و الحيايا كوئي حركت بين الريمازين المسلمان وه مسلمان بيل جوفشوع كساته فمازاواكرت بين الريمازين الريمازين المواده و المحتايا كوئي حركت خضوع وخشوع ك خلاف كرنامنع بو كيا- نماز كي تمام اركان كا نهايت سكون اوراطمينان كساته اواكرنا واري قرار بيا- يهال تك كدايك فخص في آخفرت والمحتاز اواكي اورتمام اركان تخبر كراجهي طرح نبين اواكو والمحتاز اواكي اورتمام اركان تخبر كراجهي طرح نبين اواكو والمحتاز اواكي المورقين المورقين المورقين المحتاز اواكي ألي والمحتاز اواكي آيت والمحتاز اواكي آيت والمحتاز اواكي المورقين المحتاز اواكي المحتاز اواكي المحتاز اواكي المحتاز اواكي المحتاز اواكي المحتاز اواكي المحتاز المحتاز

اور جب لوگ تجارت یا تھیل تما شاد کھے پاتے ہیں تو ٹوٹ کراس پر گرتے ہیں اور بھے کو کھڑا چھوڑ دیتے ہیں' کہدوے کہ جو پچھ خدا کے ہاں ہے وہ تجارت اور کھیل تماشہ ہے بہتر ہے۔

اوریا آنخضرت و الله کی تربیت و تعلیم سے میرحالت ہوئی (کہایک انصاری نماز کی حالت بیں تین دفعہ تیرکا زخم کھاتے ہیں نیکن نماز نہیں تو ڑتے کہ جوسور ۃ انہوں نے شروع کی تھی اس کی لذت معنوی اس در دزخم سے زیادہ تھی اس سے بڑھ کریے ہیں نہ تا مت خیز منظر سب کے سامنے ہے لیکن سے بڑھ کریے ہیں نہ تیا مت خیز منظر سب کے سامنے ہے لیکن ایک مختص مڑکر نہیں دیکھا کیونکہ خشیت اللی اور تو بیت کا عالم جودلوں پر طاری ہے وہ اور کی طرف متو جہیں ہونے دیتا۔

### نماز جمعه اورعیدین:

مکہ میں جا رصحنصوں کا سیجا ہوکرنماز اوا کرنا تاممکن تھا'اس ہے جمعہ کی نماز فرض نہتی ( کیونکہ) جمعہ کی پہلی شرط

ل ابوداؤدكاب العسلوة باب العمل في العسلوة \_

ع مح بخارى باب امرالنبي على من لايتم الصنوة بالاعادة \_

سع محمج بخاري كتاب المعيوع وتفسيرة يت مذكور

اند عت ہے ایکن مدید منورہ علی انصار کی ایک بری جماعت اسلام ایکن تھی تاورکوئی شخص اوا کے نماز علی صل انداز تیں موسلان مدید آ چکے تھا سعد کان زرارہ کی تحدید ہے ہی مسلمان مدید آ چکے تھا سعد کان زرارہ کی تحدید ہے ہی مسلمان نماز کی تعدید کے مصعب بن عمیر امام بھے (ابن اسی ق) اورکل جو لیس مسلمان نمازی تھے۔ اس کے بعد آ نحضرت محلی اور کی جد مصعب بن عمیر امام بھے (ابن اسی ق) اورکل جو لیس مسلمان نمازی تھے۔ اس کے بعد آ نحضرت محلی جب مدید تشریف اے تو پہنے قبا علی قیام فرمایا بہال ہے روائل کے سے آ ب محلی نے قصد جمعہ کا دن محلین فرمایا۔ بی سالم کے محلہ علی بہنے تو نماز کا وقت آ گیا ، چنا نچہ آ نحضرت و انتیا کے دوسر ہے صول سب سے پہنچ نماز بروہ جو ان علی بیادا فرر کے اور کر سے حصول سب سے پہنچ نماز جمعہ پہنی اوافر مائی بیادا فرر کے بی بی بروہ جو گئی ہو بحر بن علی وقع تھا محضرت ابن عباس کی روایت ہے کہ مجد سب سے پہنچ نماز جمعہ پہنی قائم ہوئی۔ سے لیکن بظامر نماز جمعہ کا اجتمام مسلمانوں میں پہنچ ان نواق جات کے دوسر سے مون جو کہ ایک نماز جمعہ پہنی قائم ہوئی۔ سے بون برائی اور کی دوایت علی دوایت علی میں بون جمعہ کی نماز پر حمد کا اجتمام مسلمانوں میں پہنچ ان نواق جو تھا محمد کن نماز پر حمد کا اجتمام مسلمانوں میں پہنچ تھا تا تا تا مون علی ہوئی۔ ایک دوایت علی میں بون جو ہو کہ کا خصد دے بو پاری آ گئا سب لوگ اٹھ کرادھر چلے گئا جماعت علی صرف بورہ تو تیں اور دوسری روایت کی روایت علی سے برائی کی دور دوسری روایت کی روایت علی سے برائی کی اور دوسری روایت کی روایت علی سے برائی ہو کی ۔

اس کے بعد بیرہ الت ہوگئی کرنم ز کے سامنے تم مونیا کی دولت کاخزانہ بھی ان کے آگے بیچے ہوگیا۔ خدانے ان کی مدح فرمائی۔

> ﴿ رحلُ لَا تُعهيهِمُ تحدرةً وَلا سِعٌ عن د كُر الله ﴾ ( أور ١٠) سِده الوك مِين جن كوتج رت اور خريد و قروضت خداكي يوست عا قل تيس كرتي \_

عید کی نمه زبھی مدینہ ہی میں آ کر قائم ہوئی' سیکن جس سال آ پ تشریف دائے اس سال عید کی نماز نہیں ہوئی

ل بود ودواین ماجدود رقطنی ک ب الجمعه نیز عبد امرز ق واحد واین فزیمه هسب حوله فتح باری به

ل طبری صفحه ۱۳۵۹\_

سلے مسیح بقاری باب الجمعہ۔

ي التراتيب سي

جکہ اصبی مسئون ہوئی <sup>کے جس</sup> کی وجہ ہی*ے کہ عید کی ٹماز روز ہ رمض*ان کے تابع ہے ٔاور رمضان کے روزے دوسرے سال فرض ہوئے۔

#### صلوة خوف:

نی زنگی حالت میں قضانہیں کی جاسکی نوف کی حالت میں مثلاً جنگ میں پیتھم ہے کہ تی م فوج کے دو مکورے کر و ہے جو کین ہیں اور قصر نی زادا کرئے گھر بہتر تیب بید آگے ہو سے ایک جماعت تمام ہتھیاروں ہے سے ہوکراہام کے پیچھے کھڑی ہواور دو ترکی زادا کرئے امام اپنی جگہ پر قیام کرئے روا پیوں میں جماعت تمام ہتھیا دور در کھت امام کے میں تھا دار دو ہی قصر نی زادا کرئے امام اپنی جگہ پر قیام کرئے روا پیوں میں ہے کہ ہر جماعت دود در کھت امام کے میں تھا داکر سے یا ایک ایک رکھت امام کے میا تھا در دوسری کرئے دوا پول میں ہے کہ ہر جماعت و دود رکھت اس حالت میں فرض ہے ابو داؤد نے صلو قالخوف کی تمام صور تیل ہروا بیت صحابا الگ الکے دی ہیں۔ ہمار ہزو کی ان میں کوئی اختد ف نہیں ہے ہیہ جنگ کی حالت پر موقوف ہے امام کرے گا۔ مورہ نسب ہمجھے ، کرا کے اگر گرائی پورے زور اور شدت پر ہوتو ہر سیابی اپنی اپنی جگہ پر اشارات سے نماز اوا کرے گا۔ صورہ نساء میں حالو قالخوف کی حالت اور قالخوف کی حالت اور قالخوف کی حالت اور قالخوف کی حالت اور قالخوف کی ایک روایت ہو سے معلوم ہوتا ہے کہ دوہ کا تم بعض رادیوں نے غروہ خوت جا بوداؤ دھیں ابوعیاس زرتی کی ایک روایت ہے جس سے معلوم ہوتا ہو کہ خود وہ ذات الرقاع کی کواس عظم کا زمانہ بھے ہیں۔ میں از ل ہوئی لیخی اور میٹ کین زیادہ تر رواق حدیث اور الل سیرغروہ فراد الرقاع کی کواس عظم کا زمانہ بھے ہیں۔ میں از ل ہوئی لیخی اور میں کیکن زیادہ تر رواق حدیث اور الل سیرغروہ فرد الت الرقاع کی کواس عظم کا زمانہ بھے ہیں۔ میں

#### روزه:

اسمام ہے پہلے قریش عاشورا کے دن روزہ رکھتے تھے (اس دن خانہ کعبہ پر غلاف چڑھایا جاتا تھا سے آنخضرت وہ کھٹے ہوں۔ ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں کہ اس دن روزہ رکھتے تھا اور بجب نہیں کہ آپ وہ کا کہ تبحی وہ سرے صحابہ بھی روزہ رکھتے ہوں۔ ہوں ہوں بیلے حصرت جعفر نے جبش کے نبی شی کے سامنے اسلام پر جوتقریر کی تھی اس میں روزہ کا ذکر بھی موجود ہے وہ غالبًا اس دن کا روزہ ہوگا' اس کے بعد ) جب آنخضرت وہ کہ اس میں روزہ کے تو اس میں روزہ کی اس دن روزہ رکھتے ہیں' آپ نے لوگوں سے وجہ پوچھی' بوگوں نے بین کیا کہ حضرت موسیٰ نے اس دوزہ رکھتے ہیں' آپ وہ کھی آپ وہ کھی نے فرہایا کہ اس میں روزہ کی تھایہ کا زیادہ جی موسیٰ نے اس دوزہ رکھا اور موسیٰ ہو گئی آپ وہ کھی کہ اس کے بعد کی جس کے موسیٰ کے دوزے کے نہی تو یہ نہیں رمضان کے روزے کو نہیں جو کہ تو عاشورا کا روزہ رکھا' (اور صحابہ کور کھنے تھا اور جونہیں جا بہت تھا نہیں رکھتا تھا' سے لیکن فرض ہو نے تو عاشورا کا روزہ مستحب ہو گیا' یعنی جس کا جی جا بتا تھا رکھتا تھا اور جونہیں جا بہت تھا نہیں رکھتا تھا' سے لیکن فرض ہو نے تو عاشورا کا روزہ مستحب ہو گیا' یعنی جس کا جی جا بتا تھا رکھتا تھا اور جونہیں جا بہت تھا نہیں رکھتا تھا' سے لیکن نے بنفس نفیس اس دن کا روزہ برابررکھا۔ الھی میں وگوں نے عرض کی یا رسول ائتد! یہود تو اس دن کا روزہ برابررکھا۔ البھی میں وگوں نے عرض کی یا رسول ائتد! یہود تو اس دن کا روزہ برابررکھا۔ البھی میں وگوں نے عرض کی یا رسول ائتد! یہود تو اس دن کا روزہ برابررکھا۔ البھی میں وگوں نے عرض کی یا رسول ائتد! یہود تو اس دن کا روزہ برابررکھا۔ البھی میں وگوں نے عرض کی یا رسول ائتد! یہود تو اس دی کو سے کھی کھیں کے دیونوں کے مورد

ل طبری صفحه ۱۳۸۱ مورپ ر

م و میموکتب احادیث صلوة الخوف اورطبری جده مسفحه ۳۵ این سعد جده اصفی ۳۳

سع سندابن طنبل جلد الصفية ٢٢٣ (مجم أبير طبراني)

يوه ودكاب صوم ـ

یزی عزت کرتے ہیں' فرمایا کہ آئندہ سال ۱۰ھے بجائے ۹ھوروزہ رکھوں گالیکن افسوس کہ آپ ﷺ نے ای سال وفات پائی۔ بے

یہودال طرح روزہ رکھتے تھے کہ نمازعشاء کے بعد پھر نہیں کھاتے تھے اوراس کو حرام بجھتے تھے عورت کے ساتھ ہم بستری بھی منع تھی۔ کے سالم میں سلمان بھی اس طریقہ کے موافق مامور ہوئے اسلام کے تمام احکام میں سب سے مقدم بیاصول محوظ رہتے تھے۔

﴿ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ﴾ (بقره)

خداتهارے حق من آسانی جابتا ہے بخی نہیں جابتا۔

﴿ لاصرورة في الاسلام ﴾ (ايوداؤدواجم)

اسلام مل جوگ بن جيس ب-

ای بناپریدآیت نازل ہوئی۔

﴿ أُجِلَّ لَكُمْ لَيُلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إلى بِسَآئِكُمُ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّلَ لَكُمُ الْخَيُطُ الْابْيَضُ مِنَ الْخَيُطِ الْاسْوَدِ مِنَ الْفَحْرِ ﴾ (بقره-٢٣)

روزے کی راتوں شل تمہارے لیے عورتوں ہے لطف افعانا حلال کردیا گیا ہے جب تک میج کی سپید لکیر (رات کی) ساہ لکیرے الگ نہ جوجائے تم کھاتے چتے رہو۔

الل عرب روزہ کے بہت کم خوگر نتے۔ اول اول روزہ ان پرشاق ہوا ' اس لیے نہایت تدری کے ساتھ روزہ کی خوگر نے۔ اول اول روزہ ان پرشاق ہوا ' سے اس لیے نہایت تدری کے ساتھ روزے میں کی خیل کی گئے۔ اول اول آئے ضرت و کھا تا ہم بینہ تشریف لائے تو سال میں تبین روزے رکھنے کا حکم دیا ' پھر روزے میں فرضیت نازل ہوئی تو یہ افقیار رہا کہ جو مخص جا ہے روزہ رکھے اور جو جا ہے روزہ کے بدلے ایک غریب کو کھا نا کھلا وے۔ رفتہ رفتہ دفتہ جب لوگ روزے کے خوگر ہو چلے تو ہی آئے۔ اتری۔

﴿ فَمَنُ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهُرَ فَلْيَصُّمُهُ ﴾ كل

جورمضان كامهينه يائے وہ ضرور روز ور كھيـ

اب بالیقین روز ہ فرض ہوگیا' اور فدیہ کی اجازت جاتی رہی البتہ جو محض بیار ہویا سنر ہیں ہواس کے لیے بیتھم ہوا کہ اس وقت روز ہ جیوڑ دے اوران کے بدلے کی اور وقت قضا کرد ہے چونکہ اور تمام تو موں ہیں خصوصاً عیب بیوں ہی رہا نہت بڑی فضیلت کی بات بھی جاتی ہوائی تھی' اس لیے جولوگ زیادہ خدا پرست تھے وہ روز ہ ہیں زیادہ تحقی برداشت کرتے سے لیکن آنخضرت و الله و قان فو قان سے روکتے رہے تھے۔ ایک دفعہ آنخضرت و الله اسنر ہیں تھے ایک محض کود یکھا کہ اس کے گرد بھیڑ تکی ہوئی ہے اور اس پرلوگوں نے سامیہ کررکھا ہے' ہی سبب پوچھا' معوم ہوا سخت کری ہیں اس محض نے اس کے گرد بھیڑ تکی ہوئی ہے اور اس پرلوگوں نے سامیہ کررکھا ہے' ہی سبب پوچھا' معوم ہوا سخت کری ہیں اس محض نے اس کے گرد بھیڑ تکی ہوئی ہے اور اس پرلوگوں نے سامیہ کردکھا ہے' ہی سبب پوچھا' معوم ہوا سخت کری ہیں اس محض

لے یہ تمام واقعات سیح بخاری سیح مسلم اورابوداؤ دکتاب الصوم بیں بتنعبیل ندکور ہیں۔

سع ابوداؤ دكتاب الصوم باب مبد وفرض الصيام واسباب النز ول للسيوطي صفحه ٢٥٠

سے صحیح بخاری میں ہے درل رمصان عشق علیهم سے ابوداؤو کتابالسلو قاباب کیف ال وال ۔

روز ہ رکھا ہے آپ نے فرمایا کہ سفر میں روز ہ رکھنا کچھ تواب کی بات نہیں لے بعض لوگوں نے صوم وصال رکھنا چاہا لینی رات دن روز ہ رکھیں چے میں افطار نہ کریں ، آپ کھٹانے اس سے منع فرمایا۔

روزہ کا مقصد عام طور پریہ مجما جاتا تھا کہاہیے آپ کو تکلیف میں ڈالنا تواب کی بات ہے اس لیے آنخضرت میں اور بیاری میں روزہ رکھنا فرض نہ تھا۔ راتوں کو میں صادق تک کھانے پینے اور تمام اشغال کی اجازت تھی سحر کھانے کی فضلیت بیان کی اور یہ بھی فرہ یا کہ میں کے قریب کھایا جائے تا کہ دن بحر توت باتی رہے۔ باتی رہے۔

روز ہ کا مقصدصرف معاصی ہے کف نفس تھااور روز ہ اس کامعین تھااس لیے آئخضرت و کا کے فر مایا کہ ''جو شخص روز ہیں جھوٹ فریب نہیں چھوڑ تا خدا کواس کی فاقد کشی کی کوئی حاجت نہیں'' کیا

زكوة:

\_\_\_\_\_\_ خیرات اور زکو ق کی ترغیب اور تحریص اسلام میں ابتدا ہی ہے معمول ہتھی۔ مکہ میں جوسور تنیں اتریں ان میں زکو ق کا لفظ نضر یحاً ذکور ہے اور خیرات ندد ہے والے پرنہا ہے عمّا ب ہے۔

اَرَءَ يُتَ الَّذِى يُكَدِّبُ بِالدِّيُنِ وَلَا اللَّهِ عَدَالِكَ الَّذِى يَدُعُ الْيَتِيُمَ وَ لَا يَخْضُ عَلَى طَعَامِ الْيَسُكِيُنِ (ماعون) تم نے اس مخص کود یکھا جو تی مت کو جھٹا تا ہے' یہی وہ خص ہے جو یتیم کود سے دیتا ہے اور سکین کے کھاٹا کھلاتے کی لوگوں کو ترغیب نہیں کرتا۔

مدیند متورہ میں زیادہ تا کیدی آیتیں نازل ہو کیں۔ سم میں عید کے دن صدقہ فطر دینا واجب قرار پایا سے جرت کے ابتدائی زمانہ میں عام مسلمان اورخصوصاً مہاجرین بخت فقر وفاقہ میں جتلا ہتے۔ حدیثوں میں صحابہ کے فقر ونگ دی کے جو واقعات کثرت کے ساتھ فدکور ہیں اسی زمانہ کے ہیں اس بنا پریہ تھم ہوا کہ جس فخص کے پاس ضروری مصارف سے جو پکھ بچے سب کو خیرات کر دینا جا ہے ورنہ عذاب ہوگا' چنا نچہ خاص آیت نازل ہوئی۔ سے جو پکھ بنچے سب کو خیرات کر دینا جا ہے ورنہ عذاب ہوگا' چنا نچہ خاص آیت نازل ہوئی۔ سے جو پکھ بنچے سب کو خیرات کر دینا جا ہے ورنہ عذاب ہوگا' چنا نچہ خاص آیت نازل ہوئی۔ سے جو پکھ نے سبکو اللّه کھو و الّدین یکنیزو ک اللّه حَب و الْفِیصة و لاَ اینہ فَدُو نَهَا مِی سَبیلِ اللّه کھو ( تو بہ )

جوسونا جاندی جمع کرتے ہیں اور خدا کی راہ میں خیرات بیس کرتے۔

اس آیت کا بھی یہی مطلب ہے۔

﴿ يَسْتَلُونَكُ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفُو ﴾ (يتره)

لوگ جھے ہے پوچھتے ہیں کہ کیا خیرات دیں ، کہدو و کہ جو پچھ مصارف ضروری ہے نیچ رہے۔ انگریشن کے مند کا مند کا انتہاں کا انتہا

بہت ہے لوگ خیرات کرتے تھے لیکن عمدہ مال کو تحفوظ رکھتے تھے بے کاریار دی چیزیں خیرات میں ویتے تھے اس

لے صحیح بخاری کتاب الصوم۔

<sup>💆</sup> اييناً بحواله بالار

مع طبري مطبوعه بورب صفحه ا ۱۲۸ ا

مهم صحیح بخاری مقوله حضرت عبدالله بن قراً به

برحكم بهوا

﴿ يَيُهَا الَّذِينِ الْمُوا لَهِ قُوْ مِن طَيِبَاتِ مَا كَسَنَتُمُ وَمَمَّا احر حِمَا لَكُمْ مِن الأَرْض ﴾ (بقره)
مسلمانو إلى كمائي بين اوراس چيز بين عي جوہم نے تمبارے بين بين بين بيدا كي اچھا حصہ فيرات و مر بيدتا كيد كے ليے بيتكم ہوا كہ جو تحقول في محبوب چيز ندو عكاس كوثو اب ندھے گا۔
﴿ مِن تَمَانُو اللَّهِ خَتَى تُسْفَقُوا مِمَّا تُحسُّونَ لَ ﴾ (آل عمران)
تم يوك الواب نبين يا يحتے جب تك كه وہ چيز فيرات ندكرہ جوتم كوعزيز ہے۔

اب صدقہ اور خیرات کی طرف بیام رغبت پیدا ہوئی کہ جولوگ نادار تھے وہ صرف اس لیے ہازار میں جا کر مزدوری کرتے اور کندھوں پر ہو جھ لا دکرلوگول کے پاس پہنچاتے تھے کہ مزدوری مے تو خیرات کریں۔ <sup>لی</sup>

بایں ہمہ میں تک زکو ۃ فرض نہیں ہوئی۔ لئے مگہ کے بعداس کی فرضیت ہوئی تو اس کے مصارف بیان کے گئے اور آنخضرت و گئے نے تمام مم لک مقبوضہ میں زکو ۃ کے وصول کرنے کے لیے (محرم ۹ میں) محصلین مقرر کئے سی زکو ۃ کے مصارف میں درکو ۃ کے مصارف میں درکو ۃ کے مصارف حسب ذیل ہتھے۔

﴿ اسما السَّدقاتُ للفُقر ، والمساكني والعاملين عيه والمُولِّلَة قُلُولُهُمْ و في الرّقاب والعرمين و في سيل الله والله والله والله عيه عينم حكيم ﴿ (توب) والعرمين و في سيل الله والله والله عينم حكيم ﴿ (توب) رُوة النّمار عن السّبيل فريصة من الله والله عين مولفة القلوب غلام جن كوآ زاد كرانا الم مقروض مسافر اورخدا كي راه جن أو شراكا فرض بها ورخدا عيم وكيم بها

ز کو ق کی شرح نہایت تفصیل ہے فرامین نبوی میں منقول ہے فقہ میں کتاب الز کو قانہیں فرامین ہے ، خوذ ہے

\_\_\_\_\_ ونیا میں سب سے پہلے حضرت ابراہیم " نے خدا پرتی کے بیے عبادت گاہ عام بنائی اور تمام ونیا کو رہاں آ کر عبادت کرنے کی دعوت دی۔

بخاري تاب د و قد

ع طبری مطبوعه بورب جدر ۱۱۵ مختا۲ کا (این سعد جزیمغازی صفحه ۱۱۵)

حفرت براہیم کی دعوت عام پر دنیا نے لیک کہا اور ہر ساس م ب کے دور دراز اطراف ہے لوگ ج کو آئے۔

تے کی نا کی طرف تو یہ افسوسنا کہ انقلاب ہوا کہ جوگھر خالص تو حید نے یہ تمیسر ہوا تھا ' وہ تین سوساٹھ بتوں کا تم ش گاہ

من گیا' دوسری طرف اس گھر کی تولیت کا سب سے زیادہ جس کوئٹ تھ دہ یہاں سے نکٹے پر مجبور ہوا' اور پور نے آٹھ برس

تک ادھر آ نکھاٹھ کرد کیے بھی ندسکا۔ بلآ خرظہور حق کا وقت آیا' مکہ فتح ہوا اور جانشین ایرا ہیم اوران کے بعین کوموقع مد کہ

شدر ایرا ہیمی کو بھرزندہ کی جائے چا ہے جا بھی جے فرض ہوا' کے تاہم آخضرت ہوگئا نے، اس سال یہ فرض ادا نہیں کیا

مرابرا ہیمی کو بھرزندہ کی جائے گئا ہے۔ جھے اور آخضرت و گئانا ہے ہو کہ منظر آتا کھے دیکھیا گارا نہیں فریا گئے تھے'

اس ہے معنرت ابو بھر "اور دھنرت بھی "ایام نے میں ۔ وانہ کے گئے کہ کھے میں جاکر منادی کر دیں کہ آئندہ سے کوئی شخض

عریاں ہوکر کھیاکا طواف شکر نے یائے گا۔ مع

ایک اور وجہ پیٹی کے سک کے قاعدہ سے مج کا مہید بٹتے بٹتے ؛ وقعدہ میں آگیا تھا' چنا نچہ اوکا مج اس مہید میں الک انظار فر مایا اور س وقت مج ادا کیا جب او ادا ہوا کیکن مج کا اصلی مہیدہ و الحجہ تھا' اس لیے آخضرت ولئے نے ایک مال کا انظار فر مایا اور س وقت مج ادا کیا جب او اسپے اصلی مرکز پرآگی سے اسلی مرکز پرآگی سے مجھوں کے کہا صلاحات:

ی میں مسل طائے۔ بھی کی رہم آگر چہ کفار نے قائم رکھی تھی نیکن س کی صورت با کل بدل دی تھی اور اس میں اس قدر بدھات اضافہ کر دی تھیں کہ وہ وُ اب کے بجائے عذاب کا کام بن گیا تھا۔ سب سے مقدم بید کہ تج اور تمام عبد وات کا مقصد خدا کا فاکر اور تا جدائی اللہ ہے لیکن اہل عرب جب جج میں جن ہوتے تھے تو خدا کے بج ئے اپنے باپ وا وا کے مفاخر اور کارنا ہے

بيان كرتے تھاس بنا پربيآ بيت اترى۔

﴿ عاد ا قصیئتُم مَّاسكُكُمْ فَادُكُرُوا الله كدِكرِكُمْ اباً على واشدَّ دِكْرًا ﴾ م (بقروم) الله كدِكرِكُمْ اباً على واشدَّ دِكْرًا ﴾ م (بقروم) بالمرجب في كارفان يور عركولو قدا كاذكركر وجس طرح البيّة باب و دا كاذكر ريد تقع بكداس سے بروسكر

فاص بل مدیند نے بیطریقداختی رکیاتھ کمن ت جو بت تھا سی فاطواف میں تھے وراس بن پر جب تعبیکا کی کرتے تھے تب بھی صفا و مردو کا طوف نہیں کرتے تھے صالا تک کی کے مقاصد میں سے بیت برد مقصد بیا بھی ہے کہ حفرت برائیم کی یادگاریں قائم رکھی جائی ورصفاوم وہ کا طواف اس مہدی یادگاریے کی بن پریدا بیت تری کہ عفرت برائیم کی یادگاریے والمروہ ہما شعد اور ساتھ وسد حج سب و عدم والا لحد سے عدید می بقوق ف

Contract to the Contract of the

さし、これのこれかしとからし 綴らしい

العالم الناس الناس المار والقالم

سم مراب انتزال الواحدي . مراب انتزال الواحدي .

لهما ﴾ (يقرور١٩)

صفااہ رمروہ خدا کی یادگار ہیں'اس لیے جوفنص حج یاعمرہ کرے تواس کوان دونوں تھ موں کا بھی طواف کرنا چاہیے لے
ایک طریقہ میہ جاری ہو گیا تھا کہ اکثر نوگ (آج کل کی طرح) جن کے پاس زادسفر نہیں ہوتا تھا یوں ہی چل
کھڑے ہوئے تھے اور کہتے تھے کہ ہم متوکل ہیں'ان لوگوں کوا کثر راہ میں گداگری اور دوستوں کی وینگیری کا مختاج ہوئا ہے۔
تھا'اس بنا پر ہیآ یہ تازل ہوئی۔

﴿ و تروَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقُوى لَ ﴾ (بقره) اور گمرے زادستر لے كرچلؤ كيونكدا جِعاز ادسترتقوى ہے۔

احرام جج میں سرکے بالوں کا منڈ وا نایا ترشوا نامنع ہے لیکن اس میں الل چاہیت نے بہت بختی کر دی تھی یہاں
تک کہ بعض صاحبوں کے بالوں میں اس قدر جو تیں پڑتئیں کہ بینائی جاتے رہنے کا خوف ہو گیا' تاہم وہ بال نہ ترشوا
سکے۔ اسلام میں چونکہ سب سے مقدم ہیا مر پیش نظر ہے کہ اس کی عبادات اورا دکام تکلیف مالا بطاق نہ بن جا کیں اس سے
سیجم ہوا۔

﴿ عَمَىٰ كَانَ مَنْكُمُ مَّرِيُصًا أَوُ بِهِ أَذَى مَنْ رَّاسِهِ فَفِدُيَةٌ مِّنْ صِيَامٍ أَوُ صَدَقَةٍ أَوُ مُسُكِ ﴾ توجو فض يَهار ہو ياس كرمريس كِهمار ضربوتو وه (اگر بال منذالے) تو فديدادا كردے يعنى ياروزه يا خيرات يا قربانی۔

قر ہانی جو کرتے تھے اس کا خون نے کر کعبہ کے درود یوار پر ملتے تھے اور اس کوثواب بجھتے تھے اس پر بیدآ بیت نازل ہوئی۔ ت

﴿ لَنُ يُسَالَ اللَّهِ لُحُومُهُما ولا دِماء هاو لكِنُ يَسَالُهُ التَّفُون مِسْكُمُ ﴾ ( الله الله لك وشت اورخون نبيل البيخا بكرتمهارى يربيز كارى اس تك يبني المهامي المرتمهارى الماس تك يبني المهام

اس آیت میں صرف اس فعل ہے نہیں روکا گیا بلکہ بی بھی بتا دیا گیا کے قربانی خودکوئی مقصود بالذات چیز نہیں بلکہ اصل چیز جس کو خدا قبول کرتا ہے وہ تقوی اور پر ہیز گاری ہے۔

رسوم جج میں ایک بزی چیز جو قریش نے اصول اسلام کے خلاف قائم کر دی تھی کہ وہ عرفات جو جج کا اصلی عبادت گاہ عام تھا نہیں جاتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم اہل حرم ہیں ہم صدود حرم سے باہر نہیں جا سکتے ہیہ ہمارے خاندان کی تو بین ہے اس کے وہ صرف مز دلفہ تک جا کر تھم جو تے تھے اور وہاں سے چل کر تو بین ہے اس کے وہ صرف مز دلفہ تک جا کر تھم جو تے تھے اور وہاں سے چل کر مز دلفہ اور منی میں آتے تھے چو تکہ اسلام کا اصول اصلی میں وات عامہ ہے اور عبادت میں سب یکساں ہیں اس لیے تھم آب

لے قرآن مجید یں جنداح کا جوافظ ہے اس کاعام ترجمہ ' ہرٹ ' یا انقصال اُ ہے اس بنا پرترجمہ بیہ ہونا چاہیے کہ صفااور مروہ کے طواف میں پھے ہرج نہیں لیکن لا جدا سے کا لفظ واجب اور مستحب کے معنول میں بھی آیا ہے۔

ع بخارى كاب الحج باب "ترودو افاد عيرالز ادالتقوى"

سع تنسير بيناوي (پيرسم يهوديون ئے نگھی رويين سال ٢- تاريخ دوم٢٩٥)

12

﴿ قَادَا آفَ ضُتُمُ مِّنُ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنُدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَادْكُرُوهُ كَمَا هَذَاكُمُ وَإِنْ كُنتُمُ مِّنُ قَسَلِهِ لَحِسَ الضَّآلِيُنَ ثُمَ اَفِيْضُوا مِنْ حَيْثُ افَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيْمٌ ﴾ (ابقره)

پھر جب عرفات سے لوٹو تومشعر حرام (مزدلفہ) کے پاس خدا کا ذکر کرو جس طریقہ سے اس نے تم کو ہدایت کی ہے اور اس سے پہلے بیشک تم محمراہ سے پھر وہیں سے چلو جہاں سے اور لوگ چلتے ہیں اور خدا سے معافی مانگؤ وہ غفور اور رحیم ہے۔

قربانی کے جانور کو چونکہ بیجھتے تھے کہ خدا پر چڑھا دیا گیا ہے اس لیے اس پر سوار نہیں ہوتے تھے اور پیدل چلنے کی تکلیف گوار اکرتے تھے۔ بیرسم اسلام کیآئے تک قائم رہی ، ایک دفعہ آنحضرت وہا نے ایک صاحب کوسفر جی میں دیکھا کر قربانی کے اونٹ کے ساتھ بیں لیکن خود پیدل جارہے تھے آپ وہا نے ان سے فرمایا کہ ''سوار ہولو'' بولے '' بی قربانی کے اونٹ بیں'' آپ نے دو ہر دوفر مایا ، انہوں نے دو ہار ہو دی عذر کیا' آپ وہا نے زجرے ساتھ تھم دیا کہ ' بیٹھ لو' ت

ایک فتم کا ج ایجاد کر رہ تھ جس کو ج مصمت کہتے تھے یعنی جو مخفس ج کرتا تھا وہ آغاز ج سے اخیر تک منہ سے کھے بوتا نہ تھا اسلام نے اس تکلیف مالا بطاق سے منع کیا۔ صحیح بخاری ہیں ہے کہ ایک وفعہ حضرت ابو بکر فنے اتمس کی ایک عورت کو جس کا نام زینب تھا' ویکھا کہ کس سے بات چیت نہیں کرتی ' دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ ج مصمت کی نہیت کی ہے ' حضرت ابو بکر فنے کہا کہ ' یہ جا تزنیل ' یہ زمانہ جا ہلیت کی بات ہے' ۔ سل

سب سے بڑی بے حیائی کی بات میتھی کہ قریش (حمس) کے سواعام عرب مردوزن کعبہ کا بر ہنہ طواف کرتے ہے۔ حدود حرم میں آ کرتمام لوگ اپنے اپنے کپڑے اتارڈ النے تھے اور عاریتا کسی قریش سے کپڑے ما تگ لیتے تھے اگر نہ طبتے تو نگے کعبہ کے گردگھو متے تھے۔ عور تیں بھی اسی طرح نگی طواف کرتی تھیں اور بیشعرگاتی جاتی تھیں۔

وما بدا منه فلا أجِله

اليوم يبدوا بعضه اكله

اور جو کھلا ہے اس کو میں حل لنہیں کرتی

آج كه حصدال كاي يورا كلے كا

اس پریدآ بهت نازل ہوئی۔ سے

﴿ يَا بَنِي ادَمَ خُذُو الِيُنَتَكُمُ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ ﴾ (الراف)

اے آ دم کے بیٹو! مسجدوں ہیں کپڑے مہمن سیا کرو۔

(اس بنا پر اصر میں آئخضرت ول الے عضرت ابو بکرصدیق کو بھیجا' انہوں نے عین موسم حج میں اعلان کیا

لے معنج بخاری جدا کیا ب الج منجه ۲۲۷۔

ع بخارى كتاب الجي

مع بخارى جدا صفحاس٥٠

سے پوراواقعداورش ن نزول نسائی کتاب من سک الج میں ہے۔

### كرآ كنده كوئى برجند في شكرت يائ كار) ل

#### معاملات

شریعت کی پیمیل میں جو تدریخ طوظ رہی اس کے لحاظ ہے وارشت نکاح وطلاق وقصاص وتعزیرات (وغیرہ)

کے احکام بعثت سے بہت بعد آئے (سبب سیہ کہ ان احکام کے اجراکے لیے ایک نافذ الامر توت کی ضرورت تھی جواب تک اسلام کو حاصل نہیں ہو گئی تھی 'غزوہ بدر کے بعد سے اسلام کی سیاسی طاقت کا نشو ونما شروع ہوا) ہجرت کے پہنے اور دوسرے سال میں جواحکام نازل ہوئے وہ تحویل قبلہ فرضیت روزہ از کو قافطر نماز عید اور قربانی تھی تیسرے سال سے جب اسلام کے کاروبارزیادہ پھیلنے شروع ہوئے قوسب سے ہملے توریث کا قانون قرآن مجید میں نازل ہوا۔

#### وراثت:

(مسلمان جب ابتدأمہ بندآ ئے جی تواس وقت بیرحالت تھی کہ باپ مسلمان ہے تو بیٹا کافر ہے ایک بھائی کافر ہے تو دوسرا بھائی مسلمان ہے اس حالت بیل اقر بااوراعزہ کی وراشت کا قانون کیونکر تافذ ہوسکتا تھا'اس لیے ) آنخضرت مسلمان ہے اس حالت بیل اورانصار بیل موافا ق (برادری) قائم کردی جس کے روسے بیت عدہ مقرر ہوگیا کہ کوئی انصاری مرتا تو اس کی دراشت مہاجرین کوئتی ہے عرب بیل بہلے بھی دستورتھا کہ دوآ دی آپس میں عہد کر لیے کہ ہم دونوں آپس میں ایک دوسرے کے دارشہوں گان میں سے جب کوئی مرتا تو دوسرا دارشہوتا لیکن ساچھ میں قرآن کی اس آپت نے اس قاعدہ کومنسوٹ کردیو۔

﴿ أُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمَ اَوُلَى بِبَعْضٍ ﴾ (انفال) قرابت مندایک دوسرے سے زیادہ قریب ہیں۔

اس کے روسے مواضاۃ کی بنا پر وراشت موتوف ہوگئ اور خاندان اور ذوی الا رحام میں وراشت محدود ہوگئ۔

(آیت تو ریٹ کے نزول سے پہلے قرآن نے وصیت کا قاعدہ جاری کی تھا کی بینی مرنے والا اپنے مال وج ئیداد کی نسبت بیدوصیت کر جاتا کہ اس میں ہے اتنا اس کو دیا جائے اور اتنا اس کو طے ) مرنے کے بعد ای طریقہ ہے اس کی جائیدت بیدوصیت کر جاتا کہ اس میں ہے اتنا اس کو دیا جائے اور اتنا اس کو طے ) مرنے کے بعد ای طریقہ ہے اس کی جائیدت بیدو میں تھی ہے مسلمان پر اس وصیت کا تعمل کر جانا فرض تھے۔

﴿ كُتِب عِليُكُمُ ادا خَصر احدكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَّ حِيْرَ الْوَصِيَّةُ لِلُوَالدَيْنِ وَالْآ قُرْسُ بِالْمَعُرُّوُفِ حَقًا عَلَى الْمُتَّقِيْنَ﴾ (إقره)

مسلمانو! تم کوظم دیاج تا ہے کہ جبتم میں ہے کی کوموت " نے تکے اور دہ کچھ ال چھوڑنے وار ہوتو ہاں باپ اور رشتہ دارول کے لیے بطریق مناسب وصیت کرج ئے متقی لوگوں پر سیفرض ہے۔

لے مسلم وسیح بخاری اورتی م حدیث کی کتابوں میں باب لا یطوف بالبیت عربیان میر مذکور ہے۔

علی سیمفسرین کابیان بے یکن سیح بخاری و فیروش حفزت این عبال سے روایت ہے کہ یکم حسب ذیل آیت کر بھرے مفوق ہوا و مکنی جعد موسی ما سران میان مان لا فران و الدین عقدت بعد الحمد فالوطعہ حسب فید (نساء) و یکھوسیح بخاری تغییر آیت فدکور۔

جولوگ عاست مسافرت ہیں مرجائے'ان کے لیے گوائی اور شہدت کا قانون قرآن ہیں مقرر کیا گیا۔ گوائی کو جھپ نایا بدل وینا قانو نا جرم تھ' چنانچہ سورہ بقرہ اور مائدہ ہیں اس کی پوری تفصیل ہے۔ غزوہ بدر کے بعد مسلمانوں کی تعداد ہیں کائی ترقی ہوئی گئ فہ ندان کے خاندان مسلمان ہو گئے'اس سے وراشت کے خصوص قانون کی ضرورت ہوئی' پھر وصیت کے قاعدہ میں بزی وقت بیتی کہنا گہائی موت کے موقع پتقسیم جائیداد کا کوئی اصول جاری کر ناممکن نہ تھ' مثلاً جہو میں سینکڑ وں مسلمان شریک ہوئے ،اب کس کو معلوم ہے کہ کس کوشہادت ہوگی اس حالت میں وصیت نہ کر جانے ہے رشتہ واروں میں جس کا قابو چل جاتا وہ جائیداد پر قبضہ کر لیتا' چنانچہ فور وہ احد میں بھی موقع پیش آیا۔ سعد ہو بن الربیج جو بہت وولت مندصحانی بچھ (اس جنگ میں) شہید ہوئے ان کی بیوی آئے ضرت والی خدمت میں آئیں کہ سعد آئی کی سعد کی بھائی نے سعد کی ساری جائیداد پر قبضہ کر لین' خدمت میں شہید ہوئے' انہوں نے دوائر کی ان چھوڑ میں جین کیکن سعد کے بھائی نے سعد کی ساری جائیداد پر قبضہ کر لین' کفضرت میں شہید ہوئے' انہوں نے دوائر کی ان مجھوڑ میں جین کیکن سعد کے بھائی نے سعد کی ساری جائیداد پر قبضہ کر لین' کور ہیں۔

﴿ يُوْصِيْكُمُ اللهُ عِنَى اوُ لَادِكُمُ للدَّكْرِ مثلُ حَظِّ الْأَنشَيْسِ ﴾ (ناء) خداتم كوتمهارى اولا دى نسبت تقم ديتا ہے كرار كودوار كيول كي برابر حصد ملے (آخرتك)

آ تخضرت ﷺ نے سعد کے بھائی کو بلا کرفر مایا کہ سعدؓ کے منز وکہ میں سے دو تہائی ان کی بیٹیوں اور آٹھوال حصہ ان کی بیوی کود وُاس کے بعد جونج رہے وہ تہاراحق ہے۔

ہل عرب عورتوں کو وراثت ہے محروم رکھتے تھے اور کہتے تھے کہ وراثت اس کا حق ہے جوتگوار چلائے ، دنیا کی اورا کٹر قوموں میں بھی یبی دستورتھا ہے بہلا دن ہے کہاس صنف ضعیف کی دادری کی گئی۔

#### وصيت:

 ایک تہائی' آپ وہ شائے نے فرمایا یہ بھی بہت ہے وارثوں کوغی جھوڑ کر مرنا اس سے اچھا ہے کہ وہ بھیک مانکتے پھریں ا تا ہم یہ مقدار آپ وہ ان نے جائز رکھی اس وقت ہے وصیت ایک ثلث سے زیادہ ممنوع ہوگئی۔

#### وقف

وقف شریعت کا بہت بڑا مسکہ ہے اسلام نے اس مسئلہ کو جس حد تک صاف کیا اس کا دوسر ہے ذاہب کے قوانین میں ش ئیہ تک موجود نہیں ہے ۔ای بنا پر شاہ ولی القد صاحب نے ججۃ اللہ البد میں دعوی کیا ہے کہ اسلام طریقہ وقف کا موجد ہے۔اسلام میں وقف کی تاریخ نہایت قدیم ہے آئخضرت بھٹا نے بجرت کے پہلے ہی سال مدینہ میں مجد نبوی کی بنیا دجس زمین میں رکھی تھی وہ دو تیبیوں کی ملکیت تھی آ پ تھٹا نے قیمت دبنی ج بی لیکن انہوں نے کہا:

﴿ لا والله لا نطب ثمنه الا الى الله ﴾

نہیں ہم خدا کہ م اقیت نہایں مے ہم اس کی تیت خدا بی ہے لیں مے۔

بیاسلام کا پہلا وقف تھا' اور نہا یت سادہ صورت بیس تھا' چنانچہام بخاری اس حدیث کو وقف مشاع (مشتر کہ جائیداد کا وقف) کے ثبوت میں لائے ہیں'اس کے بعد سم چریا ہے چیس جب بیآیت نازل ہوئی۔

﴿ لَنُ تَنَالُوا الْبِرِّ حَتَى تُنفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ﴾

تم نیکی اس وقت تک نہیں پا کتے جب تک وہ خدا کی راہ میں ندد ہے دوجوتم کوسب ہے محبوب ہے۔

تو ابوطلحہ" صی بی آنخضرت وہ کھا کی خدمت ہیں آئے اور عرض کی'' یار سول اللہ! ہیرھا کی جھے کوسب سے زیادہ محبوب ہے میں اس کو خدا کی راہ میں صدقہ کرتا ہوں اور اس کا تو اب اور اجر خدا سے چاہتا ہوں' آپ جس مصرف میں چا ہیں اس کور کھیں''۔ چنا نچے آپ کے مشورہ سے انہوں نے اس کا من فع اپنے اعز ہ پروقف کیا۔

اب تک وقف کے لیے جوالفاظ استعال ہوئے تھے وہ صرف یہ تھے کہ''وہ ذاتی نصرف سے نکال کر خدا کی ملکیت میں ویا گیا' کین محصر میں غزوہ نیبر کے بعد اس کی حقیقت بالکل واضح کر دی گئی۔ نیبر میں حضرت عمر "کوایک زمین می مخرت عمر " نے اس کووقف کرنا جا ہا' آنخضرت وی کھاکی خدمت میں حاضر ہوئے' آپ نے فرمایا:

﴿ ان شئت حبست اصلها و تصدقت بها ﴾ اگرچا بواصل جائيداد باتي رکھواورمنافع صدق كرو-

چنانچان شرا لط کے ساتھ وہ جائیدادوتف ہوئی۔ سے

﴿ انه لا يباع اصلها و لا يوهب و لا يورث ﴾ اصل جائيداوندنجي جائے شهبه كي جائے اور شاور اثت ميں بائي جائے۔

Ľ

لے بخاری جدد کیاب الوصایا۔

میک زیشن کا نام ہے جومدینہ شن وا تع تھی۔

سے برتمام صدیثیں بخاری باب الوقف بس میں۔

### تكاح وطلاق:

نکاح کے متعلق جواصلاتی ا دکام آئے ان کی تفصیلات اصلہ جات کے عنوان کے بیچے آئے گئی بہال صرف اس قد رلکھنا کافی ہے کہ اسلام ہے پہلے عرب میں کئی قسم کے نکاح کے طریقہ جاری تھے جن میں ہے ایک کے سواسب زنا کے مشابہ تھے۔ سب سے پہلے اسلام نے ان کو نا چائز کھی رایا۔ متعد لے جوزہ نہ جا بلیت سے چلا آتا تھا' ہور بارحرام اور حلال ہوتا رہا۔ یہاں تک کہ مے ہے غزوہ فی تعلیم قطعاً حرام ہو گیا اگر چہاس پر بھی اس کی ضرورت پیش آئی کہ حضرت عمر شنے اسپے زیانہ فلا فت میں منبر پر کہا کہ 'میں متعد کوحرام کرتا ہول' 'بیٹی متعد کی حرمت جواچھی طرح اب بھی ملک میں شائع نہیں ہوتکی میں آئے اس کا علان کرتا ہوں۔

نکاح اور طلاق کے دیگرا حکام مثلاً محر مات شرعی کابیان ، منه بولے بیٹے کی بیوی کا حرام نہ ہونا کثر ت از دواج کی تحد یہ تعداد طلاق کی تعیین زمانہ عدت کابیان مہر کا ضروری ہونا ظہار یعنی ایک طریقہ طلاق جس میں اپنی بیوی کو محر مات سے تشبیہ دیتے تھے اور لعان لیعنی شو ہر کا اپنی بیوی کی عصمت پر شبہ کرنا اور با ہم اپنی سچائی اور دوسرے کی وروغ کوئی کا دعوی کرنا میتم احکام قرآن وکوی کرنا میتم احکام قرآن میں گئی بہاں صرف اس قدر بناوین کافی ہے کہ بیتی م احکام قرآن مجید میں فرکور ہیں اور ان کے زول کا زون نہ سے اور ھے ہجری ہے۔

# حدود وتعزيرات:

دنیا ہے۔ کے مادی خزانہ میں انسان کی جان سے زیادہ کوئی قیمتی شے نہیں۔ حدوداور تعزیرات کے اکثر قوانمین بجرت کے چند برس بعد نازل ہوئے کیکن انسان کی جان کی حرمت کا تھم مکہ ہی میں اثر چکا تھا۔ معراج کے سلسلہ میں جو اخل قی احکام ہارگاہ النبی سے عطا ہوئے ان میں سے ایک ہے بھی تھ۔

﴿ وَلَا تَـقُتُـلُـوا النَّفُسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنَ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدُ جَعَلْنَا لِوَلِيَّهِ سُمُطَانًا فَلَا يُسُرِفُ فِي الْقَتُلِ إِنَّهُ كَانَ مَسُسُورًا﴾ (كناسرائيل)

خدائے جس جان کوحرام کیا ہے اس کو تاحق نہ مار واور جو تاحق ، را جائے تو اس کے دارٹ کوہم نے اختیار دیا ، چ ہیے کہ وہ قصاص میں زیاد تی نہ کر ہے اس کی مدد کی جائے۔

عرب بین اسلام سے پہلے بھی تن وقصاص کے پھی تو اپنے موجود تھے۔ یہود جواس ملک بین ممتاز حیثیت رکھتے تھے تو رات کے حدود تعزیرات کا مجموعہ ان کے پاس بھی موجود تھا کیکن حقیقت یہ ہے کہ عرب بین چونکہ نتظم حاکم نہ طافت اورا خلاتی روح نہ تھی اس لیے وہ ان احکام کا نفاذ نہیں کر سکتے تھے۔ مدینہ پہنچنے کے ساتھ ہی یہود نے فصل مقد مات کے سے بارگاہ نبوت کی طرف رجوع کیا۔ آپ ان کے مقد مات عموماً تو رات کے احکام کے مطابق فیصل کرد ہے تھے۔ کے سے بارگاہ نبوت کی طرف رجوع کیا۔ آپ ان کے مقد مات عموماً تو رات کے احکام کے مطابق فیصل کرد ہے تھے۔ کے بیارگاہ نبوت کی طرف رجوع کیا۔ آپ ان کی خانہ جنگی کا سلسد چھیڑد بتاتھ 'اس لیے غزوہ بدر کے بعد جب اسلام کے باز دؤں ہیں جا کمانے ذور آچلاتھ تھا تھی تھا تھی مازل ہوا۔ یہ وہ گا کہ اطراف مدینہ بین بنو قریظہ اور بنونفیر دو یہود ک

ل محدود الوقت تكاح

قبائل رہے تھے۔ ان دونوں میں بنونضیر معزز سجھتے جاتے تھاس سیے کوئی قرظی اگر کسی نفیری کوتل کرڈ ایٹا تو اس کو بنونفیر مار ڈ نے تھے اور اگر کسی نفیری کے ہاتھ سے کوئی قرظی قبل ہو جاتا تو چھو ہاروں کے سووس خون بہا دے دیے۔ مدینہ میں آنخضرت وہنا کی تشریف آوری کے بعدای تئم کا ایک واقعہ ڈیش آیا' لوگوں نے اس کا مرافعہ آپ وہنا کی خدمت میں چیش کی' س پرسورہ ما نکرہ کی چند آپنی اترین'ان میں سے ایک آپیت ہے۔ ل

﴿ و كَتُسَاعَلَيْهِمُ فِيُهَا أَدَّ اللَّهُ مَن بِالنَّفْسِ وَ الْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْآنُفَ بِالْآنُفِ وَالْآدُنَ بِالْآدُنِ فِي الْآدُنَ فِي الْآدُنِ فِي الْآدُنِ فِي الْآدُنِ فِي اللَّهُ فِي الْآدُنُ فِي الْآدُنُ فِي اللَّهُ فَي اللَّهُ فِي اللَّهُ فَي الللَّهُ فَي اللَّهُ فِي اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي الللَّهُ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي الللَّهُ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي اللْفُلُولُ وَاللَّهُ فِي الللَّهُ فِي اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي الللْهُ فَي الللْهُ فَي الللْهُ فَي الللْهُ فَي الللْهُ فَاللَّهُ اللْهُ الللْهُ فَاللَّهِ اللْهُ الللْهُ فَاللَّهِ اللْهُ اللَّهُ فِي اللللْهُ فَاللَّهُ الللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهِ اللللْهُ الللْهُ اللَّهِ الللْهُ الللْهُ اللَّهِ اللللْهُ الللْهُ اللَّهُ اللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ اللللِّهُ اللللْهُ الللْهُولُ الللِّهُ اللللْهُ الللللِّهُ الللللِّهُ اللللللِّهُ اللللللْهُ الللْهُ اللَّهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ اللللْهُ الللللْهُ الللْهُ الللللْهُ الللْهُ الللللللْهُ اللَّهُ اللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ اللللللْهُ الللللللِّهُ اللللللْهُ اللللللللللْهُ ال

ہم نے ان کوتورات میں تھم دیا تھا کہ جان کے بدلے جان آئھ کے بدلے آئھ ٹاک کے بدلے ناک کان کے بدلے کان اور زخموں کے بدلے ویسے ہی زخم۔

بی کم گویہود یوں کے بیے تفالیک اور آیت نے اس مستدکو بانکل واضح کردیا۔ ﴿ یَا یُنْهَا الَّذِیْنَ الْمَنُوا کُتِبَ عَسَیٰکُمُ الْفِصَاصُ فِی الْفَتْلَی ﴾ (بقره) مسلمانو! تم پرمقولین میں مساوات اور برابری کا تھم ویاجا تا ہے

اس تھم نے میا وات اور عدل کے پلے کود نیاجی ہمیشہ کے لیے برابر کردیا۔

یہود بول میں خون بہا ( دیت) کا قانو ن ندتھا <sup>سے</sup> کیکن عرب میں بیرقانون تھا اوراسلام نے چنداصلہ جات کے ساتھواس گویا قی رکھا۔

﴿ فَمَنَ عُفِى لَهُ مِنَ الْحِيْهِ شَيْءٌ فَاتَبَاعٌ بِالْمَعُرُّوُفِ وَ أَذَاءٌ إِلَيْهِ بِالْحَسَانِ ﴾ (بقره) ال كے بھائى (يعنى اوريائے معتول) كى طرف سے پچھ معاف كرديا جائے تواس كى بابندى خوبى كے ساتھ كرتا اور بطوراحسن اس كواواكردينا جاہے۔

اب تک قل عمداور قل شبہ ( یعنی غلطی ہے قل) ہیں کوئی تفریق نہیں۔ ۲ ھیں ایک مسلمان غلطی ہے ایک مسلمان کے ہاتھ ہے ایک قبون کے ہاتھ ہے ایک قبون مارا گیا' ایک اور مسلمان انصاری کے ہاتھ ہے ایک قریش قبل ہوا' آئے خضرت و ایک ایک مقتول کے بھائی کوخون بہر دے کر راضی کر لیا' اس کے بعد وہ منافقا نہ اسلام لایا' اور غداری ہے انصاری کوئل کر کے قریش میں جا کرمل گیا۔ ان واقعات کی بنا پر قبل شبہ کے متعلق متعددا حکام نازل ہوئے۔

﴿ وَمَا كَانَ لِسُمُ وَمِي أَنُ يُقُتُلُ مُؤُمِنًا إِلَّا خَطَاءً وَمَنَ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاءً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنةٍ وَدِيَةً مُسَلَّمَةً إِلَى اَهُلِهِ إِلَّا اَنَ يُصَدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُو لِلَّكُمُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُومِنةً مُسَلَّمةً إِلَى اَهُلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّومِنةً مُرَاللَّهُ عَدِيةً مُسَلَّمةً إِلَى اَهُلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّومِنةً مُرَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَحُرِيرُ رَقَبَةٍ مُّومِنةً مُن اللهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ٥ وَمَن يُقَتُلُ مُومِنا مُعَمِّدًا مُ خَهَنَا مِعْنَى تَوْبَةً مِن اللهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ٥ وَمَن يُقَتُلُ مُومِنا مُنْ مَعْرَيْسِ مُتَنَابِعِينَ تَوْبَةً مِن اللهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ٥ وَمَن يُقَتُلُ مُومِنا مُنْ مَعْمَدًا فَحَرَاءُ هُ خَهَنَا مُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِب اللهُ عَلَيْهِ وَلَعَنهُ وَاعَدًا لَهُ عَذَالًا

لے ابوداؤد کی بالدیات۔

م صحیح بخاری کتاب الغیرآب کتب علیکم القصاصد

عَظِيْمًا ﴾ (تاء)

کسی مسممان کومز اوار نہیں کہ کسی دوسر ہے مسلمان کو مارڈ الے نیکن غنطی ہے اگر کسی مسلمان کو لطی ہے آل کی تو ایک مسلمان غلام آزاد اور خون بہااس کے دار تو ل کوادا کرنا جا ہے لیکن یہ کہ وہ معاف کریں تو خیر اگر مقتول خود مسلمان مواور ہو کئی دخمن تو م ہے تو صرف ایک غلام آزاد کر وادر اگر الی تو م ہوجس ہے تم نے معاہدہ کیا ہوتو خون بہا دیا اور ایک غلام آزاد کرنا جا ہے اگر قاتل کو یہ مقد ورنہ ہوتو ہو در ہوتو ہو در مینے کے دوزے در کھنے جا جیس کہ خدا اس کی طرف رجوع ہو خدا علم اور حکمت والا ہے اور جو کسی موس کو جان ہو جھ کرتل کر ہے تو اس کی جزاد وزخ ہے جمیف اس جس خما اور خوس موس کے لیے بڑا عذا اس نے مہیا کی ہے۔

حضرت ابن عباس کی روایت ہے کہ قصاص وقل کے متعلق بیسب سے آخری تھم ہے۔ حفاظت جان کا اعلان فتح مکہ کے موقع پر ہوا' جب آپ نے ارشاد فر مایا کہ'' ذیانہ جاہلیت کے تمام خون میر سے دونوں پاؤں کے پنچ بین''۔اس کے بعد قبل خطا مشابہ بہ قبل عمد کے خون بہا کی تحدید فر مائی لیا تحق خطا کا خون بہا اہل قرید کے لیے ۴۰۰۰ دینار مقرر کیا۔ سی

المعلق ا

جان کے بعد مال کا درجہ ہے اسلام سے پہلے عرب میں چوروں کے لیے قطع بدکی سزا جاری تھی اسلام نے بھی اس کو باتی رکھا ہو والسّارِ ف وَالسّارِ فَا فُا فُلُطُ هُوْ اللّهِ بَيْهُمَا ﴾ سرج میں فتح مکہ کے موقع پر قبیلہ بخز وم کی ایک عورت نے اس جرم کا ارتکاب کیا چونکہ وہ ایک شریف خاندان سے تھی اس لیے مسلمانوں میں بڑا اضطراب پیدا ہوا حضرت اسامہ بن زید " آنخضرت والی کے بہت جہیتے تھے ان سے سفارش کرائی گئ آپ وہ کا بہت برہم ہوئے اور لوگوں کو جمع کر کے ایک خطبہ دیا جس میں فرمایا کہ " تم سے پہلے لوگوں کی ہلاکت کا بہی سبب ہوا کہ وہ نیچے طبقہ کے لوگوں پر تو احکام جاری

ابودا دُوكَمَاب الديات باب في دبية الخطاشب العمد

م الوداؤدوبات الاعضاء ــ

سل ابودا دُوكَياب الحدود الحارب

کرتے لیکن او پر درجہ کے لوگ جب جرم کا ارتکاب کرتے تو ان سے درگز رکرتے' غدا کی قتم اگر جمکہ کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کا ہاتھ بھی کا مصالیتا'' اس تقریر کا بیا ٹر ہوا کہ لوگوں نے بے چون و چرااس تھم کی قبیل کی۔ <sup>لے</sup>

عربوں میں زنا کی کوئی سزامقرر نہ تھی میہود ہوں میں تورات کی روسے زائی کی سزا''رجم'' بینی (سنگسار کرنا)
مقررتھی لیکن اخلاتی کمزوری کی بنا پراس قانون کو جاری نہیں رکھ سکتے تھے۔ اطراف مدینہ میں جو بہودی آباد تھے' رجم کے بجائے انہوں نے بیسز امقرد کی تھی کہ مجرم کے مند میں کا لک لگا کرکو چدو بازار میں اس کی تشہیر کرتے تھے۔ جب آنخضرت بجائے انہوں نے بیسز امقرد کی تھی کہ مجرم کا مقدمہ آپ وہ گاکی خدمت میں پیش کیا' خاراً بیستاھا کا واقعہ ہے۔ آپ وہ گاکھ مد بین بیش کیا' خاراً بیستاھا کا واقعہ ہے۔ آپ وہ گاکھ نے استف رفر ، یا کہ تمہاری شریعت میں اس جرم کی کیا سزا ہے؟ انہوں نے اپنارواج بتایا' آپ وہ گاکھ نے تورات منگوا کر ان سے پڑھوایا' انہوں نے رجم کی آبیت پرانگی رکھ کر چھپا دی' آخر ایک مسلمان میہودی نے نکال کر وہ آبیت سنگ کر ان سے پہلاختی ہوں جو تیر سے آپ وہ گانے نے فرہ یا ''خداوندا! بیر تیرانگم ہوں جو تیر سے اس تھم کوزندہ کروں گائے آپ وہ نانچہ آپ وہ گانے نے اس کے سنگار کرنے کا تھم دیا اوروہ سنگیار کیا گیا۔

شراب مے بین حرام ہوئی'آنخضرت و کی اندیں شراب خوری کی کوئی خاص سزامقررندھی جالیس درے تک ہوگوں کو اس جرم میں مارے گئے۔ حضرت عمر سے اپنے زماندیں اسی درے کردیئے تھے۔ کے قذف لیمن یاک دامن عورتوں پرتہمت نگانے کی سزا ۵ ھیں نازل ہوئی۔ کے

﴿ وَالَّـدِيْسِ يَـرُمُـوُنَ الْـمُـحُصِتَ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِارْبِعَة شُهِدَاء فَاجْلِدُوْهُمْ ثَمْيِلَ حَلَدَةً وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً اَبَدًا﴾ (ثور)

لے صحیح بخاری غزوہ الفتے۔

س الوداؤد باب في رجم اليبود ين \_

سل محمج بخارى رجم الحصن -

سے تمام کتب صدیث میں سیندکور ہے۔

ے کے کہ بدیم کہیں یہ تفعیل ندکورنہیں ہے میسنداس قیاس ہے شار حین حدیث نے اختیار کیا ہے کہ اس وقت حضرت ابو ہریرہ مدینہ شن موجود تھے اور میرثابت ہے کہ وواسی سال ہدز مانہ لاتے نیمبر مدینہ پٹس آئے تھے۔

م ابوداؤد باباذاتالع في الخرر التالع في الخرر

جواوگ پاک دامن عورتول پرزنا کی تبهت لگائیں پھر چارگواہ ندراسکیں تو ان کوای در سے مارواور پھر بھی ان کی گوائی قبول ندکرو

ونیا میں تین چیزیں ہیں ٔ جان ٰ مال اور آبر وُ جن حدود وتعزیرات کا اوپر ذکر ہوا' وہ انہی تین چیزول کے تحفظ کے لیے ہیں' اسی لیے آنخضرت ﷺ نے ان قوانین کے نزول کے بعد ملے میں ججۃ الوداع کے موقع پرحرم کے اندر ماہ حرام کی تاریخول میں فرمایا:

''مسلمانو! ہرمسلمان کی جان' مال اور آبر وائ طرح قابل حرمت ہے جس طرح اس محتر مشہر میں اس احاطہ حرم کے اندر بید مقدس دن قابل حرمت ہے''

# حلال وحرام

ما كولات ميس حلال وحرام:

عرب میں کھانے چینے میں کی چیز کا پر ہیز نہ تھا اور نہ کوئی شے حمال یہ حرام تھی 'مردار اور حشرات الارض تک کھاتے تھے البتہ بعض بعض جانور جن کو بتول کے نام پر چھوڑتے تھے ان کا ذرج کرنا گناہ سجھتے تھے بعض جانوروں میں بید نذر مانے تھے کہ مرد کھا سکتے ہیں' عور تیں نہیں' اگر بچہمردہ پیدا ہوا تو مردوعورت دونوں کھ سکتے ہیں اور ذردہ ہوتو صرف مرد کھا سکتے ہیں' عور تیں نہیں' اگر بچہمردہ پیدا ہوا تو مردوعورت دونوں کھ سکتے ہیں اور ذردہ ہوتو صرف مرد کھا سکتے ہیں' ای قتم کے اور بعض بت پرست نہ رسوم تھیں سورہ انعام میں جو مکہ میں نازل ہوئی تھی ان رسوم کا بہ تفصیل ذکر ہے اسلام کے اکثر احکام کمہ ہی میں اثر نے شروع ہو بچکے تھے اسلام کے اکثر احکام کمہ ہی میں اثر نے شروع ہو بچکے تھے کہا نے سورہ انعام میں مشرکین کی ان رسوم کی تر دید کے بعد سے تھم آیا:

﴿ قُلُ لا أَجِدُ فِيهُمَا أُوحِيَ إِلَى مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَّطُعَمُهُ إِلَّا أَنُ يَكُونَ مَيُتَةً أَوْدَمًا مُلَّ قُلُو اللهِ إِلَا أَوْ لَكُونَ مَيُتَةً أَوْدَمًا مُلْكُونًا أَفِلُ اللهِ إِلَا عَلْمُ اللهُ عِلْمُ اللهُ عِلْمُ اللهُ عِلْمُ اللهِ إِلَيْ اللهِ إِلَيْ اللّهِ إِلَيْ اللّهِ عِلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عِلْمُ اللّهُ عِلْمُ اللّهُ عِلْمُ اللّهُ عِلْمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَيْكُولُولُ اللّهُ عَلَا عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عِلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عِلْمُ اللّهُ عِلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عِلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عِلْمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

کہ و ہے کہ جھے پر جو دحی اتری ہے اس میں کسی کھانے والے پرکوئی شے حرام نہیں ہے ہاں اگر حرام ہے تو مرداریا بہت ہوا خون یا سور کا گوشت کیونکہ یہ چیزیں ٹاپ ک ہیں یا وہ گنہ (کا جانور) جو غیر خدا کے نام پر چڑھایا جائے وہ بھی حرام ہے لیکن جو بھوک سے را جارہ وکڑنا فرمانی اور گناہ کے ارادہ سے نہیں ان میں سے پچھے کھالے تو تیرا پروردگار معاف کرنے والا اور رحم والا ہے۔

مشرکین کوسب سے زیادہ تعجب اس پر ہوا کہ جو آپ سے مرجائے اس کوحرام کہتے ہیں اور جس کوخو دا ہے ہاتھ سے ، ریں اس کوحلال جانتے ہیں حالا نکہ دونوں میں کوئی فرق نہیں۔اس پر بیرآیت اتری۔

﴿ فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسُمُ اللّهِ عَلَيْهِ الْ كُنتُمُ بِالِيَاتِهِ مُؤْمِينُنَ وَمَالَكُمُ اَلَ لَا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسُمُ اللّهِ عَلَيْهِ الْ كُنتُمُ بِالْيَاتِهِ مُؤْمِينُنَ وَمَالَكُمُ اَلَ لَا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللّهِ عَلَيْهِ وَقَدُ فَصَّلَ لَكُمُ مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ ﴾ (اندم)

جو جانور خدا کا نام نے کرؤن کی گیا ہووہ کھاؤ'اگرتم اس کے احکام پریقین رکھتے ہو۔ جوخدا کا نام لے کرؤن کی کیا گیا وہ نہ کھاؤ' خدائے تم پر جوحرام کیا ہے اس کوتو وہ بیان ہی کرچکا۔ اس کے بعد مکہ معظمہ ہی ہیں سورہ کی گی ہے جو فک گؤ سٹا زرف کے اللہ کا نازل ہوئی جس ہیں ای حکم سابق کا اعادہ کیا گیا اور یکی چار چیزی مردار خون سوراور بتوں پر چڑ ھاوے حرام بیان کی گئیں۔ مدینہ طیبہ آ کر پہلے سورہ بقر میں ﴿ اِسْمَا حَرَّمَ عَلَيْکُمُ الْمَيْنَةَ ﴾ تیسری باریہ محرات اربعہ بیان کے گئے۔ عرب ہیں طال وحرام کی تیز کم تھی وحشت و جہالت کے علاوہ اس کا ایک سبب عام غربت اورافلاس تھی اس لیے مسلمانوں کی مالی حالت جیسے جیسے درست ہوتی جی تھی حو بیار ہوکرا پی موت سے مرجائے اس لیے اگر تھی طال وحرام کی تفریق باتی تھی کو گئے ہوئے اس کے اگر میں سبب سے جانور مرجاتا تو اس کو حرام نہ بی تھے ہور پانچ سال کے بعد سورہ ما کدہ ہیں مردار (مینة) کی تفصیل بیان کی گئی بینی بیکہ یادہ گلا گئے سے مراجو و المسحد قد یا گردن ٹوشے سے مراجو المدو قو دہ یا او پر سے کر کے مرا ہو و المتردید فیان کی گئی بینی بیکہ یادہ گلا گئے سے مراجو و المسحد قد یا گردن ٹوشے سے مراجو و المد عشر میں و المدردید فیا گئی ہوئی کی الا ماذ کیتم۔

کے میں جب مسلمانوں کو خیبر کی فتو حات اور جا گیری ہاتھ آئیں تو جانوروں ہیں بھی حدال وحرام کی تغریق کی گئی اوراعلان کی گیا گہ آج سے گدھا درندہ جانوراور پنجہ دار پرندحرام ہیں۔ ۸ھیں فتح کہ کے بعد طے کے قبیلہ نے جو عیسائی تھا اسلام قبول کیا اور شام کے بعض عیسائی مسلمان ہوئے ، بیلوگ شکاری کتے پالتے تھے اور ان سے شکار کرتے تھے۔ اسلام لانے پران کومعلوم ہوا کہ مردہ جانور حرام ہیں انہوں نے آئے ضرت و انگاکی خدمت میں اپنا حال عرض کیا اس پر بیر آیت احری

﴿ يَسْتَلُو نَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلُ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِبَاتُ ﴾ تحديد يوجع إلى المائية المحدد على المائية المحدد على المائية المائية المحدد على المائية الم

اس کے بعد پینفصیل ہے کہ شکاری جانورا گرسد ھے ہوئے ہوں اور خدا کا نام لے کرچھوڑے جانمیں تو ان کا شکار کیا ہوا کھانا حلال ہے۔ لے

# شراب کی حرمت:

خالفین کا خیال ہے کہ اسلام کی اشاعت کی بڑی وجہ ہے ہوئی کہ اس کے اکثر احکام (مثلاً تعد داز دواج وغیرہ)
نفس پرتی کے موید تھے اس لیے عرب کو اس کے قبول کرنے میں کوئی ایٹار درکار نہ تھا 'بلکہ اسلام وہی کہتا تھ جووہ خود چا ہے
تھے اس بحث کی تحقیق آگے آگے گئ بہاں صرف تاریخی حیثیت ہے شراب کی حرمت کا واقعہ ذکر کرنا مقصو و ہے۔
عرب کوشراب سے بڑھ کر کوئی چیز محبوب نہتی 'تمام ملک اس مرض میں جہتا تھا' عرب کی شاعری کا موضوع
عرب کوشراب ہے مصلحت کے لحاظ سے اسلام کے تمام احکام بندر تن آئے ہیں اس بیے شراب بھی بندر تن حرام کی گئ ۔
اعظم شراب ہے مصلحت کے لحاظ سے اسلام کے تمام احکام بندر تن آئے ہیں اس بیے شراب بھی بندر تن حرام کی گئ ۔
مدینہ میں شراب خوری کا روائ کسی قدر زیادہ تھا' بڑے بڑھ میشر فاء علانے شراب پھی تھے عرب میں ایسے بھی نیک لوگ شے جنہوں نے شراب چی چھوڑ دی تھی اوراس کو خلاف اتقاء بجھتے تھے ابھی تک اسلام نے اس کے متحلق کوئی اپنا فیصلہ نہ سایا تھا۔ لوگوں نے بو چھنا شروع کی کہ شراب کے متحلق کیا تھا میکھو۔

فیصلہ نہ سایا تھا۔ لوگوں نے بو چھنا شروع کی کہ شراب کے متحلق کیا تھا میکھو سے معز سے عرائے کہا۔

الے حوالوں کے لیان آئے توں کے شان زول تغیروں میں دیکھو۔

﴿ اللُّهِم بين لنا في الحمر بيانا شافيا﴾

اے خدا! شراب کے بارے میں ہارے لیے شافی بیان کردے۔

ال پربيآ عداري\_

﴿ يَسُمُ لُوْ لَكَ عَبِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلُ فَيْهِمَا إِنَّمٌ كَيْرٌ وَمِنافِعُ لِلنَّاسِ وَإِنَّمُهُمَا أَكْبَرُ مِنَ نَّفُعِهِمَا ﴾ (الرسام)

لوگتم ہے شراب اور جوئے کی ہا بت ہو چھتے ہیں کہدد و کدان دونوں میں بڑا گناہ ہے اور فائدے بھی ہیں لیکن فائدہ سے گناہ بڑھ کرہے۔

اس آیت کے نازل ہونے کے بعد بھی لوگ شراب پینے رہے۔ ایک دفعہ ایک انعماری نے معزت کی اور معزت کی اور معزت کی اور معزت کی جس میں شراب بھی تھی ، کھانے کے بعد مغرب کا وقت آ میا اور معزت کی جس میں شراب بھی تھی ، کھانے کے بعد مغرب کا وقت آ میا اور معزت کی جس میں شراب بھی تھی ماف نم زیڑھائی کیکن نشہ کے تمار میں کچھ کا کچھ پڑھ کے (معزت عمر "نے پھروعا کی کہ خدایا شراب کے بارے میں صاف ماف بیان کروے )اس برید آیت اتری۔

﴿ لَا تَقُرَبُوا الصَّلُوة وَ أَنْتُمُ سُكَارًى خَتَى تَعُلَمُوا مَا تَقُولُونَ ﴾ (ساء) نشركي حالت يمن تم نه زند پر حويهال تك كرجوتم كبواس كو بجه بحي سكور

اس آیت کے نازل ہونے کے بعد جب نماز کا وقت آتا تھ تو آئے ضرت کے نازل ہونے کے بعد جب نماز کا وقت آتا تھ تو آئے ضرت کے نازل ہونے کے بعد جب نماز کا وقت آتا تھ تو آئے ضرت کی گئے کہ دونان میں نوگ کرتا تھ کہ ''کوئی مختور نماز میں شامل نہ ہونے پائے '' کے لیکن چونکہ عام تھم نہ تھ 'اس لیے نمی زکے سوا باتی اوقات میں نوگ ہے۔ لکاف پیچ پلاتے تھے۔ حضرت عمر "نے بھر وہی دعا کی۔ اس زمانہ میں پچھ لوگ شراب بی کراس قدر بدمست ہوئے کہ آپس میں بار پیٹ تک نوبت کے بھڑی گئی اس بر ہے آیت انزی۔ سی

(ان آغوں کے نزول کے بعد شراب قطعاً حرام ہوگئ ای وقت آنخضرت و اللے مدینہ کی گل کوچوں میں منادی کرادی کہ آج سے شراب حرام ہے لیکن ہایں ہمہ شراب کی تجارت اور خرید وفر وخت جاری تھی کہ جے میں یہ مجی حرام

لے بہ پوراوا تعدابوداؤ دکتاب الاشربہ میں نہ کور ہے۔

ت صیح مسلم جلد ۴ مس ۱۳۳۸ ذکر سعد بن الی و قاصل 🗜

علی ابوداؤدیس بوری آینش نبیس ندکوری بیل جدید انفظ آس کرے بوری آیت کی طرف شاره کردیا ہے۔

**14.4**+

ہوگئ۔ آپ نے مبحد نبوی بیس لوگوں کو جمع کر کے اس کا ای وقت اعلان کیا لیا اس کے بعدای سال فتح مکہ کے زہ نہیں آپ نے علی الاعلان ان چیزوں کی تجارت کی مما نعت فر مائی جن کا کھانا یار کھنا ناجا کز ہے آپ نے فر مایا۔
﴿ الد الله ورسوله حرم بیع المحمر و المیتة و المحمر یو والاصام کے ﷺ فدااوراس کے رسول نے شراب مرد و سوراور بنوں کی فریدوفر دخت حرام کردی۔

غور کرو! شراب کی حرمت کس طرح اعلان عام کے ساتھ عمل بیں آئی' بایں ہمدا بھی تک پیہیں متعین ہوا کہ یہ کس سال کا واقعہ ہے۔ محدثین اور ارباب روایت اس امر میں نہایت مختلف آراء ہیں سے

حافظ ابن ججر فتح البرى كاب النفيرسوره ما كده باب ليس على الديس امدو الل الكصع بير

﴿ والدى ينظهر ان تحريمها كان عام الفتح سنة ثمان كماروى احمد من طريق عدد الرحمن بن وعلة قال سالت ابن عباس عن بيع الخمر فقال كان لرسول الله مسلطة صديق من ثقيف او دوس فعقيه ينوم الفتح براوية حمر يهديها اليه فقال يا فلان اما علمت ان الله حرمها ﴾ (الح)

ہوری رائے میں حافظ ابن تجرکا خیال اور ان کا استدلال صحیح نہیں اس روایت سے صرف اس قدر تابت ہوتا ہے کہ ان صاحب کو شراب کی حرمت کا حال فتح کمہ تک نہیں معلوم ہوا تھا۔ سی یہ کہاں ثابت ہوتا ہے کہ اس وقت تک حرمت نازل بھی نہیں ہوئی تھی 'بہت سے احکام ہیں جن کی خبر دور کے رہنے والوں کو بہت دیر کے بعد ہوئی۔ علاوہ اس کے خود بعض روایتوں سے تابت ہوتا ہے کہ فتح کمہ سے پہلے شراب کی حرمت نازل ہو چکی تھی ہیک علاوہ اس کے خود بعض روایتوں سے تابت ہوتا ہے کہ فتح کمہ سے پہلے شراب کی حرمت نازل ہو چکی تھی ہیک

۔ مسلم بخاری (تغییر آیت الراء )وجی مسلم بابتر یم بھے الخریس حصرت عائشہ "فرماتی ہیں کداوا خرسورہ بقرہ کے بزول کے بعد جس میں حرمت الراء کا تھم ہے بیاعلان فرہ یو'بیآ بیٹیں ۸ھیٹ نازل ہوئی ہیں''س''

مع بخارى ومسلم بابتح يم بع الخروالمية والاصنام

سی سیرت النبی بیش جلداول ش حرمت شراب کی دو تاریخیں دو مختلف مقامات پرلکسی کئی ہیں ،صفحہ ۲۸۸ میں ۱۳۹۷ واور صفحہ ۲۳۹ میں ۸ ھالکھا گیا ہے، پہلا بیان عام، ریاب سیر کا ہے دوسرا علامہ ابن مجر کی تحقیق ہے لیکن مصنفین سیرت النبی پیشنگ کی اصلی تحقیق یہاں نہ کور ہوتی ہے اوروہ اس باب میں عام محدثین کے ساتھ ہیں جیسا کہ آھے چل کرمعوم ہوگا' س'

سے مصنف کا یہ آیاں بالکل درست ہے جن صاحب کا یہ واقعہ ہے وہ قبید ٹقیف یا دوس سے بیٹے ٹقیف کا قبیلہ ۸ ھے ہم معمان ہو دردوس گو بہت پہنچا اسلام ما چکے تھے بیکن وہ مدینہ ہے بہت دور آ ہو تھے اس کے علاوہ بیک اور نکتہ بھی ہے جس کی طرف ہمارے محد ثین نے تو جنہیں کی ہے وہ یہ ہے جبیا کہ ہم متن میں پہلے لکھ آئے بیل کہ شراب کا چیا گوا ہے میں حرام ہو چکا تھ لیکن شراب کی تجارت بندلیس ہوئی تھی تو جنہیں کی ہے وہ یہ ہے جبیا کہ ہم متن میں پہلے لکھ آئے بیل کہ شراب کا چیا گوا ہے میں حرام ہو چکا تھ لیکن شراب کی تجارت بندلیس ہوئی تھی ۔

طرح ممکن نہیں کہ شراب جیسی ناپاک چیز <u>مرمع</u> تک حلال رہتی اور آنخضرت و اللّا کی وفات سے صرف وو برس پہلے حرام ہوتی 'حقیقت میں شراب ہجرت کے تیسر سے باچو تھے برس حرام ہو چکتھی۔ <sup>ل</sup> سودخواری کی حرمت:

سود فواری میں بھی ان اخلاق ذمیمہ میں ہے ہے جواہل عرب کے رگ دریشہ میں سرایت کر مھے تھے اس لیے نہایت تر مھے تھے اس لیے نہایت تدریخ کے ساتھ اس کی حرمت کے احکام بھی اتر ہے۔ قریش عمو ما تنجارت پیشہ تھے ،ان میں جوامیر اور دولت مند سوداگر تھے دوغر بیوں اور کا شتکاروں کو بھی شرح سود پر روپہ یقرض دیے اور جب تک قرض وصول نہ ہوجا تا اصل سر ماریکو

#### ( پھلے خد کا بقیہ جاشیہ )

چانچہ ہے حادب ہی سے فروش سے شراب کی تریدوفرو دست ممانعت رہا کی حرمت کے ساتھ کل بین آئی ہے اور دہا کی حرمت مب ہے آخر
میں نازل ہوئی ہے بین ۸ھ بین شراب فروش کی ممانعت مدینہ بین ای وقت کردگی لیکن اس کا عام، علان آپ نے فتح کہ کے زمانہ بین
قر مایا جیس کرا جاد ہے صحیحہ بیل تیمر کے فدکور ہے (دیکھوسی بخار کی تغییر آیت رہاو ہو بی المیستہ والمان ماور صحیحہ مسلم ہاب تر کی ہے بین فست بن حجر جوالی ہو ہو کہ اوالے میں کہ شراب کی حرمت ۸ھ بیل نازل ہوئی وہ خود جلد ورصفی اس بین قاضی عیاض کے جو ب بیل لکھتے ہیں فست و سحید مال اور کو میں کہ شراب کی حرمت کے بعد شراب کی اس معلوم ہوتا ہے کہ شراب کے بعد شراب کی خوارث کی حرمت کے بعد شراب کی خوارث کی حرمت کے بعد شراب کی خوارث کی حرمت کے بعد شراب کے خوارث کی حرمت کے بعد شراب پینے اور اس کی خریدوفرو خت کی می نعت ایک سرتھ نازل ہوئی گئی اس کے بعد معزرت عاکث اور جابر بن عبدالقد سے جوروائی بین ان سے جابت اس کی خریدوفرو خت کی می نعت ایک سرتھ نازل ہوئی گئی ترمت کے بعد معزرت عاکث اور جابر بن عبدالقد سے جوروائیس بین ان سے جابت اس کی خریدوفرو خت کی می نعت ایک سرتھ نازل ہوئی گئی خرمت کے بعد سے رادیوں سے کی فقد رت مجمورت میں ایوسعید خدری بیان کے بعد کے رادیوں سے کی فقد رت مجمورت میں ایوسعید خدری بیان کے بعد کے رادیوں سے کی فقد رت مجمورت میں بین بیا ہوئی کا کرمت کے خوار کی استعدال کیا ہوہ وہ حد ہو المحق علی وہ از بی حافظ این مجمورت کے خوار کی استعدال کیا ہوں حد میں میں بین ہیں گئی کھی جو کئی کی میں بین بین کی کھیل کی اس میں گئی کے کہ کی کھیل کی اس میں کھیل کے کہ کی کھیل کے اور کی کو کو کو کو کھیل کو سرت کی کھیل کی کھیل کے کہ کی کھیل کھیل کی کھیل کی کھیل کی کھیل کی کھیل کی کھیل کو کھیل کھیل کی کھیل کھیل کی کھیل کے کھیل کی کھیل کے کھیل کھیل کے کھیل کی کھیل کے کھیل کھیل کے کھیل کی کھیل کے کھیل کھیل کے کھیل کی کھیل کے کھیل کی کھیل کے کھیل کھیل کے کھیل کی کھیل کے کھیل کے کھیل کے کھیل کے کھیل کی کھیل کھیل کے کھیل کے کھیل کے کہ کھیل کے کھیل کی کھیل کے کہ کھیل کے کھیل کے کھیل کی کھی

لے سب سے بڑی دلیل اس کی ہے ہے کہ 'جب شراب کی حرمت نازل ہوئی تو لوگوں نے کہا کہ ہوارے مسلمان ہوائی جوشراب بی کر جنگ مصد میں شریک ہوئے اور اس حالت میں مارے گئے ، ان کا کیا حال ہوگا' اس پر بیرآ بہت لیسس عسب الدیں امبوا نازل ہوئی' اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شراب کی حرمت کا واقعہ جنگ احد سے بالکل متعمل تھ اور جنگ احد کا زمانہ کہی ہے بخاری تغییر آبیت نہ کور میں حضرت جا بر کی دوارہ ہے ۔ س

صبح اناس غداة احد الحمر فقتلوا من يومهم جميعا شهداء ودالك قبل تحريمها

نونوں حدلی صبح بو پیچھ ہوں نے شراب کی وریہ سب ای در شہید ہوں بیشراب کی حرمت سے پہنچے ہوں س روویت کے ساتھ حضرت انس "کی اس روایت کومل وُجواس کے بعد ہی ووقع ہے۔

فقال بعض القوم قتل قوم وهي في بطبهم قال فالرل الله وليس على الدين امنوا الح

سے مسن سوم سن سوم ہوں ہی سیمہ اور سال میں سیمہ میں سیمہ میں میں ملین مسین مسوم سے حرمت شراب کی آیت نازل ہوئی تو بعض لوگوں نے کہا کہ پکھانوگ اس حال بیں مارے گئے بیں کہ شراب ان کے پیٹ بیس تھی اس پر بیہ آیت انزی کہ مومنوں پر پکھے ہرج نبیل" من"

م اضافه تاقتم سود

ہرسال بردھاتے جاتے کے خود آنخضرت وہ کی عبال (اسلام سے پہلے) بہت بردے سودی کا روباد کے ، لک سے کی اسلام سے پہلے کا بہت بردے سودی کا روباد کے ، لک سے کی آن کفرت وہ کی اور بیات کے بیان محتفی ہے کہ اسلام کے سود کا رواج دیکھا ، سب سے پہلے آپ نے چاندی اور سونے کے ادھار خرید وفروخت کو سود قرار دیا سے پہلے آپ نے واد چو گئے سود لینے کی ممانعت آئی اور بی آ بیت اتری۔

﴿ يَأَيُّهَا الَّذِينَ امْدُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّنُوا اصْغَافًا مُّضَاعِمةً وَّاتَقُوا اللّه بعد كُمُ تُعَلِحُونَ ﴾ (آل مران) مسلمانوا وكن جو كناسودنه كهايا كرواور فداست دُراكروتاكه قلاح يادً-

اس کے بعد آپ وہ خیبر کے موقع پر مسمانوں نے بہودی سود کر میں اس کے بعد آپ وہ خیبر کے موقع پر مسمانوں نے بہودی سوداگروں سے لین دین شروع کیا-اس وقت آپ وہ اللہ نے اعلان فر مایا کہ سونے کواشر فی کے بھاؤ کھٹا بڑھا کر بیچنا بھی سود ہے سود کی حرمت کے متعلق تفصیلی احکام مرھے میں نازل ہوئے- آل عمران کے بعد سورہ بقرہ میں سب سے پہلے بیآ بیت اتری۔

﴿ اللَّهِ يُنَ يُأْكُلُونَ الرَّبْوِ اللَّ يَقُومُونَ اللَّاكَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَحَلَّطُهُ الشَّيُطانُ مِن الْمَسِّ دالكَ بِأَنَّهُمُ قَالُوا إِلَّمَا الْبَيْعُ مِثُلُ الرِّبُوا وَاحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعُ وَ خَرَّمَ الرّبُوا فَمَن خَآءَ ةَ مُوعَظَةٌ مِّنُ رَّتُهُ فَانْتَهٰى فَلَهُ مَاسَلَفَ﴾

جولوگ سود کھاتے ہیں وہ اس طرح کھڑے ہوں گے جس طرح شیطان کسی کوچھوکر مخبوط بنادیتا ہے اس لیے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ سیتے ہیں کہ بڑتے اور سود کا معامد ایک ہی ہے ، خدائے بیج کوتو حلال کیا ورسود کوجرام کردیو' پس جس کے پاس خدا کی طرف سے تھیجت کی ہات پہنچی اور وہ ہاز آ سمیاتو، س کووہی لیناج ہے جو پہنے دیا۔

لوگوں کو بیاعتر اض تھ کہ سود بھی ایک تشم کی تجارت ہے جب تجارت جائز ہے تو سود کیوں حرام ہے؟ اس سوال کا جواب تو کتاب کی دوسری جلدوں میں آئے گا یہاں صرف سود کی تاریخ حرمت ہے بحث ہے بہر عال اس آیت میں بھی سود کی قطعی حرمت کا فیصلہ ندہوا۔ آخر تھوڑ ہے ہی وقفہ کے بعد غالباً ۸ ھیں بیآ یت نازل ہوئی۔

﴿ يَنَايُّهَا الَّذِينَ الْمَنُوا اتَّقُوا الله و ذَرُوا مَابِقِي مِنَ الرَّبُوا إِنْ كُنْتُمْ مُّوْمِنِينَ عَالَ لَهُ تَفُعنُوا عَادَنُوا بِحَرُبِ مِنَ الله وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُنتُمُ فَلَكُمْ رُء وُسُ اَمُوالِكُمْ لا تظلمُونَ وَلا تُطلمُونَ ﴾ (يقره) مسمى نوا ضدائة وراورمود جوياتي ره كي جاس كوچور دواكرتم حجموس بواكريد مروتو خداا وررمول سازن في مسمى نوا خدا ساز وقد الورسول سازن في الله كان بيت تيار بوجاؤا اكر بازة جولة تم كوابي راس المال كاحق بينة من يرظم كروا وردة م يركوني ظلم كر سار

ل موطالهم ما لك باسيالريوا

ع ابن جريتفير تت رباه-

سع صحيح مسلم باب الصرف

الله على الل

هے سیج مسلم باب تیج القلاوة فیہاخرز ۔

یہ آیت جب اتری تو آپ وہ اللے اے مجد میں تمام مسلمانوں کوجع کر کے بیتم سنایا کے وہ میں اہل نجران سے جومعا ہدات کے ہوئے ان میں ایک دفعہ بیسی تھی کہ سود نہ لیں گئے ۔ فری الحجہ واج میں ججة الوداع کے موقع پراس آیت کے نزول سے پہلے تمام ملک عرب میں جس قدرسودی معاملات تھے آپ وہ تھا نے سب کو کا لعدم قرار دیا۔
معرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ سود کی حرمت کا تھم اسلام کے سلسلہ احکام کی سب سے آخری کڑی ہے۔ سے

ل سیح بخاری وسلم باب تحریم الخر ع بود وُد باب اخذ الجزیه سع سیح بخاری تشیر آیت و انفو ابو منا (بقره)

# سال اخيرُ ججة الوداعُ اختياً م فرض نبوت

### ذ ي الحجه ٩ ١ ه مطالِق فر وري ٦٣٢ ء

﴿ إِذَا خَمَاءَ نَصُرُ اللَّهِ وَالْفَتُحُ وَرَايَتَ النَّاسَ يَذُخُنُونَ فِي دِيْنِ اللَّهِ أَفْوَاجًا ٥ فَسَبِّحُ بِحَمُد رَبِّكَ وَاسْتَغُفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّاباً ﴾ (اهر)

جب ضدا کی مدد آگئی اور مکد فتح ہو چکا اور تو نے دیکھ میا کہ لوگ خدا کے دین میں فوج کی فوج داخل ہورہ ہیں کو خدا کی حمد کی تبیع پڑھا اور استغفار کر بے شک خدا تو بہ قبول کرنے والا ہے

اس سورہ کے نازل ہونے کے بعد آپ وہ گا کو معلوم ہو گیا تھی ہے کہ رحلت کا زمانہ قریب آگی ہے اس سے اب سے اب سے اب ضرورت تھی کہ تم م دنیا کے سامنے شریعت اور اخلاق کے تم م اصول اس ک کا مجمع عام بیس اعلان کر دیا جائے۔ آنخضرت وہ گانے ہجرت کے زمانہ سے اب تک فریضہ جج ادانہیں فر مایا تھا۔ ایک مدت تک تو قریش سد راہ رہے اسلح حدید ہے بعد موقع ملا کیکن مصالح اس کے تقتفنی تھے کہ بیفرض سب سے آخر بیل ادا کیا جائے۔

بہر حال سے ذی قعد ویس اعلان ہوا کہ آنخضرت اللہ جج کے ارادہ سے مکہ تشریف لے جارے ہیں- یہ خبر

لي مسيح بخاري تنسيرسور و اذا حداء

ع واحدی نے اسباب النزول بی لک ہے کہ بیسورہ آنخفرت والکا کی وفات ہے دو بری پہلے اتری لیکن این قیم نے زوالدہ دیس انکھا ہے کہ الیو بیس اور بیس ایام تشریق میں اتری (بیدو مری روایت اصل میں بیٹی کی ہے ابن جمر اور ذرقائی نے تصریح کی ہے کہ اس کی سند ضعیف ہے اس سے واحدی کی روایت نقی کی ہے اس سے واحدی کی روایت نقی کی سابب النزول میں مصنف عبد الرزاق کے حوالہ ہے ہی روایت نقی کی ہے کہ دیسورہ فتح کہ کہ بعد بی فوراً نازل ہوئی تھر بچات انکہ اور اشارات حدیث کے علاوہ خود اس سورہ کے طرز بیان نے فاجر کردیا ہے کہ وہ فتح کہ کہ مصنف میں اتری ہے۔ بینی ججہ الود اع ہے تقریباً دو پونے دو برس پہلے ، جن روایتوں جس وفات سے چندروز پہلے اس سورہ کا ازل ہو دوایت اور درایت ووٹول حیثیتوں سے ضعیف جیں ) " س"

سل سنن ابن ، جبیش ہے (باب ججۃ النبی ﷺ) کہ بجرت ہے پہنے آپ ﷺ ووجے فر ، ہے بعض حدیثوں ہیں جو بیہ کہ آپ ہے ایک بی تی (ترفدی باب کیم حد اللہ کی اور ابوداؤ دوقت الاحرام) اس سے مقصود بعد بجرت ہے۔ ''س''
سل سے ایک بی جج کی تی آجے الوداع کا واقعہ نہا ہے۔ تفصیل سے فہ کور ہے جس کا شان نزول ہیہ ہے کہ معزت امام باقر نے معزت مام باقر کے معزت مام باقر کے کر بیان مار سول کی محبت سے امام باقر کے کر بیان مار سے جب وہ نابین ہو گئے تھے آئے خضرت میں جھ کا حال ہو جھ 'معزت جابر شنے آل رسول کی محبت سے امام باقر کے کر بیان مار سے جب وہ نابین ہو گئے تھے آئے خضرت میں کہ مار سے کہ کا حال ہو جھ 'معزت جابر شنے آل رسول کی محبت سے امام باقر کے کر بیان القید حاشیدا گئے صفحہ برطاح دی کی کی ا

دفعتا مجیل گئی اور شرف ہمرکا بی کے لیے تمام عرب اُ منڈ آیا (سنیچر کے دن) ذوقعدہ کی ۲۲ تاریخ کو آپ والگانے شس فر مایا کے اور چا در اور تہم پاندھی نماز ظہر کے بعد مدینہ ہے باہر نکا اور تمام از واج مطہرات کو ساتھ چنے کا تھم دیا۔ مدینہ سے چھے کی کے فاصلہ پر ذوالحلیقہ ایک مقام ہے جو مدینہ کی میقات ہے کیاں پہنچ کر شب بھرا قامت فر مائی اور دوسر ک ون دوبارہ شسل فر میا محضرت عاکشہ شنے اپنے ہاتھ ہے آپ کے جسم مردک میں عطر ملا سے اس کے بعد آپ والگانے دورکعت نی زاداکی بھرقصواء پرسوار ہوکرا حرام بائد ها اور بلند آواز سے بیالف ظ کے۔

ا للهم اللهم البيك لا شريث من سيث ال الحمد و المعمة من و الملك لا شريث لك المحمد اللهم تيرك بي المحمد اللهم تيرك بي المحمد المراك المحمد المراك المحمد المراك المحمد المراك المحمد المراك المحمد المراكبين المحمد المحمد

حضرت جابر جواس عدیث کے راوی ہیں'ان کا بیان ہے کہ میں نے نظراٹھا کر دیکھا تو آ کے پیچھے' دائیں بائیں جہاں تک نظر کام کرتی تھی' آ دمیوں کا جنگل نظر آتا تھ (کم وہیش ایک لا کھ مسلمان شریک جج تھے)۔ آنخضرت وہی جب لبیک فرماتے تھے تو ہر طرف ہے ای صدائے غلغد انگیز کی آواز بازگشت آتی تھی اور تمام دشت وجبل کونج اٹھے تھ

فتح کہ جس آپ بھٹانے جن منازل جس نمازادا کی تھی وہاں برکت کے خیال ہے لوگوں نے مسجد میں بنالی تھیں' آنخضرت کے ان مساجد جس نمازادا کرتے جاتے تھے۔ سرف بینج کرخسل فر مایا' دوسرے دن (اتوار کے روز دوالحجہ کی چارتاریخ کو جس کے دفت ) مکہ عظمہ جس داخل ہوئے۔ کہ بینہ ہے مکہ تک کا بیسفرنو دن جس طے ہوا۔ خاندان ہاشم کے ٹرکول نے آ کہ آ کہ گرسی تو خوش ہے ہمرنگل آئے' آپ وہ کا نے فرط محبت ہے اونٹ پرکسی کو آگے اور کسی کو چیجے بھی ایس کے ٹرکول نے آ کہ آ کہ کو فرط کی اس کے فرط محبت ہے اونٹ پرکسی کو آگے اور کسی کو چیجے بھی ایس کی منازا اس کھر کو اور زیادہ عزت اور شرف دے' بھر کعبہ کا طواف کی' طواف ہے فارغ ہو کرمقام ابراہیم جس ددگا نہ ادا کیا اور بیآ بیت پڑھی۔

﴿ وَاتَّنْحَذُ وَا مِنَ مَّقَامِ إِنْرَاهِيُم مُصلِّى ﴾ (بقره) اورمقام ابراتيم كومجده كاه يتاؤر

صفار بنج توبيآيت پڙهي۔

( پچيلے مغیرکا بقيدهاشيد )

- إ صحيح بخارى ومسلم\_
- مل منسل کاد کرهیقات این سعد ذکر جملة الود عیس ب (صهرو) ( ایم دبیش ید را نامسلمان شریک عج تھے)
  - سلم (سال باستقبار الحج)

﴿ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرُوَّةَ مِنْ شَعَآثِرِ اللَّهِ ﴾

مفاورمروه خدا کی نشانیاں ہیں۔

(يبال ع) كعينظرآ ياتوبيالفاظفر مائي

صفا ہے اتر کرکوہ مردہ پرتشریف لائے یہاں یمی دعا وہلیل کی۔اہل عرب ایام جے بین عمرہ نا جائز ہجھتے ہے صفاو مردہ کے طواف وسی سے فارغ ہوکرآپ نے ان لوگوں کو جن کے ساتھ قربانی کے جانور نہیں ہے عمرہ تمام کر کے احرام اتار نے کا تھم دیا ' بعض صحابہ نے گذشتہ رسوم مالوفہ کی بنا پراس تھم کی بجا آور کی بیں معذرت کی 'آنخضرت وہ کا نے فرمایا '' اگر میر سے ساتھ قربانی کے اونٹ نہ ہوتے تو بیل بھی ایسا ہی کرتا۔' معزت علی ' کچھ پہلے بمن جمیعے گئے تھے اس وقت وہ بینی صاحبوں کا قافلہ لے کر مکہ جس وارد ہوئے چونکہ ان کے ساتھ قربانی کے جانور تھاس لیے انہوں نے احرام نہیں اتارا' جمرات کے روز آٹھویں تاریخ کو آپ نے تمام مسلمانوں کے ساتھ منی بیس قیم فرمایا' دوسر سے دن نویں ذی الحجب کو جمعہ کے روز آٹھویں تاریخ کو آپ نے تمام مسلمانوں کے ساتھ منی بیس قیم فرمایا' دوسر سے دن نویں ذی الحجب کو جمعہ کے روز آٹھویں تاریخ کی نماز پڑھ کرمئی سے روانہ ہوئے۔

قریش کامعمول تھ کہ جب مکہ ہے تج کے لیے نگلتے تھے تو عرفات کے بجائے مزدلغہ میں قیام کرتے تھے جو حرم کے صدود میں تھا'ان کا خیال بھ کہ قریش نے اگر حرم کے سواکس اور مقدم میں مناسک جج اوا کیے تو ان کی شان یکنائی میں فرق آ جائے گالیکن اسلام کو جو مساوات عام قائم کرنی تھی'اس کے لحاظ ہے یہ تخصیص روانہیں رکھی جا سمی تھی۔ اس لیے میں فرق آ جائے تھم دیا) ہوئے ما مسلمانوں کے ساتھ ) عرفات میں (خدانے تھم دیا) ہوئے اس کے ساتھ ) عرفات میں آ ہے اور یہ اعلان کراویا۔ سے

﴿ قَفُوا عَنِي مَشَاعِرَكُمَ فَانْكُمَ عَلَى ارْتُ مِنْ ارْتُ ابِيكُمَ ابراهِيمَ ﴾ الميام المراهيم الميام الميام

لین عرف میں حاجیوں کا قیام حضرت ابراہیم کی یادگار ہے اور انہیں نے اس مقام کواس غرض خاص کے بیے متعین کیا ہے۔ عرفات میں ایک مقام نمرہ ہے وہاں آپ والکانے ایک) کمبل کے خیمہ میں قیام فرمایا دو پہر ڈھل گئ تو ناقہ پر (جس کا نام قصوا وتھا) سوار ہو کرمیدان میں آئے اور ناقہ کے او پر ہی سے خطبہ پڑھا۔

(آج پہلا دن تھ کہاسمام اپنے جاہ وجل ل کے ساتھ نمودار ہوا'اور جا ہلیت کی تمام بے ہودہ مراسم کومنا دیا'اس

لے میچ بخاری باب الوقوف بعرفد۔

ع البوداؤ دموضع الوقوف إمرف

ليا پان

﴿ الا كل شئى من امر المجاهلية تحت قدمى موضوع ﴾ ( صحيمسم و بود ود ) الم

تشکیل ان ٹی کی منزل میں سب سے بڑا سنگ راہ اتھیاز مرا تب تھا جودنیا کی تمام قوموں نے ،تمام غدا ہب نے تمام میں تائم کر رکھا تھا' سلاطین سایئر بردانی تھے جن کے آگے کسی کو چون و چرا کی مجال نہی ' تمام میں لک نے مختلف صور توں میں قائم کر رکھا تھا' سلاطین سایئر بردانی تھے جن کے آگے کسی کو چون و چرا کی مجال نہی آ آئمہ فد ہب کے ساتھ کو کی شخص مسائل فرہی میں گفتگو کا مجاز نہ تھا' شرف ور ذبیوں سے ایک بالا تر مخلوق تھی' غلام آقا کے ہمسر نہیں ہو سکتے تھے۔ آج بہتمام فرقے 'بہتمام احمیاز ات' بہتمام حد بندیاں دفعتا او ٹ گئیں۔

﴿ ایها الباس! الاان ربکم واحد و ان اباکم واحد الا لا قصل لعربی علی عجمی ولا معجمی علی عربی و لا لاحمر عبی اسود و لا لاسود علی احمر الا بالتقوی ﴾ لله (متد احمر)

ہو کو اجینک تمہارارب ایک ہاور جینک تمہاراباپ ایک ہے ہارع بی کوجمی پر بجمی کوعر بی پر سرخ کوسیاہ پر اور سیاہ کو سرخ پر کوئی فضیلت نہیں محرتقوی کے سبب ہے۔

﴿ ال كل مسلم الحو المسلم و ان المسلمين الحوة ﴾ (متدرك ما مُ مجد صفي ١٩٣ وطبرى و بن ساق) مرسلمان ووسر عمد من المعال عن المسلمان وجم يحالى بين -

 ﴿ ارقاء كم ارقاء كم اطعموهم مما تاكلول واكسوهم مما تبسول ﴾ (ابن سعدسند) تمبارے قلام! تمبارے قلام!! جو تودكي ؤوري ان كو كھلاؤ جو توديبنووني ان كو پېټاؤ۔

عرب بین کی خاندان کا کوئی فخص کسی کے ہاتھ سے تن ہوتا تو اس کا انقام لین خاندانی فرض ہوجاتا تھا کہاں تک کے پینکڑوں برس گزرجانے پر بھی فرض ہاتی رہتا تھا اور اس بنا پرلڑا ئیوں کا ایک غیر منقطع سلسلہ قائم ہوجاتا تھا اور عرب کی زبین ہمیشہ خون سے رتھیں رہتی تھی۔ آج بیسب سے قدیم رہم عرب کا سب سے مقدم لخز خاندان کا پرفخر مشغلہ برباد کر ویا تا ہے اتا ہے اور اور اس کے بیے نبوت کا مناوی سب سے پہلے اپنا نمونہ آپ فیش کرتا ہے)

﴿ و دماء الحاهلية موضوعة و ان اول دم اصع من دمائنا دم ابن ربيعة الم بن الحارث ﴾ المحارث المحا

ج ہلیت کے تمام خون ( یعنی انقام خون) باطل کر دیئے گئے اور سب سے پہنے میں (اپنے خاندان کا خون) ربیعہ بن الحارث کے بیٹے کا خون باطل کر دیتا ہوں۔

تمام عرب بین سودی کاروبار کا ایک جال پھیلا ہوا تھ جس نے باء کاریشہ ریشہ جکڑا ہوا تھا 'اور ہمیشہ کیلئے وہ ا اپنے قرض خواہوں کے غلام بن گئے تھے آئ وودن ہے کہ اس جال کا تارتارا لگ ہوتا ہے اس فرض کی تکیل کے لیے بھی معلم حق سب سے پہلے اپنے خاندان کو پیش کرتا ہے۔

﴿ وربا الجاهبية موصوع واوّل ربااضع ربابا من رباعباس بن عبدالمطلب ﴾ (سيح معم وبودو) عباس من عبدالمطلب كامود عباس من عبدالمطلب كامود عباس من بيليان كامود عباس من بيليان كامود عباس من بيليان كامود بالمحلب كامود بالحل كرتابول.

آج تک عور تیل ایک جائیداد منقول تھیں جو قمار بازیوں میں داؤں پر چڑ ھادی جاسکتی تھیں آج پہلادن ہے کہ بیگروہ مظلوم بیصنف لطیف کیے جو ہرنازک قدردانی کا تاج پہنتا ہے۔

﴿ فَاتَقُوا اللَّهِ فِي النساء ﴾ (مي ملم وايوداؤد) على

عورتوں کےمعاملہ میں خداہے ڈرو۔

﴿ ال لكم على نسائكم حقاولهن عليكم حقا﴾ (طبرى واين مثام وغيره)

تہارا عورتوں پراور عورتوں کاتم پرحق ہے۔

عرب ميں جان ومال کی پچھے قیمت نہ تھی جو مخص جا ہتا تھ قتل کر دیتا تھ'اورجس کا مال جا ہتا تھ چھین لیتا تھ ( آج

لے رہید قریش کے فائد ان سے بقے وران کے فون کا انقام بیما میراث کے طور پر بک فرض خاندانی چلا آتا تھا (رہید بن حارث بن عبد مطلب آنخضرت اللے کے بچیز و بھائی تھے اور بعض روہ بتوں میں خود ان کے شکا کا ذکر ہے لیکن میرجی نہیں کہ بید خلافت فارو تی تک زندور ہے ، ور ۲۳ ھیں وفات یا فی کے بیرے کے رہید کا ایاس نام ایک بیٹا تھا وہ قبیلہ بنوسعدیں پرورش پار ہاتھ کہ بذیل نے اس کو تل کرؤا ما ویکھوا یوداؤ دو تھی مسلم یا ہے جہ النبی بھی اور زر تانی جلد الاصفح اس "س"

ع ﴿ آنحضرت ﷺ کے چیاعبال اسلام ہے پہلے سود کا کاروبار کرتے تھے بہت ہے لوگوں کے ذمدان کا سود باتی تھا' دیکھوتنسیر آیات رباء)''س''

سے (اس کے بعد آپ نے زن وشو ہر کے فرائض کی تغمیل فرمائی)

امن وسلامتی کا بادشاہ تمام دنیا کوسلح کا پیغام سناتا ہے )۔

﴿ ان دمائكم و امو الكم عليكم حرام كحرمة يو مكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا الله عند الله عند الله عنه الله على الله عنه عنه الله عنه عنه الله عن

تمهاراخون اورتمهارا مال تاقیامت ای طرح حرام ہے جس طرح بیدون اس مہینہ میں اور اس شہر میں حرام ہے۔

اسلام سے پہلے بڑے بڑے ندا ہب دنیا بیں پیدا ہوئے لیکن ان کی بنیا دخو دصاحب شریعت کے تحریری اصول پر نہتی ان کو خدا کی طرف سے جو ہدا بیتیں ملی تھیں بندوں کی ہوس پرستیوں نے ان کی حقیقت کم کر دی تھی ابدی نہ ہب کا پیغیبرا بی زندگی کے بعد ہدایات ربانی کا مجموعہ خودا ہے ہاتھ سے اپنی امت کومپر دکرتا ہے اور تا کیدکرتا ہے۔

﴿ وابى قد تركت فيكم مالى تصلوا بعده ان اعتصمتم به كتاب الله ﴾ (مىن) من من ايك چيز چيود تا بون اگرتم إن كاب الله!

اس کے بعد آپ نے چنداصولی احکام کا اعلان فرمایا۔

﴿ ان الله عزو جل قد اعطى كل دى حق حقه فلا وصية لو ارث،

خدانے ہرت دارکو (ازروئے دراشت) اس کاحق دے دیا، اب کی کودارث کے حق میں دھیت جائز تہیں۔

﴿ الولد للفراش وللعاهرالحجر و حسابهم على الله ﴾

لڑکا اس کا ہے جس کے بستر پر پیدا ہوا' زنا کارکے لیے پھر ہے اوران کا حساب خدا کے ذمہ ہے۔

﴿ من ادعى الى غير ابيه وانتمى الى غير مواليه فعليه لعنة الله ﴾

جولڑ کا اپنے یا پ کے عدا وہ کسی اور کے نسب سے ہوئے کا دعوی کر ہے ادر جو غدر م اپنے مولی کے سواکسی اور طرف اپنی تسبیت کرے اس بر شدا کی لعنت ہے۔

﴿ الا لا يحل لا مرأة ان تعطى من مال زوجها شيئا الا بادنه الدين مقصى و العارية موداة والمخة مردودة و الزعيم غارم ﴾

ہاں عورت کو اپنے شوہر کے مال میں سے اس کی اجازت کے بغیر پکھ دینا جائز نہیں قرض ادا کیا جائے عاریت واپس کی جائے عطیہ لوٹایا جائے ضامن تاوان کا ذمہ دارہے۔

يفرماكرآب اللطفان يجمع عام كي طرف خطاب كيا-

﴿ انتم مسئولون عنى فما اسم قائلون ﴿ (صحيم مسمود بوداؤد)

تم سے خدا کے ہال میری نسبت بو چھاجائے گاتم کیا جواب دو سے؟

صحابہ " نے عرض کی " ہم کہیں سے کہ آ ب نے خدا کا پیغام پہنچ دیا اور اپنا فرض ادا کر دیا" - آب نے آسان کی

لے (صبح بخاری دسلم وابوداؤ دوغیرہ)''س'

ع ۔ (سنن ابن ، جہ باب الوصابا و مسئد ابو واؤ دھیا کی ہر وایت الی مامنۃ اسابلی ابو داؤ دکتاب الوصابا بیں مختصراً ہے بن سعد اور ابن اسحاق نے بھی اس کی بسند روایت کی ہے کہ میں عرف کے خطبہ بیس آپ کا نے قربایا )

طرف انگلی اٹھائی اور تنین بارقر مایا۔

﴿ اللهم اشهد ﴾ (ميح ملم والوواؤر)

اے خداتو گواہ رہنا!

عین اس وقت جب آپ و الکامیت عینگار فرض نبوت ادا کرر ہے تھے یہ آیت اتری۔ لیا الیو م آکھ منٹ لیگھ دینگھ و آنھ منٹ عینگھ بغمتی و رصیت لیگھ الا سکلام دینگا کھ اندا کے آئے میں کھ کے اندا کے اندا کہ اندا کے دین کھل کردیا اور اپنی نعمت تمام کردی اور تمہارے لئے ند بہ اسلام کوا تقاب کرلیا۔

ام میں نے تمہارے لئے دین کو کھل کردیا اور اپنی نعمت تمام کردی اور تمہارے لئے ند بہ اسلام کوا تقاب کرلیا۔

ام میں بیت جیرت انگیز اور عبرت خیز منظر بیرتھا کہ شہنشاہ عالم جس وقت لاکھوں آ دمیوں کے مجمع میں فر مان ربانی کا اعلیٰ نیر بانی کا مندو بالین ( کہاوہ اور عرق کیر) ایک رو پیدسے زیادہ قیمت کا نہ تھا۔ کے اعلیٰ نہ کو کہ اندی کا مندو بالین ( کہاوہ اور عرق کیر) ایک رو پیدسے زیادہ قیمت کا نہ تھا۔ کے

خطبہ نے فارغ ہوکر آپ وہ نے دھزت بلال کواڈ ان کا تھم دیا اورظہراورعمری نمازایک ساتھادا کی پھر ناقہ پرسوارہوکرموقف تشریف لائے اور دہاں کھڑے ہوکر دیر تک قبلہ رو دعا میں معروف رہے جب آفاب ڈو بنے گاتو آپ وہوارہ کی معروف رہے جب آفاب ڈو بنے گاتو آپ وہوئے آپ وہوں کے دہاں سے چلنے کی تیاری کی معرض اس مہ بن زید کو اونٹ پر پیچے بھی بیا آپ ناقہ کی زم م کھنچ ہوئے تھے کہ بہاں تک کہاں کی گردن کجاوے میں آ کرگئی تھی لوگول کے بچوم سے ایک اضطراب ساپیدا ہوگی تھا لوگول کو دست ما سے اور بخاری میں ہے کہ کو ڈو سے آپ وہ کھا اشارہ کرتے جاتے تھے کہ آآ ہتہ آ ہتہ اور زبان مہرک سے داشاد فرمارے تھے۔

ا شائے راہ میں ایک جگدار کر طہارت کی اسامٹ نے کہا یا رسول الند! نماز کا وقت تنگ ہورہا ہے فر مایا نماز کا موقع آئے تا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد آ ہو گفترام قافلہ کے ساتھ مزد لفہ پنچ یہاں پہلے مغرب کی نماز پڑھی اس کے بعد لوگوں نے اپنے اپنے اپنے کر سوار بول کو بٹھایا ' ابھی سامان کھولنے بھی نہ پائے تنے کہ فورا ہی عشاء کی تکبیر ہوگی۔ نماز سے اپنے اور شخ ہوکر آپ لیٹ گئے اور شخ تک آرام فر مایا۔ بچ میں روز اندرستور کے فلاف عبادت شبانہ کے یہ بول نہ نماز ہوگ ہوگا ہے۔ جس میں آپ کی میں روز اندرستور کے فلاف عبادت شبانہ کے بیدار نہ ہوگے۔ نماز تبجد اوانہیں فر مائی می سویرے اٹھ بیدار نہ ہوگے۔ محد شین نے لکھا ہے کہ بھی ایک شب ہے جس میں آپ کی نماز تبجد اوانہیں فر مائی می سویرے اٹھ اور آس کر باجہ عت فجر کی نماز پڑھی۔ کفار قریش مزد مفدے اس وقت کوچ کرتے تھے جب آفاب پورا نکل آتا تھ اور آس کی بہاڑوں کی چوٹیوں پر دھوپ چیکنے گئی تھی اس وقت با آواز بعند کہتے تھے ''کوہ شبیر! وھوپ سے چیک جا' کا خضرت وہ نے ناز رسم کے ابطال کے سے سورج نکلنے سے پہلے یہاں سے کوچ فر مایا سے بیدی الحج کی دسویں تاریخ

لے میچ بخاری و میچ مسلم وابوداؤ دو فیر و ابن سعد بیں تقریح خاص ہے۔

ع طبقات ابن سعد صفحه ۱۲۷ ( کمآب الشما کل للتر ندی وابن ماجه )

سلم الصحیح بخاری ومسلم وا بود، وَ در

مع صحح بخاري وابوداؤد

اورشيج كادن قعاب

فضل "بن عباس آپ کے برادر عم زاد ناقہ پر ساتھ تھے۔الل حاجت داہنے بائیں جج کے مسائل دریافت کرنے کے لیے آرہے تھے آپ کے برادر عم زاد ناقہ پر ساتھ تھے۔الل حاجت داہنے کی تعلیم دیتے جاتے تھے لے وادی مرکز کے لیے آرہے تھے آپ وائی جمرہ کے باس آئے۔ابن عباس سے جواس وقت کسن تھے ،فر مایا جھے کئریاں چن کردو۔آپ نے کئریاں چین کردو۔آپ نے کئریاں چینکیں اورلوگوں کو خطاب کر کے ارشاوفر مایا۔ کی

﴿ ایاکم و العلو فی الدین فانما اهلك قبعكم الغلو فی الدین ﴾ ( بن اجون لَ) فرجون لَ) فرجون كَل من العلو فی الدین الله المحمد العلوم الفراد من الفرا

لتا حذوا مناسككم فانى لا ادرى لعلى لا احج بعد حجتى هذه (مسلم وابوداؤو) على المسلم وابوداؤو) على مسائل سيكاؤهن بين جاناً شايدكاس كي بعد ججه وسرے فح كي نوبت ندآئے۔

یہاں سے فارغ ہوکر منی کے میدان میں تشریف لائے اور دا ہنے باکس آگے پیچیے تقریباً ایک لاکھ مسلمانوں کا ججمع تھا۔ مہ جزین قبلہ کے داہنے انصار باکس اور نج میں عام مسلمانوں کی صفیں تھیں۔ آکنضرت وہ تاقہ پر سوار تنے حضرت بلال سے باتھ میں ناقہ کی مہارتھی معنورت اسامہ میں زید پیچیے پیچے کپڑا تان کر سایہ کئے ہوئے تنے۔ آپ نے نظر انفی کراس عظیم الشان مجمع کی طرف و یکھا تو فرائنس نبوت کے ۲۳ سالہ نتائج نگا ہوں کے سامنے تنے۔ زمین سے آسان تک قبول واعتراف حق کا نورضوفش تھا۔ و بوان قضا میں انبیائے سابقین کے فرائنس تبلیغ کے کارناموں پر ختم رسالت کی مہر شبت ہورہی تھی اور د نیاا پی تخلیق کے لاکھوں برس کے بعد دین فطرت کی تخیل کا مرقو و کا کتات کے ذرو فرو کی زبان سے میں رہی تھی۔ بین اسی عالم میں زبان حق محد رسول اللہ وہ تھا کے کام و د بمن میں زمزمہ پرواز ہوئی۔

اب ایک نی شریعت ایک نے نظام اور ایک نے عالم کا آغاز تھا- اس بنا پرارشاوفر مایا:

﴿ ال الزمال قد استدار كهيئة يوم خلق الله السموات و الارص ﴾ (برويت او بَر) ابتداش خدائے جب آسان وزشن كو پيداكيا تھا زمانه پر پراك آخ پراك فظ پر آسكيا۔

ابراہیم خلیل کے طریق عبادت (ج) کاموہم اپنی جگہ ہے ہٹ گیا تھا 'اس کا سب بیرے کہ اس زمانہ میں کسی تشم کی خوزیزی جائز نہیں تھی۔ سے اس لیے عربوں کے خون آشام جذبات حیلہ جنگ کے بیے اس کو بھی گھٹا بھی بڑھا دیتے

لے ابوداؤر۔ کے تمائی۔

سی کے کے نامینوں کے احتر اسم اور بزرگی کا تخیل عرب میں نہا ہے تھا۔ آتا تھا اور عرب کے تم م فرقے خو ہ میہودی یا
عیس کی یا سی اور فدہب کے پیروہ ہوں سب برابر ن کی عزت کرتے تھے ان میپنوں میں جنگ وجدال اور ٹرائی بحر الی حرم جانے تھے قدیم شعار
عرب میں اس کا بیان نہا ہے کھڑے ہوں کے تاریخ میں بھی عربوں کے اس عقیدہ کا ذکر ہے۔ اس می میں رومیوں کوش سماور فسطین میں
کوئی جنگی کا رروائی کرنی تھی اور ساتھ ہی عربول کے حملہ کا خوف لگا تھا میہ سالارروم جوع بول کے ندرونی حالات سے والقف تھا اس نے جواب
وی کیا اس زیانہ میں عربوں سے کوئی خوف نیس کو نکہ عنظر یب وہ وہ مینے آرہے ہیں جن میں اہل عرب عبد قول ہیں مشغوں رہجے ہیں اور کی حتم کے اس کے جھے برنیں گئے جزل پریل سام میں الی عرب عبد قول ہیں مشغوں رہجے ہیں اور کی حتم کا جتھے رنیس بھی جن بیل میں الی عرب عبد قول ہیں مشغوں رہجے ہیں اور کی حتم کا جتھے رنیس بھی جن نائے گا ، فہا می مجہود پاش فلکی صفی میں بحوالے فریکی ایش کلک سوس کی جزل پریل سام میں ایک اس ال

تھے۔ آج وہ دن آیا کہ اس اجتماع عظیم کے اشہر حرم کی تعیین کر دی جائے آپ نے فر مایا۔

﴿ السمة اثما عشر شهرا منها اربعة حرم ثلاثة متواليات دو القعدة و ذو الحجة و محرم و رجب شهر مضرالذي بين جمادي و شعبان ﴾ (برويت ابريكره)

سال کے بارہ مہینے ہیں جن میں چار مہینے قابل احترام ہیں تین تو متواتر مہینے ہیں ذوقعدہ و والحجداورمحرم اور چوق رجب مصرکامہینہ جو جمادی الله نی اور شعبان کے چھ میں ہے۔

دنیا میں عدل وانص ف اور جوروستم کامحور صرف تین چیزیں ہیں 'جن مال اور آبرو- آنخضرت وہ کل کے خطبہ میں گوان کے متعلق ارش دفر ما چکے تقدیمی عرب کے صدیوں کے زنگ دور کرنے کے لیے مکر رتا کید کی ضرورت تھی خطبہ میں گوان کے متعلق ارش دفر ما چکے بیٹے اندازا ختنہ رفر مایا۔ لوگوں سے مخاطب ہو کر پوچھا'' پچھ معلوم ہے آج کون سادن ہے؟''لوگوں نے عرض کی کہ خدا اور اس کے رسول کو زیادہ علم ہے۔ آپ وہ ان نے دیر تک چپ رہ لوگ ہوگے کہ شرید آپ وہ اس دن کا کوئی اور نام رکھیں گئے دیر تک سکوت کے بعد فر مایا'' کیا آج قربانی کا دن نہیں ہے؟''لوگوں نے کہا آپ جو اب دیا' آپ وہ ان نے چر دیر تک سکوت کیا اور فر مایا'' کیا بید ذو الحجہ کا مہینہ نہیں ہے؟''لوگوں نے پھرای طریقہ سے جواب دیا' آپ وہ تی نے کھر دیر تک سکوت کیا اور فر مایا'' کیا بید ذو الحجہ کا مہینہ نہیں ہے؟''لوگوں نے کہا'' ہاں بے شک ہے'۔ پھر پوچھا'' بیکون ساشہر ہے؟''لوگوں نے بھر فر مایا'' کی بید بلدۃ الحرام نہیں ہے؟''لوگوں نے کہا'' ہاں جو شک ہے' بھر بوچھا'' بیکون ساشہر ہے؟''لوگوں نے بعد فر مایا'' کی بید بلدۃ الحرام نہیں ہے؛''لوگوں نے عرض کی'' ہاں بے شک ہے' جب سامعین کے دل میں بی خیال پوری طرح واگزیں ہوچکا کہ آج کا دن بھی مہینہ بھی اور خور شربھی محترم ہے لینی اس دن میں' اس مقام میں جنگ اور خور بر بی جائز میں ہوچکا کہ آج کا دن بھی مہینہ بھی اور خورشہ بھی محترم ہے لینی اس دن میں' اس مقام میں جنگ اور خور بر بی جائز بین ہوچکا کہ آج کا دن بھی مہینہ بھی اور خورشہ بھی محترم ہے لینی اس دن میں' اس مقام میں جنگ اور خور بر بی جائز بین شرمایا۔

﴿ فَالَ دَمَاتُكُمْ وَامُوالَكُمْ وَاعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحَرَمَةً يُومِكُمْ هَذَا فِي شَهْرَكُمْ هَذَا في بلدكم هذا ﴾ (بروايت الوبره)

تو تمہاراخون تمہارامال اورتمہاری آبرو (تا تیامت) ای طرح محترم ہے جس طرح بیدن اس مہینہ میں اوراس شہر میں محترم ہے۔

قوموں کی بربادی ہمیشہ آپس کے جنگ وجدال اور باہمی خونر پزیوں کا نتیجہ رہی ہے۔وہ پیغیبر جوایک لاز وال قومیت کا بانی بن کر آیا تھااس نے اپنے پیروؤں سے باواز بلند کہا۔

﴿ الا لا ترجعوا بعدي ضلا لا يضرب بعصكم رقاب بعض و ستلقو ل ربكم فليستبكم عن اعمالكم﴾ (يروايت ايويكره)

ہاں! میرے بعد گراہ نہ ہوجاتا کہ خود ایک دوسرے کی گردن مارنے ملّوتم کو خدا کے سامنے حاضر ہوتا پڑے گا اور وہ تم سے تمہارے اعمال کی باز پرس کرے گا۔

ظلم وستم کا ایک عالمگیر پہلویہ تھ کہ اگر خاندان میں کسی ایک شخص ہے کوئی گناہ سرز دہوتا تو اس خاندان کا ہر شخص اس جرم کا قانونی مجرم سمجھا جاتا تھا'اورا کثر اصلی مجرم کے روپوش یو فرار ہوج نے کی صورت میں بادشاہ کا اس خاندان میں سے جس پر قابوچلٹا تھا اس کوسزا دیتا تھ' باپ کے جرم میں بیٹے وسولی دی جاتی تھی' اور بیٹے کے جرم کا خمیاز ہ باپ کواٹھ ن پڑتا تھا' بیخت ظالمانہ قانون تھ جومدت سے دنیا پی حکمران تھا'اگر چقر آن مجید نے لائے در واردہ ورد احری کے وسیع قانون کی رو سے اس ظلم کی ہمیشہ کے لیے بیخ کنی کر دی تھی لیکن اس وقت جب دنیا کا آخری پینیبرایک نیا نظام سیاست تر تیب دے رہاتھا' اس اصول کوفر اموش نہیں کرسکتا تھ' آپ نے فرمایا۔

﴿ الا لا يحمى حال الا على نفسه الا لا يحمى جان على ولده و لا مولود على والده ﴾ (ائن اجرد ترير)

ہاں! مجرم اپنے جرم کا آپ ذ مددار ہے ہاں ہاپ کے جرم کا ذمد دار بیٹانہیں اور بیٹے کے جرم کا جواب دہ ہا پنہیں۔ عرب کی بدامنی اور نظام ملک کی بے ترتیمی کا ایک بڑا سبب بیتھا کہ ہر مخص اپنی خداوندی کا آپ مدعی تھا' اور دوسر ہے کی ماتحتی اور فر مانبر داری کوا بے لیے نگ اور عارجا نہا تھا' ارش دہوا۔

﴿ ان امر عديكم عبد محدع اسو ديقو دكم بكتاب الله فاسمعوا له واطيعوا ﴾ (صحيمهم) اگركوئي حيثي بريده غلام بحي تمهارا امير بهواوروه تم كوخداكي كتاب كمطابق نے چلة واس كي اطاعت اور فرمانبرداري كرو۔

ریکتان عرب کا ذرہ ذرہ اس وقت اسلام کے نور سے منور ہو چکا تھا اور خانہ کعبہ ہمیشہ کے لیے ملت ابراہیم کا مرکز بن چکاتھ' اور فتنہ پر دازانہ تو تنس یامال ہو چکیں تھیں' اس بنا پر آپ وہی نے ارشاد فر ، یا۔

﴿ الا ال الشيطال قد ايس ان يعد في بلدكم هذا اندا ولكر ستكون له طاعة فيما تحقرون من اعمالكم فيرضي به ﴾ (اين اجرترزي)

ہاں شیطان اس بات ہے مایوں ہو چکا کداب تمہارے اس شہر جس اس کی پرسنش قیامت تک نہ کی جائے گی کیکن البتہ چھوٹی چھوٹی یا توں جس اس کی پیروی کرو کے اوروہ اس پرخوش ہوگا۔

سب ہے آخریس آپ اللہ نے اسلام کے فرائض اولین یادولائے۔

ه اعبدوا ربکم فیصدوا حیمسکیم و صوموا شهر کم واطیعوا اذا آمر کم تدخلوا جنةربکم ﴾ (منداجرج۵ص۱۵۱ومتدرک ماکم جلداصقی۵۴۳۹۸۰)

ا پنے پرورد گارکو پوجؤیا نجوں وقت کی نمیاز پڑھؤ مہینہ کے دوز ہے رکھ کروا ورمیر ہے احکام کی اطاعت کرو خدا کی جنت میں داخل ہوجاؤ گئے۔

يةر ماكرة ب الله المحمد كي طرف اشاره كيا اورفر مايا-

﴿ الا هل بلعت﴾

کیوں میں نے پیغام خداوندی سنادیا؟ سب بول اشھے ہال فرمایا:

﴿ اللهم اشهد ﴾ اللهم اشهد ﴾

#### پرلوگون کی طرف مخاطب موکرفر مایا:

﴿ فليبلغ الشاهد الغائب﴾

جولوگ اس وقت موجود ہیں وہ ان کوسنادیں جوموجود نہیں۔

(خطبہ لے کے اختیام پرآپ اللے نے تمام مسلمانوں کو الوواع علی کہا)

اس کے بعد آپ قربان گاہ کی طرف تشریف لے گئے اور فربایا کہ '' قربانی کے لیے مٹی کی پیجھتھ میں ہے بلکہ منی اور مکہ کی ایک ایک گل میں قربانی ہوسکتی ہے' ۔ آپ وہ کا کے ساتھ قربانی کے سواونٹ تھے کچھ تو آپ وہ کا نے خود اپنے ہاتھ سے ذری کے اور باتی حضرت علی " کے میر دکر دیئے کہ وہ ذری کریں اور تھم دیا کہ گوشت پوست جو پچھ ہو سب خیرات کردیا جائے الگ سے دی جائے۔

قربانی سے فارغ ہوکرآپ و اللہ نے معمر طبن عبداللہ کو بلوایا اور سرکے بال منڈوائے اور فرط محبت سے کچھے
بال خودا ہے دست مبارک سے ابوطلحہ طافعہ اور ان کی بیوی ام سلیم اور بعض ان لوگوں کو جو پاس سے بیٹھے تھے عنایت فرمائے اور باتی ابوطلحہ طنے اپنے ہاتھ سے تمام مسلمانوں میں ایک ایک دودو کر کے تقسیم کردیے اس کے بعد آپ مکم معظمہ تشریف لائے فانہ کے بعد آپ مسلمانوں میں ایک ایک دودو کر کے تقسیم کردیے اس کے بعد آپ مکم معظمہ تشریف لائے فانہ کا طواف کیا اس سے فارغ ہوکر جا وزمزم کے پاس آئے۔

چاہ زمزم سے حاجیوں کو پانی پلانے کی خدمت خاندان عبدالمطلب ہے متعلق تھی' چنانچہاس وفت اس خاندان کے لوگ پانی نکال کرلوگوں کو پلار ہے تھے آپ نے فرمایا'' یا بنی عبدالمطلب! اگر جھے ریے ٹوف نہ ہوتا کہ جھے کو ایس کرتے و کھے کراورلوگ بھی تمہارے ہاتھ سے ڈول چھین کرخودا ہے ہاتھ سے پانی نکال کر پئیں گے تو میں خودا ہے ہاتھ سے یانی نکال کر پئیں گے تو میں خودا ہے ہاتھ سے یانی نکال کر پئیں گے تو میں خودا ہے ہاتھ سے یانی نکال کر پئیں گے تو میں خودا ہے ہاتھ سے یانی نکال کر پئیں گے تو میں خودا ہے ہاتھ سے یانی نکال کر پئیں گے تو میں خودا ہے ہاتھ سے یانی نکال کر پئیں گے تو میں خودا ہے ہاتھ سے یانی نکال کر پئیں گے تو میں خودا ہے ہاتھ سے یانی نکال کر پئیں گے تو میں خودا ہے ہاتھ سے یانی نکال کر پئیں گ

حضرت عباس نے ڈول میں بانی نکال کر پیش کیا' آپ وہٹانے قبدرخ ہوکر کھڑے کھڑے بانی بیا- پھر یہاں ہے منی واپس تشریف ہے گئے اور وہیں نماز ظہرا دافر مائی۔ سے

بقیدایام التشریق بینی ۱۱ ذی الحجه تک آپ اللے الے اللہ اللہ مستقل اقامت منی میں فرمائی مرروز زوال کے بعدری جمار کی غرض ہے تشریف لیے جاتے اور پھروا پس آجاتے۔ابو داؤد (باب الخطبة منی) میں ایک حدیث ہے جس سے

ع بخارى باب الخطبة ايام منى -

سع صحیح مسلم دابوداؤ د

ہم حضرت ابن عمر کی حدیث بخاری و مسلم دونوں میں ہے کہ آپ نے ظہر کی نماز حسب دستوراس دن بھی منی میں پڑھی لیکن حضرت جا بڑ کی جوھو میں حدیث تصدیجیة الوداع میں ہے اس میں تعیین ہے کہ آپ نے مکہ میں نم زظہر پڑھی محضرت عائشہ کی ایک رویت ہے بھی ہی فلہر ہوتا ہے اس بنا پر محد میں ان وونوں قولوں کی باہمی ترجیج اور وجوہ ترجیح میں اختلاف ہے طامہ ابن حزم نے دوسری روایت کوترجیج دی ہے اور علامہ ابن قیم نے زادالمی و میں پہلے قول کومرج ثابت کیا ہے فریقین کے موازنہ دلکل کے بعد ہم نے ابن تیم کا فیصلہ قبول کی ہے 'س'

معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے ۱۲ وی الحجہ کو بھی منی میں ایک خطبہ دیا تھ' جس کے الفا ظامختصراً و ہی ہیں جو پہیے خطبوں میں ً مز ر چکے ہیں۔ ۱۳ زی الحجہ کوسہ شنبہ کے دن زوال کے بعد آپ نے یہاں سے نگل کروادی محصب کے میں قیام کیا اور شب کو ای مقام پرآ رام فر مایا' پیچیلے پہراٹھ کر مکہ معظمہ تشریف لے گئے اور خانہ کعبہ کا آخری طواف کر کے وہیں مبح کی نمی زادا کی' اس کے بعد قافلہ ای وقت اپنے اپنے مقام کوروانہ ہو گیا'اور آپ نے مہاجرین وانصار کے ساتھ مدینہ کی طرف مراجعت فر مانی' راہ میں ایک مقام خم پڑا جو جھے ہے تین میل پر ہے' یہاں ایک تالا ب ہے عربی میں تالا ب کوغد پر کہتے ہیں اور اس لياس مقدم كانام عام روايتول مي غديرهم آتائے آپ نے يهان تمام سى بركوجع كر كے ايك مختصر ساخطبدديا۔ ﴿ اما بعد الا ايها الساس فانما انا بشر يوشك ان ياتي رسول ربي فاحيب وانا تارك

فيكمم الشقلين اولهما كتاب الله فيه الهدي والنور فخذوا كتاب الله واستمسكوا به و اهل بيتي اذكركم الله في اهل بيتي،

حمد وشاکے بعدا ہے لوگو! میں بھی بشر ہوں ممکن ہے کہ ضدا کا فرشتہ جمعہ آ جائے اور مجھے قبول کرنا پڑے ( لیعنی موت ) میں تہ رے درمیان دو بھاری چیزیں چھوڑتا ہوں ایک خدا کی کتاب جس کے اندر ہدایت اور روشنی ہے خدا کی کتا ہے کو مضبوطی ہے پکڑواوردوسری چیز میرے اہل بیت ہیں میں اپنے اہل بیت کے بارے میں تنہیں خدا کو یاددر تاہوں۔ آخری جملہ کو آپ نے تمن دفعہ کررفر مایا' پیشج مسلم (منا قب حضرت علیؓ ) کی روایت ہے۔ نسائی ،مشد امام احمدُ تر مٰدی' طبرانی' طبری' حاکم وغیرہ میں پیجھاہ رفقر ہے بھی ہیں جن میں حضرت علی محکی منقبت خلا ہرک گئی ہےان روایتوں میں ایک فقرہ اکثر مشترک ہے۔

﴿ مِن كُنتَ مُولاه فعلى مُولاه اللَّهُم وَالَّ مِنْ وَالْأُهُ وَعَادَمَنْ عَادَاه ﴾ جس کو میں محبوب ہول علی " بھی اس کومحبوب ہونا جا ہے البی جوعلیٰ ہے محبت رکھے اس ہے تو بھی محبت رکھ اور جوعلیٰ ے عداوت رکھاس ہے تو بھی عداوت رکھ۔

ا حادیث میں خاص بینصری نہیں کہ ان الفاظ کے کہنے کی ضرورت کیا پیش آئی۔ بخاری میں ہے کہ اسی زیانہ میں حضرت علی " بیمن بھیجے گئے تھے جہال ہے والیس آ کروہ حج میں شامل ہوئے تھے۔ یمن میں انہوں نے اپنے اختیار ے ایک ایسا واقعہ کیا تھ جس کوان کے بعض ہمراہیوں نے پیندنہیں کیا' ان میں ہے ایک صاحب نے آ کر رسول امتد لیےاس موقع پرآپ نے بیالفا ظفر مائے۔

مدینہ کے قریب پہنچ کر ذوالحدیفہ میں شب بسر کی صبح کے وقت ایک طرف ہے آ فٹاب نگلا اور دوسری طرف کو کہہ نبوی مدینہ منورہ میں داخل ہوا' سوا دمدینہ پر نظر پڑی تو بیالف ظافر مائے۔

﴿ اللَّهُ اكسر لا الهُ الَّا اللَّهُ وحده لا شريك نه نه انمنث وله الحمدو هو على كل شيئ قدير' اثبود تاثبون عابدون ساجدون لربسا حامدود' صدق النّه وعده و نصر عبده وهزم

لے ای کا دوسرانام انظی اور خیف بن کنانہ ہے۔

ع المستح بخاري بعث على الى اليمن وترندي منا قب حضرت على .

الاحزاب وحده كال

خدابزرگ وبرتر ہے اس کے سواکوئی خدانیمن کوئی اس کا شریک نیمین بس ای کی سلطنت ہے اس کے لیے درح اور ستایش ہے وہ ہر بات پر قادر ہے لوٹے آ رہے ہیں توبہ کرتے ہوئے فرما نبر داران زیمن پر پیشانی رکھ کرا ہے پر دردگار کی درح وستائش میں مصروف ہوکر خدانے اپناوعدہ سچاکیا 'اسپنے بندہ کی نصرت کی اور تمام قبائل کو تنہا شکست دی۔



### وفات ربع الأول الجيمطابق مي ١٣٢٠ء

﴿ إِنَّكَ مَيِّتٌ وَّالَّهُمْ مَّيِّتُونَ ﴾ (دمر)

روح قدى كوعالم جسمانى مين اى وقت تك رہنے كى ضرورت تقى كە يحيل شريعت اورتز كيد نفوس كاعظيم الشان كام ورجه كمال تك پہنچ جائے۔ ججة الوواع مين بيفرض اہم اوا عد چكا تو حيد كامل اور مكارم اخلاق كے اصول عملاً قائم كر كے وات كے عرفات كے جمع عام ميں اعلان كرديا كياكہ:

﴿ الْيَوْمَ الْكُمَلُتُ لَكُمُ دِينَكُمُ وَاتَمَمُتُ عَلَيْكُمُ نِعُمَتِي ﴾ آج كون بس في تهارے ليے دين كوكال كرويا اوراعي تعييں يورى كرديں۔

سور و نفر کا نزول خاص خاص حابہ کو آنخضرت و کھا کے قرب و فات کی اطلاع وے چکا تھا کے اور آپ و فات کی اطلاع وے چکا تھا کے فات کی فات کی مطابق زیاد و تر اوقات سے قبلیل میں بسر فر ماتے سے کھا تھے کے اس محمال میں اس مفان مبارک میں وس اعتکاف میں بیضتے سے لیکن رمضان ساچے میں میں ون اعتکاف میں بیشے۔ سال میں ایک و فعہ ماہ رمضان میں آپ و کھا پورا قر آن ناموس اکبر کی زبانی سنتے سے لیکن و فات کے سال دو و فعہ یہ شرف حاصل ہوا کے جو الوداع کے موقع پر من سک جج کی تعلیم کے ساتھ ساتھ آپ و کھا نے بیا علان مجی فر مایا کہ یہ سے المعال ہوا کے الموس کے موقع پر من سک جج کی تعلیم کے ساتھ ساتھ آپ و کھا نے بیا علان مجی فر مایا کہ یہ ہے امرینیں کہ آئندہ سال تم سے ل سکو ل ' بعض روایتوں میں بیالفاظ اس طرح وار د ہوئے ہیں' شاید میں اس کے بعد جج نہ کرسکوں'' ۔ سے غدر نیم کے فطبہ میں بھی اس کھی اس کے الفاظ اور اور و کے ہیں' شاید میں اس کے بعد جج نہ کرسکوں'' ۔ سے غدر نیم کے فطبہ میں بھی اس کھی کے الفاظ اور اور و کے دیم سے الفاظ اور اور و کے ہیں' شاید میں اس کے بعد جج نہ کرسکوں'' ۔ سے غدر نیم کے فطبہ میں بھی اس کو کو ان اس کے کا فیا ظاور اور و کے دیم سے الفاظ اور و کو کے دیم سے کہ کے کہ کے دیم سے کہ کو کو کی سے کہ کے کہ کو کہ کو کہ کے کہ کیا کہ کو کا کو کہ کہ کے کہ کو کو کہ کے کہ کو کہ کو کہ کی کرسکوں '' ۔ سے خوب کی کیم کے الفاظ اور اور و کے ہیں' شاید میں اس کی کی کرسکوں '' ۔ سے خوب کے دیم کی کی کو کو کہ کو کہ کو کی کی کرسکوں ' ۔ سے کا کو کا کو کی کو کرسکوں ' ۔ سے کہ کو کو کرسکوں ' ۔ سے کو کو کرسکوں ' ۔ سے کا کو کو کو کی کو کرسکوں ' ۔ سے کو کی کو کرسکوں ' ۔ سے کو کرسکوں ' ۔ سے کو کو کرسکوں ' ۔ سے کہ کو کرسکوں ' ۔ سے کو کرسکوں ' کو کرسکوں ' کو کرسکوں ' کو کرسکوں ' کرسکوں ' کو کرسکوں کی کر کرسکوں کو کرسکوں کرسکوں کرسکوں کو کرسکوں کو کرسکوں کو کرسکوں کو کرسکوں کو کرسکوں کرسکوں کو کرسکوں کو کرسکوں کی کرسکوں کو کرسکوں کو کرسکوں کو کرسکوں کرسکوں کرسکوں کرسکوں کو کرسکوں کرسکوں کرسکوں کرس

غزوہ اُصد کے بیان میں گزر چکا ہے کہ شہدائے احد کے جنازہ کی نماز نہیں پڑھی گئی تھی متمام غزوات میں صرف غزوہ احد ہی ایک ایسا غزوہ ہے جس میں مسلمانوں نے سب سے زیادہ بے کس کے ساتھ جان دی اس لیےان کی یاد آپ کے دل میں اس وقت بھی موجود تھی۔

ججۃ الوداع کے موقع پرتمام مسلمانوں کواپے فیض دیدارے مشرف فرمایا اوران کوحسرت کے ساتھ الوداع کیا۔ شہدائے اُصد جو بَلُ (هُمُ ) اَحْیَاءً کیم دہ جال فزائے فیض یاب تھے آٹھ برس کے بعد آخری دفعہ آپ نے ان کو بھی اپنی نیارت سے مشرف کرنا ضروری سمجھا چنانچائی زمانہ میں ان کی قبر پرتشریف لے گئے اوران کے لیے دعائے فیر فرمائی اوراس رفت انگیز طریفہ سے ان کوالوداع کیا کہ جس طرح ایک مرنے والا اپنے زندہ اعزہ کو وداع کرتا ہے۔ ہو مائی اور اس رفت انگیز طریفہ سے ان کوالوداع کیا کہ جس طرح ایک مرنے والا اپنے زندہ اعزہ کو وداع کرتا ہے۔ ہو اس کے بعدایک خطبہ دیا جس میں فرمایا 'دمیں تم سے پہلے دوش پر جار ہا ہوں اس کی وسعت اتن ہے جشنی ایلہ سے جھے تک

ل صحیح بخاری تغییر اذا جاء۔

ع اس من روایتی گوطبری این خزیمه اوراین مردویه میں میں لیکن مختصراتیج بخاری تغییر ادا جاء میں بھی ندکور ہیں۔

سع مستح بخارى باب الاعتكاف وباب تاليف القرآن "" س"

سمج مسلم والإداؤ دونسائي كتاب الجي

ے صبح بخاری کتاب البحا تزومتی مسلم باب اثبات الحوض 🚨

جھے کو تمام دنیا کے خزانوں کی کئی دی گئی ہے' جھے خوف نہیں ہے کہ میرے بعدتم شرک کرو مے لیکن اس ہے ڈرتا ہوں کہ دنیا میں نہ جبلہ ہو جا و اور اس کے بیے آپیں میں کشت وخون نہ کروٴ تو پھرای طرح ہدک ہو جا وُجس طرح تم ہے پہلی قو میں ہل کے ہوئیں''۔ راوی کا بیان ہے کہ بیآ خری دفعہ میں نے رسول اللہ اللہ اللہ کے خطبہ دیجے ہوئے سا۔

لی در آنخفرت و المحقق بین امر محقف فید سے امر محقف فید سے مورکو بتا دیا در تاریخ وفات کی تعیین میں روایات محقف بین امر محقف فید سے بسید مورکو بتا دیتا ہو ہے جن پرتمام روایات کا آغال ہے اور جن پر گویا محد ثین اور ارباب سرکا اجماع مے اور ووریہ بین (۱) سال وفات الله ہے (۲) مجیندری الاول کا تھا (۳) کی سے ۱۲ کی کوئی تاریخ تھی (۳) دوشنہ کا دن تھا (صحیح بخوری ذکر وفات کن ب البحائز) زید وور روایات سے بہتا ہوتا ہے کہ آپ کل ۱۱ دن بیمار رہا ہا کہ کوئی تاریخ تھی طور سے متعین ہوجائے کہ آپ نے کس تاریخ کووفات فر مائی تو تاریخ آغاز مرض بھی متعین کی جا کتی ہے۔ حضرت عائش کے گر بروایت سے محروز (ایک دوشنہ سے دوسر سے دوشنہ تک ) بیمار سے اور بیمی وفات فر مائی اس لیے ایام علدت کی عدت آخوروز تو تینی ہے عام روایات کے روسے پرنج ون درج بیش وریق آئن ہے بھی معلوم ہوتا ہے سے بیاون عدت عدلت سے جو اللہ سے عمارت کا آپ نے دوسری از واج کے جمرول بیل بسر فرہ ہے۔ اس صاب سے عمارت کا آپ نے دوسری از واج کے جمرول بیل بسر فرہ ہے۔ اس صاب سے عمارت کا آپ نے دوسری از واج کے جمرول بیل بسر فرہ ہے۔ اس صاب سے عمارت کا آپ نے دوسری از واج کے جمرول بیل بسر فرہ ہے۔ اس صاب سے عمارت کا آپ نے دوسری از واج کے جمرول بیل بسر فرہ ہے۔ اس صاب سے عمارت کا آپ نے دوسری از واج کے جمرول بیل بسر فرہ ہے۔ اس صاب سے عمارت کا آپ نے دوسری از واج کے جمرول بیل بسر فرہ ہے۔ اس صاب سے عمارت کا آپ نے دوسری از واج کے جمرول بیل بسر فرہ ہے۔ اس صاب سے عمارت کا آپ نے دوسری از واج کے جمرول بیل بسر فرہ ہے۔ اس صاب سے عمارت کا آپ کو دوست کو تا ہے۔

البقیع میں جو عام مسلمانوں کا قبرستان تھ تشریف لے گئے۔ وہاں سے والپس تشریف لائے تو مزائ ناساز ہوا میر منرت میں جو عام مسلمانوں کا دن تھا اورروز چہارشنبہ تھ کیا جا کہ ان تک آپ والٹ اس حالت میں بھی از راہ عدل وکرم ہاری باری ایک ایک بیوی کے تجرہ میں تشریف لے جاتے رہے ووشنبہ کے دن مرض میں شدت ہوئی تو از واج مطہرات سے اجازت کی کہ دعفرت عائش سے گھر تیا م فرما کی بلکہ یو چھا کہ کل میں کی کہ دعفرت عائش سے گھر رہوں گا؟ دوسرا دن (دوشنبہ) حضرت عائش سے کیاں قیام فرمانے کا تھا از واج مطہرات نے مرضی اقدس

( پھلے منی کا بقیہ حاشیہ )

ذی الجبہ تک حساب لگا ذاذی الجبہ محرم صفر ان تینوں مہینوں کوخواو ۲۹- ۲۹ خواو ۳۹- ۳۰ نواو بعض ۳۰ کی حالت اور کی شکل سے ۱۲ رکھ الاول کو دوشنبہ کا دن نہیں پڑسکتا۔ اس لئے درایتا بھی بہتاری تعلقا غلظ ہے دوم رکھ الاول کے حساب سے اس وقت دوشنبہ پڑسکتا ہے جب تینوں مہینے ۲۹ کے موں ۔ جب دو مکملی صور تی میں تو اب مرف تیسری صورت روگئی ہے جو کیٹر الوقوع ہے بعنی یہ کدو و مہینے ۲۹ کے اور ایک مہینہ ۴۰ کے اور ایک مور تی کے دو ایک اور وشنبہ کا روز واقع موگا اور کی تقدافتا می کی روایت ہے۔ ذیل کے نقشہ سے معلوم ہوگا کہ اگر ۹ ذی الحرکو جد ہوتو اوا بل رکھ الاول میں اس حساب سے دوشنبہ کی کس دن واقع موسکتا ہے۔

| ووشتيه | ووشنيه | ووشنب | صورت مفروضه                             | نمبرثار |
|--------|--------|-------|-----------------------------------------|---------|
|        | 11"    | 4     | ذی الحبۂ محرم اور صغر سب ۳۰ ون کے ہوں۔  | 1       |
| М      | 9      | ۲     | ذی الحجهٔ محرم اور مفرسب ۲۹ دن کے ہول۔  | r       |
| ia .   | ٨      | ı     | ذى الحجه ٢٩ محرم ٢٩ اور صفر ٣٠ كا مو_   | *       |
| 14     | ٨      | 1     | ذي الحجه ۱۳۰ محرم ۱۲۹ ورصقر ۲۹ کا بهو۔  | (m      |
| 10     | ٨      | 1     | ذى الحبه ٢٩ محرم ١٣٠٠ ورصفر ٢٩ كا بو_   | ۵       |
|        | וויי   | 4     | ذى الحجيه ١٣٠ محرم ٢٩ اور صفر ١٣٠ كا بو | 4       |
|        | Ιľ     | ۷     | ذى الحجبه ١٣٠ محرم ١٣٠ اورصفر ٢٩ كا مو_ | 4       |
|        | I/r    | 4     | وی الحجه ۱۲۹ ورمحرم وصفر ۲۰۰ کے بول۔    | ۸       |

ان مفروف تاریخ لیل سے ۲-۱-۱-۱۹ ان ان از بحث بین کے سادہ اور وجوہ کے ان کی تائید بھی کوئی رویت نہیں رو گئی کیم وردہ م تاریخ سے تو وم تاریخ صرف یک صورت بھی پڑھتی ہے جو خطاف اصول ہے کیم تاریخ تین صورتوں بھی وہ قع ہو عتی ہے ور تینوں کئی بھر وقو تا بین اور روہ بت ثقات ان کی تائید بھی بین اس سے وفات نبول کی سیح تاریخ بھار سے نہ اول انہے ہے سرویت بل فقط رویت بھی اور روہ بے جس پر اسلائ قمری مہینوں کی بنیاد ہے اصول فلکی ہے حمتان ہے کہ اس پر خدشات وار وہو سکتے ہوں۔ کتب تغییر بھی تحت رویت بد سے اعتبار کی تائید بھی تھی ہوں ہے اس فلک ہے حمتان ہے کہ اس پر خدشات وار وہو سکتے ہوں۔ کتب تغییر بھی تحت آیت نہیں ہو اور بھی اور وہوں ہے تھی ہوں ہے کہ اس تاریخ وفات تک کے المون میں وہ بھی وہ کہ ہوں ہو تھی ہوں کہ جو اور کی میں دو جو اور اور اور کی میں ہوں کہ اور اور کی میں ہو تھی ہوں کہ ہوں ہو تھی ہوں گئی ہوں ہوں ہو تھی ہوں گئی ہوں ہوں ہو تھی ہوں گئی ہیں۔ بھی وہ کل بھی ہونتی الدوں تک تاریخ وفات نقل کی ہے صفح اس اس معمل میں اللہ الم

سمجھ کرعرض کی کہ آپ جہاں جا ہیں قیام فر مائیں لے ضعف اس قدر ہو گیا تھا کہ چلانہیں جاتا تھا' حضرت علی ''اور حضر عب س'' دونوں باز وقعام کربمشکل حضرت عائشہ '' کے حجرے میں لائے۔

(آ مدورفت کی توت جب تک رہی آ پ وہ میں نہاز پڑھانے کی غرض ہے تشریف لاتے رہ مسب ہے تری نماز جو آپ وہ ہیں اور اللہ سلات عرفائر اس لیے سر میں رو مال با ندھ کر آ پ اللہ تشریف لا ہے اور نمی زادا کی جس میں سور وہ المر سلات عرفائر اُت فر اُلَی ) عشاء سے کی نماز کا وقت آ یا تو دریافت فر مایا کہ نماز ہو چکی ؟ لوگوں نے عرض کی کہ سب کو حضور کا انتظار ہے نگن میں پانی بجر وا کر خسل فر مایا ' بجر اٹھن چا ہا تو خش آ کیا 'اف قد کے بعد پجر فر مایا کہ نماز ہو پکی ؟ لوگوں نے بچر وہی جواب دیا آ پ وہ گانے نے بجر خسل فر مایا اور پجر جب اٹھنا چا تو خش آ گیا 'اف قد ہوا تو بجر دریافت فر ایا ورلوگوں نے وہی جواب دیا آ پ وہ گانے نے بحر خسل فر مایا اور پجر جب اٹھنے کا تو غش آ گیا 'افاقد ہوا تو بجر دریا فت فر ایا اور لوگوں نے وہی جواب دیا آ پ وہ گانا نے بحر خسل فر مایا اور پجر جب اٹھنے کا ارادہ کی تو بھر غشی ھاری ہوگئی جب افاقد ہوا تو ارش دہوا کہ ابو بکر "نماز پڑھا کی (حضرت عائش نے بچر بہی تھم دیا کہ ایو بکر رہوں اللہ الو بکر نہ بیت رقبی القلب ہیں آ پ کی جگہ ان سے کھڑانہ ہوا جائے گا ، آ پ وہ گانا نے بھر بہی تھم دیا کہ ایو بکر وہ انہ ہوا جائے گا ، آ پ وہ گانا نے بھر بہی تھم دیا کہ ایو بکر وہ انہ ہوا جائے گا ، آ پ وہ گانا نے بھر کہی دن سے حکہ میں آ پ کی جگہ ان سے کھڑانہ ہوا جائے گا ، آ پ وہ گانا نے بھر کہی دن سے حکہ میں آ پ کی جگہ ان سے کھڑانہ ہوا جائے گا ، آ پ جائے گئی دن سے حکہ میں آ پ کی جگہ ان سے کھڑانہ ہوا جائے گا ، آ پ جائے گئی دن سے حکہ میں آ پ کی جگہ ان میا کہ بھر انہ ہوا جائے گا ، آ پ جائے گئی دن سے حکہ حضر ت ابو بکر " نے نماز پڑھا کیں ) چنا نے گئی دن سے حکہ حضر ت ابو بکر " نے نماز پڑھا کیں ۔

لے صحیح بخاری (ذکروفات) ابن سعد نے بردایات صحیح تقل کیا ہے کہ آنخضرت کا کی طرف سے حضرت فاطمہ عزیرا نے صارت طلب کی تھی۔

مجے پی صدیمت بین ری وسلم ابود و و و ترخدی اور نسائی باب القراؤی بی خداور ہے، آئندہ حفرت عائش کی روایت آئے گئی جس میں خدکورہوگا

کے آخری نی زمیجہ میں ظہر کی آپ وہ کھٹے نے پڑھائی۔ حافظ ابن تجر نے فتح الباری میں ان دونوں میں سی طرح تطبیق دی ہے کہ مغرب کا
واقعہ اندرون تجر انہوی کا واقعہ ہے جیسا کرنی فی میں ہے (جدماص ۱۳۵۵) لیکن آگے جل کر حافظ موصوف کی نظر ترخدی کی رویت پر پڑی جس
میں خدکور ہے کہ 'آ تخصرت وہ کھٹے نے بابرنگل کرنی زپڑھائی' اس کی تاویل ان کو یہ کرنی پڑی کہ 'اس ہے مقصود ہے کہ خوابگاہ ہے بابر آئی ہے۔ آئی ہو ہے کہ نہ نہ جگر آئی ہو کہ کہ اس میں کہ خوابگاہ نے مدوہ جرہ نہوی میں اور جگر کہاں تھی علاوہ انہ اس اس کے بی متنی برجگر آئے جس کہ تم مسلم نو سے اس میں کرنی ان محملہ نو سے اس میں کرنی ان میں برجگر آئے جس کہ تم مسلم نو سے اس میں کرنی انہ میں برجگر آئے جس کہ تم مسلم نو سے اس میں کرنی انہ میں برجگر آئے جس کہ تم مسلم نو سے اس میں کرنی انہ میں برجگر آئے جس کہ تم مسلم نو سے اس میں کرنی انہ میں برجگر آئے جس کہ تم مواجب کہ آئے عشرت کو کہ نماز کے عشرت اور جگر تھے آئے خضرت کو گئی جسل کہ میں برجگر کے کہ نہ نہ کورہ برجوا جیسا کہ آگے عشرت کو کہ نماز کے عشرت اور جگر تھے آئے خضرت کو گئی ہو جسل کہ انتہ کو کہ نماز کر جس کہ کہ تو کہ ہو تھے اس کہ میں برجوا ہو ہو ہو انہ تا کہ تو کہ نماز کورہ کی کہ انتہ تو کہ نماز کر تو کہ کورہ کہ تا تری نماز تھی۔ بعض سی اسٹم کی نماز میں برجوا جیسا کہ تا میں میں جو تھے کہ نماز میں موقع طا) سی ان کو تا تری نماز تھی۔ بعض سی اسٹم کی نماز تھی۔ بعض سی ان کو تری نماز تھی تھی اور کی نماز تھی کے ان کورہ نماز تھی اس کی نماز کری نماز تھی اس کورہ کی نماز تھی کے بدونے کہ نماز تھی ان کو تا تھی تھی ان کو تا تھی تھی ان کو تا تھی کورہ ہو کہ کہ نماز تھی کے دو تھی تھی ان کو تا تھی کورہ ہو کہ کی تار دو تھی تھی ان کو تا تھی کورہ کی کہ نماز کری نماز تھی کے دو تھی تھی کی کورہ کورہ کی کورہ کورہ کی کورہ کی کورہ کی کورہ کی کورہ کورہ کی کورہ کورہ کی کورہ کورہ کی کورہ

سع معیج بنی ری وسلم میں بروایت حضرت عائشہ " یخصیص ہے (دیکھو کتاب الصلو ة اور وفات )

وفات سے چاردن پہلے (جمعرات کو) آپ فی نے فر مایا کہ دوات کا غذ لاؤلے میں تمہارے لیے ایک تحرید کھو دول جس کے بعد تم گراہ ندہو گئے اسٹ صی بٹنے لوگوں کو مخاطب کر کے کہا کہ' رسول اللہ فی کوم ش کی شدت ہے (علامہ اندوجہ) اور تمہارے باس قرآن ہی مرموجود ہے جو ہمارے لیے کافی ہے''اس پر حاضرین میں اختلاف پیدا ہوا' بعض کہتے تھے کھیل ارشاد کی جائے بعض کچھاور کہتے تھے اختلاف اور شورد فیل زیادہ ہواتو بعض نے کہا''الھ جسسہ سوہ ''خود آپ سے دریافت کر لوالوگ جب ہو چھنے لگے تو آپ وہ کا نے فر مایا'' جھے چھوڑ دو میں جس مقام میں ہوں وہ اس سے بہتر ہے جس کی طرف تم بچھے بلاتے ہو''

(اس کے بعد آپ ﷺ نے تمن) وسیتیں فرما ئیں جن میں سے ایک بیٹھی کہ کوئی مشرک عرب میں رہنے نہ پائے دوسری یہ کہ سفراء کا ای طرح احتر ام کیا جائے جس طرح آپ ﷺ کے زمانہ میں دستورتھا، تیسری وصیت راوی کو یا د

اے بیروایت سیح بخاری موقع وفات کی ہے۔ سیح بخاری بیل بیرحدیث مختلف ابواب بیل ندکور ہے اور ہر جگد الفاظ بیل پکھے نہ بکھے مسلم بیل ان کے بیران نے بیل گفتگو کی بخاری بیل ان کا نام بیل کیکن حدیث کی دورک بور بیل (مثلاً سیح مسلم) برتصری حضرت بحرظ کا نام ہے۔ مسیح مسلم بیل (ان کے ) بیران فاظ ہیں :

قد علب عليه الوجع و عند كم القراد و حسينا كتاب الله

آپ ﷺ کومرش کی شدت ہے ہورے پائر آن موجود ہے خد کی سّب ہورے سے کافی ہے (صحیح مسلم کی دومری روا پھول کے بیالفاظ ہیں)

> (۱) فقالوا ان رسول الله ﷺ بهجر۔ تو تو کول نے کہا کدر سول اللہ ﷺ بے حوای (جر) کی باتی کرتے ہیں۔

> > (٢) فقالوا اهجرا استفهموه

تولوگوں نے کہا کیا آپ بے حوال کی باتش کرتے ہیں آپ سے خود پوچھوتو۔

اس بنا پر بیردوایت شیعه وی کا بر معرکه آرامیدان بن گئی ہے شیعہ کہتے ہیں کہ آنخضرت وہ معلق کوئی کتے باتی نہیں دہاخور آن مجید میں انھوا ناچ ہے تھے رہی کہتے ہیں کہ آنخضرت وہ کھر اس بیاد معرف کا اس بیاد معلم ہو کہ کہ اس بیاد کھر اس بیاد کھر اس بیاد کھر اس کے معلم ہو تا تو اس بیاد کھر وری تھم ہو تا تو اس بیاد کھر وری تھم ہو تا تو اس بیاد کھر وری تھم ہو تا تو اس بیاد کھر وری تھی اس بیاد کھر وری تھی اس بیاد کھر وری تھی اس بیاد کھر اس بیاد کھر وری تھی اس بیاد کھر وری تھی اس بیاد کھر معلوم ہو کہ آپ یہ تھی اور فری میں ہے کہ آپ وہ تھی بید میارون تک آپ زندہ رہے۔ اس وقت نہیں بعد وکھو و یا ہو تا اور اس بیاد کھر معلوم ہو کہ آپ یہ تھی اور فری میں ہے کہ آپ وہ تھی بعد بیارون تک آپ وہوا کر معلوم ہو کہ آپ یہ تھی اور فری ہو گئی خلافت کا فری ن کھو تا چ بیچ تھے بیاری ہو تھی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو تھا تھی ہو تھی ہو تھی ہو تھی ہو گئی گئی ہو گئی ہو گئی گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی گئی ہو گئی ہو گئی گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی گئی ہو گئی

نہیں رہی۔ اِ (ای دن سے ظہر کی نماز کے وقت آپ وہ کا کی طبیعت کچھسکون پذیر ہوئی) آپ وہ کا نے تھم دیا کہ پانی کی سات مشکیس آپ پر ڈالی جا کیں منسل فر ما چکتو حضرت علی اور حضرت عباس تھام کر مسجد میں لائے جماعت کھڑی ہو چک تھی اور حضرت ابو بکر تھی ہے آپ وہ کا اور ان ہو چک تھی اور حضرت ابو بکر تناز پڑھائی 'یعنی آپ وہ کا اور ان کو دکھے کر حضرت ابو بکر تاور حضرت ابو بکر تاکو کر اور لوگ ارکان اوا کرتے جاتے تھے )۔

کرتے جاتے تھے )۔

(نماز کے بعد آنخضرت ﷺ نے ایک خطبہ دیا جو آپﷺ کی زندگی کا سب ہے آخری خطبہ تھ' آپ ﷺ نے فرہایا

'' خدانے اپنے ایک بندہ کو اختیار عطافر مایا ہے کہ خواہ وہ دنیا کی نعمتوں کو قبول کرے یا خدا کے پاس ( آخرت میں جو کچھ ہے اس کو قبول کرئے لیکن اس نے خدا ہی کے پاس کی چیزیں قبول کیں''۔

یہ ن کرحضرت ابو بکر طرو پڑے کو گول نے ان کی طرف تعجب ہے دیکھا کہ آپ وہ کا توایک مختص کا واقعہ بیان کرتے میں میرونے کی کون می بات ہے لیکن راز وار نبوت سمجھ چکا تھا کہ وہ بندہ خودمجھ رسول اللہ وہ کا آپ نے اپنی تقریر کا سلسلہ آ کے بیز دھایا اور فر مایا

''سب سے زیادہ میں جس کی دولت اور صحبت کا ممنون ہوں' وہ البوبکر "ہیں' سے اگریں دنیا ہیں کسی کو اپنی است میں سے اپنا دوست بناسکتا تو میں البوبکر کو بنا تا'لیکن اسلام کا رشتہ دوئی کے لیے کافی ہے۔ مسجد کے رخ کوئی در پچہ البوبکر "کے در پچے سے سوابا تی ندر کھا جائے' ہاں تم سے پہلی تو موں نے اپنے تینجبروں اور بزرگوں کی قبروں کوعبادت گاہ بنالیا ہے دیکھوتم ایس نہ کرنا! میں منع کرتا ہوں''

زمانه علالت بین انصار آپ وظی کی عنویات اور مهر بانیوں کو باد کر کے روتے ہے ایک وفدای حالت بین حضرت ابو بکر "اور حضرت عباس" کا گر رہوا' انہوں نے انصار کو روتے ویکھا تو وجہ دریافت کی انہوں نے بیان کی کہ '' حضور وظی کی حجبتیں یاد آتی ہیں' ۔ ان بین سے ایک صاحب نے جا کرآ تخضرت وظی کے بدوا قعہ بیان کیا۔ آج اس کی حلاقی کا موقع تھا' اس سے اس کے بعد آپ وظی نے انصار کی نسبت لوگوں کی طرف خطاب کر کے فرمایا یہا الماس! میں انصار کے معامد ہیں تم کو وصیت کرتا ہوں' عام مسلمان بوجے جا کیں گئین انصار اس طرح کم ہوکر رہ جا کیں گئیں گئین انصار اس طرح کم ہوکر رہ جا کیں گئیں گئی خوا نے میں نمک ، وہ اپنی طرف سے اپنا فرض ادا کر بچئے اب تہمیں ان کا فرض ادا کرتا ہو، وہ میرے (جسم ہیں بمزند)

ل صحیح بخاری ذکروفات (وسیح مسلم کیاب الوصیه)

لل روایتوں میں بالتھری کے یہ ندکورٹییں ہے کہ یہ کس دن کے ظہر کا واقعہ ہے لیکن صحیح مسلم باب النبی عن بناء المس جدی انقور میں حضرت جندب کی روایت ہے کہ ' حضرت ابو بکر "کی شان میں جوالفاظ آپ وہ کا نے فرمائے تھے جن کا بیان آگے آتا ہے وہ وفات سے پانچ روز پیشتر فرمائے تھے جن کا بیان آگے آتا ہے وہ وفات سے پانچ روز پیشتر فرمائے تھے 'اور چونکہ مرض الموت کا خطبہ ای فماز ظہر کے بعد آپ وہ کا نے فرمایا تی جیسا کہ سیح مسلم میں حضرت یہ نشر می روایت ہے اس لیے بیوفات سے پانچ روز پہلے جعرات کا واقعہ تھ' حافظ این تجرنے بھی فتح الب ری میں یہ فیصلہ کیا ہے''س'' میں جنوب کی روایت ہے اس لیے بیوفات سے پانچ روز پہلے جعرات کا واقعہ تھ' حافظ این تجرنے بھی فتح الب ری میں یہ فیصلہ کیا ہے''س'' میں میں میں اللہ میں ہے۔ مسلم من قب الی بکر' فیر کھڑا سیح مسلم باب النبی عن بناء المیں جدعی القور میں ہے۔

معدہ کے ہیں' جوتمہارے نفع ونقصان کا متولی ہو ( یعنی جوخلیفہ ہو ) اس کو جا ہیے کہ ان میں جونیکو کار ہوں ان کو قبول کرے اور جن ہے خطا ہوئی ہوان کومعاف کرے'' کے

او پر گزر چکا ہے کہ رومیوں کی طرف حس فوج کا بھیجنا آنخضرت وہنے نے تبویز کیا تھااس کی سرداری اسامہ میں زید کو تفویض فر مائی تھی اس پرلوگوں نے (ابن سعد نے تصریح کی ہے کہ وہ منافقین تھے) شکایت کی کہ بڑے بوڑھوں کے ہوئے وہ سے کہ وہ منافقین تھے) شکایت کی کہ بڑے بوڑھوں کے ہوتے ہوئے وہ انون کو بیمنصب کیوں عطا ہوا۔ آنخضرت وہنا نے اس مسئلہ کی نسبت ارشاد فر مایا۔

ے ہوئے ہوئے اون اور ہمنصب ایوں عطا ہوا۔ آحضرت و ان اس مسئلہ فی سبت ارشاد فرمایا۔

"اگراسامہ کی سرداری پریم کواعتراض ہے تواس کے باپ (زید ) کی سرداری پر بھی تم معترض ہے۔ خدا کی تسم دواس منصب کا مستحق تھا اور وہ مجھے سب سے زیادہ مجبوب تھا اور اب اس کے بعد بیسب سے زیادہ مجبوب ہے'۔ علی اسلام اور دیگر خدا ہب میں ایک نہایت دقیق فرق بیہ کے اسلام شریعت کے تمام احکام کا واضع اور حاکم براہ است خدا نے پاک کو قرار دیتا ہے' بیٹی بیل کے اس نے قدر قرض ہے کہ احکام النی کوا بے قول و عمل کے ذریعہ سے بندوں است خدا نے پاک کو قرار دیتا ہے' بیٹی بیل سے غلط نبی شرک و کفر تک منجر ہو بھی تھی اور اس کے نتائج بیش نظر ہے اس لیے ارش دفر مانا۔

' طلال وحرام کی نسبت میری طرف نه کی جائے' میں نے وہی چیز طلال کی ہے جو خدا نے اپنی کتاب میں طلال کی ہےاور وہی چیز حرام کی ہے جو خدانے حرام کی ہے''۔

انسان کی جزاوسزا کی بنیا دخوداس کے ذاتی عمل پر ہے آپ اللے نے فرمایا۔

''اے پیفیبر خدا کی بیٹی فاطمہ!اورا پے پیفیبر غدا کی پھوپھی صفیہ! خدا کے ہاں کے لیے پچھ کرلو ہیں تہمہیں خدا سے نہیں بچاسکتا'' سی

خطبہ سے فارغ ہو کرآپ فی حجرہ عائشہ میں واپس تشریف لائے)

آپون کو بلا بھیجا' تشریف لا کمیں تو ان اسے علالت میں) ان کو بلا بھیجا' تشریف لا کمیں تو ان سے پچھے کان میں بات کی کان میں کہا تو ہنس پڑیں' حضرت عائشہ شنے دریا فت کیا تو کہا ان کی باتو ہنس پڑیں' حضرت عائشہ شنے دریا فت کیا تو کہا '' پہلی دفعہ آپ وہ گئا نے فرمایا کہ میں اس مرض میں انتقال کروں گا۔ جب میں رونے گئی تو فرمایا کہ میں اس مرض میں انتقال کروں گا۔ جب میں رونے گئی تو فرمایا کہ میں انتقال کروں گا۔ جب میں رونے گئی تو فرمایا کہ میں کا ندان میں سے پہلے تہمیں جھے سے آکر ملوگی تو ہنے گئی''۔ ہے

ن مج بخاری مناقب انساد۔

ع ( معج بناري بعث اسامدومنا قب زيد بن حارثه ) "س"

سے بیاور سے ویرکی حدیث منداہ م شافعی باب استقبال القبلہ کتاب الدم امام شافعی اور ابن سعد جز والوفات میں بسند حسن مران ہے بیکن ن دواجوں میں فدکور ہے کہ میں کی نماز کے بعد آپ کا نے بیفر مایا لیکن بخاری کے حوالہ سے گزر چکا ہے کہ آپ کا نے بیفر مایا لیکن بخاری کے حوالہ سے گزر چکا ہے کہ آپ کا ظہر کی نماز میں شرکت فرمائی تھی اور اس کے بعد خطبہ و یا تھا' دوسری خلطی منداور ابن سعد کی رواجوں میں بیہ ہے کہ وہ دوشنبہ کی میں کو اور نہ کا نے مرف پر دہ اٹھ کر جما اٹکا تھا' نہ باہرتشر بیف لائے اور نہ میں شرکت فرمائی ''س''

سمح بخاری ذکروفات \_

یہود و نصاریٰ نے انبیاء کے مزارات اور یادگاروں کی تعظیم میں جوافراط کی تھی وہ بت پرتی کی حد تک پہنچ گئی تھی۔ اسلام کا فرض اولین بت پرتی کی رگ ور بشرکا استیصال کرنا تھا 'اس لیے حالت مرض میں جو چیز سب سے زیادہ آپ کے پیش نظر تھی کہی تھی (اتفاق سے بعض از واج مطہرات نے جو جبشہ ہو آ کی تھیں، اس حالت میں وہاں کے عیسائی معبدوں لے کااوران کے جسموں اور نصویروں کا تذکرہ کیا' اب وہ الکی نے فر بایاان لوگوں میں جب کوئی نیک آ دمی تعمر جاتا ہے تواس کے مقبرہ کو عبادت گاہ بنالیع بیں اوراس کا بت بنا کراس میں کھڑا کرتے ہیں' تیا مت کے روز القدعز وجل کی نگاہ میں بہتر ین تخلوق سے ہوں کے مین کرب کی شدت میں جبکہ چا در بھی منہ پرڈال لینے تھے اور بھی گری سے مقبرہ کو کرنا سے تھے اور بھی گری سے کھرا کرالٹ و یہ تھے منہ کر بان مبارک سے بیالفاظ سے۔

﴿ لعدة الله عدى اليهود و الدصارى اتخذوا قبور انسائه، مساحدا ﴾ كم

( ای کرب اور بے چینی میں یاد آیا کہ حضرت عائشہ " کے پاس پچھالشرفیاں رکھوائی تھیں۔ دریافت فرمایا کہ '' عائشہ! وہ اشرفیاں کہاں ہیں؟ محمد خدا ہے بدگمان ہوکر ملے گا؟ جاؤان کوخدا کی راہ ہے میں خیرات کر دو''۔)

(وفات ہے ایک دن کے پہلے اتو ارکو) لوگوں نے دوا بلانی چائی چونکہ گوارانٹھی آپ وہ کا نے انکارفر ہایا۔ اس حالت میں غشی طاری ہوگئ لوگوں نے منہ کھول کر پلا دی افاقہ کے بعد آپ وہ کا کواحساس ہوا تو فر مایا کہ سب کو دوا پلائی جائے معلوم ہوا جن لوگول نے زبر دی دوا پلائی تھی ان میں معزت عباس شمال نہ تھے اس لیے وہ اس تھم ہے مشکی رہے ۔ کے محد ثین اس واقعہ کولکھ کر لکھتے ہیں کہ یہ بشریت کا اقتضاء تھا 'لینٹی جس طرح بیاروں میں نازک مزاجی آجاتی ہے آپ نے بھی ای طرح یہ تھم دیا تھا'لیکن ہمارے نزدیک تو یہ تھی مزاجی نہیں بکہ لطف طبع تھا۔

مرض ہیں اشتہ اُد اور تخفیف ہوتی رہتی تھی جس دن وفات ہوئی لینی (دوشنبہ کے روز) بظاہر طبیعت کوسکون تھا۔ حجرہ مبارک معجد سے ملا ہوا تھا' آپ نے (صبح کے وقت) پردہ اٹھا کرد یکھا تو لوگ (ججری) نماز ہیں مشغول تھے' دیکھ کر مسرت سے بنس پڑے لوگوں نے آ ہٹ پا کر خیال کیا کہ آپ وہ کا باہر آ ناچا ہے جی فرط مسرت سے تمام لوگ بے قابو ہو گئے اور قریب تھا کہ نمازیں ٹوٹ جا کیں (حصرت ابو بکر "نے جو امام تھے' چا کہ بیچھے ہٹ جا کیں) آپ وہ کھانے اشارہ سے روکا اور حجرہ شریف میں داخل ہوکر پردے ڈال دیئے کے (صبح مسلم میں ہے کہ اس قدر ضعف تھا کہ آپ

لے کوئی رومن کیتھوںک کرجا ہوگا جس میں حضرت عینی "حضرت مریم" اور ولیوں اور شہیدوں کے جسمے اور تصویریں ہوتی ہیں۔

ع جس كوعيس في مينث كيتي جير

سع منجع بخارى ومنج مسلم باب انعى عن يناه المساجد على القيور

سم صحیح بخاری ذکروفات وسیح مسلم باب ند کورسابق۔

ے مندابن منبل جلد ۲ منحه ۱۹ مابن سعد جز والوفات بروایت متعدده به

این سعدو فات۔

کے مجھے بخاری ذکروفات وصیح مسلم (الدای بالدواء)

۸. سیج بندری ذکروفات دکت سحاح کتاب انصلو تا۔

و کھا پرد ہے بھی اچھی طرح نہ ڈال سکے۔ لیے یہ سب ہے آخری موقع تھا کہ صحابہ نے جمال اقدس کی زیارت کی۔ حضرت انس بن ، لک اللہ بین کہ آپ و کھا کا چہرہ یہ معلوم ہوتا تھا کہ صحف کا کوئی درق علی ہے بینی سپید ہو گیا تھا۔)
د کھے کر بولیس و ان جیسے جیسے چڑ حتاجا تا تھ آپ و کھا پر بار بارغثی طاری ہوتی تھی 'اور پھراف قہ ہوجا تا تھا حضرت فاطمہ زہرا ہے دکھے کر بولیس و انکہ ب اب اہ بائے میرے باپ کی بے جینی نہ ہو گئا نے فر مایا'' تمہارا باپ آج کے بعد بے چین نہ ہو گئا 'کا خضرت عائشہ فرما تی ہیں آپ جب تندرست تھے تو فر مایا کرتے تھے کہ تغییروں کو اختیار دیاجا تا ہے کہ وہ فواہ موت کو تبول کریں یا حیات دنیا کو ترجے دیں 'اس حالت ہیں اکثر آپ و کھا کی زبان مبارک سے یہ الفاظ اوا ہوتے رہے تہول کریں یا حیات دنیا کو ترجے دیں 'اس حالت ہیں اکثر آپ و کھا کی زبان مبارک سے یہ الفاظ اوا ہوتے رہے

﴿ مَعَ الَّذِينَ آنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ ﴾

ان لوگول کے ساتھ جن پر خدانے اتع م کیا۔

اورجھی پیڈر ماتے:

﴿ اللَّهُمُّ فِي الرَّفِيُقِ الْا عُلَى ﴾

خداوند آبرے رفق میں۔ خداوند آبر

وہ مجھ کئیں کہا ہے صرف رفا تت البی مطلوب ہے۔

وفات سے ذرا پہلے حضرت ابو بکر "کے صاحبزاد ہے عبدالرحمن فدمت اقدس میں آئے آپ وہ الاحفرت عائشہ کے سینہ پرسرفیک کر لیٹے تھے۔ عبدالرحمن کے ہاتھ میں مسواک تھی مسواک کی طرف نظر جم کردیکھا 'حضرت عائشہ سمجھیں کہ آپ مسواک کر دانتوں سے نرم کی اور خدمت اقدس میں پایش کی "سمجھیں کہ آپ مسواک کر دانتوں سے نرم کی اور خدمت اقدس میں پایش کی آپ نے بالکل تندرستوں کی طرح مسواک کی اب وفات کا وفت قریب آ رہا تھا' سہ پہر سے تھی سینہ میں سائس کی گھر گھر اہے جسوس ہوتی تھی استے میں نب مہرک سے تو اوگوں نے بیالفاظ سے۔ سے گھر گھر اہے جسوس ہوتی تھی 'استے میں نب مہرک سے تو اوگوں نے بیالفاظ سے۔ سے

﴿ الصلوة وما ملكت ايمانكم ﴾ پاس پانی کی گئن تقی اس میں بار بار ہاتھ ڈالتے اور چبرے پر ملتے (حیا در کبھی منہ پر ڈال لیتے اور کبھی ہٹا دیتے

ل مسيح مسلم كتاب العسلوة صفي ١٦٤

ع صحیح مسلم باب انصوۃ حضرت، نس ایک کی روایت میں جو صحیح مسلم ( کتاب انصوۃ صفیہ ۱۹۷) میں ہے بیان ہے کہ تین دن کے بعد آ پاس وقت می کماز کے وقت برآ ہر ہوئے تھے لیکن جماعت میں شریک ند ہو سکے اور واپس گئے۔ امام شافعی نے کتاب امام میں اور ابن سعد نے جز والوفات میں ابن افی بر ہ ہے روایت کی ہے کہ آپ ویکٹ اس نمی زمین شریک جماعت ہوئے لیکن بید در حقیقت راوی کا سہو ہے۔ صحیح بنی رکی وسلم وغیرہ میں بدتھر کے ذکور ہے کہ آپ ویکٹ شریک جماعت نہ وسکے اور واپس گئے راوی کو گذشتہ نمی زظہر کی مسلم ہوا تھی دون کے بعد سے مراوج عمرات کے دوزجس دن آپ ویکٹ نے خطب دیا تھا اس کے بعد سے جمعہ نیچر اور اتو رک دن جی سی ابن اسحاق نے سیرت میں لکھا ہے کہ وفات دو پہر کو ہوئی لیکن حضرت انس انہیں مالک سے بخور کی اور مسلم میں روایت ہے کہ آ نریوم یعنی دوشنہ سے آخروفت وفات فر می کہ وفات دو پہر کو ہوئی لیکن حضرت انس انہیں مالک سے بخور کی اور سیم کی اور سیم کا وقت تھا اور بالم الموانیا کی دوشنہ سے آخروفت وفات فر می کہ وفات دو پہر کو ہوئی لیکن حضرت انس انہیں مالک سے بخور کی اور سیم کی تھی اور سیم کا وقت تھی دو سیم کے دو نوب میں اس طرح تھیں دی ہے کہ دو پیر ڈھل چکی تھی اور سیم کی اور سیم کا وقت تھی دو سیم کے اور ایک کے دونوں رو بخوں میں اس طرح تھیں دی ہے کہ دو بیر ڈھل چکی تھی اور سیم کی وقت تھی دو سیم کی اور سیم کی دو سیم کی میں کی دو سیم کی دو سیم کی دو سیم کی تھی دو سیم کی کی دو سیم کی دو سیم

تھے اتنے میں) ہاتھ اٹھ کر (انگلی ہے! شارہ کیا اور تنین دفعہ) قرمایا۔

﴿ بل الرفيق الاعلى ﴾

اب اورکوئی نہیں بلکہ وہ بڑار میں در کارے۔

يى كتبت كتبتم باتحالك آئے، آئى ميں پھٹ كرچيت كاك كئيں اورروح پاك عالم قدس ميں پہنے گئے۔ ﴿ اللهم صل عليه و على اله و اصحابه صلوة كثيراً كثيراً ﴾

تجهير وتكفين:

۳

۔ ( تجبیز وتکفین کا کام دوسرے دن سے شنبہ تنن رہے الاول کوٹر وع ہوا'اس تا خیر کے متعد داسباب تھے۔

ر سیرو میں وہ میں اور سرت کے سیروں سیر سبیس ایس مادی وہ کروں ہوں ہی میں میں اس کہا' چینا نچے حضرت عمر '' نے تکوار (۱) عقیدت مندوں کو یقین نہیں آتا تھ کہ حضور دیکھانے اس دنیا کوالوداع کہا' چینا نچے حضرت عمر '' نے تکوار تھینچ لی کہ جو سے کے گا کہ آتخضرت وہلگانے وفات یا کی اس کا سراڑا دول گا۔

لیکن حفزت ابوبکر "آئے اور انہوں نے تمام صیبائے سے خطبہ دیا کہ حضور وہ کا کا اس جہان سے تشریف لے جانا بقینی تعاادر قرآن مجید کی آئیتیں پڑھ کرسنا کیں تولوگوں کی آئکھیں کھییں اور اس ناگزیروا قعہ کا یقین آیا۔

(۲) اس کے بعد اتناوفت نہیں رہاتھا کہ غروب آفتاب سے پہلے جنہ بیر وتکفین سے فراغت ہو سکے۔

(۳) قبر کنی کا کام عسل و کفن کے بعد شروع ہوا'اس لیے دیر تک انتظار کرتا پڑا ل

(۳) جس حجرہ میں آپ نے وفات پائی تھی ، وہیں لوگ علی التر تیب تھوڑے تھوڑے کر کے جاتے اور نماز جنازہ اوا کرتے تھے اس بیے بھی بڑی دیر گلی اور سہ شنبہ کا دن گزر کررات کوفراغت کی۔ ع

بجینے وقفین کی خدمت خاص اعزہ وا قارب نے انجام دی۔ فضل بن عبس اور اسامہ بن زید انے پردہ کیا اور حضرت علی انے نظسل دیا۔ حضرت عبس ہم موقع پرموجود تھے اور بعض روایتوں میں ہے کہ انھی نے پردہ بھی کیا تھا چونکہ اس شرف میں ہم شخص شریک ہونا جا ہتا تھا اس لیے حضرت علی انے اندر سے کواڑ بند کر ہے تھے انصار نے دروازہ پر آ واز دی کہ مخدا کے لیے ہمارے حقوق کا بھی خیاں رکھئے رسول اللہ وقت کی خدمت گزاری میں ہمارا بھی حصہ ہے حضرت ابو بکر نے جیس کہ واقد کی کا بیان ہے ،فر مایا کہ رسول اللہ وقت نہیں ہے اس لیے اگر سب کواج زت دے دی گئی تو کام رہ جائے گالیکن (انصار کے اصرار پر) حضرت علی اللہ وقت بن خولی انصار کی کو جواصحاب بدر میں تھے اندر بلالیا۔ وہ کام رہ جائے گالیکن (انصار کے اصرار پر) حضرت علی اس کے دونوں جزاد ہے تھے اور اسامہ بن زید او پرسے پانی ڈالتے تھے۔ سے صحرا دی تھے اور اسامہ بن زید او پرسے پانی ڈالتے تھے۔ سے

لے ہے تی م واقعات صحیح بخاری ذکرو فات کے مختلف، بورب میں مذکور ہیں۔

مع ابن سعد وغیره کی بعض روایتوں بیل ہے کہ چہارشنبہ کو تدفین ہوئی لیکن بیتمام تر کذب اور جھوٹ ہے خود ابن سعد بیس سمجح روایتیں بید بیل کہ سیشنبہ کو تدفین ہوئی ابت چہارشنبہ کی شام شروع ہوگئی تھی ابن ، جبکی روایت ہے کہ کی سب البحائز) عدما عرعو، میں جہارہ یوم النداناء جب سیشنبہ کے دن تجہیز و تکفین سے فرصت ہوئی۔ ''س''

طبقات بن سعد شفی ۲۲ و ۱۳ جزء یوفات طبری ( مختصراً بودا ؤ د کتاب ابجاً نزیش بھی ان صاحبول کے نام جس نیز ابن ماحہ تاب عقام )

کفن کے لیے پہلے جو کپڑ اانتخاب کیا تھا وہ حضرت ابو بکرٹ کے صاحبز اویے عبداللہ کی بیمن کی بنی ہوئی ایک چا درتھی لیکن بعد کوا تار کی گئی کے اور تین سوتی سفید کپڑ ہے جو تحول کے بینے ہوئے تھے کفن میں دیئے گئے ،ان میں قبیص اور عمامہ ندتھا کے

عسل وکفن کے بعد یہ سوال پیدا ہوا کہ آپ کو ڈن کہاں کیا جائے حضرت ابو بکر سنے کہا نبی جس مقام پروفات پاتا ہے وہیں دفن بھی ہوتا ہے چٹانچی تنفش مبارک اٹن کر اور بستر الٹ کر حجر ہ عائشہ شیں اس مقام پر قبر کھود ٹا تجویز ہوا سک حضرت عائشہ میں گئی ہوتا ہے چٹانچی کے اس کے دفن نہیں کیا گیا کہ آخری کھوں میں آپ وہ کا کو یہ خیال تھا کہ لوگ فرط عقیدت سے میری قبر کو بھی عبادت گاہ نہ بنالیں میدان میں اس کی دارو گیرمشکل تھی ' سے اس لیے ججر ہ کے اندرو فن کہا گیا۔

مدینہ میں دوصاحب قبر کھودتے میں ماہر تھے محضرت ابوعبیدہ بن جراح اور ابوطلحہ ﴿ حضرت ابوعبیدہ اللّٰ ملکہ کے دستورکے مطابق صندوتی قبر کھودتے تھے اور ابوطلحہ شدینہ کے دواج کے مطابق لحدی۔ لوگوں میں اختلاف پیش آیا کہ کستم کی قبر کھودی جائے۔ حضرت عمر شنے کہا اختلاف مناسب نہیں دونوں صاحبوں کے پاس آدمی بھیجا جائے ہے جو پہلے آجائے اللّٰہ تا نچہ حضرت عباس شنے دونوں صاحبوں کے پاس آدمی بھیجا اتفاق بیا کہ حضرت ابوعبیدہ شکھر پرموجودنہ تھے ابوطلح آئے اور ان بی نے مدینہ کے دواج کے مطابق قبر کھودی جو لحدی لین بغلی تھی وہ قبر میں جو نئر تھی ہے دونوں ساجوں کے باس آدمی بھی بغلی تھی دینرت ابوعبیدہ شکھر پرموجودنہ تھے ابوطلح آئے اور ان بی نے مدینہ کے دواج کے مطابق قبر کھودی جو لحدی لین بغلی تھی کی دونوں ساجوں کے مطابق قبر کھودی جو لحدی لین بغلی تھی کہ دیا گیا۔

جنازہ تیار ہوگیا تولوگ نماز کے لیے ٹوٹے (جنازہ جمرہ کے اندرتھا' ہاری ہاری سے لوگ تھوڑ ہے تھوڑ ہے کر کے جاتے تھے) پہلے مردوں نے پھر عورتوں نے پھر بچوں نے نماز پڑھی لیکن کوئی امام نہ تھا۔ لئے جمرہ دوں نے پھر عورتوں نے پھر بچوں نے نماز پڑھی لیکن کوئی امام نہ تھا۔ لئے جسم مب رک کو حضرت علی بضل بن عماس " (اسامہ بین زیداور حضرت عبدالرحمٰن بن عوف) نے قبر میں اتارا۔ کے

- ل محملم سني ١٠ كتاب البنائز.
- س مستح بخارى ومسلم وابوداؤد كماب البهائر\_
- مع 🕺 ابن سعد جز والوفات بروایت مح دابن ماجه کیاب البحا تز ذکروفات نبوی \_
  - سلح بخاري كماب البمائز وباب الوفات.
    - ۵ این ماجه کتاب البحائز ..
    - ابن سعد بروایت سمج جر والوفات \_
- کے ابو داؤ دکتاب البحنا نزالین ماجداور ابن سعد علی اسامہ "بن زید بور حضرت عبدالرحس" بن عوف کے بیبے نے م "بن میسی بورشتر ال اغلام خاص) کے نام بیل ارباب نظر جائے ہیں کہ ان دوروا نتول عیل ترجیح کس کو ہوسکتی ہے۔

# متروكات

آنخضرت و الله على التقال فر ما يا تو النيخ مقبوض ت و جو ميد و يش سے كيا كيا چيزي تركه ميں چھوڑي؟ اس سوال كا اصل جواب تو بير ہے كه آپ خودا پني زندگي ميں اپنے پاس كيا ركھتے تھے جومرنے كے بعد تھوڑ جاتے اور اگر كچھ تھ بھى تو اس كے متعلق عام اعلان فر مانچكے تھے۔

﴿ لا نورث ماتر كنا صلقة ﴾ ا

ہم (انبیاءکا) کوئی دارث نبیں ہوتا جو چھوڑا وہ عام مسلمانوں کاحق ہے۔

حضرت ابو ہر برہ "کی روایت ہے کہ آنخضرت و اللہ کے فرمایا کہ" میرے وارث انٹر فی ہانٹ کرنہیں یا کیں ئے '۔ لینی نہ ہوگی نہ یا کیں گئے چنانچہ یا دہوگا کہ وفات کے وفت چندو بنار حضرت عائشہ "کے پاس امانت تھے آپ نے اس وقت نکلوا کر خیرات کراویئے۔

عمرة بن حورث سے جوام المؤمنین جوریہ یا کے بھائی تھے بخاری میں روایت ہے۔

﴿ ما ترك رسول الله عَدَ موته درهماً ولا دينارًا ولا عندًا ولا أمة ولا شيئاً الا بعنة البيضاء وسلاحه وارضاً جعلها صلقة ﴾ على البيضاء وسلاحه وارضاً جعلها صلقة ﴾

- تخضرت ﷺ نے مرتے وقت بکھ ندجھوڑا ندورہم ندوینار ندغلام ندنونڈی اور نداور پکھ مصرف اپنا نچراور ہتھیار ۔ ورکھھ زمین جوعام مسلمانوں پرصد قد کر مھئے۔

ابوداؤ دیس معزت عاکشہ ﴿ کی روایت ہے۔

﴿ ماترك رسول الله على ديمارًا ولا درهماً ولا بعيراً ولا شاةً ﴾

آ تخضرت ﷺ نے نددینار میموڑ اندور ہم نداونٹ ندیکری۔

بہر حاں متر و کات میں اگر تھیں تو یہی تین چیزیں تھیں کچھز مین ہواری کے جانو راور ہتھیا ر۔

### زيين

لے یہ تم و آمام صدیث کی کتابول بیل متعدومقامات بیل ہے کتاب الوصایا کتاب الفرائض یاب قرض الخمس۔

مع بخاری کتاب اوصایا۔

علی ۔ فاری باب فرض اُنجمس میں ہے و صدورہ رسد یہ میں باغوں کے متعلق ہے تفصیل کے لیے فتح الباری جدد اصفی ۱۳۰ یکھوا پیز سی ۔ فاری میں کتاب المغازی ذکر بنی تفصیر۔

فدک اور خیبر کی نسبت ابتدای ہے شیعہ اور اہلسنت میں اختلاف ہے۔ شیعہ کہتے ہیں کہ یہ آپ کی ذاتی جا سیداد تھی اور وراثت کے طور پر اہل بیت میں تقسیم ہونی چاہیے تھی اہلسنت کہتے ہیں کہ بیابطور والایت اسلامی آپ ک قیضے ہیں تھی اور ذاتی ہو بھی تو آپ وہی نے خود فر مادیا تھ کہ ' ہی راجوز کہ ہووہ صدقہ ہے۔''

اصل یہ ہے کہ یہ اختلاف خود صحابہ کے دفت میں پیدا ہو چکا تھا مضرت عبس (آپ کے بچا) حضرت فاطمہ اصحبر ادی) اور اکثر از واج مطبرات لے مدئی تعیں کہ اس جائیداد کو بطور وراشت تقییم ہوتا چاہے۔ حضرت ابو بکر بھر اور کی اس جن الحالی مصارف میں ان کی آمد نی وگر اکا برصی بہ نے کہا کہ یہ وقف عام ہے آٹخضرت وگئے نے اپنے زمانہ حییت میں ان بینیوں جائیدادوں کی آمد نی تعیف صرف کرتے تی اس میں تغیر نہ ہوگا گئے آٹخضرت وگئے نے اپنے زمانہ حییت میں ان بینیوں جائیدادوں کی آمد نی مسافروں میں متعین کر دی تھی۔ بنونضیر کی جائیدادی آمد نی ناگہانی ضروریات کے لیے مخصوص تھی فدک کی آمد نی مسافروں کے لیے تھے اور ایک حصہ کے لیے وقف تھی جن جبر کی آمد نی کو آپ تین حصوں میں تقییم فرمات تھے ، دو صبے عام مسلمانوں کے لیے تھے اور ایک حصہ از واج مطہرات کو سالا نہ مصارف کے لیے ملا تھا اس میں سے بھی جو بی جا تا وہ غریب مہ جرین کی اعانت میں کام آتا ہے آخر میں حضر ت عمر ان کے اس کو انہ خلافت میں حضر ت علی اور حضر ت عباس کے اصرار پر مدید کی جائیدادان دونوں کی تو لیت میں دے دی تھی دور حضر ت عباس کے اصرار پر مدید کی جائیدادان دونوں کی تو لیت میں دے دی تھی کی خور ت عباس کا میات تھی۔ خیبراور فدک بدستور حضر ت عمر بن عبدالعزیز کے زمانہ تو لیت میں طفاء کے ہاتھ میں دے دی تھی کی جو نگھی کی جو نگھی کی جو تھی کی جو تھی کی جو تھی کی خور ت عباس کے باتھ میں دے دی تھی کی خور ت عباس کی خور ت عبر بن عبدالعزیز کے زمانہ تو کی خافاء کے ہاتھ میں دے دی تھی کی جو تھی کی جو تھی کی خور ت عبر اور فدک بدستور حضر ت عبر بن عبدالعزیز کے زمانہ تک خافاء کے ہاتھ میں در سور

جانور

طبری نے ان تمام جانوروں کے نام اور حالات تغصیل ہے لکھے ہیں' اور اگروہ قابل اعتبار ہوتے تو حقیقت میں نہایت دلچیپ تھے لیکن اس کے متعبق طبری کی جس قدر روایتیں ہیں سب بلا استثناء واقدی ہے ماخوذ ہیں۔ پچھلے مصنفین جن میں بوے برے محدثین ہیں مثلاً یعم کی مغلطائی' حافظ عراقی وغیرہ نے بھی یہ تفصیل لکھی ہے اور چونکہ سے مصنفین اکثر سلسلہ سندنہیں لکھتے اس لیے اکثر لوگ ان کے مستند ہونے کی بنا پر اس واقعہ کو بھی خیال کرتے ہیں لیکن جب تغییش کی جاتی ہوتا ہے کہ اس قتم کی تمام روا خول کا سدسلہ سند واقد کی ہے آھے ہیں بڑھتا۔

حفرت عائشہ "کی روایت او پر گزر چکی ہے۔

﴿ ما ترك رسول الله على ديمارا و لا درهماولا بعيراولا شام ﴾ آنخضرت الله عدراولا شام ﴾

ل المحيح بخارى كتاب الغرائض)

مع (بیرمکالمدیخاری کے متعدد ابواب بیس ندکور ہے۔ ویکھو کتاب الفرائض)

سع سنن الي داؤد باب صفايارموں الله على

سم حواله مذکوره رحضرت عمر بن عبدالعزيز نے باغ فدک ساوات کووے ديا تھا۔

سیح بخاری (باب ابیماد) میں عمرو بن حویرث (ام المومنین جویریہ " کے بھائی) سے روایت ہے۔ ﴿ ماترك السبي عَلَيْ الا بغلة البيصاء وسلاحه و ارضا تركها صدقة ﴾ آ تخضرت و المنظم نے کہتینیں چھوڑا' بجزا ہے سفید ٹچراور ہتھیاراورا بک زمین کے جود قف عام ہوگئی۔

ان رواجوں ہےمعلوم ہوگا کہ متر وکات خاصہ میں صرف ایک جانورتھا' ان سیحے اورمسلم روایات کے ہوتے آ تخضرت ﷺ کے اسباب اور دواب کی اتنی بڑی فہرست جوطبری وغیرہ نے درج کی ہے اور جوابیک تا جدار سلطنت کے شایان حال ہے کیونکرتسیم کی جاسکتی ہے۔

ا جا دیٹ صحیحہ کے استقر اء سے اس قدر ضرور ثابت ہوتا ہے کہ عمرو قبن حویرے کی مختصر فہرست ہے زا کہ چیزیں بھی آ پ ﷺ کے قبضہ میں آئیں لیکن اس ہے عمر و کی روایت پراٹر نہیں پڑسکتا' کیونکہ عمر وصرف اس بات کے مدعی ہیں کہ و فات کے وقت بہی سر مایدتھ- ممکن ہے کہ میہ چیزیں و فات ہے پہلے آپ نے حسب عادت ہبہ یا خیرات کر دی ہول' بہرحال (ازروئے روایت سیحے مختلف اوقات میں) حسب ذیل جانور آپ کے دائر ہَ ملک میں آئے۔ کنجیف: ایک گھوڑا تھاجوا بی بن عباس کے باغ میں بندھتا تھا' بخاری نے کتاب! بجہا دمیں اس کا ذکر کیا ہے۔ عفير: ايك كدهاته وحفرت معاذ "كتي بين كرة تخضرت الله في في كواي ساته الله يرجعا يا تعال بخارى كاب اجهاد) عضیاء وقصواء: نہایت تیز اونٹنی تھی۔ قصواء بھی اس کا نام ہے (طبری صفحہ ۸۷ مامیں ہے کہ اس کو آپ ﷺ نے ججرت کے وقت حضرت ابو بکر اسے خریدا تھا' اور ای پر سوار ہو کر آپ ﷺ نے ہجرت فر مائی تھی' اور مدینہ پہنچ کر حضرت ابوابوب " کے مکان کے پاس جا کر بیٹھ کئی تھی لے جمہ الوداع کا خطبہ بھی آپ ﷺ نے اس کی پشت پر دیا تھا) سے میہر معر کہ میں بازی لے جاتی تھی ایک دفعہ ایک بدو باہر ہے آیا' اس کی سواری میں ایک اونٹ تھا جوابھی جوان بھی نہیں ہوا تفا-عضب ء کااس ہے مقابلہ ہوا اور وہ آ کے نگل گیا۔ صحابہ کوملال ہوا' آ پ ﷺ نے فر مایا کہ' یہ خدا کا فرض ہے کہ دنیا کی کوئی چیز جب مرامحائے تواس کو بست کردے' (بخاری کیاب الجہاد)

تنبیہ: ولدل جس کا ذکرا کثر روایتوں میں ہےای خچر کا نام ہے جس کا ذکر عمرو بن حویرٹ کی روایت میں ہے چنا نچہ بخاری کے شارحین نے تصریح کی ہے میہ نچر مقوش مصری نے آپ کو تخفہ میں بھیجا تھا۔ سیح بخاری میں ہے کہ ابن العلماء (رئیس ایلہ) نے بھی آپ ﷺ کوایک سفید خچر (غزوہ تبوک کے موقع پر سے تخفۃ بھیجاتھا)غزوہ حنین میں جس سپید خچریرآ پ ﷺ سوار تنے وہ فروہ بن نفا شرجذا می نے مدیماً بھیجا تھاار باب سیر نے اس خچرکو دلدل سمجھا ہے کیکن پیغلط

ہے سے سیجے مسلم میں اس کی تقریح موجود ہے۔ ہے

صحح بنی ړی ذکر جمرت۔

مستحيح مسلم وابوداؤ وذكر حجة الوواع \_

كمّاب الجهادياب بغلة التي كالله

فتح الباري ذكرغز وؤحنين جلد ٨صغي٣٧\_

باب غزاده مين -۵

### اسلحه:

ں زہر وقناعت کے ساتھ جہ د کی ضرورت سے تو شہ خانہ مبارک میں حسب ذیل سامان تھا: نوعد دنگواریس تھیں جن کے ینام ہیں 'مالثور' عصب' ذوالفقار' قلعی' تبار' خنف 'مخذم' قضیب۔

ماثور والد ماجد سے میراث میں ملی تھی' ذوالفقار بدر میں ہاتھ آئی تھی' تکوار کا قبضہ چاندی کا تھا۔ فتح کمہ میں جو تکوار آپ کے ہاتھ میں تھی اس کا قبضہ زریں تھا' سات زر ہیں تھیں: ذات الفضول، ذات الوشاح' ذات الحواثی' سعدیہ' فضہ' تیرا' خزنق۔ ذات الفضول وہی زرہ تھی جوتمیں صاع پرایک یہودی کے ہاں سال بھر کے لیے آپ وہ تھی نے رہن کے رکھی تھی۔ زر ہیں سب لو ہے کی تھیں اگر چہ عرب ہیں چڑے کی زر ہیں بھی ہوتی تھیں۔

چو کما نیس تھیں: زورا ، روحا ، صفرا بیضا ، کتوم شداد۔ کتوم وہ کمان تھی جوغز وہ احد میں ٹوٹ گئی اور آپ وہ تقادہ تا دی ہے۔ قادہ تا کہ تا ہے۔ قادہ تا کہ تا ہے۔ قادہ تا کہ تا ہے۔ تا کہ تا ک

### آ ثار متبركه:

ان متر وکات کے علاوہ بعض یادگاری بھی تھیں جولوگوں نے تیم کا اپنے پاس رکھ چھوڑی تھیں۔ جہۃ الوداع کے موقع پر آ ب وہ کا نے عقیدت مندول کوموے مبارک عطافر مائے تیم جوزیادہ تر حضرت ابوطلحہ انصاری کے ہاتھ آئے تھے۔ کے حضرت انس بن ما لک کے پاس بھی موئے مبارک تھے کے اُن کے پاس دو چیزیں اور تھیں نعلین مبارک اور ایک کری کا ٹوٹا ہوا بیالۂ جو چاندی کے تارول سے جوڑ دیا گیا تھ - ذوالفقار جو حضرت عی کا کے پاس تھی ان کے بعدان کے ماندان میں یادگار دی حضرت میں گا کہ میں عندیت ہوتو یہ ہاری جان کی ضدمت میں عرض کی کہ ہمیں ڈر ہے کہ کہیں میہ یادگار آپ سے چھن نہ جے گا گر ہمیں عندیت ہوتو یہ ہاری جان کی ضدمت میں عرض کی کہ ہمیں ڈر ہے کہ کہیں میہ یادگار آپ سے چھن نہ جے گا گر ہمیں عندیت ہوتو یہ ہاری جان کے ساتھ در ہے گیان انہوں نے بیائی گوارانہ کیا۔

حضرت عائشہ "کے پاس آپ وہ گیڑے نے جن میں آپ وہ گانے انتقال فر مایا تھ۔ کا استحقاق خلافت کی بنا پرخاتم (مہر) اور عصائے مبارک جن کا احادیث میں ذکر ہے پہلے حضرت ابو بکر " پھر حضرت عمر " اور حضرت

لے مجمح بخاری کتاب البیوع و کتاب الرہن ۔

مع صحیح مسلم جینة الوداع۔

س محج بناري كماب الطهارث.

سے انتی م آٹارندکورہ باکاؤ کرسی بخاری کتاب الحمس میں ہے۔

عثان کے قبضہ میں آئے لیکن انہیں کے عہد میں بید ونول چیزیں ضائع گئیں۔ انگوشی تو حضرت عثان کے ہاتھ سے ایک کنو کیں میں گرگئی اور عصائے مبارک کو جمجاہ غفاری لیانے تو ژالا۔ (امام بخاری نے ان آثار مبارکہ کے ذکر کے بیے ایک خاص باب باندھاہے۔)

مسکن میارک:

آ تخضرت و کی مورش ہے کہ والدین کا سا بیسرے اٹھ گیا۔ اپنے دادااور پچا کے گھروں میں پرورش پائی اور پہیں سن رشد کو پنچ۔ پچیس سال کی عمر میں حضرت خدیجہ " ہے شادی کی' یہ تعین طور پرنہیں معلوم کہ اس کے بعد آپ وہ اللہ نے اپنے موروثی مکان میں اقامت فرمائی یا حضرت خدیجہ " ہی کے گھر رہے' لیکن آپ کے حصہ کا ایک پدری مکان مکہ میں موجود تھ' جس پر عقبل " نے جو آتخضرت کی کے ناداور حضرت کی کے حقیقی بھائی تھے اور اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھ' جس پر عقبل " نے جو آتخضرت کی کے زاداور حضرت کی کے تشریف لائے تو لوگوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ ا آپ تھ' جس کہ لیا مفرما کیں گے؟ کیا اپنے دولت خانہ پر تھم ہیں گے؟ آب پولی نے فریاعقبل نے ہورے لیے گھر کہاں چھوڑ ا؟ گ

مدینہ منورہ میں تشریف آوری کے بعد چھ مہینے آنخضرت کے حضرت ابوابوب انصاری کے گھر قیام فرہ اسے۔ اس اثنا میں آپ وہ ان تقابل وعیال مکہ ہی میں نتے جب آپ وہ ان نے مسجد نبوی کی بنیاد ڈالی تو اس کے افراف میں جھوٹے چھوٹے جمرے تیار فرہ کے اوراس وقت آپ وہ کا نے آدی بھیج کر مکہ سے اہل وعیال کو بلوا یا اوران می ججرول میں اتارا سے اس میں انتارا سے انتیار میں انتار انتیار میں انتارا سے انتیار انتارا سے انتیار میں انتار انتیار میں انتیار انتیار میں انتیار انتیار میں انتیار انتیار میں انتیار میں انتیار انتیار انتیار میں انتیار انتیار انتیار انتیار میں انتیار ان

آ خرایام میں آنخضرت و الکا کو ہو یاں تھیں اور الگ الگ ججروں میں رہتی تھیں جن میں نہ محن تھا نہ والان سے نہ نہ فرورت کے الگ الگ کمرے تھے ہر ججرہ کی وسعت عموماً چھسات ہاتھ سے زیادہ نہ تھی' دیواریں مٹی کی تھیں جواس قدر کمزور تھیں کہ ان میں شکاف پڑ گیا تھا اور ان سے اندر دھوپ آئی تھی' حجمت کھجور کی شاخوں اور پتوں سے جھائی تھی۔ بارش سے بچے اگر سے بال کے کمبل لپیٹ دیئے جائے تھے بدندی اتن تھی کہ آدمی کھڑا ہوکر چھت کو ہاتھ سے چھوسکا تھی۔ بارش سے بیخ کے لیے بال کے کمبل لپیٹ دیئے جائے تھے بدندی اتن تھی کہ آدمی کھڑا ہوکر چھت کو ہاتھ سے چھوسکا تھی۔ گھر کے درواز دوں پر بردہ یاایک پیٹ کا کواڑ ہوتا تھا۔ سے

آ تخضرت ﷺ بمیشہ باری باری ہے ایک ایک شب ایک ایک ججرے میں بسر فر ماتے تھے ون کوعمو مآامحاب ہے گئے میں محاب ہے کہ کی مجس میں مسجد میں تشریف رکھتے جو گویان حجروں کامنحن یا گھر کی مردانہ نشست گاہ تھی۔

ان حجروں کے علاوہ ایک بالا خانہ بھی تھا جس کو احادیث میں ''مشر بہ'' کہا گیا ہے ۔ <u>9 جی</u>س جب آپ ان حتم کا ذکر کتاب الخمس کے عدوہ بخاری کتاب اللہاس میں ہے عصائے مبارک کا حال ہتے الباری جلد ۲ صفحہ ۱۳۸سے ماخوذ

> ہے ک ایس بخاری فتح کمہ۔

> > س بن سعر۔

سے یہ پوری تفصیل اوب لمفرد بخاری باب التطاول فی البنیان وباب البناء میں ہے۔

ﷺ نے ایلاء کیا تھااور نیز گھوڑے پر ہے گر کے چوٹ کھائی تھی تو ایک مہیندای پرا قامت فر مائی تھی لے اس بالا خانہ پر سامان آرائش کیا تھاایک چٹائی کا بستر' چیڑے کا ایک تکیہ جس میں تھجور کی چھاں بھری ہوئی تھی اورادھرادھر چند کھالیں نککی ہوئی تھیں۔ کے

کاشانہ نبوت گوانوارالبی کا مظہرتھا تا ہم اس میں رات کو چراغ تک نبیں ہوتا تھا۔ سیا گھر کی و نیاوی اور ظاہری آ رائش بھی پہند خاطر نہتی ایک بار حضرت عائشہ " نے و بواروں پر دھاری دار رنگین کپڑے منڈ ھے تو آپ سخت ناراض ہوئے اور فر مایا کہ اینٹ اور پتھرکولہاس پہنانے کے لیے مال نہیں دیا گیا ہے۔ سی

یہ ججرہ ہائے مبارک آپ ﷺ کی وفات کے بعد ازواج مطہرات کے قبضہ میں رہے۔ان میں جب کسی کا انتقال ہوجاتا تو وہ حجرہ ان کے اعزہ کی ملکیت میں چلا جاتا۔ جن سے حضرت معاویہ طفے اپنے زمانہ خلافت میں اکثر حجروں کوخریدلیا تھا۔ ھے

حضرت عمر "کے عہد تک بیرتمام جمرے اپنے حال پر قائم رہے۔ حضرت عثان "کے زمانہ میں بعض جمرے تو ڈکر مسجد نبوی میں داخل کر لیے گئے "تا ہم ولید بن عبد الملک کے زمانہ تک بہت ہے جمرے باتی ہے۔ ۸۸ھ میں جب حضرت عمر بن عبد العزیز" مدینہ کے والی تنفی تم م جمرے بجز حجرہ عاکشہ "کے کہ وہ مدنن نبوی ہے تو ڈکر مسجد نبوی میں مدا دیے گئے۔ جس دن پر جمر کو الی تام مدینہ میں کہرام مجاہوا تھا 'کہ حضورا نور و اللہ کا کیا اور یادگارمٹ گئے۔ لی

دابية:

آ تخضرت و کی املی اٹایا داید سے دی تھیں۔ آ تخضرت و کی دفارت تک زندہ رہیں۔ آ تخضرت و کی ہیں۔ آ تخضرت و کی دفارت کی دفارت تک زندہ رہیں۔ آ تخضرت و کی ہیں۔ آ تخضرت و کی دفارت تک زندہ رہیں۔ آ تخضرت و کی ہیں۔ آ تخضرت و کی ہیں۔ آ تخضرت و کی ہیں۔ آ تخضرت کے دا اب کہ میرے خاندان کی یادگاردہ گئی ہیں، ۔ جب آ پ نے حضرت خدیجہ سے عشد کیا تو اُن کو آ زاد کر کے حضرت زید سے جو اُ پ، کے حتبنی اور مجبوب خاص اور حضرت خدیجہ سے خلام تنے شادی کردی۔ اسامہ اُن کی کے بطن سے جی ۔ آ تخضرت و کی میرا کا میدواقعہ جو کتابوں میں منقول ہے کہ ایک عورت شادی کردی۔ اسامہ اُن کی کے بطن سے جیں۔ آ تخضرت و کی میرا کی میدواقعہ جو کتابوں میں منقول ہے کہ ایک عورت نے آ تخضرت و کی ایک اورٹ کا بیدواقعہ جو کتابوں میں کیا کروں گئا آ پ نے فر ، یا میں اونٹ کا بچدووں گا بول کہ بچد لے کر میں کیا کروں گئا آ پ نے فر ، یا میں اونٹ کا بچدووں گا بول کہ بچد لے کر میں کیا کروں گئا آ پ نے فر ، یا میں اونٹ کا بچدووں گا بول کہ بچد لے کر میں کیا کروں گئا آ پ نے فر ، یا میں اونٹ کا بچدووں گا بول کہ بچد لے کر میں کیا کروں گئا آ پ نے فر ، یا میں اونٹ کا بچدووں گا کول کہ بچد لے کر میں کیا کروں گئا آ پ نے فر مایا کہ ' جسنے اونٹ بیں اونٹ کے بی ہوتے ہیں' ان نمی کا واقعہ ہے۔

بیا کثر غز وات میں شریک رہیں۔ جنگ احد میں سپاہیوں کو پانی بلا تنیں اور زخمیوں کی مرہم پٹی کرتیں' جنگ خیبر

الوداؤد بإب المنة القاعد

م محج بخاري صفحه ١٩٩٨ باب ما كان رسول الله الله عنو زمن الذب س والبسط \_

م صحیح بنی ری جلداصفی المراتار طاف المراتار التلوع خلف المراتار

<sup>🛕</sup> این معدجز ونساویه

لے این سعد جزءازواج النبی اللہ

کے صحیح مسلم باب روالم باجرین کی ال نصار مناتجم۔

#### میں بھی شری*ک تغییں ۔* لے

### خدام خاص:

صحابہ میں ہے بعض عقیدت مندا لیے تھے جو دنیا کے سب کام کاج مچھوڑ کر ہمہ وفت خدمت اقدی ہیں حاضر رہنے اور خاص خاص کام انجام دیتے ،ان کے نام حسب ذیل ہیں :

(۱) حضرت عبدالقد بن مسعود "مشہور ملی بیل فقہ حنی کے بانی اوّل کو یاو بی بیل امام ابوطنیفہ کی فقہ کا سلسدہ انہی کی روایت اور استنباطات پرفتنی ہوتا ہے۔ کہ معظمہ بیل قرآن مجید کی اشاعت آنخضرت وہ کی ابتدائی زمانے بیل ان بی نے کی۔ سترسور تیمی خود آنخضرت وہ کیا گئے کی زبان میارک ہے بن کریاو کی تھیں۔

یہ آنخضرت و خواب گاہ و و و و و و و و جب آنخضرت و الله سفر میں جاتے تو خواب گاہ و و و و و و و و و و و و و و و و اجتمام النمی کے متعلق ہوتا جب آپ و الله مجلس ہے اٹھتے تو جو تیاں پہناتے راہ میں آگے آگے عصالے کر چتے جب آپ و و قت سامنے لا کر د کھ دیتے آپ و قت سامنے لا کر د کھ دیتے و خوات میں جا کر جیٹھتے تو تعلین مبارک اتار کر بغل میں رکھ لیتے پھر اٹھنے کے وقت سامنے لا کر د کھ دیتے جلوت و ظوت میں ساتھ دیتے ہے آئے تھے کے اخلاق و عاوات کا نمونہ بن گئے تھے کے

نہایت کمسن تنصان کی ماں خدمت اقدس میں ان کولائیں اور عرض کی'' یا رسول اللہ بیرمیرا بیٹا ہے'لائی ہوں کہ خدمت گزاری کرے''''

حفرت اس نے وی بری تک آپ اللی خدمت کی اوگوں کے پاس آتاجانا جھوٹے چھوٹے کام کرنا' وضو کا پانی لاتا'ان کے فرائض تھے چونکہ ابھی کمس تھے ان ہے کام میں نہیں آت تھے لیکن آپ وہ لگانے ان ہے بھی باز پس نہ فرمائی۔ ہے

لے بیتمام حالات طبقات این معدیر و عامن تذکر و ام یمن سے ماخوذ میں۔

ع بیا پوری تفصیل طبقات ابن سعد میں ہے ( جملاً سیح بخاری باب مناقب عبداللہ بن مسعود " میں بیانہ کور ہے )

سع ابوداؤ دجله اصفي ١٤٤ باب تبول مدايا المشركين .

سي مسج مسلم فعنائل انس -

ھے جو ووکر باوب

# شأئل

### شكل ولباس وطعام وغداق طبيعت

### حليها قدس:

آپ و النامیان قد اور موزوں اندام نظر گئے سفید سرخ تھا، پیشانی چوڑی اور ابرو پیوستہ تھے، بینی مبارک درازی ماکن تھی چرہ ہلکا یعنی بہت پر گوشت نہ تھا 'دہانہ کشادہ تھا 'دندان مبارک بہت پیوستہ نہ تھے گردن اونجی 'سر بردااور سینہ کشادہ اور فراخ تھا 'سر کے بال نہ بہت پر گوشت نہ بالکل سید ھے تھے، ریش مبارک تھی تھی 'چرہ کھڑا کھڑا تھا 'آ کھیں سیاہ وسر گیس اور پکلیس بردی بردی تھیں ، شانے پر گوشت اور مونڈھوں کی ہڈیاں بردی تھیں 'سینہ مبارک بیس ناف تک بالوں کی ساہ وسر گیس اور پاؤں کی ایزیاں نازک اور ہلکی تھیں ، پاؤں کی ایزیاں نازک اور ہلکی تھیں ، پاؤں کی ایزیاں نازک اور ہلکی تھیں ، پاؤں کے ایزیاں نازک اور ہلکی تھیں ، پاؤں کے ایزیاں نازک اور ہلکی تھیں ، پاؤں کی ایزیاں نازک اور ہلکی تھیں ، پاؤں کی ایزیاں نازک اور ہلکی تھیں ، پاؤں کے تو یہ نے بے بے پائی نکل جا تا تھا۔ ا

صحابہ پر آپ وہ الکے کے حسن وخو ہروئی کا بہت اثر پڑتا تھ' حضرت عبداللہ بن سلام جو پہلے یہودی ہے پہلے پہل جب چہرہ اللہ میں ہاں کے جب چہرہ اللہ میں بان کی نظر پڑی ہے تو ہوئے ' خدا کی تھم ہے جب چہرہ نہیں' کے جابر ٹبن سمرہ ایک صحی فی ہیں ان سے کسی نے بوچھا آپ وہ کا چہرہ تکوارسا چکا تھا؟ ہوئے ' نہیں ہاہ وخورشید کی طرح' سی ۔ یہی صحی فی روایت کرتے ہیں کہ ایک شب کو جب مطلق ابر نہ تھا اور چا ند لکلا تھا' ہیں کبھی آپ کود کھتا تھا بھی جا ندکود کھتا تھا تو آپ جھے چا ندسے زیادہ خو ہرومعلوم ہوتے تھے۔ کی حضرت براء ٹا محانی کہتے ہیں' میں نے کسی جوڑے والے کو مرخ (خط کے) لباس ہیں آپ سے زیادہ خو ہرومعلوم ہوتے تھے۔ کے حضرت براء ٹا محانی کہتے ہیں' میں نے کسی جوڑے والے کو مرخ (خط کے) لباس ہیں آپ سے زیادہ خو برومعلوم ہوتے تھے۔ کی حضرت براء ٹا محانی کہتے ہیں' میں نے کسی جوڑے والے کو مرخ (خط کے) لباس ہیں آپ سے زیادہ خو بھورت نہیں دیکھا۔ ہے

آپ و گائے پیدہ میں ایک منتم کی خوشبوتھی کے چہرہ مبارک پر پید کے قطرے موتی کی طرح ڈو علکتے تھے کے جسم مبارک کی جد نہایت کھلیا تھا آپ و علکتے تھے کے جسم مبارک کی جد نہایت کھلیا تھا آپ و انگا کا پیدہ موتی معموم ہوتا تھا۔ میں نے دیبا اور حربر بھی آپ کی جلد سے زیادہ نرم نہیں دیکھے اور مشک وعزر میں آپ و انگا کے بدن سے زیادہ خشدو نہتی ۔ کی

# (عام طورے مشہورے کہ آپ کے سامیدند تھ کیکن اس کی کوئی سندنہیں ہے۔)

- لے ﴿ بِيحابِه بِتفصيل شَاكُل تريّدي ومسند ، بن طنبل جلد اصفحه ۱۲ او پراا ميل اور مختفه " بخاري ومسلم پاب صفعة النبي الله ميل ميمي ہے } ـ
  - 💆 ( ترندی ابواب الزمه صفحه ۲۰۰۹)
  - سع مقلوة باب صفة النبي الله بحو بدسلم
  - سے (مفکوۃ باب نہ کوربحوالہ تر ندی وداری) ''س''
    - ه (میخسلم باب مذکور) همچسلم باب مذکور)
    - ل (صحیحملم باب ذکور)
  - کے بخاری واقعدا قک 🛕 (مشکوة باب ندکور بحواله بخاری ومسلم)

مهر نبوت.

شانوں کے بیج میں کبوتر کے انڈے کے برابر خاتم نبوت تھی 'یہ بظ ہرسر خ ابھرا ہوا گوشت ساتھا (صحیح مسلم اور ) شاکل تر ندی میں معزرت جابرین سمرہ شہے روایت ہے۔

﴿ رایت الحاتم بین کتفی رسول الله ﷺ عدّہ حمراء مثل بیضۃ المحمامۃ ﴾
جی نے تخضرت و الله کے دونوں ٹانول کے بیج میں خاتم کودیکھا تھا جو کبوتر کے اتلاے کے برابر سرخ غدوتھا۔
لیکن ایک اور روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ با کیل ٹانہ کے پاس چند مہر سول کی مجموعی ترکیب ہے ایک متد ریا شکل پیدا ہوگئ تھی' ای کو مہر نبوت کہتے تھے ۔ اِلَی تمام تھے روایات کی تطبیق سے بیٹ بت ہوتا ہے کہ دونوں ٹانول کے درمیان ایک ذراا مجرا ہوا گوشت کا حصدتھ جس پرتل تھا ور بال اگے ہوئے تھے۔

### موے مبارک:

سر کے بال اکثرش نے تک لئے رہتے تھے فتح مکہ میں لوگوں نے دیکھ تو شوں پر چار کیسو پڑے تھے۔
مشرکین عرب بالوں میں ما مگ نکا لئے تھے۔ آن مخضرت وہ گا چونکہ کفار کے مقابلہ میں اہل کن ب کی موافقت پہند کرتے تھے ابتدا میں آپ وہ گا ہمی اہل کتاب کی طرح بال چھوٹے ہوئے رکھتے تھے پھر ما مگ نکا لئے لگے یہ شائل ترفہ کی کی روایت ہے معلوم ہوتا ہے کہ جب مشرکیین کا وجود نہ رہاتوان کی مش بہت کا حتی ل بھی جاتار ہا۔ اخیرز ماند میں ما مگ نکا لئے لگے روایت ہے معلوم ہوتا ہے کہ جب مشرکیین کا وجود نہ رہاتوان کی مش بہت کا حتی ل بھی میں اکثر تیل ڈالتے تھے اور ایک دن بھی گئی کرتے تھے ریش مبارک میں گئی کے چند بال سفید مونے یا ہے۔

### رفتار

رفآر بہت جیزتھی' چلتے تھے تو معلوم ہوتا تھا کہ ڈھلوان زمین پر اُٹر رہے ہیں ضعیف روایتوں میں ہے کہ آنخضرت ﷺ کے سابیدندتھا لیعنی زمین پرجسم اقدس کا سابیٹیس پڑتا تھا' لیکن محدثین کے نزویک بیرروایتیں صحت سے خالی اورتا قابل اعتبار ہیں۔

# گفتگواور خنده وتبسم

گفتگونهایت شیری اوردلاً ویزهی بهت تغیر گفتگوفر ماتے تھایک ایک فقر داللہ ہوتا کہ سننے دالوں کویاد رہ جوتا ہے۔ معمول تھا کہ ایک ہوتا کہ سننے دالوں کویاد رہ جوتا ہے۔ معمول تھا کہ ایک ہوتا کہ بت کو تین تین دفعہ فر ماتے ، جس ہت پر زور دینا ہوتا بار باراس کا اعاد وفر ماتے طالت سند ہت سند ہوت تھی سلم (بب ثبت المعوق) مشہور ہے کہ بہت پر جو خاتم نبوت تھی سیم کویا قدرتی طور پر کلے طیبہ تحریر تھا۔ یہ کل بے سند ہات سند ہوت تھی سند ہوت تھی سند ہیں ہوت تھی سند ہوت تھی سند ہوت تھی ہوت کی معرف بین حافظ این مجر سند ہوت ہوت ہوت تھی ہوت کی معرف ہوت کے دن میں سے بعض روا بیش باطل اور بعض بہت ہی ضعیف بین حافظ این مجر فر بات بین سند ہوت کی منتوش تھ جو گشت مہرک میں خطوط پر ہم کہ بات میں سند ہوت کی سند ہوت کی حرف منتوش تھ جو گشت مہرک میں خطوط پر ہم کہ بات کی سند ہوت کی حرف منتوب کر دیا۔ اس ا

اً الفتكومين اكثر نكاه آسان كى طرف ہوتی تھی أواز بعند تھی حضرت ام ہانی سے روایت ہے كه آنخضرت علی كعبد میں قرآن مجدد پر صفے تھے اور ہم لوگ كھروں ميں بينكوں پر لينے ليئے سفتے تھے۔ ا

لباس:

بس کے متعلق کسی متعلق کسی متم کا استرام نہ تھا عام اب س چا در تھیں اور تہر تھی ' چا جہ بھی استعمال نہیں فر ایا لیکن امام احمہ وراصی ب سنن اربعہ نے روایت کی ہے کہ آ پ چھی نے متی کے بازار میں چا جامہ فریدا تھا۔ حافظ این قیم نے لکھ ہے کہ سن سے قیاس ہوتا ہے کہ استعمال بھی فر مایا ہوگا۔ موزوں کی عاوت نہ تھی لیکن نجاشی نے جو سیاہ موز ہے جھیج تھے آ پ بھی نہ نہ نہ استعمال فر مائے۔ بظا ہر روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ جی تھے۔ ممامہ کا شمعہ بھی ووش مبارک پر بھی دونوں شانوں کے نیج میں پڑار ہتا تھا ' بھی تھے۔ اکنک کے طور لیسٹ لیتے تھے، ممامہ اکثر سیاہ رنگ کا ہوتا تھا' می مدکے بینچ سر سے لیتے تھے، ممامہ اکثر سیاہ رنگ کا ہوتا تھا' می مدکے بینچ سر سے لیتے تھے، ممامہ کا شرین میں اور بیٹ فر ماتے تھے کہ ہم میں ور مشرکین میں امریک تو ہی ہوتی تھی اور پی مد با تھ ھے ہیں) سی

جادر:

ل ہیں میں سب سے زیادہ <sup>مین</sup> کی وہاری دار چا دریں سے پندھیں جن کوعر کی میں حمر ہ کہتے ہیں۔

عر

بعض اوقات شامی عباستعمال کی ہے جس کی آستین اس قد رتنگ تھی کے جب وضو کر ناچا ہاتو چڑھ نہ کئی اور ہاتھ کو آستین سے نکالنا پڑا۔ نوشیر وانی قبابھی جس کی جیب اور آستیوں پر دیبا کی سنج ف تھی استعمال کی ہے۔

ل بن وجروب ماجاه في القرأة في صعوة العيل\_

ع شائل ترخدي مع البوداؤد كتاب العباس

ت صحیح بخاری، باب اللباس

# كمبل:

جب انتقال ہوا تو حضرت عائشہ" نے کمبل جس میں پیوند سکے ہوئے تھے اور گاڑھے کی ایک تہمر نکال کر دکھائی کے نبی کپڑوں میں آپ ﷺ نے وفات پائی۔

### علة تمراء:

روایوں میں آیا ہے کہ آپ وہ کہ استوں کیا ہے جمرا کے معنی سرخ کے ہیں اس اس استوں کیا ہے جمرا کے معنی سرخ کے ہیں اس اس محدثین نے وہی عام معنی لیے ہیں لیکن ابن القیم نے اصرار کے ساتھ دولوی کیا ہے کہ سرخ لباس آپ وہ کہ ان کی نہیں بہت اور نہ آپ وہ کہ استوں اس کے بیال کو جائز رکھتے تھے صد حمراایک قتم کی یمنی چا درتھی جس میں سرخ وہاریاں بھی ہوتی تھیں اس بنا پر اس کو حمرا کہتے تھے اور بھی استوال کرتے تھے عام محدثین کہتے ہیں کہ استخصاص کا کوئی ثبوت نہیں زرق نی میں میر بھی ہیں کہ استخصاص کا کوئی ثبوت نہیں زرق نی میں میر بحث نہا بیت تفصیل سے ذکور ہے۔ مختلف روایتوں سے تابت ہوتا ہے کہ آپ وہ کہ استوال فر بانی زعفرانی ہر رنگ کے کہ نے بہتے ہیں کیاں سفید رنگ بہت مرغوب تھا۔ (بعض اوقات اس قتم کی چا ور بھی استوال فر بانی خصر نہ کہ بہت مرغوب تھا۔ (بعض اوقات اس قتم کی چا ور بھی استوال فر بانی ہوئی تھیں ہوئی تھیں جس پر کبو و سے کی شکل بنی ہوئی تھی ہوئی تھیں۔

# اتْلُوهي:

#### خودوزره:

لڑا ئیول میں زرہ اورمغفر بھی پہنتے تھے۔ اُحد کے معرکہ میں جسم مہارک پر دودوز رہیں تھیں۔ تکوار کا قبضہ بھی جا ندی کا بھی ہوتا تھا۔

# غذااورطر يقدطعام:

اگر چدایٹاراور قن عت کی وجہ سے لذیذ اور پر تکلف کھانے بھی نصیب نہ ہوستے کیہاں تک کہ (جیبہ کہ سیج بخاری کتاب الاطعمہ میں ہے) تمام عمر آپ ﷺ نے چپاتی کی صورت تک نہیں دیکھی تاہم بعض کھانے آپ کونہایت

لے ابوداؤو کتاب الله س مسندابن صنبل جدد اصلحه ٢٣٧

ابوداؤ د جلد الآلب اللهاس بابليس الصوف دالشعر.

مرغوب نظی سرکہ شہد طوا' روغن زینون' کدوخصوصیت کے ساتھ پیند نظے سالن میں کدو ہوتا تو ہیالہ میں اس کی قاشیں الگیوں ہے ڈھونڈ نے' ایک دفعہ حضرت ام ہائی '' کے گفر تشریف نے گئے اور پوچھا کہ پچھکھانے کو ہے' بولیس کہ سرکہ ہے' فرہار کہ ہے' ایک دفعہ حضرت ام ہائی '' کے گفر تشریف نے گئے اور پوچھا کہ پچھکھانے کو ہے' بولیس کہ ہے ہیں' یہ گئی میں بنیراور فرہار کر بار کہ ہواں کو تا دار نہیں کہ سے عظرے عرب میں ایک کھانا ہوتا ہے جس کوحیس کہتے ہیں' یہ تھی میں بنیراور کھجور ڈال کر پکایا جاتا ہے آ ہے کو یہ بہت مرغوب تھا۔

ایک دفعہ مفرت امام مسن اور عبدالقد بن عباس مفرت سمی کے پاس گئے اور کہا کہ آج ہم کووہ کھا نا پکا کر کھواؤ حو آنخضرت میں ایک دفعہ مفروب تھا بویس تم کووہ کیا پیند آئے گا؟ لوگوں نے اصرار کیا تو انہوں نے جو کا آٹا جیس کر بانڈی میں چڑھا دیا ،اوپر سے روغن زیتون اور زیرہ اور کالی مرچیس ڈال دیں کیک گیا تو لوگوں کے سامنے رکھا اور کہا کہ بے آپ وہ انگلی محبوب ترین غذائقی۔

گوشت کے اقسام میں ہے آپ وہ نے دنیہ مرغ 'بٹیر (حبری) اونٹ کری بھیز گورفز فرگوش مجھی کا کوشت فی کوشت کھ یا ہے۔ دست کا گوشت ان کی گوشت کھ یا ہے۔ دست کا گوشت فی نفسہ آپ وہ ناتھ کا کوشت فی نفسہ آپ وہ ناتھ کا کوشت نفسہ نہیں ہوتا تھا اس سے جب بھی مل جاتا تو آپ وہ ناتھ کے جب بھی ان ماکش کے دست کا گوشت جدی گل جاتا ہے اس لیے آپ وہ ناتی کی فرمائش میں متعددر دوایتوں سے ثابت ہوتا ہے کہ یول بھی آپ وہ ناتھ کو یہ گوشت پہندتھ۔

حضرت صفیہ "کے نکاح میں جب آپ وی اللہ کا کھا نا کھلا یا تو صرف کھجور اور ستوتھ 'تر بوز کو کھجور کے ساتھ میں جب آپ وی کھٹور کے ساتھ میں کا کھا یا تو میں جب آپ وفعہ معوذ ہن عفراء "کی صاحبز ادی نے کھجوراور پہلی ککڑیاں خدمت میں چیش میں (بعض اوقات روٹی کے ساتھ بھی کھجور تناوں فرمائی ہے)

# ياني' دوده شربت:

شخنڈا پانی نہا میت مرغوب تھا' دود ہے بھی خالص نوش فر اتے بھی اس میں پانی ملا دیتے ' تشمش' تھجور' انگور پانی میں بھگو دیا جاتا' کیچھ دیر کے بعد وہ پانی نوش جان فر ماتے' کھانے کے ظروف میں ایک لکڑی کا پیالہ تھا جولو ہے کے تارون سے بندھا ہوا تھا'روایت میں اس قدر ہے قرید ہے معلوم ہوتا ہے کہ ٹوٹ گیا ہوگا اس لیے تاروں سے جوڑ ویا ہوگا۔

# معمولات طعام:

وسترخوان پرجو کھی نا آتا اگر ناپسند ہوتا تو اس میں ہاتھ ندڑا لئے بیکن اس کو برانہ کہے 'جوسالن سامنے ہوتا ای میں ہاتھ ڈالے اوھرادھر ہاتھ نہ بڑھائے اوراس ہے اورول کو بھی منع فریائے ' کھانا بھی مسندیا تکمیہ پر ٹیک لگا کرنہ کھائے اوراس و ناپسند فریائے۔ میزیاخوان پر بھی نہیں کھیا۔ خوان زمیس ہے کسی قدراو نجی میز ہوتی تھی مجم اسی پر کھانار کھ کر کھائے تھے چو لکہ یہ بھی کخر اورا متیاز کی علامت تھی بعنی امراء اورائل جوہ کے ساتھ مخصوص تھی اس لیے آپ وہ گائے اس پر کھانا ہیں نہیں فر وہا ۔ کھو ناصرف تین انگلیوں ہے کھوتے لیے سموست کو بھی بھی چھری ہے کاٹ کر بھی کھاتے۔ صحیح بخاری میں ہے روایت موجود ہے۔ کی ابوداؤ دہیں ایک صدیث ہے کہ گوشت چھری ہے نہ کا ٹو کیونکہ بیاالل مجم کا شعار ہے لیکن ابوداؤ د نے خوداس حدیث کوضعیف کہا ہے۔ اس حدیث کے ایک راوی ابومعشر نجے میں جن کی نسبت بخاری نے لکھا ہے کہ وو مشکر الحدیث میں اورانہی منکرات میں حدیث تہ کوربھی ہے۔ سع

### خوش لباسی:

گوتکلف اور جاہ بہندی ہے آ ب وہ کا کونفرت تھی لیکن بھی بھی بھی نہایت قیمتی اور خوش نما لہا س بھی زیب تن فرہ تے ہے حضرت عبداللہ بن عہاں جب حروریہ کے پاس سفیر بن کر بھیجے گئے تو وہ یمن کے نہا یت قیمتی کپڑے پہن کر گئے۔ حروریہ نے کہا کیوں ابن عہاں! ہے کہا ہا ہاں ہے؟ بولے کہتم اس پرمعترض ہوئیں نے آنخضرت وہ کا کو بہتر سے بہتر کپڑوں میں دیکھا ہے۔ ہے

حضرت عبدالقد بن عمر "نها بيت متقشف نتے ، ايک دفعه بازار ہے ايک شامی حله مول ليا " گھر پر آ کرد يکھا تواس ميں سرخ دھارياں تھيں جا کروا پس کر آئے کس نے بيروا قعد حضرت اساء" (حضرت عائشہ " کی بہن) ہے کہا انہوں نے آنخضرت اللہ کا جبہ منگوا کر لوگوں کو دکھا يا جس کی جيبوں اور آستينوں اور دامن پرديبا کی سنجاف تھی۔ ھے (بعض امراء و سلاطين نے آنخضرت واللہ کو بيش قيمت کبڑے بعربيہ بھيج آئے واللہ نے قبول فر ما يا وربھی بھی زيب تن کيے)

### مرغو ب رنگ:

رنگوں میں زردرنگ بہت پیند تھا۔ حدیثوں میں ہے کہ بھی بھی آ پتمام کیڑے یہاں تک کے محام بھی ای رنگ کا رنگوا کر پہنتے تھے لئے (سفیدرنگ بھی بہت پیندتھ 'فر ہاتے تھے کے بید نگ سب رنگوں میں اچھا ہے)

# نامرغو برنگ:

سرخ لباس ٹاپسندفر ماتے تھے، ایک دفعہ عبداللہ بن عمرہ "سرخ کپڑے پہن کرآئے تو فر مایا یہ کیا لباس ہے' عبد ملڈ نے جاکرآگ میں ڈال دیا'آپ پھٹائے نے ساتو فر مایا کہ جلانے کی ضرورت نہ تھی کسی عورت کودے دیا ہوتا۔ بے

لے منا کے متعلق زیادہ ترواقعات الله کا اورز اوالمعاوا بن قیم سے ماخوذ ہیں۔

م كابالاطعه باب القطع بالكين -

مع تسطل في شرح مي بني رى جدد المسفية ١٥١ممر.

س ابوداؤد كاب الله س بالبس الصوف والشعر .

ابوداؤ دیاب الرخصه فی انعلم د محط الحریر...

ل البوداؤرباب في المصبوغ ...

ع يود وَدِقَ مُرقد

عرب بین مرخ رنگ کی مٹی ہوتی تھی جس کو مغرہ کہتے ہیں اس سے کپڑے رنگا کرتے تھے بیدرنگ آپ وہ اللہ کہ بیت نالبند تھا ایک و فعد حضرت زنیب "اس سے کپڑے رنگ رہی تھیں آپ وہ اللہ کے اور دیکھا تو واپس جے گئے حضرت زنیب "سمجھ کئیں کپڑے دھوڈ الے آئے خضرت وہ اللہ اللہ اللہ کے اور جب دیکھ لیا کہ اس رنگ کی کوئی چیز نبیس تب کھر میں قدم رکھا۔ کے

ایک دن ایک شخص سرخ پوش ک پہن کرآیا تو آپ دھگانے اس کے سلام کا جواب نہیں دیا۔ ایک د فعد صی بہت سواری کے اونٹوں پر سرخ رنگ کی جا دریں ڈال دی تھیں آپ میں گئے نے فر مایا میں سیدد یکھن نہیں جا ہتا کہ بیدرنگ تم پر جیسا جائے ، فوراُ صحابہ نہایت تیزی ہے دوڑے اور جا دریں اتار کر بھینک دیں۔ کی

### خوشبوكا استعال:

خوشبوآپ و ایک فاص قتم کو خوشبو یا جوز بدیة بھیجناتو بھی رونہ فراتے۔ ایک فاص قتم کی خوشبو یا عظر ہوتا ہے جس کوسکد کہتے ہیں کہ جس گلی کو چہ ہے آپ عظر ہوتا ہے جس کوسکد کہتے ہیں کہ جس گلی کو چہ ہے آپ عظر ہوتا ہے جس کوسکد کہتے ہیں کہ جس گلی کو چہ ہے آپ و ایک نظر ندآ نے اور معظر ہوجا تا اکثر فر مایا کرتے کہ مردوں کی خوشبوا ہی ہونی جا ہیے کہ خوشبو تھیلے اور رنگ نظر ندآ نے اور عوراتوں کی ایک کہ خوشبونہ تھیلے اور رنگ نظر آئے۔ سع

#### لطافت اورنفاست:

مزاج میں لطافت تھی ایک شخص کو میلے کپڑے پہنے دیکھ تو فر مایا کہ اس سے اتنا نہیں ہوتا کہ کپڑے دھولیا کرے۔ سی ایک دفعہ ایک شخص فراب کپڑے پہنے ہوئے خدمت میں صافر ہوا آپ پھر نے پوچھاتم کو پچھ مقد ور ہے؟ بولا ہاں۔ارشاد ہوا کہ خدا نے نعمت دی ہے قو صورت ہے بھی اس کا اظہار ہوتا چاہے۔ ہے عرب تہذیب و تدن سے کم آشنا تھے مجد میں آتے تو عین نماز میں دیواروں پر یا سامنے زمین پرتھوک دیتے 'آپ پھر اس کو نہایت نابیند فر ماتے' دیواروں پر تواروں پر فوک ہے کھر کی کرمٹاتے۔ ایک دفعہ تھوک کا دھبد دیوار پردیکھا تواس فر ماتے' دیواروں پر قوک سے کھر کی کرمٹاتے۔ایک دفعہ تھوک کا دھبد دیوار پردیکھا تواس فر ماتے' دیواروں پر تھوک کے دھبد کو گھا نہایت فر عامل کو تھوں کا دھبد دیوار پردیکھا تواس فر ماتے کہ وجرہ مبارک سرخ ہو گیا' ایک انصاری عورت نے دھبد کو مٹایا اور اس جگہ خوشبو لاکر کھی' آپ پھر نا نہایت خوش ہوئے اور اس کی تحسین کی ۔ ای

تجھی جھی مجلس عالی میں خوشبو کی انگیٹھیاں جلائی جا تیں جن میں اگر اور بھی بھی کا فور ہوتا 🔑 ایک دفعہ یک

اليوداؤور

<sup>ి</sup> يتمام روايتي ابوداؤ وكمّاب اللباس مين جير ـ

الله المال ا

سم ابوداؤد كتاب النبس باب ماجاء في عسل الثوب-

ع البوداؤوكياب اللباس\_

ل نائي كاب الساجد

کے نسائی صفیہ الاعمطیوعد تھ ی باب بخور۔

عورت نے حضرت عائشہ " ہے ہوچھا کہ خضاب لگانا کیسا ہے؟ بولیس پیچے مضا نقہ نبیس لیکن میں اس سے ٹاپسند کرتی 🗝 کہ کہ میرے صبیب (رسول اللہ ﷺ) کوحنا کی بونا گوارتھی لیا

ا کثر مثک اورعنبر کااستعال فریاتے۔

ایک فخص کے بال پریشان دیکھے تو فر مایا کہ اس سے اتنائیں ہوسکتا کہ با بول کو درست کر لیے ج ایک دفعہ اون کی چا دراوڑھی پیند آیا تو اتار کرر کھ دی۔ ج ایک دن لوگ مسجد نبوی میں آئے چونکہ مسجد نبک تھی اور کاروباری لوگ میے کیڑوں میں چاتے ہے ایک دن لوگ مسجد میں بو پھیل گئی آئے خضرت و انتخاذ مرایا کہ نہ کرآتے تو اچھا میں بو پھیل گئی آئے خضرت و انتخاذ مرایا کہ نہ کرآتے تو اچھا ہوتا ہے۔ اسی دن سے خسل جمعدا یک شری تھے بین گیا۔

مسجد نبوی میں جھاڑوو ہے کا النزام تھا'ام کجن نام ایک عورت جھاڑود یا کرتی تھی۔ ابن ، جہمی روایت ہے کہ آپ نے تھکم دیا کہ مساجد میں بیچے اور مجنوں نہ جانے پائیں اور خرید دفروخت نہ ہونے پائے 'یہ بھی تھم دیا کہ مساجد میں جدمیں جمعہ کے دن خوشبو کی انگیٹھیاں جلائی جلائیں۔ اہل عرب بدویت کے اثر سے لطافت اور صفائی کا نام نہیں جانے تھے'اس بنا پراس خاص باب میں آپ کونہایت اہتمام کرنا پڑا تھا۔

عرب کی عادت تھی (اور آئے بھی بدویوں میں عموماً پائی جاتی ہے) کہ راستہ میں بوں و براز کرتے تھے۔ آئی جاتی ہے) کہ راستہ میں بوں و براز کرتے تھے۔ آئی خضرت میں کثرت سے روایتیں موجود میں کتے۔ آئی خضرت میں کثرت سے روایتیں موجود میں کہ آپ وہ کا نے ان لوگوں پرلعنت کی ہے جوراستہ میں یا درختوں کے سایہ میں بول و براز کرتے ہیں۔ امراء کا دستور ہے کہ کا بی کی وجہ ہے کی برتن میں بینیا ہے کرلیے کرتے ہیں اس سے بھی منع فرماتے تھے۔ ہے

عرب میں پیشاب کے بعداستنی کرنے یا بیشاب سے کپڑوں کے بچانے کامطلق دستورنہ تھ' آ پایک دفعہ راہ میں جار ہے تھے دوقبریں نظر آ کیں فرمایا کہ ان میں سے ایک پراس لیے عذاب ہور ہا ہے کہ وہ اپنے کپڑوں کو بیشاب ہے محفوظ نہیں رکھتا تھ۔ لیے

ایک دفعہ آپ وہ آتے میں تشریف لائے ، دیواروں پرجا بج تھوک کے دھیے تھے آپ کے ہاتھ میں تھجور کی منہ تھی اس سے کھرج کھرج کرتمام دھیے مٹائے گھرلوگوں کی طرف خطاب کر کے غصہ کے لہجہ میں فر مایا کہ کیا تم پسند کرتے ہوکہ کو گھر تے کو کہ تھوں تھے اس کے مرب منے کرتمہار ہے منہ پرتھوک دے ؟ جب کو کی شخص نماز پڑھتا ہے تو خدااس کے مرب منے اور فرشتے اس کے دا بنی جانب ہوتے ہیں اس لیے انسان کو سامنے یا دا کمیں جانب تھو کنانہیں جا ہیں۔ کے

ل نسائی سنحه ۵۵ باب کرابیته رس الحتا

س البوداؤد كماب اللباس-

سم ابوداؤوک باللباس

س اس مضمون کی متعدد صدیثیں بخاری شریف (عنسل جمعه ) میں بائتیکا ف الفاظ دوا قعات مذکور ہیں۔

هے ترخیب وتر ہیب کتاب الطهارة -

خی بخاری عذاب القیم . ۲

کے ترغیب وتر ہیں۔

ایک سی بی نے میں نمازیں (جبکہ وہ امام نمازیتے) تعوک دیا آئے خضرت و اللہ کے رہے تھے فر مایا کہ بیٹن اب اب نمازی اس نمازیتے کے اور پوچھا کہ کیا آپ نے بیتکم دیا ہے؟ فر مایا کہ بال تم نے خدااور پیغیبرکواؤیت دی۔ لے

بودار چیز وں مثلاً بیاز الہن اور مولی نفرت تھی علم تھ کہ یہ چیزیں کھا کرنوگ مسجد جس نہ آئیں۔ بخاری جس صدیث ہے کہ جو فخص بیاز لہن کھائے وہ ہمارے پاس نہ آئے اور ہمارے ساتھ نماز نہ بڑھے۔ اپنے زمانہ خلافت بیس ایک مرتبہ حضرت عمر "نے خطبہ جس کہا کہ تم لوگ بیاز اور لہن کھا کر مسجد جس آتے ہو حالا نکہ جس نے آئے خضرت وہ الگا کو دیکھا تھا کہ کوئی فخص یہ چیزیں کھا کر مسجد سے نکال کر بقیع پہنچ دیا جائے۔ کے دیکھا تھا کہ کوئی فخص یہ چیزیں کھا کر مسجد جس آتاتو آپ تھم دیتے کہ مسجد سے نکال کر بقیع پہنچ دیا جائے۔ کے

### سواري كاشوق:

گھوڑے کی سواری آپ وہ کہا یت مرغوب تھی (آپ وہ کافر مایا کرتے ہوالے حیں معفود میں موصلہ میں معلود میں موصلہ میں سے سے بھوڑوں کے علاوہ گدھے نچر'اونٹ پرآپ وہ کا نے سواری فر ، کی ہے۔ آپ وہ کا کے خاص سواری کے گھوڑے کا نام مفیر اور نچر کا نام وُلڈ ل اور بیۃ اوراونٹیوں کا نام تصواءاور عضباء تھے۔

# اسپ دوانی:

مدینہ سے باہر آیک میدان تھا جس کی سرحد حصباء سے ثدیۃ الوداع تک الامیان تھی 'یہاں گھڑ دوڑ کی مشق کرائی جاتی تھی۔ گھوڑ سے جومشق کے بیے تیار کرائے جاتے تھے ان کی تیار کی کا بیطر یقد تھا کہ پہلے ان کوخوب دانہ گھانس کھلاتے تھے جب دوموٹے تاز سے ہوجاتے تو ان کی غذا کم کرنی شردع کرتے اور گھر میں بائدھ کر چارج مد کتے۔ پسینہ آتا اور خشک ہوتا۔روز اندیکمل جاری رہتا۔رفتہ رفتہ جس قدر گوشت چڑھ گیا تھ خشک ہوکر ہلکا بھلکا چھر پرابدن نکل آتا ہے مشق چالیس دن میں ختم ہوتی۔

آ تخضرت ﷺ کی سواری کا ایک گھوڑا تھ جس کا نام سنجہ تھا' ایک و فعداس کو آپ ﷺ نے بازی میں ووڑ ایا' اس نے بازی جیتی تو آپﷺ کو خاص مسرت ہو گی۔ "

محوڑ دوڑ کا ایتم م حفرت کی کے سپر دتھ' انہوں نے اپنی طرف سے سراقہ ''بن مالک کو بیرخدمت سپر دکی اور اس کے چند قاعدے مقرد کئے جن کی تفصیل حسب ذیل ہے۔ ہے

ا- گھوڑوں کی صفیں قائم کی جائیں اور نئین وفعہ پکارویا جائے کہ جس کورگام درست کرنی یا بچہکوساتھ رکھنایا زین

ل تغيب وتربيب باب المعماق في المسجد -

سلم ونسائی واین ماجه

س نائى منى ١٤٥ باب دب الخيل ـ

م واقطنی جدم صفحة ۵۵ كتاب السبق بين الخيل ،منداحمد اور بيهلي بيس بعمي سيوا قعد مذكور سبه ـ

ے یہ یو می تفصیل و رقطانی صغیر 🕳 🕳 میں ہے اسٹیل میں میں میں میں ہے میکن محد ٹانیا میں ہے میں رو یت ضعیف ہے۔

الگ کردیتی ہوا لگ کر لے۔

۲- جب کوئی ۔ واز نہ دو ہے تین دفعہ تکبیریں کہی جا کیں اتبیسری تکبیر پر گھوڑے میدان میں ڈاں دیئے جا کیں۔ ۳- گھوڑے کے کان آ گے نکل جا کیں توسمجھ لیا جائے گا کہ وہ سے نکل گیا۔

حضرت علی مخود میدان کے انہائی سرے پر بیٹھ جاتے اورا کیک خطاصینج کر دوآ دمیول کو دونوں کناروں پر کھڑا کر دیتے۔ گھوڑے انہی دونوں کے درمیان ہے ہوکر نکلتے۔

اونو ں کی دور بھی ہوتی۔ آنخضرت میں گھاکی خاص سواری کا ناقہ عضب ء ہمیشہ بازی لے جاتا۔ ایک دفعہ ایک بدو ونٹ پرسوار آیا اور مسابقت میں عضب ء سے آئے نکل گیا۔ تی م مسلمانوں کو بخت صدمہ ہوا۔ آنخضرت میں گھائے نے فرہ یا کہ ان خدا پر حق ہے کہ دنیا کی جو چیز گردن اٹھ نے اس کو نیچا دکھ ئے'۔ لیا مدا پر حق ہے کہ دنیا کی جو چیز گردن اٹھ نے اس کو نیچا دکھ ئے'۔ لیا رکھی ہائے کا مورچھل ہے۔ سے رنگوں میں صندلی' مشکی اور کمیت بہت پہندتھا کے گھوڑوں کی دم کا شنے ہے نع فرہ یا کہ کھی ہائے کا مورچھل ہے۔ سے رنگوں میں صندلی' مشکی اور کمیت بہت پہندتھا کے گھوڑوں کی دم کا شنے ہے نے فرہ یا کہ کھی ہائے کا مورچھل ہے۔ سے ا

ال المال المال

ل الله المعالية والمعالية المعالية المعارية المع

### معمولات

ر تندی نے شاکل میں حضرت علی " ہے روایت کی ہے کہ آنخضرت و اللے نے اوقات کے تین جھے کر اسے نظا کے ساتھ اللہ کے لیے دوسراعام خلق کے ہیں اور تیسراا پنی ذات کے ہیں۔

## صبح ہے شام تک کے معمولات:

معمول تھ کہ نماز فیحر پڑھ کر (جانماز پر) آلتی پالتی ہار کر بیٹے جاتے یہ ں تک کدآ فآب اچھی طرح نکل آتا کے (اوریبی وقت در بارنبوت کا ہوتا-لوگ پاس آ کر بیٹھتے اور آپ وہٹان کومواعظ ونصائح تلقین فر ہاتے ) گ

اکشر سی ایش سی این می این کی خواب دیکھا ہے کہ کی نے دیکھا ہوتا تو عرض کرتے آپ وہ اس کی تعبیر بیان فرمائے ' سی می خودا پنا خواب بیان فرمائے ' سی کے بعد برتیم کی گفتگو ہوتی لوگ جا ہمیت کے قصے بیان کرتے ' سی می خودا پنا خواب بیان فرمائے ' سی کے بعد برتیم کی گفتگو ہوتی لوگ جا ہمیت کے قصے بیان کرتے ' شعر پڑھتے ' السی خوشی کی باتیں کرتے ۔ آئے ضرت وہ اللہ صرف مسکرا دیتے ' ہے اکثر اسی وقت مال غنیمت اور وہا کف و خراج وغیرہ کی تقسیم فرماتے ۔ لی

بعض روایتوں میں ہے کہ جب دن پہتے چڑھ جاتا تو چاشت کی بھی چار' بھی آٹھ رکعت نماز اوا فر ماتے۔ گھر کو ھندے میں مشغول رہے' چھٹے کپڑوں کو سیتے' جوتا ٹوٹ جاتا اوا ہے ہاتھ ہے گا تھ لیتے' دووھ دو ہے۔ بحد نماز واج مطہرات میں ہے ایک ایک کے پاس جاتے اور ذراذ رادیر تھہرئے' پھر جس کی باری ہوتی و جیں رات بسر فر ، تے۔ تمام از واج مطہرات و جیں جمع ہوج تیں ، عشء تک صحبت رہتی کے پھر نماز عشہ کے سے مجد میں تشریف لیے جاتے اور واپس آ کرسور ہے ، از واج رخصت ہوج اتمی ' نماز عشاء کے بعد ہات چیت کرنی ناپند فر ، تے۔ کو

### خواب:

# عام معمول بیق که آپ ﷺ اول وقت نمازعشاء پڑھ کر آ رام فرماتے تھے۔ سوتے وقت التزاما قرآن مجید کی

- المحيح مسلم بابتيسمه الله والوداؤر صفحه ١١٨\_
  - ع جائع ترندی۔
  - سع صححمه كتاب العير-
  - سے معلی بخاری کیاب العبیر ۔
  - ه نسائى باب تعود الامام في مصلاه-
- یں جاری اور صدیث کی کمایوں میں متعدد جزئی واقعات نے کور ہیں۔
- ے صحیح بخاری ہاب و میون الرجل فی مہنتہ اہلہ منداین منبل ومندی آتھ۔
  - △ صحیح مسلم باب النسم بین الزوجات \_
    - عارى صلوة العشاء\_

کوئی مورہ (بنی اسرائیل زمز حدید حشر'صف تغاین ، جمعہ ) پڑھ کرسوتے۔ شائل تریذی بیس ہے کہ آ رام فرماتے وقت میہ الفاظ فرماتے۔

﴿ اللهم باسمث اموت و احيثي ﴾

خدایا تیرانام کے کرمرتا ہوں اورزندہ رہتا ہول۔

جاگتے تو فرماتے ·

﴿ الحمدلله الذي احيا نابعد مااماتنا واليه النشور ﴾

اس خدا کاشکرجس نے موت کے بعد زندہ کیا اورای کی طرف حشر ہوگا۔

آ دھی دات ہے ہر دات رہے جاگا تھے' مسواک ہمیشہ سر ہانے رہتی تھی' اٹھ کر پہلے مسواک فرمات ' پھر وضو کرتے اور عب دت ہیں مشغول ہوتے' آ ب وہ تھا کہ معالی سجدہ گاہ لیا آپ کے سر ہانے ہوتی تھی۔ ہمیشہ دا ہن کروٹ اور دایال ہاتھ دخسار کے بیچے رکھ کرسوتے لیکن جب بھی سفر میں پچھے پہر منزل پر انز کر آ رام فر ہاتے تو معمول تھا کہ دایاں ہاتھ او نپی کرکے چہرہ اس پر فیک کرسوتے کہ گہری نیند آ جائے' نیند میں کسی قدر خرائے کی آ واز آتی تھی۔

بچھونے میں کوئی التزام نہ تھا 'مجھی معمولی بستر پڑ مجھی کھال پڑ مجھی چٹائی پراور مجھی خالی زمین پر آ رام فرہ تے۔ ع

#### عبادت شبانه:

آ تخضرت ﷺ کے خاتمی معمولات اور اور اور سے حضرت عائشہ " کے برابر کوئی واقف نہ تھ- ان ہے مروی ہے کہ جب سورہ مزمل کی ابتدائی آ بیتیں نازں ہو کمیں تو آپ ﷺ نے اس قدر نمی زیں پڑھیں کہ پاؤں پرورم آ گی' ہارہ مہیئے تک باتی آ بیتی رکی رہیں' ساں مجر کے بعد جب بقیہ آ بیتی اثریں تو قیام پیل جواب تک فرض تھانفل رہ گیا۔

شب کوآئھ رکعت متصل پڑھتے جن میں صرف آٹھویں رکعت میں قعدہ کرتے بھرایک اور رکعت پڑھتے اور اس میں بھر بھی جلسہ کرتے بھر دور کعتیں اورادا کرتے۔اس طرح گیارہ رکعتیں ہوجا تیں۔ لیکن جب عمر زیادہ ہوگئی اورجسم ذرا بھر رک ہوگی تو سات رکعتیں پڑھتے' جن کے بعد دور کعتیں اورادا کرتے ،بھی بھی رات کواتف قانیند کا غلبہ ہوتا اور اس معمول میں فرق آتا تو دن میں بارہ رکعتیں پڑھ لیتے تھے۔ سے

ابوداؤ دمیں حضرت عائشہ "سے ایک روایت ہے اس کے الفاظ ہیں ہیں۔

''عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ کرگھر جھے آتے اور یہاں جار رکھتیں پڑھ کرخواب راحت فر ماتے وضو کا پانی اور مسواک سرھانے رکھ دی جاتی 'سوکرا ٹھتے پہیے مسواک فر ماتے پھر وضو کرتے اور جائے نماز پر آ کر آٹھ رکھتیں او

"25

ل معنی مجده کامقه م جهاں بحالت نماز آپ ﷺ مجده کرتے تھے "س"

لے سے بوری تفصیل ر رقانی میں حدیث کی متعدد کرتہ ہوں کے حواے سے فرکور ہے۔

سلم سنن ابوداؤه باب صنوة البيل \_

حفزت عبداللہ بن عباس کے بیبال خاص اس غرض سے رہا کہ و کیموں آپ دات کو کسی طرح نماز پڑھتے ہیں زہین پرفرش بچھا ہواتھ آپ

) کے بیبال خاص اس غرض سے رہا کہ و کیموں آپ دات کو کسی طرح نماز پڑھتے ہیں زہین پرفرش بچھا ہواتھ آپ

مر برا مر فر بایا ہیں سامنے آڑا سویا فر بیارات ڈھٹے آپ آس کھیں ملتے ہوئے اٹھے۔ آل عمران کی اخیر وس

آسیں پڑھیں پانی کی مشک لککی ہوئی تھی اس سے وضو کیا 'پھر نماز شروع کی ہیں بھی وضو کر کے با تمیں پہلو ہیں کھڑا ہوگیا '

س ب نے ہتھ پکڑ کر دا ہنی جانب پھیرویا۔ ساار کھتیں پڑھ کر آپ سور ہے بیبال تک کہ سائس کی آواز آنے گئی مجوج ہوت سے خطرت بلال "نے اذان دی 'آپ اٹھے فجر کی سنتیں ادا کیں 'پھر مجد ہیں تشریف لے گئے۔

#### معمولات نماز:

سنن ونو افل زیاد ہ تر گھر ہی ہیں ادافر ہ تے اذان ہے ہی کے ساتھ اٹھتے اور فجر کی دور کھت سنت نہایت اختصار کے ساتھ ادا کرتے کیہاں تک کہ حضرت عائشہ کا بیان ہے کہ جھے بعض اوقات بید خیال ہوتا تھ کہ آپ وہ نے سورہ ف تح پڑھی یا نہیں ہے کہ دور کعتوں ہیں عمو ماطویل سور تیں پڑھتے - حضرت عبدالقد بن سائب سے مروی ہے کہ ایک ہورا آپ وہ نا کے مکہ ہیں نماز فجر ہیں سورہ مومنون پڑھی ،اسی طرح بھی و اسسیسل ادا یسعنسے اور بھی سورہ ق بڑھتے ۔ صی بہ کا نداز ہ ہے کہ آپ وہ نا میں کی نماز ہیں سائھ سے لے کرسو آ یوں تک پڑھتے تھے۔

ظہر وعصر میں اگر چہ بہ نسبت فجر کے تخفیف فرماتے تھے تاہم ابتدا کی دور کعتوں میں سورہ فاتحہ کے ساتھ اتن بڑی سورہ پڑھتے کہ آدی بقیع تک جاتا تھا اور وہاں اپنا کام کرتا تھا پھر پلٹ کر گھر آتا تھا اور وضوکرتا تھا اور پہلی رکعت میں جاکرٹ مل ہوجاتا تھا۔ محابہ نے اندازہ کیا تو معلوم ہوا کہ ظہر کی اول دور کعتوں میں آپ وہ الفال قدر تیا م فرماتے ہیں جس میں ہوالے تسریل السمجدہ کی کے برابر سورہ پڑھی جائتی ہے۔ اخیر کی دور کعتوں میں بیم مقدار نصف رہ جاتی تھے۔ عمر کی دونوں پہلی رکعتوں میں پہلی رکعتوں کی نصف مقدار رہ جاتی تھی حضرت ابوسعید خدری ہے روایت ہے کہ آئخضرت وہ کا ظہر کی پہلی رکعت میں تھی کے برابر اور ایراور

ل صحیح مسلم ومندج ۵ص ۲۲۵\_

م مسلم جيد اصلح ١٠٨٠ ايا ب صفة وضوروا مولد

سع مسلم جص ۱۱۱ یا حرفی سفة اضور

المح المسلم من المسلم المسلم المسلم المسلم من المسلم من المسلم من المسلم المسلم

دوسری رکعت میں پندرہ آنیوں کے بااس کے نصف کے برابر اورعصر میں پندرہ آنیوں کے برابر پڑھا کرتے تھے۔ ج بر بن سمرہ کہتے میں کہ ظہر میں آپ ﷺ ﴿سبح اسم رسك الا علی﴾ پڑھتے تھے

مغرب كى نماز من والمرسلات اورسور وطور پر هت ينه \_ ل

عشاء کی نماز میں ﴿ و التَّبَسِ وَ السَّرِّائِنَّهُ و ﴾ اورای کے برابر کی سورتیں پڑھتے تھے۔ تہجد کی نماز میں بڑی بڑی سورتیں پڑھتے تھے مثلا سور وَ اِقر وَ سوروَ آل عمران اور نساء۔

جمعه كي بهلى ركعت يل سوره جمعه والمنسب لله ما هي السّموات الواوروسرى ركعت يل وادا جاء ك المسعقون الهاور بهي واسم ربث الاعلى اوره مل الماك حديث العاشية في عيدين يل بحي وو يجيلي سورتيل يعن المسعقون الاعلى الماك في برّ على الماك في برّ على الماك في برّ على الماك ووقيل نمازون الماك والمرعيداور جمعه ايك ساته برّ جا تا تو ووثول نمازون من بهي سورتين برّ عاكرة على الانسال حيل من بهي سورتين برّ عاكرة عدى الانسال حيل من الدهر في برّ عن كامعمول تقال على الانسال حيل من الدهر في برّ عن كامعمول تقال على الانسال حيل من الدهر في برّ عن كامعمول تقال على الانسال حيل من الدهر في برّ عن كامعمول تقال على المناسبة المناسبة على الانسال حيل الدهر في برّ عن كامعمول تقال على الانسال حيل من الدهر في برّ عن كامعمول تقال على المناسبة المناسب

#### معمولات خطبه:

وعظ و پنداورار شادو ہدایت کے لیے آپ وہ اگا کشر خطبہ دیا کرتے سے بالخصوص جمعہ کے ہیں قطبہ لازی تھا،
جمعہ کے خطبات میں معمول بیتھا کہ جب لوگ جمع ہوجاتے تو آپ وہ الکن نہایت سادگی کے ساتھ گھر سے نکلتے ، مجد میں داخل ہوتے تو لوگوں کی طرف رخ کر کے سلام کرتے اورا ذان کے بعد فور أخطبہ شروع کر دیے 'پہلے ہاتھ میں ایک عصا ہوتا تھا لیکن جب منبر بن گیا تو ہاتھ میں عصالینا چھوڑ دیا۔ خطبہ ہمیشہ نہایت مختفر اور جامع ہوتا تھا فر مایا کرتے تھے کہ نماز کا طول اور خطبہ کا اختصار آ دی کے تفقہ کی دلیل ہے جمعہ کے خطبہ میں عمونا سور قرائ کر جے سے اس میں تیا مت اور حشر ونشر کا بہتھ میں لے کر ہے۔

أسلم جلدا صفح ١٤٤١ باب القراء إنى النليم والعصروغيرها ...

س بيتر م روايتي صحيح مسلم كمّاب الصلوة كمّاب الجمعدو العيدين بين في في وي ال

سع سمج سلم-

سم ادب المغرد مطبوعة مصر معلى السرير الجلوس على السرير .

ه جامع ترندی من قب سین ۔

أمُوَالُكُمْ وَآوُلَا دُكُمْ فِتُنَدُّهِ

خطبہ کی حالت میں لوگوں کو بیٹھنے اور نماز پڑھنے کا بھی تھم دیتے تھے' چٹانچے بین خطبہ کی حالت میں ایک فخص مسجد میں آیا آپ نے بوجھا کہ کیاتم نے نماز پڑھی؟ اس نے کہانہیں آپ وہٹائے نے فر مایا'' اٹھواور پڑھو'' لے

میدان جہ دیش جب خطبہ دیتے تھے تو کمان پر ٹیک نگا کر کھڑے ہوتے تھے بعض لوگوں کا خیال ہے کہ آپ میں میدان جہ دیش کے کہ آپ میں کہ کی اس کے کہ آپ میں کمی کھوار ہاتھ میں کہ کی اس کی میں کہ کی کھوار ہاتھ میں نہیں لی۔ کی وعظ وارشاد کے لیے عمو مانا غددے کر خطبہ دیا کرتے تھے تا کہ لوگ گھبرانہ جا کمیں۔ سی

### معمولات سفر:

ج عمر ہاورزیادہ ترجہادی وجہ آپ وہ کا کٹر سفری ضرورت پیش آیا کرتی تھی سفر میں معمول بیتھا کہ پہلے از واج مطہرات میں قرعہ ڈالتے جس کے نام قرعہ پڑتاوہ ہم سفر ہونیں سے جعرات کے دن سفر کرنا پہند فرہ تے ہے ۔ اورضی تڑکے روانہ ہوجاتے تھے افواج کو بھی جب کسی مہم پر روانہ فر ماتے تو ای وقت روانہ فرماتے ہے جب سواری سامنے آتی اور جب زین پر سوار ہوجاتے تو تین بارتکبیر کہتے اس کے بعد ہے آیت سے اور جب زین پر سوار ہوجاتے تو تین بارتکبیر کہتے اس کے بعد ہے آیت سے دورے کے تو تین بارتکبیر کہتے اس کے بعد ہے آیت سے دورے ہے۔

﴿ سُنحَانَ الَّذِى سَنَّحَرَ لَمَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقُرِنِيُنَ ٥ وَإِنَّا اللّٰى رَبِّنَا لَمُنَقَلِبُونَ ﴾ لَخُ سب تعريف اس خداکی جمل نے اس جانورکو ہورا فرما نبردارینا دیا حالانکہ ہم خوداس کومطیع نہیں کر سکتے تھے اور ہم اپنے خداکی طرف پلٹنے والے ہیں۔

#### مجربيده عاقر ماتے:

﴿ اللهم انا نَستُنُكُ في سفر ما هذا البر والتقوى ومن العمل ماترضى، اللهم هو ل علينا سعر ما واطوعت بعده، اللهم انت الصاحب في السفر والحليفة في الاهل، اللهم اني اعوذبك من وعثاء السفر وكانة المنقلب وسوء المنظر في الاهل والمال ﴾ فداوندا! السفر من المحمد عني من من على المنقل المناقل المنقل المناقل المنقل ا

لے جی ری جنداصنی کے اباب اذ ارای الا مام رجل جاء وهو یخطب امروان یصلی رکھتین ۔

م زادالمعاد جلداول سنى الانصل فى مدريا في خطب

سع بخارى جلدا صغير اباب وكان النبي الله يتولهم بالموعظة \_

سم بخاری جلد ۲ باب مدیث الا مک و کماب المغازی ر

ابوداؤد كتاب الجهاد باب في اى يوم يستخب السفر و باب في الا بتكار في السفر \_

لے ابوداؤدکی ایک روایت بی ہے کہ موار ہوج نے کے بعد تین تین پارتگیر وتھید کرتے کھر بیدوعا پڑھتے مسحد ملك انی صلعت معسی عاعمر لی امد لا یعمر الدموب الا امت (ابوداؤد کیاب انجہاد پاپ مایٹول الرجل از ارکب)

ہے۔ ضداوندا! میں سفراوروا ہی ے آلام معمائب اور گھریارے من ظر قبیحہ سے تیری پناہ ما تک موں۔

جبوالی ہوتے تواس میں اس قدراضافہ کردیے ﴿ انسوں الله و الله و الله عامدوں لوبدا حامدوں ﴾ رائے میں جب کی چوٹی پر چڑھے تو تکبیر کہتے اور جب اس سے بیچا ترتے تو ترنم ریز تیج ہوتے سی بھی آپ کے ہم آوا ، و کر تجبیر و تیج کا غنغه بلند کرتے۔ جب سی منزل پر اترتے تو یہ دعافر و تے ۔ ا

﴿ يَا رَضَ رَبِي وَ رَبِثُ بِيَّهِ اعْدُودُ بِاللَّهِ مِن شَرِكُ وَ شَرِمَا فَيْثُ وَ شَرِ مَا حَلَقَ فَيْتُ و شَـرَمَايِدُ بِ عَنِيثُ وَ اعْوِدُ بِثُ مِن اسدُ وَ اسودُ وَمِن الْحَيَّةُ وَ الْعَقَرِبِ وَمِن سَاكِنِي الْعَد وَمِنْ وَالدُّومِ اولدُ عِلَيْهِ ﴾

ے زمیں میرااور تیرا پر وردگار خدا ہے میں تیری برائی سے اوراس چیز کی برائی سے جو تیرے اندر ہے اوراس چیز کی بر کی سے جو تیرے اندر پیدا کی گئی ہے اوراس چیز کی برائی سے جو تھے پر چلتی ہے پناوہا نگر بول خداوندا انجھ سے شیر' سانپ' بچھواوراس گاؤں کے رہنے والوں اور آ دمیوں سے پناوہا نگرا ہوں۔

جب كى آبادى من واخل مونا جا بخ توبيده عارد حق ـ

مدینہ پہنچتے تو پہیے مبجد میں جا کر دور کعت نمیاز ادا فرماتے سے پھر مکان کے اندرتشریف لیے جائے۔ تمام وگوں کوئٹم تھ کہ سفر سے آئے کے ساتھ ہی گھر کے اندر نہ چیے جائیں تا کہ عورتیں اطمینان کے ساتھ سامان درست بر لیں۔ سمج

### معمولات جہاد:

جبد میں معمول بیتھ کہ جب قوج کوکسی مہم پر روانہ فر ہتے تو امیر العسکر کو خاص طور پر پر ہیز گاری اختیا کر نے اور اپنے رفقاء کے ساتھ نیکی کرنے کی ہدایت فر ہاتے ' پھرتما م فوج کی طرف مخاطب ہوکر فر ماتے۔

﴿ سروا سامسم الله في سبيل الله قاتلوا من كفر بالله اعروا ولا تعلوا ولا تعدرو ولا

ل المعادية الماجه المعادية المعادل المعافرة

ع را معافض في مديل سم .

سع ابود ود كاب جهاد باب في عطاء البشير .

ع ووور شباهبادبات في طروق.

تمثلوا ولا تقتلوا وليداكه

خدا کنام پر خدا کی راہ میں کفار سے لڑو، خیا تت اور بدعبدی نہ کرتا مردوں کے تاک کان نہ کا ثنا، بچول کوئل نہ کرتا۔ اس کے بعد شرا تط جہا دکی تلقین کرتے ۔ لے

جب فوج كورخصت كرتے توبيالفا ظفر ماتے۔

﴿ استودع الله دینکم و أمانتكم و حواتیم اعمالكم علی ﴾ من تبهارے قرض كو الله كرتا ہوں۔

جب خودشر یک جہاد ہوتے اور حملہ کے مقام پرشب کو پہنچے تو صبح کا انتظار کرتے ہمجے ہو جاتی تو حملہ کرتے ' کے اگر صبح ہو جاتی تو حملہ کرتے ہے۔ جب کوئی مقام لائے ہو جاتیا تو اقامت عدل و اگر صبح کے وقت حمدہ کرنے کا اتفاق نہ ہوتا تو دو پہر ڈیسلے حملہ کرتے ہے۔ جب کوئی مقام لائے ہو جاتیا تو اقامت عدل و انصاف کے لیے وہاں تین دن تک قیام فرماتے ہے جب فتح وظفر کی خبر آتی تو سجدہ شکرانہ بجالاتے۔ لیے جب میدان جہاد میں شریک کارزار ہوتے تو یہ دعا فرماتے۔

﴿ النَّهِمِ انت عصدی و نصیری بك احول وبث اصول و مك اقائل مح ﴾ خداوندا! تو میرا دست و بازو بئ ترمیرا مددگار به تیرے بهارے پر بی مدافعت کرتا ہول عملہ کرتا ہول اور لڑتا ہول۔ بول۔

#### معمولات عيادت وعزاء:

( بیاروں کی عیادت وغم خواری آپ وہ خواری آپ وہ استے تھے اور صحابہ کوار شادہ وہ تا تھا کہ عیادت بھی ایک مسممان کا فرض ہے۔ گے جبرت کے ابتدائی زمانہ میں معمول شریف بیرت کہ جدب کی محف کی موت کا وقت قریب آجا تا تو صحابہ آپ وہ کا گائی کے مرنے سے پہلے تشریف لائے اس کے لیے وعائے مغفرت فریاتے اور اخیر دم تک اس کے پاس بیٹھے رہے ' بہاں تک دم والسیں کے انتظار میں آپ وہ کا کواس قدر دریم ہو جاتی کہ آپ وہ کا کواس کی موت کی خبر دیے ' بہاں تک دم والسیں کے انتظار میں آپ وہ کا کواس قدر دریم ہو جاتی کہ آپ وہ کا کواس کی موت کی خبر دیے ' آپ وہ کا اصاس کیا اور اب ان کا یہ معمول ہو گیا کہ جب کوئی مخض مر چک تو آپ وہ کا کواس کی موت کی خبر دیے ' آپ وہ کا اس کے مکان پرتشریف لے جاتے اس کے لیے استغفار فر مات کا میں موت کی خبر دیے ' آپ وہ کا اس کے مکان پرتشریف لے جاتے اس کے لیے استغفار فر مات کا میں موت کی خبر دیے ' آپ وہ کا اس کے مکان پرتشریف لے جاتے اس کے لیے استغفار فر مات

- ل صحیح مسلم کتاب الجهرویاب تامیرال ما مرام و علی النعوث ووصیة ایا بهم بآواب الغزووغیر بار
  - مع ابودا وُدِ كماب الجبها و ماب في الدعاعند الوداع.
    - مع بخاری کتاب المغازی ذکرغز وه فیبر۔
  - سم ابوداؤد كتب بجهاد باب في اى وتت يستخب اللقاء
  - ه ابودا وُدَكِمَابِ الجهاد باب في الا مام يقيم عندالظهو رعلى العدو بارسهم -
    - ت ابوداؤر آناب بجهاد باب في سيودالشكر\_
    - کے ابوداؤد کتاب الجہاد باب مایدی عنداللقاء۔
      - △ مین بخاری باب وجوب عیادة المریش \_

جن زہ کی نماز پڑھتے اس کے بعد اگرمٹی دینا چاہتے تو تھہر جاتے ور نہ واپس چھ آتے لیکن سحابہ کو آخر آپ وہ لگا کی سے
تکیف بھی گوارا نہ ہوئی 'اس سے خود جنازہ آپ وہ اللہ کے مکان تک لانے بگے اور یہی م معمول ہوگیں۔ ل
عیادت کے لیے جب کسی بیمار کے پاس تشریف لے جاتے تو اس کو سکین دیتے 'پیش ٹی اور نبض پر ہاتھ رکھتے کے
اس کی صحت کے سے دی فرماتے سے اور کہتے ہیں ، اللہ صهور خدانے چاہ تو خیر بیت ہے'کوئی بدفالی کے فقر ہے کہ تو تو اس کی صحت کے بیادایک اعرائی مدینہ میں آکر بیمار پڑگیا' آپ وہ کھا اس کی عیادت کو تشریف لے گئے اور کھی سے تسکین
اور فرہ نے اس نے کہ ''دیم نے خیر بیت کہا'شدید تپ ہے جو قبر ہی میں مل کر جھوڑے گی'۔ آپ وہ اللہ نے فرمایا' ہاں ب

#### معمولات ملاقات:

يري بو" كيم

معمول میں کہ کہ کہ سے منے کے وقت ہمیشہ پہلے خود سلام اور مصافحہ کرتے کوئی شخص اگر جھک کرآپ ہوگانا کے کان میں کچھ بات کہتا تو اس وفت تک اس کی طرف سے رخ نہ پھیرتے جب تک وہ خود مند نہ ہٹا ہے۔ مصافحہ میں بھی ہی کہ کہ معموں تھا ' چین کس سے ہاتھ ملاتے تو جب تک کہ وہ خود نہ چھوڑ دیے اس کا ہاتھ رنہ چھوڑ تے۔ مجس میں جیٹھتے تو آپ کے زانو بھی ہم نشینوں سے آگے نگلے ہوئے نہ ہوتے۔ ہے

جوشخص صفر ہونا چا ہتا درواز ہے پر گھڑے ہوکر پہنے''السوام عیکم'' کہتا پھر پوچت کہ کیا میں اندرآ سکتا ہوں' (خود بھی آپ وہ گھاکس سے طلعے جاتے تو ای طرح اجازت ما نگتے) کوئی شخص اس طریقے کے خلاف کرتا تو آپ وہ گھا اس کو واپس کر دیتے ،ایک دفعہ بنو عامر کا ایک شخص آ یا ور درواز ہ پر کھڑ اہو کر پکارا کہ اندرآ سکتا ہوں؟ آپ وہ گائے۔ فرمایا کہ''جاکراس کو اجازت طلبی کا طریقہ سکھا دو''۔ یعنی پہلے سملام کر بے تب اجازت ما نگے۔

یک دفعہ صفوان بن اُمیہ نے جو قریش کے رئیس اعظم نتے آئے تخضرت ﷺ کے پاس اپنے بھا کی کلدہ کے ہاتھ دودھ، ہرن کا بچہادرکٹز میاں بھیجیں ،کلدہ یوں بی جاجازت چیئے آئے آپ ﷺ نے فرمایا کہ واپس جاؤ اور سدم کر کے اندر آئے۔ کے

ایک دفعہ حضرت جابر'' زیارت کوآئے اور درواز ہاپر دستک دی۔ آپ ﷺ نے پوچھا کون ہے؟ بولے'' میں'' آپﷺ نے فرمایا'' میں میں'' یعنی ریکی طریقہ ہے : م بتانا جا ہیے۔

جب آپ ﷺ خود کس کے گھر پر جاتے تو دروازہ کے دائیں یابائیں جانب کھڑے ہوجاتے اور السلام علیم کہد

ال مند بر هنبل جد اصفی ۱۹

س مستح بخاری باب وضع سیدهی امریض .

سے کی کی ہے دع اوا مرسم یقل ۔

الله مستح بناري بالميات الراب

ه ۱۲۰۶۰زندن

ل پيادو پاروايش بود ودجيد اصفحه ده مين مين

کراذن طلب فرماتے (راوی کابیان ہے کہ آپ وہ ایس دروازہ کے سامنے اس وجہ سے نہ کھڑے ہوتے کہ اس وقت تک دروازوں پر پردہ ڈالنے کا رواح نہ تھا) اگر صاحب فانہ اذن نہ دیتا تو پلیٹ آتے 'چنانچہ ایک وفعہ آنخضرت کی سعد "بن عبادہ کے گھر تشریف لائے اور باہر کھڑے ہوکرا ذان طبی کے لیے 'السلام کی وجہۃ اللہ'' کہا ،سعد نے اس طرح آ ہت سلام کا جواب دیا کہ آنخضرت کی نے نہیں سناء حضرت سعد شے کہ چپ رہوا رسول اللہ کا بار بارسلام کریں گے وہ ہوری اللہ کا اور سعد شے کہ اور سعد شے کہ اور سعد شے کہ ای اور سعد شے کہ ای طرح جواب جو ایمار کے دیا ہو اس طرح جواب دیا ۔ آنخضرت کی سب ہوگا۔ آنخضرت کی طرح جواب دیا۔ آنکو سب ہوگا۔ آنکو سب ہوگا۔ آنکو سب ہوگا۔ آنکو سب ہوگا۔ آنکو سند کی اور جب کوئی جواب نہ ملا تو آپ واپس حیا۔ دیا۔ آنکو سب کوئی جواب نہ ملا تو آپ واپس حیا۔ دیا۔ آنکو سب کی اور جس کوئی جواب نہ ملا تو آپ واپس حیا۔ دیا۔ آنکو سب کی کہ بیس آپ کا سلام میں رہا تھا لیکن آ ہت جواب دیا تھا کہ آپ کھا باد بارسلام فرماویں) یا۔

کسی کے گھر تشریف لے جاتے تو ممتاز مقام پر جیٹھنے سے پر ہیز فر ، نے 'ایک ہارآپ ﷺ حضرت عبداللہ بن عمر '' کے مکان پرتشریف لے گئے انہوں نے آپ کے جیٹھنے کے بیے چمڑے کا ایک گداڈ ال دیا' لیکن آپ ﷺ زیمن پر جیٹھ گئے اور گدا آئخضرت و ﷺ اور حضرت عبداللہ بن عمر '' کے درمیان آگیا۔ ''

#### معمولات عامه:

( حیمن کینی داہتی طرف سے یا داہنے ہاتھ سے کام کرنا آپ وہ اُٹھا کو مجبوب تھا' جوتا پہلے داہنے پاؤں میں پہنتے مسجد میں پہلے داہنا پاؤں رکھتے' مجلس میں کوئی چیز تقسیم فر ،تے تو دا ہنی طرف سے'ای طرح کس کام کوشروع کرنا جا ہے تو پہلے بسم اللہ کہدلیتے )



اليودا ذكر كن ب اللادب ر او المغروص في ٢١٩ \_

# مجالس نبوی ﷺ

#### در بارنبوت:

شہنشاہ کو نمین کا در بارنقیب و چاؤش اور خیل وحتم کا در بارند تھا 'دروازہ پر در بان بھی نہیں ہوتے تھے' تاہم نہوت کے جارں سے ہمخص پیکر تصویر نظر آتا تھ۔ حدیثوں میں آیا ہے کہ آخضرت و کھنٹا کی مجلس میں لوگ ہیٹھتے تو یہ معلوم ہوتا کہ ان کے سرول پر چڑیاں ہیٹھی ہوئی ہیں' یعنی کوئی شخص ذراجبنش بھی نہیں کرتا تھا گفتگو کی اجازت میں ترتیب کا کاظر ہتا تھا لیکن یہ انتہا خوالی بانہ بالکہ نظر است میں ترتیب کا کاظر ہتا تھا سب سے پہلے آپ و کھنٹا الل کے معروض میں کرتا تھا کی بنا پر ہوتا تھا سب سے پہلے آپ و کھنٹا الل کے دہت کی طرف متوجہ ہوتے اوران کے معروض میں کوئن کردان کی حاجت برآری فرواتے۔

تمام ہ ضرین اوب سے سرجھ کائے رہے خود بھی آپ پھٹا کامود ب ہو کر بیٹھتے' جب کچھفر ماتے تو تم مجس پر سنا ٹا چھ جاتا' کو کی شخص بولٹا تو جب تک وہ چپ نہ ہو جائے دوسراشخص بول نہیں سکتا تھ' اہل ہ جت عرض مدعا میں اوب کی حدسے بڑھ جاتے تو آپ پھٹٹ کمال حلم کے ساتھ برداشت فر ماتے۔

آپ ﷺ کی بات کاٹ کر گفتگونے فرماتے جو بات ناپسند ہوتی اس سے تف فل فرماتے اور ٹاں جاتے 'کوئی شخص شکر بیادا کرتا تو اگر آپ نے واقعی اس کا کوئی کام انجام دیا ہے تو شکر بیقبول فرماتے۔ مجلس میں جس تشم کا ذکر چھڑ جاتا آپ وہا تھی ہیں ہی شامل ہو جاتے ' بلنی اور مہذب ظرافت میں بھی شریک ہوتے خود بھی خداقیہ با تیں فرماتے۔ ''بھی سی تبدیکا کوئی معزز شخص آجاتا تو حسب مرتبداس کی تعظیم فرماتے اور فرماتے ﴿ کرمو اکریہ کی قوم ﴾ مزاج پری کے ساتھ ہر شخص سے دریافت فرماتے کہ کوئی ضرورت اور حاجت تو نہیں ہے' بی بھی فرماتے کہ جو ہوگ اپنے مطالب مجھ تک نبیس بہنچ سے جھ کوان کے حالات اور ضروریات کی خبردو۔

ایران میں معموں تھ کہ جب مجس میں کوئی معزز شخص آج تا تھ تو سب تعظیم کو گھڑے ہوجہ تے۔ یہ بھی قاعدہ تھا کہ رؤ ساءاورامراء جب دربار جی تے تو لوگ سینول پر ہاتھ دکھ کر گھڑے رہتے آپ وہ کھٹا نے ان بہ توں ہے منع فر مایا اور ارشاد کیا کہ'' جس کو یہ بیند آتا ہے کہ لوگ اس کے سامنے تعظیم سے گھڑے دبین اس کو اپنی جگہ دوز نے میں ڈھونڈھنی پر ہے'' کے ابعتہ جوش محبت میں آپ کسی کسی کے لیے گھڑے ہوجہ تے' چنا نچے حضرت فاظمہ زہرا جب بھی "جا تیل تو اکثر کھڑے ہوجہ تے' چنا نچے حضرت فاظمہ زہرا جب بھی "جا تیل تو اکثر کھڑ ہے ہوجہ تے اور فرط محبت سے ان کی بیٹ نی چو متے (حضرت صیمہ سعد یہ کے لیے بھی آپ وہ گھڑا نے اٹھ کر چو در بچھ دی گھڑے ہو گئا اور ان کو اپنے سامنے دی گھڑے اور ان کو اپنے سامنے سے گھڑے ہو گئا اور ان کو اپنے سامنے سے گھڑے ہو گئا ور ان کو اپنے سامنے سے گھڑ ہے ہو گئا اور ان کو اپنے سامنے سے گھڑے کہ کھڑے کے اور ان کو اپنے سامنے سے گھڑے کہ کھڑے کہ کو سے بھو گئا ہو گئا ہے گئے گئا ہو گئا گئا ہو گئ

۔ ہر شخص کو اس کے رتبہ کے من سب جگہ ملتی' کسی شخص کے ول میں بید خیال نہ آنے پاتا کہ دوسرا شخص اس سے زیادہ عزت باب ہے' جب کوئی شخص انہی ہات کہتا تو سپ وہی شخصین فروہ تے اور نا من سب گفتگو کرتا تو س کو مطلع فر ہ

J 7 19 19 10 10 10 10 10

Car and a street of the

رتے۔ کے

ایک و فعد دو مختص مجلس اقدی میں حاضر نظان میں ایک معزز اور دوسرا کم رتبہ تھا معزز صاحب کو چھینک آئی انہوں نے الحمد للدنہیں کہا ووسرے صاحب کو بھینک آئی انہوں نے الحمد للدنہیں کہا ووسرے صاحب کو بھی چھینک آئی انہوں نے الحمد للد کہا آخضرت کے موافق الحمد للدنہا معزز صاحب نے شکایت کی آپ وہ کھانے فر ہایا کہ انہوں نے فدا کو یا دکیا تو میں نے بھی تم کو بھلادیا تو میں نے بھی تم کو بھلادیا۔ کے

صحابہ کواس بات کی سخت تا کیرتھی کہ کسی کی شکایت یا عیوب آپ ﷺ تک نہ پہنچ کیں آپ ﷺ ماتے تھے کہ'' میں چاہتا ہوں کہ دنیا ہے جاؤں تو سب کی طرف سے صاف جاؤں''۔ سی

### مجالسِ ارشاد:

آ نخضرت و کی تعلیم و کلفین کا فیض اگر چیسفز عفز جلوت نظوت نشست برخاست نخرض مرودت جاری
رہت تھ تاہم اس سے وہی لوگ مستفیض ہو سکتے تھے جوا تفاق ہے موقع پر ہوتے تھے اس بنا پر آپ وہی نے تعلیم وارشاد

کے لیے بعض اوقات خاص کردیئے تھے کہ ہوگ پہلے ہے مطلع رہیں اور جن کواستفادہ منظور ہووہ آسکیں۔

میں مجہبیں عموا مسجد نبوی میں منعقد ہوتی تھیں مسجد نبوی میں ایک چھوٹا ساصحی تھا بھی آپ وہاں نشست
مرات ابتدا آ نخضرت وہی کی نشست کے لیے کوئی ممتاز جگہ نہتی باہر سے اجبنی لوگ آتے تو آپ وہی کو بہجانے میں دفت ہوتی مصحبہ باندھ کر دفت ہوتی مصحبہ جانے میں ایک چھوٹا سامٹی کا چہوٹا سامٹی کا چہوٹرہ بنا دیا۔ آپ وہی اس پرتشریف رکھتے 'باتی دونوں طرف سی بہ حلقہ باندھ کر دفت ہوتی 'صحابہ نے ایک چھوٹا سامٹی کا چہوٹرہ بنا دیا۔ آپ وہی اس پرتشریف رکھتے 'باتی دونوں طرف سی بہ حلقہ باندھ کر

# آ داب مجلس:

ان مجالس میں آئے والوں کے لیے کوئی روک ٹوک نہتی' عمو ما بدوا پنے ای وحشت نما طریقہ ہے آئے اور بے یا کانہ سوال وجواب کرتے۔

فعق نبوی کا منظران مجالس میں زیادہ حیرت انگیزین جاتا آپ والگا پیغیرخاتم کی حیثیت ہے رونق افروز بین میں ہوئی ہے معقیدت کیش نا موں کی طرح خدمتِ اقدی میں حاضر بین ایک فخص آتا ہے اوراس کو آتخضرت والگا میں اور حاشیہ نشینوں میں کوئی خاہری امتیاز نظر نہیں آتا۔ لوگول ہے ہو جھتا ہے'' محمد کون ہے؟'' صیبہ بیتا تے بین کہ'' یہی گورے سے آدی جو ثیک لگائے ہوئے بیٹے بین '' وہ کہتا ہے'' اے ابن عبدالمطلب! میں تم ہے نہا ہے تن ہوئے بین '' وہ کہتا ہے'' اے ابن عبدالمطلب! میں تم ہے نہا ہے تن ہوئے میں اس کروں گاخفانہ

- لے سیتر تفصیل ماں تریندی کی دومفصل رواتیوں سے ماخوذ ہے جن میں آتخضرت علی کے عام اخلاق کا ذکر ہے۔
  - الم الم الم الم الم الم الم الم الم
  - والماتب وبالماتب
    - الم المان ال
    - في رواؤد بإب القدر

ہونا''آپ ﷺ بخوشی سوال کی اجازت ویے ہیں۔ لے

بایں ہمہ سادگی وتواضع 'یہ مجالس رعب و وقارا ورآ داب نبوت کے اثر سے لبریز ہوتی تقییں۔ آنخضرت وقال کی تعلیمات وتلقینات کا دائر ہ اخلاق ند ہب اور تزکیہ نفوس تک محد و دقعا اس کے علاوہ اور باتیں منصب نبوت سے خارج تخیس کی تعلیمات وتلقینات کا دائر ہ اخلاق ند ہم ہب اور تزکیہ نفوس تک محد و دقعا اس کے علاوہ اور باتیں منصب نبوت سے خارج تخیس کی تعلیمات وتلا ہے کا تام کیا ہے؟ میرا اونٹ کھو تخیس کی بعض لوگ نہا ہے۔ میرا اونٹ کھو تھے۔ تھے مثلاً یارسول اللہ! میر سے باپ کا تام کیا ہے؟ میرا اونٹ کھو تیم ہے۔ وہ کہاں ہے؟ آپ اس قسم کے سوالات کو تا پند فرماتے تھے۔

ایک بارای تم کے بغوسوالات کے گئے تو آپ میں ایک کرفر مایا کہ 'جو پوچھنا ہو پوچھوئیں سب کا جواب دوں گا'۔ حضرت عمر شنے آپ میں کے چیرے کارنگ دیکھاتو نہایت الحاح کے ساتھ کیا۔ گے رصبت الحو کوئی شخص کھڑے کھڑے سوال نہیں کرتا تھا ایک شخص نے اس طرح سوال کیا تو آپ میں نے اس کی طرف تعجب نے دیکھا' ای طرح یہ بھی معمول تھ کہ جب ایک مسئلہ طے ہو جا تا تو دوسرا مسئلہ پیش کیا جا تا۔ بعض اوقات آپ تعجب نے دیکھا' ای طرح یہ بھی معمول تھ کہ جب ایک مسئلہ طے ہو جا تا تو دوسرا مسئلہ پیش کیا جا تا۔ بعض اوقات آپ تعجب نے دیکھا' ای طرح یہ بھی معمول تھ کہ جب ایک مسئلہ طے ہو جا تا تو دوسرا مسئلہ پیش کیا جا تا۔ بعض اوقات آپ تعجب نے کوئی صحرائشین بدو جو آ داب مجلس سے ناواقف ہوتا' وفعتا آپ تا اور جواب دیتے' ایک دفعہ آپ تو چی میشتا آپ ویکھا سلسمہ تقریر کر تے دیا تقریر کرتے دیے' تقریر کرتے دیے' تقریر کرتے دیے' تقریر کرتے دیے' تو میں کہ تا ہے گئی کہ آپ کھٹا کو سے فارغ ہو چھا کہ قیامت کہ آپ کھٹا نے فرمایا 'آپ کھٹا نے فرمایا کہ او چھنے والا کہاں ہے؟ بدو نے کہ '' میں بیرحاضر ہوں' آپ کھٹا نے فرمایا ''جب لوگ ایا ان کوضا کے دریا فات کوضا کے دریا فیا کہ ایک کو ایا ان کوضا کے دریا فیا کو ایل کا دریا والا کہاں ہے؟ بدو نے کہ '' میں بیرحاضر ہوں' آپ کھٹا نے فرمایا '' جب لوگ ایا ان کوضا کے دریا والے کے دریا کہاں ہے؟ بدو نے کہ '' میں بیرحاضر ہوں' آپ کھٹا نے فرمایا '' جب لوگ ایا ان کوضا کے

اوقات مجلس:

اس قتم کی مجالس کے ہے جو خاص وقت مقررتھ وہ مج کا تھ'نم زفجر کے بعد آپ بیٹے جاتے اور فیوش روحانی کا سر چشمہ جاری ہوجاتا۔ بعض روانیوں سے معلوم ہوتا ہے کہ ہرنماز کے بعد آپ تھم جاتے اور مجلس قائم ہوجاتی 'چنانچہ کعب بن مالک پر جب غزوہ تبوک کی غیر حاضری کی وجہ سے عماب نازل ہوا تو وہ انہی مجالس میں آ کر آنخضرت و اللے کی خوشتودی مزاج کا پید لگاتے خودان کے الفاظ ہے ہیں۔

کر نے لگیں گئے''۔ بولا کہ امانت کیونکر ضائع ہوگی ؟ فرمایا'' جب نااہوں کے ہاتھ میں کام آئے گا''۔ سے

﴿ واتى رسول الله ﷺ فاسلم عليه وهو في مجلسه بعد الصلوة فاقول في نفسي هل حرك شفتيه بردالسلام ام الا ﴾ علم عليه وهو في محلسه بعد الصلوة فاقول في نفسي هل

ل بخارى جلداصفيه واكتاب الايمان\_

م بخاری کتاب تعلم۔

سل صحیح بخاری کتاب انعلم سنی ۱۳

کے بخاری جدر اصفی ۲۳۵ جدیث کعب بن ما سک۔

صح كى مجلول على مجر مجرى آپ والله وعظ فرمات - ترفدى اورابوداؤد على عربارية بي روايت به وايت به ووجه من مارية بي روايت به و و عط سا رسول الله منظم العبون و و حلت منها العبون و و حلت منها العلوب كا منها

نماز کے بعد جومجنس منعقد ہوتی اس میں وعظ ونصیحت اور اس تئم کی جزئی باتوں پر گفتگو ہوتی تھی' لیکن ان اوقات کے علاوہ آپ وہ انکی خاص طور پر حقائق ومعارف کے اظہار کے لیے مجالس منعقد فر ماتے تھے' بہی مجالس ہیں جن کی تسبت احادیث میں بیالفاظ آئے ہیں۔

﴿ كان يومًا بارزًا للماس ﴾ ٢

آ تخضرت الله ایک دن عام طور پرادگوں کے لیے باہر اللے تھے۔

چونکدافادہ عام ہوتا تھا'اس لیے آپ میں کہ کو گئی جے تھے کہ کو گئی محفی فیض ہے محروم ندر ہے پائے اس بنا پر جو لوگ ان مجالس میں آ کروا پس چلے جاتے ان پرآپ کو گئی ہایت ناراض ہوئے آپ وہ گئا ایک مرتبہ سحابہ کے سرتھ مسجد میں جیٹھے ہوئے کہ بیل محفوظ سے اس بیٹھ گئے دوسرے صاحب میں جیٹھے ہوئے کہ بیل موقع نہیں ملائاس لیے سب کے جیٹھے بیٹھے' لیکن تیسرے صاحب واپس چلے گئے' آئی خضرت وہ گئا جب کو درمیان میں موقع نہیں ملائاس لیے سب کے جیٹھے بیٹھے' لیکن تیسرے صاحب واپس چلے گئے' آئی خضرت وہ گئا جب فارغ ہوئے تو فرمایا کہ ان میں سے ایک نے خدا کی طرف بناہ لی خدا نے بھی اس کو بناہ دی ایک نے حیا کی خدا بھی اس سے مند پھیرالیا۔ سی

پندونص کے کتنے ہی موثر طریقہ سے بیان کیے جا کیں لیکن ہمیشہ سنتے سنتے آ دمی اکتا جا تا ہے اور نصائح بے اثر ہو جاتے ہیں اس بنا پر آنخضرت و اللہ وعظ و نصائح کی مجالس ناغہ دے کرمنعقد فر ماتے تھے۔ بخاری میں ابن مسعود ؓ ہے روایت ہے۔

﴿ كَالَ الْسِي عَيْنَ عَلَيْهِ يَتَحُولُما بِالْمُوعِظَةُ فِي الْآيَامُ كُرَاهَةُ السَّامَةُ عَلَيْما ﴾ آنخضرت الله المراكزة السامة عليها ﴾ آنخضرت الله المراكزة المراكزة عليها المراكزة المراك

# عورتوں کے لیے مخصوص مجلس

ان مجالس کا فیض زیادہ تر مرووں تک محدود تھا اورعورتوں کوموقع کم ملیا تھا ،اس بنا پرعورتوں نے درخواست کی کہ جمارے لیے خاص دن مقرر فر مایا جائے' آئخضرت ﷺ نے بید درخواست منظور کی اوران کے وعظ وارشاد کے بیے

ل تزری صغی ۱۳۳۰

مع سنن ابن ماجه سنحة ٢٦\_

س بخاری جداصفیه ۲ کتاب العلم۔

ا يك خاص دن مقرر هو كيا- إ

اگر چەمسائل شرعید کے متعلق برقتم کے سوالات کی اجازت تھی اور خاتو نان حرم وہ مسائل دریا فت کرتی تھیں جو خاص پردہ نشینوں سے تعلق رکھتے ہیں تا ہم جب کوئی پردہ کا واقعہ مجس عام میں سوال کی غرض سے پیش کیا جاتا تو فرط حیا ہے آپ وہ گا کونا گوار ہوتا۔

اس فتم کے پردے کی بات مرد بھی مجمع عام میں پوچھتے تو آپ ﷺ کوتکدر ہوتا' ایک دفعہ ایک انصاری نے (جن کا نام عاصم تھ) مجلس عام میں پوچھ کہ اگر کوئی فخص اپنی بیوی کوغیر کے ساتھ دیکھے لے تو کی تھم ہے؟ آنخضرت ﷺ کونا گوار ہوااور آپ نے ان کوملامت کی۔ کے

### طريقهارشاد:

مجھی جھی آپ خودامتخان کے طور پر حاضرین ہے کوئی سوال کرتے اس سے لوگوں کی جودت فکر اوراصابت رائے کا اندازہ ہوتا۔ حضرت عبداللہ بن عمر کا بیان ہے کہ ایک دفعہ آپ وہنگانے پوچھاوہ کونسا درخت ہے جس کے پتے جھزتے نہیں' اور جومسمانوں سے مٹ بہت رکھتا ہے؟''لوگوں کا خیال جنگلی درختوں کی طرف گیا' میرے ذبن میں آیا کہ مجور کا درخت ہوگا' لیکن میں کمسن تھا اس لیے جرائت نہ کر سکا' بالآ خراوگوں نے عرض کی حضور بتا کمی' ارش دفر مایا'' محجور'' عبداللہ بن عمر" کوتمام عمر حسرت رہی کہ کاش میں نے جرائت کر کے اپنا خیال فلا ہر کردیا ہوتا۔ سع

ایک روز آپ و انی اور ذکر و دی میں میں میں میں میں ان کے محابہ کے دو حلقے قائم نظے ایک قر آن خوانی اور ذکر و دی میں مشخول تھ اور دوسر سے صفہ میں میمی ہور ہی تھی' آپ و ان کے مایا دونوں عمل خیر کرر ہے ہیں' لیکن خدا نے مجھ کو صرف معلم بنا کرمبعوث کیا ہے۔ یہ کہ کہ کرعمی صفہ میں بیٹھ گئے۔ سے

ان مجالس میں وقیق مب حث کوجن کی تہدتک عوام نہیں پہنچ سکتے ناپسند فرماتے تھے چنانچدا یک روزصی بد کی مجلس میں مسئد تقدیر پر گفتگو ہور ہی تھی آپ وہ گئانے سنا تو جمرے سے نگل آئے آپ کا چہرہ اس قد رسرخ ہو گیا تھا گو یا عارض مب رک پر کسی نے انار کے دانے نچوڑ ویے ہیں۔ آپ وہ گئانے صی بدکی طرف مخاطب ہو کر فرہ یا کیا تم اس سے پیدا کیے گئے ہو؟ قرآن کو باہم ظرار ہے ہو گذشتہ امتیں انہی باتوں سے برباوہ ہو کیں۔ ھ

ان می اس کا مقصد میہ بھی تھ کہ سی ہے جن مسائل میں باہم اختاد ف کرتے آنخضرت و اللہ ان کا سیحے فیصلہ کر ویتے 'مثلاً شہرت طبی اور جاہ پرسی ضوع شمل کے منافی سمجھی جاتی ہے اور خود صی بہ کے زمانہ میں بھی سمجھی جاتی تھی 'چنانچہ آنخضرت و اللہ کے میں میں دو فخصوں نے اس مسئلہ میں گفتگو کی ایک نے کہ اگر ہم نے وشمن سے مقابد کیا اور ایک فخص

العلم-

ا اینا۔

سل سنن ابن ماج صفحه الأباب فعنل العلماء .

مع سنن ابن ماجه فحد ۹ باب القدر

ھ ھا۔

نے فخر یہ یہ کہ کے نیزہ مارا کر میراوار لین میں عفاری جوان ہوں تو اس میں تمھاری کیارا ہے ہے؟ مخاطب نے جواب دیا

میری رائے میں پچھ تو اب نہ ملے گا تغیر ہے آ دمی نے یہ گفتگو من کر کہا میر ہے زد کی اس میں کوئی حرج نہیں اس پر
دونوں میں اختلاف ہوا۔ آ مخضرت و کھنانے ان کی گفتگو من تو فر مایا ' ثو اب اور شہرت دونوں میں کوئی مخالفت نہیں ' یہ لیا
عام خیال بیتھا کہ توائے عملیہ کے ریکار کردیے کا نام تقدیر ہے تقدیر میں جو پچھکھ ہوگا اس کوکوئی عملی طاقت من
نہیں کہتی لیکن آ مخضرت و کھنانے نے ایک مجلس میں جواتف تا منعقد ہو گئی تھی اس خیال کی تردید کی اور فر مایا کرا میل تو نوو
تقدیر بین ان ن کو خدا جن اعمال کی تو فیق دیتا ہے وہ بی اس کا تو شتہ تقدیر بین اس سے تو کل قوت عمل کے بیکار کردیے کا
علی ایک چیزی تھی اس سے زمین کر یدنے گئی مجرفر میا تم میں کوئی ایس نہیں ہے جس کی جگہ جنت یا دوز نے میں کسی شہر
عمل ایک چیزی تھی اس سے زمین کر یدنے گئی مجرفر میا تم میں کوئی ایس نہیں ہے جس کی جگہ جنت یا دوز نے میں کسی شہر
جس کی ہوا کیک شخص نے کہا تو ہم اپنی تقدیر پرتو کل کر کے عمل کیوں نہ چھوڑ دیں ، جو شخص سعادت مند ہوگا وہ خو دہنو دست دت
مندوں میں داخل ہو جائے گا اور جو شخص بر بخت ہوگا ہوں نہ جو شور دین جو شخص سعادت مند ہوگا وہ خو دہنو دست دت
جی جن کو سعادت مندوں کے عمل کی تو فیق دی جاتی ہے اور بد بخت وہ جیں جن کے لیے شقاوت کے کام کے اسباب بح

# مجالس میں شگفته مزاجی:

ہو جوداس کے کہ ان مجالس میں صرف ہدایت ارشادُ اخل آل اور تزکیہ تفوس کی باتیں ہوتی تھیں اور صیبہ آنخضرت وقت کی خدمت میں اس طرح بیٹھتے تھے ﴿ کان الصبر ووق دؤسهم ﴾ تاہم بیجسیں شکفتہ مزابی کے اثر سے خالی ندتھیں ایک دن آپ وقت نے ایک مجلس میں بین فرہ یا کہ جنت میں خدا ہے ایک مخص نے بھیتی کرنے کی خواہش کی خدا نے کہا کی متناہوں کہ فوراً بوؤں اور ساتھ ہی تیار ہو خدا نے کہا کی تمہاری خواہش پوری نہیں ہوئی ہے؟ اس نے کہا ہاں لیکن میں چاہتا ہوں کہ فوراً بوؤں اور ساتھ ہی تیار ہو جائے جنانچہاس نے نیج ڈالے فوراً داندا گا ہو ھا اور کشنے کے قابل ہو گیا۔ ایک بدو بیٹھا ہوا تھا اس نے کہا میں سعادت صرف قرائی یا نصاری کو نصیب ہوگی جوزرا عت پیشہ ہیں لیکن ہم لوگ تو کا شتکار نہیں آپ وقتی ہنس پڑے۔ سے

ل ايوداؤ رجيد اصفي الا

مع بخارى جدا صفى ١٨٥ كالفيرة كذَّب بالنَّفسلي -

سع بخاري جاره صفحه ۱۲ ایاب کلام الرب مع الل الجنة .

خود ہی کھالو۔ کے

### فيض صحبت:

ایک دفعہ حضرت ابو ہر رہے "نے عرض کی کہ ہم جب خدمت اقدس میں حاضر ہوتے ہیں تو دیں ہی معنوم ہوتی ہے معنوم ہوتی ہے ہے کیکن جب گھر میں بال بچوں میں ہیٹھتے ہیں تو حالت بدل جاتی ہے آپ ﷺ نے فر مایا کہ اگر ایک سا حال رہتا تو فرشتے تمہاری زیارت کوآتے ہے")۔

ایک و فعد حضرت منظلہ فلد مت اقدی میں آئے اور کہا یا رسول اللہ! ایک منافق ہو گیا ہوں میں جب فلد مت اقدی میں آئے اور کہا یا رسول اللہ! ایک منافق ہو گیا ہوں میں جب فلد مت اقدی میں حاضر ہوتا ہوں اور آپ وی اور خوجت کا ذکر فر ماتے ہیں تو سے چیزیں آ تکھوں کے سامنے آجا تی ایک بال بچوں میں آ کر سب بھول جاتا ہوں ارشاد ہوا کہ اگر با ہر نکل کر بھی وہی حالت رہتی تو فر شتے تم سے مصافحہ کرتے۔ سیا



ل بخارى صلى ٨٠٨ باب نفاة المعسر على المد .

على المرين المريف باب ماجاء في صفة الجند وتعيمها مام تريزي كي ريد ويك بيرهد بيث توى تبيس \_

سع ترندى ابواب الزيدوني مسلم كمآب التوب

## خطابت نبوی 🕮

خطابت کے اور تقریر نبوت کا نہا بت ضروری عضر ہے ای بنا پر جب خدائے حضرت مولی کا کوفرعون کے پاس تینجبر بنا کر بھیجا تو ان کو بیدعا ما تکنی پڑی۔

﴿ وَاحْلُلُ عُقُدَةً مِّنُ لِسَانِيُ ٥ يَفُقَهُوا قَوْلِي ﴾ فداوتدميرى واستجيس-

لیکن سیدالانبیا و کھا کوخود بارگاہ اللی ہے بیدوصف کامل عطا کیا گیا تھا چنانچہ آپ و کھانے تحدیث بعث کے طور پر

﴿ انا اعصب العرب بعثت بمحوا مع الكمم ﴾ يم تفسيح ترين عرب بول ش كلمات جامعه في كرمبعوث بوابول.

عرب میں اگر چہ ہر قبیلہ فصاحت و بلاغت کا مدعی تھا' تا ہم تمام عرب میں دو قبیلے اس وصف میں نمایاں امتیاز رکھتے تھے' قریش اور بنو ہوازن' قریش خود آنخضرت ﷺ کا قبیلہ تھا اور بنو ہوازن کے قبیلہ میں آپ نے پرورش پائی تھی' اس لیے آپ ﷺ نے ارشادفر مایا ہے۔

﴿ انا اعربكم انا من قريش ولساني لسان بني سعد بن بكر ﴾ ﴿ انا اعربكم انا من قريش ولساني لسان بنوسطى زبان ہے۔ ﷺ

### طرزييان:

آ تخضرت النام المراده طریقه پر خطبه ویت تین آپ وی خطبه وین تین الله جرے سے خطبه وین کے سے نظتہ تھے اور کھی جمر کے ساتھ جا و ش ہوتے تین اآپ وی خطبه وکالب سی پہنچ تین ہاتھ میں صرف ایک عصا ہوتا تھا اور کھی بھی کمان پر فیک لگا کر خطبہ ویتے تین سی ابن ماجہ میں ہے کہ مجد میں جب آپ وی خطبہ ویتے تو وست مبارک میں عصا ہوتا تھا اور میدان جنگ میں خطبہ ویتے کے کھڑے ہوتے وکمان پر فیک لگاتے تھے۔ جمد اور عید کا خطبہ تو متعین تھا 'کیکن اس کے علاوہ خطبہ کا کوئی وقت مقرر نہ تھ ۔ جب ضرورت پیش آتی آپ وی البدیم مخطبہ کے لئے تیار ہوجاتے تھے بہی وجہ ہے کہ آپ وی کی فیت مقرر نہ تھ ۔ جب ضرورت کی آپ وی آبی آبی آبی آبی ایک خطبہ دیا ہے خطبہ کوئی وقت مقرر نہ تھ کی اور جس جگہ جبیا موقع پیش آبیا ہے خطبہ دیا ہے ضرورت کے لحاظ سے آگر چہ آپ وی کی کہی طویل خطبہ بھی وینا پڑتا تھا تا ہم آپ وی کے خطبے عو آمختم ویا ہے ضرورت کے لحاظ سے آگر چہ آپ وی کی کہی طویل خطبہ بھی وینا پڑتا تھا تا ہم آپ وی کے خطبے عو آمختم ویا ہے تھے۔

عام نصائح اور پندکی با تنبی گوآپ ﷺ اخباری نقروں میں بیان فر ماتے لیکن جب کلام کوخاص طور پرموثر بنا نا

- ل اضافة اختم باب-
- م طبقات ابن سعد اصغیا ک<sub>ه</sub>
- سے بنوسعد قبیلہ جوازن کی ایک شاخ ہے۔
- سم يود و وجد ول كتاب الصدوة ، بو ب الجمعة والخطب على قوس .

منخضرت و الله کومنبر پرخصبددیت سنا ،فر مارے تھے کہ خداوندصا حب جردت آسان وز مین کواپنے ہاتھ میں لے کے گئی میں ک کا میہ بیون کرتے ہوئے آپ وہی اُس مٹی بند کر لیتے تھے اور پھر کھول دیتے تھے ... آپ وہی کا جمم مبررک بھی دائیں 'بھی بائیں جھکتا جاتا تھ بیہاں تک کہ میں نے منبر کود یکھا قواس کا سب سے نچوا حصہ بھی اس قدر ال رہا تھا کہ میں نے خیال کیا کہ آپ وہی کا کولے کر گراتو نہیں پڑے گا۔

## آ تحضرت 🥵 کے خطبات کی نوعیت:

اہ ایٹ کی کتابوں میں آنخضرت کے خطبات اور ان کے جستہ جستہ فقر ہے بغیر کسی خاص ترتیب کے جمع کر این کے جستہ جستہ فقر ہے بغیر کسی خاص ترتیب کے جمع کر این گئی کے جیل کیکن آنخضرت کے گئی مختف جیشیتیں تھیں اور اس کا اثر آپ کھٹا کے طرز بین پر پڑتا تھ ۔ آپ کھٹا و کی فرجب تھے اور عظ تھے امیر اکویش تھے قضی تھے بغیبر تھے اس اختلاف حیثیت نے آپ کھٹا کے خط بت ورز وربیان میں نہایت اختلاف بیدا کر دیا ہے اور بلاغت کا اقتف بھی بہی ہے آپ کھٹا بحثیت والی فدج ب ہونے کے جو خطب دیے تھے س میں نہایت زوراور جوش پیدا ہوج تاتھ اور س وقت آپ کھٹا کی حیثیت بالکل ایک امیر اکویش کی ہوتی تھی چن نے جس وقت ہے آگاں ایک امیر اکویش کی ہوتی تھی گئی خیثیت بالکل ایک امیر اکویش کی ہوتی تھی گئی نے جس وقت ہے آپ انگل ایک امیر اکویش کی ہوتی تھی گئی نے جس وقت ہے آپ انگل ایک امیر اکویش کی ہوتی تھی گئی نے جس وقت ہے آپ سے نازل ہوئی۔

و لُدرُ عشيُرتك الْأَقُربِيُن.

اپنے اقر باکوڈراؤ۔

تو آپ ﷺ نے تم م قریش کو جمع کر کے ایک خطبہ دین جا ہا یو بہب کی شقاوت نے اگر چداس خطبہ کو پورانہیں ہونے دیا تا ہم آپ ﷺ کی زبان ہے اس موقع پر جو چند جملے نکل گئے اس ہے آپ ﷺ کے زور بیان کا اندازہ ہو

ل صحیح مسلم ، ب شخفیف الصلو ة و لخطبة صفحه ۱۳۱۹ جدراول \_

س ابن مجه ذر کرالم عدف \_

معلق مند من طنبل جيد لا صفحة ا ١٧٠٠ ر

سکتا ہے۔ آپ کھٹانے صفار جڑھ کر پہلے پکارا' یہ صماحاہ ''یہوہ لفظ ہے جوعرب میں اس وقت ہو ا جاتا ہے جب میں کے وقت کوئی قبید کی قبیلہ پردفعتا غارت کری کے لیے ٹوٹ بڑتا ہے تمام ہوگ بیلفظ من کر چونک اٹھے اور آپ وہٹا کے گردجے ہو گئے آپ میں نے فرمایا۔

﴿ ارائیتم ان اخبر تکم ان خیلا تعرج من سفح هذا المحل اکتم مصدقی ؟ ﴾ بناواگر مین تمہیں یے فہردوں کداس بہاڑ کے دامن سے ایک فوج نکلا جائی ہے تو کیاتم میری تقدیق کرو گے؟ سب نے جواب دیا اب تک آپ کی نسبت ہم کو کس کے دروغ گوئی کا تجربہ ہیں ہوا ہے جب آپ نے یہ اقرار لے لیا تو فرمایا۔

﴿ ابَّىٰ نَذَيْرً لَّكُمْ يَيْنَ يَذَى عَذَابٍ شَدِيُّدٍ ﴾

یں تہمیں ایک ایسے عذاب ہے ڈراتا ہوں جو تہارے سامنے ہے۔

ایوسب نے نہایت استخف ف کے ساتھ کہا'' کیا ہم سیموں کو سے جیج کیا تھ'' یہ ہہ کرچل کھڑ اہوا۔ لے غزوہ حنین میں آپ می نے تن م مالی غیمت مؤلفۃ القدوب کو دیدیا اور انصار بالکل محروم رہ گئے تو چند نو جوانوں کو بینہایت نا گوار ہوا' اور انہوں نے کہا'' خدا ہی ہم برکی مغفرت کرے قریش کو دیتا ہے اور ہم کو چھوڑ دیتا ہے حالانکہ ہماری مکواروں سے خون فیک رہا ہے'' آنخضرت وہا کو خبر ہوئی تو تمام انصار کوایک خیمہ میں جمع کر کے اصبل حقیقت دریافت فرمائی لوگوں نے کہا چندنو جوانوں نے یہ کہا ہے' لیکن ہم میں جولوگ صاحب الرائے اور سردار میں' انہوں نے ایک خطبہ ویا۔

﴿ يا معشر الانصار الم احدكم صلالا فهداكم الله بي وكنتم متفرقين فالفكم الله بي و عالة فاغناكم الله بي ﴾

ا ۔ اُر دوانف را کیا میں نے تم کو گمراہ بیس پایا پس خدانے میری وجہ سے تنہیں بدیت دی تم متفرق تنے خدانے میری وجہ سے تم کوئی کردیا۔ میری وجہ سے تم کومجتمع کردیا تم میں ج تنے خدانے میری وجہ سے تم کوئی کردیا۔

انصار ہر بات پر کہتے جائے تھے ' خدااوراس کارسول بہت این ہے' آ ب الکھنانے فرمایا' یہ کیول نہیں کہتے کہا ہے گئانے فرمایا' یہ کہاراکوئی مددگار نہ کہاری تھند این کی تمہاراکوئی مددگار نہ تھے ہم نے تمہاری تھند این کی تمہاراکوئی مددگار نہ تھ ہم نے تمہاری مدد کی تم خواری کی ' - اس کے بعد آ پ نے اصل اعتراض کا جواب دیا۔

﴿ اترضون ان يـدهـب الـماس بالشاة و المعير و تدهمون بالسي الي رحالكم فو الله لما تنقلبون به خير مما ينقلمون ﴾

کیا تم پہنیں پسند کرتے کہ لوگ ونٹ اور بکریاں لے کرجا کیں اورتم اپنے گھروں بیں خود پیٹیبر کو لے کرجاؤ' خدا کی فتم تم لوگ جو لے کرواپس جاتے ہووہ س ہے بہتر ہے جس کوتی م لوگ ہے کر جاتے ہیں۔

بني ري جلد السلحة الما تقسير سور و تنبت.

اس پرتمام انصار پکارا شے' رصیدا' لینی ہم سب راضی ہیں۔ اس خطبہ کے وجوہ بلاغت پراگر غور کی جائے تو ایک مختصر سارسالہ تیار ہوسکتا ہے۔ فاتی نہ حیثیت ہے آپ وہ کا نے صرف فنج کہ کے موقع پرا یک تقریر کی تھی جس کے جت جت بختر ہے احادیث کی کتابول میں فہ کور ہیں' کہ حرب کے نزد یک نہایت مقدس شہرتھا' حرم ایک دارالا مان تھا' جس میں کہ می خوز یزی نہیں ہو حتی تھی فنج کہ میں سب سے پہلے اس کے دامن عظمت پرخون کا دھیہ لگایا گیا' اور چونکہ فہ ہب کے ہاتھ سے لگایا گیا گاور چونکہ فہ ہب کے ہاتھ سے لگایا گیا گاور چونکہ فرت ہو کہ ہمیشہ کے لیے اس کا بیاحز ام نہ مث جائے۔ آئخضرت وہ کی میں دونوں پہلوؤں پراپی تقریر میں زور دینا تھا' چنانچہ آپ نے بہتر تیب ان ہی کی طرف تو جہ کی سب سے پہلے آپ ان کی دونوں پہلوؤں پراپی تقریر میں زور دینا تھا' چنانچہ آپ نے بہتر تیب ان ہی کی طرف تو جہ کی سب سے پہلے آپ فی دونوں پہلوؤں پراپی تقریر میں زور دینا تھا' چنانچہ آپ نے بہتر تیب ان ہی کی طرف تو جہ کی سب سے پہلے آپ

آنخضرت و الداع میں دیا تھا۔ بیہ خطبہ موہ ہے جو آپ و اللہ نے ججۃ الوداع میں دیا تھا۔ بیہ خطبہ صرف احکام کا ایک سادہ مجموعہ ہے جس کو قدرتا خشک اور رو کھا پھیکا ہونا چا ہے تا ہم سلاست روانی اور شکلی الفاظ کے لحاظ سے بیہ خطبہ بھی اور خطبوں سے کم نہیں ، آپ نے حمد و نعت کے بعد اس خطبہ کی اہمیت اس طرح ظاہر کی۔

﴿ ايها الساس اسمعوا فاني لا ادري لعلى لا القاكم بعد عامي هذا في موقفي هدا في شهركم هذا في بلدكم هذا﴾

لوكو! سنو! كيونكرش يديش اس سال كے بعداس جگداس مهينديس اس شهريس تم سے نال سكوں۔

سادہ ساجملہ بیتھا کہ' غالبًا بیمیری عمر کا آخری سال ہے' کین اس تفصیل اور اس پیرابیہ بیان نے اس مغہوم کو اور بھی زور دار بتادیا ہے۔ آپ نے فر مایا کہ مسلمانوں کی عزت آبر و جان و مال سب مسلمانوں پرحرام ہے۔ اس مطلب کواس بلنغ طریقہ سے اواکیا ہے۔

﴿ اتدرون ای يوم هذا؟ قالوا الله و رسوله اعدم قال فال هذا يوم حرام افتدرون ای بند هدا؟ قالوا الله و رسوله اعدم قال بند حرام قال اتدرون ای شهر هذا؟ قالوا النه و رسوله اعلم قال شهر حرام ﴾

کیا جائے ہو کہ بیکون سادن ہے؟ لوگوں نے کہا خدااور رسول کواس کاعلم ہے 'آپ ﷺ نے قرمایا بیہ یوم الحرام

ہے کیاجائے ہوکہ بیکونس شہرہے؟ لوگوں نے کہا خدااور رسول کواس کاعلم ہے آپ وہ نے فرا یابلدالحرام ہے۔
کیاجائے ہو بیکونسام بینہ ہے؟ لوگوں نے کہا خدااور رسول کواس کاعلم ہے۔آپ اٹھانے فر مایا شہر حرام ہے۔
اس طرح جب لوگوں کے دل جس اس دن اس مہینہ اور الس شہر کی حرمت کا خیال تازہ ہوگیا تو آپ السال مقصود کو بیان فر مایا۔

﴿ ان الله حرم عليكم دماء كم واموالكم و اعراضكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في شهركم هذا في شهركم هذا في المعن بعض بلد كم هذا لا ترجعوا بعدى كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض ﴾ خدا في تهارا ون تهارا وال تهارى آبرؤتم براس مهيدين ال شهر بن اس ون كى حرمت كى طرح حرام كيا مير عدكا قرن موجانا كرتم بن برايك وومر كى كرون فار ال

آپ و ان الفاظ میں مساوات کی تعلیم دی ہے۔

﴿ ان ربكم واحد وان اباكم واحد كلكم من ادم و ادم من تراب ان اكرمكم عندالله اتقاكم﴾

تہارا خداایک تہارا باپ ایک تم سب آ دم کی اولا وہؤاور آ دم ٹی کے تھے خدا کے نزد یک تم میں شریف تروہ ہے جوزیادہ پر ہیز گارہے۔

عرب کاعام ذریعہ معاش غارت گری تھی' لیکن شہر حرم کے جار مہینے تک وہ لوگ بریار نہیں رہ سکتے تھے اس سے ان مہینوں کوادل بدل لیا کرتے تھے جس کوسٹ کہتے ہیں' قرآن مجید نے اس کی مما نعت کی۔

﴿ إِنَّمَا النَّسِيُّ ءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفُرِ ﴾ تَسَى كُرِينا اللَّهُ فَي الْكُفُرِ ﴾ تَسَى كُرِينا وَاللَّهُ فَرِيا

آپ نے اپنے خطبہ میں اس کا اعلان ان الغاظ میں فرمایا۔

﴿ ان الرمان قد استدار كهيئة يوم حلق الله السموات و الارض ﴾ زمان بهر بيرك بيراك و الارض كا تعاد

ان حیثیت سے جو خطبے دیے جی دوہ آگر چہ نہا بیت سادہ ہیں تا ہم ان میں بھی بلاغت کا اسلوب موجود ہے ایک اخلاقی واعظ کے لیے وہ چیدہ ترکیب شندار الفاظ اور تشبیہ واستعارہ کی ضرورت نہیں ہوتی 'اس کوصرف سادہ الفاظ اور تشبیہ واستعارہ کی ضرورت نہیں ہوتی 'اس کوصرف سادہ الفاظ اور تشمیر کیبول سے مطالب کو ذبین نشین کرتا پڑتا ہے۔ آنخضرت وہنگ نے اس حیثیت سے جو خطبے دیئے ہیں وہ تمام ترای تشم کے ہیں کہ بین آ کرسب سے پہلافھرہ جو زبان مبارک سے لکلا ، یہ تھا۔

﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ افشُوا السّلام واطنعموا الطعام وصلوا والناس نيام تدخلوا النحمة بسلام﴾ نوکو! سلام پھیلد وَ کھانا کھلا یا کرو نماز پڑھا کرو جباورلوگ سوتے ہوں جنت میں سرمتی کے ساتھ داخل ہوجاؤ گے۔ مدینہ میں جوسب سے پہلا جمعہ آپ ﷺ نے پڑھا ہے۔ ابن اسحاق کی روایت کے مطابق تحمہ وشاکے بعداس میں آپ نے بیہ خطبہ دیا تھا۔

اس کے بعد دوسری دفعہ آپ ﷺ نے قرمایا۔

الله الا الله وحد الله وحده واستعيم و بعود بالله من شر و رانفسنا و من سيات اعمالنا من يهد الله فلا مصل له و من يصلن فلا هادى به واشهد ان لا اله الا الله و حده لا شريث به الله حسل محديث كتاب الله قد اقلح من ريبة لله في قلمه و ادحله في الاسلام بعد الكفر فل حتاره على ماسواه من احاديث ساس انه احسن الحديث و ابلغه احتوا ما احب الله حدوا لله من كل قلو بكم ولا تمنوا كلام الله و ذكره و لا نفس عنه قلو يكم فاعبدوا الله و لا تشركوا به شيئاً و اتقوه حق تقاته و صدقو الله صالح مانقولون بافواهكم و بحابوا بروح الله يبكم ان الله بعصب ال يبكث عهده و السلام عبيكم و رحمة بله و بركاته ه

خدا ک حمد بوڈیس خدا کی حمد کرتا ہوں اور اس کے دامن ہیں اپنے نفس کی برائیوں اور اپنے اٹلال کی خرابیوں سے پناہ چ ہتے جیں۔جس کوخدا ہدایت دے اس کو کوئی گمراہ نہیں کرسکتا اور جس کو و وہدایت ندکر ہے اس کی کوئی رہنمائی کرنے والانہیں ٹیل گوائی ویتا ہوں کہ خدا کے سواکوئی اور معبود نہیں وہی تنہ ہے کوئی اس کا شریک نہیں 'بہترین کلام خداک کتاب ہے کامیا ہے ہوا وہ جس کے دل کو خدانے اس ہے آراستہ کیا اور اس کو کفر کے بعد اسلام میں داخل کیا ان نوں کی باتوں کو چھوڑ کر خدا کے کلام کو بہند کیا 'کیونکہ خدا کا کلام سب سے زیادہ بہتر اور سب سے زیادہ پراٹر ہے جس کو خدا دوست رکھتا ہے تم بھی دوست رکھو اور خدا کو دل سے بیار کرواور اس کے کلام و ذکر ہے بھی نہ تھکواور تہرار ہے دل اس کی طرف ہے بخت نہ ہوں اس خدائی کو پوجواور سی کواس کا ساجھی نہ بناؤ 'اور اس سے ڈروجیں کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے اور خدا سے کی بات کہواور آپس ٹیل ایک دوسر کو ذات الی کے واسط سے بیار کروخدا اس سے ناراض ہوتا ہے کہ کوئی اسے عہد کو پورائد کرئے تم پرخدا کی سلامتی اور رحمت اور برکت ناز ل ہو۔

اس سے ناراض ہوتا ہے کہ کوئی اسے عہد کو پورائد کرئے تم پرخدا کی سلامتی اور رحمت اور برکت ناز ل ہو۔

ایک دفعہ آئے خضرت و کھٹا نے خطب دیا جس میں صرف یا نے با تیں بیان کیں۔

بين رحم الله الله المنام ولا ينبغي له ال ينام يخفض القسط و يرفعه يرفع اليه عمل الميل قبل عمل المهار، وعمل المهار قبل عمل الليل، حجاله المور (التي مسلم.وية تدتري)

عمل انتہار و عمل انتہار قبل عمل انتین محمل انتین محمد انتور بھور ت سم اویة مدین) ہاں خدا سوتائیں اور نہ سوتا اس کی ذات کے شایان شان ہے وہی قسمت کو پست و بلند کرتا ہے رات کے انکال اس کو و ن سے پہلے پہنچ جاتے ہیں اورون کے انگال رات سے پہلے خدا کا پر دوٹور ہے۔

جمعہ کے خطبہ میں عموماً زہد ورقاق مسن اخلاق خوف قیامت عذاب قبر او حید وصفات اللی بیان کرتے سے ۔ ہفتہ میں کوئی مہتم بالثان واقعہ بیش آتا تھ تو اس کے متعلق ہوایات فر اتے تھے اکثر ایس بھی کرتے کہ نے خطبہ کے بیائے قرآن مجید کی کوئی انہیں مف مین کی موٹر سورت ق وغیرہ پڑھ دیا کرتے ۔ یہ سورہ آپ جمعہ کے خطبہ میں اکثر و بیشتر پڑھا کرتے تھے۔ عید کے خطبہ میں ان مف مین کے علاوہ صدقہ پر خاص طور پر زور دیتے تھے۔ اتف تی خطبہ میں ان مف مین کے علاوہ صدقہ پر خاص طور پر زور دیتے تھے۔ اتف تی خطبہ خرورت کے موقعوں پر دیا کرتے تھے اور ان میں مقتضائے وقت کے مناسب مطالب بیان فرماتے تھے ایک دفعہ آفیاب میں گہن لگا اتفاق سے ای دون آپ کے کمن فرز ند حضرت ایرا ہیم نے وفات پائی تھی۔ مزعومات عرب کے مطابق لوگوں نے کہا کہ یہ گہن ای لیے لگا ہے آپ نے اس موقع پر حسب ذیلی خطبہ دیا۔

والما بعد ينائها النباس انما الشمس والقمر ايتان من ايات الله وانهما لا ينكسهان بموت احيد من الناس مامن شفى لم اكن رايته الا قد رايته في مقامي هذا حتى الجنة والسنار وانه قد او حي الى الكم تعتنون في القيور مثل فشة الدجال فيوتي احدكم فيقال ما عسمت سهذا الرحيل فياما الموقن فيقول هو محمد هو رسول بنه حاء بابيبات و بهدى فاحد واطعنا ما المرتاب فينقول لا درى سمعت الناس يقوبون شيئا فقنت الله عرص عبني كن شئى توسجونه فعرصت عنى الجنه حتى بوننا ولت منها قطفا احدثه في عسرت بندى عبنه و عرصت على النار فرايت فيها مراة تعدب في هرة بها ربعتها فنم تصعمها وسم تدعها تأكل من حشاش الارض ورايت انا ثمامة عمرو بن مالك يجر قصبه في النار واتهم كانوا يقولون ان الشمس و القمر لا يحسفان الالموت عظيم وانه ايتان من ايات

الله يريكموهما فاذا محسفا فصلوا حتى تنحلي، ا

حدوثنا کے بعد الوگو! آفتاب و ماہتاب خداکی دونشانیاں ہیں وہ کسی کے مرنے ہے تاریک نہیں ہوتے۔ جس چیز کو جس نے پہلے نہیں ویکھا تھا اس کو بہیں ویکھ نیا یہاں تک کہ جنت و دوز خ کو بھی اور ہاں بیٹھے وی کی گئی ہے کہ تم قروں جس آزہ نے ہو گئے جس طرح و جال سے آزہ اے جاؤ گئے میں ہے برخض کے پاس ایک آنے والا آئے گا اور پی جھے گا کداس فحض ( لیحن خود آئے تخضرت و اللہ آئے گا جائے ہو لیقین والے کہیں گے بی محم بین بیر خدا کے رسول ہیں جو نشانیاں اور ہدایتیں لے کر آئے تو ہم نے ان کو قبول کیا اور ان کی پیروی کی اور میشکک کہیں گئے ہیں جو نشانیاں اور ہدایتیں لے کر آئے تو ہم نے ان کو قبول کیا اور ان کی پیروی کی اور میشکک کہیں گئے ہیں جو نشانیاں اور ہدایتیں ہے کر آئے تو ہم نے ان کو قبول کیا اور ان کی پیروی کی اور میشکک کہیں گئے ہوئے تا آئکہ اگر میں جا بتا تو اس کا کھل تو ڑیتیا گئین میر ہے ہاتھ دون کے دوز خ میر ہر سر سے دونی میں ہوئے جن میں کی گئی ہو گئے ہوں ہو گئی ہیں نے اس میں ایک عورت کو دیکھ جس کو صرف اس لیے سزاوی جارہی تھی کہ اس نے ایک بی کو با ندھ میں ابو ٹما مرع رہ بن مالک کو دیکھائے میں ہو گئی ہیں ہو گئی گئی ہو جو ہو گئا آئکہ وہ تو خدا کی دونشانیاں ہیں جب تم گہن ویکھوتو نماز کے بیے کھڑے ہی کو جو ہو گئا آئکہ وہ جو جو گئا آئکہ وہ جو گئا آئکہ وہ جو جو گئا آئکہ وہ جو جو گئا آئکہ وہ جو جو گئا آئکہ وہ حوالے۔

روبدعت اوراعتمام بالنة من آپ فل كايتخفر خطيه بخير الفاظ صديث كى اكثر كتابول من منقول بـ فل انـ ما هـما اثنتال الكلام و الهدى هاحس الكلام كلام الله هاحسن الهدى هدى محمد الا واياكم محدثات الامور فال شر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الا لا يطول عبيكم الا مد فيقسوا قبوبكم الا ان ماهوات قريب وال البعيد ماليس بات الا انـما الشقى من شقى في بطن امه و السعيد من وعظ بغيره الا ان قتال المؤمن كفر و سبابه فسوق و لا يحل لمسم الا يهجر احاه هوق ثلاث الا و اياكم و الكذب كه ع

صرف دوباتیں ہیں قول اور عملی طریقہ تو عمرہ کلام خداکا کلام ہاور عمرہ طریقہ کھرکا طریقہ ہے خبردار (خدہب میں)

نی باتوں ہے بچ نئی باتیں بدترین چیزیں ہیں ہرنی بات بدعت ہاور ہر بدعت گراہی ہے، تم کودرازی عمرکا خیال نہ پیدا ہوکہ تمہارے دل سخت ہو جا کیں جو چیز آنے والی ہے وہ قریب ہے دور وہ چیز ہے جو آنے والی نہیں ہے بد بخت اپنی مال کے پید میں بد بخت ہوتا ہے خوش نصیب وہ ہے جو غیر سے موعظت عاصل کرئے خبردار مسلمان سے کالی گلوچ کرنافس ہے مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ تین دن سے زیادہ اپنے بھی کی سے رہیز کرنا۔

صحيح مسلم بروايت مختلفه ..

ابن ماجه باب اجتناب البدع

ľ

### اثراً نگیزی:

خطبات نبوی و این تا ثیراور رقت انگیزی میں در حقیقت مجز والنی تھے' پھر سے پھر دل بھی ان کوئ کر چند کھوں میں موم ہوجاتے تھے' کہ میں ایک وفعہ آپ و این نے سور و والنجم کی آپیتی تلاوت کر کے سنا کیں تو بیاثر ہوا کہ آپ کے ساتھ مسلمان تو مسلمان بڑے بڑے کفار بھی مجد و میں گر پڑے۔ ل

اےلوگو!اس خداے ڈروجس نے ایک ذات ہے تم سب کو پیدا کیا۔

پھرسورہ حشر کی ہیآ بہت ملاوت کی

﴿ وَلَتَدُّطُرُ لَفُسٌ مَّا قَدَّمتُ بِعِدٍ ﴾

اس کے بعد فرمایہ '' دربم' کپڑا' غلہ بلکہ چھوہارے کا ایک گلزا جوہؤراہ خدا میں دوئیہ بینہ کے مسلمانوں کی مالی عالت جیسی پچھٹی دہ سیرت کے ہرصفیہ نے فاہر ہے لیکن بایں ہمدآ پ ہوگئا کی رقت انگیز اور موثر تقریرے بیالم پیدا ہوگی کہ ہرصحالی کے پاس جو پچھٹھا اس نے سامنے رکھ دیا۔ بعضول نے اپنے کپڑے اتار دیئے مکس نے گھر کا غلہ لاکر دید یا ایک انصاری گئے اور گھرے اشرفیوں کا ایک تو ژااٹھا لائے جواس قدر بھری تھی کہ بمشکل ان سے اٹھ سکتا تھا' راوی کا بیان ہے کہ تھوڑی دیرے دو بڑے بڑے ڈھیرلگ گئے اور خوشی سے آپ کا بیان ہے کہ تھوڑی دیرے بعد آپ ہو گئے کے سامنے غلہ اور کپڑے کے دو بڑے بڑے ڈھیرلگ گئے اور خوشی سے آپ کھیٹھ کا جبرہ کندن کی طرح دیرے گئے۔ سے

ل سيخ مسلم تغيير مورة بخم-

م صحیح مسلم باب تخفیف الصلون ق وقعر الخطب

سع المحيح مسلم باب الصدقات.

سم معیم بخاری انسلام علی جماعه فیبا انسلم وا افا قربه

غزوہ حنین میں مال غنیمت کی تقسیم پر جب انصار میں آزردگی پیدا ہوگئی تھی'اس وقت آپ وہ اُٹھ نے جس بلیغانہ اند زمیں تقریر فرمائی ہے اس کا مختصر سا ذکر اوپر گزر چکاہے۔ اس تقریر کا کیا اثر ہوا؟ یہ ہوا کہ وہی انصار جو چند کہے پہنے کبیدہ خاطر ہور ہے تھے اس قدر روئے کہ ان کی داڑھیاں تر ہو گئیں اور دل کا سار غبار آب کوٹر کے ان قطروں سے دفعتا وہل گیا۔ سے

فق کمہ کے موقع پرانصار کی تو قع کے خلاف جب آپ وہ کا نے رؤس نے قریش کی جان بخشی فرمائی توان میں سے وہ ہوگے ہے۔ آپ وہ کے گئے ان کی محبت سے وہ ہوگے ہے۔ آپ کواپنے وطن و خاندان کی محبت آپ وہ ہوئے گئے آئے تھول میں خلق نبوی وہ کا کا جوہ نہ تھا 'معترض ہوئے گئے 'آ خرآپ کواپنے وطن و خاندان کی محبت آپ گئی' آپ وہ ہوئے گئے کہ آپ ہے؟ عرض کی ہاں آئی گئی' آپ وہ ہوئے گئے کہ آپ ہے؟ عرض کی ہاں یارسول القد! فرمایا ''وطن و خاندان کی پاسداری میرے پیش نظر نہ تھی' میں خدا کا بندہ اور اس کا فرست وہ ہوں' میں نے القد کی طرف ججرت کی اور تمہاری طرف 'اب میراجینا تمہارا جینا ہے اور میرام رنا تمہارام رنا ہے۔'' یہ من کر انصار پر رفت طاری ہوگئی اور روئے گئے۔

وعظ ونفیحت میں جوخطبات آپارشادفر ماتے تھے وہ بھی ای قدرموثر ہوئے تھے۔ایک صی بی موقع کی تصویر ان الفاظ میں کھینچتے ہیں

﴿ وعطما رسول الله عَنْ عَلَيْهُ يوما بعد الصنوة العداة موعطة بليغة ذرفت منها العيون و وجلت منها القلوب﴾ (تذي واليواؤه)

صبح کی نماز کے بعد آنخضرت ﷺ نے ایک دن بیا موثر وعظ کہا کہ آنکھیں اٹنگ ریز ہوگئیں اور دل کا نپ اٹھے۔

ا یک اور مجلس وعظ کے تا ثیر کی کیفیت حضرت اساء بنت الی بکر ٹی بیان کرتی ہیں۔

﴿ قَامَ رَسُولَ اللَّهِ غَيْنَ حَصِيبًا فَذَكُرُ فَتَهُ القَبْرِ التي يَفْتَتُنَ بِهَا المَرَءَ قَلْمَا ذكر ذلك ضبحة المسلمون ضبحة ﴾ ٢

آ تخضرت ولي خطبوب كوكم عروع اوراس من فتنقيركو بين كياجس من انسان كي آزمائش كي جائك

لے صحیح بخاری تفسیر منافقین وابن سعد نز وہ مذکور۔

م محج بخار ک قصدا فک۔

سے صحیح مسلم فتح مکد۔

سم معلم بخاری باب » جاء فی عذاب القبر »

جب بيبيان كياتومسلمان جي المحي

حضرت ابوہریرہ اور ابوسعید عصروی ہے کہ ایک دفعہ آپ خطبہ دے رہے تھے کہ آپ کی زبان مبارک سے بیالفاظ نظے ﴿ وَاسْدَی مصری بیدہ ﴾ تیم ہے اس ذات کی جس کے دست قدرت میں میری جان ہے بیالفاظ آپ نے تین دفعہ فرمائے اور پھر جھک گئے۔ لوگوں پر بیاثر ہوا کہ جو جب ں تھ وہیں سر جھکا کررونے لگا۔ راوی کہتے ہیں کہ ہم کو مجمی ہوش ندر ہا کہ آپ تیم کس بات پر کھارہ ہیں۔ ا

حضرت انس سکتے ہیں کہ ایک دن آپ نے خطبہ دیا۔ یہ خطبہ اس قدرموٹر تھا کہ میں نے ایسا خطبہ نہیں سنا۔ اثنائے تقریر میں آپ نے فرمایا'' اے لوگو! جو میں جانتا ہوں اگرتم وہ جانتے تو ہنتے کم ادرروتے زیادہ'' اس فقرہ کااوا ہونا تھا کہ لوگوں کی بیرجالت ہوگئی کہ منہ پر کپڑے ڈال کر بے اختیاررونے لگے۔ سے



سنن نسائی کتاب الز کو ة۔ صحح بنی ری تقسیر سور ہا کدہ۔

# عبادات نبوی ه

﴿ فَإِذَا فَرَغَتَ فَانْصَبُ ٥ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبُ ﴾

اے محمد! جب تختے فرصت کے بیاع وت کے لیے کھڑے ہوجاؤاور پے رب سے دل لگاؤ ۔

و نیالے بیس آنخضرت و نیالے بیس آنخضرت کے سوااور کوئی پیٹیبرالیہ نہیں گزراجس کے متعلق سیح طور پر معلوم ہو سکے کہ اس کا طریقہ عبودت کیاتھ ؟ اس کے کون کون ہے اوقات اس کے لیے مخصوص تھے؟ اور اس کی عبادتوں کی نوعیت کیاتھ ؟ گذشتہ انبیاء بیس معزت نوع بلکہ آوم ہے کے کر حضرت موی تک جن کے حالات توراتمیں مذکور بیس ان کی زندگی کا یہ باب صی کف بنی امرائیل سے قطعاً مفقود ہے۔ انبیل میں حضرت عین سے متعلق کہیں کہیں میں صرف اس قدرماتا ہے کہ وہ بھی بھی دی متعلق کہیں کہیں صرف اس قدرماتا ہے کہ وہ بھی بھی دی میں وہ گا کرتے تھے لیکن جب کہ ان غدا ہوں کے بیروؤں نے اپنے پیٹیمروں کے ساتھ اس قدر ہا اعتمالی برتی ہے کہ میضروری امور بھی جن بردین وشریعت کا دارو مدار ہے وہ محفوظ نہیں رکھ سکے۔ بیروان اسمام کو بیٹیز ہے کہ انہوں نے اقل سے آخر تک اپنے پیٹیمر کے اوقات عبادات اس کے طریقے اس کے انواع اس کی کیفیات غرض اس کے ایک ایک ایک ایک ایک ایک ایک ایک ایک ہے۔ جس محفوظ رکھا ہے۔

#### وعااورتماز:

آ مخضرت و الله الموت ہے پہلے بھی عبادت اللی میں ممروف رہتے تھے اور غار حرامیں جا کرمہینوں تیام اور مراقبہ کرتے تھے۔ کے نبوت کے ساتھ آپ وہ کا کونماز کا طریقہ بھی بتایا گئی لیکن چونکہ کفار قریش کا ڈرتھ اس سے حجب کرنماز ادا کرتے تھے۔ نمی زکا وقت جب آتا کی پہاڑ کی گھاٹی میں جعے جاتے اور وہاں نمی زیڑھ لیے 'ایک وفعہ آب وہ جھا تو اوج جھا تھا تھا کہ مانہوں نے دیکھا تو ہو چھا تھا تھا جھا تھا تھا کہ مانہوں نے دیکھا تو ہو چھا تھا تھا کہ کہ مانہوں نے دیکھا تو ہو جھا تھا تھا کہ کہ کیا کررہے ہو؟''آپ کھاٹے ان کواسلام کی دعوت دی۔ س

و شت کی نماز آپ و گفاسب کے سے حرم ہی میں اوا کرتے تھے کیونکہ بینی زقریش کے ند ہب میں ہمی ہی جا تر تھی سے بخاور رؤ سائے قریش کے ند ہب میں ہمی جا تر تھی ہے۔ سی بخاری میں ہے کہ ایک دن آپ و گفاح م میں نماز پڑھ رہے تھے اور رؤ سائے قریش میٹے تشخرا زار ہے تھے ابوجہل نے کہا'' کاش اس وقت کوئی جاتا اور اونٹ کی او جوزی ست سمیت اٹھا لا تا اور محمد جب بحدہ میں جاتے تو وہ ان کی گردن پر ڈال دیتا''۔ چنانچہاس تجویز کے مطابق بیفرض عقبہ نے انبی مویا' ھی نماز میں جب آپ و گھا جہرے قرات

ل مضافدتاختم باب۔

سے بخاری باب بدءالوی \_ <u>سے</u>

سل مندابن طبل جندام في ٩٥٠

الله المحرب المحرب

هے سیج بی ری پالطبارة والصلوق۔

فرماتے تو کفار برا بھلا کہتے۔ لے ایک دفعہ آپ وہ حم میں نماز اداکررہے تنے بعض اشقیاء نے جاہا کہ آپ وہ کا کے ساتھ ساتھ گستاخی سے چیش آئیں کے ایک دفعہ ایک تی نے کلے میں چونسی ڈالدی سے لیکن بایں ہمدمزاحت مذت شناس یاد الٰہی اینے فرض سے ہاز نہیں آتا تھا۔

راتوں کو اٹھ اٹھ کر آپ وہ گھا نمزیں پڑھا کرتے تھے اس عبادت شہند کے متعبق مختف می ہے مختف دوریس بیل ۔ آپ وہ گھا نمزیں پڑھا کر نے سے اس ملے گہتی ہیں کہ آپ وہ کے دریا ہیں کہ اس ملے گہتی ہیں کہ آپ وہ کے دریا ٹھ کرنماز ہیں مصروف ہوتے پھر سوجاتے پھر اٹھ بیٹے اور نم زادا کرتے غرض سے تک بہی حالت قائم رہتی۔ ابن عباس کی روایت ہے کہ آ دھی رات کے بعد آپ وہ اٹھ شے اور سمار کعتیں اوا کرتے تھے مطرت عائش کی روایت ہے کہ آ دھی رات کے بعد آپ وہ اٹھ اٹھے تھے اور سمار کعتیں اوا کرتے تھے مطرت عائش کی روایت ہے محد ثین نے ان سب ہیں تطبیق دی ہے کہ آپ وہ گان ظریقوں ہیں سے ہرا کے طریقہ سے نماز اور سے تھے ہرراوی نے اپنا مشاہدہ بیان کیا ہے سے عام طور پر آخریس آپ کھی کا طرز عمل وہی تھا جو حضرت عائشہ اور ابن عباس کی زبانی عبادت شاند کے عنوان ہیں گذر چکا ہے۔

رمضان کامبیندآپ و کی عبادتوں کے لئے سب سے زیادہ ذوق افزا تھ 'حضرت ابن عبس ٹیان کرتے بیں کہ' آپ و کی فیاض تو تھے بی لیکن جب رمض ان کامبیند آتا اور جبریل قرآن سنانے آتے تو آپ کی فیاضی

لے مجمج بخاری تغییر سورہ بنی اسرائیل۔

این مشام ذکر قبل جمرت به

سے می بخاری باب تی النی بمکه۔

سے اس بحث کوزرقانی نے شرح مواہب میں تنصیل لکھا ہے جدد م صفحہ ۵۵ س

هے محمح بخاری ابواب نوائل وسنن ۔

ل منداحمه وابوداؤ دو تحجم مسلم الركعتان بعدالعصر .

قرآن مجید کی تلاوت روزانہ فرماتے تھے ابوداؤد کی ایک روایت ہے معلوم ہوتا ہے کہ تلاؤت کا وقت نمازعشاء کے بعدتھا۔ کے روزانہ سورتوں کی تعداد مقررتھی اسی تعداد کے موافق آپ وہ اٹھ تلاوت کرلیا کرتے تھے۔ رمضان میں پورے قرآن کا دورہ کرتے تھے گئے بچھی رات کواٹھ کرکوئی موثر سورہ یا چندآیات تلاوت کرتے تھے مصرت ابن عب س کہتے تھے کہ ایک دفعہ رات کو میں نے دیکھا کہ آپ وہ تھا جھیے پہر بیدار ہوئے آگئے ہوئے اٹھے ، رات کے سنے میں تارے جھیملار ہے تھے آپ وہ تھا اٹھا کر آسان کی طرف دیکھا اور بیآ بیتیں پڑھیں۔ ک

آسن اورزین کی پیدائش اورشب وروز کے انقلاب میں ان دائش مندول کے بیے نشانیال ہیں جو اٹھتے بیٹھتے اور پہلو پر سینے ہوئے امتدکو یاد کرتے ہیں اور آسان وز مین میں غور کرتے ہیں کہ خدایا تو نے بیر (نظام عالم) بے نتیج نہیں پیدا کیا ، تو یا ک ہے بہل ہم کو دوز خ کے عذاب سے بچ 'خدایا جس کو تو دوز خ میں داخل کرے اس کو تو نے رسوا کر دیا ' گن ہ گاروں کا کوئی مدد گار نہیں خداوندا اسم نے ایک پکار نے وہ سے کی آواز سی جو پکار کر بیا کہدر ہاتھ کہ اپنے پروردگار پرائیان ما و تو ہم ایمان لائے خداوند التو ہی رے گن ہ بخش دے ہی رک پرائیول پر پردہ ڈال اور نیکوں کے پروردگار پرائیان ما و تو ہم ایمان لائے خداوند التو ہی رے گن و بخش دے ہی رک پرائیول پر پردہ ڈال اور نیکوں کے

ل صحیح بخاری کماب الصوم \_

مع ايوداؤوباب الصوم \_

سلے صحیح بخاری باب الاعتکاف۔

سم ابوداؤوابواب شهر مضال-

هے صحیح بخاری بدءالوی۔

بيل مجيح بياري وصحيح مسلم صنوة مليل \_

س تھو دنیا ہے اٹھا' خداوندا! تو نے اپنے رسولوں کے ذریعہ ہم ہے جس چیز کا وعدہ کیا ہے وہ ہم کوعنایت کر اور قیامت کے دن ہمیں رسوانہ کرنا' تو اپنے وعدہ کے خلاف نبیل کرنا' پروردگار نے پکارس کی اور دعا قبول کرنی کہ میں کسی کام کرنے والے کے کام کوضا کئے نہیں کرنا مر دہو یاعورت تم ایک دوسرے ہے ہو جنہوں نے ہجرت کی بااپنے گھروں سے نکا لے اور میری راہ میں ستائے گئے ہیں اور وہ لاے ہیں اور اور کے جی اور اور کی گئے ہیں اور وہ کر سے کی ہوں کو منا دول گا اور ان کو جنت میں گرا سے گئے ہیں ہوں گئا اللہ کی طرف سے ان کو یہ جزا ملے گئا اور اللہ بی کے پاس ان کو یہ جزا ملے گئا اور اللہ بی کے پاس ان کو یہ جزا ملے گئا اور اللہ بی کے پاس ان کو یہ جزا ملے گئا اور اللہ بی کے پاس ان کو یہ جزا ملے گئا اور اللہ بی کے پاس ان کی ہوئی ہوں گئا اللہ کی طرف سے ان کو یہ جزا ملے گئا ہوں اور اللہ بی کے پاس انجھی جزا ہے۔

ای موقع پرآپ بدالفاظ بھی کہا کرتے تھے جوسر تا پااڑاورروں نیت میں ڈو بے ہوئے ہیں۔

و اللهم لك الحمد انت نور السموت والارض ولك الحمد انت قيام السموت والارض ولك الحمد انت قيام السموت والارض ومن فيهن انت الحق ووعدك الحق وقدونك المحت وقدونك المحت وقدونك المحت والعامة حق والبار حق والساعة حق اللهم لك اسلمت ونك امست وعليك توكلت واليث انت وبك خاصمت و اليك حاكمت فاغفرلي ماقدمت و اخرت واسررت واعلنت ائت الهي لا اله الا انت

خدادندا تیری حمد ہوئو آسان وزین کا نور ہے تیری حمد ہو، تو آسان وزین اور جو کچھان میں ہے سب کا پروردگار ہے تو حق ہے، تیراوعدہ حق ہے تیری بات حق ہے کچھے ملناحق ہے جنت حق ہے، دوز خ حق ہے خداوندا! میں نے تیرے ہی آستانے پرسر جھکا یا ہے تیجھی پرائیان لا یا ہول تجھی پر میں نے بھروسہ کیا ہے تیرے ہی زور سے جھکڑتا جول تجھی سے فیصلہ جا بہتا ہوں تو میراا گلااور پچھلا کھلا اور چھیا ہرا یک گناہ معاف کر تو ہی میرام بچود ہے تیرے سوا کوئی اور معبود نہیں۔ (صیح مسلم باب مدع ، فی صورة الیں)

بھی گھر کے لوگ جب سوج نے آپ وہ پی چپ ہیں ہے۔ اٹھے اور دعاو مناجات الہی میں معروف ہو جاتے۔ حفزت عائش کہتی ہیں کہ ایک رات میری آ کھی کھی تو آپ وہ کا کو بستر پرنہ پایا بھی کہ آپ وہ کا کی اور بیوی کے جرے میں تشریف لے گئے۔ اندھیرے میں ہاتھ سے ادھرادھر شؤلاتو دیکھا کہ پیشانی اقدس فاک پر ہے اور آپ وہ کھی سر بہجو و دع میں معروف ہیں۔ یہ دیکھ کر حضرت عائش کہتی ہیں کہ جھے کو اپ شبہ پرندامت ہوئی اور دل میں کہ بھی نالقد! ہم کس خیال میں ہیں اور آپ کس عالم میں۔ لیا بھی بھی براتوں کو اٹھ کر آپ تن تنہا قبرستان میں تشریف ہے جات تھے اور دع و زاری کرتے تھے ایک و فعد آپ کے بیچھے چھے حضرت عائش گئی تو ویکھا کہ آپ جنت البقیع میں داخل ہوئے اور دعا ہا گئی ۔ یہ

دع اورنم زکے بعد آپ وہ سے نہاں تک کہ خرائے کی آ داز سز کی دیفتاً سپیدہ ہے نمودار ہوتا' آپ بیدار ہوتے' سنج کی سنت اداکر کے منجد کونٹریف لے جاتے اوراس دفت بیالفہ ظازبان مبارک پر ہوتے۔ ﴿ اَلْمَهُمُ اَحِعَلَ هِی قَدَمَی مُورًا وَ هی سسانی نوراً وَاجعل هی سمعی موراً وَ اجعل هٰی بصری

لي سنن شائي بالغير ال

م منن نسائى با ب الاستغفار لهمومنين \_

سوراً وّاجعل في خلفي بوراً وّمن امامي نوراً وّاجعل من فوفي بوراً وّتحتي بوراً وّاعطني نوراً وّاعطني نوراً واعطني نوراً ﴾ (صححملم باب لدعاء في صوة الليل)

خدایا میرے دل میں نور پیدا کر'اورمیری زبان میں اورمیری قوت سامعہ میں نور پیدا کر' آئکھول میں نور پید کراور میرے پیچھےاورمیرے آئے نور پیدا کر'میرےاوپراورمیرے نیچٹور پیدا کر'اور مجھے نورعط کر۔

ارکان نماز میں سب ہے کم وقفہ رکوع کے بعد قیام میں ہوتا ہے نیکن حضرت انس سے مروی ہے کہ آنخضرت میں ہوتا ہے نیکن حضرت انس ہوتا ہول گئے۔ لے جو چیز میں رکوع کے بعد اتنی دیر تک کھڑے رہے تھے کہ ہم ہوگ بچھتے تھے آپ وہی سجدہ میں جانا بھول گئے۔ لے جو چیز نمی زکی حضوری میں خلل ڈ التی تھی اس سے احتر از فر ماتے تھے ایک وفعہ پی دراوڑھ کر نماز ادا فر مائی جس میں دونوں طرف حاشیے تھے نمی زمین اتفاق سے حاشیوں پرنظر پڑگئی نمی زسے فارغ ہوکر فر مایا کہ بید لے جو کرفلال شخص (ابوجہم) کود ہے آؤ اوران سے ابنی نی م گل لاؤ کا حاشیوں نے نماز کی حضوری میں خلل ڈ الا۔ سے

ایک دفعہ دروازے پرمنقش پر دہ پڑا ہواتھ' نماز میں اس پرنگاہ پڑی تو حضرت نے کشہ ٹے فر ہ یا کہاس کو ہن دو' اس کے نقش ونگار حضور قلب میں خلل انداز ہوئے۔ سے

#### : 8737

انبیءاورداعیان ند جب نے جیل روھ نیت کے لیے تقلیل غذا بلکہ ترک غذا (روزہ) کواسب بضروری میں شارکیا ہے ہندوستان کے ریاضت کش اور مرتاض داعیان ندا جب تواس راہ میں حدا فراط سے بھی آ گے نکل گئے ہیں لیکن داعی اسلام کا طرز عمل اس باب میں افراط اور تفریع کے بچ میں تھا۔ اسلام سے پہنے اہل عرب عاشورا کے دن روزہ رکھا کرتے تھے آ نحضرت کی معمول اس دن روزہ رکھتے تھے بعض حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ مکہ کے قیام کے زہ نہ میں آ پ کھی معمول اس دن روزہ رکھتے تھے بعض حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ مکہ کے قیام کے زہ نہ میں آ پ کھی معمول تک کی معمول تک روزہ رکھتے تھے لیکن مدینہ آ کراس معموں میں فرق آ گی کہ بینہ میں بود بھی عاشورا کا روزہ رکھتے تھے لیکن میں مسممانوں کواس دن روزہ رکھنے کی تاکید فرہ کی لیکن جب رمضان کے دوزے دفرض ہوئے قیاشورا کا روزہ نفل رہ گیا۔

رمضان کے علاوہ پورے مہینہ کا روزہ مدینہ میں آپ وہ نے کہی نہیں رکھا' صرف ایک شعبان مستثنی ہے'اس میں قریب قریب پورے مہینہ بھر آپ وہ نے اور مضان تو پورے میں قریب قریب پورے مہینہ بھر آپ وہ نے اس طرح سال میں دو مہینے شعبان اور رمضان تو پورے روزوں میں گذرتے تھے' سال کے بقیہ مہینوں میں یہ کیفیت رہتی تھی کہ روزہ رکھنے پر آتے تھے تو معلوم ہوتا تھ کہ اب آپ بھی روزہ نہ تو میں گئے مہینہ کے نصف اول میں آپ بھی روزہ نہ تو ٹریں گئے بھر روزہ تو ٹر دیتے تھے تو معلوم ہوتا تھ کہ اب بھی روزہ نہ تھیں گئے مہینہ کے نصف اول میں جن کو ایا میں میں کہتے ہیں آپ وہ تھے اور ایک جمعرات کو آپ وہ کو ایا میں دورہ دو شنبہ اور ایک جمعرات کو آپ وہ تھے مہینہ میں ان دورہ دو شنبہ اور ایک جمعرات کو آپ وہ تھے مہینہ میں ان کے علاوہ محرم کے دورہ میں میں دورہ میں سے تھا ان کے علاوہ محرم کے دورہ میں میں دورہ میں سے تھا ان کے علاوہ محرم کے دورہ میں میں دورہ ہوتا تھی معمولا روزے میں سے تھا ان کے علاوہ محرم کے دورہ میں میں دورہ میں سے تھا ان کے علاوہ محرم کے دورہ میں میں دورہ میں سے تھا ان کے علاوہ محرم کے دورہ میں سے تھا دورہ میں سے کہ جموری کا روزہ میں میں سے تھا ان کے علاوہ محرم کے دورہ میں سے تھا دورہ میں سے تھا ان کے علاوہ محرم کے دورہ میں سے تھا دورہ میں سے تھا ان کے علاوہ محرم کے دورہ میں سے تھا دورہ معلوں سے تھا دورہ میں سے تھا دورہ می

ل مندابن طبل جد ١٤١٠\_

ع صیح بخاری جدد و صفحه ۵ کتاب الصلوة ابنج فی یک کیرے کا تام ہے۔

سم مجمح بخاري كآب اللباس و تصلوق ـ

دئ دن کیم سے عاشورہ تک اورشوال کے آغاز میں چھودن دوسری سے ساتویں تک آپ می روزوں میں گذارتے سے \_ئے

الذہ تی روزے ان کے علاوہ سے آپ بھی گھر میں تشریف لکر پوچھے سے کہ کھھانے کو ہے؟ جواب ماتا کو ہے۔ کہ نہیں۔ آپ بھی افران سے بعلی مروزہ ہے ہوں سے بھی بھی آپ بھی اصوم وصال بھی رکھتے سے بینی متواتر کی کئی دن تک ایک روزہ رکھتے سے بی مطلق افطار نہیں کرتے سے یا برائے نام کھھا لیتے سے لیکن جب می بڑے اس میں آپ وہ کہ کا ایک روزہ رکھتے تھے بی مطلق افطار نہیں کرتے سے یا برائے نام کھھا لیتے سے لیکن جب می بڑے وال کی میں آپ وہ کھا گئی کہ شفقت مے منع فر ماتے ہیں اس لئے اس ممانعت کے باوجود آپ بھی کے ساتھ انہوں نے بھی اس متم کے روزے رکھنے شروع کئے آپ وہ کی کے میڈم معلوم ہوئی تو دودن متصل روزہ رکھا تیسرے ون الفاق سے بھی اس می کے روزے رکھنے شروع کئے آپ وہ کہ استے ون تک افطار نہ کرتا کہ ان غرب میں غلوکر نے والول کا سارا غلو جاتا رہتا ' می ابٹر نے والا کے بوگھول تا ہے اور ایک پلانے والا ہے جو پلاتا ہے بعض روایتوں ہیں یہ الفاظ اس کون ہے؟ جو کھلاتا ہے اور ایک پلانے والا ہے جو پلاتا ہے بعض روایتوں ہیں یہ الفاظ اس طرح واروہو کے ہیں تم میں جمعیسا کون ہے ہیں شب سرکرتا ہوں تو میر اضدا جھوکو کھلاتا ہے۔ سے مسلمانوں کے لئے آپ وہ کھا اس می نہ بی تحقیق کو تا پائند فر ماتے سے اور عام طور پرخوو بھی ان چیزوں عام طور پرخوو بھی ان چیزوں عیا تھا وہ عام طور پرخوو بھی ان چیزوں عیا تھا وہ عام طور پرخوو بھی ان چیزوں عیا تھا وہ عام طور پرخوو بھی ان چیزوں عیا تھا وہ عام طور پرخوو بھی ان چیزوں سے اس مسلمانوں کے لئے آپ وہ گھا اس میں کہ بی تحقیق کو تا پہندفر ماتے سے اور عام طور پرخوو بھی ان چیزوں کو تا پہندفر ماتے سے اور عام طور پرخوو بھی ان چیزوں کیا تا وہ کھا تا وہ بھا تا ہے۔ سے اس مسلمانوں کے لئے آپ وہ گھا اس میں کہ بی تحقیق کو تا پہندفر ماتے سے اور عام طور پرخوو بھی ان چیزوں

زكوة.

آ تخضرت فلا یجد الله میں اسلام سے پہلے بھی بہت کچھ خیرات اور مبرات کیا کرتے ہے جیا کہ آغاز اسلام میں حضرت فلا یجد الله خیرات اور مبرات کیا کہ کوئی چیز نقدا ہے پاس رہنے ہیں دعرت فلا یجد الله شخص نے بیات کے بھی اسلام کے بعد آپ محفی فقہ دیے تھے جو پچھ آ تا مستحقین میں تقییم فراہ دیے لیکن بایں ہمدز کو قاکا اواکر نا آپ محفی است جی اسلام پرز کو قافر خرابیں ہوتی لیکن اصل بیہ کدز کو قالے دوم فہرم جیں۔ ایک مطلق صدقہ وخیرات اور اس باب میں جو آپ وہنائی کیفیت تھی وہ کس سے تنفی ہے؟ دومرا بید کہ جاندی سونے یا جانو روغیرہ کی مخصوص وخیرات اور اس باب میں جو آپ وہنائی کیفیت تھی وہ کس سے تنفی ہے؟ دومرا بید کہ جاندی کو مونے یا جانو روغیرہ کی مخصوص مقدار و تعداد پر جو حاجت اصلیہ سے زیادہ ہواور سال بحر تک ما لک کے تبضہ میں رہی ہوا ایک خاص شرح رقم اوا کی مقدار و تعداد پر جو حاجت اصلیہ سے زیادہ ہواور سال بحر تک ما لک کے تبضہ میں رہی ہوا ایک خاص شرح رقم اوا کی جانے۔ یہ صطلحہ زکو قائمی زکو قائمی زکو قائمی زکو قائمی نو تھا کہ تال بحر تک و کی رہی کی بند خاطر ندھا کہ شہر گر رجائے اور مال ودولت کا کوئی نشان گھر کے اندر رہ جائے۔ ایک وفعالیا اتفاق ہوا کہ اس وقت کی رقم اس قدر زیادہ آگئی کہ وہ شام تک فتم ندہو کی آپ نے رات بحر صحید میں آرام فر میا اور کاش نداقد س میں اس وقت کی رقم اس قدر زیادہ آگئی کہ وہ شام تک فتم ندہو کی آپ نے رات بحر صحید میں آرام فر میا اور کاش نداقد س میں اس وقت

ل روزه كمتعلق بيصديثين ترمر تب حديث من بين من وقت ابود ود ورسيح ملم تاب هوم چيش نظر بين .

م يوداؤد بالنية في الصيام.

سع صوم وصال کی بیعدیش سیم سلم سے لگی ہیں۔

مع من التي فارى ما وال

تك قدم بين ركها جب تك حضرت بلال في آكرياطلاع نددى كه يارسول الله! خدان آپ كوسبكدوش كيال إ

اسلام سے پہلے آپ وہ اللہ ہے کہ ان کی سے تعداد متعین نہیں کی جاسکتی۔ ابن الا تیر نے لکھ ہے کہ چونکہ قریش معمولاً ہرسال جج کیا کرتے ہے اس لیے قرینہ غالب بی ہے کہ آئے خضرت وہ بھی ہرسال جج اوا کرتے ہوں کے - ترفدی سے میں ہے کہ قیام مکہ کے زمانہ میں آپ وہ آپ وہ کے تضاور ابن ماجداور حاکم میں ہے کہ تین جج کے تصاور ابن ماجداور حاکم میں ہے کہ تین جج کے تصاور ابن ماجداور حاکم میں ہے کہ تین جج کے تصاور ابن ماجداور حاکم میں ہے کہ تین جج کے تصاور ابن ماجداور حاکم میں ہے کہ تین جج کے تصاور ابن ماجداور حاکم میں ہے کہ تین جج کے تصاور ابن ماجداور حاکم میں ہے کہ تین جج ابدوری کے تعلیم کی میں منفقہ ثابت ہے کہ صرف ایک تی ماجد میں کیا ۔ یہ وہ بی ججۃ الوداع ہے جس کاذکر بہند میل پہلے گزر چکا ہے۔

جے علاوہ آپ وہ ایک عمرہ دیتھ ہے۔ ایک عمرہ دیتھ ہے۔ ایک عمرہ دیتھ ہے۔ ایک عمرہ ذیقعدہ کے مہینہ میں ایک حدیدیہ کے ساتھ ۔ حضرت انس کے بعد اور چوتھا ججۃ الوواع ہے کے ساتھ ۔ حضرت انس کے جی علی کہ ججۃ الوواع والے عمرہ کے سواتمام عمرے آپ وہ ایک نے ذیقعدہ کے مہینہ میں ادا کئے ۔ ایک دفعہ حضرت این عمر سے کی نے الوواع والے عمرہ کے مہینہ میں ادا کئے ۔ ایک دفعہ حضرت این عمر سے ایک ماہ رجب میں ' پوچھا کہ آئے خضرت وہ کے جی ؟ انہوں نے جواب دیا' چار عمر کے ان میں سے ایک ماہ رجب میں ' حضرت عائشہ شنے یہ ساتھ کہا' خدا ابوعبد الرحمٰن (ابن عمری کئیت) پر دم فرمائے ، آپ وہ کی عمرہ والیا نہیں کیا جس میں وہ شریک نہیوں آ تخضرت وہ کے ایک ماہ رجب میں کوئی عمرہ انہیں کیا جس میں وہ شریک نہیوں آ تخضرت وہ کا نے درجب میں کوئی عمرہ نہیں کیا'۔ لئے میں دہ شریک نہیوں آ تخضرت وہ کا نے درجب میں کوئی عمرہ نہیں کیا'۔ لئے اللہ عمرہ نہیں کیا' کے اللہ عمرہ نہیں کیا'۔ لئے اللہ عمرہ نہیں کیا'۔ لئے اللہ عمرہ نہیں کیا' کھرہ نہیں کیا' کے اللہ عمرہ نہیں کیا' کے اللہ عمرہ نہیں کیا' کے اللہ عمرہ نہیں کیا' کھرہ نہیں کیا' کے اللہ عمرہ نہیں کیا' کے اللہ عمرہ نہیں کیا ' کھرہ نہیں کیا کہ کھرہ نے کہ کہ کے اللہ عمرہ نہیں کیا کہ کی کی کیا کہ کی کہ کو کھرہ نہیں کیا کہ کی کیا کہ کی کی کھرہ نہیں کیا کہ کی کی کھرہ کی کے کہ کی کھرہ کی کی کھرہ کی کی کھرہ کی کھرہ کی کی کھرہ کی کھرہ کی کھرہ کی کھرہ کی کھرہ کی کھرہ کی کھر کی کھرہ کی کھر کے کہ کی کھر کے کہ کی کھر کے کہ کی کھر کے کہ کھر کے کہ کی کھر کے کہ کی کھر کے کہ کی کھر کے کہ کھر کے کہ کے کہ کھر کے کہ کھر کے کہ کی کھر کے کہ کی کھر کے کہ کے کہ کھر کے کہ کھر کے کہ کھر کے کہ کھر کے کھر کے کہ کھر کے کہ کھر کے کہ کے کہ کھر کے کہ کھر کے کہ کے کہ کھر کے کہ کھر کے کہ کھر

سال حدیدیی سب سے پہلی دفعہ جب آپ وہ عمرہ اوا کرنے کے بیے روانہ ہوئے تھے تو کفار قریش نے قدم قدم پررو کئے کی کوشش کی محابران کی مدافعت میں آپ وہ اسے پھڑ گئے لیکن آپ وہ ان کو خانہ کعبہ کی زیارت کا بیزوق وہ تو تھ کہ اپنے ہمراہیوں کا انتظار کئے بغیر بے خطر آپ وہ سے سام عرض کریں اور بیدور خواست کریں کہ '' آپ جان نگاروں نے ابوقادہ انساری کو بھیجا کہ وہ جا کر ہماری جانب سے سلام عرض کریں اور بیدور خواست کریں کہ '' آپ وہ ان نگاروں نے ابوقادہ انسان کو بھیجا کہ وہ جا کر ہماری جانب سے سلام عرض کریں اور بیدور خواست کریں کہ '' آپ وہ ان خواست ترین ہمیں بیڈر ہے کہ درخمن کہیں ہمارے اور آپ کے درمیان حائل نہ ہوجا کیں''۔ آپ وہ ان کی بیدور خواست تبول فرمائی۔ بے

# دوام ذكراللي:

قرآن مجيد نے الل ايمان كابيوصف خاص بيان كيا ہے۔

" لي البوداؤ دباب تيول مدايا المشر كين \_

اب كم ج النبي الله

سے زرقانی جد ۸مغی۱۲۱۰

سي مستحج مسلم والوداؤر ججة الوداع وترندي باب تم حج النبي الله

ع ١٥٥٥ ٥

ل باب مذكور بخارى ومسلم كمّاب الحج -

کے سیح بخاری سفید۳۵ یاب جزاءالعید۔

﴿ ٱلَّذِينَ يَذُكُرُونَ اللَّهُ قِيَاماً وَّقُعُودًا وَّعَلَى جُمُوبِهِم ﴾ (آلعران)

جوخدا كواثمت بيثمة لينة يادكرت بي

﴿ لَا تُلْهِيهِمُ تِحَارَةً وَّلَا يَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ ﴾

جن کواشقال دنیوی خداکی یا و سے عافل نہیں کرتے (نور)

اور قرآن کامیلغ ان اوصاف کا خود بہترین مظہر تھا 'حضرت عائشہ "فر ، تی ہیں کہ آنخضرت وہ کے اور ہر اللہ معروف رہے تھے ۔ وہ بیان الحد خداکی یاد میں معروف رہے تھے ۔ اور بیان کا بیان کا بیان کے اسلامی رات کوآپ وہ کی نیز آجاتی تھی۔ کی اسلامی آواز سنتے سنتے میں تھک جاتا تھا اور مجھے نیز آجاتی تھی۔ کی اٹھتے بیٹے " چلئے ' چلئے کو رہ کے بیٹے ' سوار ہوتے ' سفر میں ج تے ' واپس آتے ' گھر میں داخل کو رہ نے ' کھاتے پیٹے ' سوتے ہوئے ' فرض ہر حالت میں دل وزبان ذکر الی میں معروف رہے ۔ چنا نچائی بنا پرا حادیث میں مختلف اوقات و حالات کے لیے کثر سے سے ادعیہ ما تورہ منقول ہیں۔ اخیرزندگی میں جب سورہ اذا جاء اتری جس میں تھی دو تی جس کا کھم ہے تو امہات المومنین کا بیان ہے کہ ہروفت اور ہر حالت میں زبان مبارک پر تبیج وہلیل جاری رہتی تھی۔ سے کا کھم ہے تو امہات المومنین کا بیان ہے کہ ہروفت اور ہر حالت میں زبان مبارک پر تبیج وہلیل جاری رہتی تھی۔ سالا

حفرت ابن عمر المن است التواب السعد عدور که تھوڑے وقف کے بعد پڑھا کر یہ دعا ہر ب اعدر لیے و تب علی ادا است التواب السعد عدور که تھوڑے تھوڑے وقف کے بعد پڑھا کرتے تھے۔ ہم نے گانا توایک ایک نشست میں سوسود فعہ بیا لفاظ آپ اللہ کے زبان سے ادا ہوئے۔ سفر اور کوچ کی بے اطمینانی میں بھی آپ والی سے غافل نہیں رہتے تھے سوار کی پر بیٹھے بیٹھے فل اداکر تے تھے اور اس کی پر وانہیں کرتے تھے کہ قبد کی طرف رخ ہے یانہیں۔ سوار کی کا جانور جدھر چل رہا ہوتا آپ والی اللہ کا اور جدھر تھا کہ اللہ عدہ کر وادھر ہی خدا کا منہ ہوتا آپ والی اللہ کا اور شری منہ کے نماز کی نیت کر مینے کہ چائے گئو اور وقتہ وَ حدہ اللہ کا اور شری منہ کے نماز کی نیت کر مینے کہ چائے گئو اور وقتہ وَ حدہ اللہ کا اور شری منہ کے نماز کی نیت کر مینے کہ چائے گئو اور وقتہ وَ حدہ اللہ کا اور شری منہ کے نماز کی نیت کر مینے کہ چائے گئو اور وقتہ وَ حدہ اللہ کا اور شری منہ کے نماز کی نیت کر مینے کہ چائے گئو گو اور وقتہ وَ حدہ اللہ کا اور شری منہ کے نماز کی نیت کر مینے کہ چائے گئو گو اور وقتہ وَ حدہ اللہ کا اور کی منہ کے نماز کی نیت کر مینے کہ چائے گئو گو اور وقتہ وَ حدہ اللہ کے انہ کی نیت کر مینے کہ جائے گئو گو اور وقتہ وَ حدہ اللہ کا اور کی منہ کے نماز کی نیت کر مینے کہ چائے گئو گو اور وقتہ وَ حدہ اللہ کا اور کی منہ کے نماز کی نیت کر مینے کہ چائے گئو گو اور وقتہ وَ حدہ اللہ کی کی کے نماز کی نیت کر مینے کہ کی کے اس کے نماز کی نیت کر مینے کہ کی کے نماز کی نیت کر مینے کے نماز کی نیت کر میں کر نے نماز کر نے نماز کی نے نماز کی نے نماز کی نماز کی نماز کی نماز کی نماز کی نماز کی نماز کر نماز کر نماز کی نماز کر نماز کی نماز کر نماز کی نماز کر نماز کی نماز ک

### ذوق وشوق:

آپ ﷺ اسی بیٹ کی محفل میں یا امہات المونین سے حجروں میں بات چیت میں مشغول ہوتے کہ دفعتا اذان کی آواز آتی ، آپ اٹھ کھڑے ہوتے کے رات کا ایک معتد بہ حصہ گوشب بیداری میں گزرتا تھا تا ہم من کے وقت ادھر موذن نے اللہ اکبر کہا ادھر آپ بستر سے اٹھ بیٹھے کے شب کے دفت جس ذوق وشوق اور وجد کی حالت میں

لے ابوداؤد کیاب اعلم رق

ع مندابن منبل جديم صنحه ۵ <sub>-</sub>

ابن سعد 77 ء الوفاة\_

م ترمد ک وابن ماجه وو رقی باب دعوت.

هے صحیح بخاری وصحیح مسلم وابوداؤ دوغیر در

لے صحیح بخاری ہاب کیون الرجل فی خدمت اہلہ صفحہ ۸۰۸۔

کے سیح بی ری من انظر الاقامد

نماز پڑھے اس کا نقشہ حضرت عائشہ نے ان الفاظ میں کھینچا ہے '' بھی پوری پوری رات آ تحضرت وہ کا کھڑے رہے' سورہ بقرہ سورہ آل عمران سورہ نساء (قرآن کی سب سے بڑی سور تیں ہیں) پڑھے' جب کوئی خوف اور خشیت کی آیت آتی ' خدا سے دع ، تکتے اور بناہ طلب کرتے کوئی رحمت اور بشارت کی آیت آتی تو اس کے حصول کی دعا ما تکتے کے قرات اتی زور سے فرمائے کہ دوردور تک آواز جاتی اور لوگ اپ بستروں پر پڑے پڑے آپ وہ کا کی آواز سنتے کے مجھی کھی کوئی الی آیت آجاتی کہ آپ اس کے ذوق وشوق میں محوج جاتے۔ حضرت ابوذر سے جیم کے ایک دفعہ آپ

﴿ إِنْ تُعَدِّبُهُمُ فَإِنَّهُمُ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغُفِرُلَهُمْ فَإِنَّكَ الْتَ الْعَزِيْرُ الْحَكِيمَ ﴾ الرقومزاد عقوتها المعروب على اوراكر معاف كرد عقوقوعالب اور حكمت والا ب- الوياثر مواكم تك آب والله بالمراكمة على آب والله بالمراكمة الله المراكمة على آب والله المراكمة الله الله المراكمة الله المراكمة الله المراكمة الله المراكمة الله المراكمة الله المراكمة المراكم

زید بن خالد جنی ایک صحابی جین وہ بیان کرتے جی کہ جس نے ایک و فعدارادہ کیا کہ آج شب جیس آپ کونماز پڑھتے دیکھوں گا (غاباً ہیکی سفر کا واقعہ ہے) نماز کا وقت آیا تو آپ ویکٹا نماز کے لیے کھڑے ہوئے ، پہلے دور کھتیں معمولی اوا کیس مجردور کھتیں بہت ہی لمبی اور بڑی دیر تک پڑھیں 'مجردو دور کھتیں کر کے آٹھ رکھتیں بتدر ترج جھوٹی جھوٹی جھوٹی پڑھیں اور سب کے آخر جس وتر اداکی۔ سب خباب کی روایت ہے کہ ایک شب آب ویکٹا نماز کے لیے کھڑے ہوئے توضیح تک مصروف رہے۔ ہی

حفرت حذیفہ "کہتے ہیں کہ ایک شب جھ کو آن تحضرت کی کے ساتھ نماز پڑھنے کا اتفاق ہوا' آپ نے سورہ بھرہ ہڑی ہوری ہورہ ہے) ہیں سمجھا آپ وہ کی سوآ بنول تک پڑھیں گے لیکن آپ ان کو پڑھ کر اور آگے بڑھئی کے بڑھیں گے لیکن آپ ان کو پڑھ کر اور آگے بڑھئی نے بڑھی ہیں نے دل میں کہ شاید پوری سورہ آپ وہ کا ایک ہی رکعت میں ختم کرنا چ ہتے ہیں چنا نچہ آپ نے جب اس سورہ کو ختم کیا تو میں نے خیال کیا کہ اب آپ رکوع کریں گے لیکن آپ نے فور آہی سورہ آس عمران شروع کر کہ بھی ختم ہو چی تو سورہ نساء شروع کی (بیر تینوں سور تیمی فل کرسوا پانچ پاروں کے قریب ہیں) بہت تھم تھم کرنہ بیت سکون اور اظمینان ہے آپ قرات کررہے تھاور ہرآیت کے مضمون کے مطابق جی جی شرحیح اوردعا کرتے جاتے تھا اس کے بعد آپ نے رکوع کیا رکوع میں قیام ہی کے برابرتو تف فرمایا پھر کھڑے ہوئے اور اتنی ہی ویر تک کھڑے درہے پھر بجدہ کیا اور سجدہ میں بھی بھی تیا م بی کے برابرتو تف فرمایا پھر کھڑے ہوئے اور اتنی ہی ویر تک کھڑے درہے گھر بجدہ کیا اور سجدہ میں بھی بھی بھی تیا م بی کے برابرتو تف فرمایا پھر کھڑے ہوئے اور اتنی ہی ویر تک کھڑے درہے گھر تھر فرمائی ۔ آ

ال منداين خبل جلد اصغير ١٩٠٠

ابن ماجه باب ماجاء في صلوة البيل\_

الينار الينار

م صحیح مسلم موطاً بود و در

ع نائيادياءالليل.

ل صحيح مسلم ونسائي مسلوية الليل .

## ميدان جنگ مين يا داللي:

عین اس وقت جب دونوں طرف سے فوجیل برسر پریکار ہونتی 'تیروسنان اور نیخ و نخبر کی چیک ہے آ تکھیں خیرہ ہورہی ہوتی اور ہرطرف سے شور دارو گیر بر پا ہوتا' آپ و اللہ ایت نضوع وخشوع اور اطمینان قلب کے ساتھ دعا وزاری اور ذکر الہی میں مصروف ہوتے۔ سپائی شجاعت کے فخر وغرور سے پیشانیوں پریل ڈالے ہوئے دشمنوں کے مقابلہ میں ہوتے لیکن خود سپر سالار کی پیشانی زمین نیاز پر ہوتی۔ بدر ،احد ، خندتی ،خیبر ، تبوک تمام بزے برے معرکوں میں آپ کی بھی کیفیت تھی۔

معرکہ ہائے جنگ ہیں سیرسالاروں کوا ہے بہادرسپاہیوں کی توت پر ناز ہوتا ہے لیکن اسلام کے قائد اعظم کو صرف فدائے ذوالجلال کی قوت پر ناز تھا۔ عالم اسباب کے لحاظ ہے گوا ہے ماوراء قاور مطبق کی ذات پر تھا۔ بدر ہیں دوصحانی ہیں اپنی فو جیس مرتب کیس لیکن اصلی اعتا داور بجر وسا اسباب کا نتات سے ماوراء قاور مطبق کی ذات پر تھا۔ بدر ہیں دوصحانی عضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ یارسول القد ا ہم کو کا فرول نے اس شرط پر رہا کیا ہے کہ ہم جنگ میں شرکت نہ کریں ارشاد ہوتا ہے کہ ہم جنگ میں شرکت نہ کریں ارشاد ہوتا ہے کہ ہم کوصرف خدا کی مدودرکار ہے ' لیا بدر کا میدان خون سے لالہ زار ہور ہا ہے اور آپ خشوع و خضوع سے دونوں ہاتھ پھیلا کر بارگاہ ایز دی ہیں عرض کررہے ہیں کہ ' خدایا اپناوعد ہ نصرت پورا کر' محویت اور بخودی ہیں ردائے مبارک کند تھے ہے گر پڑتی ہے اور آپ وی گھر نہیں ہوتی بھی تجدے ہیں گر پڑتے ہیں اور عرض کرتے ہیں دونعہ میں گر پڑتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ ' خدایا ابا آگر آج یہ پہنائی خاک پر ہے۔ ' ای ا شاہی حضرت علی شخین دفعہ میدان جنگ ہے ہیں کہ وہ مقدس پیشائی خاک پر ہے۔ ' کے معالم ہیں میدان جنگ ہے جا کہ اس میں سے کہا کی ہے دوار اور کی خوات کر الوسفان میں میں اور ہروفعہ ہیں کہ وہ مقدس پیشائی خاک پر ہے۔ ' کے الم ہیں کہ معالم ہیں کہ خوات کے سے کہا کہ ہیں کہ وہ مقدس پیشائی خاک پر ہے۔ ' کے الم ہیں کہ کرا کے کہ کہا کہ ہیں کہ دوار اسلی کی دوار اس کے کہا کہ ہیں کہ کرا کہا کہ ہیں کہ دوار اس کی کو کہا کہ میں کی دوار کو کہا کہ کہا کہ ہیں کہ کرا کہا کہ ہیں کہا کہ کہا کہ ہیں کہ کو کہا کہ کہا کہ ہیں کہا کہ کو کو کو کہ کو کہا کہ کہا کہ کہا کہ کہا کہ کو کہا کہ کو کہا کہ کہا کہ کہا کہ کو کو کو کو کہا کہ کہا کہ کو کہا کہا کہ کو کہا کہ کو کہا کہ کہا کہ کہا کہا کہا کہا کہ کو کہا کہا کہا کہ کو کہا کہا کہ کی کو کہا کہ کو کہا کہ کر کو کہا کہ کر کو کہا کہ کو کہا کہ کے کہا کہ کو کہا کہ کو کہا کہ کو کو کہا کہ کو کہا کہ کو کہا کہ کو کہا کہ کر کو کہا کہ کو کہا کہ کو کہا کہ کو کہا کہ کو کہا کہ کو کہ کو کہ کر کو کہ کو

۔ عزوہ احدے خاتمہ پر ابوسفیان سرت ہے کیل کی جے پکارتا ہے لیکن آپ وہ اس دل شکستگی کے عالم میں بھی حضرت عمر "کو تھم دیتے ہیں کہتم بھی کہو۔

﴿ الله مولانا و لا مولى لكم الله اعلى و احل ﴾ ضامارا آقائين خدابوااور بلند ،

غزوہ احزاب میں آپ خودا ہے دست مہارک سے خندق کھود نے میں مصروف بنے اورلب مہارک پر بیالفاظ جاری تھے۔

﴿ اللهم لا خيرا لا خير الاخرة فبارك في الا نصار و المها حرة ﴾ خدايا بعدا في صرف آخرت كي بعلائي بانصار اورمهاج ين كوبركت عطاكر

وشمن اس شدت ہے جملہ پر جملہ کر رہے تھے کہ کسی مسلمان کا اپنی جگہ ہے بٹمناممکن نہ تھ اور یہ کا صر ہ ۲۲ ون تک قائم رہا' لیکن اس مدت بیں صرف ایک یا زیادہ سے زیادہ جار وفت کی نمازیں قضا ہو کئیں۔ ایک ون عصر کے وقت

لي صحيمسلم باب الوفاء بالعبد

مع المستح بني ري وصحيم مسلم غز ٥ و مدر .

سرة جلداول مغیره ۲۵۰\_

دشمنوں نے اس زور کا حملہ کیا کہ ایک لیحد کے سے بھی مہلت نال سک ا خرعصر کا وفت ختم ہوگیا' آپ کو بخت رنج ہوا حملہ رکنے برسب سے پہلے باجماعت نماز ادا کی۔

غزوہ خیبر میں جب آپ وہ کی شہر کے قریب پہنچاتو زبان مبارک سے میدالفاظ نکلے الله اکسر حریت حسر۔ اللہ اکبر! خیبرویران ہو چکا۔ عمار تیل نظر آ کیس تو سی ہیں ہے ارشاد کیا کہ تھم جاؤ پھر بید عاما تکی۔

﴿ اللهم اما نسئلك حير هذا القرية و خير اهمها و خير ما فيها و معود بك من شرها وشر اهلها وشرما فيها، (ابن بشام)

اے اللہ! ہم جھے سے اس آبادی کی اس آبادی والوں کی اس آبادی کی چیزوں کی جھلائی جے ہیں اور ان سب کی برائیوں سے تیری پناہ کے طلب گار ہیں۔

حنین کے معرکہ میں ہرہ ہزار نون آپ کے ساتھ کے لیکن اوّل می جمعہ میں اس کے پاوُں اکھڑ گئے۔ اس فوج کا سافا را گرانی آ دمیوں کے بجروسہ پرمیدان جنگ میں اتر تا تو شایدہ وسب سے پہلے بھاگ کرانی جانا بھا تا کہا تا کہا تا ہوئے کہا تھا کہ جس قوت پراعتاد تھا آپ اس کواس تنہائی میں بھی ای طرح نصرومد دگار بچھتے تھے۔ جس طرح فوج وفظر کے ساتھ میں اس وقت جب دس ہزار قدر انداز تیروں کا مینہ برساتے ہوئے سلاب کی طرح برجے چلے آتے تھے اور آپ میں اس وقت جب دس ہزار قدر انداز تیروں کا مینہ برساتے ہوئے سلاب کی طرح برجے جلے آتے تھے اور آپ میں اس وقت جب دس ہزار قدر انداز تیروں کا مینہ برساتے ہوئے سلاب کی طرح برخصے جلے آتے تھے اور آپ میں باتھ آپ بہلو میں چند جان شاروں کے سواکوئی اور باتی نہیں رہا تھ آپ سوار کی سے اتر آئے اور فر وہا ''جر بارگا والبی میں وست بدی ہوکر نصر ت موجودہ کی درخواست کی وفعنا ہوا کارخ پلٹ گیا اور شیم فتح علم اسلام کو بہر ہوں ' بھر بارگا والبی میں وست بدی ہوکر نصر ت موجودہ کی درخواست کی وفعنا ہوا کارخ پلٹ گیا اور شیم فتح علم اسلام کو کہرا نے لگی۔ دس ہزار وشن کے بے پناہ تیروں کو یکہ وتنہا من جات وزار کی سپر پرروکنے کی جرائت پنیمبروں کے سوااور کس سے ظاہر ہوگئی ہے۔

اس مرقع کا سب ہے موثر منظر غزوہ بی مصطف میں نظر آتا ہے، سا منے دستی پڑا و ڈالے پڑے ہیں اور فظت کے منتظر ہیں کے وفت آنماز کا وقت آباتا ہے اور آپ اہام بن کرآ کے کھڑے ہوجاتے ہیں۔ صحابہ کی ایک جماعت مقتدی ہو کرنی زیس معروف ہوجاتی ہے اور دوسری دشمنوں کا سامناروک لیتی ہے۔ صلح حدیبیہ کے زمانہ میں اس ہے بھی زیدہ خطرناک موقع پیش آیا۔ آنخضرت وقت کا کہ کہ کے پاس عسفان میں خیمہ زن تھے۔ قریش کے مشہور جزل خالہ بن وسید آس پاس کی پہاڑیوں میں دشمنوں کی فوج کا ایک دستہ لیے ہوئے موقع کی تاک میں تھے، آخر قریش کی بیرائے قرار پائی میرائے وقت آباتو آپ وقت کی ایک حصہ نے آپ کھڑے بیجھے آ کرنماز کی صفیل قائم کرلیں اور دوسرا حصہ وشمنوں کے مقابل کھڑا ہوگی۔ پہلی جماعت فارغ ہوکر بتدرین وشمنوں کے مقابل کھڑا ہوگی۔ پہلی جماعت فارغ ہوکر بتدرین وشمنوں کے مقابل کھڑا ہوگی۔ پہلی جماعت فارغ ہوکر بتدرین مقتد یوں کی صفول میں ہور ہی ہیں جو بی سے سرتھ پیچھے ہیں کر آپ وقت کی ساتھ نماز میں جاگی۔ بینی جماعت فارغ ہوکر بتدرین مقتد یوں کی صفول میں ہور ہی ہیں کی خور بیہ سالار خون آسام مکواروں کے ساتھ نماز میں جاگی۔ بینی مجام سے بی ہواہ عبادت

المستحج بخاري وسيح مسلم حنين -

الني مين معروف ہے۔ کے

ان واقعات کو پڑھ کرانداز ہ ہوگا کہ اس تھم النبی کی کہاں تک لقبیل ہوئی۔

﴿ يَا أَيُّهَا لَّذِيْنَ امْنُوا إِذَا لَقِيْتُمْ فَقَةً فَاتَّبِتُوا وَاذَّكُرُوا اللَّهَ كَثِيْرًا لَّغَلَّكُمْ تُفْدِحُونَ ﴾(اندل)

مسمانو! جب سی گروہ سے تر بھیڑ ہوجائے تو ٹابت قدم رہواور بار بارخدا کا نام لیتے جاؤتم کامیاب ہو گے۔

صیح بخاری میں روایت ہے کہ آنخضرت اللہ جہاویں جب کی نیکرے پر چڑھتے تو تمن بار القدا کبر کہتے۔ کے

حشية البي:

آپ و الفاع الانبیاء سے ، افضل رسل سے مجبوب خاص سے تاہم حشیۃ النی کا بیاثر تھ کے فرمایا کرتے کہ النجے کو بکھنیں معدم کہ میرے او پرکیا گزرے گئ ' حضرت عثان ٹین مظعون نے جب وفات پائی تو آپ و الفا تعزیت کو گئے ، لاش دھری تھی ایک عورت نے لاش کی طرف مخاطب ہو کر کہا۔ '' خدا گواہ ہے کہ خدانے تھے کونوازا'' آئخضرت کو گئے ، لاش دھری تھی ایک عورت نے لاش کی طرف مخاطب ہو کر کہا۔ '' خدا گواہ ہے کہ خدانے تھے کونوازا'' آئخضرت کو گئے نظر ایا'' تم کو کیونکر معلوم ہوا؟'' بولیں' خدانے ان کونہیں نوازاتو اور کس کونواز سے گا'ارشاد ہوا کہ' ہاں جھے کو بھی ان کی نبست بھلائی کی تو قع ہے لیکن میں پنجم ہو کر بھی پنیس جانتا کہ میر سے ساتھ کیا معالمہ کیا جائے گا''۔ سے

جب بھی زورے ہوا چلتی آپ وہ گاہ سہم جاتے کی ضروری کام میں ہوتے اس کوچھوڑ کر قبلہ رخ ہوجاتے ہے اور فر ، نے '' خدایا تیری بھیجی ہوئی مصیبت ہے بناہ ، نگنا ہوں' ، جب مطلع صاف ہوجا تایا پانی برس جاتو سر در ہوتے اور خدا کا شکرا دافر ماتے ۔ ایک دن اس شم کا واقعہ ہیں آیا تو حضرت عائشہ "نے بوچھا'' یارسول القد! آپ کیوں مضطرب ہو جو تے ہیں؟''ارش دہوا'' عائشہ! تجھے کیا معلوم کہ تو م ہود کا واقعہ نہ پیش آئے جس نے بادل دیکھی کر کہا کہ یہ ہمارے کھیتوں کوسیراب کرنے والا ہے حالا نکہ وہ عذاب الی تھا''۔ ہے

حضرت الوبكر في غرض كى كه يارسول القدا آپ كے بال كينے لكے فر مايا" بجھے سورہ بود ووا قعداور والمرسلات اور عم يتساء اون نے بوڑھا كرديا ' لئے (ان سورتوں ميں قيامت وغيرہ كے واقعات مذكور جيں) الى بن كعب سے روايت ہے كہ جب دو مكث شب كر رچكتى ، با وازيدا لفاظ اوا فر ہاتے - ''لوگوا خدا كو يا وكر وُ زلز لد آر ہا ہے اس كے پیچھے آنے والا آرہا ہے - موت اپنے سامان كے ساتھ آپنجى موت اپنے سامان كے ساتھ آپنجى ' ۔ ہے

ل ابوداؤ دجيداول باب مبلوة المساقرين .

الليم عنداحرب-

سل محج بخارى باب البحائز

سم سنن ابن ماجه باب ما پیمو به الرجل اذاراتی السحاب به

<sup>😩 🔑</sup> په اقعه غاري ومسلم اور ديگر حديث کي کټاول پيل بھي مذکور ہے اخير فقر وقر آپ پ سے کا آج جمہ ہے۔

لے شاکرزی ماجاء فی شبیہ اللہ ۔

کے مشکوہ بحوالہ تر مذی باب الباکا والخوف۔

فر مایا کرتے تھے 'لوگو! جو پھریں جامنا ہوں اگرتم جانے ہوتے تو تم کوئٹی کم اور رونازیادہ آتا'۔ لیا ایک دفعہ آپ وہ کا نے نہایت موثر طرز سے خطبہ میں فرمایا 'اسے معشر قریش 'اپنی آپ فبرلو، میں تم کو خدا سے نہیں بچاسکنا، اسے بند عبدالدن ف! میں تم کو بھی خدا سے نہیں بچاسکنا 'اسے مغید اعراف فدا کی پھو پھی خدا سے نہیں بچاسکنا 'اسے عباس بن عبدالعطلب! میں تم کو بھی خدا سے نہیں بچاسکنا 'اسے مغید ارسول خدا کی پھو پھی! میں تم کو بھی خدا سے نہیں بچاسکنا 'اسے محد کی بیٹی فی طمہ! میں تھے کو بھی خدا سے نہیں بچاسکنا '(سجمین) رسول خدا کی پھو پھی! میں تم کو بھی خدا سے نہیں بچاسکنا '(سجمین) ایک دفعہ اس بول خدا کی بھر تو گھا ہے کہ قریب ہو گئے مہا جرین نے اٹھ کر لوگوں کو بشایا' آپ نگل کر حضر سے عاکش ' کے مجرہ میں داخل ہو گئے اور تھا ضائے بشری سے بددعا زبان سے نکل گئ 'فورا قال کے بوکر دونوں ہاتھ خدا کی بارگاہ میں اٹھائے اور دھا کی خدایا! میں ایک انسان ہوں اگر تیرے کی بندہ کو بھے سے قال ۔ نہوکر دونوں ہاتھ خدا کی بارگاہ میں اٹھائے اور دھا کی خدایا! میں ایک انسان ہوں اگر تیرے کی بندہ کو بھے سے ایک بردہ کو بھو سے ایک بیک ایک انسان ہوں اگر تیرے کی بندہ کو بھو سے تھا۔ نہوکر دونوں ہاتھ خدا کی بارگاہ میں اٹھائے اور دھا کی خدایا! میں ایک انسان ہوں اگر تیرے کی بندہ کو بھو سے تھا۔

گر<u>ید</u>وبکا

تكليف <u>يهنيج</u>تو <u>مجم</u>يمزانددينا- ع

خشیت اللی کی وجہ ہے اکثر آپ کے اس رفت طاری ہوتی اور آ تکھول ہے آنو جاری ہو جاتے ہے ۔ مفزت عبداللہ بن مسعود ' نے جب آپ میں کی اُمّاؤ کے سامنے یہ آیت پڑھ وہ کیف اد حضا میں کُلُ اُمّاؤ سنہ بنہ بنہ بنہ علی هُو ُلَاءِ شهید اُلی تو ہافتیار چم مبارک ہے آنسوجاری ہو گئے کے اکثر نماز میں رفت طاری ہوتی اور آنسوجاری ہو گئے کے اکثر نماز میں رفت طاری ہوتی اور آنسوجاری ہوجی کے اس میں بھرتے اور فراح ہے تنہ بنہ ہوجا تے۔ ایک وفعہ جب سوری گرئین پڑاتو نمی زکسوف میں آپ وہ کا شخندی سانسیں بھرتے اور فراح ہے تنے خدای تو نے وعدہ کیا ہے کہ تو لوگوں پر میرے ہوتے عذا بنہیں نازل کرے گا۔ کے

عبداللہ بن شخر ایک سحائی بیان کرتے ہیں کہ ایک بار خدمت نبوی میں حاضر ہوا ، دیکھا تو آپ نماز میں مشغول ہیں آ تھوں ہے آنسو جاری ہیں روتے روتے اس قدر ہچکیاں بندھ گئیں تھیں کہ معلوم ہوتا تھ کہ پچکی چل رہی ہے باغذی اہل رہی ہے۔ ھے۔

ایک بارآپ و ایک جنازہ میں شریک تھے قبر کھودی جارہی تھی آپ و اٹھا قبر کے کنارے بیٹھ گئے بیہ منظر د کھے کرآپ پراس قدر رفت طاری ہوئی کہ آنسوؤں سے زمین نم ہوگئ پھر فر ، یا بھائیو! اس ون کے لیے سامان کر رکھو۔ کئے

ایک دفعہ کی غزوہ ہے والی تشریف لا رہے تھے راہ میں ایک پڑاؤ مل کی تھالوگ بیٹھے تھے آپ وہ اللہ ان ایک وہ اس کا ری تھی ہے آپ وہ اللہ ان ایک خوب وہ یا گاری تھی پاس ہی اس کا مڑکا تھا آگ خوب

ل صحیحین۔

م الشخيخ بخاري تنيه آيت مدوره

هم بود. وُرصوة الكسوف.

ه ترندي و بوداؤد باب البيكاء في صلوة الليل .

ل سمن این ماجه باب انحز ان والبه کا

روشن ہوگئی اور بھڑک گئی تو وہ بچہ کو لے کرآپ وہ کی خدمت میں آئی اور بولی آپ رسول اللہ جیں؟ ارشاد ہوا ہاں بیشک پھراس نے بوجھا کیا ایک مال اپنے بچہ پرجس قدر مہر بان ہے خدا اپنے بندوں پراس سے زیادہ مہر بان نہیں ہے۔ آپ وہ گھڑا نے فر مایا بیشک ۔ اس نے کہا تو مال اپنے بچہ کو آگ میں نہیں ڈالتی آپ وہ کا پرگر بید طاری ہوگی پھر سرا نھا کرفر ، یہ خدا اس بندہ کوعذ اب دے گا جو سرکش اور متمر دہے خدا سے سرکشی کرتا ہے اور اس کو ایک نہیں کہتا۔ ا

ا یک دفعد آپ نے حضرت ابراہیم" کی دعا۔

﴿ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَصُلُلُنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ فَمَنُ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِينٍ ﴾

پر در دگار!ان بتول نے بہت ہے لوگوں کو گمراہ کیاان میں ہے جس نے میری پیردی کی و بی میری جماعت میں ہے اس کے بعد حصرت عیلی" والی دعا پڑھی۔

﴿ إِنْ تُعَدِّبُهُمْ فَالِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغُفِرُلَهُمْ فَالِنَّكَ آنُتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيمُ ﴾ اگرتوان کوعذاب وے تووہ تیرے بندے ہیں اور اگر معاف کروے تو تو غالب دوانا ہے۔ دونوں ہاتھ اٹھا کر اَللَّهُمْ اُمَّنِیُ اُمْنِیُ اُمْنِیُ قرماتے جاتے تھے اور آئھوں ہے آئسو جاری تھے۔ کے

# محبت اللي:

و نیا میں دوسم کے پنج برا کے ہیں ایک وہ جن کی آتھوں کے سامنے صرف خدا کے جلاں و کہ بینی کا جوہ تھا اور اس سے وہ صرف خدا کے خوف و خشیت کی تعلیم و بیتے تھے مثلاً حضرت نوح وحضرت موسی علیما اسلام دوسرے وہ جو مجت البی میں سرشار تھے اور وہ لوگوں کوائ خم خانہ عشق کی طرف بلاتے تھے مثلاً حضرت کی وہیسی علیما اسل م کیکن بیدونوں افراط وتفریط کے دانتے تھے۔ پہلی داہ اخلاص ومحبت کی منزل تک پہنچ تی اور وہ سری عبود بہت اور آ واب واحر امرکی منزل سے وور مجینک و جی ہے۔ پہلی داہ اخلاص ومحبت کی منزل تک پہنچ تی اور وہ سری عبود بہت اور آ واب واحر امرکی منزل سے وور مجینک و جی ہے جیسا کہ عیسائی تعلیم اور موجودہ انجیل کی سیرت سے میں برخض کونظر آ سکتا ہے لیکن اسلام دونوں جلوؤں کو کیسال نمایاں کرتا جا ہتا ہے میکی سبب ہے کہ حامل شریعت اسلامیہ کی ذات مبارک میں بیدونوں پہلو بہ یک وفعہ نظر آ تے ہیں قرآن مجید نے کمال ایمان کا وصف بیربیان کیا ہے۔

﴿ وَالَّذِينَ امْنُوا آشَدُّ حُبَّالِلَّهِ ﴾

جوائمان لائے ہیں ان کوسب سے زیادہ خدا بیارا ہے۔

ل سنن ابن باجه باب الرحي من رحمة الله

المستحج معلم باب بكائد الله لاحت

نے اپنے جواب میں اس شبہ کود فع فر مایا اور بتا یا کہ ان کا مقتضا محبت الہی ہے حشینہ البی نہیں اس لیے آپ بھی فر مایا کرتے ہے۔ تھے۔

﴿ و جعلت لى قرة عينى فى الصلوة ﴿ و جعلت لى قرة عينى في الصلوة ﴾ ميرى آكھول كي شندك تمازيس ہے۔

راتوں کے سنائے میں اٹھ کرآپ کھی وعاوزاری میں معردف ہوت بھی قبرستان کی طرف نکل جے ۔
اور فر مایا کرتے تھے کہ نصف شب کے سکوت میں خدا سائے دنیا پر نزول فرما تا ہے لیے عبادت شبانہ کا خاتمہ صبح کی دو
رکعتوں پر ہوتا تھا جن کی نبعت آپ میں کا ارشادتھ کہ''ان کے معاوضہ میں دنیا اور مافیہا کی نعتیں بھی میرے سائے بچے
بیل'' یہ میں

ایک دفعه ایک غزوه میں کوئی عورت گرفتار ہوکر آئی اس کا بچہ کم ہوگیا تھا' محبت کا پہوٹی تھ کہ کوئی بچیل جاتا تو وہ سینہ سے نگا میں اور اس کو دودھ پلوٹی آپ وہ گھانے دیکھا تو حاضرین سے مخاطب ہو کرفر وہ یا کہ'' کیا یہ ہوسکتا ہے کہ یہ عورت خود ایخ گئی آگ میں ڈاں دے؟'' تو گوں نے عرض کی'' ہرگز نہیں'' فر مایا'' تو خدا کوا پنے بندوں سے اس سے زیدہ محبت ہے جتنی اس کوا پنے بخد سے ہے'۔ ''

ای طرح ایک اور واقعداو پر گرز دیا ہے کہ آپ وہ ایک ایک فروہ ہے واپس آرہے تھا کیہ عورت اپنے بچکو اور جس کے کرخدمت اقدی جس آئی اور عرض کی ' یارسول القد الکیہ مال کواپنے بچہ ہے جس قدر محبت ہوتی ہے کیا خدا کو اپنے بندوں سے اس سے زیادہ نہیں ہے؟' فر مایا ہاں بیشک ہے۔ اس نے کہا کوئی مال تواپنے بنچے کو آگ جس ڈ النا گوارانہیں کرتی نے بندوں سے اس سے زیادہ نہیں ہے گا جو ہر کشی ہے کرتی نے بیان کرفر مایا خداصرف اس بندہ کوعذا ہو ہے گا جو ہر کشی ہے ایک کودو کہتا ہے۔ ک

ایک دفعہ آپ وہ کا سے اور میں ایس ایس ایس ایس ایس ایس میں اور ہیں ایک جا در ہیں ایک پرندکو مع اس کے بچوں کو لیسٹے ہوئے لائے اور عرض کی کہ یار سول القد ! میں نے ایک جھاڑی ہے ان بچوں کو اٹھ کر کپڑے میں لیبیٹ لیااس کی اس نے بید کھا تو میر سے سر پر منڈ لانے گئی ہیں نے ذراسا کپڑے کو کھول دیا تو وہ فوراً بچوں پر گر پڑی ارشاد ہوا کہ کیا اپنے بچول کے ساتھ ماں کی اس محبت پرتم کو تعجب ہے؟ تتم ہاس ذات کی جس نے جھ کو تن کے ساتھ مبعوث کیا ہے جو محبت اس ان کو ایس کو ایس کے ساتھ مبعوث کیا ہے جو محبت اس ان کو ایس بیاندوں سے بدر جہازیادہ ہے۔ جھ

آب ﷺ مجت البی کے سامنے دنیا کی تم محبوں کو چی جھتے تھے وفات سے پانچ دن پہلے آپ اللے ا

لے صحیح بخاری۔

م السحيمسم رأب العلوة .

سع منجح بخارى مغده ٨٨٠ باب رحمة الولد".

سنن ابن ه جه باب ه بر حی من الرحمة م

<sup>🙆</sup> مفحکوۃ بحوالہ ابودا ؤ دیا ب رحمۃ اللہ۔

صی بہ کے مجمع میں ایک خطبہ ویا اس میں فر مایا ''میں خدا کے سامنے اس بات سے براًت کرتا ہوں کہتم میں سے (لیمن انسانوں میں سے) کوئی میرا دوست ہو کیونکہ خدا نے مجھے اپنا دوست بنا ہیا' جس طرح ابرا ہیم کواس نے اپنا دوست بنالیا تھا'اگر میں اپنی امت میں ہے کی کو دوست بنا سکنانو ابو بکر کو بنا تا۔ لے

وفات کےوقت زبان مبارک ہے جونقرہ بار بارادا ہور ہاتھا یہ تھا۔

﴿ اللُّهُمُّ الرَّفِينَ الْاعَلَى ﴾

خدایا! صرف رفیق اعلی مطلوب ہے۔

یہ الفاظان کر حضرت ما کشہ " نے کہا کہ اب آب ہم لوگوں کو چھوڑ دیں گئے '۔ ع اس' رفاقت علوی' کے راز سے جو کسی قدر آشنا ہیں وہ اس فقر ہ کی بیتشریح کرتے ہیں۔

"انبیا علیهم السلام چول از مقام دعوت فارغ میگر دند دمتوجه عالم بقامیشوند ومصلحت رجوع (الی انخلق) تمام می شود بشوق تمام ندائے الرفیق الاعلیٰ برآ وردہ بہ کلیت متوجہ جی جل شانه میگر دند د درمرا تب قرب میرمی نمانید)" سی

## تو كل على الله:

توکل کے بید منی ہیں کہ انسان کوششوں کے نتائج اور واقعات عالم کے فیصلے کو خدا کے میر دکر دے۔ اسباب و علل کے پردے اس کے سامنے ہے اٹھ جو کیں اور اسے براہ راست ہر چیز القد تعی کے قبصنہ قدرت ہیں نظرا نے بظہر اسباب وعلل کو ناموافق ہوں مگر میہ غیر معزلزں یقین پیدا ہو کہ بیٹا موافق حالہ ت ہی رے کام ہیں ذرہ بجر موڑ نہیں ہو سکتے بلکہ اصلی قوت وقد رت عالم اسباب ہے ماور ابستی کے ہاتھ ہیں ہے انسان کا استقال ل عزم جرائت و ب باکی بیتمام ، تمیں اس کے باتھ ہیں ہے انسان کا استقال ل عزم جرائت و ب باکی بیتمام ، تمیں اس کی باصل کی پرتو بین اس کی بدولت مشکل ہے مشکل اوقات میں بھی زمام صبراس کے ہاتھ ہے نہیں چھوٹی پر خطر ہے پر خطر راستوں میں بھی جبن اور ضعف ہمت اس کے قلب میں راہ نہیں یا تا شد ید سے شد ید حالات میں بھی اس کے دل پر مالیوں کا بادل نہیں چھاتا۔

آ تخضرت و المستران ا

إ صحيح مسلم صنحه ۲۰۱ باب النهي عن يناء المساجد على القيور

ع صحیح بندری بالوقات

سل كتوبات امام زباني مجد دالف ثاني مكتوب ايم جدد ال

تنہا نہیں چھوڑے گالے مکہ میں ایک مصیبت زوہ ماہویں صی کیٹے ہے ارشاد ہوتا ہے'' خدا کی قتم عنقریب وہ وقت آتا ہے جب بیددین مرجبہ کمال کو بہنچ جائے گا'اور خدا کے سواکسی اور کا ڈرنہیں رہے گا'' کے

ایک مرتبہ حرم میں بیٹے کر کفار نے باہم مشورہ کیا کہ محداب جیسے بی یہاں قدم رکھیں ان کی یوٹی یوٹی اڑا دی جائے، حضرت فاطمہ "ان کی بیرتقریرین رہی تھیں' وہ روتی ہوئی آپ وہ گائے پاس آئیں اور واقعہ عرض کیا' آپ وہ گائے نے ان کو تسکین دی' اور وضو کے بیے پی کمانگا وضو کر کے آپ وہ گائے بے خطر حرم کی سمت روانہ ہو گئے جب خاص صحن حرم میں پہنچاور کفار کی نظر آپ وہ گائے پر پڑئی' خود بخو وان کی نگا ہیں جھک گئیں۔ سے

جلداول میں پڑھ بھے ہوکہ شب بجرت میں قریش کے بہادر خون آشام ادادوں کے ساتھ کاشانہ اقد س کا عمرہ کیے ہوئے تھے لیکن آپ وہ کے انہایت سکون واظمینان کے ساتھ اپ عزیز ، قوت بازوعلی مرتضیٰ کواپی جگہ بستر پرلٹا دیا 'حالا تکدا تھی طرح معلوم تھ کہ یہ لی گاہ ہے 'بستر خواب نہیں لیکن اس کے ساتھ یہ بھی معلوم تھا کہ ایک اور قادر کل بستی ہے جو تختہ تھا کو فرش گل بنا سکتی ہے ان کولٹا تے ہوئے نہایت ہے پروائی ہے فرہ یہ کہ کہ کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا۔ سے گھر کے جاروں طرف وشمنان قریش محاصرہ کئے ہوئے تھے اور خیال ہوسکتا تھا کہ جس امید کے انتظار میں مکہ کے برناو پیر بجب نہیں کو چوں اور گلیوں میں مشت ق خبر چل پھر رہے ہوئی گئی آپ وہ کا تا ان والی کے اعتاد پراان تمام ناموافق حالات کی موجود گلیوں میں مشت ق خبر چل پھر رہے ہوئی ایندائی آ بیتی زبان مبارک پڑھیں جن میں ناموافق حالات کی موجود گلی میں گھر سے ہا ہرقد منکالا - اس وقت سورہ سین کی ابتدائی آ بیتی زبان مبارک پڑھیں جن میں نوت کی اورا سے راہ راست پر ہوئے کے تھد بی ہے ۔ آخری آ بیت بہتی ۔

کہ ہے نگل کرآپ وقت ان کے انقام کے جذبات میں پناہ کی۔ قریش میں خون آشامی کے ساتھا ابنی ناکامی کا غصہ بھی تھا' اور اس ہے اس وقت ان کے انقام کے جذبات میں غیر معمولی تلاظم ہوگا وہ آپ وقت کے تعاقب میں نشان قدم کود کیمتے ہوئے تھیک اس غار کے پاس پہنچ گئے۔ کون کہ سکتا ہے کہ اس پرخطرہ است میں کسی کے حواس بجارہ کتے ہیں' چٹانچہ حضرت ابو بکر "نے گھبرا کرعرض کی کہ' یا رسول اللہ! دشمن اس قدر قریب ہیں کہ اگر ذرانیج جسک کرانے پاؤں کی طرف دیکھیں گئو ہم پرنظر پڑجائے گئے'۔ لیکن آپ وقت نے روحانیت کی پرسکون آواز میں فرمایا دوکوکیاغم ہے جن کے ساتھ تنیسرا خدا ہو'' پھر جی جیسا کہ قرآن مجید ہیں ہے'فرمایا:

﴿ لَا تَحْزَلُ إِنَّ اللَّهُ مَعَنَا ﴾

لے پیدونول واقعدائن ہشام میں ہیں۔

<u>ا</u> تحمیم بخاری اواخر جلد اول\_

سع منداح مبلدادل سني ١٣١٨

س ابن بشام وطبری

🙆 مستجع بناري بجرت

عم ندكرو خداجار بساتح ب

سین نبوت کے سوااس روحانی سکون کا جلوہ اور کہا ل نظر آسکتا ہے؟

قریش کے اس اعلان کے بعد کہ جو محد کوزندہ یا ان کا سر کاٹ کر لائے گا'اس کوسواونٹ ملیس کے' سراقہ بن بعثم نے آپ وہ کا تعاقب کیا'اوراس قد رقریب بیٹی گیا کہ وہ آپ وہ کا کو پاسکناتھ' حضرت ابو بکر ٹیار بار گھیرا کرادھرد کم یہ رہے تھے'لیکن آپ وہ کا نے ایک دفعہ بھی مزکر نہیں دیکھ کہ سراقہ کس ارادہ سے آرہا ہے کیمال دل پروہی سکھنے تدربانی طاری تھی اور لب ہائے مبارک تلاوت قرآن میں مھروف تھے۔

عام طور پر جھا جاتا ہے کہ مدید آکر آپ وہ گا کی زندگی ہر تم کے خطروں سے تفوظ ہوگئ تھی 'لیکن واقعہ سے کہ گواسلام کو پہاں اعوان وانصار کی ایک معتد بہ تعداد ل گئی تھی 'لیکن ای کے ساتھ ان دشمنوں کا سامن بھی تھا جو دشمنان ملہ سے نہا وہ وخطرنا ک تھے مکہ بیس قرایش گوآپ وہ گا کے دشمن نئے لیکن ان جس اور رسول اللہ وہ گا جس نتھا ت تھے جو بھی کہی کی کو شخو ارکی اور مواسات و ہمدردی کی کوئی جو بھی کہی کو شخو ارکی اور مواسات و ہمدردی کی کوئی وجندیں ہو گئے تھی علاوہ پر بی بہود و منافقین مدینہ اور نی کوئی سازشیں شروع وجندیں ہوگئی تھی علاوہ پر بی بہود و منافقین مدینہ اور کی مدینہ باہم آئے تھے اس مات پر محابہ جان شاری کی بہا پر آئے کر دا توں کو پہرہ دیا کہ جس کے اس مان ہیں ایک دات محابہ آپ کے خیر کا بہرہ دیا ۔ سے کہ بیآ بیت نازل ہوگئی۔

﴿ وَاللَّهُ يَعُصِمُكَ مِنَ النَّاسِ ﴾ (ما كده) اوران الله وكان الماس الله اكده)

اور آپ نے ای وقت خیمہ سے سرباہر نکال کرمی ہے فرمایا۔ کے اور آپ نے ای وقت خیمہ سے سرباہر نکال کرمی ہے فرمایا۔ ک و ایھاالناس انصر فوا فقد عصمنی الله کھ لوگودالی جادَ میری حمّاظت کا ذمہ خود خدائے لیا ہے۔

ایک دفعه ایک مخص گرفتار به و کر پیش بهوا که بیر آپ و این پرجمدی گھات میں تھا آپ و این اس کو جھوڑ دو سے کہ بیر جھوڑ قار بھی جا بتا تو نہیں کرسکتا تھا'' ہے اس بات کی طرف اشارہ تھ کہ میری حفا ظت کا ذمہ دار کوئی

لے سیرے جلداول سلسله غزوات په

ع جامع ترندی بنسیر ما کدو۔

سع میح بخاری کماب الجهاد

اور ہے۔ خیبر میں جس بہود بیائے آپ کوز بردیا تھا اس سے دریافت کیا کہ 'نتم نے بیتر کت کیوں کی ؟''اس نے جو ب دیا کہ' آپ کے تل کرنے کے بیے' آپ نے فرمایا کہ' خداتم کواس پر مسلط نہ کرتا''۔ لے

ا حد اور حنین کے معرکوں میں جب میدان جنگ تھوڑی دیر کے ہے جان نثاروں سے خالی ہوگی تھا آپ بھا گا استقداں تو کل می القد وسکینت روح نی کی مجزانہ مثال ہے۔ یہ تو کل اوراعتادی اللہ کی بیک رخی تھویر ہے اس مرقع کا دوسرار خ بھی پچھاس ہے کم موثر نہیں ہے۔ آپ پر فقر وغنا کے مختلف دور گزرے کوئی دن ایب آتا کہ مجد نبوی کا صحن زر و ماں ہے معمور ہوج تا اور پھر متصل کی گئی دن ایب آتے کہ فی قد ہے شم مب رک پر دودو تین تین پھر بند ھے ہوتے حالا نکہ بالکل ممکن تھا کہ آج کا سر ماید کل کے مصارف کے لیے اٹھار کھا جائے لیکن تمام عمر آپ وہ گئے کا طرز تمل اس کے خلاف رہ بالکل ممکن تھا کہ آج کا سر ماید کل کے مصارف کے لیے اٹھار کھا جائے لیکن تمام عمر آپ وہ گئے کا طرز تمل اس کے خلاف رہ بالکل ممکن تھا کہ دن کی دوسرے دن کے لیے اٹھا کر نہیں رکھی گئی ضروری اور بقدر کھا لت اخراج ت کے بعد جو پچھو تی جاتا ہو تا تھا تھا تھا تھا تھی کر نہیں رکھی گئی ضروری اور بقدر کھا لت اخراج ت کے بعد جو پچھو تی جاتا ہو تھی کہ میں حضر ت ائس سے مدوایت ہے۔

﴿ ان رسول الله مَنظَة كان لا يد حرلغد﴾ آتخضرت ﷺ كلك ليكوئى چيزاله كرنبيس ركعت تھے۔

ا تفاق ہے یا بھو نے سے اگر کوئی چیز گھر میں رہ جاتی تو آپ میلی کو بخت تکلیف ہوتی تھی' کے بکہ آپ میلی اس وقت تک گھر میں تشریف نہیں لے جاتے تھے جب تک میرنہ معلوم ہوجا تا کہ اب وہاں خدا کی برکت کے سوا کچھ نہیں ہے۔ سے اس فتم کے متعدد واقعات جود و سخا کے عنوان میں مذکور ہیں۔

نزع کے وقت جب انسان ہر چیز کوفراموش کر دیتا ہے آپ وہٹا کو یا د آ یا کہ حضرت عائشہ کے پاس آپھ اشرفیاں رکھوائی تھیں' وہ پڑی ہوں گئ'اس نازک موقع پر بھی بیہوآپ وہٹا کوتو کل عی اللہ کی شان کے خلاف نظر آیا'ارشاد ہوا کہ'' عائشہ اکیا محمہ خدا ہے برگمان ہوکر ہے گا' جاؤ پہلے ان کوخیرات کردؤ'۔ سے

## صبروشكر:

﴿ مَا أَصَاتَ مِن مُصِيبَةٍ فِي الْارْصِ وَلَا فِي الْفُسِكُمِ اللَّهِ فِي كَتَابٍ مِن قَسُ اَنْ لَنْرَاهَ عَ اِنْ ذلك غيى الله يسيرٌ ٥ بَكَيْلا تَأْسُوا عَلى مافَاتَكُمْ ولا تعرجُوا مِمَا اتاكُمُ ٥ وَاللَّهُ لا يُحتُ

ال صححملم باباسم -

مع مسیح بخاری با ب من صلی بالناس فذ کرهاجة فخضا جم دمنداحد جهد ۲ صفحه۲۹۳ ـ

سع ابوداؤد باب قبول مديدامشر كين \_

المند حمدواين معد الأو اوف الد

كُلُّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ ﴾ (مدير")

جتنی مصیبتیں زیبن پراورخودتم پر نازل ہوتی تھیں وہ ان کے وجود سے پہنے دیوان قض میں لکھ لی گئی ہیں' یہ بات خدا کے بیے آسان ہے' بیاس لیے کیا گیا تا کہ تم نا کا می پرغم اور حصول مقصد پر گفر نہ کرو' خدا مغرور اور فخار کو دوست نہیں رکھتا۔

رسول ابقد و کو صل ہو سکتی تھیں۔ تاہم آپ و کی کامیابی سے اس کے فخر و غرور نے اپنا عکس نہیں ڈالا۔ آپ انسان کے کئی فرد کو صل ہو سکتی تھیں۔ تاہم آپ و کی کامیابی کا سردار ہوں کی فخر و غرور نے اپنا عکس نہیں ڈالا۔ آپ کی خفرہ یا ہوان سید و لد ادم و لا وحر کہ '' میں آ دم کے بیٹوں کا سردار ہوں کی بیٹن مجھے اس پرفخر نہیں' عدی بن حاتم طائی نے جو خدم باعیر کی تھے آپ و کی اس کے جو صلات سے تھے ان کی بنا پر ان کو یہ شک تھا کہ آپ بادشاہ ہیں یہ پنیسر؟ جب وہ اپنے قبیلہ کا وفد لے کر حاضر خدمت ہوئے تو عین اس وقت ایک سکین می عورت اپنی کی غرض کے لیے بارگاہ اقد کی سرآ کی اور مجمع سے ذرا ہے کر کھی نے لیے کی درخواست کی آپ ویٹ فور اُن کھی کھڑ ہے ہوئے اور اس وقت تک گئی میں کھڑ سے جب تک وہ خودا پی مرض سے چی نہیں گئی۔ عدی کہتے ہیں کہ آپ ویٹ کی تواضع اور خاکساری کا سے عالم دکھے کھی تیں کہ آپ ویٹ کی تواضع اور خاکساری کا سے عالم دکھے کھی تیں کہ آپ ویٹ کی تواضع اور خاکساری کا سے عالم دکھے کھی کھی تیں کہ آپ ویٹ کی تواضع اور خاکساری کا سے عالم دکھے کھی کھی تیں کہ آپ ویٹ کی تواضع اور خاکساری کا سے عالم دکھے کھی کھی تیں کہ آپ ویٹ کی تواضع اور خاکساری کا سے عالم دکھے کھی کھی تیں کہ آپ ویٹ کو کھی کھی کو اس کی اور خاکساری کا سے عالم دکھے کھی کھی تھیں ہوگیا کہ آپ پیشر ہیں باوشاہ نہیں ۔ ا

مفتوح شہروں میں داخل ہوتے ہوئے وئیا کے ہرفاتح کا سرغروروناز سے بلند ہوج تا ہے لیکن مکہ وخیبر کا فاتح اس دفت بھی اپنا سر نیاز بارگاہ ایز دی میں جھ کا کرشہر میں داخل ہوا۔ ابن اسحاق نے روایت کی ہے کہ فتح مکہ میں جب آنخضرت و این کے طویٰ میں پنچے اور دیکھا کہ خدانے آپ کو فتح کی عزت عطا کی ہے تو آپ نے اپنی سواری پر تو تف

کیا ۔

﴿ ان رسولِ اللّٰهِ عَنِي لَما انتهى الى ذى طوى وقف عنى راحنته .... ليصع راسه تواضعا لبّه حين راى ماكرمه اللّه سه من الفتح حتى ال عثو سه ليكا ديمس واسطةالرحل﴾ كم على

جب آنخضرت و الله فی طوی میں پنچ اور دیکھا کہ خدانے آپ کوفتح کی عزت عط کی ہے تو آپ نے اپنی سوار کی پر تو قب سے اپنی سوار کی پر تو قف کیا تا کہ اپنا سرخدا کے سامنے جھکالیں پھریہاں تک آپ جھکے کہ آپ کی ٹھوڑی قریب تھی کہ کو وہ کی لکڑی ہے لگہ جائے۔

آنخضرت و الله کثرت ہے عبادت اور تبیج وہلیل کیا کرتے تھے بعض صی ہے عرض کی یا رسول القد! خدا تو آپ کو بے گناہ اور معصوم بناچ کا اب آپ کیوں بیزحمت اٹھاتے ہیں ارشاد ہوا۔ ﴿ مناہ اس مناسب نائد ہے کا مناسبہ سے کہ سا

﴿ افلا اکون عبدًا شکورًا ﴾ کم کیاش خداکاشکرگزار بنده ند بنول؟

الم سيرت بن بش مصفحه ٢٥٠ جدا\_

لے سیرت بن بشم و کرفتح کمیہ

سل صحح بخارى قيام الميل

یعنی اگریہ تعبد وتبیج وتحمید پہلے اس مرتبہ کے حصول کے لیے تھی تو اب اس مرتبہ کے حصول پرشکر گزاری اور احسان مندی کے اعتراف میں ہے۔

د نیا کے اعاظم رجال جن کوروہ انیت کا کوئی حصر نبیں دیا گیا اپنی ہرکامیا بی کوا بی قوت بازو، اپنے حسن تدبیر اور
اپنے ذاتی رعب وداب کی طرف منسوب کرتے جی لیکن مقربین النبی کی اصطلاح میں پینجیل شرک و کفر کے ہم پایہ ہان
کو ہرکامیا بی اور مسرت کے واقعہ کے اندرخو دقا درکل کا دست غیر مرئی کام کرتا ہوتا نظر آتا ہے حدیث میں ہے۔ ا

﴿ انه کان اذ جاء ہ امر سر ور او یسر به خرسا حدا شاکر الله تعالی کی
آئے ضرت و اللہ کا س جب کوئی خوش کی خبر آتی تھی تو خدا تعالی کا شکر اوا کرنے کے لیے آپ و الله قورا سجد و

قبیلہ ہمدان کے اسلام لانے کی خبر جب آپ وہ کو گئی تو آپ نے سجدہ شکرادا کیا ہے اس طرح ایک دفعہ اور کسی بات کی آپ ہے اس کے دولا کے سیال کے اس کی بات کی آپ ہے گئی تو آپ فورا سجدہ الی بجالائے سیلے وہی کے ذریعہ سے جب آپ وہی کو یہ معلوم ہوا کہ جو جمھ پر درود بیسیج گااس پر خدا درود بیسیج گااتواس رفع مزالت پر آپ وہی نے بحدہ شکرادا کیا۔ سی

حضرت سعد "بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ آنخضرت وہ کے ساتھ کہ سے مدینہ طیبر دوانہ ہوئے اور جب مقام ذر کرائے قریب پنچے تو سواری ہے اتر گئے اور ہاتھ اٹھا کر دیر تک بارگاہ النبی ہیں دعا کی چر بجدہ میں گئے اور دیر تک ای حالت ہیں پڑے دیے۔ پھر سراٹھا کر بدستور دعا کے لئے ہاتھ پھیلائے اور پھر دیر تک بجدہ میں دے پھرا ٹھ کر تفرع کے ساتھ دعا شروع کی اوراس کے بعد جبین نیاز خاک پر رکھی اس دعا و بجود سے فارغ ہوکر آپ وہ کھٹانے صحابہ سے فرمایا میں نیاز خاک پر رکھی اس دعا و بجود سے فارغ ہوکر آپ وہ کھٹانے صحابہ سے فرمایا میں نے اپنی امت کی مغفرت کے لیے خدا سے دعا ما گئی تھی جس کا ایک حصہ مقبول ہوا میں شکر کے لیے بجدہ میں گرا پھر مزید دخواست کی اس نے وہ بھی قبول کی میں بحدہ شر بجالا یا اور پھر دعا وزاری کی ۔ اس نے اس کو بھی درجہ استجابت بخشا اور پھر دیا وزاری کی ۔ اس نے اس کو بھی درجہ استجابت بخشا اور پھر میں بعدہ ہیں کر بڑا۔

سورہ واضحی میں اللہ تعالیٰ نے آپ وہ کا کے ای وصف کونمایاں فرمایا ہے۔

لے ابوداؤد کتاب الجہا دباب فی سجودانشکر۔

مع زادالمعاد بحواله بهیتی بسند علی شرط البخاری جلداول مسخد ۲۵۰ م

سم زادالمعاد بحوالها بن ماجهه

سم منداحد عن عبدالرحن بن موف\_

۵ ابوداؤد کماب المحوو

اور نہ جھے سے ناراض ہوا یقینا تیری پھیلی زندگی پہلی ہے بہتر ہے وہ تھے کو وہ پھردےگا جس سے تو خوش ہوجائے گا' کیااس نے تھے کو پیٹیم نیس پایا تواپنے پناہ میں لےلیا'اور تھے کوراہ حق کا جو یاں پایا تواس نے سیدھی راہ و کھا دی اور تھے کو مفلس پایا تو غنی کر دیا تو (ان نعمتوں کے شکر یہ میں) بیٹیم پرظلم نہ کرنا اور سائل کو نہ جمڑ کنا اور اپنے پرودگا رکے احسان کو یاد کرتے رہنا۔

آپ کی سوائے زندگی کا حرف حرف شاہر ہے کہ آپ وہ گا عربح کی کر اس ارشادر بانی کی تعمیل کرتے رہے۔
مبر کا مغہوم بالکل شکر کے مخالف ہے لیکن رسول اللہ وہ گا کی ذات پاک میں بید دونوں متفاد اوصاف ایک ساتھ جمع ہوگئے تنے اور آپ کو عملاً دونوں کے اظہار کا موقع طاحد ہے شریف میں ہے کہ ایک صحافی نے آپ کا اس در یافت کیا کہ'' یارسول اللہ اسب ہے زیادہ مصیبت کس پر آتی ہے؟''ارشاد ہوا کہ'' تی فیمبروں پر پھرای طرح درجہ بدرجہ لوگوں پر'' کے واقعات بھی اس روایت کی تصدیق کرتے ہیں آپ وہ گا سرورا نبیاء تھاس بنا پر دنیا کے شدا کداور مصائب کا باراس مقدس کروہ میں سب سے زیادہ آپ کے دوش مبارک پر تھاای لیے قرآن مجید میں بار بار آپ وہ کو مبر کی تنقین کی گئی ہے۔سورہ احقاف میں ہے۔

﴿ وَاصِّبِرُ كَمَا صَبَرَ أُولُوا الْعَزُمِ مِنَ الرُّسُلِ ﴾ (اے تیمبر!) جس طرح اولوالعزم تیمبروں نے مبرکیاتم بھی مبرکرو۔

آ پاہمی پیدا نہ ہوئے تھے کہ والد نے انقال کیا۔ عہد طفولیت میں تھے کہ سرے ماں کا سابیا تھ کیا اس کے دو برس کے بعد داوا نے جن کی نگاہ لطف زخم بنیمی کا مربم تھی وفات پائی 'نبوت کے بعد ابوطالب نے جو قریش کے قلم وستم کی سر تھے مفارقت کی محرم اسرارام الموشین خد بجہ الکبر کی جواس بجوم مصائب میں آ پ کی تنہا مونس وغم خوارتھیں' موت نے ان کو بھی اس زمانہ میں آ پ وقت کے بعد انسان کو سب سے زیادہ اولا دے محبت نے ان کو بھی اس زمانہ میں آ پ وقت کے بغیرہ کردیا' والدین اور بیوی کے بعد انسان کو سب سے زیادہ اولا دے محبت ہوتی ہے بحث کی مفارقت کا زخم تمام عمر مندل نہیں ہوتا آ پ وقت کی اولا دذکور حسب اختلاف روایت کم سے کم دواور زیادہ سے زیادہ آ ٹھوٹی' لڑکیوں کی تعداد چارتھی لیکن ایک (حضرت فاطمہ اس کے سواسب نے کمنی یا جوانی میں آ پ کی نگاموں کے سامنے جان دی۔ ان واقعات پراگر چہ بھی بھی آ پ وقت کی تکھیں افک آ نود ہو گئی لیکن زبان ودل پر بمیشہ مرو کس سے مراک سے ای نہیں نگلاجس سے کارکنان تھنا کی شکایت کا پہلوں کا ہوگئی مرکبی دی اور بھی کوئی کھے زبان مبارک سے ایہ نہیں نگلاجس سے کارکنان تھنا کی شکایت کا پہلوں کی ہوگئی ہو

البلاء المرعلي البلاء المرعلي البلاء ـ

کے ان تن م واقعات کے لیے بچے بخاری کتاب البوما کز دیکھو۔

جتلائے نزع ہواتو صاحبز اوی نے بلا بھیجالیکن آپ وہ کا نے اس کے جواب بیس سلام کے بعدیہ پیغام بھیجا۔
﴿ ان لله مااحذ وله ما اعطی و کل عندہ باحل مسمی فلتصبر و لتحتسب اللہ مااحذ وله ما اعطی و کل عندہ باحل مسمی فلتصبر و لتحتسب اللہ نے جو لیادہ ای کا تھا اور جودیا وہ بھی ای کا ہے اس کا ہرکام وقت مقررہ پر ہوتا ہے مبر کرواور اس سے خیر طلب کرو۔

صاحبزادی نے دوبارہ باصرار بلایا۔ آپ وہ پندصحابہ کے ستھ وہاں تشریف لے گئے بچہ آپ وہ گئے گوہ میں رکھ دیا گئے دوبارہ باتھا اور بلایا۔ آپ وہ سے آسوج ری ہو گئے کیک صحابی نے کہ ''یا رسول اللہ! یہ کیا ہے؟''فرہ یا بیہ جذبہ محبت ہے جواللہ تعالی نے اپنے بندول کے دں میں رکھا ہے خداا پنے بندول میں ہے رحم دلوں ہی پر رحم کرتا ہے۔

ایک بارآپ و است در آپ و است در آب و است که در آب و است در آب در آ

﴿ ال العيس تدمع والقلب يحرد ولا نقول الا مايرصي رسا وانا نفراقت يا براهيم لمحزونون﴾

آ نکھا شک ریز ہے ول ممکنین ہے لیکن ہم وہی کہیں گے جو ہمارے رب کی مرضی ہو۔اے ایرا ہیم ہم تمہارے فراق میں بہت ممکنین ہیں۔

بہرحال بیدواقعات آئی ہیں بینی ان کا اثر ایک خاص وقت تک انسان پر رہتا ہے پھر مٹ جاتا ہے لیکن مسلس اور غیر منقطع مصائب وحوادث کو اس طرح برداشت کرنا کہ بھی ہیا نصبرلبر پزند ہونے پائے ہخت مشکل ہے۔ ہجرت سے پہلے ۱۳ سال تک طاکف اور مکد کے اشقیائے وعوت حق کا جس تحقیر واستہزاء سب وشتم 'تعذیب وایڈ ارسانی کے ساتھ جواب دیا 'اس کے دہرانے کی حاجت نہیں۔ مدیند منورہ میں آٹھ نو برس تک جن خونیں معرکوں کا ہمیشہ سامن رہا 'اور شمنوں نے آپ کی جلا وطنی و تی و فکست کے جو جومنصو ہے بائد ھے ان کے اعادہ کی بھی ضرورت نہیں لیکن ان تم ام تیروں کی بوجھاڑ صبر کے سوا آپ و تی اس سے روروکی ؟

اس ہے بھی زیادہ مشکل ان واقعات پرصبر ہے جوخود اختیاری ہوں' فقوحات کی کثرت کو ہر دفعہ بیت امال کو معمور کر دین تھی لیکن دست کرم کوای وقت آ رام ملتا جب ساراخز اندار ہاب حاجت اور فقرامیں لٹ چکا ہوتا' چٹانچہای بنا پرخود آپ وقت آ رام ملتا جب ساراخز اندار ہاب حاجت اور فقرامیں لٹ چکا ہوتا' چٹانچہای بنا پرخود آپ وقت کے ایک کے سوا کپڑے کا کوئی

ل ، ان تم م و، قعات کے لیے سیح بخاری کتاب، بجائز دیکھو۔

دوسر اجوڑ انہیں ہوتا تھا تا ہم بیتمام شدا کداس لیے گوارا تھے کہ صبر کی لذت الوان نعمت کی خوشگواری اور لباس ہائے فاخرہ کی مسرت ہے کہیں زیادہ تھی۔

لیکن سب سے زیادہ حوصل شکن اور مبر آ زمااس تیر کا نشانہ ہے جو دشمنوں کے نہیں بلکہ دوستوں کے ہاتھ سے
لگا جائے وو د قعہ ایسا ہوا کہ بعض جد ہا زنو جوانوں نے آپ میں گئے کئی فعل پر جو کسی مصلحت پر بنی تھااعتراض کیا۔اس
موقع پر بھی مبر کا رشتہ آپ میں کے ہاتھ سے نہ چھوٹا۔ سیح بخاری جس ہے کہ غنائم حنین کے متعلق ایک دوانصار ہوں نے
اعتراض کیا کہ آئے خضرت میں فیانے بیدوسرول کو کیول دے دیاحق تو ہی راتھا۔ آپ میں گا کواس کی خبر پینچی فر مایا۔

(امیر اض کیا کہ حصہ است علی موسی قلہ او دی اکثر میں ذلک مصبر کی (بب نزوہ جنیں)
موی " پر خدا کی رحمت ہو وہ اس سے بھی زیادہ (اپنے دوستوں کی طرف سے) ستائے گئے ہیں لیکن انہول نے
مبر کہا۔



# اخلاق نبوي

## ﴿ إِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيْمٍ ﴾

حعرت رسالت پناہ ﷺ کی حیات اقدس کا یہ وہ حصہ ہے جہاں آ کرآپ ﷺ کی زندگی تمام انبیائے کرام اور مصلحین عالم سے علائیہ ممتاز نظر آتی ہے 'تاریخی ہستی کا ثبوت ایک طرف آگر بیسوال کیا جائے کہ ان افد تی واعظوں کا خود مملی نمونہ کیا تھا۔ تو و نیااس کے جواب سے عاج رہ جائے گئ ، نیا کے تمام مصلحین اخلاق بیس گوتم بدھاور سے کا درجہ سب سے بڑا ہے 'لیکن کیا کوئی بتا سکتا ہے کہ ہندوستان کا یہ صلح اعظم (بودھ) عملاً خود کیا تھ کوہ زجون کے رحم ند مطلق کا واعظ (مسیح ا) دنیا کواخلاق کا بہترین ورس دیتا تھا 'لیکن اس کی زندگی کا ایک واقعہ بھی اس کے زریس مقولوں کی تائید میں تم کومعلوم ہے؟ لیکن کہ کا معلم اُمی پکار کر کہتا تھا۔

﴿ لِمَ تَقُولُونَ مَالَا تَفَعَلُونَ ﴾ (بتره) جونيس كرية وه كته كول مو؟

موجودہ معا نف آ سانی اپنے داعیوں کے بہترین اقوال کا مجموعہ بیں لیکن کیاان کا ایک حرف بھی اپنے مبلغین کے مل کامدی ہے؟ قرآن مجیدلا کھول مخالفین اور اہل عناد کی بھیڑ میں اپنے داعی حق کی نسبت کو یاتھ۔

﴿ إِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيْمٍ ﴾

اے محمرتم اخلاق کے بڑے درجہ پر ہو۔

ہور دنکتہ چین آج تیرہ سوبرس کے بعد آپ وہ کا کوسٹکدل کہتے ہیں کین اس وقت جب بیسب کچے ہور ہا تھا قر آن خودوشمنوں کے مجمع میں آپ کی نسبت کیا شہادت دے رہاتھا۔

﴿ فَهِمَا رَحُمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِسُتَ لَهُمْ وَلَوُ كُسُتَ فَظَّا غَلِيْظَ الْفَلْبِ لَا الْفَضُّوُا مِنْ حَوُلِكَ ﴾ (آل مران) خداكى عناعت سے تم ان سے برزى چیش آئے ہوا گرتم كہيں كج فلق اور بخت دل ہوتے تو يہ لوگ تمہارے آس پاس سے ہٹ جاتے۔

دومری جگہ کہتا ہے۔

﴿ لَقَدُ حَاءَ كُمُ رَسُولٌ مِن الْفُسِكُمْ عَرِيزٌ عَلَيْهِ مَاعَيْتُمْ حَرِيْصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِيْن رَوَّ فَ رَّحِيْمٌ ﴾ (تب)

ابودا لأوباب الصلوة في الليل.

تمہارے پاس تم میں سے خود ایک پیغیر آیا اس پرتمہاری تکلیف بہت شاق گذرتی ہے تمہاری بھلائی کا وہ بھوکا ہے ۔ اہل ایمان پرنہایت نرم اور مہریان ہے۔

مسئلہ اخلاق کی نبست ایک بڑی نسطی ہیری گئی ہے کہ صرف رحم درافت اور تواضع وخا کساری کو پیٹیبرانہ اخلاق کا مظہر قرار دیدیا گیا حالانکہ اخلاق وہ چیز ہے جوزندگی کی ہر تبہ میں اور واقعات کے ہر پہلو میں نمایاں ہوتی ہے دوست و دشن عزیز و برگانہ صغیر دکبیر' مفلس وتو نگر صلح و جنگ خوت وجوت غرض ہر جگہ اور ہرایک تک دائر واخلاق کی وسعت ہے۔ آنخضرت و بیٹی سے نظر ڈالنی جا ہے۔

### اخلاق نبوى الله كاجامع بيان:

اس سے پہلے کہ حضور انور وہ اخلاق مبارکہ کے جزئی اور تفصیلی واقعات لکھے جا کیں ان صاحبول کے بیانات زیر تحریر آتے ہیں جنہوں نے آنحضرت وہ کی خدمت میں سالہا سال اور مدت ہائے وراز بسر کی ہیں اور جو آپ وہ ان کے افعاق و عاوات کے وفتر کے ایک ایک حرف سے واقف شخ انسان کے حالات کا واقف کار ہوی سے بر ھرکر و نیا میں کون ہوسکتا ہے معزت خدیجة الکبری جونبوت سے پہلے اور نبوت کے بعد ۲۵ برس تک آپ کی خدمت نو وجیت میں رہی تھیں نامز آغاز وحی میں آپ وہ تھیں کو ان الفاظ میں تسلی و ہی تھیں ' ہر گرنہیں! خدا کی تم ! خدا آپ کو کھی خدات کرتے ہیں معمانوں کی ضیافت کرتے ہیں مہمانوں کی ضیافت کرتے ہیں مہمانوں کی ضیافت کرتے ہیں مصیبتوں میں لوگوں کی ام آتے ہیں' نے ہیں' کرنے ہیں مہمانوں کی ضیافت کرتے ہیں' مصیبتوں میں لوگوں کی ام آتے ہیں' کرنے ہیں مصیبتوں میں لوگوں کی ام آتے ہیں' کرنے ہیں محمانوں کی ضیافت

امہات المونین میں حضرت عائشہ " ہے بڑھ کر کسی نے آپ وہ اُکے اوصاف تفصیل سے نہیں بیان کے پی ۔ فرماتی ہیں آ تخضرت کی عادت کسی کو برا بھلا کہنے کی نہتی برائی کے بدلہ میں برائی نہیں کرتے تھے بلکہ درگزر کرتے تھے اورمعاف فرمادیتے تھے کی عادت کسی کو برب دوباتوں میں اختیار دیاجا تا توان میں جوآسان ہوتی اس کو اختیار فرماتے ' بشرطیکہ وہ گن ہ نہ ہو ورند آپ وہ کہ اس ہے بہت دور ہوتے ' آپ وہ کے نہی کسی ہے اپنے ذاتی معامد میں انتقام نہیں لیا' لیکن جواحکام الہی کی خلاف ورزی کرتا خدا اس سے انتقام لیتا تھا' کے ایسی خدا کی طرف سے معامد میں انتقام نہیں لیا' لیکن جواحکام الہی کی خلاف ورزی کرتا خدا اس سے انتقام لیتا تھا' کے ایسی خدا کی طرف سے بہو جب احکام ربانی آپ اس پر حدجاری فرماتے تھے ) آپ نے نام لیکر بھی کسی مسلمان پر لعنت نہیں کی' آپ نے بھی کسی مسلمان پر لعنت نہیں کی' آپ نے بھی کسی علام کولونڈی کو کسی عورت کو خادم کو جانور سے کوا ہے ہا تھ سے نہیں ، درا' آپ وہ کے نام کیکر کے اندر تشریف لاتے تو نہا ہے خنداں ہشتے اور مسکراتے ہوئے فرہ کی کئی نے کہ وہ ناجا کڑ ہو گ

لے مجم بخاری ہب بدء لوی۔

ع جامع ترندی و شاکر تدی ـ

مع مع سلح سلح بخاري ومسلم وابوداؤ د كماب اله وب \_

سی سینفسیل مسلم اورا بودا و دو تجیره احادیث کی مختلف رویات میں حضرت کا کنته شیسے مروی ہے۔

ع ما كم به مندمتصل اس ك بعض فكو صحيح مسم بين بحى بين ب

دوستوں میں یاؤں پھیلا کرنہیں ہیضتے تھے ۔ ہاتیں تھبر کھبر کراس طرح فر ہے تھے کہ کوئی یا در کھنا جا ہے تو رکھ لے۔ سی حضرت علی" جو آتخضرت ﷺ کر بیت یافتہ تھاور آغاز نبوت ہے آخر عمرتک کم از کم ۲۳ برس آپ کی خدمت اقدس میں رہے تھے۔ ایک و فعد حضرت امام حسین "نے ان ہے آپ اللے کے اخلاق و عادات کی نسبت سوال کیا' فر مایا' آپ ﷺ خندہ جبیں نرم خؤ مہر بان طبع ننے بخت مزاج اور تنگ دل نہ ننے بات پرشورنہیں کرتے ننے کوئی برا کلمہ منہ ہے بھی نہیں نکالتے تھے عیب جواور تک گیرنہ تھے کوئی ایس بات ہوتی جوآپ ﷺ کے تابیند ہوتی تواس ہے اغماض فر، تے تھے کوئی آپ علی ہے اس کی امیدر کھتا تو نہ اس کو مایوس بناتے تھے اور نہ منظوری ظاہر فر ، نے تھے (لیعنی صراحنًا انکاروتر ویدنبیں کرتے تھے بلکہ خاموش رہتے تھے اور مزاج شناس آپ کے تیورے آپ کا مقصد مجھ جاتے تھے) ا پیے نفس سے تین چیزیں آپ ﷺ نے بالکل دور کر دی تھیں' بحث ومباحثۂ ضرورت سے زیادہ بات کرنا اور جو بات مطلب کی نہ ہواس میں پڑتا' دوسروں کے متعلق بھی تین باتوں ہے پر ہیز کرتے تھے کسی کو برانہیں کہتے تھے کسی کی عیب کیری نہیں کرتے تھے کسی کے اندرونی حالات کی ٹو ہ میں نہیں رہتے تھے وہی باتیں کرتے تھے جن ہے کوئی مفید نتیجے نگل سكنا تھا'جب آپ ﷺ كلام كرتے سحابہ اس طرح خاموش ہوكراور سرجھكا كریننے گویاان كے سروں پر پرندے جینھے میں' جب آ پ 🐉 چپ ہوجائے تو پھروہ آ پس میں بات چیت کرتے' کوئی دوسرا بات کرتا تو جب تک دہ بات ختم نہ کر لیتا دیب سنا کرتے 'لوگ جن با تول پر ہنتے آپ ﷺ بھی مسکراد ہتے 'جن پر بوگ تعجب کرتے 'آپ ﷺ کی کرتے 'کوئی با ہر کا آ دمی اگر ہے بیبا کی سے گفتگو کرتا تو آپ ﷺ محمل فرہ نے دوسروں کے منہ سے اپنی تعریف سننا پسندنہیں کرتے تھے لیکن اگر کوئی آپ 🐉 کے احسان وانع م کاشکریہا دا کرتا تو قبول فر ، ہے' جب تک بولنے والاخود جیپ نہ ہوجہ تا آپ ﷺ اس کی بات ورمیان ہے نہیں کا نے تھے۔ سے نہایت فیاض نہایت راست گؤنہ یت زم طبع اور نہایت خوش صحبت تنظ الركوئي دفعتا آپ عظما كود يكما تو مرعوب بوج تاليكن جيے جي آشا بوتا جا تا آپ على ہے محبت كرنے

ہند بن ابی ہالہ جو گویا آنخضرت ﷺ نے آغوش پروروہ تھے وہ بیان کرتے ہیں ہے کہ آپ ﷺ نرم خوتے کے سخت مزاج نہ تھے کسی کی تو ہین روانہیں رکھتے تھے جھوٹی چھوٹی باتوں پرا ظہارشکر فرماتے تھے کسی چیز کو برانہیں کہتے تھے کھا نا جس تشم کا سامنے آتا تناول فر ، تے اوراس کو برا بھلانہ کہتے کوئی اگر کسی امرین کی مخاطب کرتا تو آپ ﷺ کوغصہ آجا تا اوراس کی بوری جمایت کرتا تو آپ شاک معاملہ بربھی آپ وظیم کوغصہ نہیں آیا اور نہ کسی ہے انتقام لیا۔

لے بن سعد۔

<sup>💆 💮</sup> مشجع بخارق ومسلم دو بود و و 🛫

على يورى تفصيل أن الريدي يا الفاق من بد

مع ينز فالرائدي ون طيم الماس على

<sup>-52757 @</sup> 

## مداومت عمل:

آ نخضرت الله السب المحامول بين الم اصول كى پابندى فرماتے سے جس كام كوجس طريقہ ہے جس وقت آپ الله غير الله الله ير برابر شدت كے ساتھ قائم رہتے سے سنت كالفظ مهرى شريعت بين اى اصول ہے بيدا ہوا ہے سنت وہ فعل ہے جس پر آنخضرت الله في بين بيدا ہوا ہے اور بغير كى قوى مانع كے بھى اس كورك نہيں فرمايا اس بنا پر جس قدر سنن بين وہ ورحقيقت آپ الله كى استقامت حال اور مداومت عمل كى نا قابل انكار مثاليس بين آپ كے معمولات كاذكراس ہے بہيے ہو چكا ہے جس ہے يہ معلوم ہوا ہوگا كرآپ الله كى تمام اخلاق و اعمل كى قدر پخشاور سخكم سے كہ كہ كہ تمام عمران ميں ايك فره فرق نہيں پيدا ہوا اليك دفعدا يك خص نے آخضرت ولئے كامان كى عبادات واعى لى كے معمولات كاذكراس ہے بہيے ہو چكا ہے جس ہے يہ معلوم ہوا ہوگا كرآپ ولئے كے تمام اخلاق و كے عبادات واعى لى كے معمولات كاذكراس ہے بہتے ہور ہوت كيا كہ كيا آپ كى خاص دن بير کرتے تھے؟ انہوں نے جواب كے عبادات واعى لى كے متعلق حضرت عن كھ كامال تھ كہ جو بات ايك دفعدآ ہے نہ ختيار کركی بيشداس كی پابندى كی جم فرمايا خور يہ بيس دكئ اس طرح آپ کی خاص اللہ کی استصب کی آخضرت میں جو دور من ہور کو کے تھے وہ تم بیس ہور کی استصب کو استصب کے استصب کو استصب کے استصب کو تو کہ ميں ہور کو کان مستصب کو است کے معمولات میں ہور ہور سنتے تھے وہ تم بیس ہور کی استصب کو استصب کو استصب کو استصب کو استحاد ہور ہورا ہور سنتے تھے وہ تم بیس ہے کون کر سکتے تھے وہ تم بیس ہے۔

منجع بخاری کتابانرقا**ق۔** مبر

ابوداؤد كتاب الصلوة وصيح بخارى كتاب مادب

خداکے نزویک سب سے محبوب وہ کام ہے جس پرسب سے زیادہ انسان مداومت کر ہے۔

آپ ﷺ را تول کواٹھ کرعبادت کیا کرتے تھے۔حضرت عائش تھیں گرآ تخضرت ﷺ کہتی ہیں گرآ تخضرت ﷺ نے بھی رات ک عبادت ترک نبیل کی اگر بھی مزاج اقدس ناسازیا سست ہوا تو بیٹھ کرادا کرتے تھے۔ ع

جریر "بن عبداللہ ایک محافی ہیں جن کود کیے کر آپ ﷺ مجت ہے مسکرا دیا کرتے تھے ان کا بیان ہے کہ مجی ایسا نہ ہوا کہ میں خدمت اقدس میں حاضر ہوا ہوں اور آپ ﷺ نے مسکرا نہ دیا ہو۔ سے

جس کام کے کرنے کا جو وقت آپ وہ اللہ نے مقرر کرلیا تھ اس میں بھی تخلف نہ ہوا نماز اور شیخ وہلیل کے اوقات نوافل کی تعداد خواب اور بیداری کے مقررہ ساعات ہو تخص سے لئے جینے کے طرز وانداز میں بھی فرق نہیں آیا 'اب وی مسلمانوں کی زندگی کا دستورالعمل ہے۔

## حسن خلق:

حعزت علی ، حعزت عا کشرہ حفزت انس ، حعزت بندین ابی ہالہ وغیرہ جو مدتوں آپ ان کی خدمت میں رہے تھے ان سب کا حفقاً بیان ہے کہ آپ ان نہایت نرم مزاج 'خوش اخلاق اور نیک سیرت تھے آپ کا چرہ ہنتا تھا' وقار دمتانت سے گفتگوفر ماتے تھے کسی کی خاطر تھی نہیں کرتے تھے۔

معمول میں کھ بات کہتا تو اس وقت تک اس کی طرف ہے رخ در ملام اور مصافحہ فرماتے ،کوئی شخص جمک کرآپ وہ اللے کان میں کچھ بات کہتا تو اس وقت تک اس کی طرف ہے رخ نہ پھیرتے جب تک وہ خود مندنہ ہٹا کے مصافحہ میں بھی بھی معمول تھا ' یعنی کسی ہے ہاتھ ملاتے تو جب تک وہ خود نہ چھوڑ دے اس کا ہاتھ نہ چھوڑتے ' مجلس میں جیٹھتے تو آپ معمول تھا ' یعنی کسی ہے ہاتھ ملاتے تو جب تک وہ خود نہ چھوڑ دے اس کا ہاتھ نہ چھوڑتے ' مجلس میں جیٹھتے تو آپ

ا کشر نوکر چاکز لونڈی غلام خدمت اقدس میں پانی لے کرآئے کہ آپ اس میں ہاتھ ڈال دیں تا کہ حبرک ہو جائے جاڑوں کے دن او منج کا وقت ہوتا' تاہم آپ ﷺ مجھی انکار ندفر ہائے۔ فی

ایک دفعہ آپ میں معد "بن عبادہ سے ملنے گئے والی آنے گئے تو انہوں نے اپنے معاجزادہ قیس کو ساتھ کردیا کہ آنخضرت میں کے ہمرکاب جا کیں آنخضرت میں نے تیس سے کہاتم بھی میرے اونٹ پر سوار ہولؤ انہوں نے بہاتم بھی میرے اونٹ پر سوار ہولؤ انہوں نے بہاد بی کے افاظ سے تامل کیا آپ میں نے ارشاد فرمایا کہ یا سوار ہولویا گھروالی جاؤ وہ والی جلے آئے۔ کے انہوں نے بیاد بی کے افاظ سے تامل کیا آپ میں انہوں کے ارشاد فرمایا کہ یا سوار ہولویا گھروالی جاؤ وہ والی جلے آئے۔ کے

ل الينا.

م ابوداؤدباب قيام الليل\_

س صحیمسلم مناتب جرین عبدالله۔

البوداؤوور تدي

ے میج مسلم باب فی قرب النبی الناس ۔

سنن ابوداؤد كماب الادب

ایک دفعہ نبی شکے ہال ہے ایک سفارت آئی' آپ ﷺ نے اس کواپنے ہال مہمان رکھا اور خود بنفس نفیس مہمانداری کے تمام کا م انجام دیئے صی بیٹنے عرض کی کہ ہم میہ خدمت انجام دیئے ارشاد ہوا کہ ان لوگوں نے میرے دوستوں کی خدمت گذاری کرنا جا ہتا ہوں۔ اُ

عتب ن "بن یا مک جواصحاب بدر پیس تھان کی بینائی پی فرق آگیا تھا آگخضرت و الله کا کہ مدمت پیس آگر درخواست کی کہ بیس اپنے محلّہ کی مسجد بیس نمی زیڑ ھا تا ہوں کیکن جب بارش ہوجاتی ہے تو مسجد تک جو مشکل ہوجاتا ہوں اس ہے گر آپ میرے گھر میں شریف در کرنی زیڑھ لیتے تو بیس اس جد کو بحدہ گاہ بنایت، دوسرے دان مسج کے دفت آپ کی حضرت ابو بجر "کوساتھ لے کران کے گھر کے اور دروازہ پر تضبر کراذ ن ما نگا ، اندر سے جواب آیا تو گھر میں تشریف لیے اور دروازہ پر تضبر کراذ ن ما نگا ، اندر سے جواب آیا تو گھر میں تشریف لیے کے اور درویو فت فر مایا کہ کہاں نمی زیڑھوں؟ انہوں نے جگہ بتا دی آپ و تھی کے بحر کر تیار کرتے ہیں وہ سامنے آیا ، مخلّہ کے بعد لوگوں نے گھانے کہاں کم زیڑھوں کا حاضر بن میں ہے کہ نے کہا '' ماک بن وحش (وخشم) نظر نہیں آتے''ایک نے کہا موال کے اور درواز الدالا اللہ کہتے ہیں'' لوگوں نے کہا'' ہاں ان کا میلان من فقین کی طرف ہے' کہ'' وہ منافق ہے' ارش دفر مایا'' بیدنہ کہووہ لا الدالا اللہ کہتے ہیں'' لوگوں نے کہا'' ہاں ان کا میلان من فقین کی طرف ہے' آپ وہنائے فدائی پر آگ کو درام کردیتا ہے' ہوئی خدائی کے اللہ الا اللہ کہتے ہیں' نوگوں نے کہا'' ہی ان کا میلان من فقین کی طرف ہے' آپ وہنائے نے فیدائی پر آگ کو درام کردیتا ہے' ہوئی خدائی کی مرضی کے سے لا الدالا اللہ کہتا ہے فدائی پر آگ کو درام کردیتا ہے' ۔ ع

ابتدائے بجرت بیل خود آنخضرت وہ اور تمام مہاجرین اضار کے گھر مہمان رہے تھے دی دی آدموں کی ایک جماعت ہیں تھ جس میں خود آنک ایک جماعت ایک ایک گھر میں مہمان اتاری گئی تھی مقداڈین الاسود کہتے ہیں کہ میں اس جماعت ہیں تھ جس میں خود آنک خضرت وہ کھ شام مل تھے گھر میں چند بھریاں تھیں جن کے دود دہ پر گذاراتھ 'دود دوہ دوہ چی تو سب وگ اپنا ایپ ایپ دھد کا لیے اور آپ کے سے پیالہ میں چھوڑ ویے 'ایک شب کا واقعہ ہے کہ آنخضرت وہ کھ کی شریف آوری میں تا خیر ہوئی 'لوگ دود دہ فی کرسور ہے۔ آپ کھی نے آکر دیکھا تو بیالہ خانی پایا خاموش ہور ہے' پھر فر مایا خدایا جو آج کھا ویا سے اس کو تو بھی کھلا دینا 'حضرت مقداد" چھری کے کرکھڑ ہوگئی کرسور ہے گئی آپ کہ شری کو ذرج کرکے گوشت پکا کیں 'آپ کھلا دے اس کو تو بھی کھلا دینا 'حضرت مقداد" چھری کے کرکھڑ ہو ہے کہ بھری کو ذرج کی کوشت پکا کیں 'آپ

ابوشعیب "ایک انصاری تھے ان کا غلام بازار میں گوشت کی دوکان رکھتا تھا 'ایک دن وہ خدمت اقدس میں آئے آئے ہے گئے صح بہ کے حلقہ میں تشریف فر ماتھے اور چیرہ ہے بھوک کا اثر پیدا تھ 'ابوشعیب " نے جا کرغلام ہے بہا کہ بانچ آئے دمیوں کا کھانا تیار کرو' کھانا تیار ہو چکا تو آئر آئخضرت کھی ہے درخواست کی کہ سحابہ کے ساتھ قدم رنج فرما کمیں کل پانچ آئوی تھے راہ میں ایک اور مخص ساتھ ہوں 'آئخضرت کھی نے بوشعیب ہے کہا کہ پیرفض ہے کہ ساتھ ہوں کا جانے تھا ہے درخور سات کہ ہوگئی ساتھ اگر ایو جائے نہوں نے کہا کہ پیرفس ساتھ آئے درندرخصت کر دیاج نے نہوں نے کہا تہاں کو بھی ساتھ لا کیس ہے ساتھ لا کیس ہیں۔ سے

م بن و صداه رستياه راب سودار

علم مندان مبل جند الصفي الم

<sup>-</sup>AFIJED O. J.

عقبہ بین عامرایک سی بی بی نے ایک وفعہ آنخضرت وہی بہاڑے درہ بیں اونٹ پرسوار جارہ ہے ہے کہ بہی ساتھ سے آنخضرت وہی نے ان سے کہا کہ آؤسوار ہولوانہوں نے اس کو گستا نی سمجھا کہ رسول اللہ کو بیا وہ بنا کرخو دسوار ہوں ۔ لے آنکضرت وہی نے دوہ رہ کہا اب انکار کرناا متثال امرے خلاف تی آنکضرت وہی اتر پڑے اور بیسوار ہو ہے ۔ لے مجاس صحبت میں لوگوں کی ناگوار باتوں کو ہرداشت فر اسے 'دور اس کا اظہار نہ کر ہے' معنرت زینب ' سے مجاس صحبت میں لوگوں کی ناگوار باتوں کو ہرداشت فر اسے 'دور اس کا اظہار نہ کر ہے' معنرت زینب ' سے جب نکاح ہوا اور دعوت و لیمہ کی تو کھولوگ کھانا کھا کہ و ہیں بیٹھے رہ باس وقت پر دہ کا تھم ان زیابیں ہوا تھ' اور دعزت زینب ' بھی مجس میں شریک تھیں' آپ وہی ج تھے کہلوگ اٹھ جا کیں لیکن زبان سے بھینیں فر اسے تھے' ہوگوں نے پہلے دیا ان نے کہا ان کھر حضورت عاکشہ ' کے ججرہ تک کے واپس آئے تو اسی طرح جمع موجودتھ' پُھروا پس چلے کے' اور دوبارہ تشریف لائے۔ پردہ کی آبیت اسی موقع پراٹری۔ بی

غزوہ حنین سے واپس آ رہے تھے کہ راہ میں نی زکاوقت آ گی' حسب دستور تھہر گئے' موذن نے اذان دی' ابو محذورہ جواس وقت تک اسلام نہیں لائے تھے' چند دوستوں کے ساتھ گشت لگارے تھے' اذان س کرسب نے چلا چلا کر استہزاء کے طور پراذان کی نقل اتار نی شروع کی' آنخضرت کی شب کو بلوا کرایک ایک ہے اذان کہ بلوائی' ابو محذورہ فرش کون تھے' ان کی آواز پہند آئی' سامنے بٹھا کر سر پر ہاتھ پھیرا اور برکت کے ہے دع کی' پھران کواذان سکھلا کرارش و فرمایا کہ جواس کھرات کے ہے دع کی' پھران کواذان سکھلا کرارش و فرمایا کہ جواس کھر حرم میں اذان دیا کرنا۔ سے

ا یک صحافی کا بیوان ہے کہ بچپن میں انصار کے نخستان میں چلا جا تا اور ڈھیبول سے مارکر کھجوریں ٹراتا'لوگ جھا کو خدمت اقدس میں لے گئے' آپ وہی ٹائے نے پوچھ ڈھیے کیول جلاتے ہو؟ میں نے کہا کھجوروں کے بیے'ارش دفر مایا کہ زمین پر ٹیکی ہوئی کھجوریں کھالیا کرو' ڈھیلے نہ مارو'یہ کہہ کرمیر ہے سر پر ہاتھ پھیرااور دعادی۔ س

عبادین شرحین مدینہ میں ایک صاحب تھا ایک دفعہ قحط پڑااور بھوک کی حالت میں ایک باغ میں گھس گئے اور خوشے و ڈکر کچھ کھائے ' کچھ دامن میں رکھ لیے' باغ کے ما مک کومعلوم ہوا تو اس نے ان کو مارا اور کپڑے ابتر والیے' بیہ آن تخضرت و کھٹا کے پاس شکایت نے کرآئے 'مدع علیے بھی ساتھ تھ' آپ میں کھٹانے اس کی طرف می طب ہو کرفرہ پاکہ یہ بال تھ اس کو تھا تا تھ' بیہ بھوکا تھا' اس کو کھان کھلانا تھا' بیہ کہہ کر کپڑے واپس ولوائے اور ساٹھ صاع غدا ہے' پاس سے عنایت فرمایا۔ ہے

یبود کا دستورتھ کے عورتوں کو جب ایام آتے تو ان کو گھروں سے نکاں دیتے اور ان کے ساتھ کھا تا پینا جھوڑ دیتے 'آنخضرت و کھٹے جب مدینہ میں تشریف لائے ' تو انصار نے آپ و کھٹے سے اس کے متعلق سوال کیا 'اس پر آیت

لے بال صحیہ ۸۰۰

الى ئىرى ئى مەجەبىپ تايىتە مىلىپ.

سع دارتطى مطبويه و بلي جيداول صفحه ۲۸ كياب الصعوق

يود واحدرا تباب جباد

اتری کراس حالت میں مقاربت ناجائز ہے اس بنا پر آپ وی نے کھی اے کھی رہت کے سواکوئی چیز منع نہیں کی مود ایول ہے ۔ نے آپ وی کا کھم من تو ہو لے کہ مید فض بات ہت میں ہماری مخالفت کرتا ہے مسحابہ آپ وی کی خدمت میں آئے کہ یہود جب مید کہتے ہیں تو ہم مقاربت بھی کیوں نہ کریں رخب رہ مبارک غصہ سے سرخ ہو گیا وونوں صاحب جیے گئے ۔ آپ نے ان کے پاس بچھ کھانے کی چیزیں بھی جیس اس وقت ان کو سکیس ہوئی کہ آپ ناراض نہ تھے۔ لے اس کے باس بچھ کھانے کی چیزیں بھی گئے اس کے سامنے اس کا تذکرہ نہ فریا نے ایک وفعہ ایک صاحب میں کی ۔

سی شخص کی کوئی بات ناپسند آتی تو اکثر اس کے سامنے اس کا تذکرہ نے فرماتے ایک دفعہ ایک صاحب عرب کی دستور کے مطابق زعفران لگا کر خدمت میں حاضر ہوئے آپ والگانے کچھنے فرمایا 'جب وہ اٹھ کرچلے گئے تو لوگوں ہے کہا کہ ان ہے کہ دھوڈ الیس۔ علی

ایک دفعدایک شخص نے باریابی کی اجازت جوبی آپ وہ ان اسلام سے انڈو دو وہ اپ قبید کا اچھا آ دمی اند میں سے انگین جب وہ خدمت مبارک میں حاضر ہوا تو نہا بیت نری کے ساتھا اس سے گفتگو فر مانی مفرت عائشہ کواس بر تجب ہوا اور آپ وہ ان اسلام کے اندازہ کی آپ وہ ان کی اسلام کے ساتھ کلام کیا آپ وہ ان اور آپ وہ اندازہ کی میرزبانی کی وجہ سے لوگ اس سے مان جہنا جھوڑ آپ سے مان جہنا جھوڑ آپ سے مان جہنا جھوڑ آپ سے میں اور دشمن اسلام سے اس کا اندازہ گذشتہ واقعات سے ہو چکا ہوگا ، بی ہمہ آئخضرت میں سے بہود جس درجہ تھی اور دشمن اسلام سے اس کا اندازہ گذشتہ واقعات سے ہو چکا ہوگا ، بی ہمہ آئخضرت میں صرف اس قدر فرمائے وہ ان کی بیشانی خاک آلودہوں کے اور ان سے وادوستدر کھے 'سخت سے تخت خصد کی حاست میں صرف اس قدر فرمائے وہ اس کی بیشانی خاک آلودہوں کے سے ان کی بیشانی خاک آلودہوں کے سے ان کا اندازہ کی بیشانی خاک آلودہوں کے سے ان کا کورہوں کے ساتھ کا ان کا کورہوں کے سے دادوستدر کھے 'سخت سے تخت خصد کی حاست میں صرف اس قدر فرمائے وہ اس کی بیشانی خاک آلودہوں کے سے دولوں کے ساتھ کی بیشانی خاک آلودہوں کے سے دولوں کے ساتھ کا برتائی خاک آلودہوں کے ساتھ کی میشانی خاک آلودہوں کے سے دولوں کے ساتھ کی بیشانی خاک آلودہوں کے ساتھ کی بیشانی خاک کی بیشانی خاک کی بیشانی خاک کے ساتھ کی بیشانی خاک کی بیشانی خاک کی بیشانی خاک کی برتاؤ کر کے اور ان سے دادوستد کی بیشانی کی بیشانی خاک کی برتاؤ کر سے دولوں کی بیشانی کی برتاؤ کی برتاؤ کر کی بیشانی خاک کے دولوں کی برتاؤ کی برتاؤ کر کے دولوں کی برتاؤ کر کے دولوں کی بیشانی کی برتاؤ کی برتاؤ کی برتاؤ کر کے دولوں کی برتاؤ کر کے دولوں کی برتاؤ کی برتاؤ کر کی برتاؤ کی برتاؤ کی برتاؤ کر کے دولوں کی برتاؤ کر کی برتاؤ کر

حضرت جابر البرات تی تصوری کہتے ہیں کہ مدینہ میں ایک یمبودی رہتا تھ جس سے میں قرض لیا کرتا تھا،

ایک ساں اتھاتی ہے مجبوری نہیں پہلیں اور قر ضدادا نہ ہوسکا اس پر پورا سال گذر گیا، بہار آئی تو یہودی نے تقاضا شروع کی اب کی بار بھی پھل کم آئے میں نے آئندہ فصل کی مہلت ، گئی، اس نے انکار کیا، میں نے آخضرت سے آکر تم م واقعات بیان کیے آپ چھا چندصحابہ کے ساتھ خود یہودی کے گھر تشریف لے گئے اور سمجھایا کہ مہلت دے دواس نے بہان ابوات سم! میں مہلت نہ دول گا، سپ وہ کہا نخشتان میں تشریف لے گئے اور ایک چکر لگا کر پھر یہودی کے پاس آئی اور اس سے فقطوکی کیکن وہ سی طرح راضی نہ بوا بالآخر آپ وہ کھانے بھے سے فر مایا کہ چبوترہ پر (جومسقف تھ) فرش بچھ دواس پر آرام فرمایا اور سو گئے سوکرا مخصور کی خوا بھی نہ مائی کہ مہلت دے دواس شرمایا اور سوگئے سوکرا مخصور کھر یہودی سے خوا بھی کہ مہلت دے دواس شرمایا اور سوگئے سوکرا مخصور کے فاور جابر سے بہ کے مجود یں توزنی شروع کر آئی خضرت میں گئی دونا کی مہلت دے دواس کے جھند میں جا کر کھڑے میں دیا وار جابر سے بہ کے مجود یں توزنی شروع کر آئی خضرت میں کہ بہت سے اتن مجود یں توزنی شروع کر آئی خضرت میں کہ بہت ہے تی مجود یں توزنی شروع کر آئی خضرت میں کہ بہت سے اتن مجود یں توزنی شروع کر آئی خضرت میں دیا کہ بھی ہوں کی دواس کے جھند میں جا کر کھڑے دہیں۔ بھی

مجس نبوی میں جگہ بہت کم ہوتی تھی' جو ہوگ پہلے ہے آ کر بیٹھ جاتے تھے ان کے بعد جگہ ہاتی نہیں رہتی تھی

إ ١٠٠٠ باب و فلت و الش

٣ يوداؤد جدر الأدب

مع مصحبح بني ري والبوداؤ و**جلد الآساب** الاوب

سي دب المفردان م يخاري

٥ ال المام المرطب والتم

سے موقع پر اگر کوئی آجاتا تو اس کے لیے آپ وہ خودا پی ردائے مبارک بچھا دیے تھے ایک دفعہ مقام جو انہ میں آن خضرت وہ تھے کہ استے میں ایک عورت آئی اور آن خضرت وہ تھے کہ استے میں ایک عورت آئی اور آپ وہ تھے کہ استے میں ایک عورت آئی اور آپ وہ تھے کہ استے میں ایک عورت آئی اور آپ وہ تھے کہ استے میں ایک عضرت وہ تھے اور اس کے بیا بچھا دی اور کہتا ہے کہ میں نے دریا دنت کیا کہ یہ کون عورت تھی اُتو اوگوں نے کہ یہ حضور دھی کی رضا کی ہی تھیں۔ ا

اس طرح ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ آنخضرت ﷺ تشریف فرہ تھے کہ آپ ﷺ کے رضائی والد آئے آپ ﷺ نے ن کے بیے جادر کا ایک گوشہ بچھا دیا 'پھررضائی مال آئیں' آپ نے دوسرا گوشہ بچھا دیا' آخر میں رضائی بھائی آئے تو آپ اٹھ کھڑے ہوئے اوران کوایئے سامنے بٹھا نیا۔ آ

حضرت ابوذر مشہور صی فی بین کی دفعہ ان کو بد بھیجا تو وہ گھر میں نہیں سے تھوڑی دیر کے بعدہ ضر خدمت ہوئے تو آپ وہ کے ان کو دکھے کر اٹھ کھڑ ہے ہوئے اور اپنے سینہ سے لگالیا۔ سے حضرت جعفر میں بھی جب حبشہ سے واپس آئے تھے تو آپ وہ گھانے ان کو گلے لگالیا اور ان کی بیش ٹی کو بوسہ دیا۔ سے سلام میں بیش دی فروت رستہ میں جب چستے تو مردعور تیل بچ جو سامنے آئے ان کو سلام کرتے ہے ایک دفعہ آپ وہ گاراستہ سے گذر رہے سے بک مقدم پرمسمان اور من فتی و کا فریکجا بیٹھے ہے آپ وہ گھانے سب کو سلام کیا۔ ک

سنگی کی کوئی بات بری معلوم ہوتی تو مجس میں نام لے کر اس کا ذکر نہیں کرتے ہے بلکہ صیغہ تعیم کے ساتھ فر ، تے ہے کہ لوگ ایس کرتے ہیں' موگ ایس کہتے ہیں' بعض موگوں کی بیعادت ہے، بیطریقہ ابہام اس سے اختیار فر ، تے ہے کہ شخص مخصوص کی ذہت نہ ہواور اس کے احساس غیرت میں کمی ندآ جائے۔

#### حسن معامليه:

اگر چہ نا بیت فیاضی کی وجہ ہے اکثر مقروض رہتے تھے یہاں تک کدوف ت کے وقت بھی آ پ وہ گھ کی زرہ من بھرغدہ پرایک میبودی کے ہال گروی تھی لیکن ہر حال میں حسن معاہد کا شخت اہتم م تھا'مدینہ بیں ووست مندعمو ما میبودی تھے' اور اکثر انہی ہے آ پ قرض لیو کرتے' میبودی عموماً دنی الطبع اور سخت گیر ہوتے تھے' آ پ میلی ان کی ہرفتم کی برمزاجیاں برواشت فر ہاتے تھے۔

نبوت سے پہلے جن لوگوں ہے آپ مظا کے تاجرانہ تعلقات سے انہوں نے ہمیشہ آپ مظا کی دیا نت دور حسن معاملہ کا اعتراف کی ہے ای سیے قریش نے متفقاً آپ مظا کو ایمن کا خطاب دیا تھ' نبوت کے بعد بھی گوقریش

ل ايوداؤر كرب ال دب

البود وُوكَماب اله وبير لو مدين

سلج ابوداؤدكتاب امادب بإب المعانقد

<sup>-</sup>J. W. J.

هے بخاری وابود و د باب اسرام۔

لے بخاری باب اسوام علی جماعہ فیب مکافر۔

بغض وکینہ کے جوش سے ہریز نتے تاہم ان کی دوست کے سے مامون مقام آپ کھٹائی کا کاشانہ تھ 'عرب میں سائٹ نام کے ایک تاجر نتے وہ مسلمان ہو کر بارگاہ نبوت میں حاضر ہوئے 'لوگوں نے مدحیہ الفاظ میں آپ کھٹا ہے ان کا تعارف کرایا' آپ کھٹائے فرمایا''میں ان کوتم ہے زیادہ جانتا ہوں' سائب "نے کہ'' میرے ماں باپ فدا! آپ میرے ساجھی تھے'لیکن ہمیشہ معامد صاف رکھا''۔ ل

ایک دفعه ایک شخص ہے کہ محجوری قرض کے طور پریس۔ چندروز کے بعدوہ تقاض کوآیا آپ وہ اُلے نے ایک انصاری کو تھم دیا کہ اس کا قرضه اوا کردیں انصاری نے محجوری دیں لیکن و یک عمدہ نہ تھیں جیسی اس نے دی تھیں اس شخص نے لینے ہے انکار کیا 'انصاری نے کہ تم رسول القدی عطا کردہ تھجور کے لینے ہے انکار کرتے ہو 'بولا ہال رسول القد عدل نہ کریں گے تو اور کس سے تو تع رکھی جائے 'آ تخضرت میں آ نے یہ جمعے سے تو آپ کی آ تکھول میں آ نے وجمر آئے 'اور فر مایا کہ یہ بالکل تج ہے۔ ع

ایک دن ایک بدوآیا جس کا پچھ قرضہ آنخضرت اللہ پڑھ 'بدوعمو ہاوشی مزاج ہوتے ہیں'اس نے نہایت تخق سے گفتگو شروع کی صحابہ نے اس گستاخی پر اس کو ڈانٹااور کہا کہ جھے کو خبر ہے تو کس سے ہم کلام ہے' بواا کہ ہیں تو اپناحق ما نگ رہا ہوں' آنخضرت و کھی نے صحابہ "سے ارش وفر مایا کہتم ہوگوں کواسی کاس تھود بینا جا ہے' کیونکہ اس کاحق ہے (قرض خواہ کو بولنے کاحق ہے) اس کے بعد صحابہ "کواس کا قرض ادا کردینے کا حکم صادر فر مایا اور زیادہ دلوایا۔ سی

ایک غزوہ میں حضرت جابر "بن عبدالقدانصاری ہم رکاب تھے'ان کی سواری میں جواونٹ تھا ست روتھا اور تھک جانے کی وجہ ہے اور بھی ست ہو گیا تھا' آپ نے اونٹ ان سے خرید لیا اور دام کے ساتھا اونٹ بھی ان کو دیدیا کہ ووٹو ل تمہمارے ہیں۔ ہے

بی واقعدایک روایت میں اس طرح پر ہے کہ آنخضرت کی نے ان سے فرمایا تمہارے پاس کوئی لکڑی ہوتو دوانہوں نے دی آپ کھٹانے اس سے اونٹ کو مارا تو وہ اس قدر تیز دوڑنے گا کہ سب سے آگے کل گیا پھر آنخضرت وانہوں نے دی آپ چارہ نے اس سے اونٹ کو مارا تو وہ اس قدر تیز دوڑنے گا کہ سب سے آگے کل گیا پھر آنخضرت بھٹا نے ان سے چاروینا رپراونٹ اس شرط پرخریدلیا کہ مدینہ تک ان کا سواری کا حق ہے مدینہ بھٹے کر جابر "بن عبدالقد نے قیمت جارت بوال قیمت جاردینا راوراس سے بھا ورزیادہ بھی دو چنا نچ جھزت بوال نے جاردینا رپرایک قیم الطسونا اور زیاوہ و یا۔ ہے

معمول تھا کہ کوئی جناز ہ لا یہ جاتا تو پہلے فر ماتے کہ میت پر یجی قر ضہتو نہیں ہے؟ اگر معلوم ہوتا کہ مقروض تھ تو

لے ابوداؤرجدراصفی کااال

مع تزغیب و تربیب بحواله مینداحیرصفی ۱۲ مطبوعه معرجد ۱۲ م

سع ابن ماجه باب نساحب الحق سلطان -

سم يخاري منحة ١٨١ باب شرى الدواب

<sup>🛕</sup> صحیح بنی ری کتاب الو کالیة ۔

صحابیٹے فرماتے کہ جنازہ کی نماز پڑھادؤ خودشر یک ندہوتے۔ل

ا کیک دفعہ کی ہے اوئٹ قرض ہیا' جب وا پس کیا تو اس ہے بہتر اونٹ وا پس کیا اورفر مایا' سب ہے بہتر وہ وگ میں جوقرض کوخوش معاملگی ہے اوا کرتے ہیں۔ ع

ا یک و فعد کی شخص ہے ایک پیالہ مستعار این 'سوءا تفاق ہے وہ گم گیا تو اس کا تاوان اوافر مایا۔ سع عمو ما فر مایا کرتے ہتھے کہ میں تین دن ہے زیاوہ اپنے پاس ایک دینار بھی رکھنا پیند نہیں کرتا' بجز اس وینار کے جن کوقرض اوا کرنے کے انتظار میں اپنے پاس رکھ چھوڑتا ہوں سع

ایک دفعہ ایک بدواون کا گوشت نے رہا تھا آ تخضرت و ایک کو بیٹیاں تھ کہ گھر میں چھوہارے موجود ہیں آ کہ دیکھ ہو چھوہارے نہ تھے باہرتشریف لا کر تھاب سے قربی آ کہ دیکھ ہو چھوہارے نہ تھے باہرتشریف لا کر تھاب سے قربی کہ ہیں نے چھوہاروں پر گوشت چکا یا تھا لیکن چھوہا رہ ہیں ہیں اس نے واویلا مچایا کہ ہائے بددیا تی اس کے جھوہا روں پر گوشت چکا یا تھا لیکن چھوہا رہ ہے ہیر ہے پالی ہیں چھوڑ دواس کو کسنے کا حق ہے پھر تھا بد ویا تی کریں گے؟ آ ب جھٹا نے قربیانی چھوڑ دواس کو کسنے کا حق ہے پھر تھا ب کر کے وہی تھر وادا کی اس نے پھروہی لفظ کہا وگوں نے پھر روکا آ پ چھٹا نے قربیان کو سنے دواس کو سنے دواس کو سنے دواس کو جھوہا رہ ہو اس کے بعد آ ب جھٹا نے ایک انسان میں تھا تھی ہوں اس کو بھو وہ ایل اس کو بھو وہ ایل کا میں تھا تھی ہوں ہوں ہے لیے دام کے چھوہارے وہاں سے لے ہیں ہو تا ہوں کی بیٹ تو سی بھٹا سے ساتھ کردے تھی ہوں اس کے جو دیا تھی ہوں تو سی بھٹا سے ساتھ کردے تھی ہوں کو خدا جزائے خیرد تھی اس کا دل آ پ جھٹا کے حسم وظواور حسن میں ملت ہے تا تر تھا دیکھنے کے ساتھ بولا '' تھی ہولا' کھی ایم کو خدا جزائے خیرد سے تھی تر تھا دیکھنے کے ساتھ ہولا' کھی ایم کو خدا جزائے خیرد ہم نے تھیت ہولی پوری پوری دی اور ایسی دی گھی ہوں گھی دی' ہے تھی ہولا' کھی ایم کو خدا جزائے خیرد ہم نے تھیت ہولی پوری پوری دی اور ایسی دی گھی ہوں گھی دی' ہے تھی تھی تھی ہولی' کھی ایم کو خدا جزائے خواصلہ کیا تھی دی گھیت ہوں کو کہ کو کی اور ایسی دی گھی ہوں کو کہ کو کہ کی کو کہ کی کو کہ کی کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کا کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کی کا کہ کو کھوں کو کہ کو کھوں کو کہ کو کہ کو کھوں کو کہ کو کھوں کو کہ کو کھوں کو کہ کو کو کہ کو کھو کو کو کھوں کو کہ کو کہ کو کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کھوں

ایک دفعہ مدیند منورہ کے ہم ہرائی مخضر سا قافلہ آ کر فروکش تھا ایک سرخ رنگ کا اونٹ اس کے ساتھ تھا،
انقہ قاادھرے آپ کھن کا گذر ہوا آپ نے اونٹ کی قیمت پوچھی لوگوں نے قیمت بتائی ، بے مول توں کئے آنخضر ت قادھرے آپ قیمت منظور کرلی اور اونٹ کی مہار پکڑ کرشہر کی طرف روانہ ہو گئے ، بعد کولوگول کو خیال آیا کہ ب جان پہچان ہم نے جانور کیوں حوالہ کر دیا اور اس حماقت پر اب پورے قافلہ کو ندا مت تھی 'قافلہ کے ساتھ ایک خاتون ہمی تھی 'اس نے ہم دہ مسلمان رہو ہم نے کسی مختص کا چہرہ ایساروشن ہیں دیکھا' کیعنی ایسا مختص دغ ندکرے گا' رات ہوئی تو آپ وہ کھنا نے ان کے لیے کھانا اور قیمت بھر مجبوریں ہے جوادیں۔ کے

غز وہ حنین میں آپ ﷺ کو یکھاسلحہ کی ضرورت تھی۔ صفوان اس وقت تک کا قریقے ان نے پاس بہت ی

النققات.

م ترزى باب استقراض بالسيرص ٢٢٥ ـ

س تندی ابواب الکلام-

الم المحارى جداصفى المساكت بارستقرض

ه مندابن طبل جلد اصفی ۲۹۸.

م دار قطنی جد ٹانی ص ۲۰۰۸ کتاب البيوع-

زر بین تھیں'آپ وہ اگران میں ہے کو کر رہیں طلب کیں انہوں نے کہا تھے! کیا بچھ فصب کا ارادہ ہے؟ فرہ یا نہیں میں عاریتا ما نگنا ہوں اگران میں ہے کو کی تلف ہو کی تو ہیں تاوان دوں گا'' چنا نچے انہوں نے تمیں چالیس زر ہیں مسمانوں کو عاریتا ویں گانے تنین سے واپسی کے بعد جب اسلحہ و دیگر سامانوں کا جائز ولیا گیا تو پچھ زر ہیں کم تکلیس'آپ وہ اللے نے صفوان ہے کہا تنہاری چند زر ہیں کم ہیں ، ان کا معاوضہ لے مؤصفوان نے عرض کی'' یا رسول القد! میر ہے دل کی حالت اب پہلی جیسی نہیں' کے (بیعنی مسلمان ہو گیا'اب معاوضہ کی حاجت نہیں)

### عدل دانصاف:

کوئی شخص گوشدنشین ہو کر بیٹھ جائے تو اس کے لیے عدل وانصاف سے کام لینا نہایت آسان ہے۔
آنخضرت ﷺ کوعرب کے بینکٹروں قبائل سے کام پڑتا تھا بیآ پس میں ایک ایک کے دشمن تھے ایک کے موافق فیصلہ کیا
جاتا تو دومرادشمن بن جاتا۔ اسلام کی اش عت کی غرض ہے ہمیشہ آنخضرت ﷺ کوتالیف قلوب سے کام لین پڑتا۔ ان
سب مشکلات اور چید گیوں پربھی عدل وانصاف کا پلہ بھی کسی طرف جھکنے نہ پایا۔

لا کہ کا صرہ کی لیکن پندرہ بیں روز کے بعد محاصرہ اٹھ بینا پڑا۔ صحر ایک رئیس تھے، ان کو بیر حال معموم ہوا تو خود جا کر طائف کی حصار بندی کی اور اہل شہر کواس قدرد بایا کہ بالآخروہ مصالحت پر راضی ہوگے۔ صحر نے بارگارہ نبوت بیس اطلاع کا نف کی حصار بندی کی اور اہل شہر کواس قدرد بایا کہ بالآخروہ مصالحت پر راضی ہوگے صحر نے بارگارہ نبوت بیس اطلاع کی مغیرہ بن شعب تقفی آنحضرت و ایک کی خدمت بیس آئے کہ صحر نے میری پھو پھی کو قبضہ بیس کر رکھا ہے آپ نے صحر کو بلا بھیجا اور تھم دیا کہ مغیرہ کی ہو پھی کو ان کے گھر پہنچا دو۔ اس کے بعد بنوسلیم آئے کہ جس زمانہ بیس ہم کا فر تھے۔ صحر نے ہمارے جسٹمہ پر قبضہ کر این تھا اب ہم اسلام الا کے ہمارا چشمہ ہم کو وا پس درایا جائے آپ نے صخر کو بلا بھیجا اور فرہ یا کہ جب کوئی قوم اسلام قبول کرتی ہو تھا ہے جان و مال کی ما لک ہو جاتی ہے اس لیے ان کو چشمہ و دو و صحر کومنظور کرنا پڑا۔ جب کوئی قوم اسلام قبول کرتی ہو تھا کے تھا سے صحر نے دونوں تھا منظور کئے تو جس نے دیکھا کہ آئے کے ضرت و کھا کہ تک خضرت و کھا کہ ان کوئی صلہ نہ ملا۔ حسر خی آگی کے مضرک کو دونوں معاملوں بیں شکست ہوئی اور فتح مل نف کا ان کوئی صلہ نہ ملا۔

ایک دفعہ ایک فوم ایک تورت نے جو خاندان مخز وم سے تھی 'چوری کی' قریش کی عزت کے لحاظ ہے لوگ چاہتے تھے کہ سزا سے نج جائے اور معاملہ وب جائے 'حفزت اسامہ ' بن زیدرسول اللہ ولگائے مجبوب خاص تھے لوگوں نے ان ہے کہا کہ آ ب سفارش سیجئے انہوں نے آئے خضرت ولگائے معافی کی درخواست کی ، آ پ ولگائے نفضب آلود ہو کر فر مایا کہ بنی اسرائیل ای کی بدولت تباہ ہوئے کہ وہ غرباء پر حدجاری کرتے اور امراء ہے درگز دکرتے تھے۔ س

خیبر کے یہود یوں سے جب سلح ہو کر وہاں کی زمین مجاہدین میں تقسیم کر دی گئی تو عبداللہ بن سہل ایک وقعہ

ل ابوداؤد باب تضمين العاربيه

ايوداؤدسفيه ٨جيدار

کھجوروں کی بٹائی کے سے گئے۔ محیصہ ان کے جیم ہے بھائی بھی ساتھ تھے۔ عبدالقد کلی بیل جارہ ہے تھے کہ کس نے ان کوئل کر نے لاش ایک گڑھے میں ڈان دی محیصہ نے آ کررسوں الغد ہاتھ کے پاس جا کراستان شکیا 'آ تخضرت و کھا نے فر مایا ''تم قتم کھا سکتے ہو کہ یہود بول نے ان کوئل کیا؟''بولے'' میں نے اپنی آ نکھ ہے نہیں ویکھا'' آپ نے فر مایا تو یہوو سے صف ریا جائے ؟ بولے ''تر حضرت! یہوو بول کی فتم کا اعتبار کیا' یہ سود فعہ جھوٹی فتم کھا میں گے۔''

خیبر میں یہود کے سوا اور کوئی قوم آباد نہ تھی۔ میں بیٹی تھا کہ یہود یوں نے ہی عبداللہ بن مہل کوئل کیا ہے تاہم چونکہ بینی شہادت موجود نہ تھی' آنخضرت وہٹانے یہود سے تعرض نہیں فر ، یا اور خون بہا کے سواونٹ بیت المال سے دلوائے لے

طارق می رفی کا بیان ہے کہ جب اسلام عرب بیل پھینا شروع ہوا تو ہم چندا دمی ربذہ سے نظے اور مدینہ کو روانہ ہوئے۔ شہر کے قریب بینج کر مقام کیا زنانی سواری بھی ساتھ تھی 'ہم سب بیٹے ہوئے تھے کہ ایک صاحب سفید کپڑے پہنے ہوئے آئے اور سلام علیک کی ہم نے سلام کا جواب دیا ہمارے ساتھ سرخ رنگ کا اونٹ تھا اس کی قیمت پوچی 'ہم نے جواب دیا اتنی مجبوری انہوں نے پچھمول تول نہیں کیا اور وہ کی قیمت منظور کر کی پھراونٹ کی مہار پکڑ کرشہر کی طرف بر ھے اور نظر ول سے اوجھل ہو گئے تو سب کو خیال آیا کے دام رہ گئے اور ہم لوگ ان کو پہی نے نہیں ۔ وگول نے ایک دوسر سے کو طرف ہو ہم ان انٹروع کی 'محمل نشین فاتون نے کہ سطمئن رہو ہم نے کی شخص کا چبرہ اس قدر چود ہویں رات کے چاند کی طرح روثن نہیں ویکھا (یعنی ایس شخص و غاند کر سے گا) رات ہوئی تو ایک شخص کا چرہ اس قدر خود ہویں رات کھان ور مجبوری بھی جیں۔ دوسرے دن شبح کو ہم ہوگ مدینہ گئا مجد میں خطبہ ہے رہے ہم ہم کی ساتھ کو گئا ہے خور کے کہ انساری نے اٹھ کر کہا'' یا رسول القد ! بیلوگ بنو نقلبہ کے قبیلہ کے جیں اور ان کے مورث نے ہمارے فات کو کہ کی کا برد بینے فات کی کہ کا برد بینے کہ کہ اس کے بدلہ میں ان کا ایک آ دئی تل کر او جبح ''آ ہے وہ گئا نے فر مایا'' بے کا بدر بینے خبیل کے جیں اور ان کے مورث نے ہمارے نے نہیں لیا جا سکا'' ۔ گ

سرق ایک سی بی بینے انہوں نے ایک بدوی سے ایک اونٹ مول لیا کیکن قیمت ندادا ہو گئ بدوان کو پکڑ کر آ تخضرت وہا کی خدمت میں لے گیا اور واقعہ بیان کیا۔ آنخضرت وہا نے تھم دیا کہ قیمت اوا کر دؤ انہوں نے ناداری کا عذر کیا آپ وہانے نے بدو ہے کہا بازار میں نے جا کران کوفر وخت کرلؤ بدوان کو بازار میں لے گیا ایک صحب نے دام دے کر بدوے خریدااور آزاد کردیا۔

ابو صدر واسلمی "ایک صی لی تھے جن پر ایک یہودی کا قرض آتا تھا اور ان کے پاس بدن پر جو کیڑے تھے ان کے سو جھ نہ تھا۔ یہ وہ زمانہ تھ جب آتخضرت بھی نیبر کی مہم کا ارادہ کر رہے تھے بو صدر و نے یہودی سے جھے مہلت طلب کی لیکن وہ نہ مانا اور ان کو پکڑ کر آتخضرت بھی کی خدمت میں لایا آپ بھی نے قرما یا کہ ان کا قرض ادا کر دو

لے یود تعد بخاری ونسائی وغیرہ ش (باب انقسامہ) میں باخش ف روایات ند کور ہے۔

ع دار قطنی جدر اصنی ۱۳۰۸ و ۳۰۸ \_

سو و قطری جدر اصفی ۱۳۱۸ م

انہوں نے عذر کی' آپ وہ کی نے پھر فر مایا انہوں نے پھر کہی جواب دیا اور عرض کی کہ یارسول اللہ غزوہ خیبر قریب ہے شاید وہاں سے واپسی پر پچھ ہاتھ آئے تو میں اس کوادا کر دول آپ وہ کا نے بھر بہی تھم دیا کہ فور آادا کر وا آخرا پنا تہبنداس یہودی کو قرض میں نذر کیا اور سر سے جو عمامہ ہاندھا تھا اس کو کھول کر کمرے بیٹ لیا۔ لے

اس عدل وانساف کا بیاٹر تھ کہ مسلمان ایک طرف یہود بھی جو آپ وہ ان کے شدید ترین وہمن تھے اپ مقد ہ ت آپ بی کی بارگاہ عدالت میں لاتے تھے کے اوران کی شریعت کے مطابق اس کا فیصلہ ہوتا تھ چنانچ قر آن مجید میں اس واقعہ کامھر ج ذکر ہے اسلام ہے پہنے یہودیان بنونضیر وقریظہ میں عزت وشرافت کی عجیب وغریب صدقائم تھی کوئی قرظی اگر کوئی قرظی کی نفیری کے قبل کرتا تو قصاص میں وہ ماراجا تا تھ الیکن اگر کوئی قرظی کسی نفیری کے ہاتھ سے ماراجا تا تو اس کے خون کی قیمت سو بارشتر جھو ہاراتھی۔ اسلام میں جب بیوا قعہ پیش آیا تو بنوقر بظہ نے آئے خضرت وہ اللہ کے سامند میں جب بیوا قعہ پیش آیا تو بنوقر بظہ نے آئے خضرت وہ بیلوں میں برابر کا قصاص جاری کر ایس سے مقدمہ بیش کی اس سے مقدمہ بیش کی سے دونوں قبیلوں میں برابر کا قصاص جاری کر دیا۔ سے

عدل وانص ف کا سب سے ہزک پہلویہ ہے کہ خود اپنے مقابلہ میں بھی حق کا رشتہ چھوٹے نہ پائے ایک بار

آپ وہ اللہ النہ میں تقسیم فر مار ہے تھے ہوگوں کا گردو پیش جوم تھ' ایک شخص آ کر منہ کے بل آپ وہ اللہ گیا دست مبارک میں بتلی مکڑی تھی آپ وہ اللہ نے اس سے اس کو شہو کا دیا' انفی سے لکڑی کا سرااس کے منہ میں لگ گیا اور خراش آگئ فر مایا جھے سے انتقام لے بوراس نے عرض کیا یارسول القد میں نے معاف کردیا۔ سے مرض الموت میں آپ وہ اللہ میں نے مہم میں اعلان کیا کہ اگر میر ہے ذمہ کسی کا قرض آتا ہوا اگر میں نے کسی کی جان وہ ل یا آبر وکو صدمہ پہنچ یا ہو تو میری جان وہ ال وہ آبر وحاضر ہے ای دنیا میں وہ انتقام لے لیے بہم میں مان انتقان صرف ایک شخص نے چند در جم کا دعوی کی جودلوا و سے گئے۔

جودلوا و سے گئے۔

ہودلوا و سے گئے۔

#### جود وسخا:

جودوسٹا آپ ﷺ کی فطرت تھی ابن عباس کی روایت ہے کہ آپ ﷺ مالوگوں سے زیادہ تخی تھے اورخصوصاً رمضان کے مہینہ میں آپ ﷺ اورزیادہ سخاوت فرہ نے تھے لیے تمام عمر کسی کے سواں پر''نہیں'' کالفظانبیں فرمایا۔ بے

- لے مند حمد جد معد اصفی ۴۲۳ بیجم صغیر طبر نی مجم عبدان
  - العدريجد ثاني
    - سل ايوداؤد كماب الديات
    - هم ابوداؤ دباب القود بقيره يد
    - ابن اسحاق بروريت ابن بشام
      - ۲ صحیح بخاری،ب بدوالوجی
  - کے میں میں بقدی تاب اوب باب مس انفیق

﴿ انما انا قاسم و خازن والله يعطي ﴾ لـ (يخاري)

میں تو صرف دینے یا نٹنے والا اور خاز ن ہوں اور دیتا اللہ ہے۔

ایک دفعہ ایک خدمت اقدی بی آیا اور دیکھا کہ دور تک آپ ﷺ کی بھریوں کار بوڑ پھیلا ہوا ہاں نے آپ ﷺ کی بھریوں کار بوڑ پھیلا ہوا ہاں نے آپ ﷺ کی بھریوں کار ہوڑ پھیلا ہوا ہاں نے آپ ﷺ میں دورخواست کی اور آپ ﷺ نے سب کی سب دیدیں اس نے اپنے قبیلہ بیں جا کر کہ کہ اسلام قبول کر ہو او نہیں کرتے ۔ اللہ کی موجانے کی پرواہ نہیں کرتے ۔ اللہ معلق ہوں کہ مفلس ہوجانے کی پرواہ نہیں کرتے ۔ اللہ معلق ہوں کہ مفلس ہوجانے کی پرواہ نہیں کرتے ۔ اللہ معلق ہوں کہ مفلس ہوجانے کی پرواہ نہیں کرتے ۔ اللہ معلق ہوں کہ مفلس ہوجانے کی پرواہ نہیں کرتے ۔ اللہ معلق ہوں کہ مفلس ہوجانے کی پرواہ نہیں کرتے ۔ اللہ معلق ہوں کہ مفلس ہوجانے کی پرواہ نہیں کرتے ۔ اللہ معلق ہوں کہ موجانے کی پرواہ نہیں کرتے ۔ اللہ معلق ہوں کہ معلق ہوں کہ معلق ہوں کے اس کے اس کے اس کی معلق ہوں کہ معلق ہوں کا معلق ہوں کہ معلق ہوں کی ہوں کہ معلق ہوں کہ ہوں کہ معلق ہوں کہ معلق ہوں کہ معلق ہوں کہ کہ معلق ہوں کرتے ہوں کہ معلق ہوں کہ معلق ہوں کہ کہ کرو اور کی ہوں کے کہ معلق ہوں کہ کرو اور کردی کے کہ کرو اور کردی کے کہ کردی ہوں کردی کردی ہوں کردی کردی ہوں کردی ہوں کردی کردی ہوں کردی کردی ہوں کردی

ایک دفعہ ایک شخص نے کچھ ہنگا آپ وہ ایا اس وقت میرے پال کچھ ہنگا ہے۔ ما تھا وہ میرے ماتھ اور ماتھ اور ماتھ اور م حضرت عمر مجھی ساتھ تھے ،عرض کی کہ آپ کے پاس کچھ موجود نہیں تو آپ پر کیا ذمہ داری ہے۔ ایک اور صاحب حاضر تھے انہوں نے کہا یارسول القد! آپ دیئے جائے اور عرش والے فداسے ندڈ ریے ، وہ آپ کوئی ای ندکرے گا۔ آپ وہ تھے فرط بٹاشت ہے مسکراویے۔ سع

عام فیاضی کا بیرحال تھا کہ جو محض آپ ہو گئے کی خدمت میں حاضر ہوتا اگر آپ ہو گئے ہے ہیں پہھر ، بید موجود ہوتا تو اس کو پہھر نہ در دلیر ہو گئے تھے کہ ایک موجود ہوتا تو اس کو پہھر نہ در دلیر ہو گئے تھے کہ ایک مرجب میں اتا است نماز کے وقت ایک بدو آیا اور آپ ہو گئے کا دائن پکڑ کر کہ کہ میری ایک معمولی محاجت باتی رہ گئی ہے خوف ہے کہ میں اس کو بجول نہ جاؤں اس کو بورا کر دہ بجئے 'چنانچہ آپ ہو گئے اور اس کی حاجت برآ ری کر کے آئے تو نماز پڑھی۔ سے ماجست برآ ری کرکے آئے تو نماز پڑھی۔ سے

بعض اوقات ایہا ہوتا کہ ایک تمخص ہے ایک چیزخرید نے قیمت چکا دینے کے بعد پھروہ چیز اس کوبطور عطیہ کے عنایت فر ، نے 'چنانچہ ایک مرتبہ حضرت عمر '' ہے ایک اونٹ خریدا اور پھر ای وقت اس کوعبداللہ ''بن عمر کو وے دیا۔ ہے حضرت جابر '' کے ساتھ بھی ای قتم کا واقعہ ذکور ہے۔ لئے

کھ نے پینے کی چیز ول میں معمولی ہے معمولی چیز بھی تنہا نہ کھاتے بلکہ تمام صحابہ کوشر یک فرما میتے ۔ کسی غزوہ میں معمولی چیز بھی تنہا نہ کھاتے بلکہ تمام صحابہ کوشر کے جیز اس معمولی تو تمام صحابہ کو میں معمولی تو تمام صحابہ کو میں معمولی تو تمام صحابہ کو جیز آ تخضرت میں جو چیز آ تخضرت میں کہ ایک حصدالگ محفوظ رکھ ۔ کے جو چیز آ تخضرت میں کہ ایک وفعد آ تخضرت میں کہ ایک وفعد آ تخضرت میں کہ ایک وفعد آ تخضرت میں گھر

ال دول ال الله

orora- - J

Jan Harman E

<sup>100 4000</sup> B

Mrs word 2

کے کی مرسر المور المور

میں تشریف لائے تو چبرہ متغیرتھ' ام سلمہ" نے عرض کیا یارسول امتد! خبر ہے؟ فرہ یا کل جوسات دینار آئے تھے شام ہوگئی اور وہ بستر پر پڑے رہ گئے۔ لے

حضرت ابوذر " ہے مروی ہے کہ ایک شب کو وہ آنخضرت وہ کا کے ساتھ ایک راستہ ہے گز در ہے تھے آنخضرت وہ کھی نے فر مایا ابوذر! اگرا صد کا بہاڑ میر ہے لیے سوتا ہو جائے تو میں بھی یہ پہند نہ کروں گا کہ تمن رائی گزر جائیں اور میرے یاس ایک دینار بھی رہ جائے کیکن ہاں وہ وینار جس کو میں اوائے قرض کے لیے چھوڑ دوں۔ کے

ای طرح ایک ہارعصر کی نماز پڑھ کر خلاف معمول فورا گھر کے اندرتشریف لے گئے اور پھر فورا نکل آئے۔ لوگوں کو تعجب ہوا'آپ ﷺ نے فرہ یا جھے کوئی زیش خیال آیا کہ بچھ سونا گھریش پڑارہ گیا ہے، گمان ہوا کہ کہیں ایسانہ ہوکہ رات ہوجائے اوروہ گھریش پڑارہ جائے اس لیے جاکراس کو خیرات کردینے کو کہدآیا۔

غزوہ خنین میں جو یکھ ملاآ تخضرت وہ اس کو خیرات فر ماکروائی آرے سے راہ میں بدوؤی کو خبر گئی کے ادھر ہے آتھ راہ میں بدوؤی کو خبر گئی کے ادھر ہے آتھ میں جو یکھ عن بت ہوئ پ سے آتھ میں ہے کہ عن بت ہوئ پ سے آتھ میں اور لیٹ گئے کہ جمیں بھی یکھ عن بت ہوئ پ سے آتھ میں اور دست کی آڑیں کھڑے ہو گئے انہوں نے روائے مبارک تھام کی بالاخراس کشاکش ہیں جسم اطہر سے جو درائر کران کے ہاتھ میں رہ گئی۔ فیاض عالم نے کہ '' میری جا در دے دو خداکی قسم اگران جنگلی درختوں کے برابر بھی اونٹ میرے بی س ہوتے تو میں سبتم کو دے دیتا اور پھر مجھ کو بخیل نہ یائے نہ دروغ گوندن مرد'۔ ہے

ہو گوں کو تھم عام تھ کہ جومسلمان مرجائے اورائے ذمہ قرض چھوڑ جائے تو جھے اطلاع دو میں اس کوا داکر دول گا'اور جوز کہ چھوڑ جائے وہ وارثوں کا حق ہے گئے جھے اس ہے کوئی مطلب نبیل۔ایک دفعہ آپ عظی صی ہے کے جمع میں

ل مندابن عنبل جد ١٩٣٠ ل

م صحیح بناری کتاب الاستنفر اض صفی استار

سع ود ود بابقول مريالمشر كين.

سم مسيح بخاري يفكر الرجل الثي في العسلوق.

ے صحیح بخاری باب الشجاعه فی الحرب... <u>۵</u>

ی صحیح بخاری۔

تشریف فرما تنے ایک بدوآیا اور آپ وہ کی جاور کا گوشہزورے تھنج کر بولا'' محمہ! بیدمال ندتیرا ہے نہ تیرے باپ کا ہے ایک بارشتروے' ۔ آپ وہ کے اس کے اونٹ کوجواور مجبوروں ہے لدوادیا۔ ل

ایک دفعہ بحرین کے خراج آیا اور اس قدر کثیر رقم تھی کہ اس سے پہنے بھی دارالاسلام میں نہیں آئی تھی۔ آپ وہ اللہ اللہ علیہ اس کے بعد جب آپ وہ اللہ اللہ علیہ اللہ کو اس کے بعد جب آپ وہ اللہ اللہ اللہ کا اس کو حض مسجد میں تشریف لائے اس کی تقسیم شروع کی جوسا سے آتا اس کو دیتے چلے جاتے۔ حضرت عباس کو وہ بدر کے بعد دولت مند نہیں دہ ہے اتنا دیا کہ اٹھ کر چل نہیں سکتے تھے۔ اس طرح اور لوگوں کو بھی عنایت فرماتے جاتے ہے۔ اس طرح اور لوگوں کو بھی عنایت فرماتے جاتے ہے۔ اس طرح اور لوگوں کو بھی عنایت فرماتے جاتے ہے۔ جب کی مندر ہاتو کیٹر ہے جبما ڈکراٹھ کھڑ ہے ہوئے۔ بھی

اسلام میں قاعدہ یہ کہ اگر کوئی آزاد شدہ غلام مرجائے تو اس کا ترکہ اس کے آقا کو ملتا ہے ایک دفعہ آپ وہ اس کا متر وکہ سامان اٹھ کر آپ وہ کا کے پاس لائے آپ کھی نے دریانت فرمایا کہ کوئی اس کا بہاں ہم وطن ہے؟ لوگوں نے کہا ہاں ہے آپ وہ کی نے فرمایا یہ تمام چیزیں اس کے حوالہ کردو۔ سے فرمایا کہ وفعہ چندانصار نے آپ وہ کی اس کے کھا نگا آپ وہ کی نے دیدیا 'پھر مانگا پھر دیا 'پھر جب تک رہا آپ وہ کی دیدیا 'پھر مانگا پھر دیا 'پھر جب تک رہا آپ وہ کی دیدیا 'پھر مانگا پھر دیا 'پھر جب تک رہا آپ وہ کی دیدیا 'پھر مانگا پھر دیا 'پھر جب تک رہا آپ وہ کی دیدیا 'پھر مانگا پھر دیا 'پھر جب تک رہا آپ وہ کی دیدیا 'پھر مانگا پھر دیا 'پھر جب تک رہا آپ وہ کی دیدیا 'پھر مانگا پھر دیا 'پھر جب تک رہا آپ وہ کی دیدیا نے اور درخواست کی فرمایا میں جہ کی دیدیا سے کہ کوئیس رکھوں گا۔ سے میں جو پھے ہوئیس اس کوئم سے بیما کرنیس رکھوں گا۔ سے

#### ایثار:

آپ بھی کے اخل ق وعادات میں جودصف سب سے زیادہ نمایاں اور جس کا اثر ہر موقع پر نظر آتا تھا'وہ ایٹار تھی۔ اولاد
سے آپ وہائے کو بے انہنا محبت تھی اور ان میں حضرت فاطمہ ذہرا اس قد رعزیز تھیں کہ جب آتیں فرط محبت سے کھڑے ہوجائے' بیٹانی کو بوسہ دیتے اور اپنی جگہ بھائے' تاہم حضرت فاطمہ ٹ کی عمرت اور تنگ دی کا بیرال تھا کہ گھر میں کوئی فادمہ نہی خود چکی جیسیں اور خود بی پائی کی مشک ہجر لاتیں۔ چکی جیسے جستے ہتے ہتے ہتے ہیاں تھس گئیں تھیں اور مشک کے اثر سے سینہ پرٹیل پڑ گئے تھا کیک دن خدمت اقدس میں جاضر ہو کی جیسے جو آئی سے موض حال نہ کر سکیں' جناب امیر ٹ نے ان کی طرف سے بیحال عرض کیا اور درخواست کی کہ فلال غز وہ میں جو کنیزیں آئی ہیں ان میں سے ایک کنیز ل جائے' آپ کی طرف سے بیحال عرض کیا اور درخواست کی کہ فلال غز وہ میں جو کنیزیں آئی ہیں ان میں سے ایک کنیز ل جائے' آپ کی ارشاد فریا یا'' دی جھی امی ب صفی کا انتظام نہیں ہوا اور جب تک ان کا بندو بست نہ ہو لے ہیں اور طرف تو جہیں کر سکنا'' ۔ بھی ایک روایت میں ہے کہ حضرت زبیر گی صاحبز او یاں اور حضرت فاطمہ زبرا خدمت اقد سے میں تگئیں اور اسے کی کہ کوئیز سے ایک روایت میں ہے کہ حضرت زبیر گی صاحبز او یاں اور حضرت فاطمہ زبرا خدمت اقد سے میں تکئیں اور اسے کے کہ حضرت زبیر گی صاحبز او یاں اور حضرت فاطمہ زبرا خدمت اقد سے میں تکئیں اور اسے کی کہ کوئیز سے ایک کیٹر کی کا تو سے میں اور کی میں گئیں اور اسے کی کہ کوئیز سے کہ کوئیز سے کہ کی کوئیز سے کہ کہ کوئیز سے کہ کی کوئیز سے کہ کوئیز سے کہ کوئیز سے کی کوئیز سے کہ کوئیز سے کوئیز سے کہ کوئیز سے کہ کوئیز سے کوئیز سے کہ کوئیز سے کوئیز

ل الوداؤد كماب الادب

م صحیح بنی ری جدرا باب القسمه -

سل مندابن منبل جدم صفحه ا

س مستح بخارى صفحه ١٩٨ كتاب المعدقات.

ے بیرروایت کتب احادیث (سنن ابود وَد وغیرہ) میں مختلف طریقوں سے مردی ہے کی روایت میں ہے کہ آپ ﷺ نے حضرت فاظمیہ کوایک دعابتادی کہ بیلونڈی سے بڑھ کرہے۔

افلاس وتنگدی کی شکایت کر کے عرض کی کہاب کے غزوہ میں جو کنیزیں آئی ہیں ان میں ہے ایک دوہم کول جائیں' آپ بھی نے اللہ نے فرمایا'' بدر کے بیتیم تم سے پہلے درخواست کر چکے'۔ ل

ایک دفعہ حصرت علی ٹنے کسی امر کی درخواست کی فر مایا بیٹییں ہوسکتا کہ میں تم کو دوں اور اہل صفہ کواس حاں میں جھوڑ دون کہ وہ بھوک سےا ہے پہیٹ لیٹیتے کھریں۔ کے

ایک د فعدایک عورت نے ایک جا در داکر پیش کی ، آب و اگا کو ضرورت تھی' آب و اگا نے لے کا ایک صاحب میں خدمت تھے انہوں نے کہا کیا گیا ور ہے۔ آپ و اگا نے اتار کران کو دے دی جب اٹھ کر چلے گئے تو لوگوں نے ان کو ملامت کی کہتم جانے ہو کہ آئے خضرت و اگا کو جا در کی ضرورت تھی' یہ بھی جانے ہو کہ آئے خضرت و اگا کی جانے موکد آئے خضرت و اگا کی کا مواں رہیں کرتے انہوں نے کہ ہو لیا گئی میں نے تو برکت کے لیے لی ہے کہ جھے کوائی چا در کا کفن دیا جائے۔ سے

زہدوقناعت کے عنوان سے جو واقع ت کھے گئے ہیں ان سے ظاہر ہوگا کہ آنخضرت وہ کا کس عمرت اور شک دی ہیں بسر فرماتے تھے۔ سوچ کے بہت بعد فتو حات کو وسعت حاصل ہوئی ہے۔ عرب میں باغات سب سے بہتر جا مُدادتھی۔ ساچ میں یہودیان بنونضیر میں سے مخیر بی نامی ایک شخص نے اپنے سات باغ مشیب مافقہ ولال مسین ہرقہ مشربام اہرا ہیم ، مرتے وقت آنخضرت وہ کا کو وصیت کر دیئے سے آپ وہ کا نے سب کو خیرات کر دیا یعنی وہ خدا کی راہ میں وقف سے جو بچھ بیدا ہوتا تھا وہ غرباء ورمس کین کو دبیدیا جو تا تھا۔ ہے

ایک سحائی نے شادی کی سمان ولیمہ کے لیے گھر میں پھھ نہ تھا۔ آئخضرت وہ نے ان سے فرہ یا کہ ہو کشہ کے پاس جا وَاور آئے کی ٹوکری ، نگ لاو 'وہ گئے اور جا کر لے آئے 'حال تکد کاش نہ نبوت میں اس ذخیرہ کے سواشام کے کھی نے کو پچھ نہ تھا۔ گلا و 'وہ ھا کہ غفاری آ کرمہمان ہوا۔ رات کو کھی نے کے لیے صرف بکری کا دودھ تھا۔ وہ آپ کھی نے اس کے نذر کر ویا۔ بیتمام رات خانہ نبوی میں فاقہ سے گزری حارا تکد اس سے پہلی شب میں بھی یہاں فاقہ بی گئے ۔ اس کے نذر کر ویا۔ بیتمام رات خانہ نبوی میں فاقہ سے گزری حارا تکد اس سے پہلی شب میں بھی یہاں فاقہ بی تھی ہے۔

## مهمان توازي:

( عرب کے مختلف اطراف اور صوبوں سے جوتی در جوتی لوگ بارگاہ نبوی میں آتے تھے۔ رملہ آیک صحابیہ

ل البوداؤ دجيد اصفي ١٣٨٣\_

الم مند احد جد اصفحه ۹ ک

سل صحح بخارى باب حسن الخلق والسخاء وباب من استعد لكفن \_

سم فتح البارى شرح كتاب الفرائض\_

٥ صبة تر ١٨ مخريق

سنداحرجد مصفي ١٥٨\_

کے مشد: حدجد اصفحہ ۲۹۹۰

تھیں'ان کا گھر دارالضوف کے تھے۔ یہیں وگ مہر ن اتر تے تھے'ام شریک 'جوایک دونت منداور فیاض انصار بیٹیں'ان کا گھر بھی گویا ایک مہمان خانہ تھا۔ ع مخصوص لوگ مسجد نبوی میں اتارے جاتے تھے چنانچہ وفد ثقیف یہیں اتر اتھ۔ آنخضرت وظیمان خود بیفس نفیس ان مہمانوں کی خاطر داری اور تواضع فرہ تے تھے۔ یوں بھی جولوگ حاضر ہوتے تھے بغیر آنچھ کھائے ہے واپس ندآتے تھے۔ سے

فیاضی میں کافر و مسلمان کا اتمیاز ندتھ۔ مشرک و کافرسب آپ کھٹا کے مہمان ہوتے اور آپ کھٹا کیس ان کی مہم ن نوازی کرتے۔ جب الل عبشہ کا وفد آیا تو آپ کھٹا نے خودا ہے ہاں ان کومہمان اتارا 'اورخود بنفس نیس ان کی حدمت کی۔ سے ایک وفعہ ایک کافر مہمان ہوا۔ آپ کھٹانے ایک بکری کا دودھ اسے بلایا وہ سرے کا سرالی گیا 'آپ کھٹٹانے ایک بکری کا دودھ اسے بلایا وہ سرے کا سرالی گیا 'آپ کھٹٹانے دوسری بکری متکوائی 'وہ بھی کافی نہ ہوئی غرض سات بکریوں تک نوبت آئی جب تک وہ سیر نہ ہوا آپ کھٹٹا ہوئے کے دوسری بکری متکوائی 'وہ بھی کافی نہ ہوئی غرض سات بکریوں تک نوبت آئی جب تک وہ سیر نہ ہوا آپ کھٹٹا کے دوسری بکری متکوائی وہ بھی ان جاتے اور گھر میں جو پھی موجود رہتا وہ ان کی نذر ہوجا تا اور تمام الل وعیال ف قد سے سے آپ کھٹٹا را توں کو ٹھواٹھ کرا ہے مہمانوں کی خبر سیری کرتے تھے۔ کے

اصی ب صفہ میں حضرت ابو ہر پرہ انہ نے فقر و فاقد کی داست نہا بہت درد انگیز طریقہ سے بیان کرت ہیں وہ فرات ہے۔ ابو ہر نہ نہ ہے ایک روزشدت ابو ہر نہ کی صالت میں تررگاہ عام پر بینے گیا۔ حضرت ابو ہر استے سے تزری ہوتے ہیں نے بطور حسن طلب کے ان سے قرآن مجید کی ایک آیت ہوچی لیکن وہ تزریئے اور میری حالت کی طرف تو جدند کی حضرت ہم کے سرتھ بھی بہی واقعہ چی آیا اور وہی نتیجہ ہوا اس کے بعد آنخضرت ہوا کی تزرہ واتو آپ ہی جھی کود کھی کر سکرائے اور فرمایا کہ میر سے ساتھ آؤ آپ ہی گئے گئے گئے گئے وہ وہ دھ کا آیک بیا یہ نظر آیا آپ ہو گئے نے دریا فت فرمایا تو معلوم ہوا اور فرمایا کہ میر سے ساتھ آؤ آپ ہی گئے ہے کہا کہ اصی ب صفہ کو بلا الاؤ سے ان کو بلا لایا تو آپ ہی گئے نے جھ کے کہا کہ اصی ب صفہ کو بلا الاؤ سے ان کو بلا لایا تو آپ ہی گئے ہے کو

ل زرقانی: كروفور

الم مسلم جدوم ١٥٥٠

<sup>04</sup> JT

مع مع من من من المنتقس ما المنتقس المنتقس ما

ه الله مرب ١٠٥٠ والله الله

الم مند ن مبل جدد اصفي ١٩٥٠

کے ابود وُدکمابال دب۔

<sup>△</sup> مجيمسلم جدد اصغي ١٠٠٠ ـ

#### دوده کاوه بیاله دیا که سب کونتیم کردول

آنخضرت و الله کے گھر میں ایک ہیاں اس قدر بھاری تھ کہ اس کوچ رآ دمی اٹھا سکتے تھے۔ جب دو پہر ہوتی تو وہ ہے لیا ت تو دہ ہیں لہ آتا اور اصی ب صُفہ اس کے گرد بیٹھ جائے بہاں تک کہ جب زیادہ جمع ہو جاتا تو آنخضرت و ایکٹا کو اکڑوں بیٹھنا پڑتا کہ لوگوں کے لیے جگہ نگل آئے۔ کے

مقداد کا بیان ہے کہ میں اور میرے دور فیق اس قدر تنگ دست تھے کہ بھوک سے بینائی جاتی رہی۔ ہم لوگوں نے اپنے تنظیل کی درخواست کی کیکن کسی نے منظور نہیں کیا آخر ہم لوگ آخضرت و تنظیل کی خدمت میں حاضر ہوئے آپ فروست فانہ میں دود ہود و ہر اپنا اپنا و است فی نہ میں ہم شخص دود ہود و ہر اپنا اپنا حصہ لی لیا کرتا تھا۔ سے

ایک دن اصی ب صفہ کو لے کر حضرت عائشہ "کے گھر پنچے اور فر مایا کھانے کو جو پچھ ہولاؤ' چونی کا پکا ہوا کھانا سامنے لاکر رکھا گیہ آپ وہ ان کھانے کی کوئی اور چیز طلب کی تو چھو ہارے کا حریرہ چیش ہوا' اس کے بعد بڑے پیالہ میں دودھ حاضر کیا گیا اور بہی سامان مہمانی کی آخری قسط تھی۔ سے

## گداگری اور سوال ہے نفرت:

باوجوداس کے کہ آپ ﷺ کا ابر کرم ہروفت برستا رہتا تھ تا ہم کسی کا بے ضرورت شدید سوال کرنا آپ ﷺ پر بخت گرال ہوتا تھا'ارشادفر ماتے کہ اگر کوئی فخص مکڑی کا گھ بیٹے پر نا دلائے اور چی کراپی آبرو بچائے تو اس سے بہتر ہے کہ لوگوں سے سوال کرے۔ ﷺ

ایک دفدایک انصاری آئے اور پھے موال کیا آپ وہ آئے فرمایا تمہارے پاس پھی تیل ہے؟ بولے کہ بس ایس بھی تیل ہے؟ بولے کہ بس ایس بھی تیل ہے تھا ہوں اور ایک پانی پینے کا بیالہ ہے آپ وہ آئے دونوں چزیں منعوا کس بھر فرمایا سے برھر کم کو کی دام منعوا کس بھر فرمایا سے برھر کم کو کی دام منعوا کس بھر فرمایا سے برھر کم کو کی دام دکا تاہے؟ ایک صاحب نے ایک کے دوکر دیئے۔ آپ وہ ان نے دونوں چزیں دیدیں اور درہم انصاری کو ویئے کہ ایک درہم کا کھی ناخرید کر گھریش دے آؤاور دوسرے سے کلہاڑی خریدواور جنگل سے لکڑیاں واکر شہریش ہو۔ پندرہ دن کے بعد وہ خدمت اقدس میں آئے تو دی درہم ان کے پاس جمع ہو گئے تھے اس سے کھے کیڑا خریدا کھی کا غدمول لیا۔

ا تندي سني ١٩٩٩ ا

مع ابودا دُوكَمَا بِالأطعمهِ

سع صحيح مسلم جيد اصفي ١٩٨.

س البوداؤد كماب الردب

ه صحیح بخاری کیاب العدقات منی ۱۹۸ ـ

البوداؤدوتر مذي صدقات.

ایک دفعہ چندانص ری آئے اور سوال کیا آپ وہ ان نے عن بت فرہ یا پھر جب تک پھر ہوآپ وہ اُل نے ان کی درخواست رونہیں فرمائی جب بھی مرمانو آپ وہ ان نے فرمایا میرے پاس جب تک رہے گاتم ہے بی کراس کونبیل رکھوں گا سیکن جو تھی اللہ ہے دعا مانے کہ کہ وہ اس کوسواں وگدا گری کی فرست ہے بیائے تو وہ اس کو بیاد یتا ہے اور جو خدا ہے فن کا طالب ہوتا ہے وہ اس کو غنی مرحمت فرماتا ہے اور جو صبر کرتا ہے اللہ اس کوصا برینا ویتا ہے اور صبر ہے کوئی بہتر اور وسیح تر دولت کسی کونیوں دی گئی ہے۔ ا

علیم "بن حزام فتح مکہ میں اسلام لائے تھے ایک دفعہ انہوں نے آپ وہ اللہ کے آپ وہ اللہ کو ایس کے جعد علام اسلام لائے تھے ایک دفعہ انہوں نے آپ وہ کی مرحمت کیا اس کے جعد عزایت فرہ یا پچھوں کے بعد پھر مانگا آپ وہ کی استعنا کے سماتھ اس کو آبول کرتا ہے اس کو بر کت ملتی ہے اور جوح موطع کے فرمایہ "اے کی مثال کو صل کرتا ہے وہ اس سے محروم رہتا ہے اور اس کی مثال اس مخص کی ہے جو کھا تا چلا جا تا ہے اور سر نہیں ہوتا ساتھ اس کو صل کرتا ہے وہ اس سے محروم رہتا ہے اور اس کی مثال اس مخص کی ہے جو کھا تا چلا جا تا ہے اور سر نہیں ہوتا موست زیریں ہے بہتر ہے "محکم " برآ مخضرت وہ گا کی تھیجت کا بیا اثر ہوا کہ جب تک زندہ رہے بھی کی ہے کوئی معمولی چربھی نہیں ما تھی۔ کے

ججۃ الوداع میں آنخضرت ﷺ صدقات کا مال تقسیم فرم رہ ہے تھے کہ دو صاحب آ کرش ال ہوگئے آپ بھی نے ان کی طرف نظرا تھا کر دیکھا تو وہ تنومنداور ہاتھ پاؤں کے درست معلوم ہوئے آپ بھی نے فرم یا اگرتم چا ہوتو میں اس میں کے طرف نظرا تھا کردیکٹ فور اور تندرست کا م کرنے کے لائق لوگوں کا س میں کوئی حصہ نیس ہے۔ سے

قبیصہ نام ایک صاحب سے وہ مقروض ہو گئے تھے آپ میلی کے باس آئے تو اپنی صاحب مرض کی آپ وعدہ کیا اس کے بعدارشاد فرہ یا''ا نے تبیصہ ! سوال کرنااور ہوگوں کے سامنے ہاتھ بھیلا ناصرف تین شخصوں کوروہ بے ایک اس شخص کو جو قرض ہے زیر بار ہوؤوہ ، نگ سکتا ہے 'سیکن جب اس کی ضرورت پوری ہوج نے تو اس کورک جہ نا ہے ایک اس شخص کو جو قرض ہے زیر بار ہوؤوہ ، نگ سکتا ہے 'سیکن جب اس کی ضرورت پوری ہوج نے تو اس کورک جہ نا چاہیے دوسرے اس شخص کو جس پر کوئی ایک نا گہانی مصیبت آگئ جس نے اس کے تمام ، لی سر ، یہ کو ہر باد کیا' اس کو اس وقت تک ما نگن جائز ہے جب تک اس کی حاست کی قدر دوست نہ ہوج کے تیسرے وہ شخص جوجتلائے ف قد ہواور محلّد کے تین معتبر آدی گوائی دیں کہ ہاں اس کوفاقہ ہے' اس کے علاوہ جو کوئی پھی ، نگ کرے صل کرتا ہے وہ حرام کھا تا ہے' ۔ سائی

#### صدقہ سے پرہیز:

آنخضرت ﷺ اپنے اور پنے خاندان کے لیے صدقہ وزکو ۃ لینے کو بخت موجب نگ و عار سیجھتے بھے فر ہو کرتے تھے کہ ' میں گھر میں آتا ہوں تو بھی کبھی اپنے بستر پر تھجور پاتا ہوں ، جی میں آتا ہے کہا تھ کرمند میں ڈاں ول کھر

لي مسلح بخاري ص ١٩٨ كتاب لعدقات\_

م منج بخارى صلى ١٩٩ كآب الصدقات.

ابوداؤدك بالزكوة

م يند

خیال ہوتا ہے کہ کہیں صدقہ کی تھجور نہ ہواس سے ڈال دیتا ہوں''۔ل

ایک د فعدراسته میں ایک تھجور ہاتھ آگئ فر ہایا گرصدقہ کا شبہ نہ ہوتا تو میں اس کو کھا جاتا۔ لیے ایک بارا ہام حسن نے صدقہ کی تھجوروں میں سے مند میں ایک تھجورڈ ال لی' آپ وہٹائے نے ڈانٹ کر کہا'' کی تمہیں پینجر نہیں کہ ہما را خاندان صدقہ نہیں کھاتا''۔ سے پھرمنہ سے اگلوادیا۔

آب ﷺ کے سامنے جب کوئی شخص کوئی چیز لے کر آتا تو دریافت فرمات کہ ہدیہ ہے یا صدقہ ؟ اگر ہدیہ کہتا قبول فرماتے اور اگر میہ کہتا کہ صدقہ تو آپ ﷺ ہاتھ روک لیتے اور دوسرے صاحبوں کوعن بیت فرمادیے۔

# بدایااور تخفے قبول کرنا:

دوست داحباب کے ہرایا اور تھے آپ ﷺ قبول فرماتے تھے بلکہ آپ ﷺ نے اس کو زیاد و محبت کا بہترین ذرایعے فرمایا ہے۔

> ﴿ تھا دوا تحا ہوا﴾ (حدیث) یا ہم ایک دوسرے کو ہدیتے بجوتو یا ہم محبت ہوگ۔

آئی پی سے موک و سلاطین بھی آپ ہو گئے بھیجا کرتے تھے۔ صدودشام کے ایک رئیس نے ایک سفید خچر تخفد دیا تھ عزیز مصر نے بھی ایک فچر مصر ہے بھیجا تھا۔ ایک امیر نے آپ ہو گئے کوموز سے بھیج تھے۔ ایک دفعہ قیصر روم نے آپ ہو گئے کی خدمت میں ایک پوسٹین بھیجی جس میں دیبا کی سنجاف گلی ہو گئی آپ ہو گئی آپ ہو گئی آپ ہو گئی آپ ہو گئی ہو گئی آپ بھی نے ذرا دیر کے لیے بہن کی نجر اتار کر حضر ت جعفر " (حضر ت علی " کے بھائی ) کے پاس بھیج دی۔ وہ پہن کر خدمت اقدی میں آئے۔ آپ ہو گئی کے ارش دفر مایا کہ میں نے اس لیے بھی گئی تھی کہ تھ خود پہنو عرض کی پھر کیا کروں ارشاد فر مایا کہ اپنے بھی گئی تھی کہ بھیج دی۔ تھے اور نجاشی نے انہیں سے بھی گئی تھی۔ دو۔ لیے حضر ت جعفر " ایک مدت یعنی فیج خیبر تک جبش میں دے تھے اور نجاشی نے انہی سے اسلام کی تعلیم یائی تھی۔

ل بخارى جلداصفي ١٠٢٨ كتاب العقطه -

ع بخارى جلداصفي ٢٦٨ كياب النقطه ..

سع بخارى جدراصغدا ٢٠ كماب العدقات

م بخاري مناقب عائشته

ه سيخ الاركال بالصدقال

ل سيخ بندري تماب البمائز

# مدایااور تحفے وینا:

جن لوگوں کے ہدایااور تخفے قبول فر ہاتے تھے ان کو ان کا صدیھی ضرورعطا فر ہاتے تھے۔حضرت عائشہ " سے روایت ہے۔۔

﴿ كان يقبل الهدية ويثيب عليها ﴾

آنخضرت فل بدية ولفرمات تصاوراس كامعاوف ديت تص

یمن کامشہور ہادشاہ ذکی بیز ن جس نے جبٹی حکومت من کر ایران کے زیرا ٹر عربی حکومت قائم کی تھی اس نے آنخضرت ﷺ کوایک قیمتی حلہ بھیجا جس کواس نے ۱۳۳ اونٹوں کے بدلہ میں خریدا تھا' آپ ﷺ نے قبول فر ہایا اور پھر س کوایک حلہ مدیماً بھیجا جو۲۰ ہے کھھڑیا دہ اونٹ دے کرخریدا گیا تھا۔ ا

ایک دفعہ قبیلہ بی فزارہ کے ایک مخص نے آپ میں خدمت میں ہدیڑا ایک اونٹنی چیش کی آپ میں نے اس کا صدرہ یا تو وہ سخت ناراض ہوا۔ آپ میں نے اس کا صدرہ یا تو وہ سخت ناراض ہوا۔ آپ میں نے اس کا صدرہ یا تو وہ سخت ناراض ہوا۔ آپ میں نے اس کا صدرہ یا ہوں تو ناراض ہوت ہو آ کندہ قریش انصار شقیف اور دوس کے سواکسی قبیلہ کا ہدید قبول نہروں گا۔ میں قبیلہ کا ہدید قبول نہروں گا۔ میں

حضرت ابوابوب انصاری جن کے مکان میں آپ میں گئے چھر مہینے تک فروکش رہے تھے آپ وہی اکٹر ان کو یچ ہوا کھا تا بھیجا کرتے سے بمسابوں اور پڑوسیوں کے گھروں میں بھی تھنے بھیجتے تھے۔اصی ب صفدا کثر آپ وہی کے تحفول ہے مشرف ہوا کرتے تھے۔

# عدم تبول احسان:

کھی کی کا حسان گوارا نہ فرہ ہے۔ حضرت ابو بکر " سے بر صرّ کہ جان ٹارکون ہوسکتا تھ " تاہم بجرت کے وقت جب انہوں نے سواری کے لیے ناقہ چیش کی تو آپ وہ گانے قیمت ادا کی۔ سے مدید ہے معجد کے لیے جوز مین درکار تھی ما ماکان زمین نے مفت نذر کرنی چاہی تھی لیکن آپ بھی نے قیمت دے کرلی۔ ایک وفعہ عبدالقد بن عمر" کو سواری کا اونت سرکش تھ اور آئخضرت کی نے نے ناقہ کی سواری کا اونت سرکش تھ اور آئخضرت کی نے نے ناقہ کی مواری کا اونت سرکش تھ اور آئخضرت کی ناقہ کو ڈائے تھے آئے نکل نکل جو تا تھ کے عبدالقد بن عمر" کو وڈائے تھے آئخضرت کی عبدالقد بن عمر" کو وڈائے تھے آئے نکو ناری ہوں نے معزت عمر" بر بارعبدالقد بن عمر" کو وڈائے تھے آئے نام انہوں نے کہا کے نام سے منظور کے ۔ آپ می نام لوانہوں نے دوبارہ عمر" نے دام سے منظور کے ۔ آپ می نام کو انہوں نے کہا کہ یوں بی صافر کے ۔ آپ می نام کو انہوں نے کہا کہ دوبارہ عمر" نے دام سے منظور کے ۔ آپ می نام کے نام کی کہ یوں بی صافر کے ۔ آپ می نام کو انہوں نے کہا کہ دوبارہ عمر" نے دام سے منظور کے ۔ آپ می نام کے دوبارہ عمر" نے دام سے منظور کے ۔ آپ می نام کے دوبارہ عمر" نے دام سے منظور کے ۔ آپ می نام کر دھرت عمر" نے دام سے منظور کے ۔ آپ می نام کے دوبارہ عمر" نے دام سے منظور کے ۔ آپ می نام کی کہ یوں بی صافر ہے آپ ہو ان کار کی 'بالآ خر حضرت عمر" نے دام سے منظور کے ۔ آپ می نام کے انہوں کے دوبارہ عمر" نے دام سے منظور کے ۔ آپ می نام کی کہ یوں بی صافر ہے آپ ہو کی کے دوبارہ عمر کے انہوں کی دوبارہ عمر کے انہوں کے دوبارہ عمر کے انہوں کے دوبارہ عمر کے انہوں کی دوبارہ عمر کے انہوں کے دوبارہ عمر کے انہوں کو دوبارہ عمر کے انہوں کے دوبارہ عمر کے انہوں کے دوبارہ عمر کے انہوں کے دوبارہ عرف کے دوبارہ عمر کے انہوں کے دوبارہ عمر کے

المحصيح بخارى كماب البما تزصفي ٢٠١٠

۲ اوب المفردامام بخاری ص ۱۸ ـ

سل مسلم كتاب الطعمد

خريد كرعبدالقدين عمر كوويديا كهاب بيتمبها را ب-

#### عدم تشدد:

حضرت معاذین جبل (جوا کابرسی بیٹیس سے تھے) ایک محلّہ میں امامت کرتے اور نماز فجر میں بوی بوی بوی مور تیں پڑھتے تھے ایک شخص نے آئخضرت وہ تھے سے شکایت کی کہوہ اس قدر کہی نمی زیڑھتے ہیں کہ میں ان کے بیچھے نمی زیڑھتے سے قاصر رہتا ہوں ابو مسعود انصاری کا بیان ہے کہ میں نے آئخضرت وہ تھے کہ کو کہی اس قدر غضب ناک نہیں ویکھ جس قدراس موقع پر دیکھا۔ آپ وہ تھے نے لوگوں سے خطاب کر کے فرمایا '' بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو لوگوں کو تنظر کردیے فرمایا '' بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو لوگوں کو تنظر کردیے ہیں 'جو تھی میں سے نماز پڑھائے نے لوگوں سے خطاب کر کے فرمایا '' بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کو کہ وہ تے ہیں جو تی ہیں ہو تے ہیں جو کے بین جو تی ہوتے ہیں۔ کے آدی ہوتے ہیں۔ کے آدی ہوتے ہیں۔ کے

صدوقص می بین بہ بت احتیاط فر است اور جہال تک ممکن ہوتا در تر رکرنا چہتے۔ اعزاملمی ایک صاحب تھے جوز ایس بتالا ہو گئے تھے لیکن فوراً مسجد میں آئے اور کہا یا رسول اللہ! میں نے بدکاری کی آپ بھٹھا نے منہ پھیر بیا وہ دوسری ست آئے آپ وہٹھا نے منہ پھیر بیا آپ وہٹھا ہو ہور ہار بارسا منے آکرزنا کا اقرار کرست آئے آپ وہٹھا نے فر ایا کہ تم کوجنون تو نہیں ہے؟ یو نے نہیں پھر یو چھا تمہاری شادی ہو چھ ہے؟ یو لے ہال آپ وہٹھا نے فر ایا کہ لگایا ہوگا؟ یو لے نہیں بلہ محت کی آخر مجود ہوکر آپ بھٹھا نے عمر ویا کہ دیا کہ سنگ رکھیں ہے کہ معت کی آخر مجود ہوکر آپ بھٹھا نے عمر ویا کہ ایک معت کی آخر مجود ہوکر آپ بھٹھا نے عمر ویا کہ دیا کہ سنگ رکھیں ہوگی ہوگی ہوگا ؟ یو لے نہیں بلہ معت کی آخر مجود ہوکر آپ بھٹھا نے علم دیا کہ سنگ ر

ایک درجدا یک شخص نے آ کرعرض کی کہ جھے ہے گن ہ سرز دہوا' آ ب صد (سزا) کا تھم ویں' آپ بھٹھا چپ رہے اور نمی زکا وقت آ گیا' نماز کے بعدانہوں نے پھر آ کروہ بی درخواست کی آپ بھٹھانے فرمای' کیا تم نے نماز نہیں پڑھی؟ یولے ہاں پڑھ کی ارشاد فرمایا کرتو خدانے تہارا گناہ معاف کرویا۔ سے

ایک دفعہ تبید عامد کی ایک عورت آئی اور اظہار کی کہ جس نے بدکاری کی آپ وہ کے خرہ یا ''والیس جاؤ''
دوسرے دن پھرآئی اور بولی کہ کیا آپ جھے کو ماعز کی طرح چھوڑ دینا جو ہتے ہیں؟ خدا کی تیم بھے کوشل رہ گیا ہے 'پھر فر مایا

ہ یس جاو' وہ چھی گئی تیسرے دن پھر والیس آئی' آپ وہ کھی نے ارشاد فر مایا کہ بچدکے بیدا ہونے تک انتظار کرو' بچہ جب

پیدا ہوا تو بچہ کو گود جس سے ہوئے آئی' ( بیٹی اب زنا کی سزا دینے جس کیا تامل ہے؟) آپ وہ کھی نے فر مایا کہ دوودھ پینے

کی مدت تک انتظار کرو' جب دووہ چھوٹ جائے تب آنا' جب رضاعت کا زہ نہ گزرگی تو بھر حاضر ہوئی' اب آپ وہ کھی اور بھی اور ہوگی اور کھی اور بھی اس کے چیرہ پر مگا اور

ل بخاری صفح ۲۸۳ ا

عنى رى كمّاب الصلوة وباب السلقطى الى كم وهوغضبان صفحه ١٠٠١ ما

سع بیصدیث بخاری کے مختلف ابواب میں ہے موقع کے لیے صفی ۱۰۰۸ و یکھنا جا ہے۔

م يخرري سفي ١٠٠٨

خون کی چھینفیں اڑ کران کے چبرہ پر آئیں انہوں نے اس کوگاں دی' آئخضرت وہ کا نے فرمایا'' زبان روکوا خدا کو مشم اُس نے ایک تو بدکی ہے کہ جبر امحصول لینے والا بھی اگر میتو بہ کرتا تو بخش دیا جاتا'' ۔ لِ ایک دن ایک صاحب نے عرض کی کہ جم ہوگ یہود یوں اور عیسائیوں کے ملک میں رہتے ہیں کیا ان کے برتنوں میں کھاٹا کھا میں کریں؟ فر ، یا اور برتن ہاتھ آئیں تو ان کے برتنوں میں نہ کھاؤ ورندان کو دھوکر کھا سکتے ہو۔ کے

ایک بارایک سحائی نے ماہ رمضان تک کے سے اپنی ٹی بی سے ظہار کرنیا لیکن ابھی پیدت گزرنے نہ پائی تھی کہ اس سے مقدر بت کر گی گھرلوگوں کواس واقعہ کی خبر کی اور کہا بھے رسول اللہ کی خدمت بیس لے چنوئسب نے انکار کردیا 'انہوں نے خود آئے مخضرت بھی کی خدمت بیس حاضر ہوکر واقعہ بیان کیا 'آپ کھی نے پہلے تو تجب نظا ہر کیا پھرا یک غلام کے آزاد کرنے کا حکم دیا 'انہوں نے نادار کی کاعذر کیا تو آپ کھی نے متصل دو ، ہ تک روز ہ رکھنے کی ہدایت فر ، ٹی 'انہوں نے کہا بیسب تو رمضان ہی کی وجہ ہے ہوا ہے ، اب آپ کھی نے ساٹھ مسکینوں پرصد قد کرنے کوفر ، بیا 'انہوں نے کہا ہم میں سے نے کہا بیسب تو رمضان ہی کی وجہ ہے ہوا ہے ، اب آپ کھی نے ساٹھ مسکینوں پرصد قد کرنے کوفر ، بیا 'انہوں نے کہا ہم میں سے تو خود ف قد کرر ہے ہیں آپ کھی نے فر ، بیا کہ محد قد کے عامل کے پاس جاؤ وہ تہم ہیں ایک وس کھی دواور بدتد ہیر ساٹھ مسکینوں کود سے کہا کہ تم لوگ متشد داور بدتد ہیر سے تھے لیکن مجھے رسول اللہ کے خدمت ہیں حسن رائے اور آسانی نظر آئی۔ سے

ایک بارایک اور صی بی خدمت اقد سیس حاضر ہوئے اور عرض کی کہ بارسول القد! میں بربا دہوگیاروز ہیں اپنی بوی سے ہم بستر ہوا آپ بھی نے فرمایا کہ ایک غلام آزاد کر سکتے ہو؟ کہ نہیں فرمایا دو مہینے تک متصل روز ہ رکھ سکتے ہو؟ کہ نہیں فرمایا ساٹھ مختاجوں کو کھانا کھلا سکتے ہو؟ کہ اس کی بھی قدرت نہیں آئے خضرت بھی نے تامل فرمایا بچھ دیرینہ گزری تھی کہ اس کی بھی قدرت نہیں آئے خضرت بھی نے تامل فرمایا بچھ دیرینہ گزری تھی کہ ایک فوروں کی ایک ٹوکری ہدیتا چیش کی آپ بھی نے فرمایا سائل کہ ل گیا سائل کہ کہایار سول القد جمہ سے زیادہ القد جس سے ہوں فرمایا ان تھجوروں کو لیے جاؤاور کسی غریب کو خیرات دیدہ سائل نے کہ یارسول القد! مدینہ جمہ سے زیادہ غریب کو خیرات دیدہ سائل نے کہ یارسول القد! مدینہ جمہ سے زیادہ غریب کو نے برکون ہوگا آئے کضرت میں ہوگا ہوں کو کھوا دو۔ گ

#### تقشّف نالسندتها:

رہب نیت اور تقضف کونا پیند فر اتے تھے صی بٹ میں ہے بعض بزرگ میلا ان طبعی یا عیسائی راہیوں کے اثر ہے رہب نیت پرآ مادہ تھے۔ آنخضرت کی اُنے ان کو بازر کھا۔ بعض صحابہ "ناداری کی وجہ سے شادی نہیں کر سکتے تھے اور صبط نفس پر بھی قادر نہ تھے انہوں نے تعلیم اعضا کرنا چاہا' آپ ہی گانے سخت ناراضی ظاہر کی۔ قدامہ بن مظعون اور ایک اور صحابی آپ کی قادر نہ تھے انہوں نے ترک دونوں ساحب کے بیم میں سے ایک نے ترک میوانات اور دوسرے نے ترک نکاح کا عزم کر لیا ہے آپ ویکھ نے فر ما یا کہ میں تو دونوں سے متمتع ہوتا ہوں' آپ ویکھ کی مرضی نہ پاکر دونوں صاحب اپنے ارادہ سے بازر ہے۔ عرب میں صوم

لے ابوداؤدکتاب الحدود۔

ع بخاری جدیا صفح ۲۸۲۸

سع ابود وُ دَجِلْداصْفِي ٢٢٠ـ

الى بى رى صفيه ٢٦ باب اذ جامع فى رمضان.

وصال کا طریقہ مدت سے جاری تھ لین کی گی دن متصل روز ہے رکھتے تھے۔ صحابہ نے بھی اس کا ارادہ کیا لیکن آپ

السلام نے بختی ہے روکا۔ حضرت عبدالقد بن محرو نظم ایت مرتاض زاہد تھے انہوں نے عبد کر لیا تھا کہ ہمیشہ دن کوروز ہے رکھیں
کے اور رات بجرعبادت کریں گے آئے خضرت کی گؤ کو جر ہوئی تو بلا بھیجااور پوچھا کہ کیا یہ جر شیخ ہے؟ عرض کی '' ہاں' فر مایا
کہ '' تم پر تمہارے جسم کا حق ہے، آئھ کا حق ہے بیوی کا حق ہے مہینہ میں تین دن کے روز ہے کا فی ہیں عبدالقد بن محرو
من کہا جھے کو اس سے زیادہ کی طاقت ہے فر مایا کہ اچھا تیسرے دن ہولے میں اس سے بھی زیادہ طاقت رکھتا ہوں ارش و
فر مایا کہ ایک دن چور سے کر کہ بجی داؤڈکاروزہ تھا اور بھی انصل الصیام ہے انہوں نے عرض کی کہ جھے کو اس سے بھی زیادہ
قدرت ہے ارشاد ہوا بس اس سے زیادہ بہتر نہیں۔ ا

ایک روایت میں ہے کہ عبداللہ بن عمرو کی روز ہواری کا چرچ ہواتو آئے تضرت وہ خودان کے پاس تشریف لیف امیروں نے استقبال کیا اور چیزے کا گدا بچھا دیا آپ کھی زمین پر بیٹے گئے اوران ہے کہا کہ کیا تم کومہینہ میں تین روز ہے بس نہیں کرتے عرض کی نہیں فر مایا پانچ کو لینیں غرض آپ وہ کا ایک دن افظار کروا کی دن روز ہ رکھو۔ کے اور وہ اس پر راضی نہ ہوتے بالآخر آپ وہ کے ایک دن افظار کروا کی دن روز ہ رکھو۔ کے

ایک دفعہ حضرت ابو ہریرہ" نے عرض کی کہ یارسول اللہ! میں جوان آ دمی ہوں اور اتنا مقد ورنہیں کہ نکاح کروں ندا ہے نفس پراطمینان ہے، آنخضرت وہ کے دہرے حضرت ابو ہریرہ" نے مجرانہی الفاظ کا اعادہ کیا آپ وہ کے دہرے مسلمت سے مدیدہ کا میں الفاظ کا اعادہ کیا آپ وہر کے دہرے میں سکتا۔ سے مدیارہ کہا تو آپ وہ کے فرایا کہ خدا کا تھم ٹی نہیں سکتا۔ سے

ل صحیح بخاری کمآب انصوم۔

یے بخدی کتاب النکاح۔

س بخدق كتاب الكاحد

الوداو وصفي ٢٥٠٠.

آ مخضرت ﷺ سن رہے تھے فرمایا کہ'' خدا کی نشم میں تم ہے زیادہ خدا ہے ڈرتا ہول تا ہم روزہ بھی رکھتا ہوں اورافطار بھی نرتا ہوں' نماز بھی پڑھتا ہوں اورسوتا بھی ہوں' عورتوں ہے نکاح بھی کرتا ہوں' جوشخص میر ہے طریقتہ پرنہیں چت وہ میرے گروہ ہے خارج ہے''۔ لے

کسی غزوہ بیں ایک می لی کا ایک غار پرگز رہوا جس بیں پانی تھ اور آس پاس کچھ بوٹیاں تھیں خدمت اقدس میں حاضر ہوئے تو عرض کی' یارسول القد! مجھ کوا یک عارل گیا ہے جس میں ضرورت کی سب چیزیں ہیں' میرا دل چاہتا ہے کہ وہاں گوشہ نشین ہو کر ترک و نیا کرلوں''آپ پھٹانے فر ، یا' میں یہوویت یا نصرا نیت لے کر و نیا میں نہیں آیا' میں آسان اور کہل ایرا ہیجی شر ہب لے کرآیا ہوں'' ہے گا

# عيب جو ئي اور مداحي کي ناپينديدگي:

ال موقع پر بیرخیاں پیدا ہوسکتا ہے کہ آنخضرت ﷺ حسان کو منبر پر بھی کران کے اشعار خشے تھے ورق و ۔ تھے۔ تھے ﴿ للهِ مالده مروح الفدس ﴾ حالا نکد بیاشعار آنخضرت ﷺ کی مرح میں ہوتے تھے کیمن واقعہ بیہے کرحسان کے

لے میں بی بی ری کتاب الکائے۔

مندابن طنبل جلد ۵مغی ۲۷۷ <sub>-</sub>

سع بخارى اوب المغروصني ٢٦٠

اليناصلح ال

۵ پیاستی ۸۷ پ

٢ ايش صفي ١٨٠

اشعار کفار کے مطاعن کا جواب تھے عرب میں شعراء کو بیرتبہ حاصل تھا کہ زور کلام ہے جس شخص کو جا ہتے ذکیل اور جس کو جا ہتے معزز کردیتے۔ابن الزبعری اور کدب بن اشرف وغیرہ نے اس طریقہ ہے آنخضرت و ایک کو ضرر بہنچا ناج ہاتھ 'حس نُ کی مداحی ان کارومل تھا۔

# سادگی اور بے تکلفی:

معمول تھ کیجلس سے اٹھ کر گھر میں تشریف لے جاتے تو مجھی بنگے پاؤں چلے جاتے اور جو تی وہیں چھوڑ ج تے۔ بیاس بات کی علد مت تھی کہ پھر واپس تشریف لائیں گے۔ لیاروز روز کنگھ کرنا ناپیندفر ہاتے۔ ارشاد تھ کہ ایک دن چے دے کر کنگھا کرنا جا ہیے۔

کھانے پینے اوڑ ھیے اٹھنے بیٹھنے کسی چیز میں تکلف نہ تھا۔ کھانے میں جوسا سے آتا تناول فرماتے پہنے کوموٹا جھوٹا جول جاتا پہن لیسے نہ میں پڑچائی پڑفرش پر جہ ں جگہ لتی بیٹھ جاتے۔ لیے آپ وہی کھی کے لیے آئے کی بھوی بھی صاف نہیں کی جاتی ہے تھے کہ اس کے کہوں کہ میں صاف نہیں کی جاتی ہے تھے کہاں میں نہیں نہیں کی کو ناپسند فر یائے بھے سامان آرائش ہے آپ مساف کے ایک کی لیندہ اور کے تکھی کے ایک کی کوئی کے ایک کے ایک کے ایک کے ایک کی ایک کے ایک کی کر ایک کی کے ایک کے ایک کے ایک کے ایک کے ایک کے ایک کی کر ایک کے ایک کی کرنے کی کوئی کی کر ایک کے ایک کے ایک کی کر ایک کر ایک کے ایک کے ایک کر ایک کے ایک کر ایک کر ایک کی کر ایک کی کر ایک کی کر ایک کی کر ایک کر

#### امارت ببندی سے اجتناب:

اسلام رہب نیت اور جوگی پن کا سخت مخالف ہے ﴿ لا رہا بنا ہے اسلام ﴾ ای بنا پر آپ وہ اُل اُرتم کے جا کر خطوظ دینوی سے متمتع ہونا جا کزر کھتے تھے اور خود بھی کبھی بھی ان چیز ول سے تمتع اٹھاتے تھے تا ہم ناز ونعمت ، تکلف و میش برک کونا پیند فر ماتے تھے اور اور وں کو بھی اس سے روکتے۔

ایک دفعہ ایک شخص نے حضرت علی کی دعوت کی اور کھا نا پکوا کر گھر بھیج ویا۔ حضرت فاطمہ زہرائے نے کہا کہ رسول اللہ وہ کھی بھی تشریف لاتے اور ہوں ہے ساتھ کھاتے تو خوب ہوتا مضرت علی ٹا گئے اور آپ وہ کھی ہے جا کرعوض کی آپ وہ کھی تشریف لائے کیکن دروازہ پر پنچ تو بیدہ کھی کر کہ گھر میں ویواروں پر پرد سے لئے ہوئے ہیں واپس چلے گئے کہ آپ وہ کھی اور آپ کی وجدوریافت کی تو فر مایا پیغمبر کی شان کے خلاف ہے کہ وہ کہ کی دیت کے مکان میں داخل مور کھی تاریخ ہوری کے لیے اور ایک مہمان کے لیے کافی ہے چوتی شیطان کا ہو۔ کھر میں ایک بستر اپنے سے ایک بیوی کے لیے اور ایک مہمان کے لیے کافی ہے چوتی شیطان کا

لي البودادُ دجيد دوم مني ١٣١٨\_

ع ويحموثاك

سل مسيح بخاري كتاب الاطعمة صغيرا ٩-

سے میں کہ کتاب الدہ سیس متعددو اقعات ہیں۔

هي ووجد ووجد المنتي الدال

لا ابرداؤد كتاب اللياس جدياص ٢١٨

ایک دفته کی غزوہ میں تشریف لے گئے حضرت یا کشہ "رہ گئیں اڑائی ہے واپس تشریف ، ہے اور حضرت یا کشہ "کے پاس آئے واپس تشریف ، ہے اور حضرت یا کشہ "کے پاس آئے واپس تشریف کے گئے حضرت کا گئے ہوئی ہے اس وقت بھی ڈ ڈ الی اور فرہ یا کہ خدا نے ہم کود ولت اس سے خبیں وی ہے کہ این نے ایک مکان بنوایا جس کا گنبہ بہت بلند تھا "آپ فر اللہ نے ویکھ اس نے بنایا ہے لوگوں نے بتایا "آپ فر اللہ چہ ہور ہے جب وہ حسب معمول خدمت اقدس میں آئے اور سلام کیا تو آپ فر اللہ کے مند چھر لیا انہوں نے بھر سلام کیا آپ فر اللہ کے کہ مند پھیر لیا انہوں نے بھر سلام کیا آپ فر اللہ کے کہ مند پھیر لیا وہ بچھ گئے کہ ناراضی کی کیا وجہ ہے ۔ جا کر گنبہ کوزیین کے برابر کردیا۔ ایک دن آپ فر کا بازار میں نظر تو گئید نظر نہ آپ معلوم ہوا کہ انصاری نے اس کوڈ ھادیا۔ ارش دفر مایا کہ ''۔ '

ایک دفعہ کی نے کخواب کی قباجیجی آپ وہ کا نے پہن کی گھر خیاں آیا اور اتار کر حضرت عمر "کے پاس بھیج دی ' حضرت عمر" روتے ہوئے آئے اور عرض کی کہ آپ وہ کھانے جو چیز ٹاپسند کی وہ جھے کوعن بیت ہوتی ہے ارش د ہوا کہ میں نے استعمال کیلئے نہیں جکہ فروخت کرنے کیلئے بھیجی چن نچے حضرت عمر" نے فروخت کیا تو دو ہزار درہم آٹھی۔ سے

ایک دفعہ کی نے ایک مخطط جوڑا بھیجا' آپ وہ نے حضرت علی ' کوعنایت فرمایا ، وہ بہن کر خدمت اقدی میں آئے آپ وہ نے ایک مخطط جوڑا بھیجا' آپ وئے اور فرمایا کہ میں نے اس لئے بھیجاتھ کہ بھی ڈکرز نافی چادریں بنائی جا کیں۔ سے

مبرکرنے کی غرض سے جب آپ ﷺ نے انگوشی بنوائی تو پہلے سونے کی بنوائی آپ ﷺ کی تقلید میں سی ہڈ نے بھی ذریں انگوٹھیاں بنوائیں' آپ ﷺ منبر پر چڑھے اور انگوٹھی اتار کر پھینک دی اور فر مایا کہ'' اب نہ پہنوں گا''۔ صی ہڈنے بھی اسی وفت اتار کر پھینک دیں۔ ہے

جس طرح آپ ﷺ خود سادگی پیند فرماتے تھے ای طرح آپ یہ بھی جا ہے تھے کہ آپ ہے اہل و عیال بھی سادہ زندگی بسر کریں اور تکلف و تعم سے پاک رہیں۔ عور توں کو شریعت ہیں سونے کے زیور کا استعمال مہاج ہے گرآ نخضرت ﷺ الل بیت کرام کے بیماس بات کو بھی خلاف اولی تصور فرماتے تھے۔

ایک و فعہ حضرت فاطمہ" کے گلے میں سونے کا ہار دیکھا تو فر ایا کہتم کو بیانا گوار نہ ہوگا جب لوگ کہیں گے کہ بیفیبر کی لڑکی کے گلے میں آگ کا ہارہے۔ لئے

ایک د فعہ حضرت عائشہ "کے ہاتھوں میں سونے کے نگن (مسکہ) ویکھنے فر مایا کدا گراس کوا تارکر ورس کے نگن

إبرداؤ دجيد استحداد

اليناصفيه ١٣ \_

سع اليناكتاباللياس-

س ابودادُ وجلد اص ١٣٦٠ كتاب اللهاس\_

<sup>&</sup>lt;u> البوداؤد كتاب الخاتم ـ</u>

ل نائی جداستی ۱۲۳۰

کوزعفران ہے رنگ کر پہن کیتیں تو بہتر ہوتا ۔ ا

ایک دفعہ نجا تی نے پچھڑ یورات آنخضرت ﷺ کی خدمت میں ہمیٹا بھیج ان میں ایک انگوشی بھی تھی جس میں جبٹی پھر کا ایک گلینہ جڑا تھا' آپ ﷺ کے چہرہ پر کراہت کے آثار طاہر ہوتے تھے اور لکڑی ہے اس کوچھوتے تھے ہاتھ نہیں لگاتے تھے۔

ایک دفعہ کی نے ریشم کاشلو کہ ہدیتا بھیجا' آپ وہ اٹھنے نہیں لیااوراس کو پہین کرنی زادافر ہائی نماز سے فارغ ہوکرنہا یت کرا ہت اورنفرت کے ساتھونوچ کرا تارڈ الا' پھرفر مایا'' پر ہیز گاروں کے لیے یہ کپڑے مناسب نہیں۔''

تواضع اور خاکساری کی راہ ہے اکثر معمولی کپڑے استعال فرماتے تھے۔حضرت عمر اللہ کو خیال تھ کہ جعہ و عید بن میں یاسفراء کے ورود کے موقع پر آپ وقت شان وجل کے کپڑے زیب تن فرما کیں۔ اتفاق ہے ایک بار راستہ میں ایک رئیٹی کپڑا (طلہ سراء) بک رہا تھا، حضرت عمر الے موقع پا کرع ض کیا یارسول اللہ! یہ کپڑا حضور خرید لیں اور جعہ میں اور سفراء کی آمد کے موقع پر ملبوں فرما کیں ارشاد فرمایا کہ 'یہ وہ پہنے جس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں''۔ اکثر مونے جھوٹے اور انہی کپڑوں میں وفات یائی۔ '

بستر کمبل کا تھا' کبھی چیڑے کا جس میں تھجور کی چھال بھری ہوتی تھی بھی معمولی کپڑا جو دو تہد کر دیا جاتا تھا۔ حضرت حفصہ "بیان کرتی ہیں کہ ایک شب کو میں نے بستر مبارک چار تہد کر کے بچھایا کہ ذرا نرم ہو جائے صبح اٹھ کر آنخضرت و ایک نے ناگواری ظاہر فرمائی ہے۔

ور بائی اور چیزے کا سوکھ ہوا مشکیزہ تھا۔ کے حضرت ما کشر "بیان کرتی ہیں کہ جب آب وہ کھر ہیں صرف ایک کھری جور بائی اور چیزے کا سوکھ ہوا مشکیزہ تھا۔ کے حضرت ما کشر "بیان کرتی ہیں کہ جب آب وہ کھڑائے وفات بائی تو تھوڑے سے جو کے سوا گھر میں کھانے کو پچھ ندتھا ہے 'صحابہ "سے فر مار ہے تھے کہ' و نیا ہیں انسان کے لیے اتنا کافی ہے جتنا ایک مس فر کو زادراہ کے لئے'' کے ایک دفعہ ایک بور سے پر آ رام فر مار ہے تھے اٹھے تو لوگوں نے دیکھا کہ پہلوئے مبدک پر شن نواز کر جو ایکھا کہ پہلوئے مبدک پر شن نواز کرتے ہیں' عرض کی بیر سول القد ایک ہم لوگ کوئی گدا ہنوا کرھ ضرکریں' ارش دہوا کہ جھے کود نیا ہے کی غرض؟ جھے کود نیا ہے اس قد راس سوار کو جو تھوڑی دیر کے لیے راہ ہیں کسی درخت کے سایہ ہیں جیٹے جا تا ہے پھراس کو جھوڑ

ل مندابن طنبل جيد لا صغحه ١١٦ \_

سے اور کی تمام روایتی سی بخاری کتاب اللہاس سے ماخوذ ہیں۔

ع المرتدي

سم صحح بخارى كتاب اللباس

۵ مندابن طنبل جدد ۲ صفحه ۱۰۸

ال الناج تاب الم

کے جائع ترمذی کتاب الرجد

ایلاء کے زبانہ میں حضرت عراجہ جب مشربہ میں جواسباب کی کوٹھڑی تھی حاضرہوئو ان کونظر آیا کہ مرور مالم کی ایف کے بیت اقدس میں و نیاوی سازوسامان کی کیا کیفیت ہے؟ جسم مبارک پرصرف ایک تہبند ہے ایک کھری چار پائی بجھی ہے مربانے ایک تکمیہ پڑا ہے جس میں خرمے کی چھال بجری ہے ایک طرف مٹھی بھر جور کھے ہیں ایک کونے میں پائے مبارک کے بال کسی جانور کی کھال پڑی ہے ' پچھ مشکیزہ کی کھالیں سر کے پاس کھونٹی پر لٹک رہی ہیں ' یدو کھے کر حضرت میں ایک کوفٹری کے معرف کھونٹی پر لٹک رہی ہیں ' یدو کھے کر حضرت میں اید ایمن کیوں ندروؤں ' چار پائی کے بان ہے جسم اقدس میں بدھیاں پڑگئی ہیں' یہ آ پ کے اسباب کی کوٹھڑی ہے' اس میں جوسامان ہے وہ نظر آ رہا ہے' قیصر و کسر کی تو باغ و بہار کے مزے لوٹیس اور آپ خدا کے پیٹیمبراور برگزیدہ ہوکر آپ کے سامان خانہ کی میہ کیفیت ہو' ارشاو ہوا کہ'' اے ابن خطاب! تم کو یہ پیند نہیں کہ وہ و دنیا لیس اور ہم ہوگئ آ خرے'! ا

#### مساوات:

غزوہ بدریس دوسرے قید یوں کے ساتھ آپ وہ کے جی حضرت عبس مجھی گرفتی رہوکر تے تھے قید یوں کو زرفعہ یہ ہے کا تاتھ البعض نیک د ساتھ اس بناپر کہوہ آپ وہ کا سے قرابت قریبدر کھتے تھے عرض کی کہ یارسول اللہ! اجازت و بیجئے کہ ہم اینے بھانچ (عبسؓ) کا زرفد ہیں معاف کر دیں آپ وہ کھی نے فرہ یا نہیں ایک درہم بھی

ل معجمسلم أماب الطلاق بالشخير الازواج-

ع معلى المعلى المعلى

سل بخاري ومسلم والوداؤد كماب الحدود.

معان نہ کرو کے مجلس میں جو چیزیں آئیں ہمیشہ داہنی طرف سے اس کی تقتیم شروع فر ماتے اور ہمیشہ اس میں امیر و غریب صغیر وکبیرسب کی مساوات کا لحاظ ہوتا۔

ایک دفعہ خدمت اقدی میں صحابہ کا مجمع تھا اتفاق ہے داہنی طرف حضرت عبداللہ بن عباس میں بیٹھے ہوئے تھے جو بے تھے جو بہت مسن تھے بائیں جانب بڑے بڑے سے معمرصی بہتھے۔ کہیں ہے دودھ آیا آپ میں گائے نوش فر ما کرعبداللہ بن عباس سے کہا تھے اس عطیہ بیں میں ایٹا رنبیں کرسکتا چونکہ داہنی عباس سے کہا تھے اور تر تیب مجلس کی روے انہی کاحق تھا آپ میں آئے انبی کوتر جے دی۔ ع

حضرت انس من کابیان ہے کہ ایک دفعہ میرے مکان پرتشریف لائے اور پینے کو پانی مانگا میں نے بکری کا دودہ پیٹر کیا جلس کی ترتیب بیتھی کہ حضرت ابو بکر میں جانب حضرت عمر سامنے اور ایک بدودا ہنی طرف تھا آپ وہ انگا نے پیٹر کیا جو حضرت عمر سے حضرت ابو بکر می کے طرف اشارہ کیا یعنی بقیدا ن کوعنا بت ہو آپ وہ انگا نے فر مایا پہلے دا ہنی طرف والے کا حق ہے یہ کہہ کر بچا ہوا دودہ بدو کوعنا بت فر مایا۔ سی

قریش این نفر استان کے لئے مزدلفہ میں قیام کرتے تھے کیکن آنخضرت اللہ اس تفریق کو بھی پندنہ فرمایا ابعثت سے پہلے کے اور بعثت کے بعد ہے بھی جمیع جمیشہ عام لوگوں کے ساتھ مقام کرتے تھے علاوہ ہریں یہ بھی گوارانہ تھا کہ وہیں خاص طور ہے کوئی عمدہ جگہ در کھے کر آب وہ اللہ کیلئے کوئی چھپر ڈال دیا جائے صی بڑنے تھے کوئی چھپر ڈال دیا جائے صی بڑنے تجویز چیش کی تو فر مایا 'جو پہلے بھی جائے ای کامقام ہے'' ۔ آنے

صحابہ جب سب ل کر کوئی کام کرتے تو ہمیشہ تخضرت کھٹا ان کے ساتھ شریکہ ہوجاتے اور معمولی مزدور کی طرح کام انبی م دیتے ۔ مدنیہ میں آ کر سب سے بہدا کام مبحد نبوی کی تقییر تھی اس مبحد اقدس کی تقییر میں دیگر صحابہ گرف نوو آ نخضرت کھٹا ہوں کہ بنفس نفیس شریک تھے۔خود اپنے دست مبارک ہے اینٹ اٹھا اٹھا کر لاتے تھے صحابہ موض کرتے تھے کہ دہوی جانیں قربان آپ یول زحمت فرماتے ہیں لیکن آپ کھٹا ہے فرض سے بازنہ آتے۔ کے موقع پر بھی جب تمام صحابہ مدید کے چارول طرف خند ق کھودر ہے تھے آپ کھٹا ہمی ایک اونی مزدور کی طرح کام کرد ہے تھے یہاں تک کہ شم مبررک پرمٹی اور فاک کی تہہ جم گئی تھی۔ گ

إ معلى بخارى باب قداء المشر كين -

<sup>-11-30-575.</sup> E

تفاري مغيره ١٠٥٠

ح الوداؤد كماب المناسك

۵ اینا۔

ے مندابن طبل جلد استی ۱۸۷۔

کے محیح بنیاری باب البحر قاوینا اسجد۔

٨ مسجح بخاري باب تمزوه احزاب.

ایک سفر میں کھانا تیار مذقق تم م صی بہ نے ٹل کر پکانے کا سامان کیا 'لوگوں نے ایک ایک کا م بانٹ لیے جنگل ہے ککڑی لانے کا کام آنخضرت وہنگا نے اپنے ذمہ لیا 'سی بہ نے عرض کی یارسول اللہ! بیرکام ہم خدام کرلیس کے فرمایا ہاں سی ہے ہے کہ متاز برآ سی میں متاز بنآ ہے ہے یہ بہراہیوں میں ممتاز بنآ ہے۔ لیا ہے ہے۔ لیا ہے ہے۔ لیا ہے۔ لیا

غزوہ بدر میں سوار یوں کا سامان بہت کم تھا تین تین آ دمیوں کے نیج میں ایک ایک اونٹ تھا۔لوگ ہاری ہاری ہاری ہے ہے چڑھتے اتر تے تھے۔ آنخضرت وہ کی ہمی عام آ دمیوں کی طرح ایک اونٹ میں دواور آ دمیوں کے ساتھ شریک تھے ہمراہ جان نثاران اپنی باری چیش کرتے اورعرض کرتے کہ یارسول امتد! آپسوار رہیں حضور کے بدلہ ہم بیادہ چلیں گئے ارشاد ہوتا کہتم مجھ سے زیادہ بیاوہ پالے سکتے ہواور نہیں تم سے کم تواب کا محتاج ہوں۔ کے

# تواضع:

گر کا کام کائ خود کرتے 'کپڑوں میں پیوندلگاتے 'گھر میں خود جھاڑود ہے 'دودھ دوھ لینے 'بازار سے سودا

لاتے 'جوتی بھٹ جاتی تو خودگا نٹھ لینے 'گدھے کی سوار ک ہے آپ وہ گھا کو عار نہ تھا 'غلاموں اور مسکینوں کے ساتھ بیٹھنے
اوران کے ساتھ کھانا کھانے سے پر بیز نہ تھا ہے ایک دفعہ گھر ہے بابر تشریف لائے لوگ تعظیم کواٹھ کھڑے ہوئے ، فرمایا
کد' اہل مجم کی طرح تعظیم کے لیے نہ اٹھو'' ہے بی غریب سے غریب بیار ہوتا تو عیدوت کوتشریف لے جوتے ۔مفلسوں اور
فقیروں کے ہاں جا کر ان کے ساتھ بیٹھے 'صی بیٹے کے ساتھ بیٹھے تو اس طرح بیٹھے کہ امتیازی حیثیت کی بنا پر کوئی آپ
فقیروں کے ہاں جا کر ان کے ساتھ بیٹھے 'صی بیٹے کے ساتھ بیٹھے تو اس طرح بیٹھے کہ امتیازی حیثیت کی بنا پر کوئی آپ

ایک دفعه ایک شخص منے آیالیکن نبوت کا اس قدر رعب طاری ہوا کہ کا پننے لگا۔ آپ ﷺ نے فرمایا کہ گھبراؤ نبیس میں فرشتہ نبیس ایک قریش عورت کا بیٹا ہوں جوسوکھا گوشت یکا کر کھایا کرتی تھی۔ لیے

تواضع اورخاکساری کی راہ ہے آپ وہ اگروں بیٹی کر کھانا تناوں فر ، نے تنے اور فر ، یا کرتے تھے" میں بندہ اور بندوں کی طرح کھا تا اور بندوں ہی کی طرح بیٹھتا ہوں ایک دفعہ کھانے کے موقع پر جگہ تنگ تھی اور لوگ زیادہ آگئے آپ وہ آگا اکروں بیٹھ گئے کہ جگہ نکل آئے ایک بدو بھی مجلس میں شریک تھا اس نے کہ محمہ! بید کیا طرز نشست ہے۔ آپ وہ اگلے نے فرمایا خدانے مجھے فاکسار بندہ بنایا ہے جہار اور سرکش نہیں بنایا ہے۔ کے

- نے زرقانی جد اصفی سی بھوالدسیرت محبّطری۔ بیروایت کی اور کتاب بین ہیں ہے۔
  - مسندا بن طنبل جند اصفحة الهم ومسند الوداؤ دهيالي \_
    - سع شاكر زندي\_
    - البوداؤروائن ماجه
      - ھ شاکرتنی۔
  - مستدرک جساص ۴۸ملی شرط اشتخین و قعه نتی مکه
    - کے ہودوکرب طعمہ

عبدالنذ بن هخیر کابیان ہے کہ بنی عامر کی سفارت کے ساتھ جب ہم لوگ خدمت اقدی میں آئے تو عرض کی حضور ہمارے آقا (سید) ہیں ارشاد فر مایا کہ 'آقا خداہے'' پھر ہم لوگوں نے عرض کی آپ ہم میں سب سے اضل اور سب سے برتر ہیں۔ارشاد ہوا کہ '' بات کہوتو دکھے لوکہ شیطان تو تم کوئیں چلار ہاہے''۔ سی

مدید منورہ بیں ایک عورت تھی جس کے دہاغ بیں پھونتورت آپ وہ اگل کی ضدمت بیں آئی اور کہا کرتھ ابھو کہ تے ہے گئی اور وہیں تم ہے پھوکام ہے فرمایہ جہاں کہوچل سکتا ہوں (ابوداؤد کتاب الادب) وہ آپ وہ اُلک کو چہ بیں لے گئی اور وہیں بیٹے گئی آپ وہ اُلک کو چہ بیں کے ساتھ بیٹے گئے اور جو کام تھا نجام دے دیا۔ کلی مخرمہ ایک محافی تھا کیک دفعہ انہوں نے بیٹے گئی آپ کرمہ ایک محافی تھا کیک دفعہ انہوں نے بیٹے مسور ہے کہا کہ کہ کہ کہ اُلک کے باس کہیں ہے جا دریں آئی ہیں اور وہ تقسیم فرمارہ ہیں آئی ہی چلیں اُلک آ کے بور ایس آئی ہیں اور وہ تقسیم فرمارہ ہیں آئی ہی چلیں اُلک آ داز دول مخرمہ کے بیٹ آئی ہیں اُن کی جرات دلانے ہے مسور ہے کہ ہیں آئی خضرت کے اُلک جوران کو دیا کہ جوران کو دیا کہ خضرت کے اُلک جوران کو دیا کی جس کے جس کے گئی اُل فررانکل آ کے اور ان کو دیا کی جس کے گئی ایس زریں تھیں۔ ھی

ایک دفعه ایک انصاری نے ایک یہودی کو یہ کہتے سا کہ اس خدا کی تئم جس نے موی کوتمام انسانوں پر نعنیات دی سے کہ کے گئے گئے گئے ہاں خدا کی تعمیر کھینے مارا وہ آنخضرت وہ کا کے پاس فریادی وکی سے بھیر کھینے مارا وہ آنخضرت وہ کا کے پاس فریادی آئے آپ کے باس فریادی آئے گئے اور واقعہ کی تحقیل کے بعد فرمایا کہ''جھے کو انبیاء پر نضیات نددو''۔ کے آیا آپ وہ کا نہیاء پر نضیات نددو''۔ کے ا

انسان کے غرور ترفع کا اصلی موقع وہ ہوتا ہے جب وہ اپنے چپ وراست جلو میں ہزاروں آ دمیوں کو چلتے ہوئے و کے انسان کے غرور ترفع کا اصلی موقع وہ ہوتا ہے جب وہ اپنے چپ وراست جلو میں ہزاروں آ دمیوں کو چلتے ہوئے و کھتا ہے جواس کے ایک اشارہ پرائی جان تک قربان کردینے کو تیار ہوجاتے ہیں خصوصاً جب وہ فاتحان ایک جرار و پر جوش لشکر کے ساتھ شہر میں داخل ہوتا ہے لیکن آ مخضرت و کھنا کے تواضع و خاکساری کا منظراس وقت اور نمایاں ہوجاتا

ا مندابن منبل جلدا صغی ۱۵۱۰

ی سیح بخاری باب نضائل ایراجیم\_

سع ابودا وُ د كمّاب الا دب وباب كرامية التمادح\_

العِناً العِناً ا

ے بخاری صفحہ اے ۸۔

یا بخاری کتاب الانبیاء ذکرموی۔

ہے۔ فنح مکہ کے موقع پر جب آپ ﷺ شہر میں داخل ہوئے تو تو اضعاً سر مبارک کواس قدر جھکا دیا کہ کہ وہ ہے آ کرمل سیا۔ لے غز وہ خیبر میں جب آپ ﷺ کا داخد ہوا تو آپ ایک گدھے پر سوار تھے جس میں لگام کی جگہ کھجور کی چھاں بندھی تھی۔ علی مجتذا ہو داع میں جس کہ وہ پر آپ ﷺ سوار تھے ن چکے ہو کہ اس کی قیمت کیاتھی۔

# تعظیم اور مدح مفرط سے روکتے تھے:

(شرک کا پہلا و بیا چدا نبیاء اور صلی ، کی مہالغہ آمیز محبت ہے۔ آنخفرت اس تکنتہ کا بزالحاظ فر ، تے حضرت مینی کی مثال بیش نظر تھی۔ فرمای کرتے تھے کہ میری اس قدر مہا خدا آمیز مدح ند کیا کر وجس قدر نصاری ابن مریم کی کرتے ہیں۔ میں تو خدا کا بندہ اور اس کا فرست وہ میں "بن سعد کہتے ہیں کہ بیں ایک دفعہ جبرہ گیا وہاں و گوں و و یکھا کہ رکیس شہر کے دربار میں جاتے ہیں تو اس کے سامنے ہدہ کرتے ہیں اس نخضرت و کی خدمت میں بیاد اقعہ بیان کی خدمت میں بیدہ اقعہ بیان کی خدمت میں بیدہ اقعہ بیان کی خدمت میں بیدہ اقعہ بیان کیا اور عرض کی کہ آپ کو ہجدہ کیا جائے تو آپ اس کے زیادہ مستحق ہیں' آپ و کھٹائے فرمایا کہ میری قبر پر گرز روگ تو سجدہ کر دیے ؟ کہانہیں فرمایا تو جیتے ہی بھی سجدہ نہیں کرنا جا ہے۔ سے

معو ذین عفراء کی صاحبزاد کی (رئیج) کی جب شاد کی ہوئی تو آپ ﷺ ان کے گھر تشریف ہے۔ ئے اور بہن کے لیے جوفرش بچھایا گیا تخان پر بیٹھ گئے۔ گھر کی لڑ کیاں آس پاس جن ہو گئیں اور دف بجا بجا کر شہدا ہے بدر کا م شہ کانے لگیں' گاتے گاتے ایک نے میں مصرع گایا۔

> ﴿ فینا سی یعدم ما فی غد﴾ ہم میں ایک پنیبر ہے جوکل کی یا تیل جا تاہے۔ فریا یا بہتچھوڑ دواوروئی کہوجو پہلے کہدری تھیں۔

آ تخضرت و الله كے حصا جزاد ہے حضرت ابراہیم نے جس روزانقال كيا تفاق ہے س روزاورن مربن اگا و كوں كے خيال میں ایک پیغیبر کی خابر کی عظمت کا فرض تخیل بیرتھا كداس كے درد وصد مد ہے كم از م اجرام ساد ك میں انقال بیریا ہو جائے ۔ لوگوں نے اس اتفاقی واقعہ کواس قتم كے داقعہ پر محمول كيا ایک جاہ پندائسان كے ليے اس قتم فاقل بیر جہار فع واعلی ہے۔ آ مخضرت و الله نے اس وقت و و ب اتفاق بہترین موقع ہوسكا تھا ليكن نبوت كی شان اس سے بدر جہار فع واعلی ہے۔ آ مخضرت و الله نے اس وقت و و ب اس محبد ميں جمع كيا اور خطبه ديا كہ چانداور سورج ميں گر بن لگنا خداكي آيات قدرت ميں ہے كى كى زندگى اور موت سے اس مسجد ميں جمع كيا اور خطبه ديا كہ چانداور سورج ميں گر بن لگنا خداكي آيات قدرت ميں ہے كى كى زندگى اور موت سے ان ميں گر بن نبيل لگنا۔ لا

إ شرح شفا قاضى عياض وسيرة ابن مشام \_

مِعْ مَعْلُوةِ اخْلالَ النِّي بِحُوالِدا بن ماجِدو بِيمِيلَ -

الم المستح بخاري جيداو باستخد الم

مع ابوداؤه كتب النكاح باب حق الروج على امرأة -

هي صيح مسلم باب مرب الدف في الكاح.

الله معیم بخاری وسلم باب معلوة الخسوف.

ایک دفعہ آنخضرت و اللہ وضوکررہ منے وضوکا پانی جو دست مبارک سے گرتا فدائی برکت کے خیال سے اس کو چلو میں لیے دون میں اللہ بیٹ ایس و اللہ کے اس کے دون کے دون

# شرم وحيا

عرب میں اور مما لک کی طرح شرم و حید کا بہت کم لحاظ تھا 'نظے نہانا عام بات تھی 'حرم کعبہ کا طواف نظے ہو کر نے تھے۔ آنخضرت وہنظ کو بالطبع ہے بہتم سخت ناپند تھیں ایک وفعہ فر مایا کہ جمام سے پر ہیز کروالوگوں نے عرض کی کہ جمام میں نہانے ہے میل نیمون ہے اور بیماری میں فائدہ ہوتا ہے ارش وفر مایا کہ نہاؤ تو پردہ کرلیے کرو عرب میں جمام نہ تھے لیکن شام وعراق کے جوشہر عرب کی مرحد ہے ہوئے تھے وہاں کشرت سے جم م تھاس بنا پر آب وہنگ نے فر مایا کہ تم فنح کرو گے تو وہاں کشرت سے جم م تھاس بنا پر آب وہنگا نے فر مایا کہ تم جب بھر فنح کرو گے تو وہاں تمام ملیں گے ان میں جانا تو جا در کے ساتھ جانا۔

ایک دفعہ کھ ورتیں حفرت امسلمہ " کے پاس آئیں انہوں نے وطن پوچھا، بولیس جمص (شام کا ایک شہر ہے)
حفرت امسلمہ " نے کہا تہہیں وہ عورتیں ہو جوجہ میں نہ تی ہیں؟ بولیس کی جمام کوئی بری چیز ہے؟ فر مایا کہ ہیں نے
آنخضرت وظاف سے سنا ہے کہ جوعورت اپنے گھر کے سواکسی گھر میں کپڑے اتارتی ہے ضدااس کی پردہ دری کرتا ہے۔ "
ابوداؤ وہیں روایت ہے کہ آنخضرت وظاف نے جمام میں نہانے کو مطلقاً منع کر دیا تھا، پھر مردوں کو پردہ کی قید کے ساتھ
ابوداؤ دیں کی کورتوں کے بیے وہی تھم قائم رہا۔ عرب میں جائے ضرور نہ تھے۔ "کے لوگ میدانوں میں رفع حاجت
اب زت دی لیکن عورتوں کے بیے وہی تھم قائم رہا۔ عرب میں جائے ضرور نہ تھے۔ "کے لوگ میدانوں میں رفع حاجت
کے بیے جایا کرتے تھے لیکن پردہ نہیں کرتے تھے بلکہ آئے سامنے بیٹھ جایا کرتے اور ہرقتم کی بات چیت کرتے۔
آنخضرت میں نے اس کی بخت ممانعت کی اور فر مایا کہ فعدا اس سے ناراض ہوتا ہے۔ ہے

ل مشكوة بحواله شعب الريمان بيهتي \_

م ادب المغردامام بخاري منحد عدامعر

سع بيتمام روايتي ترغيب وتربيب ش كتب حديث كحوالد معقول بير.

س می بخاری حدیث افک۔

<sup>🕰</sup> البوداؤ دوائن ماجيد

معموں تھا کہ رفع حاجت کے بیےاس قدردورنگل جاتے کہآ تکھول ہےاو تجٹل ہوجاتے۔ مکہ عظمہ میں جب تک قیام تھا حدود حرم سے باہر چلے جاتے جس کا فاصلہ مکہ معظمہ ہے کم از کم تین میل تھا۔

# این ہاتھ سے کام کرنا:

اگر چہ تمام صیبہ آپ ہوگا کے جان نار فادموں میں داخل سے بایں ہمدآپ ہوگا خودا ہے ہا تھ سے کام
کرنے کو پہند کرتے تھے۔ حضرت عائش ابوسعیہ خدری اورامام حسن سے روایت ہے کہ ہوک و بحد مصد ہے بینی
آپ ہوگا اپنے کام خودا پنے دست مبرک سے انجام دیا کرتے تھے لا ایک شخص نے حضرت عائش سے ہو چھا کہ آپ گھر میں کیا کرتے تھے ؟ جواب دیا کہ 'گھر کے کام کاج میں مصروف رہتے تھے کپڑوں میں پنے ہاتھ سے خود پوندگا سے تھے گھر میں خود جھ رُود ہے لیتے تھے وود ہود ہود ہود ہود ہود ہود ہود گھر کے اندھ دیتے تھے اس کو چورہ دود ہے تا کھال کرتے تھے اونٹ کوا پنے ہاتھ سے باندھ دیتے تھے اس کو چورہ دود ہے تا تھال کرتے تا کھوں کرتے تا کھام کے ساتھال کرتے تا

ایک دفعہ حضرت انس بن مالک فدمت مہارک میں حاضر ہوئے تو دیکھا کہ آپ کھٹے خودا پنے ہاتھ سے ایک دفعہ حضرت انس بن مالک فدمت مہارک میں حاضر ہوئے تو دیکھا کہ آپ ایک خودا پنے ہاتھ سے ایک اونٹ کے بدن پر تیل مل رہے تھے۔ ان سے دوسری روایت ہے کہ انہول نے دیکھا کہ آپ اونٹوں کوداغ نگار ہے تھے۔ سے اونٹوں کوداغ نگار ہے تھے۔ سے

ایک دفعہ سجد نبوی میں تشریف لے گئے دیکھا تو کس نے مسجد میں ناک صاف کی ہے آپ بھٹھائے خود دست مبارک ہے ایک کنگر لے کراس کو کھرچ ڈالا'اور آئندہ لوگول کواس فعل ہے منع فرہ یا۔ سے

آپ ہے اور خانہ کعبہ کی تعمیر ہورہی تھی تو اس وقت بھی پھر اٹھ اٹھ کرمعہ رول کے پاس اسے تھے۔ بھی محبور قب اور محبور نبوی کی تعمیر اور خند ق کے کھود نے میں جس طرح زمین کھودی اس کی تفصیل جلداول کے واقعہ میں گزر چکی ہے۔ ایک سفر میں صی بٹرے بکری ذرح کی اور اس کے پکانے کے لیے آپ میں میں سے کام بانٹ لیے آپ واقعہ میں گزر چکی ہے۔ ایک سفر میں لاؤل گا' صحابہ گنے تامل کی تو فرمایا'' میں امتیاز پسند نہیں کرتا'' کے ایک ورسفر میں آپ بھی کی جو تی کا تعمید وٹ کی آپ ورسفر میں آپ بھی کی جو تی کا تعمید وٹ کی آپ ورسفر میں آپ بھی کی جو تی کا تعمید وٹ کی آپ وہ کا کے خود اس کودرست کرنا چاہا' ایک صحابی نے عرض کی یارسوں اللہ دا ہے آپ میں انسان کے بھی انسان کی جو تی کا تعمید وٹ کی آپ وہ کا کہ خود اس کودرست کرنا چاہا' ایک صحابی نے عرض کی یارسوں اللہ دا ہے

ال شرح شفائ قاضى عياض جند اصفحه ١١١-

سے مستجھے بخاری کتاب الدوب اور ہاب ما یکون الرجل فی مہینتہ اہلہ جس مجمل ہے قامنی عیاض نے شفا میں متعدد حدیثوں سے ہے کر ورکنز نے بھی جمع کردیئے میں'زرقانی نے جدیہ صفحہ ۳۰ جس مسند احمد وابن سعد سے سردا بیت قل کی ہے اور لکھا ہے کہ ابن حبان نے اس کو سیجے کہا ہے۔

سے پیٹیوں رو پیٹی سیجے مسلم میں ہیں مہلی روایت کتاب یا دب میں اور دوسری اور تیسری باب جواز وسم الحج ان میں ہے

سے سنون کا کہ تاب معاجد۔

ه صحیح بی ری باب انجابلید

کے ررقانی جد مهص ۴۰، مورسی مصصح کی۔

یں ٹا تک دول فرمایا'' یہ شخص پہندی ہے جو مجھے محبوب نہیں ہے''۔ لے دوسحانی بیان کرتے ہیں کہا یک دفعہ ہم لوگ خدمت اقدس میں حاضر ہوئے تو دیکھا کہ آپ وہ کا خودا ہے دست مبارک سے مکان کی مرمت کررہے ہیں ہم لوگ مجمی اس کام میں شریک ہو گئے جب کام ختم ہو گیا تو آپ وہ کا نے ہمارے لیے دعائے خیر فرمائی۔ ع

# دوسرول کے کام کردیا:

خباب جبن ارت ایک محافی تھا یک و فعد آنخضرت و ایک کے دور کان کو کئی خروہ پر بھیجا نباب کے گھر ہیں کوئی مرد نہ تھا اور عور تو رہ کا وردور دور دور دور دور دور دور دار کی اس مرد نہ تھا اور عور تو رہ کا اور دور دور دور دور دور دار کی اس کے گھر جاتے اور دور دور دور دور یا کرتے ۔ میں حبش سے جوم ہمان آئے تھے محابہ نے چاہا کہ دوان کی خدمت گزار کی کریں لیکن آپ وہ کے ان کوروک و یا اور فر ہا یا کہ ''آب کا ان کوروک و یا اور فر ہا یا کہ ''آب کو ان کے خدمت گزار کی کا فرض انجام دوں گا'' کے کھار گئے تھے جنہوں نے طاکف میں آپ وہ کھنے کے پائے مبارک کور ٹی کر دیا تھ ' وہ میں وفد لے کر آئے آپ وہ کھنے نے ان کوم جد نبوی میں اتار ااور یکس نفیس ان کی مہمانی کے فرائض اوا کئے ۔

مدیندگ لونڈیاں آپ ﷺ کی خدمت میں آئیں اور کہتیں''یارسول القدمیراییکام ہے'' آپ ﷺ فور آاٹھ کھڑے ہوئے اور ان کا کام کر دیتے۔ مدینہ میں ایک پاگل لونڈی تھی وہ ایک دن حاضر ہوئی اور آپ ﷺ کا دست مبررک پکڑلیا' آپ ﷺ نے فرمایا''اے عورت! مدینہ کی جس کلی میں تو جا ہے میں تیرا کام کردوں گا'' چنانچہ آپ مبررک پکڑلیا' آپ ہو گئی میں جا کر بیٹھے اور اس کی ضرورت پوری کی ۔ ھے عبدالقد 'مین ابی اونی ایک محالی تھے وہ فرمائے ہیں۔

﴿ ولا يانف ان يمشى مع الارملة و المسكين فيقضى له الحاجة ١٠٠ أن أروارى) يوه اورمكين كران كاكام كروية شرآب والمكاردة الماردة الم

ایک دفعہ آپ وہ اُن نماز کے لیے کھڑے ہو چکے تھے کہ ایک بدو آیا اور آپ وہ کا دامن پکڑ کر بولا''میرا ذراسا کام رہ گیا ہے ایسا نہ ہو کہ میں بھول جاؤں، پہلے اس کوکر دؤ' آپ وہ کا اس کے ساتھ فوراً مسجد ہے باہرنگل آئ اوراس کا کام انجام دے کرنماز اواکی۔ کے

# عزم واستقلال:

خدائے قرآن مجید میں ﴿ اُولُو الْعَرْمِ مِنَ الرَّسُنِ ﴾ بے کہ کرانبیا وکی ٹی باریدح فریائی ہے۔ آنخضرت ﷺ چونکہ خاتم الرسل ہیں اس لیے خصوصیت کے ساتھ خدائے میدوصف آپ ﷺ کی ذات میں ودیعت کیا تھے۔ ابتدا ہے انتہا

- ل زرقاني جيد ٣٠٠ مني ٢٠٠١ بحواله كتاب تمثيل النعل الشريف لا في اليهن وابن عساكر .
  - مع مند ، علي جد اصفي ١٩٩٩ م. مع من عد الصرف مر جمه بنت أباب ا
- سم شف ته تني مي من متصل عورياتي ٥ مسم وابودا وووا فلاق وآواب
- ال ایود اود آنیا ب الاد ب الله ب الله کاری کی ب صدر یا تھا کے الد تھا اب الله کاری کی الد تھا اللہ کاری کی اللہ تھا کہ تھا کہ

تک اسلام کا ایک ایک کارنامد آنخضرت و این کا منابراتم ہے۔ عرب کے نفرستان میں ایک شخص تنها کھڑا ہوتا ہے ہے۔ عرب کے نفرستان میں ایک شخص تنها کھڑا ہوتا ہے ہے یارو مددگار دعوت حق کی صدا کیں بدند کرتا ہے ریستان عرب کا ذرہ ذرہ اس کی مخالفت میں پہاڑ بن کر سامنے آتا ہے لیکن وقار نبوت اور عزم ربانی سے معوکر کھا کر چیچے ہے جاتا ہے اور مخالفتوں کی تمام توت اس کے سامنے چور چور ہوجاتی ہے۔

تیرہ برس کی متواتر نا کا میوں کے بعد بھی ذات اقد س جبن ویاس سے آشنا نہیں ہوتی 'اور بالآخر وہ دن آتا ہے جب ایک تنہا انسان ایک لا کھ جان نثاروں کو چھوڑ کر و نیا ئے فانی کوالوداع کہتا ہے۔ ہجرت ہے قبل ایک دفعہ صحابہ نے کفار کی ایڈ ارسانیوں سے نتگ آ کر خدمت مب رک میں عرض کی کہ آپ میں ان کو آرے لیے کیوں وع نہیں فرمائے 'آپ می کا چہرہ غصہ سے سرخ ہوگی اور فرم ہیا کہ ''تم سے پہلے جولوگ گزرے ہیں ان کو آرے سے چیز کردو کھڑے کر دیا جاتا تھا'ان کے بدن پرلو ہے کی کنگھیاں چلائی جاتی تھیں جس سے گوشت پوست سب عیصدہ ہو جاتا تھا لیکن بیآز مائیش بھی ان کو شہب سے برگشتہ نہیں کر سے تعین میدا کو شم و بین اسلام اپنے مرتبہ کمال کو پہنچ کرد ہے گا یہاں تک کہ صنعاء سے حضر موت شک ایک سواراس طرح بے خطر چلا آسے گا کہاں کو خدا کے سواکی کا ڈرنہ ہوگا'۔ ا

کہ شی روسائے قرایش جب برسم کی تدبیروں ہے تھک گئے تو انہوں نے آپ وہ کے سامنے حکومت کا تخت زروجوا برکا خزانداور حسن کی دولت پیش کی ان بیس ہے ہر چیز بہا در سے بہا درانسان کے قدم کوڈ گرگا دینے کے لیے کا فی تھی لیکن آپ وہ کی نے ذلت کے ساتھان کی درخواست کو تھکرا دیا اور بالآخروہ وقت آیا جب آخری ہمدم و دمساز لین آپ وہ کی ساتھ چھوڑ تا چا ہا تو یہ غور و فکر کا آخری لیے اور عزم واستقلال کا آخری امتحان تھی اس وقت آپ لین ابوط لب نے بھی ساتھ چھوڑ تا چا ہا تو یہ غور و فکر کا آخری لیے اور عزم واستقلال کا آخری امتحان تھی اس وقت آپ فین ابوط لب نے بھی ساتھ چھوڑ تا چا ہا تو یہ غور و فکر کا تا خری لیے اعلان ویا ہوری کے اظہار کا سب سے آخری طریقہ تعبیر ہے۔ آپ وہ کا نیات میں ثبات ویا مردی کے اظہار کا سب سے آخری طریقہ تعبیر ہے۔ آپ وہ کا نیات بھی اپنے اعلان آپ وہ کا نیات ہیں سورج اور با کیل میں جا ندر کھو یہ تب بھی اپنے اعلان آپ کو کا نیات ہوں کی دولت کی میں سورج اور با کیل میں جا ندر کھو یہ تب بھی اپنے اعلان کی سے بازنہ آئر کی گرائی میں میں دولت کو سے بازنہ آئر کی گرائی میں میں کا نیات ہوں کی سے اعلان کی میں میں میں کہ بیان کی گرائی کے انہوں کی کہ کہ کی کے انہوں کی کا کہ کو کر کر این ہونام)

غزوہ بدر میں جب تنین سوب سروسامان مسلم ایک ہزار باساز وسامان فوج سے معرکہ آرانتے کفارقر لیش اپنے زور وکٹرت سے بچرتے آتے تنے اس وقت مسلمان سمٹ سمٹ کر آنخضرت وفیل کے پہلومیں آجاتے تھے اور ہایں ہمہ نبوت کا کوہ وقارا پی جگہ پر قائم تھا۔ کے

غزوہ اُحدیث آپ وہ اُنے صحابہ ہے مشورہ کی توسب نے حمد کی رائے دی لیکن جب آپ وہ اُنے زرہ کئن کر تیار ہو گئے تو صح بہ نے دک جانے کا مشورہ دیا' آپ وہ اُنے فرمایا' نے خروہ کے تو صح بہ نے دک جانے کا مشورہ دیا' آپ وہ اُنے فرمایا' نے خروہ کئے کہ کر تیار ہو گئے تو صح بہ نے قدرا ندازوں نے متصل تیروں کی بوچھاڑ کی' تو اکثر صح بہ نے قدم اکھڑ مجے لیکن آپ وہ کا بت سکون واطمینان سے چند جان ناروں کے ساتھ میدان میں جےرہے۔ اس وقت زبان مبارک پرید جز جاری تھا۔

ل صحح بخارى ج ابب مالتى النبي \_

مندابن طبل جلدام نحد ۱۲۴\_

سخ بخاری جند اصفحه ۱۰ ایاب تول الله و امرهم شوری بیسه ۱۰۰۰ م

﴿ أَنَا النبي لا كذب انا ابن عبدالمطلب ﴾ لم

ایک بارآپ و استفال کسی غزوہ میں درخت کے نیچ آ رام فر مار ہے تھے ایک کافرآ یا اورای حالت خواب میں تکوار تھینچ کر بولا''محد اب می کو جھے ہے کون بچا سکتا ہے؟'' آپ و اللہ نے فرمایا''خدا'' اس عزم واستفلال اور جرات صادقہ نے اس کواس فقد رم عوب کردیا کے فورا اس نے مکوارمیان میں کرلی اور پاس جینے گیا۔ ع

# شجاعت:

یے وصف انسانیت کا اعلیٰ جو ہراور اخلاق کا سنگ بنیاد ہے۔ عزم استقلال حق کوئی راست گفتاری پروئی ہے تمام یہ تنس شجاعت ہی سے پیدا ہوتی ہیں۔ آنخضرت و اللہ کی سینکڑ وں مصائب وخطرات اور بیبیوں معرکے اور غزوات پیش آئے کیکن بھی پامر دی اور ثبات کے قدم نے لغزش نہیں کھائی۔ غزوہ بدر میں گھسان لڑائی میں ۱۳۰۰ نہتے مسلمانوں کے قدم جب ایک ہزاد سلح فوج کے حملوں سے ڈگرگا جاتے ہے تو دوڑ کرمر کز نبوت ہی کے دامن میں آکر ہناہ لیتے تھے۔ حضرت علی جب زور کا رس پڑائو ہم لوگوں نے معرف کے دست و بازو نے بڑے برے معرکے سرکے کہتے ہیں کہ بدر میں جب زور کا رس پڑائو ہم لوگوں نے آپ و اللہ ہی کہ آڑ میں آکر بناہ لی۔ آپ و اللہ سے زیادہ شجاع تھے۔ مشرکین کی صف سے اس دن آپ و اللہ ہی کہ اور کوئی قریب نہ تھا۔ سے

غرد وہ حنین میں ہوازن کے بے پناہ تیروں کی بارش ہوئی تو مسمانوں کی کیر التعداد فوج دفعتاً میدان ہے ہے۔

گرفیکن آپ وہ من مع چند جان ناروں کے بدستور میدان میں کھڑے رہے۔ اس دفت بار بار آپ وہ اللہ نے فچر کوایز کا کر آگے ہو حانے کا قصد فر مار ہے تھے کین جان نار مانع آتے تھے اب دشمنوں کی تمام فوج کا نشانہ صرف آپ وہ کہ کہ دات تھی بایں ہمہ پائے اقد س میں لغزش نہیں ہوئی۔ حصرت براء جواس معرکہ میں شریک تھے کی نے ان سے پوچھا کہ دات تھی بایں ہمہ پائے اقد س میں لغزش نہیں ہوئی۔ حصرت براء جواس معرکہ میں شریک تھے کی نے ان سے پوچھا کہ کہا حنین میں تم بھاگ کھڑے جواب دیا' ہاں! یہ تھے ہے کین میں گوائی دیتا ہوں کہ آئے خضرت وہ تھے اپناہ لیا ہے تھے خدا کی سم جب از ائی پورے زور پر ہوتی تھی تو ہم لوگ آپ وہ کہا تھی کے پہلو میں آ کر بناہ لیتے تھے ہے۔

میں سب سے بڑا بہا دروہ شار ہوتا تھا جو آپ وہ کے ساتھ کھڑا ہوتا تھا''۔ سے

حضرت انس بن ما لک کے جی کہ تخضرت وہ سے نیادہ شجاع ہے۔ ایک دفعہ مدید میں شور ہوا کددشن آ گئے۔ لوگ مقابلہ کے لیے تیار ہو گئے لیکن سب سے پہلے جو آ کے بڑھ کر لکلا وہ خود آ تخضرت وہ کا تھے۔ جلدی میں آپ وہ کا نے اس کا بھی انتظار نہیں کیا کہ گوڑے پرزین کی جائے گھوڑے کی بر ہند پشت پرسوار ہوکر آپ وہ کا

لي مجع بخارى غزوؤ خنين \_

ع بخاری جلد اسنی ۱۹۳۵ هغزوه ذات الرقاع ب

سع متداین منبل جلداصفی ۱۳۹۱

مع صحیح مسلم غزوه <sup>حنی</sup>ن -

تمام خطروں کے مقامات میں گشت لگا آئے اور واپس آ کرلوگوں کو تسکین دی کہ کوئی خطرہ کی ہات نہیں۔ کے

آ تخضرت و النظام المحت و المحت

# راست گفتاری:

راست گفتاری پنیبرگی ایک ضروری صفت ہے اوراس کا وجودان کی ذات ہے بھی منفک نہیں ہوسکتا اس بنا پرآ تخضرت و کھنے کے اخلاق کے عنوان میں اس کے جزئیات کی تفصیل کی ضرورت نہتی لیکن اس موقع پر ہم صرف ان شہا دنوں کوقلم بندکرنا جا ہے ہیں جود شمنوں کے اعتراف ہے ہاتھ آسکی ہیں۔

آ تخضرت ﷺ نے جب نبوت کا دعویٰ کیا تو کفار میں جولوگ آپ ﷺ عوا تف تھے انہوں نے آپ ہے واقف تھے انہوں نے آپ ہے واکن کے اس میں بالب عقل بجانہیں وائل کو کا ذب اور دروغ کو یقین نہیں کی جلکہ یہ مجھ کہ نعوذ باللہ آپ ہے واس درست نہیں ہیں یا اب عقل بجانہیں رہی ہے یا یہ کہا کہ کہ ان میں اب شاعرانہ خیل پرتی آگئ ہے اس بنا پر انہوں نے آپ ﷺ کومجنوں کہا مسحور کہا شاعر کہ لیکن کا ذب نہیں کہا۔

ایک دوزقریش کے بڑے بڑے دوئماہ جلہ جمائے بیٹھے تتھاور آپ فٹ کا ذکر ہور ہاتھا۔ نظر بن حادث نے جوقریش بیل سب سے زیادہ جہا تد یدہ تھا' کہا اے قریش! تم پر جومعییت آئی ہے اب تک تم اس کی کوئی تد ہیر نہ نکال کے محرتمہارے سامنے بچے سے جوان ہوا' وہ تم بیل سب سے زیادہ پہندیدہ صادق القول اور ایٹن تھا' اب جب اس کے بالوں میں سپیدی آجی اور تمہارے سامنے ہے باتیں بیش کیس تو کہتے ہوکہ وہ ساحر ہے' کا بمن ہے شاعر ہے' مجنوں ہے ، فادل میں سپیدی آجی اور تمہارے سامنے ہے باتیں بیش کیس تو کہتے ہوکہ وہ ساحر ہے' کا بمن ہے' شاعر ہے' مجنوں ہے ، فداک میں میں نے ان کی باتیں تی بیس کے جو ان کہا کرتا تھ فداک میں میں نے ان کی باتیں تی بیس جھی ہے۔ تا ابوجہل کہا کرتا تھ ، میں تھی کہتے ہوان کو تھی تا ہیں بھی گئی ہے۔ تا ابوجہل کہا کرتا تھ ان کہ ان میں موقع پرنازل ہوئی ہے ۔ تا ابدہ جو پچھ کہتے ہوان کو تھی تا ہے۔ تا ہی کہ دُنُو مِنْ وَ نَکُنَّ الطَّدِی مِنْ وَ لُونُ فَانَّهُ مَا لَا یُکَدِّنُو مِنْ وَ نَکُنَّ الطَّدِمِيْنِ مِنْ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ وَلَا اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ ال

یختگون که (نوم) هم در نترین کار روفیماد

ہم جانتے ہیں کہا ہے پینیبران کا فروں کی یا تیس تم کومکین کرتی ہیں کیونکہ وہ بچھے کو جھٹد تے نہیں البتہ بیہ ظالم اللہ کی

لے تصحیح بخاری کے متغرق بواب میں میاہد ہے مثلہ باب انشجاعة فی انحرب و باب اذ افرعوا باللیل علی شرح شفائے قامنی عماض جلد لاصفی ۱۳ بحوالہ بیمتی بیسند صحیح ومصنف عبدالرزاق وابن سعدو واقدی۔

این بشام۔

مع ج مع ترندی تغییر نعام۔

آ ينول كا نكاركرتے ہيں۔

جب آنخضرت و الله کو الله سے هم جوا که اپنے الل خاندان کو اسلام کی دعوت دولو آپ و الله الله الله کے عقب ایک پہاڑ پر چڑھ کر پکارا یہ معشر قریش! جب سب لوگ جمع ہو گئے تو فر مایا ''اگر میں تم سے یہ کبول کہ پہاڑ کے عقب سے ایک لشکر آر ہا ہے تو تم کو بھی جموٹ ہو گئے تو فر مایا ''اگر میں تم کو بھی جموٹ ہو لئے نہیں و یکھا'' کے سے ایک لشکر آر ہا ہے تو تم کو بھی جموٹ ہو لئے نہیں و یکھا'' کے قیمر روم نے در بار میں ابوسفیان سے بو چھا کہ تمہار سے ہال جو مدی پیدا ہوا ہے اس دعویٰ سے پہلے بھی تم نے اس کو دروغ کو بھی پایا؟ ابوسفیان نے کہانہیں ۔ آخر میں قیصر نے جوتقریری اس میں کہا '' میں نے تم سے بو چھا کہ تمہار سے نزد یک وہ بھی پایا؟ ابوسفیان نے کہانہیں ۔ آخر میں قیصر نے جوتقریری اس میں کہا '' میں نے تم سے بو چھا کہ تمہار سے نزد یک وہ بھی لیڈن با ندھتا تو وہ آدمیوں پر افتر آبا ندھتا ہو سے سے سے باز رہتا'' ۔ گ

094

#### ايفائے عہد:

ایفائے عہد آپ وہ ان کے ایک ایک عام خصوصت تھی کدد تمن بھی اس کا اعتراف کرتے ہے چانچہ قیمر نے اپنے در بار ش آپ وہ کا کے متعلق ابوسفیان ہے جو سوالات کے ان ش ایک یہ بھی تھا کہ کیا بھی تھ نے بدعہدی بھی کی ہے ؟ ابوسفیان کو مجبور ایہ جواب دینا پڑا کہ نہیں سے وحثی جنہوں نے حضرت تزوق کو شہید کیا تھا اسلام کے ڈرسے شہر بہ شہر کی اس میں ان کا تام بھی تھا لیکن ان کو ڈرتھا کہ کہیں بھی کھرا کرتے تھے۔ اہل طاکف نے مدید بھیجنے کے لیے جو وفد مرتب کیا اس میں ان کا تام بھی تھا لیکن ان کو ڈرتھا کہ کہیں بھی سے انتقام نہ لیا جائے لیکن خود دشمنوں نے ان کو یقین دلایا کہتم بے خوف و خطر جاؤ ، محمد سفراء کو تل نہیں کرتے ، چنا نچہ وہ اس اعتماد پر در بار نبوت میں حاضر ہوئے اور اسلام لائے۔ سے صفوان بن امیہ (قبل از اسلام) شدید ترین دشمنوں میں تھے جب مکہ رفتے ہوا تو وہ بھاگ کر یمن کے ارادہ سے جدہ چلے گئے ۔ عمیر "بن و جب نے حاضر خدمت ہو کر واقعہ عرض کیا آ تخضرت وہ تا گئے میں جائے گئے اور کہا کہ یہ صفوان کی امان کی نشانی ہے عمیر شمامہ مبارک کے کہ مضوان کی امان کی نشانی ہے عمیر شمامہ مبارک کے کہ مضوان کے باس پنچے اور کہا کہ تم کو بھا گئے کی ضرورت نہیں تم کو ایون ہے جب خدمت اقد س میں حاضر ہوئے تو عرض کی کہ کیا آ ہے نے جھے امان دی ہے ؟ ارشاو ہوا کہ ہاں رہے تھے ہے۔ ہے

ابورافع ایک غلام تھے۔ حالت کفر میں قریش کی طرف سے سفیر بن کرید پندمنورہ آئے۔ روئے اقدس پر نظر پڑی تو ہے اختیاراسلام کی صدافت ان کے دل میں جاگزیں ہوگئی۔ عرض کی یارسول القد! اب میں جمعی کا فروں کے پاس لوٹ کرنہ جاؤں گا' ارشاد ہوا نہ میں عہد شکنی کرسکتا ہوں اور نہ قاصدوں کواپنے پاس روک سکتا ہوں' تم اس وقت واپس عہد کھی کرسکتا ہوں اور نہ قاصدوں کواپنے پاس روک سکتا ہوں' تم اس وقت واپس عجد اور پھر

ل معج بخاري تنسير سوره تبت-

س صحح بخاری باب بدوالوجی -

سع بخاری باب بدوالوی \_

س مسجح بخاری غزوه احد۔

<sup>🛕</sup> این بش م۔

املام لا ہے۔ کے

نبوت سے پہلے کا واقعہ ہے کہ عبداللہ بن انی انجمساء نے آنخضرت کے سے پھے معاملہ کیا اور آپ کی اور آپ کی اور آپ کی اور آپ کی اس کو بٹھا کر چلے گئے کہ آ کر حساب کر دیتا ہوں اتفاق ہے ان کو خیال ندر ہا تین دن کے بعد آئے تو آنخضرت کی اس کے بعد آئے تو آنخضرت کی اس کے بعد آئے تو آنکو کے کرفر مایا ''میں تین دن سے یہال تمہارے انتظار میں بیٹھا ہوں''۔ سے

غزوہ بدر میں کافروں کے مقابلہ میں مسلمانوں کی تعدادا کیٹ ٹلٹ ہے ہی کم تھی ایسے موقع پرآ مخضرت وہ تھے۔

کی قدرتی خواہش یہ ہونی چا ہے تھی کہ جس قدرآ دی بڑھ سکیں بہتر ہے لیکن آپ کھی اس وقت بھی ہمہ تن وف تھے۔

حذیفہ "بن الیمان اور ابو حسل دوسحانی مکہ ہے آر ہے تھے راہ میں کفار نے ان کوروکا کہ محمد کے پاس جارہ ہو؟ انہوں نے

انکار کیا آخراس شرط پران کور ہائی ملی کہ وہ جنگ میں آپ وہ کھی کا ساتھ ندویں گے۔ بیدونوں صاحب آخضرت وہ کھی ہے اس جارہ ہم مرحال میں وعدہ وفا کریں گے ہم کو صرف خدا کی مدود درکار ہے۔

انگار کیا آئے اس آئے وصورت حال عرض کی فرمایا تم دونوں واپس جاؤ ہم برحال میں وعدہ وفا کریں گے ہم کو صرف خدا کی مدود درکار ہے۔

درکار ہے۔ سمج

# ز مدوقناعت:

مصنفین یورپ کا عام خیال ہے کہ آنخضرت وہ جاتک مکہ میں تھے پینیم رہے ہو ہے کہ رہے ہوں ہے۔ اوشاہ بن گئے کی اقد میں ہے ہوئی کر پینیم کے بخاری باب باوشاہ بن گئے کی واقعہ یہ ہے کہ آپ وہ تھا تمام عرب کے زیر تکین ہوج نے پر بھی فاقد کش رہے۔ سے بخاری باب الجہاد میں روایت ہے کہ وفات کے وفت آپ وہ اگھا کی زرہ ایک یہودی کے یہ ل تین صاع جو پر گروی تھی۔ جن کی والے میں آپ وہ تھا نے دفات پائی ان میں او پر سلے پوند لگے ہوئے تھے۔ یہوہ زمانہ ہے جب تمام عرب حدودش م کی وہ کے کہ دوئا ہے۔ یہ دوہ زمانہ ہے جب تمام عرب حدودش م کے کرعد ان تک فتے ہو چکا ہے اور مدینہ کی سرز میں میں زروسیم کا سیلا ب آپ چکا ہے۔

اس میں شبر میں کرآپ ﷺ کی مہمات فرائفل میں رہائید کا قلع فیع کرتا بھی تھا جس کی نسبت خدانے نصاری کومل مت کی تھی کہ ﴿ رَهُ بَسَانِیّةَ رَابُتَدَعُ وُهَا ﴾ اس بتایر آپ ﷺ نے کھی ایسے کھانے اورا پہنے کیڑے بھی

إ ابوداؤ د پاپالوڤاء بالعبد

م محیح بخاری کماب الشروط - آخری فقرے ابن مشام میں ہیں۔

س البوداؤد كتاب الأوب.

سم التي مسلم باب الوفايالجد جدر السفية • 19.

استعال کے ہیں لیکن اصلی میلان طبع زخارف دنیوی ہے اجتناب تھا۔ فر مایا کرتے فرزندا دم کوان چند چیزوں کے سوااور
کسی چیز کا حق نہیں کر ہنے کے لیے گھر ستر پوٹی کے لیے ایک کپڑااور شکم سیری کے لیے روکھی سوکھی رونی اور پانی۔ لے
حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ فوولا بسطوی کے نوب کھی آپ وہ اللہ کا کوئی کپڑا تہد کر کے نہیں رکھا گیا یعنی صرف
ایک جوڑا کپڑا ہوتا تھا دوسر انہیں ہوتا تھا جو تہدکر کے رکھا جا سکتا۔

ایک دفعہ حضرت عبداللہ بن عمر " گھر کی دیوار کی مرمت کرد ہے تھے'ا تفاقاً آپ وہ کھا کسی طرف ہے آگئے یو چھا کیا شغل ہے؟ عبداللہ بن عمر "نے عرض کی' دیوار کی مرمت کرد ہا ہوں' ارشاد ہوا کہ'' اتنی مبلت کہاں؟'' کے گھر میں اکثر فاقہ رہتاتھ اور رات کوتو اکثر آپ وہ کھا اور سارا گھر بھوکا سور ہتاتھا۔

پہم دودو مہنے تک گھر میں آگ نہیں جاتی تھی۔ حضرت عائشہ نے ایک موقع پر جب بیرواقعہ بیان کیا توع وہ
بیر نے پوچھا کہ آخرگزاراکس چیز پرتھ ؟ بولیس کہ پانی اور مجبور البتہ ہمساہے بھی بھی بھری کا دودہ بھیج دیے تھے تو پی
لیتے تھے۔ کے آپ وہ نے نام عم بھی جیانی کی صورت نہیں دیکھی۔ ہے میدہ جس کوعرب میں حواری اور نتی کہتے ہیں کہ می نظر سے نہیں گزرا۔ بہل نابن سعد جواس واقعہ کے راوی ہیں ان سے لوگوں نے پوچھا کہ کیا آخضرت وہ نے کہا کہ افراد سے میں چھلنیاں نہ تھیں ہولے کہ ایک آخر کس چیز سے آٹا چھانے تھے؟ بولے منہ سے پھونگ کر بھوی اڈا دیے میں چھلنیاں نہ تھیں ہولے کوئدھ کر پھا کہ ایک آخر کس چیز سے آٹا چھانے تھے؟ بولے منہ سے پھونگ کر بھوی اڈا دیے سے جورہ جاتا ای کوگوندھ کر پھالیے۔ کے حضرت عائشہ نفر ماتی ہیں کہ تمام عمر لیعنی مدینہ کے قیام سے وفات تک آپ

فدک اور خیبر وغیرہ کے ذکر میں محدثین اور ارباب سیر لکھتے ہیں کہ آپ وظافان کی آمدنی ہے سال مجر کاخر ج لے لیو کرتے تھے۔ بیدواقعہ بظاہر روایات فدکورہ بالا کے مخالف معلوم ہوتا ہے لیکن در حقیقت دونوں سیح ہیں ہے شہر آپ وظافا بعدر نفقہ آمدنی میں سے لیتے تھے باتی نقراء اور اہل جا جت کودیتے تھے۔لیکن آپ اپنے لئے جور کھ لیتے تھے وہ بھی اہل جا جت کے نذر ہوجاتا تھا۔ احادیث میں آپ وظاف کی فاقہ کشی اور تنگدی کے واقعات نہا بیت کثر ت سے منقول ہیں۔ چھر دوایتیں اس موقع برہم ورج کرتے ہیں۔

ل جامع ترخدی ابواب الربد

ابن ماجد كماب اللباس

س جامع ترزي معيدة الني اللها

سے سی سی سی سی سی الرقاق۔

۵ ایناً۔

الله المال ا

کے اینآ۔

ایک دفعہ ایک مخص خدمت اقدی میں حاضر ہوا کہ بخت بھوکا ہوں آپ وہ اُنے نے از واج مطہرات میں ہے کسی کے ہاں کہلا بھیجا کہ بچھ کھانے کو بھیج دو جواب آیا کہ گھر میں پانی کے سوا پچھ نیں آپ وہ کھانے دوسرے گھر کہلا بھیجا دہاں ہیں جواب آیا 'مختصرا اید کہ آٹھ اُنے گھر وں میں سے کہیں پانی کے سوا کھانے کی کوئی چیز نہتی ۔ لے بھیجا وہاں سے محضرت اقدی میں حاضر ہوا تو دیکھا کہ آپ وہ کا بیان ہے کہ ایک دن خدمت اقدی میں حاضر ہوا تو دیکھا کہ آپ وہ کا بیان ہے کہا کہ بھوک کی وجہ ہے۔ کے کسی کسی کی ایک صاحب نے کہا کہ بھوک کی وجہ ہے۔ کے کہا کہ بھوک کی وجہ ہے۔ کے ایک صاحب نے کہا کہ بھوک کی وجہ ہے۔ کے ایک صاحب نے کہا کہ بھوک کی وجہ ہے۔ کے ایک صاحب نے کہا کہ بھوک کی وجہ ہے۔ کے ایک صاحب نے کہا کہ بھوک کی وجہ ہے۔ کے ایک صاحب نے کہا کہ بھوک کی وجہ ہے۔ کے ایک صاحب نے کہا کہ بھوک کی وجہ ہے۔ کے ایک صاحب نے کہا کہ بھوک کی وجہ ہے۔ کے ایک صاحب نے کہا کہ بھوک کی وجہ ہے۔ کے ایک صاحب نے کہا کہ بھوک کی وجہ سے۔ کے ایک صاحب نے کہا کہ بھوک کی وجہ سے کے ایک صاحب نے کہا کہ بھوک کی وجہ سے کے ایک صاحب نے کہا کہ بھوک کی وجہ سے کے لیک صاحب نے کہا کہ بھوک کی وجہ سے کہا کہ بھوک کی وجہ سے کہا کہ بھوک کی وجہ سے کے لیک کہلا کہ بھوک کی وجہ سے کے لیک کے کہا کہ بھوک کی وجہ سے کہا کہ بھوک کی وجہ سے کے کہا کہ بھوک کی دوجہ سے کہا کہ بھوک کی وجہ سے کے کہا کہ بھوک کی دوجہ سے کے کہا کہ کو دیا کہا کہ بھوک کی دوجہ سے کے کہا کہ بھوک کی دوجہ سے کے کہا کہ دوجہ سے کے کہا کہ دوجہ سے کہا کہ دوجہ سے کہا کہ بھوک کی دوجہ سے کہا کہ دوجہ سے کے کہا کہ دوجہ سے کے کہا کہ دوجہ سے کہا کہ دوجہ سے کہا کہ دوجہ سے کے کہا کہ دوجہ سے کے کہا کہ دوجہ سے کے کہا کہ دوجہ سے کی دوجہ سے کہا کہ دوجہ سے کہا کہ دوجہ سے کہا کہ دوجہ سے کو دوجہ سے کہا کہ دوجہ سے کی دوجہ سے کو کو دوجہ سے کی دوجہ سے کو دوجہ سے کہا کہ دوجہ سے کہ دوجہ سے کو دوجہ سے کہ دوجہ سے کہا

حضرت ابوطلحہ " کہتے ہیں کہ ایک ون میں نے رسول القد و کھا کہ سمجہ میں زمین پر لیٹے ہوئے ہیں اور بھوک کی وجہ سے بار بارکرو فیمل بدلتے ہیں۔ سع

ایک دفعہ سحابہ نے آنخضرت ﷺ کی خدمت میں فاقد کشی کی شکایت کی اور پیٹ کھول کر دکھایا کہ پھر بندھے نئے آپ ﷺ نے شکم کو کھولاتو ایک کے بجائے دودو پھر تھے۔ س

اکثر بھوک کی وجہ ہے آ واز اس قدر کمزور ہو جاتی تھی کہ صحابہ آپ ﷺ کی حالت سمجھ جاتے 'ایک دن ابو طلحہ محمر آئے 'اور بیوی ہے کہا کہ پچھ کھانے کو ہے؟ میں نے ابھی رسول القد ﷺ کودیکھا کہ ان کی آ واز کمزور ہوگئی ہے۔ ہے

ایک دن بھوک میں تھیک دو پہر کے وقت گھر ہے نکا راہ میں حضرت ابوبکر اور حضرت ہمر اللہ بید وہوں صاحب بھی بھوک سے بیتاب ہے آپ وہ اسب کو لے کر حضرت ابوابوب انصاری کے گھر آئے۔ان کامعمول تھ کہ تخضرت وہ کا کے لیے دودھ مہیا رکھتے ہے آئ آپ وہ کا کے آئے میں دیر ہوئی تو انہوں نے بچوں کو بلا دیا۔ آخضرت وہ کا ان کے گھر پنچ تو وہ نخلتان میں چلے گئے ہے ان کی بیوی کو فجر ہوئی تو وہ باہر نگل آئیں اور عرض کی '' حضور کا آنامبارک' آپ وہ کا انوابوب کہاں ہیں؟ نخلتان پاس بی تھا' وہ آواز من کر دوڑ ہے آئے اور مرحبا کہ کرعوض کی'' میحضور وہ کا کے آئے کو چھاا بوابوب کہاں ہیں؟ نخلتان پاس بی تھا' وہ آواز من کردوڑ ہے آئے اور مرحبا کہ کہ کرعوض کی'' میحضور وہ کا گئے آئے کا وقت نیس' آپ وہ کھانا کے مالی کہ اور کہا میں گوشت تیار کراتا ہوں' ایک بکری ذرح کی آو ھے کا سالن آو ھے کے کباب تیار کرائے ، کھانا خوشرت کی گئے ایک مالی آئو ہوگا اور کہا میں گوشت تیار کراتا ہوں' ایک بکری ذرح کی آ و ھے کا سالن آو ھے کے کباب تیار کرائے ، کھانا نوش فر مایا کہ فاطمہ کو بھوا دوگی دن سے اس کو کھانا فوش میں ہوا ہے' پھر خود صحابہ کے ساتھ لی کرکھانا نوش فر مایا ۔ متعدد تھم کے کھانے و کھی کرآ تکھوں میں آئو ہو آئے اور کہا ہے کہ قیامت میں فیم سے سوال ہوگا وہ بھی چیز میں ہیں تی

المحيم مسلم جلد اصني ٩٨ اصلبور معراه يح بخاري صني ١٥٣٥ \_

ع صحیمسلم سخی ۱۹۳

س الينا

الينأر

<sup>🙆</sup> ایناً مغدا۱۹۔

لے ترغیب ورتم بیب جلد اصفحه ۵۵ (بدواقع صحیح مسلم جلد اصفحه ۱۵ بیل بھی جزئی اختل فات کے ساتھ موجود ہے)۔

اکثر ایسا ہوتا کہ آنخضرت ﷺ میں کواز واج مطہرات کے پاس تشریف لاتے اور پوچیتے کہ آج کچھ کھانے کو ہے؟ عرض کر تیں نہیں آپ ﷺ فرماتے کہا چھامیں نے روز ور کھ لیا۔ ل

عفووحكم:

ارباب سیرنے تصریح کی ہے اور تمام واقعات شاہد ہیں کہ آنخضرت عائشہ شاہد میں انقام ہیں لیا بجزاس سے میں معاملہ میں انقام ہیں لیا بجزاس صورت کے کہ اس نے احکام الٰہی کی تفضیح کی ہو۔ ع

جنگ اُحد کی فکست سے زیادہ رو سائے طاکف کے تحقیر آمیز برتاؤ کی یاد خاطر اقدس پر گرال تھی ' سے تاہم وس برس کے بعد غزوہ طاکف میں جب وہ ایک طرف پنجین سے مسلمانوں پر پھر برساتے ہے تو دوسری طرف ایک سراپائے علم و مخوانسان (خود آنخضرت فریقاً) بید عاما تک رہاتھا کہ خدایا انہیں بجھ عطا کراوران کو آستانہ اسلام پر جمکا' چنانچہ ایسانی ہوا' وہ یہ میں جب ان کے وقد نے مدینہ کارخ کیا تو آپ فریکا نے صحن مسجد میں ان کومہمان اتارا اور عزت و حرمت کے ساتھ ان سے پیش آئے۔ سے

قریش نے آپ وہ کالیاں دیں مارنے کی دھمکی دی راستوں میں کا نے بچھائے جمم اطهر پرنجائیں اللہ کالی سے میں پھندا ڈال کر کھینچا آپ وہ کا کہ شان میں گتا خیاں کیں نعوذ باللہ بھی جادوگر بھی پاگل بھی شاعر کہا لیکن آپ وہ نے بھی جندا ڈال کر کھینچا آپ وہ کا ہم نہیں فرمانی نفر یب سے غریب آدی بھی جب کسی جمع میں جندالیا جاتا کے لیکن آپ وہ نے نے بھی جب کسی جمع میں جندالیا جاتا کے دو وہ غصر سے کانپ افستا ہے آیک صاحب جنہوں نے آئے نفر رہ سے کو ڈی المجاز کے بازار میں اسلام کی دوت دیجہ وہ نے دیکھا تھا بیان کرتے ہیں کہ حضور وہ کے فرمار ہے تھے کہ 'اوگو کا الدالا اللہ کہوتو نجات پاؤ گے' بیجھے بیجھے البہ جہل تھا وہ آپ وہ کا کہا کہ دہ باتھا 'اوگو ااس شخص کی باتیں تم کواپ ند ہم ہے برگشتہ ندکرویں میر بیر بیر بیر جبل تھا وہ آپ وہ کے اور کی کہتا ہے کہ آپ وہ کا اس حالت میں اس کی طرف مؤکر دو کی جبی بھی میں باتیں تھے۔ ہے

سب سے بڑھ کرطیش اور غضب کا موقع ا قک کا واقعہ تھا' جب کہ منافقین نے حضرت عائشہ صدیقہ گونعوذ ہاللہ تہمت لگائی تھی' حضرت عائشہ "آپ ورفضل انصحابہ گل محبوب ترین از واج اور حضرت ابو بکر "جیسے یار غار اور افضل انصحابہ گل صاحبز ادی تھیں' شہر منافقوں سے بحرابڑ اتھا' جنہوں نے وم بحر میں اس خبر کو اس طرح پھیلا دیا کہ سارا مدینہ گونج اٹھا' وشمنوں کی شات ناموں کی بدتا می محبوب کی تفضیح میہ باتیں انسانی صبر قبل کے پیانہ میں نہیں سائستیں' تا ہم رجمت عالم نے

ل مندابن منبل جلد اصفحه ١٩٠٨

م محج بخارى جلد اصفي ١٠ الآب الادب\_

سع مج بخاری بدءاخلق .

سل ابودا وُردُ كرطا كف دمسندا بن طنبل جلد ٣٠٨ م ٢١٨ .

ه متداحه جلد ۲ صغی ۲۳

ان سب باتوں کے ساتھ کیا کہا؟ تہمت کا تمام تر بانی رئیس المن نقین عبداللہ بن افی تھا'اور آپ بھٹے کواس کا بخو فی علم تھا'
ہیں ہمد آپ وہ گئے نے صرف اس قدر کیا کہ مجمع عام میں منبر پر کھڑے ہو کرفر مایا''مسلما تو اجھ محض میرے ناموں کے متعلق جھکوست تا ہے اس سے میری وادکون لے سکتا ہے؟'' حضرت سعد "بن معاذ غصہ سے بیتا ب ہو گئے اوراٹھ کر کہا میں اس خدمت کے لیے حاضر ہوں آپ نام بتا کیں تو اس کا سراڑ ادول سعد بن عبد دہ نے جوعبداللہ بن افی کے حلیف سے مخافت کی اوراس پر دونوں طرف سے حمایتی کھڑے ہو گئے آپ وہوئی آپ وہوئی کے خلیف سے کا غت کی اوراس پر دونوں طرف سے حمایتی کھڑے والوں کوش کر اور تہمت لگانے والوں کوشری سزادی گئی' تا ہم عبداللہ بن افی اس بن پر چھوڑ دیا گئی کہ اس کو تہمت لگانے کا قرار نہ تھا اور ثبوت کے لیے شرکی شہدت لگانے والوں میں جن کو سزادی گئی' ایک صاحب سطح بن اٹا یہ سے ان کی معاش کے قبیل حضرت ابو بکر " سے تھئے تہمت کے جرم میں حضرت ابو بکر " نے ان کا روزینہ بند کر دیا' اس پر بید آپیت ان کی معاش کے قبیل حضرت ابو بکر " سے تھئے تہمت کے جرم میں حضرت ابو بکر " نے ان کا روزینہ بند کور دیا' اس پر بید آپیت ان کی معاش کے قبیل حضرت ابو بکر " سے تھئے تہمت کے جرم میں حضرت ابو بکر " نے ان کا روزینہ بند کی اس پر بید آپیت ان کی معاش کے قبیل حضرت ابو بکر " سے تھئے تہمت کے جرم میں حضرت ابو بکر " نے تا نام پر بید آپیت ان کی بید کی بید کی بید کی بید کی بید کی بیت کی بید کی بید کی بید کی بیک کی بید ک

﴿ وَ لَا يَاتَلِ اللّٰهِ وَلَيْعَفُوا وَلَيَصُفَحُوا اللَّهُ عَدُوا اللَّهُ لَكُمْ وَ اللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيْمٌ ﴾ (اور) سيُلِ اللهِ وَلَيْعَفُوا وَلَيَصُفَحُوا اللَّا تُحبُّونَ اللهُ يَغْفِرَ اللهُ لَكُمْ وَ اللّٰهُ عَفُورٌ رَّحِيْمٌ ﴾ (اور) تم مِن سے جودگ صاحب فضيلت اور ذي مقدور بين ان کو يقم بين کھا تا چ ہے کر قرابت داروں مسكيتوں اور مجاہدوں سے سوک شکريں گئے تم کو عفوا ور درگذر سے کام لينا چاہئے کي تم بينيں چ ہے کہ خداتم کو بخش دے خدا غفور دجم ہے۔

حصرت ابو بکر " نے ان کا روزینہ بدستور جاری کر دیا۔

تہمت لگانے والول میں (جیسا کہ چھے تر ذری کتاب النفیر سور ونور میں تقریح ہے) حفرت حسان جھی تھے محفرت عائشہ کو ان سے جورنج تھا وہ عنو کی حد سے متجاوز تھا، لیکن بیآ تخضرت کی نے کے فیض صحبت کا اثر تھا کہ جب عروہ بن زبیر نے حفزت عائشہ کے سے حضرت حسان کو برا کہنا شروع کی تو حضرت عائشہ نے روک وید کہ بید (حسان کا آتخضرت کی اورک وید کہ بید احسان کی اورک کی اورک کی اورک کے بید کے سے کفار کو جواب کے ویتے تھے۔

مدینہ کے منافق یہودیوں میں سے لبید بن اعظم نے آپ ﷺ پرسحر کیا' تا ہم آپ ﷺ نے پکھ تعرض نہ فرمایا' حضرت عاکشائے مزید تحقیق کی تحریک کی تو فرمایا میں لوگوں میں شورش نہیں پیدا کرنا جا ہتا۔ کے

زید بن سعنہ جس ز مانہ میں یہودی تھے لین وین کا کاروبار کرتے تھے آنخضرت وکھانے ان سے پچھ قرض لیا' میعاد اوا میں ابھی پچھ دن باتی تھے تقاضے کو آئے 'آنخضرت وکھانے کی چا در پکڑ کر تھینچی اور سخت ست کہد کر کہا ''عبد المطلب کے خاندان والو اتم ہمیشہ یوں ہی جیبے حوالے کی کرتے ہو۔'' حضرت عمر شخصہ سے بیتاب ہو گئے اس کی طرف مخاطب ہو کہ اُن ورسول امتد کی شان میں گتا نی کرتا ہے۔'' آنخضرت وکھانے نے مسکرا کرفر مایا'''عر!

لے صحیح بخاری قصدا کک۔

ع بخدری صفح ا

سل سیرویت پہلی میں حبان اطبر نی ور پوقیم نے روایت کی ہے ور بیوطی نے ہو ہے ۔ س کی سند سیح ہے (شرح شفازشہاب خفاجی)

مجھ کوتم ہے اور پچھ امید تھی' اس کو سمجھا نا چا ہے تھا کہ نرمی ہے نقاضا کرے اور جھے ہے کہنا چا ہے تھا کہ بیں اس کا قرض ادا کر دول'' بیفر ماکر مصرت عمر' کوارشا دفر مایا کہ قر ضدا داکر کے بیں صاع کھجور کے اور زیادہ دے دو۔ سطے

ایک دفعد آپ وہ کے پاس مرف ایک جوڑا کپڑارہ گیا تھااور وہ بھی موٹااور گندہ تھ 'پیدنہ آتا تواور بھی ہوجمل ہوجا تا'ا تفاق سے ایک یہودی کے یہاں شام ہے کپڑے آئے حضرت عائشہ "نے عرض کی کہا یک جوڑااس ہے قرض منگوالیجے' آنخضرت وہ کھانے یہودی کے پاس آدی بھیجا'اس گنتاخ نے کہا'' بیس مجھا مطلب ہے ہے کہ میرا مال یوں بی اڑالیس اور دام نددیں'' آنخضرت وہ کھانے بیٹا گوار جملے من کرصرف اس قدر فرمایا کہ'' وہ خوب جانتا ہے کہ بیس سب اڑیا دہ امانت کا اداکر نے والا ہوں'' کے

ایک دفعہ کہیں تشریف لے جارہے تنے ایک مورت قبر کے پاس بیٹی رور ہی تھی ا پ وہ گئے اوراس سے اوراس سے اوراس سے خاطب ہوکر فر مایا'' صبر کرو' وہ آپ وہ کہا تی نہتی ( گتا ٹی کے ساتھ) ہو کی بہون سے ہو کہ جھے پر کیا کیفیت ہے آپ وہ کہا ہے دوڑی ہوئی آئی اور کیفیت ہے آپ وہ کہا تھے دوڑی ہوئی آئی اور کہا جس سے کہا تو نے بیس بہونا' وہ رسول اللہ وہ تنے دوڑی ہوئی آئی اور کہا جس صفور کو بہوا تی نہتی ارشاد فر مایا مبروی معتبر ہے جو بین مصیبت کے دقت کیا جائے۔ یا

ایک دفید حضرت سعد بن عبادہ فی بیار ہوئے آپ کھی عیادت کوسواری پرتشریف لے گئے راہ بیل ایک جلسہ تھا'آپ کھی اس نے جار اند بن انی جوریس المن فقین تھا وہ بھی جلسہ بیل موجود تھا'آپ کھی کرواڑی تو اس نے کہا دی کھوگرد نداڑاؤ' جب آنخضرت کھی تو اس نے کہا دی کھوگرد نداڑاؤ' جب آنخضرت کھی ترکھ نے سلام کیا' پھرسواری ''مجر ابنیا گدھا ہٹاؤ' تمہارے گدھے کی بدیونے میراد ماغ پریشان کردیا۔''آنخضرت کھی نے سلام کیا' پھرسواری سے اتر ساور اسلام کی دعوت دی عبدالقد بن انی نے کہا'' ہمارے گھر آکر ہم کونس وَ' جو تخص خود تمہارے پاس جائے ، اس کو تعلیم دو' عبدالقد بن رواحہ جو شہور شاعر شے انہوں نے کہا آپ ضرور تشریف لائیں' بات بڑھتے بڑھتے بہاں تک اس کو تعلیم دو' عبدالقد بن رواحہ جو شہور شاعر تھا نہوں نے کہا آپ ضرور تشریف لائیں' بات بڑھتے بڑھی کرآپ کھی کے قریب تھا کہ تو اوران سے کہا تم خضرت وہی نے دونوں فریق کو بھی بجھا کر شغذا کیا' جلسہ سے اٹھ کرآپ کھی خیال نے سعد بن عبادہ نے عرض کی' کہآپ کھی خیال نے سعد بن عبادہ نے عرض کی' کہآپ کھی خیال نے میں نہوں ہے کہ آپ کی تشریف آپ کے عبداللہ کی با تیں سین سعد بن عبادہ نے عرض کی' کہآپ کھی خیال نے میں نہوں ہے کہ آپ کی تشریف آپ کے تھی تار کرایا تھا۔ سے غروہ خوش ہے کہآپ کی تشریف آپ کی تشریف کے ایک نظر ان کو ان کو اوران نے کہا آپ کی تشریف کے ایک نے اس کے کیا تا ہے تیار کرایا تھا۔ سے غروہ خوش میں ترقم کرے ان کولوگوں نے اس سے بھی زیادہ متایا تھا۔ سی نہیں ہے' آپ کھی نیادہ میں نے ناتو فر مایا' خداموس پر رحم کرے' ان کولوگوں نے اس سے بھی زیادہ متایا تھا۔ سی نہیں ہے' آپ کھی نیادہ میان کی دور کی کردان کولوگوں نے اس سے بھی زیادہ متایا تھا۔ سی

ایک دفعه ایک بدو خدمت اقدس میں آیا' آپ ﷺ مجد میں تشریف رکھتے تھے اس کو پیشاب کی حاجت

لے جامع ترخدی کتاب البع ع۔

یخاری کتاب البحائز۔

سع مجع بفاري جلد السغير ١٨٠٧ م

سمج بخاری غز و و حنین صفحه ۱۲۳ ـ

معلوم ہوئی'آ واب مسجد سے واقف نہ تھا' وہیں کھڑے ہو کر پیٹاب کرنے لگا'لوگ ہر طرف سے دوڑ پڑے کہ اس کو سزا ویں'آپ ویٹ کانے نے مایا'' جانے دواور پانی کا ایک ڈول لا کر بہ دؤخدانے تم لوگوں کو دشواری کے لئے نہیں' بلکہ آسانی کے لیے بھیجا ہے۔ لے

حضرت انس جو خادم خاص تھے ان کا بیان ہے کہ ایک وفعہ آنخضرت وہ کے بھیجنا کے بھیجنا کے بھیجنا کے بھیجنا جو خادم خاص تھے ان کا بیان ہے کہ ایک وفعہ آنخضرت وہ کے بھیجنا کے بہت ہے کہ ایس نے کہا نہ ہو وک گائے ہے آکر میری گرون پکڑلی میں نے مڑکرد یکھا تو آپ وہ کا بنس رہے ہیں بھر پیار سے فرماین 'انیس! جس کام کے لئے کہا تھ اب تو جاؤ۔' میں نے عرض کی اچھ جا تا ہوں 'حضرت انس نے ای واقعہ کے ساتھ بیان کیا کہ میں نے سات برس آپ اب تو جاؤ۔' میں نے عرض کی اچھ جا تا ہوں 'حضرت انس نے ای واقعہ کے ساتھ بیان کیا کہ میں نے سات برس آپ وہ کی کے ملازمت کی بھی بیدندفر ویا کہ تم نے بیکام کیوں کیا یا یہ کیوں نہیں کیا۔ کے

حضرت ابو ہریڑہ کہتے ہیں کہ آپ کی عادت تھی کہ ہم لوگوں کے ساتھ مسجد تیں بیٹے جاتے اور با تیں کرتے جب اٹھ کر گھر میں جاتے تو ہم لوگ بھی چلے جاتے ایک دن حسب معمول مسجد سے نکلے ایک بدو آ یا اور اس نے آپ کھی کے دراس زور سے پکڑ کر گھینجی کہ آپ کی گردن سرخ ہوگئ آپ کھی نے مر کراس کی طرف و یکھا 'بولا کہ میر سے اونٹو ان کوغلہ سے لا دو سے تیز کر گیاں جو مال ہے وہ نہ تیرا ہے نہ تیر سے باپ کا ہے آپ کھی نے فر مایا پہلے میرک گردن کا بدلہ دو تب غلہ دیا جائے گا'وہ بار بار کہتا تھا خدا کی قسم میں ہر گزیدلہ نہ دول گا' آپ کھی نے اس کے اونٹو ان پر جواور مجبوری لدوادی اور پر جواور مجبوری لدوادی اور پر جوافر می نہ فر مایا۔ سی

جس زمانہ ہیں آپ وہ گئے کہ کے لیے تیاریاں کررہے سے اس بات کی خاص احتیاط فرمارہے سے کہ قریش کو ہمارے ارادوں کی خبر ندہو ٔ حاطب بن افی بلتعہ ایک صحافی سے انہوں نے جاپا کہ قریش کو اس کی اطلاع کردیں ، چنا نچہ ایک خطاکھ کرانہوں نے چنچے سے ایک عورت کی معرفت مکہ روانہ کیا 'آپ وہ کا کواس کی خبر ہوگئ معزت کی اور حضرت نہیں 'آپ وہ کا کواس کی خبر ہوگئ معزت کی تو انہوں نے صاف معزت زبیر "ای وفت کیا تو انہوں نے صاف صاف اینے قصور کا اعتراف کیا' اور معذرت جا بی میرقع تھ کہ ہر سیاست وان مجرم کی سزا کا فتو کی ویتا' لیکن آئے خضرت

لي صحيح بي ري صفح ال

مع صحیح مسلم وابوداؤد کیابالادب۔

سع ابودا وَ دَكَمَابِ الاوب، يهي واقعه حضرت انس " سے بخاري ومسلم بيس بھي مروي ہے بتخير بيير ۔

مع مفكوة با الاء النبي الله

و اس لیے ان کومعاف فرمایا کہ دوشر کائے بدر میں تنے عورت جواس جرم میں شریک تھی اس ہے بھی کسی تنم کا تعرض نہیں فرمایا۔ اس میں تعرض نہیں کر میں تعرض نہیں تعرض نہیں تعرض نہیں کر میں تعرض نہیں تعرض نہیں تعرض نہیں فرمایا۔ اس میں تعرض نہیں تعرض نہ

فرات بن حیان ایک شخص تھا ابوسفیان کی طرف ہے مسمانوں کی جاسوی پر مامورتھا اور آنخفرت ولئے ہے۔

کی جوجی اشعار کہا کرتا تھا ایک دفعہ وہ مجڑا گیا تو آنخفرت ولئے نے اس کی آل کا تھم دیا لوگ اس کو کچڑ کر لے چلے جب افسار کے ایک مخلہ جس پہنچا تو بولا کہ جس مسلمان ہوں ایک افسار ک نے آ کراطلاع دی کہ وہ کہتا ہے کہ جس مسلمان ہوں آپ ول آپ ولئے نے فرمایا کہتم جس کچھلوگ ایسے جی جن کے ایمان کا حال ہم انہیں پر چھوڑتے جی ان جس سے ایک فرات بن حیان ہے گئے موزمین نے تکھ ہے کہ وہ بعد کوصد ق دل سے مسممان ہو گئے اور آنخضرت ولئے ان کو کیا مہ جس کی آپ در نی مورمین کے ایمان کو میں ہوگئے اور آنخضرت ولئے ان کو کیا مہ جس ایک دین عنایہ فرمائی جس کی آپ در نی مورمین کی ایمان مورمی تھی۔ سے کہ دہ بعد کو میں میں ایک زبین عنایہ فرمائی جس کی آپ در نی مورمین کی آپ در نی مورمین کی آپ در نی مورمین کی ایمان میں کی آپ در نی مورمین کی ایمان کی در جس کی آپ در نی مورمین کی ایمان کی در جس کی آپ در نی مورمین کی ایمان کی در جس کی آپ در نی مورمین کی در جس کی آپ در نی مورمین کی کھیل کی در جس کی آپ در نی مورمین کی کھیل کی در جس کی آپ در نی مورمین کی در جس کی آپ در نی مورمین کی تھیل کی در جس کی آپ در نی مورمین کی کی در خوا کی کی در کی کو کی کھیل کی در جس کی آپ در نی مورمین کی کی در کیا کہ کر کی کھیل کی در جس کی آپ در نی مورمین کی کھیل کی جس کی آپ در نی مورمین کی آپ در نیان مورمین کی کھیل کے در جس کی آپ در نی مورمین کی کھیل کی کھیل کی کورمین کے در بھی کورمین کی کھیل کی کھیل کی کھیل کی کھیل کے در بھیل کی کھیل کی کھیل کے در بھیل کی کھیل کی کھیل کی کھیل کے در بھیل کی کھیل کی کھیل کی کھیل کے در بھیل کی کھیل کی کھیل کے در بھیل کی کھیل کی کھیل کی کھیل کی کھیل کے در بھیل کی کھیل کی کھیل کے در بھیل کی کھیل کے در بھیل کے در بھیل کے در بھیل کی کھیل کے در بھیل کے در بھیل کی کھیل کے در بھیل کی کھیل کے در بھیل کے در

# وشمنول معفوه وركذرا ورحسن سلوك:

انسان کے ذخیرہ اخلاق میں سب سے زیادہ کمیا ب'نادرالوجود چیز دشمنوں پررتم اوران سے مفوو ورگذر ہے۔
لیکن حامل وحی ونبوت کی ذات اقدس میں بیجنس فراوان تھی ُوشمن سے، نقام لیٹا نسان کا قانو ٹی فرض ہے لیکن اخلاق کے دائرہ شریعت میں آ کر بیفر ضیت مکروہ تحر کی بن جاتی ہے تمام روایتیں اس بات پر شفق ہیں کہ آپ میں گئے نے بھی کسی سے انتقام نہیں لیا۔

وشمنوں سے انتقام کا سب سے بڑا موقع لئے حرم کا دن تھ جبکہ وہ کینہ خواہ سامنے آئے جو آنخضرت کی اور شہنوں سے انتقام کا سب سے بڑا موقع لئے حرم کا دن تھ جبکہ وہ کینہ خواہ سامنے آئے جو آنخضرت کے خوان کے پیاسے تھے اور جن کے دست تم ہے آپ بھی نے طرح طرح کی او بیتی اٹھائی تھیں کیکن ان سب کو بیا کے کرچھوڑ دیا۔

﴿ لَا تَثْرِيْتَ عَلَيْكُمُ الْيَوُمَ إِذْهَبُوا فَأَنْتُمُ الطَّلْقَآء ﴾ تم ركوتي طامت بين جاوية مس واد وو

وحشی جواسلام کے قوت باز واور آئفسرت وہ کا کے عزیز ترین بھی حضرت جزوا کا قاتل تھا اسلام کی قوت نے ظہور کیا ، وہ بھا گ کر طاکف نے بھی آخر سراطا عت نم کیا ، وحش کے لیے بین بھی میں اسلام کی قوت نے ظہور کیا ، وہ بھا گ کر طاکف نے بین کا طاکف نے بھی آخر سراطا عت نم کیا ، وحش کے لیے بین میں نہ دہا کی اس نہ دہا کی اس نے سنا کہ آئفسرت وہ کا سفراء ہے کھی تنی کی ساتھ پیش نہیں آتے ، ناچارخو در حمت عالم کے دامن میں پناہ کی اور اسلام قبول کیا ، آئفسرت وہ کا نے صرف اس قد رفر مایا کہ میر سے سامنے نہ آیا کرنا کہ آم کو دیکھی کہا گی ہے۔ سے بیا کی ہے۔ سے ایک اور اسلام قبول کیا ، آئفسرت وہ کھی کے صرف اس قد رفر مایا کہ میر سے سامنے نہ آیا کرنا کہ آم کو دیکھی کر جھے بھیا کی بیاد آتی ہے۔ سے

لے معجع بخاری فتح کمہ۔

سل ابوداؤد کتاب الجهادیاب الجاسوس الذی میدیث سفیان توری کے داسط سے دوطریقوں سے مروی ہے۔ ایک بیس ابو جام الدکل اور میں ابوداؤد کا طریق ہے۔ میطریق ضعیف ہے دوسرا طریق بشرین سری امہمری کے ذریعہ سے ہے جوسیح ہے ا۔ مام احمد نے بھی مسئد بیس بیروایت نقل کی ہے۔

مع صابرتر جمد فرات مذکور مع صبح کاری قبل ممز ۱۸ م

یں زوی جس نے حضرت تمزہ کا سینہ چ کے کیا اور دل وجگر کے نکڑے کیے گئے مکہ کے دن نقاب پیش آئی کہ آئی خضرت میں بیعت اسلام کر کے سندامان حاصل کر لئے چراس موقع پر بھی سین آئی کہ آئی آئی آئی نہ تعضرت میں نے ہندکو پیچان لیو کیکن اس واقعہ کا ذکر تک نہ فرمایا 'ہنداس کرشمہ اعجاز سے سینا ٹی سے باز نہ آئی ' آئی میں نہ اس کرشمہ اعجاز سے متاثر ہوکر ہے اختیار بول اٹھی ' پیارسول اللہ! آپ کے خیمہ سے میغوض تر خیمہ کوئی میری نگاہ میں نہ آئی آئی آئی آئی ہے۔ خیمہ سے میغوض تر خیمہ کوئی میری نگاہ میں نہ آئی آئی آئی آئی ہے۔ خیمہ سے کوئی زیادہ محبوب خیمہ میری نگاہ میں دوسرانہیں' ۔ ا

عکرمدوشمن اسلام ابوجہل کے فرزند تھے اور اسلام سے پہلے باب کی طرح آنخضرت وہ کی آسیدن دی اور سے فتے فتی کئی اور کاریمن چلے گئے ان کی بیوی مسلمان ہو چکی تھیں وہ بمن گئیں اور عکر مدہوسیین دی اور ان کومسلمان کیا اور خدمت اقدی میں لے کر حاضر ہوئیں آنخضرت وہ کا نے جب ان کو دیکھا تو فرط مسرت سے فور آ ان کومسلمان کیا اور خدمت اقدی میں لے کر حاضر ہوئیں آنخضرت وہ کھا نے جب ان کو دیکھا تو فرط مسرت سے فور آ ان کومسلمان کیا اور خدمت ان کی طرف بڑھے کہ جسم مبارک پرچا در تک نہی گئے اور زبان مبارک پریا افعاظ تھے

﴿ مرحبابا لراكب المهاجر ﴾ ملم المارك مورد المارك مورد

ہبار بن الاسودوہ مخص تھا جس کے ہاتھ سے آنخصرت و کھا کی صاحبر ادی زینب کو بخت تکلیف پنجی تھی ا حضرت زینب طامد تھیں اور مکہ سے مدینہ ہجرت کر رہی تھیں کھار نے مزاحمت کی ہبار بن الاسود نے جان ہو جھ کران کو اونٹ سے کرادیا جس سے ان کو بخت چوٹ آئی اور تمل ساقط ہو گیا 'اس کے علاوہ اور بھی بعض جرائم کا وہ مرتکب ہوا تھا 'اور

لے محمح بخاری ذکر ہند۔

موطالهم الك كتاب التكاح.

سم مشكوة كأب الادب بحوالة ترندي.

ای بنا پر فتح مکہ کے وقت ہبار اشتہاریان آل میں واخل تھا چاہا، کہ بھ گرایران چلا جائے کہ داعی ہدایت نے خود آستانہ نبوت کی طرف جھکا دیا 'آنخضرت فی خدمت میں حاضر ہوکرعرض کی یارسوں اللہ میں ہی گرایران چلا جانا چاہتا تھا'کیکن پھر جھے حضور کے احسانات اور صم وعفو یاد آئے 'میری نسبت آپ کو جوخبریں پہنچی تھیں' وہ سے تھیں' مجھے اپنی جہالت اور تصور کا اعتراف ہے اب اسلام سے مشرف ہوئے آیا ہول 'وفعنا باب رحمت واتھ 'اور دوست ودشمن کی تمیز کی جہالت اور تھی دوست ودشمن کی تمیز کی جہالت اور تھی ۔ لے

ابوسفیان اسلام ہے پہلے جیسے کچھ بھٹے نزوات نبوی کا ایک ایک حرف اس کا شاہد ہے بدر ہے لے کرفتح مکہ تک جتنی لڑائیاں اسلام کولڑنی پڑیں ان میں ہے اکثر میں ان کا ہاتھ تھا کیکن فتح مکہ کے موقع پر جب وہ گرفتار کر کے لائے گئے اور حصرت عباس ان کو لے کر خدمت اقد س میں صافر ہوئے تو آپ وہ تھا ان کے ساتھ محبت ہے چیش آئے محضرت بحر شنے گذشتہ جرائم کی یاداش میں ان کے تقل کا ارادہ کیا لیکن آپ وہ تھا نے منع فر وہا اور نہ صرف یہ بلکہ ان کے گھر کو امن واس کو جائے گااس کا قصور معاف ہوگا " کے دنیا کے کسی فاتح نے اسٹی مناویا فر مایا کہ جوابوسفیان کے گھر میں واضل ہوجائے گااس کا قصور معاف ہوگا " کے دنیا کے کسی فاتح نے ساتھ میہ برتاؤ کیا ہے؟

عرب کا ایک ایک ایک قبیلہ ہے اور اس اسلام کے پرچم کے پنچ جمع ہور ہاتھا اگر کسی قبیلہ نے آخر تک سرتا لی کی تو وہ بوصنیفہ کا قبیلہ کے رؤ ساء میں تھا اُتھا ت وہ مسلمانوں کے ہاتھا لگ گیا گرق رکر کے مدینہ لے آئے آ تخضرت والگ ہے تھا دیا کہ اس کو مجد کے ستون میں ہا ندھ دیا جا اس کے بعد آپ والی مجد کے ستون میں ہا ندھ دیا جا اس کے بعد آپ والی مجد میں آخر یف لاے اور اس سے دریافت کیا کہ کیا گہتے ہو؟ اس نے کہا ''اے محد! اگرتم بچھ آل کرد کے توایک نونی کوکرو گے اور اگرام ن کرد گے توایک شکر گزار پراحسن ہوگا اور اگر زرفد بیری ہے ہوتو تم ما گؤ میں دوں گا''' بیرین کرآپ والی فاموش رہے دوسرے دن بھی بہی تقریر ہوئی 'تیسر سے روز بھی جب اس نے بہی موقو تم اللہ والی مول کرد والور آزاد کرد والمائی میں بھانوں تو تع لطف وعن یہ کا بیا اثر ہوا کہ قریب ایک درخت کی آخر میں جا کر شمل کیا اور مجد میں دائیس آ کر کلہ پڑ ھا اور مسممان ہوگیا اور عرض کی' یارسول القد دنیا میں کوئی شخص میری نظر میں آپ سے زیادہ میون شرق اور اب آپ سے زیادہ بیارا ہوا کوئی شمر آپ کوئی شرق ہو آپ کے شہر آپ کے شہر آپ کوئی شرق اور اب وہ بی سب سے زیادہ بیارا ہے کوئی شرق ہو کے شرق اور اب وہ بی سب سے زیادہ بیارا ہے کوئی شرق ہو ہے۔'

قریش کی ستم گری و جھا کاری کی واستان و ہرائے کی ضرورت نہیں یا و ہوگا کہ شعب ابی طالب میں تمین برس تک ان کا فموں نے آپ وی کا اور آپ کے خاندان کواس طرح محصور کررکھا تھا کہ غدیکا ایک واندا ندر پہنچ نہیں سکتا تھا، ایک ہوئے بھوک سے روتے اور تڑ ہے تھے اور یہ ہے ور دان کی آ وازیں من کر ہنتے اور خوش ہوتے تھے لیکن معلوم ہے کہ رحمت عالم نے اس کے معاوضہ میں قریش کے ساتھ کیا سلوک کی ؟ مکہ میں غدہ بھا مدسے آتا تھا، بھامہ کے رئیس بھی شامہ میں شامہ میں اس

ل این اسحال واصابه ذکر مباربه

ل مج بخاری وسیح مسلم فتح مکه مع فتح الباری\_

بن آثال بنے مسلمان ہوکر جب بدیکہ گئے تو قریش نے تبدیل فد ہب پران کو طعنہ دیا انہوں نے غصہ ہے کہا کہ 'فداکی قسم قسم اب رسول اللہ فی المازت کے بغیر گیہوں کا ایک وانہ نہیں ہے گا' اس بندش سے مکہ میں اٹاج کا کال پڑھیا' آخر گھبرا کرقر لیش نے اس آستانہ کی طرف رجوع کی جس ہے کوئی سائل بھی محروم نہیں گیا' حضور کورحم آیا اور کہلا بھیجا کہ بندش اٹھا لؤچنا نچہ پھر حسب وستقور غلہ جائے لگا۔ لے

# کفاراورمشرکین کے ساتھ برتاؤ:

کفار کے ساتھ آپ وہ آگا کے حسن طلق کے بہت ہے واقعات ذکور ہیں' مورخین ہورپ مدگی ہیں کہ بیاس وقت تک کے واقعات ہیں جب تک اسلام ضعیف تھا'اور مجالمت اور لطف و آشتی کے سواچارہ نہ تھااس لئے ہم اس عنوان کے بیچے صرف وہ واقعات نقل کریں گے جو اس زمانہ کے ہیں جبکہ مخالفین کی قوتیں پامال ہو پھی تھیں'اور آنخضرت میں کا توراا قدّ ارحاصل ہو چکا تھا۔

ابوبھرہ غفاری کا بیان ہے کہ جب وہ کا فرتھ کہ یہ بیش آنخضرت کے پاس آکرمہمان رہے رات کو گھر کی تمام بکر یول کا دودھ نی گئے کیے نیس آپ وہ کے بیٹر نیس ایس بیت نبوی بحوکا رہے۔ لی ای کو گھر کی تمام بکر یول کا دودھ نی گئے کیے نیس آپ وہ کی کا فرآ نخضرت کی کا مہمان ہوا آپ کی نے طرح ایک اور واقعہ حضرت ابو ہر یرہ ٹیس کیا گئر دوسری بکری داؤی گئی وہ دودھ بھی ہے تامل نی گیا بھر تیسری پھر ایک بکری کا دودھ اس کے سامنے چیش کیا وہ فی گیا بھر دوسری بکری داؤی گئی وہ دودھ بھی ہے تامل نی گیا بھر تیسری پھر چوشی کی بہاں تک کرسات بکریاں دوبی گئیں اور وہ سب دودھ بیتا گیا آت نخضرت کی کے گئی تعرض گفا ہر ندفر مایا شاید ایک میں اخلاق کا اثر تھا کہ دوہ کی کے دودھ یرقا نع ہوگیا۔ سے

آ تخضرت کھر کا تمام کاروبار حضرت بلال سے سپر دفعا روپیے چید جو کھ آتا تھاان کے پاس رہتا اواری کی حالت میں وہ بازار سے سوداسف قرض لاتے اور جب کہیں ہے کوئی رقم آجاتی تواس ہے اوا کردیا کرتے ایک دفعہ بازار جارہے نظے ایک مشرک نے دیکھا ،ان ہے کہاتم قرض لیتے ہوتو جھے ہے لیا کروانہوں نے قبول کیا ایک دن

ا منامد کا پوراوا قصیح بخاری سنجے بخاری سنجے ۱۲۷ و باب وفدینی صنیفہ میں ہے آخری کمز ابن ہشام میں مذکور ہے۔

مع منداین منبل جلد ۲ صنی ۱۳۹۷

سع جامع ترندي باب ان المومن ياكل في ميأوا حدو\_

س منج بخارى باب سلة الوالداكم أرك

<sup>🙆</sup> مجع بغاري

ان ان اینے کے بینے کھڑے ہوں تو وہ شرک چند سوداگروں ہے ساتھ آیا اور ان سے کہا ''اوجش ا''انہوں ہے ہر تہذیبی کے جواب میں' لیک ' کہا یولا' چھنجہ ہے؟ وعدہ ہے صرف چارد ن رہ گئے ہیں تم نے اس مدت میں قرضہ دا نہ یہ ہو تھا ہے جوروں گا' یہ مین ، پڑھ کرآ تخضرت ہیں گئے کی خدمت میں آئے اور ساراحال بیان کر کے ہما کرزانہ میں چھنیں ہے' کل وہ شرک آ کر جھی وفضیحت کرے گا سے جھی کواجازت ہو کہ شرکت کہیں تکل جو ب پھر جب قرضہ ادا کرنے کا سامان ہوجائے گا تو وائی آجاول گاعرض رات کوجا کر سور ہے ور سامان سفر یعنی تھیلا' جوتی گھر جب قرضہ ادا کرنے کا سامان ہوجائے گا تو وائی آجاول گاعرض رات کوجا کر سور ہے ور سامان سفر یعنی تھیلا' جوتی دھاں سرکے نیچے رکھاں گئے کہ کا سامان کررہے تھے کہ ایک شخص اور تاہوا آیا ور کہ آخضرت کے مالا مبارک ہوا یہ ہے نہ ہوگئے ہے دروازہ پر کھڑے ہیں آخضرت کی ایک میں اور شرک کا قرضہ ادا کر کے مجد نہوی میں آئے اور آخضرت کی ماراقر ضادا کر کے مجد نہوی میں آئے اور آخضرت کی کھر سے ایک کے ماراقر ضادا ہو گیا۔ لے میں آئے اور آخضرت کی کے ماراقر ضادا ہو گیا۔ لے میں آئے اور آخضرت کی کھر سے انہوں نے بازار میں جا کر سب چیز سی فروخت کیں اور مشرک کا قرضہ ادا کر کے مجد نہوی میں آئے اور آخضرت کی کھر سے بین آئے اور آخضرت کی کھر سے بین اور مشرک کا قرضہ ادا کر کے مجد نہوی میں آئے اور آخضرت کی کھر سے بین کے کھر کے کھر سے کھر کے کہر کھر کے کھر کے کھر کے کھر کے کھر کے کہر کے کھر کر کے کھر کر کے کھر کے کھر کے کھر کے کھر کے کھر کے کھر کے کہر کی کھر کے کھر کے کھر کے کھر کے کھر کی کھر کے کہر کے کھر کے کھر کر کے کھر کہر کی کھر کھر کے کھر کھر کے کھر کھر کے کھر کر کے کھر کر کے کھر کھر کے کھر کھر کے کھر کھر کے کھر کھر کے کھر کے کہر کھر کے کھر کے کھر کے کھر کھر کے کھر کھر کے کھر کے کھر کے کھر کر کے کھر کہر کے کھر کھر کے کھر کھر کر کے کھر کھر کے کھر کے کہر کے کھر کے کہر کے کھر کھر کے کھر کھر کے کھر کے کھر کے کہر کھر کے کھر کھر کے کہر کھر کھر کے کھر کے کھر کے کھر کھر کے کھر کے کہر کے کھر کھر کے کھر کے کہر کھر کے کھر کھر کے کھر کے کھر کھر کر کے کہر کے کھر کے کہر کے کھر کھر کے کھر کے کھر کھر کے کھر کے کہر کے کہر کھر کے کھر کے کھر کے کھر کر کے کھر کر کے کہر کر کے کھر کی کھر کر کے کھر کے کھر کر کے کھر کر کے ک

یہ واقعہ فدک کی فتح کے بعد کا ہے جو جرت کا ساتو ال سال ہے حضرت بلال آئخضرت بھٹھ ہے مقرب فاص اور گھر کے بعث کم بھے انید مشرک ان کو جنٹی کہد کر لکارتا ہے ور کہتا ہے کہ '' تجھ سے بَمریاں چروا کے جھوڑوں گا'' حضرت بدل ' اس کی تنگ گیری کے ڈر سے بھا گ جانے کا اراوہ کرتے ہیں آ تخضرت بھٹھ سے باتیں سنتے ہیں لیکن مشرک کی شعبہ ایک فظامیں فرمائے نہ بلال کی حمایت اور دمد ہی کی تدبیر کرتے 'ا تفاق سے غلمہ آجاتا ہے اور مشرک کا قرضہ دا کیا جاتا ہے وراس کی بدز بانی اور سخت گیری سے درگذر کیا جاتا ہے میں اور کس سے موسکا ہے؟

سب ہے مشکل معامد من فقین کا تھا اید کھا رہا تھا جس کا رئیس عبداللہ بن البی تھا آ تخضرت وہ بھی جس کا رئیس عبداللہ بن البی تھا آ تخضرت و بھی جس کا رئیس عبداللہ بند کا فرہ فروا بنا دیا جائے در اندیس مدینہ میں تشریف لانے اس سے بیرو بھی ای تشم کا من فقا نہ اسلام کا اعلان کیا لیکن دل ہے کا فرتھ اس کے بیرو بھی ای تشم کا من فقا نہ اسلام لائے اور من فقین کی ایک مستقل جماعت قائم ہوگئ بیلوگ در پردہ اسلام کے فلاف برقتم کی تدبیریں کرتے تھے قریش اور ، گیر مین فقین کی ایک مستقل جماعت قائم ہوگئ بیلوگ در پردہ اسلام کے فلاف برقتم کی تدبیریں کرتے تھے قریش اور ، گیر مین افسان کے سازش رکھتے ان کومسلمانوں کے فیلی را دول کی فرہ ہے یہ بیٹ بیر بھر بھا ہم اسلام کے مراہم اوا کرت جمد بھی جو بھی عت بیس شرکت ہوتے دیا ہم اور ایک ایک تعلق جی نشان ہے واقف تھے لیمن چونکہ شریعت اور قانون کے احکام دلوں کے اسرار سے نہیں بلکہ فلا ہری اعمال سے متعلق جی اس نے واقف تھے لیمن پر تفریک اور کا معاملہ تھا ہیکن فیاض اس نے بھیشہ سن اخل تی بھی برتا و کرتے تھے۔

ایک دفعه یک غزوه پیل ایک مها جرنے ایک انصاری کوتھیٹر مار 'انصاری نے کہا'' ب سلاسے یعنی انصاری و کھیٹر مار 'انصاری نے کہا'' ب سلاسے یعنی انصاری م بائی'' مہا جرنے بھی مہاجرین کی دہائی دی فقریب تھا کہ دونوں بیس تلوار چل جائے ، آنخضرت و کھیٹا نے فر مایا'' بیا بیا جا بیست کی باتیں ہیں ؟'' دونوں رک گئے' عبد مقد بن الی نے شاق کہا ''مدینہ چل کر ذلیل مسلمانوں کو ٹکاری دوں گا''

لے ۱۹ واجدووم یا بہاتھوں بدیا مشر کٹرن ۔

ساتھیوں نے کہا''آ سان بات میہ ہے کہتم لوگ مہاجرین کی خبر گیری ہے ہاتھ اٹھ لوئیہ خود تباہ ہو جا کیں گے چنانچ قرآن مجید میں بیروا قعد مذکور ہے۔

> ﴿ هُمُ الَّدِيْنِ يَقُولُونَ لَا تُنْفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ الله حتَّى يَنُفَصُّوا ﴾ (منافقون) بى لوگ بين جو كمّت بين كرة فيبر كے ساتھيوں پرخرج شكروتا كدوه منتشر ہوجا كيں۔ ﴿ يَقُولُونَ لَئِنَ وَجَعُنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُنْحَرِجَنَّ الْاعَرُّ مِنْهَا الْآدَلُ ﴾ (منافقون) كمتة بين كد جب بم مدير كووا پس چلين كي ومعزز لوگ كمينوں كو مدينة سنة فكال وين كے۔

جنگ اُ حدیمی عبدالقد بن انی عین لڑائی کے پیش آنے کے وقت تین سوآ دمیوں کے ساتھ واپس چل آیا جس سے مسلمانوں کی قوت کو بخت صدمہ پہنچا' تاہم آنخضرت و کھنانے ورگذر فر مایا اور وہ جب مراتو اس احسان کے معاوضہ میں کہ حضرت عب س" کواس نے اپنا کرنڈ دیا تھا' مسلم نوں کی ناراض کے باوجود آپ و کھنانے اپنا تمیص مبرک اس کو پہنا کر دفن کیا۔ ع

# یہودونصاریٰ کے ساتھ برتاؤ:

خلق عمیم میں کافروسلم دوست دشمن عزیز و بیگاندگی تمیز زیشی ابر رحمت دشت و چمن پر یکسال برستا تھا (یبود کو آن خضرت فلی ہے۔ سیست کی عداوت تھی اس کی شہادت غزوہ خیبر تک کے ایک ایک واقعہ ہے لی ہے 'لیکن آپ فلیکا کا طرزعمل مدت تک بدر ہا کہ جمن امور کی نسبت مستقل تھم نازل نہ ہوتا آپ وہ ان میں انہیں کی تقلید فرماتے ہے۔

ایک وفعہ ایک یبود کی نے برسر بازار کہا ''فتم ہے اس ذات کی جس نے موسی " کوتمام انبیاء پر فضیلت دی'' ایک صحابی نید گھڑ ہے اس نے کہ '' کیا محمد ایک عالی ہے۔ اس نے کہ '' اس نے کہ '' ہاں' انہوں نے بوچھا کہ'' کیا محمد بھی ایک تھی جھڑ اس نے ماردیا' آئخضرت میں کے عدل اوراخلاق پر دشمنوں کو بھی اس ورجہا مقبار تھی کہ وہ میں میں مورد اورافلاق پر دشمنوں کو بھی اس ورجہا مقبار تھی کہ وہ میں میں مورد اورافلاق پر دشمنوں کو بھی اس ورجہا مقبار تھی کے عدل اوراخلاق پر دشمنوں کو بھی اس ورجہا مقبار تھی کے دو اس میں مورد واقعہ عرض کیا' آپ وہی نے ان صحابی پر برہمی ہا ہو رہائی ۔ سی میں مورد واقعہ عرض کیا' آپ وہی نے ان صحابی پر برہمی ہا ہو رہائی ۔ سی مورد واقعہ عرض کیا' آپ وہی نے ان صحابی پر برہمی ہا ہو اور اور آئی ۔ سی میا اس کی میا دت کو نشریف لے گئے اور اس کو اسلام کی دعوت دی' اس نے اپنی کی طرف و یکھا' کو یابا ہو کی رضا مندی دریا فت کی' اس نے کہا' آپ جوفر ماتے ہیں اس کو بجالاؤ'' چنا نچہ نے باپ کی طرف و یکھا' کو یابا ہو کی دت کو نشریف لے گئے اور اس کو اس کی دیا ہو' چنا نچہ نے باپ کی طرف و یکھا' کو یابا ہو کی دی فیر اس نے کہا' 'آپ جوفر ماتے ہیں اس کو بجالاؤ'' چنا نچہ ا

لے صحیح بنی ری تنسیر سورہ منافقون۔

مع بخاری میں بیوا تعدمتعدروا پیول اور متعدد المریقوں سے منقول ہے۔

مع بخاری۔

هم. صحیح بنیاری ایستآ

اس نے کلمہ پڑھا۔ کے ایک دفعہ سرراہ ایک یہودی کا جنازہ گذراتو آپ ﷺ کھڑے ہوگئے۔ کے

ایک دفعہ چند یہودی آپ وہ کا کی خدمت میں آئے اورشرارت سے السلام علیم کے بجائے السام علیم (تم پر موت) کہا حضرت عائشہ نے خصہ میں آ کران کو بھی بخت جواب دیا کیکن آپ وہ کا اورفر مایا'' عائشہ بدزبان نہ بنو نری کروًاللہ تعالیٰ ہربات میں نرمی پیند کرتا ہے''۔ سے

یہود و نصاریٰ کے ساتھ کھانے پینے' نکاح ومعاشرت کی اجازت تھی اوران کے لئے مخصوص امتیازی احکام شریعت اسلامیہ بیس جاری فرمائے۔

# غریبوں کے ساتھ محبت وشفقت:

مسلمانوں میں امیر بھی سے اور غریب بھی والتند بھی اور فاقہ کش بھی کین آنخضرت کی کوری ان کے دلوں کو صدمہ ساتھ کیساں تھا بلک غریوں کے ساتھ آپ وہ اس طرح بیش آئے سے کہ دنیاوی دولت کی محروی ان کے دلوں کو صدمہ نہیں بہنچ آن تھی ایک دفعہ تقاضائے بشریت ہے آپ وہ کا ایک فعل اس کے خلاف ہوا تو بارگاہ احدیت سے اس پر باز پرس ہوئی ، مکہ کا واقعہ ہے کہ آنخضرت وہ کے پاس چندا کا برقریش بیٹھے سے اور آپ وہ کا ان کو اسلام کی دعوت و سے برس ہوئی ، مکہ کا واقعہ ہے کہ آنخوں میں محذور اور غریب سے ادھر آنگے اور وہ بھی ان لوگوں کے ساتھ رہے سے کہ اتفاق سے عبدالقد بن ام مکتوم جو آنکھوں سے معذور اور غریب سے ادھر آنگے اور وہ بھی ان لوگوں کے ساتھ بیش کر آپ وہ گا کے باتی کے دیس ہے کہ ان کو ارگذری آپ وہ گا کے این ام مکتوم کی کور سائے قریش چونکہ خت سنگراور فتار شے ان کو سیرابری ناگوار گذری آپ وہ گا کے این ام مکتوم کی طرف تو جہنیں فر مائی اور اس امید پر انہیں سے باش کرتے رہے کہ شاید بیا شقیا اسلام کی سعادت کو قبول کرس اور ان کے دل حق کی لذت سے آشنا ہوں کین خدا کو بیا متیاز پہند نہ آیا اور بیا تیت اثری۔ ہے

المح بخاري كتاب البنائز

ع مجع بخاری کتاب البنائز.

سع منج مسلم كما بالادب جديا صفحه ٢١٣ معر-

الم المواد

هِ رَمَدَى تَشْيِر موره عِس ـ

﴿ عَسَى وَ يُونِّي ٥ لُ حَاءَ أَهُ لَا عَمَى ١٠ وَمَا يُدَرِيكُ نَعْلَمُ يَرَّكُي ١٠ وِ \* كَبَّرٍ فينفعهُ بَدُكري مَّ من استغلى ١١ فَــَالُت لَهُ لَصِدِّي ١١ وما علَيْتُ الَّا يَرَكِي ١١ واتَّ من جاء ك يسُعي ١١ وهُو عِشْي و فانت عنهُ تنهي و كلَّا لَهِ تَدْكُرةٌ و فَنْ شَاءَ دُكُرةً ﴾ (س)

پیٹمبرے ترش روٹی کی ورمنہ پھیر ہو کہ ان کے پاک اندھ آیا ( یے بیٹیبر ۱) کچھے میا فبر کہ تیم کی روٹ ہے وہ پوک ہوجا تایا نھیجت حاصل کرتا تو نفیجت اس کونٹ پہنچاتی میکن جو ہا پرو ٹی برتا ہے' س ق طرف تو موج جہوتا ہے۔ تیر کیا نقصان ہے اگروہ پاک وصاف نہ ہے گئیرے پائل دوڑ آتا ہے ورود خداے اُرہا بھی نے تو تو س باعتن فی کرتا ہے تنہیں ہر گرفہیں رہ فیحت عام ہے جوج ہےاس کو قبول کر ہے۔

یمی غربا اور مفلس اسده م کے سب سے پہلے جات ناار بے تھے آتخضرت ﷺ ان کو ہے مرحرم میں نمار پڑھنے جاتے تھے تو روس ئے قریش ان کی ظاہری بدھیشیتی کودیکھ کر استہزا کہتے تھے۔

﴿ أَهُو لا عِمنَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِّنُ "بَيْساكِ یکی وہ لوگ ہیں جن پر خد، نے ہم لوگوں کو چھوڑ کر احسان کیا ہے۔

کیکن سے پھٹٹان کے اس ستہز کوخوش سے برداشت کرتے تھے۔حضرت معد بن الی وقاص کے مزاج میں ُ کی قدر تعلی تھی وروہ اپنے آپ کوغریوں ہے ہوار سجھتے تھے آپ بھٹا ہے ن کی طرف خطاب کر نے فر مایا تم کوجو نفرت ورروری میسر ''تی ہے'وہ انہیں غریبوں کی ہدولت ''تی ہے۔ '' سامہ ''بن زید سے فرمایا''میں نے در جنت پے کھڑ ہے ہوکر دیکھا کہ زیادہ ترخریب ومفلس ہوگ ہی اس میں دخل ہیں'' یا سے

عبدالله بن عمرو بن معاص موایت کرتے ہیں کہ ایک دفعہ مجد نبوی میں بیٹے تھ' اورغریب مہر جرلوگ حلقہ باند هے ایب طرف بیٹھے تھے کا ٹناء میں آپ ﷺ تشریف نے آئے ار نبی کے ساتھ ل کر بیٹھ گئے یہ و کھے کرمیں بھی اپنی جگہ ہے اٹھ وران کے پاک جا کر بیٹھ گیا' آپ بھٹھ کے نائج کے فرویا'' فقرائے مہاج ین کو بٹارت ہو کہ وہ دوست مندوں سے چاپیس برس پہلے جنت میں داخل ہوں گئے'عبد بتدین عمرو' کہتے ہیں کہ' میں نے دیکھ کہ یہ ک کریں کے چېرے خوشی ہے چیک اٹھےاور مجھے حسرت ہوئی کہ کاش میں بھی انہیں میں ہوتا''۔ سے

ایک و فعه آپ عظ ایک مجس شر تشریف فره تھاں ثابیں ایک شخص سامنے ہے گذر، "پ عظا نے نے بہو کا ایک آ ای سے دریافت فرمایا کہ 'س کی سبت تمہاری کیا رائے ہے؟ ''اس نے جواب ویا کہ اپیام م ہنتہ میں سے نیب صاحب بین خدا کی قتم بیان من ہے کہا گررشتہ جائے کیا جائے اورا کر کی کی سفارش کرے تو قبول ں جا ہے۔'' چھودیر کے بعدائیہ ورصاحب ای راہ ہے گذرے آپ بھٹانے پھراس ہے احتف فر مایا کہاں ک سبت یا کہتے ہو؟ موض کی ' یار سول اللہ میافقرا ۔ مہا جرین میں ہے ہے اوراس مائق ہے کہ اگر رشتہ جا ہے تو واپس کرویا

مفتكوة بالب لفل لفقراء بردايت يحيح مسلم.

حو سدفه کور بره بیت بنی ری ومسلم\_

<sup>5 2 1 14. 1</sup> 

ج ئے اور سفارش کر بے تو روکر وی جائے اگر پچھ کہن جا ہے تو نہ سنا جائے''ارش د ہوا کہ''تمام روئے زمین میں اگر اس امیر جیسے آ دمی ہوں تو اس سے بیا کیک غریب بہتر ہے''۔ لیے

آنخضرت و الشراد على المراد على المراد المرا

﴿ توخذ من امرائهم و ترد عمى فقرائهم ﴾

برقبید کے اور برشہر کے امراء سے سے کرو ہیں کے غربا میں تقسیم کر دی جائے۔

سی با اس کی شدت سے پابندی کرت تھے ورایک جگہد کی : کو قادوسری جگر نہیں بھیجتے تھے۔ سی

مں وات کے بیان میں بیوا آنعہ بتقصیل ندکور ہے کہ ایب دفعہ هنرت ہو بَر مَن کَ کی بات پر حضرت سمون ' جو روز کو جن کا شارفقر نے مہاجرین میں ہے ڈائن 'آپ ﷺ نے حضرت او بَر کے ضروب کے ان ہو گوں کو آزر دو تونہیں کیا ؟'' بیان کر حضرت ابو بکر" ان لوگوں کے بات آئے اور معافی مانگی اور ن لوگوں نے معاف کیا۔

عواں میں ایک عورت رائی تھی اوہ یہ ریزی اس کے بیخے کی کوئی مید نہ تھی نہیں تھ کہ وہ آج کی وقت م جے گی آپ چھی نے لوگوں ہے کہا کے وہ مرج نے تو میں جنازہ کی نمی زخودگا اس کے بعد دفن کی جائے 'تفاق ہے اس نے بچھرات گئے ، نقال کیا 'س کا جنازہ جب تیار ہوکر لایا گیا تو آپ چھی آ رام فرہ رہے تھے صحابہ نے اس وقت آپ چھی کو تکیف و بی من سب نہ بھی اور رات ہی کو دفن کر ویا صحابی کو آپ چھی نے وریافت فرہ یا تو ہو گول نے واقعہ عرض کیا 'آپ چھی میں کر کھڑ ہے ہو گئے اور صحابہ گوساتھ لے کر دو بارہ اس کی قبر پرج کر نمی زجنازہ اوا

المستريم على المستريم المستريم

سل منتکو قاباب نفش غقر ءبرو بت ترمدی و په قی و بن وجه

على المستح بي بي منهم باب استحياب لذكر بعد الصلولات

ی\_ لے

حضرت جریر "بیان کرتے ہیں کہ ایک دن پہلے پہرہم لوگ آنخضرت کے پاس بیٹے ہوئے تھے کہ ایک پورا قبیلہ مس فر وارحاضر خدمت ہوا ، ان کی ظاہر کی حالت اس درجہ خراب تھی کہ کس کے بدن پرکوئی کپڑا تا بت نہ تھا' یہ ہندتن 'برہند پا' کھالیس بدن سے بندھی ہوئی' تبواریں گلول میں پڑی ہوئی' ان کی بیرحالت دیکھ کر آپ وہ کھا ہے حدمتا ٹر ہوئے' برہند پا' کھالیس بدل سے بندھی ہوئی' تبواریں گلول میں پڑی ہوئی' ان کی بیرحالت دیکھ کر آپ وہ کھا اندر گئے ، باہر آئے' گھر حضرت بلال "کواذان دینے کا تھم دیا' نماذ کے بعد آپ وہ کھانے خطبہ دیا اور تمام مسلمانوں کوان کی الدادوا عانت کے لئے آیادہ کیا۔ گ

## دشمنان جان معفوو درگذر:

جانی وشمنوں اور قاتلانہ تملم آوروں سے عفوہ درگذر کا واقعہ پیفیمروں کے صحیفہ اخلاق کے سوا اور کہاں ال سکتا ہے جس شب کو آپ وہ کے جبرت فر مائی ہے' کفار قریش کے زویک سے طے شدہ تھا کہ جبح کا سرقلم کرویا جائے اس کے دشمنوں کا ایک وستہ رات مجر خانہ نبوی کا محاصرہ کئے کھڑا رہا اگر چہاس وقت ان وشمنوں سے انتقام لینے کی آپ وہ کا میں فلا ہری قوت نہتی کی ایک وقت آپ جب ان میں سے ایک ایک شخص کی گرون اسلام کی تلوار کے پنچتی اور اس کی جان صرف آپ محتی کا نہیں ہو گئی ہے گئی ہو کہ ان میں سے کوئی شخص اس جرم میں مجھی محتول نہیں ہوا۔

جرت کے دن قریش نے آنخضرت وہ کھیا کے سرکی قیمت مقرر کی تھی اوراعلان کی تھا کہ جوجمہ کا سرلائے گایا زندہ گرفت رکرے گااس کوسواونٹ انعام میں دیئے جا کیں گئے سراقہ بن جعشم پہلے خص تھے جواس نیت ہے اپنے صبار فقار گھوڑے پرسوار ہاتھ میں نیزہ لئے ہوئے آب وہ کھا کے قریب پہنچ آخرد و تین وفعہ کرشمہ انجاز دیکھے کرا پنی نیت بدے تو بہ کی اورخواہش کی کہ جھے کوسندا مان لکھ د تیجئے چنا نچے سندا مان لکھ کران کودی گئی سیل اس کے آٹھ برس کے بعد فتح کمہ کے موقع پر وہ صفقہ اسلام میں واضل ہوئے اوراس جرم کے متعمق ایک حرف سواں بھی درمیان میں نہیں آیا۔ سیل

عمیر بن وہب آنخضرت و کا سخت و شن تھا مقتولین بدر کے انقام کے سئے جب سارا قریش بیتا ب تھا تو صفوان بن امیہ نے اس کو بیش قر ارا نعام کے وعدہ پر مدینہ بھیجا تھا کہ چیچے ہے جا کر نعوذ باللہ آنخضرت و کھی کا کام تمام کر دے عمیرا پی تکوار زہر میں بجھا کر مدینہ آیا کیکن وہاں و بیچے کے ساتھ اس کے تیورد کھے کر ہوگول نے پیچان لیا محضرت عمر شنے اس کے ساتھ اس کے تیورد کھے کر ہوگول نے پیچان لیا محضرت عمر شنے اس کے ساتھ کر گئی جو ہی کیکن آپ و کھی کے مناقل نے منع فر ما یا اور اپنے قریب بھی کراس ہے با تیں کیس اور اصلی راز فل ہر کر دیا ہیں کر وہ سن نے میں آگی کیکن آپ و کھی کے اس سے کوئی تعرض نہیں فر مایا۔ بیدد کھے کر وہ اسلام

لے بدواقعہ بخاری وغیرہ میں بھی ہے لیکن یہاں سفن سائی کتاب البقائر باب الصلوٰ ق فی اللیل ہے لیا گیا ہے۔

الم المحيم ملم مدقات-

سے میں بخدری باب انجر تا۔

سے سراقہ بن مالک بن بعثم مدلجی کا حال استیعاب واصاب وغیر وہی دیکھوں

لا یا اور مکہ جاکر دعوت اسلام پھیلائی کے بیدوا قعہ اس کا ہے۔ ایک دفعہ آپ وہ ایک غزوہ ہے واپس آرہ ہے تھے راہ می ایک میدان آیا 'دھوپ تیزتی 'لوگوں نے درختوں کے نیچ بستر لگادیئے آئے خضرت وہ ایک درخت کے نیچ آرام فرمایا 'اور تکوار درخت کی شن ہے سے نکا دی کھار موقع کے منظر رہتے تھے۔ بوگوں کو غ فل دیکھ کرنا گاہ ایک طرف سے ایک بدونے آکر بے خبری میں تکوارا تاری 'دفعنا آپ وہ کھی بیدار ہوئے تو دیکھا ایک شخص سر ہانے کھڑا ہے اور نگی تکوار اس کے ہاتھ میں ہے آپ وہ کی کو بیدار دیکھ کر پولا' کیوں محمد ! اب بتاؤتم کو اس وقت مجھ سے کون بی سکتا ہے؟'' آپ وہ کے ان اللہ' 'بیر پراٹر آواز من کر اس نے تکوار نیام میں کر کی استے میں صحابہ آگئے' آپ وہ کھی نے ان سے واقعہ دیرایا' اور بدوسے کی شم کا تعرض نہیں فرمایا۔ 'ل

ایک و فعدایک اور مخف نے آپ ﷺ کے آل کا ارادہ کیا 'صحابہ اس کو گرفتا رکر کے آنخضرت ﷺ کے سامنے لائے وہ آپ ﷺ کود کھے کرڈر گیا 'آپ ﷺ نے اس کو مخاطب کر کے فر مایا'' ڈرونیس' اگرتم جھے کو آس کرنا چاہتے تھے تو نہیں کر بھتے تھے'' یہ سکے

صلح حدیدیہ کے زمانہ میں ایک دفعہ ای آ دمیوں کا ایک دستہ مندا ندھیر ہے جبل تعلیم سے اتر کر آیا'اور حجب کر آنخضرت ﷺ کولل کرناچاہا'اتفاق سے وہ لوگ گرفتار ہو گئے'لیکن آنخضرت ﷺ نے ان کو جھوڑ دیااور پچھ تعرض نہیں کیا' قرآن مجید کی ہے آیت ای واقعہ کے متعلق نازل ہوئی ہے۔ ہیں

﴿ وَهُوَ الَّذِي كَفْ الْكِيهُمْ عَنكُمُ وَ الْكِيكُمْ عَنهُمْ ﴾ ( فق ) الله يَكُمْ عَنهُمْ ﴾ ( فق ) الله يَعْدَاتْ الله عَنهُمْ ﴾ ( فق ) الله عنه الله عنه

خیبر میں ایک یہود میہ نے آنخضرت کی کو کھانے میں زہردی' آپ کھی نے کھانا کھ یا تو زہر کا اثر محسوں کی' آپ کھی نے کی بہود یوں کو بلا کر دریا فت کیا تو انہوں نے اقرار کی' لیکن آپ کھی نے کسی ہے کچھ تعرض نہیں فرہ یو' لیکن ای زہر کے اثر سے جب ایک صحابینے انقال کیا تو آپ کھی نے صرف اس یہودیہ کو قصاص کی سزا دی (حال ککہ خود آنخضرت کھی کو نہر کا اثر مرتے دم تک محسوس ہوتار ہتا تھا۔ ھی)

## دشمنوں کے حق میں دعائے خیر:

دشمنوں کے حق میں بدوعہ کرنا انسان کی فطری عادت ہے لیکن پیٹیبروں کا مرتبہ عام انس نی سطح سے بدر جب بلند ہوتا ہے جولوگ ان کو گالیاں دیتے ہیں' وہ ان کے حق میں دعائے خیر کرتے ہیں' اور جو ان کے تشدخون ہوتے ہیں' وہ ان کو ہوتا ہے جولوگ ان کو گالیاں دیتے ہیں' وہ ان کے حضرت ہیں' جرت سے قبل مکہ میں مسلمانوں پراورخود آئخضرت وہ گالی پرجو پہم مظالم ہورہ سے اس داستان کے ہیں رکرتے ہیں' بجرت سے قبل مکہ میں مسلمانوں پراورخود آئخضرت وہ گالی کے جن بھی اس داستان کے

لے تاریخ طبری بروایت مروه بن زبیر ا

م صحیح بخاری کتاب ابیها د منی ۲۰۸\_

سم منداين طبل جدساصفي اسم-

<sup>😩 💛</sup> تنجي وري وه ت بني 🕮 په

، ہر نے کے لئے بھی سنگدی درکار ہے اس ز ہانہ میں خباب ' بن ارت ایک صی لی نے عرض کی کہ یارسول امتدو شمنوں کے حق حق میں بدد مافر ، ہے ، بیان کر چبرہ مہارک سرخ ہو گیا۔ لے ایک دفعہ چند صاحبوں نے مل کرائ قتم کی بات کمی تو فر مایا ''میں دنیا کے لئے بعث نہیں جکہ رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں''۔ کلے

وہ قریش جنہوں نے تین برس تک آپ ﷺ کو مصور رکھا اور جوآپ ﷺ کے پاس غلا کے ایک داند کے بہتی ہے۔ رواد ارند تھے ان کی شرارتوں کی پوداش میں دعائے نبوی کی استیابت نے ابر رحمت کا سابیان کے سرے اٹھالیا اور مدیش س قدر سخت قبط بڑا کہ ہوگ بٹری اور مرد رکھانے گئے ابوسفین نے آئے مضرت کھی کی خدمت میں حاضر ہو کروض کی کے ''مجمد اتمہاری قوم ہلاک ہور ہی ہے خدا ہے دعا کر دکہ بیاصیبت دور ہو' آپ کھی نے بلاعذر فورا دعا کے سنتے ہاتھوا ٹھائے اور خدائے اس مصیبت سے ان کونجات دی۔ سے

جنگ احد میں وشمنول نے آپ ﷺ پر پھر سے بیٹے تیر برسائے کلواریں چلا کیں وندان مبارک کوشہید کیا ' جبین اقدیں کوخون آلودہ کیا' سیکن ان حملوں کاوارآپ ﷺ نے جس سپر پرروکا' وہ صرف بید عاتھی۔

﴿ اللهم اهد قومي فانهم لا يعلمون﴾ فدايا!ان كومعاف كرنا كديبناوان بين ـ

وہ طاف جس نے دعوت اسل م کا جواب استہزاء اور شسخ سے دیاتھا اوہ طاکف جس نے دائی اسلام کواپنی ہاہ اسلام کا بنی ہاہ کے سے دیاتھا اوہ طاکھ بنی نہ ہوت کے انکار کر ویاتھا ، وہ طاکھ بنی ہاں کی نبیت فرشتہ غیب ہو جھتا ہے کہ عظم بہوت نہ یہ از سن ویا ہو اب مات ہے کہ ان شاید ان کی نسل سے کوئی خدا کا پرستا وید ابدا ہو گا، ادس ور ارت کی ارتواب کی وہ تا ہے اسلام کی الشول پر الشین مر دی جی اسلام نی وہ سے بین کا روالی کا اشول پر الشین مر دی جی اسلام طاکھا ہو ہا کہ کہ اسلام نامی کے اسلام نامی کی اسلام نامی کی اسلام نامی کی کے بین کا کہ اسلام نامی کی کہ بین کا اور دوستاندان کو مدیند ان کے وہ میدان جو میدان جنگ بین نبان میارک سے بیا انفاظ نگلتے ہیں ' خداوندا! گفیف (اہل طاکف) کو اسلام نامی کراور دوستاندان کو مدیند ان کے وہ میدان جنگ بین نبان میارک سے بیا انفاظ نگلتے ہیں دو مدید کے حق محمد بین والی میارک سے کا کراور دوستاندان کو مدیند از کے دور میدان جنگ بین نبان میارک سے کئی کراور دوستاندان کو مدیند کے حق وہ مید کراور دوستاندان کو مدیند کے خوا مدینہ آ کر دیاس مسجد نبوی جن بین کراور دوستاندان کو مدیند کراور دوستاندان کو مدیند کر میان کا دور میدان جنگ بین نبان مسجد نبوی جن بین کی کراور دوستاندان کو مدیند کراور دوستاندان کو مدیند کراور دوستاندان کو مدیند کراور دوستاندان کو مدیند کے کو دور مید آ کر دیاس کراور کراور دوستاندان کو مدیند کے کوئی کراور کراور

دوس کا قبیلہ یمن میں رہتا تھ' طفیل 'بن ممرودوی اس قبیلہ کے رئیس تھے۔ وہ قدیم الاسوام تھے مدت تک وہ اپنے قبید کی السوام کے مدت تک وہ اپنے قبید کی دعوت و ہے رہے کیکن وہ اپنے کفر پر اڑا رہا' ناچاروہ خدمت اقدی میں حاضر ہوئ اورا ہے قبید کی حالت عرض کر کے گذرش کی کے ان کے حق میں بدوع فرہ ہے' وگوں نے بیٹ تو کہا کہ اب دوس کی بر بود کی میں کوئی شک

ل صحح بخارى مبعث التي الله الله الله الله

ع مفكوة خدق لنبي الله المحكم بحو يد يحج مسلم.

<sup>🛫 💆</sup> محملی بخاری تنبیه سورهٔ دخان جلدا و م په

الم المحج فاري -

۵ ي سرن دون غير .

نہیں رہا' سیکن رحمت عام ﷺ نے جن الفاظ میں بیدعا فر ہا گی وہ یہ نتھے۔

﴿ اللهم اهد دوساواتت بهم ﴾

خداوند! دوس كومدايت كراوران كولا ...

حصرت ابو ہر رہ "کی ہاں مشرکہ تھیں اپنی ہاں کو وہ جس قد راسدام کی تبیغ کرتے ہے وہ اباء کرتی تھیں ایک دن انہوں نے اسدام کی دعوت ابو ہر رہ اُ کواس قد رصد مہ انہوں نے اسدام کی دعوت ابو ہر رہ اُ کواس قد رصد مہ ہو کہ وہ رو نے گئے اور اس حالت ہیں آ نخضرت وہ اُ کی شان میں گئتا خی کی حضرت ابو ہر رہ اُ کواس قد رصد مہ ہو کہ وہ رو نے گئے اور اس حالت ہیں آ نخضرت وہ اُ کی اس کے بیس آ نے اور واقعہ عرض کیں آ ب وہ کی البی اب کو ہدایت نصیب کر'وہ خوش گھر والیس آ نے تو دیکھا کواڑ بند ہیں اور مال نہا رہی ہیں خسل سے فر مغ ہو کہ اور کی اور کی مال کو مدایت نصیب کر'وہ خوش گھر والیس آ نے تو دیکھا کواڑ بند ہیں اور مال نہا رہی ہیں خسل سے فر مغ ہو کہ کو اور کی اور کی اور کی اور کی دیا ہے کہ کو دیکھا کواڑ بند ہیں اور مال نہا رہی ہیں خسل سے فر مغ

عبداللہ بن ابی بن سلول وہ محف تھ جو عربھر منافق رہ اور کوئی موقع اس نے آئخضرت وہ اور مسمانوں کے خلاف نفید سازشوں اور علانہ استخف ف واہانت کا ہاتھ ہے جانے ندویا کفار قریش کے ساتھ اس کی خفیہ خط و کتا بت تھی فرد و احد میں عین موقع پر اپنے ہمراہیوں کے ساتھ مسلم نوں کی فوج سے لگ ہوگیا واقعہ افک ہیں حضرت عائش پر خرم کا ہوگیا واقعہ افک ہیں حضرت عائش پر مرب کا نے والوں میں وہ سب ہے آگے تھا کیکن ہیں ہمہ اس کی فرد جرم کور جمت عام کا صم وعفو ہمیشہ دھوتا رہا وہ مراتو سے پہلے کہ اس کی مغفرت کی نماز پڑھی اس پر حضرت عمر آئے کہ '' یا رسول اللہ آپ اس کے جن رہ کی نماز پڑھے بین کہ ان کہ اور میں اور بیہ کہا اور بیہ کہا اور بیہ کہا اور بیہ کہا آپ وہ کہ اس کی بخشش ہو کے اور فرہ یو '' بخوا سے عمر!'' جب زیادہ اصرار کیا تو فرہ یا '' اس کی بخشش ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو تیں اس سے بھی فرہ یا '' اس کی بخشش ہو گئی ہو گئی ہو تیں اس سے بھی فرہ یا '' اس کی بخشش ہو گئی ہو گئی ہو تھی اس سے بھی فرہ یا '' ویا دو پڑھتا'' ۔ شا

## بجول برشفقت:

کے دن فالد اُ بن سعید فدمت قدر میں آئے اُن کی چھوٹی ٹرک بھی ہاتھ تھی اور سرخ رنگ کا کرتہ بدن میں تھا تھا آپ چھٹ نے فرہ یا سب سبہ سبہ اجبش زبان میں حسنہ وسنہ کے جائے میں چونکدان کی پیدائش جش میں ہوئی تھی اس نے آپ چھٹ نے اس من سبت سے جبتی تلفظ میں حسنہ کے بجائے سز کہا آآ تخضرت پھٹ کے پشت پر جومبر نبوت تھی انجری بہوئی تھی 'بچوں کی عادت ہوتی ہے کہ فیر معمولی چیز نظر آئے تو اس سے تھینے گئتے ہیں 'وہ بھی مبر نبوت سے تھینے گئیں نا فالد نے ڈانٹا آآ تخضرت کھٹے اُس فالد کے ڈانٹا آآ تخضرت کھٹے دو۔ ہے

ل صحیح مسلم من قب دوس ۔

م صحيح مسم فضائل الي جربية -

سع صحیح بخاری کتاب الجنائز۔

م ج بود. وُد كمّاب المادب -

ه ن وحدادمستي ١٩٢٨

ایک دفعہ آپ وہ کی جن میں دونوں طرف آئے جن میں ایک سیاہ جا در ہمی تھی 'جن میں دونوں طرف آئی سے آپ وہ کا نے حاضرین ہے کہا ہے جا در ک کودول؟ لوگ چپ رہے آپ وہ کا نے فرمایا''ام خالد کولاؤ'' لا وہ آپ وہ کی نے ان کو پہنایا اور دود فعہ فرمایا'' پہنن اور پرانی کرنا'' چا در میں جو ہوئے ہے آپ وہ کا ان کو دہ آپ وہ کا ان کو کھا دکھا کے فرمائے ہے تھے آپ وہ کی تھیں' اور کی میں اور کی سے اور کی تھیں' اور کی میں اور کی سے اور کی تھیں' اور کی سے میں میں بیدا ہوئی تھیں' اور کی سے مال تک وہیں رہی تھیں اس لیے ان سے جسٹی زبان میں خطاب کیا۔

ایک صی بی کی کابیان ہے کہ بچپن میں انصار کے خدتان میں چلا جاتا اور ڈھیلوں ہے مار کر تھجوریں گراتا کوگ بھی کو خدمت اقدس میں لے گئے۔ آپ جھی نے پوچھا کہ ڈھیلے کیول مارتے ہوئیں نے کہا تھجوریں کھانے کے لئے ارشا دفر مایا کہ تھجوریں جوز میں پر نہتی بین ان کواٹھ کر کھالیا کر ڈھیلے نہ مار ڈید کہ کر میر ہے سر پر ہاتھ پھیرا اور دعادی۔ سے مال بچ کی محبت کے واقعات سے آپ جھی پر خت اثر ہوتا تھا ایک وفعہ ایک نہایت فریب عورت حضرت ماکٹ کے پاس آئی دو چھوٹی چھوٹی کھوٹی لڑکیاں بھی ساتھ تھیں اس وقت حضرت ماکٹ کے پاس کھی نہ نہ تھی ایک مجور نہیں پر کہ ہوئی تھی وہی اٹھا کر دیدی عورت نے کھود کے دو کلاے کئے اور دونوں میں برابر تقسیم کر دیا آٹ مخضرت کے اور دونوں میں برابر تقسیم کر دیا آٹ مخضرت کے سے تشریف لاکے تو حضرت ماکٹ کھی ہوئی اٹھا کہ دیدی میں نہاز شروع کرتا ہوں اور ارادہ ہوتا ہے کہ دیریش خم کر دوں گا دفعتا صف سے کی بچہ کے دولے کی آ داذ آئی ہوئی ہوگی ہوگی ۔ ھ

میر محبت اور شفقت مسممان بچوں تک محدود نہ تھی بلکہ مشرکین کے بچوں پر بھی اسی طرح لطف فرماتے تھے ایک دفعہ ایک غزوہ میں چند نیچ جھیٹ میں آ کر ہارے گئے آپ وہ گئے کو فہر ہو کی تو نہا بہت آ زردہ ہوئے ایک صاحب نے کہا یارسول القدمشر کیون کے بچے تھے آپ وہ اللے نے فرمایا ''مشرکین کے بچے بھی تم ہے بہتر ہیں خبردار! بچوں کو آل نہ کروئ خبردار! بچوں کو آل نہ کروئ خبردار! بچوں کو آل نہ کروئی ہے'۔ کے خبردار! بچوں کو فرمات پر بیدا ہوتی ہے'۔ کے

معمول تھا کہ جب فصل کا نیامیوہ کوئی خدمت اقدیں بیں چیش کرتا تو حاضرین بیں جوسب سے زیادہ کم عمریجہ ہوتا اس کوعنا بیت فریات ۔ سیح بچوں کو چومتے اور اُن کو پیار کرتے تھے ایک دفعہ آپ وہنگا اس طرح بچوں کو بیار کر

لے اصابہ میں ہے کہ وہ اس قدر چھوٹی تھیں کہ لوگ ن کو کود میں اٹھ کریا ہے (اصابہ ترجمہام خابد)

مع بناري كماب العباس سرحبثي بين حسن كو كهتم بير \_

الوداؤد كرب الجهاد

ه بخاري كتاب المسلوة.

ی منداین منبل جلد ۳ منده ۳۳۵ ی

کے مجم صغیرطرانی باب الم مجم محمد واللہ

ر ہے تھے کہ ایک بدوی آیا اس نے کہا'' تم لوگ بچوں کو بیار کرتے ہؤمیرے دس بچے ہیں گراب تک میں نے کی کو بیار نہیں کی''۔آپ ﷺ نے فر مایا'' القد تعالی اگر تمہارے دل ہے جبت کوچین لیاتو میں کیا کروں''۔لے

جابر بن سمرہ میں بی شے وہ اپنے بہین کا واقعہ بیان کرتے ہیں کدایک دفعہ پس نے آنخضرت وہ کے بیچھے نہ زیر می نمازے فارغ ہوکر آپ وہ کا اپنے گھر کی طرف جلے بیں بھی ساتھ ہولیا کدادھرسے چندلڑ کے نکل آئے آپ وہ کی نمازے سب کو بیار کیا اور بچھے بھی بیار کیا۔ لی

ہجرت کے موقع پر جب مدینہ میں آپ ﷺ کا داخلہ ہور ہاتھ' انسار کی جیموٹی جیموٹی لڑکیاں خوثی ہے درواز دن سے نکل نکل کر گیت گا رہی تھیں جب آپ ﷺ کا ادھر گذر ہوا تو فر مایا''اےلڑکیو! تم مجھے ہیار کرتی ہو؟'' سب نے کہا''ہاں یارسول انتد''فر مایا''میں بھی تنہیں ہیار کرتا ہوں''۔ سے

حضرت عائشہ مسنی میں بیاہ کرآئی تھیں محلّہ کی لڑکیوں کے ساتھ وہ کھیڈا کرتی تھیں آپ ﷺ جب کھر میں تشریف لائے تولا کیاں آپ ﷺ کا کا ظاکر کے ادھرادھرجیپ جاتیں آپ ﷺ تسکین دیتے اور کھینے کو کہتے۔ سم

### غلامول برشفقت:

آ تخضرت کے ناموں پرخصوصیت کے ساتھ شفقت فرماتے سے فرمایا کرتے ہے کہ 'نی تمہارے ہمائی
ہیں جوخود کھاتے ہووہ ان کو کھلا و' اور جوخود پہنے ہووہ ان کو پہنا و' آ تخضرت وہ کھا کہ ملکیت میں جو غلام آئے' ان کو
آپ وہ کے ہمیشہ آزاد فرمادیے سے لیکن وہ حضور کے احسان و کرم کی زنجیرے آزاد نہیں ہو سکتے ہے۔ میں باپ قبیلہ رشتہ
کوچھوڑ کر عمر بھر آپ وہ کھا کی علامی کو شرف جانے سے نزیڈ بن حارثہ غلام سے آ تخضرت وہ کے ان کو آزاد کردیا' ان
کوچھوڑ کر عمر بھر آپ وہ کھا کی فران کو شرف جانے سے نزیڈ بن حارثہ غلام سے آتا تخضرت وہ کے ان کو آزاد کردیا' ان
کوچھوڑ کر عمر بھر آپ وہ کھا کی فران ہو سے نہاں تھا کو ترجی نہوں کے باپ ان کو لینے آئے لیکن وہ اس آسانہ رحمت پر باپ کے قبل عاطفت کو ترجی نہوں کے باپ ان کو لینے آئے کہ اسامہ سے آپ وہ کھا اس قدر محبت کرتے سے کہ آپ فرمایا کرتے ہے کہ اگر اسامہ بیٹی ہوتی تو میں اس کوزیور بہنا تا'خودا ہے دست مبارک سے ان کی ناک صاف کرتے ہے۔

غلاموں کو لفظ ''غلام'' کاس کراٹی نظر میں اپنی آپ ذست محسول ہوتی تھی۔ آئحضرت وہ آتھ کوان کی یہ الکیف بھی گواران تھی فر مایا کوئی ''میراغلام''''میری لونڈی' نہ کہے''میرا بچہ'''میری بی 'کے اورغلام بھی اپنے آقا کو خداوند نہ کہیں خدا وندالند ہے آقا کہیں۔ آئحضرت وہ آتھ کو غلاموں پر شفقت اتن طحوظ تھی کے مرض الموت میں سب سے قداوند نہ کہیں خدا وندالند کے آقا کہیں ۔ آئحضرت وہ آتھ کو خلاموں کے معاملہ میں خدا ہے ڈراکر تا''۔

حضرت اليوذر ﴿ بهت قديم الاسلام صحالي شيخ آنخضرت على ان كي راست كوئي كي مدح فرمات تيخ ايك

ل مجيح بخاري ومسلم كماب الاوب.

ع صحیمسلم باب طیب دائحة النبی الله

سع سيرت جلداول بجرت \_

بغد نہوں نے ایک تجمی آزاد غلام کو پر بھلا کہ 'ندم نے 'تخضرت و کھٹا ہے جاکر شکایت گ' آپ ہ کھٹانے ابوذر' کو رزوف ما یہ 'ندم میں ہے۔ نیم نہوں نے اس میں است عطا کی ہے اس مور اس میں خدا نے تم کوان پر فضیدت عطا کی ہے اس وہ تمہر رہ میں رہ میراج کے موافق مذہوں تو ان کوفر وخت کرڈ الؤخدا کی محلوق کوست یہ ندکر واجوخود کھاؤوہ ان کوکھل و جوخوہ پہنووہ ان کو بہنوہ وہ ان کو ان کوات تاکہ مندوجوہ وہ ندکر میکیں وراگرا تن کام دوتو خود بھی ان کی ایا نت کردو'' لے لیا

ایک دفعہ بومسعودًا نصاری اپنے نعام کو مار ہے تھے کہ پیچھے ہے آ واز آئی'' ابومسعودتم کوجس قد راس ندام پر ختی رہے خدا کو س سے زیادہ تم پر ختی رہے'' بومسعودً نے مزکر دیکی تو آنخضرت ﷺ تھے'عرض کی یا رسوں امتد میں نے وجہ النداس ملام کوآ زاد کیا''فرمایا'' اگرتم ایسانہ کرتے تو آتش دوز خیتم کو ٹیھولیتی''۔

یک نفس خدمت نبوی پیشا میں حاضر ہوا عرض کی'' یا رسوں اللہ 'ا میں ندا موں کا قصور کتنی و فعہ معاف کروں'' آپ پیشا خامش رہے'اس نے پھرعرض کی'آپ پیشائے پھرخاموشی اختیا کی'اس نے تیسری ہارعرض کی۔آپ بیشائے نے مایا'' ہروز سرتہ یا رمعاف کیا کرو''۔

آخف ت المحقق على المحتوان على سات آدى تنظ ورست آدي على ورست آدي و الله المحتوان الم

ای جم وشفقت کا ٹرتھ کہ کا فروں نے نیام بھا گ بھاگ کرآ مخصرے ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوتے

لے بخاری باسانه عصی من مرع بدو و و اکتاب اب

مع 💎 بیتم م واقعات ابود و و کتاب ۱٫ وب باب حق انممهو ک بیس مذکور میں .

معلى المستريد وعنس سدو منزود

J = 2. 3.0 0 - E

تے ۔ ' ۔ علی انسی آزاوفر والے تھے اور نہیں تا جہ تشیم ہوتا تو آپ پھٹا اس میں سے غلاموں کو جمی حصہ ایسا نے اور اس سے خلاموں کو جمی حصہ ایسا نے اور اس نے جو آمدنی وصول ہوتی تھی ہے ۔ ' جو سام نے آر وجو تے تھا چوندان کے پاس کوئی وں مرویٹیس ہوتا تھا اس سے جو آمدنی وصول ہوتی تھی سے بینے آپ پھٹٹا انہیں کوئی بیت فرواتے تھے۔ ' میں سب سے بینے آپ پھٹٹا انہیں کوئی بیت فرواتے تھے۔

مستورات ئے ساتھ برتا و

ا نیا میں بیصنف ضعیف (عورتیں) چونکہ جمیشہ ایل رہی ہاں ہے ک نا موشخص ہے یا ، ہے میں یہ پہبو بھی بیش نظر نہیں رہا کہ اس مظلوم گروہ کے ساتھ اس کا طریق معاشرت کیا تھا اسلام دنیا کا سب سے پہبوا نہ ہب ہے ''سے بیش نظر نہیں رہا کہ اس مظلوم گروہ کے ساتھ اس کا طریق معاشرت کیا تھا اسلام دنیا کا سب سے بہبوا نہ ہب ہے '' ب نے عورتوں کی حق رتی گی اورعزت ہمندست نے در باریش ان ومردوں نے برابر جگہ دی 'س سے شارع سدم کے '' ب نے تورتوں کی بیش نام و یہ بھی دیکھنا جا ہے کہ مستورات کے ساتھ ان کا طرزعمل کیا تھا۔

سیح بخاری بین آنخفرت بین آندور به ان واق مهم ت سے چندروزہ میں کی جورو یت مذہور ہے اس بین حضرت عمر کی کے بورو یت مذہور ہے اس بین حضرت عمر کی کے بی توں نقل کیا ہے کہ اللہ مدیس بہم وگ مورتوں و با کان تو بل النفات سیحقتہ تھے مدید میں نسبتا عورتوں کو باکن تو بل النفات سیحقتہ تھے مدید میں نسبتا عورتوں کو تقدیمی کی تاکہ سے ان کے حقوق تا کے حقوق ان کے حقوق کے برتاؤ نے اورزیادہ ای کو تو کی اور نم میاں کردیا۔ زواج مطہرات کے واقعات مستقل مذکور میں میاں ہم عام واقعات لکھتے ہیں۔

آ تخضرت المنظمات المحافظ کے در ہار میں چونکہ ہروفت مردوں وجوم رہتا تھی جس کی عورتوں کو وعظ و پند سننے اور مسائل کے دریافت کرنے کا موقع نہیں ملتا تھا۔ مستورات نے آ کرورخو ست کی کہ مردوں ہے ہم عہدہ برآ نہیں ہوسکتیں س سے ہمارے لیے ایک خاص دن مقرر کرویا جائے مخضرت کیا تھے ان کی درخواست قبوں فرمائی' سے اوران کے درجور کیا۔ کیک خاص دن مقرر ہوگیا۔

ل من او داؤه نتاب ليها دومند بن طنبل جدر و من صفحة ٢٣٣٣\_

ل يوداؤد بابقسمته لفي ا

سم منتج بخاري كآب تعلم هل يجعل ليساء يويا ملي حدود

فر مایاتم نے کیا جواب دیا۔انہوں نے ماجراسایا۔آپ وہ کا نے فر مایا''عمر کاحق بھے پرتم سے زیادہ نہیں ہے عمراوران کے ساتھیوں نے صرف ایک ہجرت کی اورتم لوگوں نے دو ہجرتیں کیں''۔

اس واقعہ کا چرچا پھیلاتو مہاجرین جش جوق درجوق اساء کے پاس آتے اور آنخضرت کے الفاظ ان سے بار بار دہروا کر سفتے۔حضرت اساء کا بیان ہے کہ مہاجرین جش کے لیے و نیا بیس کوئی چیز آنخضرت اللہ کے ان الفاظ سے بار بار دہروا کر سفتے۔حضرت اساء کا بیان ہے کہ مہاجرین جش کے لیے و نیا بیس کوئی چیز آنخضرت اللہ کا اللہ تا ہے اللہ تا ہے۔ اللہ تا ہے کہ مہاجرین جس کے لیے و نیا بیس کوئی چیز آنخضرت اللہ تا ہے۔ ا

حضرت انس بن ، لکے جوخادم خاص تھان کی خالہ کا نام ام حرام تھ (جورضاعت کے رشتہ ہے آپ ﷺ کی بھی خالہ تھیں) معمول تھ جسب آپ ﷺ قب تشریف لے جاتے تو ان کے پاس ضرور جاتے وہ اکثر کھانا لا کر پیش کرتیں اور آپ ﷺ نوش فر ، تے۔ آپ ﷺ سوجاتے تو ہالوں میں سے جو کمیں نکالتیں۔ کے

حضرت انس کے گرتشریف ہے آپ وہ کی کہ خوار مسلیم سے آپ وہ کا بیت محبت تھی آپ وہ کا اکثر ان کے گرتشریف ہے جاتے ،وہ بچھونا بچھادیتیں آپ وہ کی آپ میں جمع کرلیتیں۔ جاتے ،وہ بچھونا بچھادیتیں آپ وہ کی آپ دور آپ وہ آپ وہ آپ وہ آپ کی کا پیدا کی شیشی میں جمع کرلیتیں۔ مرتے وقت وصیت کی کرفن میں حنوط ملاجائے تو عرق مبارک کے ساتھ ملایا جائے۔ سی

ایک دفعہ حضرت انس "کی والدہ ملیکہ نے آپ کی دعوت کی۔ کھانا خود تیار کیا تھا۔ آنخضرت کی کھانا خود تیار کیا تھا۔ آنخضرت کی کھانا نوش فر ، کرفر مایا''آؤٹی کونی زیز ہاؤں' گھر بیس صرف ایک چٹائی تھی اور وہ بھی پرانی ہوکر سیاہ ہوگئی تھی۔ حضرت انس " نے پہلے اس کو پانی سے دھو یا اور پھر نماز کے لیے بچھایا آنخضرت کی ناز اوا کی اور واپس آگے۔ انس اور ان کی دادی اور پیتیم (غلام) صف بائدھ کر کھڑ ہے ہوئے۔ آپ کھی نے دور کھت نماز اوا کی اور واپس آئے۔ سے

حفرت ابوبکر ٹی صاحبز ادی (اساءٌ) جوحفرت عائشہ ٹی علاقی بہن تھیں' حفرت زبیر ٹسے بیابی تھیں'
مدینہ میں آئیں تو اس وقت حفرت زبیر ٹی بیرہ لت تھی کہ ایک گھوڑے کے سوا اور پکھ نہ تھا' حفرت اساء ٹود ہی گھوڑے کے لیے جنگل ہے گھاس لا تیں اور کھا نا لیا تیں حفرت زبیر ٹی کوجوز میں آخضرت و کھٹانے نے عطافر مائی تھی اور جو مدینہ سے دومیل پرتھی وہاں ہے مجبور کی گھیاں سر پر لاد کر لا تیں' ایک دن وہ گھلیاں لیے ہوئے آ رہی تھیں کہ آخضرت و کھٹانے نے دیکھا، آپ کھٹان اس وقت اونٹ پرسوار تھے اونٹ کو بٹھا دیا کہ وہ سوار ہو لیس محفرت اساءٌ شرما کیں۔ آخضرت و کھٹانے نید کھیکر کہ وہ تجاب کرتی ہیں پرسوار تھے اونٹ کو بٹھا دیا کہ وہ سوار ہو گیں۔ حضرت اساءٌ کم میں آ نے خضرت و کھٹانے نید کھیکر کہ وہ تجاب کرتی ہیں پر کھٹیس فرما یا' اور ان کو چھوڑ کرآ گے بڑھ گئے۔ حضرت اساءٌ کا بیان ہے کہاں کے بعد حضرت ابو بکر ٹے ایک خادم بھیج جو گھوڑے کی خدمت کرتا تھا۔ جھکواس قد رغنیمت معلوم ہوا کہ گویا میں غلامی سے آ زاوہ ہوگی۔ ہے

ل منج بخاری فزوه خیبر۔

ع بخاری کتاب الجهاد صفحه ۱۳۹۱

سے بخاری کناب الاستیزان۔

س بخارى باب الصلوة على الحصير -

ه بخاری صفی ۱۸۷ کتاب النکاح .

ایک دفعہ صفرت ما کشہ "کے گھر میں آپ وہ اُٹھ مند ڈھا تک کرسوئے ہوئے تھے عید کا دن تھا چھو کریاں گا بجا
رہی تھیں ۔ حضرت ابو بھر "آئے ان کو ڈاٹٹا۔ آئخضرت وہ اُٹھ نے فرمایا "ان کو گانے دویدان کی عید کا دن ہے "۔ کے
عور تیں عموماً نہایت ولیری کے ساتھ آپ وہ اُٹھ ہے بے محابا مسائل دریا فت کرتی تھیں اور صی ہوان کی اس
جرات پر حیرت ہوتی تھی لیکن آپ وہ اُٹھ کسی قتم کی ناگواری نہیں فل ہر فرماتے تھے۔ چونکہ عور تیں عموماً نازک طبع اور
ضعیف القلب ہوتی ہیں لیکن خاطر داری کا نہ بیت خیال رکھتے تھے۔ انجھ نام ایک جبٹی غلام حدی خوان تھے یعنی اونٹ
کے آگے حدی پڑھتے جاتے تھے۔ ایک دفعہ سفر ہیں از واج مطہرات ساتھ تھیں۔ انجھ حدی پڑھتے جاتے تھے۔ اونٹ
زیادہ تیز چلنے گئے تو آپ وہ اُٹھ نے فرمایا" اور کھنا تھٹے (عور تیں) او شنے نہ یا کیں "۔

## حيوانات پررهم:

حیوانات پرنہا بہت رحم فرماتے تھے۔ ان بنوں پرجوظلم مدت ہے جرب میں چلے آتے تھے موقوف کرا دیئے۔ اونٹ کے گلے میں قلاوہ اٹکانے کاعام دستور تھا اس کوروک دیا۔ نے زندہ جانور کے بدن سے گوشت کالوتھڑا کاٹ بیتے تھے اور اس کو پکا کر کھاتے تھے اس کومنع کر دیا۔ جانور کی دم اور ایال کاٹنے سے بھی منع کیا اور فرمایا کہ ' دم ان کا مورچیل ہے اور ایال ان کالحاف ہے' جانوروں کو دیر تک ساز میں باندھ کر کھڑ ار کھنے کی بھی ممانعت کی اور فرمایا کہ ' جانوروں کی چیفوں کو اپنی نشست گاہ اور کری نہ بن وُ ' ای طرح جانوروں کو بہم کڑا تا بھی نہ جا کڑ بتایا۔ ایک بے درجی کا دستوریہ تھی کہ کسی جانور کو باندھ کراس کا نشانہ بناتے تھے اور مشل تیرا ندازی کرتے تھے۔ بر سنگدلی کہ بھی قطعا ممانعت کردی۔

ایک دفعہ ایک گدھاراہ میں نظر پڑا جس کا چہرہ داغ گیا تھ'فر مایا کہ'' جس نے اس کا چہرہ داغ ہے اس پر خداکی لعنت ہے'' علامت یا بعض دیگر ضرورتوں کی وجہ ہے اونٹوں اور بکر بول کو داغن پڑتا تھ ایک ھالت میں آپ وہ ان ان اعضا کو داغت جوزیادہ نازک نہیں ہوتے ۔حضرت انس' کہتے ہیں کہ میں ایک دفعہ بکریوں کے رپوڑ میں گیا تو دیکھا کہ رسول اللہ وہ تا کہ کان داغ رہے ہیں۔ ہی

ل میچ بخاری منا قب عمر بن خطاب ا

ع ملم كاب العيدين-

سع صحح مسلم ياب اللياس والزييند

سے بیروریٹیں تریزی وابوداؤ دوغیرہ میں ندکور ہیں۔

یک بار آپ ﷺ کے سفر میں جار ہے تھے ہو گوں نے مقد میرمئن رکیا 'وہاں ایک پر ندہ نے انڈاویا تھ' کیک تحتف نے وہ انڈااٹھا رہا 'چڑیا ہے قر رہوکر پر مارر ہی تھی'آ تخضرت ﷺ نے دریافت کیا کہ''اس کا نڈاچھین کرکس نے وس کو ذیت پہنچائی ؟ ان صاحب نے کہا'' یارسوں للد جھے سے میر کت ہوئی ہے'' پ بھٹائے نے فر ویا'' وہیں رکھ دو''۔ سے ا یک صحافی خدمت اقد س میں حاضر ہوئے ان کے ہاتھ میں جا درے چھے ہوئے سی پرندہ کے بچے تھے آپ ﷺ نے دریافت قربایا تو عرض کی کہا لیک جھاڑی ہے آواز " رہی تھی جا کردیکھ تو یہ بچے تھے میں نے ان کو نکال ہا 'پرندہ ت یعنی ان بچوں کی وال نے بیرد یکھا تو وہ میر ہے سرمنذ رہے گئی آپ ﷺ نے فروایا ''جاو اور بچوں کو ویس پھر رکھ

ا بَ بارراسته میں ایک اونٹ نظر سے مزرجس کا پیٹ ورپیٹے شدت مرسنگی سے بک ہو گئے تھے فر ویا کے ان یے زبانوں کے متعلق ضد ہے ڈرو' ۔ ﷺ ایک دفعہ ایک انصاری کے باغ میں آپ ﷺ تشریف لے گئے کی گرسنہ ونٹ نظر آیا" پ ﷺ کود کھے کر بلبلیا آپ ﷺ نے شفقت سے اس پر ہاتھ بھیرا 'بھر ہو گول سے اس کے ما مک کانام یو چھا' معلوم ہوا کہ ایک انصاری کا ہے۔ ن ہے آپ وہ انتہائے فرمایا کہ''اس جانور کے معامد میں تم خدا ہے نہیں

#### رحمت ومحبت عام

حضورانور ﷺ کی ذات پاک تمام دنیا کے لیے رحمت بن کر ٹی تھی حضرت کی تھے کہا تھا کہ ' میں امن کا شنر وہ ہوں'' کیکن شنر وہ امن کی اخل قی حکومت کا ایک کارنامہ بھی اس کے ثبوت میں محفوظ نبیل کیکن من کے شہنشاہ کو خداوندازل ہی نے خطاب کیا:

﴿ وَمَا أَرْسُلُكُ الَّا رَحُمَّةً لَّلُعَالِمِينَ ﴾

محمر ا ہم نے جھے کوئمام دیں کے لئے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔

تم آنخضرت ﷺ کے صلم وعفوٰ مسامحت و درگزر کے سینکزوں واقعات پڑھ بھیے نظر آیا ہوگا کہ اس خزاندر ممت میں دوست دسمن کا فرمسلم بوڑھے بچے بحورت ،مر دُ آ قاوغلام'انسان دحیوان ہرایک صنف ہستی ہر برکی حصہ دارتھی ۔ ایک ص حب نے آپ ﷺ ہے تی پر ہدو ما کرنے کی درخواست کی تو غضبان ک ہو کرفر ما یا کہ' میں دنیا میں لعنت کے لیے نہیں آ یہوں۔ 👙 رحمت بنا کر بھیجا گیا ہول' آپ بھٹٹے نے دنیا کو پیغام دیا۔ کے

ادب المقروا ما من ري باب رحمة اليهائم.

مفتكوة بحو لهايوداؤ دوباب رحمة القديه <u>"</u>

بوداؤ د كماب الجهاد \_

يوداؤ دياب مُركور

زرقاني صفحه ۴۸ جید ۴۷

<sup>.</sup> الآرای کا ماب کا ۱۹۳۶ میر ۱۹۸

﴿ لا تباغضوا و لا تحاسدوا و لا تدابروا و كونوا عباد الله احواما ﴾ ايك دوسرے پر بغض وحسدند كروايك دوسرے مندند كيميرواوراے خداكے بندوسب آيس بس بحائى بحائى بن جاؤ۔ ايك اور حديث بيل تحكم فرمايا۔

﴿ احب للناس ماتحب لنفسك تكن مسدما ﴾ أُ لوكوں كے ليے وى جا موجوائے ليے جا ہے ہوتو مسلم بنو كے۔ حضرت الس سے مروى ہے كمآ ب و اللہ الے فرمایا۔

﴿ لا يِوُّ من احدكم حتى يحب للناس مايحب لنفسه وحتى يحب المرء لا يحبه الالله عزوجا ﴾

یں ہے کوئی فخص اس دفت تک کامل مومن نہیں ہوسکتا جب تک وہ سب لوگوں کے لیے وہی محبوب ندر کھے جو اپنے لیے رکھتا ہےاور جب تک وہ دوسرے کو بے غرض صرف خدا کے لیے پیار ندکرے۔

ایک فخص نے مسجد نبوی میں آ کر دعا کی'' خدایا! جھ کواور کھ کومغفرت عطاکن' آپ وہ نے فرمایا'' خداکی وسنج رحمت کوتم نے تک کردیا'' کے ایک اور روایت میں ہے کہا یک اعرابی مسجد نبوی میں آیا ہے اور آپ وہ کھا کے پیچھے نماز پڑھی نمیاز پڑھ کرا ہے اونٹ پر سوار ہوا'اور بولا'' خداوند! جھ پراور کھ وہ کھا پر رحمت بھیج' اور جہاری رحمت میں کسی اور کو شرک نمیاز پڑھی نمیاز پڑھی نہر کو ایک نہ کر'' آپ وہ کھا نے صحابہ کی طرف خطاب کر کے فرمایا بتاؤید نیادہ راہ بجولا ہوا ہے یااس کا اونٹ؟ یعنی آپ وہ کھا نے اس تم کی دعا کونا پہند فرمایا۔

## رقيق القلعى:

آ تخضرت و الله نهایت زم دل اورر قیق القلب تنے یا لک بن حویرث ایک و فد کے رکن بن کر خدمت اقدیں میں حاضر ہوئے تنے ان کوہیں دن تک مجلس نبوی میں شرکت کا موقع ملاتھا' و وفر ماتے تنے۔

﴿ كَان رسول الله عَنْ رحيما رقيقا ﴾ آخفرت الله عنه المزاج الارتين القلب عنه سن

حضرت زینب کا بچیم نے مگا تو انہوں نے آنخضرت وہ کا بیجا اور تسم دلائی کہ ضرور تشریف لائے گئی ہور آآپ وہ کا بیجا اور تسم دلائی کہ ضرور تشریف لائے گئی ہور آآپ وہ کا تشریف کے معزت سعد کی بن عبادہ معاذ بن جبل الی بن کعب نزید بن ثابت کی ساتھ تھے۔ پیکولوگ ہاتھ بین کے کرسا منے لائے ، وہ دم تو ژر رہا تھا۔ بے اختیار آپ وہ کا کہ تھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ حضرت سعد کا کو تیجب ہوا کہ یارسول القد ایہ کیا؟ فرمایا ''خداانمی بندوں پررحم کرتا ہے جواوروں پررحم کرتے ہیں' ۔ ہے

لے جامع زندی ایواب الزم استدغریب

م ملح محج بخاري كتاب الاوب ـ

سع بوداؤد كمّاب الادب شايد بيد د نوں واقعے ايك بهوں۔

الله ين رئ سفيه ٨٨٥ باب رحمة الناس

هے مسیح بغاری سنی ۱۸۳۳ باب الرضل .

غزوہ اُحد کے بعد جب آپ ﷺ مدینہ ٹی تشریف لائے تو گھر گھر شہیدوں کا ماتم برپا تھا۔مستورات اپنے اپنے شہیدوں پرنو حدکرری تھیں۔ بیدد کچھ کر آپ ﷺ کا دل بھر آیا اور فر مایا''حمزہ (عم رسول اللہ ﷺ) کا کوئی تو حد خواں نہیں'' \_ لے

ایک بارایک صی بی جا لمیت کا پنے ایک قصد بیان کررہے تھے کہ میری ایک چھوٹی کڑی تھی عرب میں لڑکوں کے مارڈ النے کا کہیں کہیں دستور تھ 'میں نے بھی اپنی لڑکی کو زندہ زمین میں گاڑ دیا 'وہ ابا با کہدکر پکارر بی تھی اور میں اس پر مئی کے ڈھیلے ڈال رہا تھا۔ اس بے دردی کوئن کرآنخضرت و کھی گئی گا تکھوں سے بے اختیار آنسو جاری ہو گئے۔ آپ میں نے فرمایا کہ 'اس قصد کو بھرد ہراؤ''ان محائی نے اس دردناک ماجرے کودو بارہ بیان کیا' آپ و کھی ہے اختیار روئے یہاں تک کردو تے روئے کا من مبارک تر ہو گئے۔ کے

حضرت عبال عبد بیل گرفتار ہوکر آئے تو لوگوں نے ان کے ہاتھ پاؤں بہت جکڑ کر ہاندھ دیے تھے اور وہ ورد سے کرا ہے تھے ان کے کرا ہے کی آ واز گوش مبارک بیس بار بار پہنچ رہی تھی لیکن اس خیال سے ان کے ہاتھ نہیں کھو لئے تھے کہ لوگ کہیں گے کہ بیا ہے عزیز کے ساتھ غیر مساویا نہ رحمہ لی ہے تاہم نیند نہیں آئی تھی آ پ وہ کھی ہے جین ہو ہوکر کروٹیں بدل رہے تھے لوگوں نے بیقراری کا سبب بچھ کرگر ہیں ڈھیلی کرویں ۔ حضرت عباس کی کرب اور بے چینی رفع ہوئی تو آ پ وہ کی کرب اور بے چینی رفع ہوئی تو آ پ وہ کی کرب اور بے چینی دفع ہوئی تو آ پ وہ کی کرب اور بے جینی کرفی ہوئی تو آ پ وہ کی کرب اور بے جینی دفع ہوئی تو آ پ وہ کی کرب اور بے جینی کر بی دفع ہوئی تو آ پ وہ کی کر بادر اور بے جینی کر بادر اور بے جینی کردی ہیں دفع ہوئی تو آ پ وہ کی کرب اور بے جینی کردی ہیں دفع ہوئی تو آ پ وہ کی کرب اور بے جینی کردی ہیں دفع ہوئی تو آ پ وہ کی کر ب

مصعب بن عمير "أيك سحاني سخ جواسلام سے پہلے بہت ناز ونعمت بيں ہلے سخ ان كے والدين بيش قيمت سے بيش قيمت بيں ہلے سخ ان كے والدين بيش قيمت سے بيش قيمت اب س ان كو بہنائے شے ضدانے ان كواسلام كى تو فيق عطافر مائى اور وہ مسلمان ہو گئے ہدد كي كراڑ كے نے اپنة آبائى ندم كرديا والدين كى محبت وفعماوت بيس بدل كئ ايك وفعدوہ آئخضرت ولئ كى خدمت مبادك بيس اس حال بيس آئے كدوہ جسم جوحريوہ قاقم بيس مبوس رہتا تھ اس پر بيوند سے ايك كير اسالم ندق سيد پراڑ منظر و كي كرآ ب ولئي آبديدہ ہوگئے۔ سے

## عيادت وتعزيت وثم خواري وعزاء:

بیارول کی عیادت میں دوست وشمن مومن کافرکسی کی تخصیص نہ تھی سنن نسائی باب الکہیر علی البھاز و میں ہے کا السبب اللہیر علی البھاز و میں ہے کا السبب اللہی علی البھاز و میں السبب اللہی علی البھاز و فیل البھاز و المربض "آ مخضرت و الله الله عیادت کا بہت المجھی طرح خیال رکھا کرتے تھے"۔ بخاری وابوداؤ دوغیرہ میں روایت ہے کہ ایک بہودی غلام مرض الموت میں بیار ہواتو آپ و الله عیادت کوتشر یف لے کے۔ سے

<sup>. . .</sup> 

ل سيرة جيداول غزوهُ احد ـ

مستدداری منفره ول-

مع ترغيب وتربهيب جلد دوم مني ٢٣٥ بحواله ترندي ومسند ابوليعلي \_

سم صحیح بخاری باب عیادة المشرك

عبدالله بن ثابت جب بيار ہوئے اور آپ وہ عادت کو گئے تو ان پرغشی طاری تھی 'آ واز دی وہ باخبر نہ ہوئے۔ فر مایا''افسوس ابوالر بھی تم پر ہا نہ وراب نہیں چانا' بیس کر عور تیں ہا فتیار چیخ اٹھیں اور رو نے لکیں کو گوں نے روکا' آپ وہ الله نے ارشاوفر مایا'' اس وقت رو نے وہ مر نے کے بعد البتہ رو نانبیں چ ہے' عبد الله بن ثابت کی لڑکی نے کہا'' جھے کو ان کی شہادت کی امید تھی کیونکہ جہاد کے سب سما مان تیار کر لیے تھے' آپ وہ الله نے فر مایا'' ان کونیت کا تو اب مل چکا' ۔ ا

ایک صاحب بیار ہوئے آپ وہ پھیا چند دفعہ ان کی عیادت کو گئے جب انہوں نے انقال کیا تو لوگوں نے اس خیال سے کہ اند هیری رات ہے آپ وہ کی کو تکلیف ہوگی ،خبر نہ کی اور دفن کر دیا ۔ مبح کومعلوم ہوا تو آپ وہ نے شکانے شکایت کی اور قبر پر جا کر نماز جناز ہ پڑھی۔ سم

عبداللہ بن عمر ق نے غزوہ اُحدیمی شہادت پائی تھی اور کا فرول نے ان کے ہاتھ پاؤں کا ث ڈالے تھے ان کی لاش آنخضرت واللہ کے سما میں شہادت پائی تھی اور ڈال دی گئی ان کے صاحبزاو سے (جابر) آئے اور جوش محبت میں جابا کہ کپڑ ااٹھا کر دیکھیں طاخرین نے روکا انہوں نے دو بارہ ہاتھ بڑھایا 'لوگوں نے پھر روک دیا 'آنخضرت میں جابا کہ کپڑ ااٹھا کر دیکھیں طاخرین نے روکا انہوں نے دو بارہ ہاتھ بڑھایا 'لوگوں نے پھر روک دیا 'آنخضرت میں جانے کہ جادرا تھ دی جائے چور کا اٹھا تا تھا کہ عبداللہ کی بہن ہے اختیار چلا اٹھیں آنخضرت والگانے فرمایا 'دونے کی بات نہیں فرشتے ان کواپنے پروں کے سامید میں لے گئے 'نے ہے

ایک دفعہ حضرت سعد "بن عبادہ نیارہوئے آپ ﷺ عیادت کوتشریف لے گئے ان کود کھے کر آپ ﷺ پر رفت طاری ہوئی اور آ تکھوں ہے آنسونکل آئے آپ ﷺ کوروتاد کھے کرسب روپڑے۔ کے

ایک جبشی مسجد میں جھاڑو دیا کرتا تھا ﷺ مرگیا تولوگوں نے آپ ﷺ کوخبر نہ کی ایک دن آپ ﷺ نے اس

ل ابوداؤد باب البمائز

ع اليناً

سع معج بفاري جهم ١٥٨ تغيرة يت ذكور

س بخاری کماب البخائز

ه بخاری کتاب البخا تزمند ۲۵ ا

الجائز مني كتاب البخائز صفي المار

سے ۔ ۔ ۔ ۔ ہاری یا ب الصعورة علی القبم علی ابو ہر ریز ہُ کی رویت ہے ۔ وی ہے شک میا ہے کہ بیم وقف یاعورت کیکن دوسری روایتوں علی اس کا حورت ہونا یا تھیں ، سرے ہے ام مجھن اس کا نام تھی۔

کا حال در یا دنت فر مایا' لوگوں نے کہا وہ انقال کر گیا ،ارشاد ہواتم نے جھے کو خبر ندکی' لوگوں نے اس کی تحقیر کی ( لیعنی وہ اس قابل ندتھا کہ آپ وہ کا کواس کے مرنے کی خبر کی جاتی ) آپ وہ کا نے لوگوں ہے اس کی قبر دریا دنت کی اور جا کر جنازہ کی نماز پڑھی۔ لے

## لطف طبع:

سیمی بھی بھی بھی ظرافت کی ہاتیں فرمائے ایک دفعہ حضرت انس کو پکارا تو فرمایا ''اودوکان والے'' سے اس میں یہ کہتہ بھی تھ کہ حضرت انس کن ہمایت اطاعت شعار تصاور ہروفت آنخضرت و کھٹے کے ارشاد پر کان لگائے رکھتے تھے۔ حضرت انس کے چھوٹے بھائی کا نام ابوعمیر کھو وہ کسن تھے اور ایک ممولا پال رکھا تھا'ا تھا تھا۔ تھا ہے وہ مرگی' ابوعمیر گو بہت رنج ہوا آپ و کھٹے نے ان کوغمز دود یکھا تو فر ما بایا اما عمیر ما وہ اسعبر ہے بعنی ابوعمیر! تمہارے ممولے نے کیا کی؟ ایک جو اور آپ و کھٹے نے ان کوغمز دود یکھا تو فر ما بایا اما عمیر ما وہ اسعبر ہے بعنی ابوعمیر! تمہارے ممولے نے کیا کی؟ ایک خوص نے خدمت اقد س میں عرض کی کہ جھے کوکوئی سواری عن یت ہو۔ ارشاد ہوا کہ' میں تم کواؤٹنی کا بچہ دول گا' انہوں نے کہا'' یارسول القد میں اونٹنی کا بچہ لے کر کیا کروں گا' آپ و کھٹے نے فرمایا کہ' کوئی اونٹ ایسا بھی ہوتا ہے کہ جواؤٹنی کا بچہ نہ ہو'

ایک برهبیا خدمت اقدس میں آئی کہ حضور وہ کا میرے لیے دعا فرما ئیں کہ جھے کو بہشت نصیب ہو۔ آپ وہ کا نے خرمایا بوڑھیاں بہشت میں نہ جا کیں گی اس کو بہت صدمہ جوا اور روتی ہوئی واپس چلی آپ وہ کیا نے سی ابٹے میں نہ جا کیں گی اس کو بہت صدمہ جوا اور روتی ہوئی واپس چلی آپ وہ کی اس کو بہت صدمہ جوا نہ ہوئی واپس چلی آپ وہ کی اس کے بدوو کہ بوڑھیاں جنت میں جا کیں گی کیکن جوان ہوکر جا کیں گی۔ لیے

ایک بدوی سی ان تھے جن کا نام زاہر تھ' وہ دیہات کی چیزیں آپ انٹاکی خدمت میں ہدیہ بھیج کرتے تھے'

لے بخاری منجہ ۱۲۸ کتاب البنائز۔

مع بخارى منى ۵ اجلداول كماب البحائز\_

ع بخاري كماب البحاكزياب من جدس عبد المصيبة.

ح څکرندی۔

هے بخاری۔

<sup>-52705 1</sup> 

ا کے دفعہ وہ شہر ش آئے گاؤں سے بھو چیزیں لائے تھے ان کو ہازار میں فروخت کررہے تھے اتفا قا آپ وہ الا ادھرے کررے زاہر گئے ویجھے جا کران کو کو دہیں دہالیا 'انہوں نے کہا کون ہے چھوڑ دؤ مڑ کردیکھا تو سرورعالم وہ کھا تھے اپنی پینے اور بھی آئے ضرح وہ کا ایس میں میں میں میں اس میں میں اور بھی آئے اپنی پینے اور بھی آئے اور بھی آئے خرایا کہ کوئی اس میلام کوخرید تا ہے؟ وہ او لے کہ یارسول اللہ! جمد جسے میں موجوعی خریدے گا نقصان اٹھائے گا آپ وہ کھا نے فرایا کہ کیکن خدا کے زدیکے تہارے دام زیادہ ہیں۔ ل

ایک مخص نے آ کر شکایت کی کہ میرے بھائی کے شکم میں گرائی ہے۔ فر مایا شہد پلاؤ'وہ وہ وہ بارہ آئے کہ شہد پلانے کی ہدایت کی سہ بارہ آئے بھر وہ بی جواب ملا'چوشی دفعہ آئے کی ہدایت کی سہ بارہ آئے بھر وہ بی جواب ملا'چوشی دفعہ آئے تو ارشاد فر مایا کہ خداسی ہے (قر آن مجید میں ہے کہ شہد میں شفاہے) لیکن تمہارے بھائی کا پہیٹ جھوٹا ہے جا کر شہد پلاؤ' اب کی بار پلایا تو شفا ہوگی۔ سے معدہ میں مادہ فاسد کھرت سے موجود تھا جب پورائے ہے ہوگیا تو گرانی جاتی رہی۔

#### اولا دیسے محبت:

ادلادے نہایت محبت تھی معمول تھا جب بھی سنر فر ماتے توسب ہے خریں حضرت فاطمہ " کے پاس جاتے اور سنر سے واپس آتے تو جو فخص سب سے پہلے باریاب خدمت ہوتاوہ بھی حضرت فاطمہ " ہی ہوتیں۔ ایک دفعہ کی غزوہ میں گئے اس اثنا بیس حضرت فاطمہ " نے دونوں صاحبز ادوں ( حسین " ) کے لیے جاندی کے تکن بنوائے اور دروازہ پر پر دے لئکائے " آنخضرت فاطمہ " کے گھر نہیں گئے وہ سمجھ کئیں فوراً پر دول کو جاندی کے گھر نہیں گئے وہ سمجھ کئیں فوراً پر دول کو جاندی کے دوسرت اقدی بیس حاضر پر دول کو جاندی کر ڈالا اور صاحبز ادول کے باتھ سے کئیں اتار لیے صاحبز اوے روتے ہوئے خدمت اقدی بیس حاضر ہوئے آپ وہ گئے گئیں لادو۔

معزت فاطمہ "جب آپ ﷺ کی خدمت میں تشریف لا تیل او آپ ﷺ کھڑے ہوجائے ان کی پیشانی چے متے اورایٹی نشست گاہ سے ہٹ کراپٹی جگہ بٹھاتے۔

ابوقادہ کا بیان ہے کہ ہم لوگ معجد نبوی میں حاضر تھے کہ دفعتار سول اللہ ﷺ امامہ (آنخضرت ﷺ کی نوائی تھے) کو کندھے پر چڑھائے ہوئے تشریف لائے اورای حالت میں نماز پڑھائی۔ جب رکوع میں جاتے تو ان کو اتاردیے پھر کھڑے ہوئے تو چڑھا لیتے اس طرح پوری نمازادا کی۔ سع

حضرت انس میں کہ جیں کہ جیں کہ میں نے کسی کواپنے خاندان ہے اتی محبت کرتے نہیں ویکھا جس قدر آپ وہ اللہ کرتے ہتے۔ آپ وہ کا کے صاحبزادے حضرت ابرائیم عوالی میں پرورش پاتے تھے جومہ بندھے تین چارمیل ہےان کے دیکھنے کے لیے مدیندے بیادہ پا جاتے گھر میں دحوال ہوتار ہتا تھا گھر میں جاتے ، بچرکوانا کے ہاتھ سے لے لیتے اور منہ چومتے پھر مدیند کوواپس آتے۔ سے

لے اکرندی۔

س بخارى مغير ١٨٨ باب الدواه بالعسل \_

سع ن نَى صَفِيه ٢٠ اباب ادخال الصبيان في الساجد مجع بخاري مين بهي بيرهديث نذكور ہے۔

الم المحيم منم جلد المني ١٩١٠.

ایک دفعہ اقرع بن حابی عرب کے ایک رئیس خدمت اقدی میں آئے آپ ﷺ حفرت اور کی مند چوم رہے تھے عرض کی کہ'' میرے دی بیچے ہیں میں نے بھی کسی کو پوسٹیس دیا'' ارشاد فر مایا کہ'' جواوروں پررخم نبیس کرتا اس پر بھی رخم نبیس کیا جاتا'' ( یعنی خدااس پررخم نبیس کرتا )

حسنین سے ہےا نتہا محبت تھی فر ماتے تھے کہ یہ میرے گلدستے ہیں۔حصرت فاطمہ ﴿ کے گھرتشریف لے جاتے تو فر ماتے کہ میرے بچوں کولا تا' وہ صاحبز ا دوں کولا تیل' آپ ﷺ ان کوسو تکھتے اور سینہ سے لپٹر تے۔

ایک دفعہ مجد میں خطبہ فر مار ہے بھے اتفاق سے حسنین اس فی کرتے ہینے ہوئے آئے کہ کسنی کی وجہ سے ہرقدم

پراز کھڑاتے جاتے تھے آپ وہ فی صبط نہ کرسکے منبر سے اتر کر گود میں اٹھالیا اورا پنے س منے بٹھالی کھر فر مایا خدانے کی کہا ہے

( اللہ آ اَمُو الْکُمُ وَ اَوْ لَادُکُمُ فِئَلَةً ﴾ فرمایا کرتے تھے حسین میرا ہے اور میں حسین کا ہول ، خدااس سے محبت رکھے جو حسین سے محبت رکھ تاہے۔

محبت رکھتا ہے۔

ایک د فعدامام حسن یا حسین دوش مبارک پرسوار تھے کی نے کہا کیاسواری ہاتھ آئی ہے آپ ﷺ نے فر ما یا اور سوار مجمی کیسا ہے؟ لے

ایک دفعه امام حسن یا حسین (راوی کو به تعین یادنبیس رما) آپ کاندم پرقدم رکھ کر کھڑے تھے آپ کھنانے فرمایا اوپر چڑھ آؤ 'انہول نے آپ وکھنا کے سینہ پرقدم رکھ دیئے' آپ وکھنانے منہ چوم کرفرمایا''اے خدا! میں اس ہے مجت رکھتا ہوں تو بھی اس ہے مجت رکھ یک

ایک دفعہ آپ ﷺ کہیں دعوت میں جارہے تھے اہام حسین "راہ میں کھیل رہے تھے آپ ﷺ نے آگے بڑھ کر ہاتھ پھیلا دیئے وہ ہنتے ہوئے پاس آ آ کرنگل جائے تھے بالآ خرآپ ﷺ نے ان کو پکڑلیا 'ایک ہاتھ ان کی ٹھوڑی پراورایک سرپرد کھ کرسینہ سے لپٹالیا' پھرفر مایا کے حسین میراہے اور میں اس کا ہوں۔ سی

ا کثر امام حسین کو گود میں بینتے اوران کے مند میں مند ڈالتے اور فر ماتے کہ خدایا میں اس کو جا ہتا ہوں اور اس کو بھی جا ہتا ہوں جواس کو جا ہے۔

آپ و اواد (حضرت زینب کے عام اور کے شوہر) جب بدرے قید ہوکر آئے تو فدید کی رقم اوانہ کر سکے تو گھر
کہلا بھیجا' حضرت زینب کے اپنے گلے کا ہار بھیج ویا' بیروہ ہارتھا کہ حضرت زینب کے جہیز میں حضرت ضدیج کے ان کو
ویا تھ' آنخضرت و کھی نے ہارو یکھا تو ہے تاب ہو گئے اور آنکھوں سے آنسونکل آئے پھر صحابہ سے فر مایا کہ اگر تمہاری
مرضی ہوتو یہ ہارزین بٹ کو بھیج دو۔ سب نے بسروچھم منظور کیا۔

حفرت زینب و کی کمن صاحبزادی کا نام امامه تھا'ان ہے آپ ﷺ کو بہت محبت تھی' آپ ﷺ نماز

لے۔ بیتمام روایتیں شاکل ترفدی میں مذکور میں اخیر صدیث کے ایک روی کی نسبت ترفدی نے نکھا ہے کہ بعض اہل علم نے س کوضعیف الحافظ کہا ہے

س ر ادسیالهٔ فرویخاری صفحها ۵ س ادب المفرد بنی ری صفحه ۲

حصدووم

پڑھتے ہوئے بھی ان کوساتھ رکھتے جب آپ وہ ان نماز پڑھتے تو وہ دوش مبارک پرسوار ہوجا تیں 'رکوع کے دفت آپ وہ کا ان کو کا ندھے سے اتار دیتے ' مجر کھڑ ہے ہوتے تو وہ مجرسوار ہوجا تیں۔روایتوں کے اغاظ ہے مفہوم ہوتا ہے کہ آت خضرت وہ کا ندھوں پر بٹی لیتے اورا تارویتے تھے لیکن ابن القیم نے لکھا ہے کہ بیٹل کثیر ہے 'وہ خودسوار ہو جاتی ہوں گی اورا آپ منع ندفر ماتے ہوں گے۔

آپ ﷺ کی ایک نواس حالت نزع میں تھیں معاجز اوی نے بلا بھیجا' آپ ﷺ تشریف لے گئے تو لاکی ای حالت میں آغوش میارک میں رکھ دی گئے ' آپ ﷺ تشریف کے عضرت حالت میں آغوش مبارک میں رکھ دی گئے' آپ ﷺ نے اس کی حالت دیکھی تو آئھوں ہے آسو جاری ہو گئے حضرت سعد "نے کہایارسول اللہ آپ بدکیا کررہے ہیں؟ آپ ﷺ نے فرمایا بدرتم ہے جس کو خدا نے اپنے بندوں کے دلوں میں ڈال دیا ہے۔ لے

حضرت ابراجیم کی وفات میں بھی آپ و الکھانے آبدیدہ ہوکرفر مایا تھا کہ'' آسمیس آنسو بہارہی ہیں دل غمز دہ ہور ہا ہے لیکن منہ ہے ہم وہی باتیں کہیں گے جس کو خدا لپند کرتا ہے'' کے لیکن بیرمجت صرف اپنے ہی آل واولا د تک کے ساتھ مخصوص نہتی بلکہ عمو تا بچوں ہے آپ وہا گھا کوانس تھا۔



# از واح مطہرات کے ساتھ معاشرت حضرت خدیجہ

سلسلدنس بدہ خدیج بنت خویلد بن اسد بن عبد العزیٰ بن قصی پر پہنے کران کا خاندان رسول اللہ واللہ کے خاندان سے ل جاتا ہے آئے خضرت واللہ علی بعث دہ حاجرہ کے لقب سے مشہور تھیں۔ ان کی والدہ فاطمہ بنت زائدہ تھیں ان کے والد اپنے قبیلہ میں متاز تھے کہ میں آ کرسکونت اختیار کی اور بنوعبدالدار کے حلیف بے لی عامر بنت زائدہ تھیں ان کے والد اپنے قبیلہ میں متاز تھے کہ میں آ کرسکونت اختیار کی اور بنوعبدالدار کے حلیف بے لی عامر بن لوی کے خاندان میں فاطمہ بنت زائدہ سے نکاح کیا ان کے بطن سے حصرت خدیجہ عبد ابو ہالہ کے انتقال بالد بن زرارہ تھی سے ہوئی ان سے دواڑ کے پیدا ہو کا بام ہند تھا کی اور دوسر سے کا حارث ۔ ابو ہالہ کے انتقال کے بعد بھیتی بن عائذ مخودی کے عقد نکاح میں آئیں ان سے ایک لڑکا ببدا ہوا اس کا نام بھی ہند تھا اس بنا پر حفزت خدیج من میں شرک بند کے نام سے پکاری جاتی تھیں ہند نے اول اسلام تبول کیا۔ آئی خضرت والی کا مفصل حلیہ انہی کی روایت سے منقول ہے۔ نہایت قصیح و بلیغ تھے۔ حضرت علی کے ساتھ جگل جمل میں شرک ہے تھا ورشہید ہوئے۔ سے منقول ہے۔ نہایت قصیح و بلیغ تھے۔ حضرت علی کے ساتھ جگل جمل میں شرک ہے تھا ورشہید ہوئے۔ سے

عتیق کے انقال کے بعد حضرت فدیجہ "رسول اللہ اللہ کے عقد نکاح میں آئیں جس کے مفصل حالات گزر کے ہیں۔ آئیں جس کے مفصل حالات گزر کے ہیں۔ آئی کے ہیں میں انتقال کر گئے اور چارصا جزاویاں حضرت فاطمہ زہر اُ، حضرت زیر ہے، حضرت رقیہ ، حضرت ام کلثوم "۔ ان سب کے حالات آگے آئیں گے۔ حضرت فدیجہ "کی ایک بہن ہالہ تھیں وہ اسلام د کیں اور حضرت فدیجہ "کی وفات کے بعد تک زندہ رہیں۔

حضرت فدیجہ " ہے آنخضرت والی کو ہانتہا محبت تھی وہ جب عقد نکاح میں آئیں تو ان کی عمر جالیس سال کی تھی اور آنخضرت ولی تھی سال کے تھے نکاح کے بعد وہ پجیس برس تک زندہ رہیں ان کی زندگی تک آنخضرت ولی نے دوسری شادی نہیں کی مضرت فدیجہ کی وفات کے بعد آپ ولی کا معمول تھا کہ جب بھی گھر میں کوئی جانور ذیح ہوتا تو آپ ولی ڈھونڈ ڈھونڈ کر معزت فدیجہ کی ہم نشین عورتوں کے پاس گوشت بجواتے تھے۔ میں کوئی جانور ذیح ہوتا تو آپ ولی فیم نے فدیجہ کو نہیں و یکھالیکن جھی کوجس قدران پردشک آتا تماسی اور پنہیں آتا تما جس کی وجہ یہ تھی کہ آنخضرت ولی کے بیشہ ان کا ذکر کیا کرتے تھے۔ ایک وفعہ میں نے اس پر آپ ولی کور جیدہ کیا گئی آپ ولی کی میشہ ان کا ذکر کیا کرتے تھے۔ ایک وفعہ میں نے اس پر آپ ولی کور جیدہ کیا گئی آپ ور جیدہ کیا

ایک دفعدان کے انقال کے بعدان کی بہن ہالہ آنخضرت ﷺ سے ملنے آئیں اور استیذان کے قاعدہ سے اندر آنے کی اجازت ما تکی ان کی آواز حضرت خدیجہ " سے ملتی تھی آ پ ﷺ کے کانوں میں آواز پڑی تو حضرت خدیجہ "

لے عبقات ابن سعد ذکر خدیجی کماب انساء ر

م عبق ت ابن سعر

سلم اصابية كريند

سم صحیح مسلم فضائل خدیجه۔

یاد آگئیں اور آپ کی ایک برهیا کے ای اور فر مایا کہ ' ہالہ ہوں گ' ' حضرت عائشہ '' بھی موجود تھیں' ان کونہایت رشک ہوا پولیس کہ'' آپ وہ کی کیا ایک برهیا کو یاد کرتے ہیں جو مرتبکیں اور خدانے ان سے اتبھی بیویاں دیں'' سیح بخاری ہیں س روایت بہیں تک ہے کین استیعاب ہیں ہے کہ جواب ہیں آئخضرت کی نے فر مایا کہ'' ہرگز نہیں جب لوگوں نے میری تکذیب کی تو انہوں نے تقمدیق کی جب لوگ کا فر متھ تو وہ اسلام لائیں' جب میرا کوئی معین نہ تھا تو انہوں نے میری مددک''۔

## حضرت سوده فأبنت زمعه

از واج مطہرات میں یہ نضیات صرف حضرت سودہ "کو حاصل ہے کہ حضرت خدیجہ "کے انقال کے بعد سب

ہے پہلے دہی آنخضرت وہ کا کے عقد نکاح میں آئیں۔وہ ابتدائے نبوت میں مشرف باسلام ہو چکی تھیں 'اس بنا پران کو
قدیم الاسلام ہونے کا شرف حاصل ہے۔ان کی شادی پہلے سکران بن عمرو سے ہوئی تھی' حضرت سودہ "انہیں کے ساتھ
اسلام لا کیں اورانہی کے ساتھ حبشہ کی طرف ہجرت (ہجرت ثانیہ) کی' حبشہ سے مکہ کو وائیس آئیں سکران نے پچھودن
کے بعد وفات پائی اورائیک لڑکا یادگار چھوڑ ا'جس کا نام عبدالرحمن تھا' انہوں نے جنگ جبولا میں شہادت حاصل کی۔
حضرت خدیجہ "کے انتقال ہے آنخضرت کی تھا نہوں فرمگین تھے یہ حالت دیکھ کرخولہ بنت حکیم نے

حضرت فدیجہ "کے انقال ہے آئے فہرت وہ فی نہایت پریشان و ممکنین تھے بیاصات دکھ کرخولہ بنت مکیم نے عرض کی کہ آپ وہ فی کو ایک موں ورفتی کی ضرورت ہے آپ وہ فی نے فر مایا ہاں گھریار بال بچوں کا انظام سب فدیجہ کے متعلق تھا آپ وہ فی کے ایما ہے وہ حضرت مودہ "کے والد کے پاس گئیں اور جاہلیت کے طریقہ پرسلام کیا۔ اسعہ صاحا پھر نکاح کا پیغام سایا انہوں نے کہا ہاں محرشریف کفو ہیں لیکن مودہ ہے بھی تو دریا فت کر وغرض سب مراتب طے ہوگئو آئے تو آئے تو آئے اور سودہ ہے بھی تو دریا فت کر وغرض سب مراتب طے ہوگئو آئے تو آئے شرت وہ تھا نے اور سودہ "کے بھائی) جو اس وقت کا فریخ ھایا ۔ لے چارسودہ ہم جمرقر اربایا نکاح کے بعد عبد اللہ بن فریک بھی انسان کو بیاں معلوم ہوا تو سر پر خاک ڈال لی کو کیا غضب ہوگیا چنا نچے اسلام لانے کے بعد اپن اس جماقت شعاری پر ہمیشافسوں آتا تھ حضرت عاکشہ "اور سودہ" کا خطب اور نکاح چونکہ قریب قریب ایک ہی زمانہ ہیں ہوا اس لیے مؤرضین ہیں اختلاف ہے کہ کس کو تقدم میا مسل ہے۔ ابن احتاق کی روایت ہے کہ سودہ "کو تقدم ہے عبد اللہ بن محمد بن عقیل کا قول ہے کہ وہ حضرت عاکشہ "کے بعد نکاح ہیں آگئی کہ دور سے کہ سودہ "کو تقدم ہے عبد اللہ بن محمد بن عقیل کا قول ہے کہ وہ حضرت عی کشہ "کے بعد نکاح ہیں آگیں۔ "کمن ۔

## شكل وشابهت

حضرت سودہ "بلندہ بالا اور فربدا ندام تھیں اوراس وجہ سے تیزی کے ساتھ چل پھر نہیں سکتی تھیں ججۃ الوداع میں جب مخ جب مز دلفہ سے روانہ ہونے کا وفت آیا تو انہوں نے آنخضرت وہ ان بنا پرسب سے پہلے چنے کی اجازت وانگی کہ ان کو بھیڑ بھاڑ میں چلنے سے تکلیف ہوگی۔

لے عبقت میں ہے کہ رمض ن ۱۰ اوی میں ان کا نکاح ہوا از رقائی نے ۸ نیوی بھی مکھ ہے بیدا نشکہ ف اس بناء پر ہے کہ خود حضرت قد پچائے وفات کے سند میں اختلاف ہے

آیت جاب ہے پہیے عرب کے قدیم طرز پرازوائ مطہرات قضائے وہ جت کے لیے صحرا کو جایا کرتی تھیں' حضرت عمر " کو بینا گوار ہوتا تھا'اس بنا پرآ تخضرت وہ گھا کی خدمت میں پردہ کی تحریک کرتے رہے تھے'لیکن ابھی ان کی استدعا قبول نہیں ہوئی تھی کہ حضرت سودہ" رات کے وقت قضائے حاجت کے لیے تکلیں چونکدان کا قدنما یاں تھا حضرت عمر فی کہا سودہ! تم کو ہم نے بہچان لیا۔ ای واقعہ کے بعد آیت تجاب نازل ہوئی۔ لیا

#### اخلاق وعادات:

#### روايت حديث:

ان کے ذریعہ سے صرف پانچ حدیثیں مروی ہیں جن میں سے بخاری میں صرف ایک ہے صحابہ میں حضرت عبدالقدین عباس "اوریکی " بن عبدالرخمن بن اسعد بن زرارہ نے ان سے روایت کی ہے۔

#### وفات:

حضرت سودہ "کے سندوف ت میں اختلاف ہے۔ واقعد کی کے نز دیک انہوں نے امیر معاویہ "کے زہ نہ خلافت سے ہے۔ واقعد کی کے نز دیک انہوں نے امیر معاویہ "کے زہ نہ خلافت کی ہے۔ میں ہور ہے جیں' اہام بخاری نے تاریخ میں بستد سی روایت کی ہے کہ حضرت عمر "کی خلافت ہے کہ حضرت عمر "کی خلافت ہے کہ حضرت عمر "کی خلافت کے آخری زمانہ میں وفات کی ۔ حضرت عمر "نے ۲۲ھ میں شہادت پائی ہے اس لیے ان کا زمانہ خلافت ۲۲ھ ہوگا' خمیس کے آخری زمانہ میں وفات کی ۔ حضرت عمر "نے ۲۲ھ میں شہادت پائی ہے اس لیے ان کا زمانہ خلافت ۲۲ھ ہوگا' خمیس

لے بین رقی جد صحیه ۱۵ از آیت ہے ہے۔ ان را را کا ان سے بین رویت و آئی ہوں کی رویت بیت الاشرائی میں اس میں ایک میں ایک

میں ہے کہ بھی روایت سب سے زیادہ سے ہے۔ ل

## حضرت عائشة

ع نشہ تام تھا اگر چدان ہے کوئی اولا دنیمی ہوئی تاہم اپنے ہی نجے عبدالقد بن زبیر سے کتھاتی ہے ام عبدالقد کنیت کی گفترت کنیت کی ربر سید پیدا ہو کمیں۔ انبوی میں آنخضرت کی ربیت کی سیت کرتی تھیں۔ ان کا نام زینب اورام رو مان کنیت تھی۔ بعثت کے چ ربر سید پیدا ہو کمیں۔ انبوی میں آنخضرت تھی کے سی تھ نکاح ہوا اس وقت شش سالہ تھیں آنخضرت تھی ہے جبیر بن مطعم کے صاحبز اور سے صفوب تھیں کو حضرت ندیج سے کا تھا گئی آپ وہانے نے مضوب میں مضامندی طاہر کی خولد نے ام رو مان سے کہا انہوں نے حضرت ابو بکر سے ذکر کیا ہولے کہ جبیر بن مطعم سے وعدہ کرچکا ہوں اور میں نے بھی وعدہ خلافی نہیں کی کیکن مطعم نے خوداس بنا پر انکار کردیا کدا گر حضرت عائشہ ان کے گھر میں آگئیں ہوں اور میں نے بھی وعدہ خلافی نہیں کی کیکن مطعم نے خوداس بنا پر انکار کردیا کدا گر حضرت عائشہ ان چارسودرہم موتا تھا۔ مہرقرار بایا لیکن مسلم میں حضرت عائشہ سے دوایت ہے کداز واج مطہرات کا مہریا نج سودرہم ہوتا تھا۔

نکارے کے بعد مکہ میں آئے خضرت وہا کا تیام "اسال تک رہا۔ ساتھ میں آپ وہا نے جمرت کی تو حضرت ابو بکر فانے میداللہ فابن اربقط کو بھیجا ابو بکر سی تھے تھے اہل وعیال کو کہ چھوڑ آئے تھے جب مدینہ میں اطمینان ہوا تو حضرت ابو بکر فانے عبداللہ فابن اربقط کو بھیجا کہ امرہ رو مان ہ اسال اور عائشہ کو لے آئیں 'آئے خضرت وہائے نے بھی زیڈ بن حد شاور ابورا فع فلا کو حضرت فاطمہ ہما امرائی سے فاور حضرت میں میں اجتماع اور فی اور مرض سے فاور حضرت ہوئی تو امرو مان کو رسم عروی اوا کرنے کا خیال آیا 'اس وقت حضرت عائشہ فلا کی عمر اسال کی تھی سیلیول کے ساتھ جھولا جھول رہی تھیں کہ امرو مان نے حضرت عائشہ فلا کو آواز دی ان کواس واقعہ کی خبرتک نہیں کی تھی سیلیول کے ساتھ جھولا جھول رہی تھیں کہ امرو مان نے حضرت عائشہ فلا کو آواز دی ان کواس واقعہ کی خبرتک نہیں میں کے باس آئیں انہوں نے مندر ھویا 'بال درست کے گھر میں لے کئیں' انصر کی عورتیں انتظار میں تھیں' یہ گھر میں واضل ہو کی آن ہول نے مندر ہوگیا۔ اور تی میں اور کی گئی ۔ زہ نہ قدیم میں اس مجینہ میں طاعون آیا تھا اس بنا پر اہل عرب اس میں نکاح ہوا تھی اور شوال ہی میں بیر سم بھی اوا کی گئی ۔ زہ نہ قدیم میں اس مجینہ میں طاعون آیا تھا اس بنا پر اہل عرب اس مہینہ کواس تھا رہی تھی۔ اس خیال کے منانے کے لیے غالباً پیم ہیندا استخاب کیا گیا تھا۔

#### وفات:

حضرت عائشہ "نے آئے ضرت وا کئے انتقال فر مایا تو ان کی عمر ۱۸ ابری کھی۔ آئے ضرت کے بعد حضرت عائشہ اور جب آئے خضرت وا کئے انتقال فر مایا تو ان کی عمر ۱۸ ابری کھی۔ آئے ضرت وا کئے بعد حضرت عائشہ قریبا ۲۸ سال تک زعمہ رہیں کے جات ہیں وفات پی کی اس وفت ان کی عمر ۲۷ سال کھی۔ وصیت کے مطابق جنت البقیع فریبا ۲۸ سال تک زعمہ دیں سے مطابق جنت البقیع فریباروایت نقل کے دوسیت کے مطابق جنت البقیع فی اس میں مدین سے مطابق جنت البقیع فی اس میں مدین سے معرف کی دوایت نقل کی ہے۔

ع حضرت عائش محدات اورخصوصا ان كالمى كمال ت كه ليه الكه متقل تعنيف دركار بيد ما صرف ضرورى مواخ زندگ لكه و على على -

میں رات کے وفت وفن ہوئیں۔قاسم بن محمد' عبدالقد بن عبدالرحمن' عبدالقد بن الی عنیق' عروہ بن زبیر اور عبدالقد طبی نے قبر میں اتارا۔اس وفت حضرت ابو ہریرہ طبر مروان بن علم کی طرف سے مدینہ کے حاکم تھے اس سے انہوں نے ٹماز جنازہ پڑھائی۔

آئخضرت و کھنے کے حضرت عائشہ شے بہت محبت تھی اس محبت ہے آپ مین نے مرض الموت میں تمام زواج مطہرات سے اجازت لی اور اپنی زندگی کے آخری دن حضرت عائشہ شکے تجرے میں بسر کئے اس محبت کا اظہار جن طریقوں ہے ہوتا تھاان کے متعلق احادیث وسیر میں نہایت کثریت ہے واقعات ورج ہیں۔

## علمي زندگي:

حفرت عائش کی علمی زندگی بھی نم یاں حیثیت رکھتی ہے محفرت ابو بڑ ، حضرت عرق محفرت عائش کے زمانہ ہیں جنوع کر دیا ہے فتوی ویتی تھیں۔ اکا برصی ہے پر انہوں نے وقتی اعتر اضات کیے ہیں جن کو علا مہ سیوطی نے ایک رسالہ ہیں جنج کر دیا ہے ان سے ۲۲۱ حدیثیں مروی ہیں جن ہیں ہے احدیثوں پر شیخین نے اتفاق کیا ہے۔ بخاری نے منفر داان ہے ۵۵ حدیثیں روایت کی ہیں۔ ۱۸ حدیثوں ہیں امام سلم منفر دہیں۔ بعض لوگوں کا قول ہے کہ احکام شرعیہ ہیں سے ایک چوتھ کی ان سے منقول ہے۔ ترفدی ہیں ہے کہ سے ایک چوتھ کی ان سے منقول ہے۔ ترفدی ہیں ہے کہ سی ہے کہ ہم نے ان سے زیادہ خوش تقریر نہیں دیکھا، تغییر حدیث اسرار شریعت کرتی تھیں ان کے شاگر دول کا بیون ہے کہ ہم نے ان سے زیادہ خوش تقریر نہیں دیکھا، تغییر حدیث اسرار شریعت خطا بت اور اوب وانساب ہیں ان کو کمال تھا۔ شعراء کے بڑے بڑے بڑے تھید سے ان کو زبانی یاد تھے۔ حاکم نے متدرک ہیں کو دائل وشوا ہدیا ہے ہیں۔ اور این سعد نے طبقات ہیں ہتھیں ان واقعات کو لکھا ہے اور مشد ابن ضبل وغیرہ ہیں بھی جتہ جتدان کے فضل و کمال کے دلائل وشوا ہدیا ہے ہیں۔

حفرت حفصه

حضرت خصہ تعریب کی بیٹی تھیں اس کا نام زینب بنت مظعون تھے۔ بعث یہ کی بیٹے عین اس کے سال جب قریش ہے ہوئی اورا نہی کے ساتھ مدید کو سال جب قریش خانہ کو پر گھیر کر رہے تھے پیدا ہوئیں ان کی شادی حیس "بن حذافہ سے ہوئی اورا نہی کے ساتھ مدید کو اجرت کی خشیس " نے غز وہ بدر میں زخم کھائے اور واپس آ کر انہی زخموں کی وجہ سے شہاوت پائی۔ فشیس " نے اپنی یادگار میں حضرت خصہ "کے بیوہ ہوجانے کے بعد حضرت عمر الوان کی اور میں خضرت عمر کی اور انہیں جھوڑی کی اختقال ہو چکا تھا اس بناء پر سب سے پہلے حضرت عمر اللہ کے نکاح کی فکر ہوئی سوءا تفاق سے اس ذاہ میں حضرت وقید کا انتقال ہو چکا تھا اس بناء پر سب سے پہلے حضرت عمر اللہ کی میں اس بھیں ہے کہ خودہ احد میں شہید ہوئے یہ فظا بن جمر نے فی الباری میں کے نکاح کی خواہش کی تھی اور یہ سلم ہے کہ حضرت وقید کی انتقال کی خواہش کی تھی اور یہ سلم ہے کہ حضرت وقید کی خواہش کی تھی اور یہ سلم ہے کہ حضرت وقید کی خواہش کی تھی اور یہ سلم ہے کہ حضرت وقید کی خواہش کی تھی اور یہ سلم ہے کہ حضرت وقید کی خواہ ہو کہ کہ وہ جدرت عمل شرکت کی خواہش کی تھی اس سے تابت ہوتا ہے کہ حضرت وقید کی خواہ ہوگی کا سے تابت ہوتا ہے کہ حس شرکت کی خواہش کی تھی ہوا۔ لگی تاب کی حدرت عمل شرکت ہو تاب کی عدت گر رہ کی خواہش کی خواہ ہوگی ہوئی توان کی عدت گر رہ کی تواہش کی تھی ہوا۔ لگی اباری جھی تاب کی عدت گر رہ کی خواہش کی خواہ ہوگی ہوئی اباری جھی تاب کی عدت گر رہ کی خواہش کی خواہش کی تواہ ہوئی ہوئی توان کی عدت گر رہ کی دور کی تھی ہوا۔ لگی اباری جھی تاب کا دور کی دور کر دور کی دور کر دور کی دور کر دور کی دور

ع طبري جهم الالال

ان کے نکاح کی خواہش حضرت عثان ہے گی۔ انہوں نے کہا کہ اس معاملہ بیل غور کروں گا' حضرت عمر ہے حضرت ابو بکر سے ذکر کیا' انہوں نے خاموثی اختیار کی' حضرت عمر ہوگیا تو حضرت ابو بکر ہوا' اس کے بعدخو و جناب رسالت پناہ نے حضرت حفصہ ہے نکاح کی خواہش کی' نکاح ہوگیا تو حضرت ابو بکر ہم حضرت عمر ہے سطے اور کہا کہ جب تم نے جھو سے خصصہ ہے نکاح کی درخواست کی اور میں خاموش رہا تو تم کونا گوار گر رالیکن میں نے اس بناء پر پچھ جواب نہیں دیا کہ رسوں اللہ سے نکاح کی درخواست کی اور میں خاموش رہا تو تم کونا گوار گر رالیکن میں نے اس بناء پر پچھ جواب نہیں دیا کہ رسوں اللہ سے نکاح نہ کر لیا ہوتا تو میں اللہ سے نکاح نہ کر لیا ہوتا تو میں اس کے لئے آ مادہ تھا۔ ل

حضرت حفصہ آ خرحضرت عمر کی جی تھیں اس لیے مزائ میں ذرا تیزی تھی ۔ سی بخاری میں واقعہ ایلاء کے متعلق خود حضرت عمر کا بیان ہے کہ 'جہم لوگ زمانہ جا ہلیت میں عورتوں کو کوئی چیز نہیں بچھتے ہے میں ایک دن کی معاملہ متعلق خود حضرت عمر کی ابنان ہے کہ 'جہم کوگ زمانہ جا ہلیت میں نے کہا تم کوان معاملات میں کیا وظل ہے بولیس کہ تم میری میں انتقاق سے میری بی بی بے جھے کومشورہ ویو 'میں نے کہا تم کوان معاملات میں کیا وظل ہے بولیس کہ تم میری بات بیات بیند نہیں کرتے جا تا ہاں کہ بیاں تا یا۔ میں انتقاق میں میں انتقاق میں میں میں انتقاق میں میں انتقاق میں ہے کہا جی انتقاق میں ہے کہا جی انتقاق کو جواب ویتی ہو یہاں تک کہ آ ب ون بھر ذبحیدہ رہے جیں بولیس ہاں بہم ایسا کرتے ہیں کہا جی انتقاق میں نے کہا جی میں عذاب الله میں نے رسول الله میں کے کہا جی میں نے کہا خبر دار میں تمہیں عذاب الله کو راتا ہوں 'تم اس کے گھنڈ میں نہ آ جانا جس کے حسن نے رسول الله ویک کوفر یفتہ کرایا ہے ' ۔ کے (بینی عاکش )

ترندی میں ہے کہ ایک دفعہ حضرت صغیہ "رور ہی تھیں آئے خضرت والی تشریف لائے اور رونے کی وجہ پوچھی انہوں نے کہا مجھ کو حضرت کی میں ہو' آپ والی نے کہا مجھ کو حضصہ نے کہا ہے کہتم یہووی کی بیٹی ہو' آپ والی نے فرمایا''تم نبی کی بیٹی ہو' تمہمارا پچا تی بیمبر ہے اور پیٹی برے نکاح میں ہو۔حفصہ "تم یرس بات میں فخر کر سکتی ہے؟'' سے

ایک بار حضرت عائشہ اور حصہ انے حضرت صفیہ اے کہا کہ "ہم رسول اللہ کے نودیکتم ہے زیادہ معزز جیں ہم آپ وہ کے نودیکتم ہے زیادہ معزز جیں ہم آپ وہ کا کی بیوی بھی جیں اور پھاڑا او بہن بھی "رحضرت صفیہ" کونا گوارگز را انہوں نے آئحضرت وہ کا کا سے اس کی شکایت کی آپ وہ کا نے فرمایا کہتم نے یہ کیوں نہیں کہا کہتم جھے ہے زیادہ کیونکر معزز ہوسکتی ہو، میرے شوہر محمد وہ کی دیارہ کا اور میرے بھاموسی جی اموسی جی اس کے اس کے میرے اس کی میرے باپ بارون اور میرے بھاموسی جی اس کے اس کی میرے اس کی میرے باپ بارون اور میرے بھاموسی جی اس کے اس کی میں کے میرے باپ بارون اور میرے بھاموسی جی اس کی میں ہے۔

حضرت عاکشہ اور حضرت حفصہ معضرت الو کر اور عمر کی بیٹی تھیں جو تقرب نبوی میں دوش بیٹے اس بنا پر حضرت عاکشہ اور حضرت حفصہ دیگرازواج کے مقابلہ میں باہم ایک تھیں لیکن کبھی خود بھی باہم رشک ورقابت کا اظہار ہوجایا کرتا تھا ایک مرتبہ حضرت عاکشہ اور حضرت حفصہ و دنوں آنخضرت میں کھی من کے ساتھ سفر میں تھیں۔ رسول امتدراتوں کو حضرت عاکشہ کے اونٹ پر چلتے تھے اور الن سے باتھی کرتے تھے۔ ایک دن حضرت حفصہ کے حضرت عاکشہ سے کہا کہ آج رات کوتم میرے اونٹ پر اور میں تمہارے اونٹ پر سوار ہوں تا کہ مختلف مناظر دیکھنے میں آئیں کئی

ل بخاري ج ٢ ص ١٨٠\_

م محمج بخاری جدر اصفی ۵۳۰\_

سن ترزي صفحه ۱۲۷ كتاب الهزاقب

حضرت عائشہ "راضی ہو گئیں" آنخضرت ﴿ الله عضرت عائشہ " کے اونٹ کے بیاں آئے جس پر حفصہ " سوار تھیں جب منزل پر پہنچاور حضرت عائشہ " نے آپ ﴿ الله کا کونیں پایا تواہیے پاؤل کواڈخر (ایک گھاس ہے جس میں سانپ پچھور ہے بیں ) کے درمیان لٹکا کر کہنے لگیں'' خداوندا! کسی پچھو یاسانپ کو تعین کرجو جھے ڈس جائے''۔ لے

#### وفات:

حضرت حفصہ ﴿ فَي ٢٥ مِن جو امير معاويہ كى خلافت كا زمانہ تھا و فات پائى۔ و فات ہے پيشتر اپنے بھا كى عبدالرخمن بن عمر ﴿ ہے اس وصیت كى تجديد كى جو حضرت عمر ﴿ ف ان كو كَتَلَى ۔ پيجه جاكداد بھى و قف كى اور پيجه مال صدقہ بس ديامروان بن تھم نے جو اس و فت مدينه كا گورنر تھا نماز جنازہ پڑھائى اور بنى جزم كے گھر ہے مغیرہ بن شعبہ كے گھر تك جنازہ كو كا ندھا ديا ' يہال سے قبر تك حضرت ابو ہر ہرہ ﴿ جنازہ كو لے گئے ان كے بھائى عبداللہ ، عاصم سالم ، عبداللہ ، حزہ ، عبداللہ ، حزہ ، عبداللہ ، حزہ ، عبداللہ بن عمر كے لڑكوں نے قبر ميں اتارا۔ ﴿ عَلَى عبداللہ بن عمر كے لڑكوں نے قبر ميں اتارا۔ ﴿ عَلَى عبداللہ بن عمر كمر كے لڑكوں نے قبر ميں اتارا۔ ﴿ عَلَى عبداللہ بن عمر كے لؤكوں نے قبر ميں اتارا۔ ﴿ عَلَى اللہ بن عمر كے لؤكوں نے قبر ميں اتارا۔ ﴿ عَلَى اللہ بن عمر كے لؤكوں نے قبر ميں اتارا۔ ﴿ عَلَى اللہ بن عمر كے لؤكوں نے قبر ميں اتارا۔ ﴿ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللّٰهِ اللهُ اللّٰهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

# حضرت زينب أمّ المساكين أ

زینب نام تھ'چونکہ فقراء و مساکین کونہایت فیاضی کے ساتھ کھا نا کھلا تیں تھیں اس لیے اُم المس کین کی کنیت کے ساتھ مشہور ہوگئیں' آنخضرت وہ نے اس سے عبدالقد بن جمش کے نکاح میں تھیں عبدالقد بن جمش نے جنگ احد ۴ ھیں شہادت پائی اور آنخضرت وہ نگانے ای سال ان سے نکاح کرلیا' نکاح کے بعد آنخضرت وہ نگانے پاس صرف دو تین مہینے رہنے پائی تھیں کہ ان کا انتقال ہو گیا۔ آنخضرت وہ نگا کی زندگی میں حضرت خدیج کے بعد صرف بہ ایک بی فی میں جنہوں نے وفات پائی۔ آنخضرت وہ نگانے نے خود نماز جنازہ پڑھائی اور جنت اُبقیع میں وفن ہوئیں۔ وفات کے وقت ان کی عمره سال کی تھی۔

حضرت أمسلمة

ہوئے عبشہ سے مکدیش آئیں اور یہاں سے مدینہ ہجرت کی ججرت ہیں ان کو یہ نصیات حاصل ہوئی کہ اہل سیر کے بزد کی وہ میلی عورت ہیں جو بجرت کر کے مدینہ آئیں۔ ان کے پہلے شوہر ابوسمہ بڑے شہروار تھے مشہور غزوات بدرو اُحد ہیں شریک ہوئے غزوہ احد ہیں چند زخم کھائے جن کے صد سہ سے جانبر ندہو سکے اور جمادی اللّٰ فی سی ھیں وفات پائی اُن کے جنازہ کی نماز نہایت اہتمام سے پڑھی گئی آئی خضرت کی نے ہجھیر ہیں کہیں لوگوں نے نماز کے بعد پوچھ یارسول اللہ! آپ کو سہوتو نہیں ہوا فر مایا یہ برار بحبیر تک کے مستحق تھے۔ ابوسمہ کی وفات کے وفت ام سلمہ طاحہ تھیں وضع مل کے بعد جب عدت گزرگی تو آئی خضرت ولئے نے ان سے نکائی کرنا چوہ تو انہوں نے چند عذر وہیں گئے۔ اس حب عیال ہول۔ سے میراس زیدہ ہے۔ اس حب عیال ہول۔ سے میراس زیدہ ہے۔ آئی سے نان میں نہتوں کو گوارا کیا۔ آئی خضرت ولئے نان سب زمتوں کو گوارا کیا۔

#### وفات:

الل سرمتفق اللفظ ہیں کہ ازواج مطہرات ہیں سب کے بعد حضرت امسلمہ "نے وفات پائی کیکن ان کے سنہ
وفات ہیں نہایت اختلاف ہے۔ واقد کی نے وہ چے بتایا ہے ابرا ہیم حربی کے نزد یک ۲۲ ھے اور تقریب ہیں ای کوسیح کہا
ہے۔ امام بخاری نے تاریخ کبیر ہیں لکھ ہے کہ ۸۵ چے ہیں وفات پائی 'بعض روانتول ہیں ہے کہ الاچے ہیں جب امام
حسین کی شہادت کی خبر آئی اس وقت ان کا انتقال ہوا ہے ابن عبداللہ نے اس روایت کی تقیح کی ہے۔
اس اختلاف روایت کی حالت ہیں سنہ وفات کی تعیین مشکل ہے تا ہم سے تقیق ہے کہ وہ واقعہ حرہ تک زندہ تھیں مسلم ہیں ہے کہ حارث بن عبداللہ بن ابی ربیعی اور عبداللہ بن صفوان ام سنمہ میں ہے کہ حارث بن عبداللہ بن ابی ربیعی اور عبداللہ بن صفوان ام سنمہ میں ہے کہ حارث میں حاصر ہوئے اور اس شکر کا
حال ہو جے جوز ہیں ہیں دھنس جائے گا' مہوال اس وقت کیا گیا تھ جب بزید نے مسلم ہیں عقبہ کو شکرشام کے ساتھ مدید کی

## فضل وكمال:

از واج مطبرات میں حضرت عائشہ کے بعد فضل و کمال میں انہیں کا درجہ ہے ابن سعد نے طبقات میں اس کی تقریح کی ہے روایت حدیث اور نقل احکام میں حضرت عائشہ کے سوا اور تمام بیبیوں پر ان کو فضیلت حاصل ہے ۔ صلح حدید بیبیوں برکان کو فضیلت حاصل ہے ۔ صلح حدید بیبیوں برکان کو فضیلت حاصل ہوئی اور بیان کی حدید بیبیوں برکو کہ سے باہر صلق اور قربانی میں تامل تھا تو حضرت ام سمہ کی تدبیر سے بیمشکل حل ہوئی اور بیان کی دانش مندی و ذیانت کی سب سے بہتر مثال ہے بیدواقعہ تھے بخاری میں بتفصیل موجود ہے۔

## حضرت زينب الم

از واج مطہرات میں جو بیبیال حضرت عائشہ کی ہمسری کا دعوی رکھتیں تھیں ان میں حضرت زینب ہمی ہمیں خود حضرت عائشہ کہتی ہیں ہو کا اے نسب مبدی کا یعنی وہ میرامقا بلد کرتی تھیں اوران کوائں کاحق بھی تھا انسبی حیثیت ہے وہ آنخضرت عائشہ کی کھو لی زاد بہن تھیں' جمال میں بھی ممتاز تھیں' آنخضرت جھی ان سے نہایت محبت تھی' زہد وتورع میں بیحال تھا کہ جب حضرت عائشہ پراتہام نگایا گیا اوراس اتہام میں خود حضرت زینب کی بہن حسن شریک تھیں تو آنخضرت و مسلم اس سے حضرت عائشہ کی اخلاقی حالت دریافت کی توانہوں نے صاف لفظوں میں کہددیا۔

﴿ ماعلمت الا خيرا﴾ مجھ كوحفرت عائشة كى بھلائى كے سواكسى چيز كاعلم نبيس۔

حضرت عائشه ﴿ كوان كے اس صدق واقر ارحق كا خو داعتر اف كرتا پڑا۔

عبادت میں نہایت خشوع وخضوع کے ساتھ مشغول رہتی تھیں 'جب آنخضرت میں گانے ان کوعقد میں لا ناچاہا تو انھوں نے کہا کہ میں بغیراسخارہ کے کوئی رائے قائم نہیں کرتی۔ ایک دفعہ آپ میں گانے فرہایان سے درگزر کرویہ اواہ سخے حضرت زیب "اس معامد میں کچھ بول اٹھیں' حضرت عمر " نے ڈاٹنا' آپ میں شعوم تفرہ ہیں اوراس کوخدا ہیں (یعنی خشع ومتفرع ہیں) نہایت قانع اور فیاض طبع تھیں' خودا پنے دست و ہازو سے مع ش پیدا کرتی تھیں اوراس کوخدا کی راہ میں ش ویتی خشرت عمر " نے ان کا سام نہ نفقہ بھیج انہوں نے اس پرایک کپڑاڈ ال دیا' اور ہزرہ بنت رافع کو حکم دیا میرے خاندانی رشتہ داروں اور تیمول کو تقسیم کردؤ ہزرہ نے کہ سے اس برایک کپڑاڈ ال دیا' ان سال کے کپڑے ہو وہ تہمارا ہے' دیکھا تو بچی س درہم نکا جب تم م مال سیم ہو چکا تو دعا کی کہ ضدایا اس سال کے بعد ہیں عمر کے عطیہ سے ف کدہ نہا ٹھاؤں 'بیدعا مقبول ہوئی اورائی ساں ان کا انتقال ہوگی۔

#### وفات:

آنخضرت الله المارة مطهرات عفرما ياتها-

﴿ اسرعكن لحاقابي اطولكي يدا﴾ تم ين جھے علدوہ ملكى جس كاماتھ لسبا ہوگا۔

یہ استعارۃ فیاضی کی طرف اش رہ تھ کیکن از واج مطہرات اس کوحقیقت سمجھیں ' چنانچہ باہم اپنے ہاتھوں کو نا با کرتی تھیں۔ حضرت زینب " اپنی فیاضی کی بنا پر اس پیشین گوئی کا مصد ق ابنت ہو کیں اور از واج مطہرات میں سب سے پہلے انتقال کیا۔ کفن کا خودس مان کر میں تھا اور وصیت کی تھی کہ حضرت عمر " بھی گفن ویں تو ان میں سے ایک کوصدقہ کر دینا ' چینا نچہ وصیت پوری کی گئی ' حضرت عمر " نے نمی ز جن زہ پڑھائی ' اس کے بعد از واج مطہرات سے دریا فت کیا کہ کون قبر میں واخل ہوگا کا مور کرتا تھا ' ( چنا نچہ اسامہ جمہر بن عبد اللہ بن جمش ،عبد اللہ میں واخل ہوگا کرتا تھا ' ( چنا نچہ اسامہ جمہر بن عبد اللہ بن جمش ،عبد اللہ

عن الى احمد بن جحش نے ان كوقير ميں اتارا) ٢٠ ه ين انقال كيا اور ٥٣ برب كى عمر پائى۔ واقدى نے لكھا ہے كه آنخضرت اللہ اللہ احمد بن جحش نكاح ہوااس وقت ٣٥ سال كي تعييں۔

## حضرت جوبرية

حضرت جوہریبہ " حارث بن ضرار کی بیٹی تھیں جوقبیلہ بنی مصطلق کا سروار تھا۔ مسافع بن صفوان ہے شادی ہوئی تھی جوغز وہ مریسیج میں قبل ہوا' اس لڑائی میں کثرت ہے لونڈی غلام مسلمانوں کے ہاتھ آئے ان بی لونڈیوں میں حضرت جویریہ "بھی تھیں۔ جب مال ننیمت کی تقلیم ہوئی تو وہ ثابت بن قیس بن ثاس انصاریؓ کے حصہ میں آئیں۔ اسلام میں اگر آقا راضی ہوتو لونڈی غلام پجھر قم ادا کر کے آزاد ہو سکتے ہیں اس طریقتہ کو فقہا کی اصطلاح ہیں كتابت كہتے ہيں اس اصول كے موافق حضرت جوريبية مكاتبہ بن كئيں ان كوشرط كے موافق ٩ او قيدسونا اوا كرنا تھاليكن بيد رقم ان کی استطاعت ہے بہت زیادہ تھی' وہ رسول اللہ ﷺ کے پاس آئیں اور کہا'' یارسول اللہ! بیس مسلمان کلمہ گوعورت اور حارث کی بنی جو ہر بیہ ہوں جواپنی قوم کا سردار ہے جھے پر جو مصبہتیں آئیں وہ آپ سے تنی نہیں میں تابت بن قیس کے حصہ میں آئی اور نواو قیہ سونے پران ہے عہد کتابت کیا' بیرقم میرےامکان میں نتھی لیکن میں نے آپ کے بعروسہ پراس كومنظور كرليااوراب آپ سے اس كاسوال كرنے كے ليے آئى ہوں آپ ﷺ نے فر مايا تو كياتم كواس ہے بہتر چيزكى خواہش نبیں؟ انہوں نے کہاوہ کیا چیز ہے؟ آپ ﷺ نے فر مایا میں بیرقم ادا کر دیتا ہوں اورتم سے نکاح کر لیتا ہوں وہ راضی ہو گئیں آپ ﷺ نے ٹابت بن قیس کو بلایا وہ بھی راضی ہو گئے آپ ﷺ نے رقم اداکی اور ان کوآ زاد کر کے نکاح كرليا يرجرجا كهيلاتو لوكون نے قبيله بني مصطلق كے تمام لونڈي غلام كواس بنا پر آزاد كرديا كر آتخضرت على فيان لوگول ہے رشتہ مصاہرت قائم کرلیا۔ آ زادشدہ غلاموں کی تعداد ایک روایت میں سات سویتا ٹی گئی ہے جعزت عائشہ " كہتى ہيں كە" جوير بير" كى بركت ہے بينكروں گھرانے آزاد كرد بئے گئے" بعض ردايتوں ميں ہے كه آنخضرت على ے خود حصرت جو ریر یانے بیخواہش طاہر کی تھی اور آپ ﷺ نے تمام قیدیوں کوان پر ہبہ کردیا تھا۔ حضرت جوہریہ "نے ۵۰ ھیں و فات یائی اور جنت اُلِقیع میں دفن ہو کمیں اس وقت ان کاس ۲۵ برس کا تھا۔

# حضرت أم حبيبة

رملہ نام اورام حبیبہ کنیت تھی آ تخضرت وہ کی بعثت ہے کا سال پہلے پیدا ہو کی اور عبیداللہ بن جمش ہے عقد ہو گیا آ تخضرت وہ کے دولیت معرف ہوئے وہ دونوں مشرف باسلام ہوئے اور جبشہ کی طرف جمرت ثانیہ کی۔ ایک روایت ہے کہ ان کی بیٹی جن کی کنیت کے ساتھ وہ مشہور ہیں ' جبشہ بی میں پیدا ہو کی ' جبشہ بی ج کر عبیداللہ بن جمش نے عیسائیت قبول کر لی لیکن ام حبیبہ اسلام پر قائم رہیں' اختلاف نہ بہب کی بنا پر عبیداللہ بن جحش نے ان سے علیحد گی اختیا رکر لی اور اب وہ وقت آ گیا کہ ان کو اسلام اور جمرت کی فضیلت کے ساتھ ام الموشین بننے کا شرف بھی حاصل ہو' چنا نچہ آ تخضرت اب وہ وقت آ گیا کہ ان کہ اور جب کی خدمت میں بغرض نکاح بھیجا' جب وہ نجا شی کے پاس پہنچ تو نب شی نے ام حبیبہ کو ابنی لونڈی ابر ہہ کے ذریعہ سے پیغام ویا کہ آ تخضرت وہ کی گھا ہے۔ انہوں نے خالد بن المی نونگی انہوں نے خالد بن

سعیداموی کووکیل مقرر کیااوراس مڑوہ کے صلہ میں ابر ہدکو جاندی کے دوکنگن اورانگوٹھیاں دیں جب ش م ہوئی تو نجاشی نے جعفر بن الی طالب اور وہاں کے مسلمانوں کوجمع کر کے خود نکاح پڑھایا کے اور آنخضرت وہ کھنا کی طرف سے جارسو وینار مہرا داکیا۔ ع

تمام لوگوں کے سامنے خالد بن سعید کو بیر تم دی گئی تو لوگوں نے بعد نکاح اٹھنا چاہا' لیکن نجاشی نے کہا دعوت و لیمہ تمام پنیفیبروں کی سنت ہے ابھی بیٹھنا چ ہیے چنا نچہ کھانا آیا،لوگ دعوت کھی کے رخصت ہوئے جب مہر کی رقم ام حبیبہ کوئی تو انہوں نے پچ س دینا را بر بہ کو دیئے گئی اس نے اس رقم کواس کنگن کے ساتھ جو پہلے دیئے گئے تھے یہ کہہ کر والیس کر دیا کہ بادش ہے نے وہ سے دوسر سے روز ان کی خدمت میں عود زعفر ان،عزر وغیرہ لے کرآئی جن کو وہ اپنے ساتھ دسول اللہ وہ گئے گئے کہ ان کوشر میں اور کہ بین حن ساتھ دسول اللہ وہ گئے گئے کی خدمت میں لائیں جب نکاح کے تمام رسو مات ادا ہو گئے تو نجاشی نے ان کوشر میں اور مدینہ میں روانہ کیا۔ ام حبیبہ شنے سامی میں وفات پائی سے اور مدینہ میں وفل میں میں ہوئیں۔

## حضرت ميمونة

میموندنام باپ کا نام حارث اور مال کا نام ہندتی ' پہلے مسعود بن عمر و بن عمیر التفقی کے نکاح میں تھیں ' مسعود نے طلاق دے دی تو ابور ہم بن عبدالعزیٰ نے نکاح کر بیا 'ابور ہم کے انتقال کے بعدرسول اللہ وہ کا حیل آئیں۔ نکاح کے متعبق مختلف روایت ہے کہ آنہوں نے اپنے آپ کو ہبہ کیا۔ دوسری روایت ہے کہ آنخضرت نکاح کے متعبق مختلف روایت ہے کہ آنہوں نے اپنے آپ کو ہبہ کیا۔ دوسری روایت ہے کہ آخضرت میں ایک روایت بن خول کے ساتھ وکیل بنا کر بھیج اور انہوں نے ایج ب وقبول کیا لیکن صحیح موایت ہے کہ حضرت عباس نے اس نکاح کی تحریک کی اور انہوں نے نکاح پڑھایا۔

#### وفات:

مع مسیح روایت یکی ہے لیکن اور بھی مختف تعداد بیان کی گئی ہے بعض روائنوں میں نوسود بینار ہے بعضوں کے نز دیک چار برارو بینار ہے ابود و دمیں دینار کی جاتے ہے ر برارورہم ہے ز ہری کی روایت میں چالیس اوقیہ کی تعداد کا ذکر ہے اس سے اگر چاندی ہوگی تو اس کے سولہ سودرہم ہوتے ہیں۔

سے بعضوں نے سال وفات ۳۳ ھانکھا ہے این الی طیٹمہ کے نزویک ان کا ساں وفات ۵۹ ھے ہے بعض لوگول ہے ۵۰ ھے ور بعضوں ن ۵۵ ھابیان کیا ہے ایک روایت بیس ریکھی ہے کہ ومشق بیس مدفون ہو کمیں۔

## ے متعلق اگر چاختل ف ہے لیکن میچ یہ ہے کہ انہوں نے ادھ میں وفات پائی۔ حضرت صفیمہ

صفیہ اصل نام نہ تھ 'زرقانی نے تلاعا ہے کہ عرب میں مال غنیمت کا جو بہتر بن حصدامام یا بادشاہ کے لیے مخصوص ہو جاتا تھ اس کوصفیہ کہتے تھے چونکہ وہ جنگ خیبر میں اس طریقہ کے موافق آن تخضرت وہ گئے گئے تام ہے منہ ور ہوگئیں ور نہ اصلی نام زیب تھا۔ بپ کا نام جی بن ا خطب اور مال کا نام ضرہ تھ ' حضرت صفیہ ' کو باپ اور مال دونو ل کے جانب سے سیادت حاصل تھی' باپ قبیلہ بنونفیر کا سردار اور مال بنوقر بقلہ کے رئیس کی بیٹی تھی۔ حضرت صفیہ " کو باپ اور مال دونو ل کے جانب سے سیادت حاصل تھی' باپ قبیلہ بنونفیر کا سردار اور مال بن بقر بقل کے رئیس کی بیٹی تھی۔ حضرت صفیہ " کی شادی پہنے سلام بن مشکم القرفی ہے ہوئی تھی' این مشکم نے طل تی دی تو کنا نہ بن ابی الحقیق کے نکاح میں آب بس آن کین ' کن نہ جنگ خیبر میں مقتول ہوا۔ حضرت صفیہ " کے باپ اور بھی ئی بھی کام آئے اور خود بھی گرفتر رہو کئی' جب خیبر کے تمام قیدی جمع کے گئے تو د دیہ گبی نے آئی خضرت تھی ہے ایک لونڈ کی درخواست کی' آٹی خضرت میں آ کر انہوں نے حضرت میں آپ کی خود سے بیٹ انگور ہو کو مین نے آپ کھی کے آپ کو تھی کے تو کہ کہ کام آپ کو دوسری لونڈ کی عن بہت فر مائی اور صفیہ کوآئی نے ان کو دوسری لونڈ کی عن بہت فر مائی اور صفیہ کوآئی اس کورت کے س کھ وہ صفر ہوں' وہ صفیہ کو آپ کو تک کرا ہے گئی نے ان کو دوسری لونڈ کی عن بہت فر مائی اور صفیہ کوآئی اس کی تو تو آپ کو تو اپ کورت کے س کورت کے باس تھا اس کورت کے باس تھا اس کورت کے باس تھا اس کور تو آپ کھی نے ان کوثودا ہے اور نے بی موار کر ہی اور ایس بیا سی مائی ہوگئیں۔ کی دوسری اور ایس کا اعلان تھا کہ دو از دائی مطبرات میں داخل ہوگئیں۔

حفرت صفیہ " کے ساتھ آئے ضرت وہ گھ کونہایت محبت تھی اور ہرموقع پران کی دلجوئی فرماتے تھے۔ایک بار

آب وہ اُن سفر میں سے از واج مطہرات بھی ساتھ تھیں حفرت صفیہ " کا اونٹ سوء اللہ تی ہے رہوئی فرمات زینب "

کے پاس ضرورت سے زیادہ اونٹ سے آپ وہ اُن نے ان سے کہا کہ ایک اونٹ صفیہ " کودید و انہوں نے کہا کی میں اس

یہودیہ کو اپنا اونٹ دوں؟ اس پر آئے مخضرت وہ ان سے اس قدر ناراض ہو کے دو مینے تک ان کے پاس ندگئے۔ایک

برآپ وہ کے حضرت صفیہ " کے پاس تشریف لے گئے دیکھا کہرورہی آپ آپ وہ کے رونے کی وجہ پوچھی انہوں

نے کہا کہ عائشہ اور زینب کہتی میں کہ "ہم تمام از واج میں افضل میں 'ہم آپ کی زوجہ ہونے کے ساتھ آپ کھیا اور چھر زاد بہن بھی میں ۔ آپ وہ کھی نے فرمایو " میں خوات کہ ہارون" میرے بھا اور چھر میں اس میں " میرے بھا اور چھر سے سے افضل ہو گئی ہو؟"

حضرت صفیہ " نے ۵۰ ھ میں وف ت پائی اور جنت البقیع میں وُن ہو کمیں۔



#### اولاد

آندوز ہو تھیں' ابرائیم' ،قاسم' ، رینٹ' ، رقیہ' ،ام کلثوم' ،فاطمہ' ،ان تمام لاکیوں نے اسلام کا زمانہ پایا اور ہجرت سے شرف اندوز ہو تھیں' ابرائیم' ،قاسم' ، زینٹ' ،رقیہ' ،ام کلثوم' ،فاطمہ' ،ان تمام لاکیوں نے اسلام کا زمانہ پایا اور ہجرت سے شرف اندوز ہو تھیں لیکن ابن اسحاق نے دوصا جز ادون کا نام اور لیا ہے طاہر' ' طیب ' اس بنا پر اولا دفدکور کی تعداد لڑکیوں کے برابر ہوجاتی ہے۔ اس بارہ میں تمام اتوال کے جع کرنے سے ثابت ہوتا ہے کہ آنحضرت وہنگا کے بارہ اولا ویں تھیں جن برابر ہوجاتی ہے۔ اس بارہ میں تمام اتوال کے جع کرنے سے ثابت ہوتا ہے کہ آخضرت وہنگا کے بارہ اولا ویں تھیں جن میں آندوں کی تعداد میں سخت اختلاف ہے جموی تعداد آن تھر تک پہنچتی ہے' جن میں قاسم' اور ابراہیم' پرتمام راویوں کا تفاق ہے۔ حضرت ابراہیم' باریق بھی ہے اور بقیا ولا وحضرت فدیج ہے تھیں۔ لے بھیا اور ابراہیم' پرتمام راویوں کا تفاق ہے۔ حضرت ابراہیم' باریق بھیں۔ لے بھیا اور ابراہیم' پرتمام راویوں کا تفاق ہے۔ حضرت ابراہیم' باریق بھیں۔ لے بھیا والو دحضرت فدیج ہے تھیں۔ ل

## حضرت قاسمً

آپ ﷺ کی اولاد میں سب سے پہلے حضرت قاسمؓ پیدا ہوئے (اور نائبا نبوت سے گیارہ برس پہلے پیدا ہوئے واور نائبا نبوت سے گیارہ برس پہلے پیدا ہوئے ہوں تے ہوئے کہ دوسال تک ہوئے ہوئا ہے کہ دوسال تک زندہ رہے ابن سعد کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ دوسال تک زندہ رہے ابن قارس نے لکھا ہے کہ من تمیز کو بھنے سلے۔

آ تخضرت و الله کی اولاد میں جس طرح بیسب سے پہلے پیدا ہوئے تھے ای طرح سب سے پہلے انقال بھی کیا۔ عام روایت بیہ ہے کہ قبل از بعث وفات پائی' آ مخضرت و الله کی کنیت ابوالقہ ہم انہیں کے انتساب سے ہے آپ و الله اس کنیت کو بہت بیند فرماتے تھے صحابہ جمی جب آپ و الله کا محبت سے نام فیتے ابوالقہ ہم ہی کہتے ایک ون آپ و الله اندار ہے گزرر ہے تھے کہ بیتے ہے کی نے یا ابالقاہم کہ کرآ واز دی' آپ و الله نے مزکر دیکھا تو اس نے کہا یار سول اللہ ایس ای نام کے ایک اور محص کو پکارر ہا ہوں' رفع استباہ کے لیے پھر آپ و الله نے منا فرما یا کہ کوئی بیت ندر کھے۔

## حضرت زينباً

افل سرکا اتفاق ہے کہ لڑکیوں میں سب سے بڑی تھیں۔ زبیر بن بکارکا قول ہے کہ حضرت قاسم کے بعد پیدا ہوئیں لیکن ابن کلبی کے نزدیک آنخضرت وہ کھا کی سب سے پہلی اولا دحضرت زیب ہی ہیں۔ بعثت سے دل برل پہلے جب آنخضرت وہ کھا کی عمرہ ساسال کھی بیدا ہو کیں۔ آنخضرت وہ کھانے جب مکہ معظمہ سے بجرت فر مالی تو اہل وہ اہل وہ اہل مد میں رو گئے تھے۔ حضرت زینب کی شادی ان کے خالہ زاد بھائی ابوانوں می بن رہ کے تھے سے ہوئی۔ غزوہ جد میں بوالع می گرفی رہو گئے جب بدر ہا کئے گئے تو ان سے وعدہ لیا گئی کہ مکہ جاکر حضرت زینب کو کھیج دیں گئے ابوالوں می سے ملا ہوائی کا نہ نہ کے ساتھ ان کو مدید یہ کی طرف روانہ کیا چونکہ کھار کے تعرف کا خوف تھا کمانہ نے بتھیا رساتھ لے لیے بھی مقام ذی طوی میں مہنچ تو کھار تھی ہو گئے ہوں نے تھا قب کی جہار بن اسود نے حضرت زینب کو کے لیے تھے مقام ذی طوی میں مہنچ تو کھار تریش کے چندا دمیوں نے تھا قب کی جہار بن اسود نے حضرت زینب کو

نیز ے سے زیبن پر سرادیا، وہ حامد تھیں ممل ما قط ہوگیا کنا نہ نے ترکش سے تیرنکا لے اور کہا کہ 'اب اگر کوئی قریب آیا
تو ان تیروں کا نشانہ ہوگا 'لوگ ہٹ گئے تو ابوسفیان سرداران قریش کے ساتھ آیا اور کہ '' تیرروک ہوہم کو پچھ گفتگو کرنی
ہے' انہوں نے تیرتر کش ہیں ڈال دیئے ابوسفیان نے کہا'' محمد کے ہاتھ سے جو صیبتیں ہم کو پپنی ہیں تم کومعلوم ہیں اب
اگر تم عدا نیان کی لڑکی کو ہور سے قبضے سے نکال کرلے گئے تو لوگ کہیں گے کہ ہماری کم وری ہے ہم کوزین ہے روکنے ک
ضرورت نہیں 'جب شورو ہنگامہ کم ہوج نے اس وقت چوری چھے لے جانا'' ۔ کن نہ نے بیرائے شام کی اور چندروز کے بعد
ان کورات کے وقت لے کر روانہ ہوئے۔ زید بن حارشہ کو آئے ضریب اور کا نہ ہے کنا نہ
ان کورات کے وقت لے کر روانہ ہوئے۔ زید بن حارشہ کو آئے ضریب ہوئے۔

حضرت زینب میں بینہ بیس آئی میں اور اپنے شو ہرابوالعاص کو حالت شرک میں چھوڑا۔ ابوالعاص دوبارہ ایک سریہ میں گرق رہوئے۔ لی اس وقت بھی حضرت زینب "نے ان کو پناہ دی اگھرت زینب شے ان کو پناہ دی اگھرت زینب شے ان کو حالت شرک میں چھوڑا تھ اور اسمام لانے کے بعد بجرت کر کے مدینہ میں آئے مصنرت زینب "دوبارہ ان کے نکاح میں آئی میں جھوڑا تھ میں حضرت این بی ہوڑا تھ میں حدید نکاح میں آئی میں ۔ تر ذری وغیم ہیں حضرت ابن عب س سے دوایت ہے کہ کوئی جدید نکاح نہیں ہوالیکن دوسری روایت میں جدید نکاح کی تعربی ہے۔ حضرت عبدالقد بن عب س "کی روایت ہے کہ کوئی جدید نکاح نہیں ہوالیکن دوسری روایت میں جدید نکاح کی تعربی ہوایت کی حضرت کے دوسری روایت ہیں جدید کے مہراور شرائط و غیرہ میں کہ حضرت عبدالقد بن عباس "کی روایت کی بیتادیل کی ہے کہ نکاح جدید کے مہراور شرائط و غیرہ میں کہ تھی کہ تغیر کے مہراور شرائط و غیرہ میں کہ تھی کہ تغیر کے مہراور شرائط و غیرہ میں کہ تھی سے پھوٹا اس لیے حضرت زینب "کی روایت کی بیتادیل کی ہے کہ نکاح جدید کے مہراور شرائط و غیرہ میں کہ تھی اور تو نکاح بائی ضروری ہوری ہے۔ ابوالعاص نے تھی اور آئے خضرت زینب "کی ساتھ نہایت شریف نہ بہت کم زندہ رہیں ۔ کھیا اور آئخضرت میں (باختلاف روایت) ابوالعاص اور آخضرت و تھی اور آئے نماز جنازہ پڑھائی ابوالعاص اور آخضرت و تھی نے تھی میں وفات یائی لیکن سلمہ "نے شل دیا اور آخضرت و وادالا دیچھوڑی ، امامہ اور علی کی نبعت ایک روایت ہے کہ بچین میں وفات یائی لیکن حضرت زینب "نے دواولاد چھوڑی ، امامہ اور علی کی نبعت ایک روایت ہے کہ بچین میں وفات یائی لیکن حضرت زینب "نے دواولاد چھوڑی ، امامہ اور علی کی نبعت ایک روایت ہے کہ بچین میں وفات یائی لیکن کو سرت دینب "نے دواولاد چھوڑی ، امامہ اور علی کی نبعت ایک روایت ہے کہ بچین میں وفات یائی لیکن سے دور کی دور کی کین میں وفات یائی لیکن کی دور سے کہ بچین میں وفات یائی لیکن کی بین میں وفات یائی لیکن کی دور کی دور کی کی کی دور کی کوئی کی کوئی کی کوئیس کی کوئیس کی کوئیس کی کوئیس کی کوئیس کی کی کوئیس کی

عام روایت بیہ ہے کہ کن رشد کو پہنچے۔ ابن عسا کرنے لکھا ہے کہ یرموک کے معرکہ پیل شہروت پائی۔

امدے آنخضرت وہ کا کونہا یت محبت تھی' آپ وہ کا ان کواوقات نی زہیں بھی جدانہیں کرتے تھے۔ صی ح میں ہے کہ آپ وہ کا ندھے پررکھ کرنماز پڑھتے تھے' جب رکوع میں جاتے تو دوش مبارک ہے اتارویے' جب محب محبدہ سے سراٹھ تے تو پھرسوار کرالیتے۔ آنخضرت وہ کا کی خدمت میں ایک مرتبہ کی نے پچھے چیزیں ہدے میں بھیجیں جدہ سے سراٹھ نے تو پھرسوار کرالیتے۔ آنخضرت وہ کا کی خدمت میں ایک مرتبہ کی نے پچھے چیزیں ہدے میں بھیجیں جن میں ایک ذریں ہاربھی تھا' امامہ ایک گوشہ میں کھیل رہی تھیں' آپ وہ کا نے فرمایا میں اس کوا بی محبوب ترین اہل کو

لے اصابہ میں ہے کہ ابوالعاص قریش کے ایک قافلہ کے ساتھ جمادی اداول الصیں روانہ ہوئے۔ آئفشرت المنظم نے رید ان دوؤو اساوروں کے ساتھ بھیجے۔ مقام عیص میں قافلہ طال بھالوگ کر فقار کے گئے ور مال واس ب اوٹ بیس کیا ان ہی بیس ہو حاص تھے۔ ابو حاص آ ۔ بو حضرت زینب آئے ان کو پناہ دی ور ن کی سفارش ہے آئفشرت المنظم نے ان کا مال بھی و جس کرویا۔

دول گا'از واج نے سمجھا کہ بیشرف حضرت عائشہ" کو حاصل ہوگالیکن آپ وہ اُٹھ نے امامہ کو بلا کروہ ہارخودان کے گلے میں ڈال دیا۔ ابوالعاص نے حضرت زبیر مبن عوام کوامامہ کے نکاح کی وصیت کی تھی' حضرت فی طمہ " کا انتقال ہوا تو انہوں نے حضرت علی شدے ان کا نکاح کر دیا۔ حضرت علی " نے شہادت پائی تو مغیرہ کو وصیت کر گئے کہ امامہ سے نکاح کر لیس مغیرہ نے نکاح کیا اوران سے ایک بچہ بیدا ہوا جس کا نام یکی تھالیکن بعض روایتوں میں ہے کہ امامہ کے کوئی اورا دنہیں ہوئی' امامہ نے مغیرہ کے ہاں وفات پائی۔

## حضرت رقيه

جرجانی نے لکھ ہے کہ آنخضرت کے لڑکیوں میں سب سے چھوٹی تھیں لیکن مشہور روایت سے ہے کہ حضرت زینب کے بعد ۱۳۳۳ سنتیل از نبوت پیدا ہو کی کہ بیا ابولہب کے بینے مقتبہ سے شادی ہوئی۔ ابن سعد نے لکھ ہے کہ بیشادی قبل نبوت ہوئی تھی۔ آنخضرت ویکا کی دوسری صاحبز ادی ام کلام کی شادی بھی ابولہب کے دوسر نز کے عتبہ سے ہوئی تھی جب آنخضرت ویکا کی بعث ہوئی اور آپ ویکا نے دعوت اسل م کااظہ رکی تو ابولہب نے بیٹوں کو عتبہ سے ہوئی تھی کہ دونوں سے علیحدگی افتیار نبیل کرتے تو تمہارے ساتھ میرا سونا بیٹھنا حرام ہے'۔ دونوں فرزندوں نے باپ کے تھم کی تبیٹوں سے علیحدگی افتیار نبیل کرتے تو تمہارے ساتھ میرا سونا بیٹھنا حرام ہے'۔ دونوں فرزندوں نے باپ کے تھم کی تعین کی انتخفرت ویکا نے حضرت رقید کی شوی حضرت عثمان سے کردی۔

دولا فی نے لکھا ہے کہ حفرت عثان "کے ساتھ ان کا نکاح زمانہ جاہلیت میں ہوالیکن خودا یک روایت حضرت عثان " سے مروی ہے جس میں زمانہ اسلام کی تصریح ہے نکاح کے بعد حضرت عثان " نے جبش کی طرف بجرت کی حضرت رقید " بھی ساتھ گئیں۔ مدت تک آنخضرت و آگا کو ان کا پچھ حال معلوم نہ ہوا'ایک عورت نے آکر خبر دی کہ میں نے ان دونوں کو دیکھا ہے آنخضرت و آگا نے دعاوی اور فر مایا کہ ابراہیم" اور لوط" کے بعد عثمان پہلے محض ہیں جنہوں نے فی ان دونوں کو دیکھا ہے۔

جبش میں حضرت رقیہ کے ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام عبداللہ تھ لیکن صرف ۲ سال زندہ رہا۔ حضرت عثمان مبشل سے مکہ کووا پس آ سے اور وہاں سے مدینہ کی طرف ججرت کی۔ حضرت رقیہ مدینہ بس آ کر بیار ہو کیل بیغز وہ بدر کا زمانہ تھ۔ حضرت عثمان ان کی تجار داری کی وجہ سے شریک جب و نہ ہو سکتے عین اس ون جس روز زید "بن حارثہ نے مدینہ آ کر فتح کا مر وہ سنایا وفات یائی۔ غز وہ بدر کی وجہ سے آ تخضرت میں گان کے جناز وہیں شریک نہ ہو سکے۔

# حضرت أم كلثومٌ

کنیت ہی کے ساتھ مشہور ہیں۔ ۳ مدیل جوغز وہ بدر کا سال تھ جب حضرت رقیہ "کا انقال ہوا تو رہے الاول میں حضرت عثان " نے حضرت اُم کلثوم " کے ساتھ نکاح کرلیا۔ بخاری ہیں ہے کہ جب حضرت حفصہ "بیوہ ہو کیں تو حضرت عمر " نے حضرت عثان " کے ساتھ نکاح کا پیغام دیا ' حضرت عثان " نے تامل کیا۔ لیکن دوسری روایتوں ہیں ہے کہ جب آ مخضرت عثان " کے ساتھ نکاح کا پیغام دیا ' حضرت عثان " نے تامل کیا۔ لیکن دوسری روایتوں ہیں ہے کہ جب آ مخضرت و اُنٹی تو آپ و اُنٹی کے حضرت عمر " ہے کہ '' میں تم کوعثان ہے بہتر فخص کا بیا دیتا ہوں اور عثان کے سیم تم کوعثان ہے بہتر فخص کا بیا دیتا ہوں اور عثان کے سیم تم کی شادی عثان ہے کر دیا

ہوں''۔ بہرحال نکاح ہوااور نکاح کے بعد حضرت ام کلثوم ''۲ برس تک حضرت عثان '' کے ساتھ رہیں۔ شعبان ۹ ھے ہیں۔ انتقال کیا۔ آنخضرت ﷺ نے نماز جناز ہ پڑھائی اور حضرت علیؓ ، حضرت فضل بن عبسؓ ، حضرت اسامہ بن زید '' نے قبر میں اتارا۔

## حضرت فاطمة الزهرا

فاطمہ نام ، زہرالقب کن ووا دت میں اختلاف ہا کہ بدوا ہے کہ بعث میں پیدا ہو کئی۔ آئی ہوا ہو کئی۔ این اسحاق نے کصابے کہ ابراہیم کے علاوہ آپ کی تمام اولا وقبل از نبوت پیدا ہوئی۔ آئخضرت کھائی بعث چالیس سال کی عمر میں ہوئی تھی اس بنا پر بعضوں نے دونوں روایتوں میں بہتلیق دی ہے کہ بعثت کے آغاز میں حضرت فاطمہ پیدا ہوئی ہوں گی اور چونکہ دونوں کی مدت میں بہت فاصلہ ہے اس لیے بیافتل ف روایت ہوگیا ہوگا این جوزی نے لکھا ہے کہ بعثت کی اور چونکہ دونوں کی مدت میں بہت فاصلہ ہے اس لیے بیافتل ف روایت ہوگیا ہوگا این جوزی نے لکھا ہے کہ بعثت سے پانچ برس بہلے جب خانہ کعبر کی تعیر ہوری تھی پیدا ہو کئی بعض روایت ہوگیا ہوگا این جوزی نے لکھا ہو کہ مینے کا حس کہ حضرت فاطمہ (اگران کا سال ولا دت ابعث سیج حسیم کری جوئے) جب بغدرہ سل ساڑھ پانچ مینے کا تھا کہ حضرت فاطمہ (اگران کا سال ولا دت ابعث سیج حضرت ابو بکر "اوران کے بعد حضرت علی میں ہوئی حضرت کھی کی گئی اس میں آئی حضرت فیل نے کھوڑ اوران کے بعد حضرت علی میں میراوا کر نے کو کہتے ہے؟ بولے ایک میروز اور زرہ کے سوا کچونیس آپ میں کو آپ ویکھوڑ اتو لڑائی کیلئے ضروری ہے زرہ کوفرو دخت کر ڈالو حضرت میں بیت کے میں ایک پائٹ اورائی بستر دیا اصابہ میں کھی عثمان کے کہا زار سے خوشبولا کیں عقد موااور آئخضرت میں نے جہیز میں ایک پائٹ اورائی بستر دیا اصابہ میں کھی ہوگان کے کہ آپ ویکھوڑ نے ایکٹ نے جہیز میں ایک پائٹ اورائی بستر دیا اصابہ میں کھی ہوگان کے کہ آپ ویکھوڑ نے نے آپ ویکھوڑ نے کہ بی دو چیز سے عربحران کی دفیق نے آپ ویکھوڑ نے کہ آپ ویکھوڑ نے کہ بی دو چیز سے عربحران کی دفیق نے آپ ویکھوڑ نے کہ آپ ویکھوڑ نے کہ بی دو چیز سے عربحران کی دفیق نے آپ ویکھوڑ نے کہ بی دو چیز سے عربحران کی دفیق نے کہ بیں ۔

نکاح کے بعدرسم عروی کا وقت آیا تو آنخضرت و اللہ نے حضرت کی سے کہا کہ ایک مکان لے لیں 'چن نچہ حارث بن نعمان کا مکان ما اور حضرت کی شنے حضرت فاطمہ شکے ساتھ اس بیل قیام کیا۔ آنخضرت و اللہ بیشہ حضرت فاطمہ شکے تعقات بیل خوشگواری پیدا کرنے کی کوشش فرماتے 'چنا نچہ جب حضرت علی ' اور حضرت فاطمہ بیل بھی بھی بھی ہوجاتی تھی تو آنخضرت و تھی دونوں بیل سلم کرا دیتے تھے ایک مرتبہ ایس اتفاق ہوا آپ و تھی گھر بیل کے تھے ایک مرتبہ ایس اتفاق ہوا آپ و تھی گھر بیل میں گئے تھے ایک مرتبہ ایس کے تھی تو اور حالت تھی اب آپ اس قدرخوش کیوں بیل فرمایا بیل نے ان دوفخصوں بیل مصالحت کرادی ہے جو جھے کو جو بیل ۔ تو اور حالت تھی اب آپ اس قدرخوش کیوں بیل فرمایا بیل نے ان دوفخصوں بیل مصالحت کرادی ہے جو جھے کو جو بیل ۔ ایک مرتبہ حضرت کی اس شکایت لے کرچلیں ' بیچھے بیچھے حضرت کے ایک مرتبہ حضرت کے بیل شکایت لے کرچلیں ' بیچھے بیچھے حضرت

لے حضرت علی کے متحلق ایک روایت ہے کہ ۸ برس کی عمر میں سلام اے۔ اس کی تیعین سی روریت کی بنا پر ہے لیکن قول رہتے ہے کہ دوروں سال کی عمر میں مشرف ہاسلام ہوئے۔ اس روایت کی روے ان کاس ۲۳۳ سال ڈیڑھ مہینہ کا تھا۔

علی مجھی آئے مضرت فاطمہ ٹنے شکایت کی آپ وہ کا نے فرہ یا'' بیٹی تم کوخود مجھنا جا ہے کہ کون شوہرا ہی ٹی ٹی کے پا پاس خاموش چلا آتا ہے' مضرت می پراس کا بیاثر ہوا کہ انہوں نے حضرت فاطمہ "سے کہا''اب بیس تمھارے خلاف مزاج کوئی بات نہ کروں گا''

ایک دفعہ حضرت علی " نے ایک دوسرا نکار کرنا جا ہا تخضرت اللے کہ معلوم ہوا تو سخت برہم ہوئے آپ وہ ایک دفعہ حضرت اللہ کے معلوم ہوا تو سخت برہم ہوئے آپ وہ اللہ کے مسجد میں خطبہ دیاس میں اپنی نا راضی فل ہرکی۔ فر مایا "میری لڑکی میر اجگر گوشہ ہے جس سے اس کو دکھ پہنچے گا' مجھے ہجسی اذیت ہوگ'۔ چنا نچہ حضرت علی اس ارادہ سے باز آ گئے اور حضرت فی طمہ " کی زندگی تک بھر بھی دوسرا نکاح نہ کیا۔ لے

حضرت فاطمہ "کے پانچ اولادیں ہوئیں۔ حسن مسین محسن ام کلثوم ٹرینب محسن سے بچین ہی ہیں انتقال کیا۔ حضرت زینب " کام حسن " مسین اورام کلثوم " اہم واقعات کے کاظ ہے تاریخ اسلام ہیں مشہور ہیں۔
حضرت فرینب " کام حسن " مسین اورام کلثوم " اہم واقعات کے کاظ ہے تاریخ اسلام ہیں مشہور ہیں۔
حضرت فاطمہ "نے رمضان ااھ ہیں آئے ضرت ہیں گئے کا نتقال کے 7 ماہ بعد وفات پائی کے اس وقت ان کا میں 40 سال کا تھا میں کی تعیین ہیں شخت اختلاف ہے بعض نے ۲۵ سال اور بعض نے ۲۵ سال اور بعض نے ۳۰ سال ہتا یا ہے کہ کہ سال ہتا یا ہے کہ کہ کہ سال ہو گئے نہیں ہوسکتا کی نہیں ہوسکتا ہے کہ کہ کہ کہ سال ہو ہو ہے کہ اس کی عمر شلیم کی جائے تو اس وقت ان کا میں کہ ہوسکتا ہے کہ کہ کہ سال کی عمر شلیم کی جائے تو اس وقت ان کا ہوسکتا ہے کہ وہ کے کہ وہ سے کہ ہوسکتا ہے۔ اس کی عمر شلیم کی جائے تو اس وقت ان کا س کا موسکتا ہے۔

پری تجمل از نبوت میں پیدا ہو کی تو اس وقت ان کا س ۲۹ سال کا ہوسکتا ہے۔

حضرت ابراجيم

آ تخضرت اربیقبطیہ "رہتی تھیں پیدا ہوئے اس بنا پرلوگ عالیہ کومشر بابراہیم بھی کہنے گئے تھے۔ ابورافع کی بی بیسمی نے جوآ تخضرت وہنگا آپ تھے۔ ابورافع کی بی بیسمی نے جوآ تخضرت وہنگا آپ وہنگا کی بھو بھی صفیہ کی لونڈی تھیں والیہ کری خدمت انجام دی۔ ابورافع نے جب آ تخضرت وہنگا کوان کی ولادت کا مزد دو سنایا تو آپ وہنگا نے اس کے صلہ بیس ایک غلام عطافر مایا۔ ساتویں دن عقیقہ ہوا' آپ وہنگا نے بال کے برابر پندی خیرات کی اور حضرت ابراہیم " کے نام پر نام رکھا۔ دود دھ پانے کے سے تمام انصاد نے خواہش کی' لیکن آپ وہنگا نے ان کوام بردہ خولہ بنت منذر بن زیدالانصار کی کے حوالے کیا اور اس کے معاوضہ بیس مجبور کے چند درخت و سے۔ بخاری بیس حضرت انس " ہے روایت ہے کہ آپ وہنگا نے بیضد مت اُم سیف کے متعنق کی۔ قاضی عیاض نے لکھا ہے کہ بخاری بیس حضرت انس " ہے روایت ہے کہ آپ وہنگا نے بیضد مت اُم سیف کے متعنق کی۔ قاضی عیاض نے لکھا ہے کہ 'م سیف اور ام بردہ ایک بی جین' بیتا و بل پکھ مستجد نہیں' کین ان کے شو برکا نام براء بن اوس بتایا جا تا ہے اور وہ ابوسیف کی کنیت کے ساتھ مشہور نہیں۔ اُم سیف خوالی مدینہ بیس رہتی تھیں آئے خضرت کی خضرت کے حوال جانے دھڑت

لے صحیح بخاری ذکراصبارالنبی الکا

م ال شريح النظاف م بعض في معام كرة مخضوت الله في العدصرف تين دن وندور بين بعض في جارم بين بتايا م بعضول كرا مين مين من والمعن من الماري المعن الماري بين المعن الماري المعن المعنى ال

ا براہیم کو گود میں لیتے اور چوہنے' اُمّ سیف کے شوہر لوہار نتے اس سے گھر دھو کیں سے بھرار ہتا تھالیکن آنخضرت باوجو د نظافت طبع گوارا فرمائے۔

ابراہیم نے اُم سیف بی کے یہاں انتقال کیا۔ آنخضرت و کھٹا کو خبر ہوئی تو عبدالرحمٰن "بن عوف کے ساتھ تشریف لائے۔ نزع کی حالت تھی' گودیش اٹھا لیا' آنکھول سے آنسو جاری ہو گئے عبدالرحمٰن بن عوف نے کہا یارسول اللہ! آپ کی بیرحالت ہے۔ آپ و کھٹانے نے فرمایا بیرحمت ہے۔

عرب کا خیال تھا کہ جب کوئی بڑافخص مرجا تا ہے تو چاند میں گہن لگ جا تا ہے 'اتفاق ہے جس روز حضرت ابراہیم نے وفات پائی ،سورج میں گہن لگ گیا تھا۔عام طور پرمشہور ہو گیا کہ بیا نگی موت کا اثر ہے آنخضرت و الکھا کومعلوم ہوا تو فر ، یا'' جا نداورسورج خدا کی نشانیاں ہیں' کسی کی موت ہے ان میں گہن نہیں لگتا''۔

جھوٹی می چار پائی پر جنازہ اٹھایا گیا۔ آنخضرت ﷺ نےخودنماز جنازہ پڑھائی ٔ عثمان ہیں مظعون کی قبر کے متصل دُن ہوئے متحب نظام ہیں۔ آنخضرت ﷺ قبر کے کنارے کھڑے تھے قبر پر پانی متصل دُن ہوئے ۔ قبر میں نصل میں عباس اور اسامہ "نے اتارا۔ آنخضرت ﷺ قبر کے کنارے کھڑے تھے قبر پر پانی حجیڑکا گیا 'اور اس برایک انتیازی علامت قائم کی گئی۔

ابوداؤ داور بیمی کی روایت کے موافق دومہینے دس دن کی عمر پائی۔ ذی الحجہ ۸ ھیں پیدا ہوئے تھے اس روایت کی بنا پر ۹ ھیں انتقال ہوا۔ واقدی کے نزدیک ماہ رہج الاول ۱۰ھیں وفات کی اس لحاظ ہے تقریبا پندرہ مہینے زندہ رہے۔ بعض روایتوں میں ہے کہ سولہ مہینے آٹھ دن کی عمر پائی 'بعض لوگوں نے مدت حیات ایک برس دس ماہ چھودن کھی ہے کیکن صحاح میں حضرت عاکشہ شے روایت ہے کہ ابراجیم کا یا ۱۸ مہینے تک زندہ رہے۔



# ازواج مطہرات کے ساتھ معاشرت

ازواج مطہرات کی تعدادہ تک پنجی تھی ان میں عام اصول فطرت کے موافق ہر مزاج اور ہر طبیعت کی عورتیں تھیں ، ہم رشک اور منافست بھی تھی۔ آنخضرت وہ چونکہ ہمیشہ فقر وفاقہ سے بسر کرتے تھے ان کی خورش و پوشش کا انتظام بھی خاطر خواہ نہیں ہوسکتا تھا 'اس سے ان کوشکا بت کا موقع لتا تھا۔ ان تمام حالات کے ساتھ بھی آپ وہ گئی کی جھٹرت خدیج کے ساتھ آپ وہ گئی کو بے انتہا محبت تھی 'جب وہ عقد نکاح بیس جبین ختق پر بھی شکل نہیں پڑتی تھی۔ حضرت خدیج کے ساتھ آپ وہ گئی کو بے انتہا محبت تھی 'جب وہ عقد نکاح بیس آ سیس تو آ نخضرت وہ گئی کار بعد ان شاب اور ان کا بڑھا پا تھا تا ہم آپ وہ گئی نے ان کی وفات تک کوئی شادی نہیں کی۔ وفات کے بعد بھی جب بھی ان کا ذکر آ جاتا تو آپ وہ بھی جوش محبت سے بے تاب ہوج ہے۔ (تفصیل او پر گزر

خفرت فدیجہ کے بعد حفرت عائشہ ازواج مطہرات میں سب سے مجوب ترتھیں، کیکن محبت کے اسب وہ نہ ستھے جو عام انسانوں میں پائے جاتے ہیں۔ حسن صورت میں حفرت صفیہ ان سے بڑھ کرتھیں اور کمس بھی تھیں ویکر فام ہری محاس میں کا ہری محاس میں ویکر ازواج ان ہے کم نہ تھیں کیکن حضرت عائشہ کی قابلیت وہانت توت اجتہا ووقت نظر وسعت معلومات ایسے اوصاف متھے جوان کی ترج کا اصلی سبب تھے۔

ایک دفعہ چندازواج مطہرات نے حضرت فاطمہ زہراء کوسفیر بنا کرآ مخضرت وہ کا کی خدمت میں بھیجا' جناب سیدہؓ خدمت اقدی میں حاضر ہوئیں ، دستور کے موافق پہلے اذن طلب کیا' اجازت کی تو ساہنے آئیں' اورعرض کی کہ از واج مطہرات نے جھے کو وکیل بنا کر بھیجا ہے کہ آپ ابو بکر کی بیٹی کو بھم پر کیوں ترجیح دیتے ہیں' آنحضرت وہ کا نے مشاوفر مایا '' جان بھر اِ کیا تم اس کونہیں جا ہتیں جس کو بیس جا ہتا ہوں' جناب سیدہؓ کے لیے اتن ہی کا فی تھا واپس جا کر واج مطہرات سے کہ بیس اس مع ملہ میں دفل نہ دول گی۔

آ تخضرت ویکی بنا پر ہوسکتا ہے! ال ایس نے منتہ جینی اور ایک فصیل کے ساتھ بخاری اور دیگراہ ویٹ کی کتابوں میں ہے۔ الفاظ رویت ہے بھا ہر متباور ہوتا ہے کہ دونوں فریق نے صرف منتہ جینی اور ایک واس سے کی کسرشان کی تھی جیس کہ عام طور پرسوکنیں یا ہم خاتی جھٹز وی میں کرتی ہیں بیکس یہ منظری ہے۔ حضرت عاشد نے تابع کی وہ مسکت دلیلیں بیان کی ہوں گی جس کا جواب سکوت کے سو اور کھٹ ہوسکتا ہوگا۔ نسب حسن دینداری سوتم و بندارعورت تلاش کرو۔ اِ آنخضرت و اُلَّا کو ہرکام میں سب سے مقدم جو چیز پیش نظر ہوتی تھی وہ دین ہوتا تھ اس لیے از واج میں بھی وہی زیادہ منظور نظر ہوتی تھیں جن سے دین کی خدمت زیادہ ادا ہو سکتی تھی۔ از واج مطہرات کو باریا بی کا زیادہ موقع ملتا تھا۔ وہ ظلوت وجلوت کی شریک صحبت تھیں اس لیے نہ ہی احکام ومسائل کے علم واطلاع کا بھی ان کوسب سے زیادہ موقع ال سکتا تھ لیکن ساتھ ہی اس کی ضرورت تھی کہ مسائل کے بیجھنے اور نکات شریعت کی تہدتک و بینچنے کی بھی قابیت ہو۔ جس میں بیرقابلیت جس قدرزیادہ ہوتی اس قدرزیادہ تھی کہ سکتا تھا۔

حضرت عائشہ مجتبدانہ دل و دماغ رکھتی تھیں اس لیے قرب وصحبت سے اس قدر فائدہ اٹھا سکیں کہ بڑے بڑے نازک اور دقیق مسائل میں وہ اکا برصحابہ سے مخالفت کرتی تھیں اورانصاف ہالائے طاعت است ،اکٹرمسکوں میں ان کی فہم و دفت نظر کا بید بھاری نظر آتا ہے چنا نچے اس کی کسی قدر تفصیل حضرت عائشہ سے حالات میں گزر چکی ہے۔

معمول تھی کہ ہرروز آپ ہے آتا ہم از واج مطہرات کے گھر وں بیل (جو پاس پاس تھے) تھریف لے جاتے الیک ایک کے پاس تھوڑی تھوڑی دیر تھہرتے ، جب ان کا گھر آ جاتا جن کی باری ہوتی تو شب کو وہیں قیام فرماتے ۔ یہ ابوداؤ دکی روایت ہے۔ زرقانی میں حضرت ام سلمہ شکے حال میں لکھ ہے کہ عصر کا وقت ہوتا تھا اور ابتداء حضرت ام سلمہ شکے حال میں لکھ ہے کہ عمر کا وقت ہوتا تھا اور ابتداء حضرت ام سلمہ صحبت رہتی تھی ۔ بعض روایتوں میں ہے کہ جن کی باری ہوتی تھی انہی کے گھر پرتمام از واج مطہرات آ جاتی تھیں اور دیر تک صحبت رہتی تھی 'پھے رات گئے سب رخصت ہو جاتی تھیں۔ اس سے ظہر ہوگا کہ گواز واج میں بھی بھی بھی منافست کا اظہار ہوتا تھا لیکن دل صاف تھے اور با ہم ال کر لفف صحبت اٹھ تی تھیں۔ آنحضرت بھی کے شرف صحبت نے جس طرح ان ہوتا تھا لیکن دل صاف تھے اور با ہم ال کر لفف صحبت اٹھ تی تھیں۔ آنحضرت بھی جناب می نشر 'و کو منافقین نے جہم کیا تھا اس کا انداز وا قک کے واقعہ ہے ہوسکتا ہے جس میں جناب می نشر 'و کومنافقین نے جہم کیا تھا اس کا انداز وا قلک کے واقعہ ہی تھیں بوجود اس کے کہ غیر متحلق لوگ تہمت لگانے میں آلودہ ہو سول ابتد بھی نے تا ہم از واج مطہرات کا وائمن صاف را ہو کہ انوں پر ہاتھ رکھا کہ حاش پر تھی تھیں تو ہو تھیں۔ کی خیرت نے ان سے استف رفر مایا تو انہوں نے کانوں پر ہاتھ رکھا کہ حاش پر تھی تھیں 'چنا نچہ بخاری کی متعدد روائے وائے اس نفسل نئے کی نے بیل کی کھی گھی گھیں' چنا نچہ بخاری کی متعدد روائے وائی نفسل نئے کی نائے کی بٹی کی شکر گڑاری خل ہر کرتی تھیں' چنا نچہ بخاری کی متعدد روائے وائیں نفسل نئی کی آئی کی بٹی کی شکر گڑاری خل ہر کرتی تھیں' چنا نچہ بخاری کی متعدد روائے وائیں نفسیل نئی کو در ہے۔

آنخضرت ﷺ جس طرح از واج مطبرات کی خاطر داری فر ماتے اوران کی نازک مزاجیاں برداشت کرتے تھے اس کا انداز ہ ذیل کے واقعات ہے ہوگا۔

ایک دفعه از داج مطهرات سفر میں تھیں ،سار بان اونٹ کو تیز ہانگنے لگئے آ ب و اللہ نے فر مایا'' دیکھنا یہ آ سمینے (شیشے) بیں''۔

حضرت صفیہ " کھانا نہا یت عمدہ پکاتی تھیں' ایک دن انہوں نے کھانا پکا کر آنخضرت وہیں ہیں ہیں۔ آپ وہی اس وقت حضرت ما کشہ کے گھر میں تشریف رکھتے تھے حضرت ما کشہ کے خادم کے ہاتھ سے بیالہ چھین کر زمین پردے مارا' آنخضرت وہی کی نے بیالے کے کمڑے جن چن چن کرکے کے اور ان کو جوڑا پھر دوسرا بیالہ متکوا کروا پس

کیا۔ کے

ایک دفعہ حضرت ما سُنٹہ آ کضرت وہ جم ہوکر بیندا وازے بہ تیل کررہی تھیں اتفاقا خضرت ابو بکر آگے اور آ گئے حضرت ما سُنٹہ کو پکڑ کرتھیٹر مارنا جا ہا کہ آور رسول اللہ وہ کا کہ جوئے بہر چیے گئے آ تخضرت وہ کا نے دھزت ما سُنٹہ کے آ ڈے آ گئے حضرت ابو بکر عصہ میں بھرے ہوئے بہر چیے گئے آ تخضرت وہ کا نے دھزت ما سُنٹہ کے آ ڈے آ گئے حضرت ابو بکر " عصہ میں بھر ہے ہوئے بہر چیے گئے آ تخضرت وہ کا نے دھزت ما سے کہا کیوں کس طرح تم کو بچالیا؟ چند روز کے بعد حضرت ابو بکر " سخضرت وہ کا کی خدمت میں آ کے تو وہ حالت بدل چی تھی ہوئے بھی ہوئے ہیں کہ اس موقع پر میں نے جنگ میں شرکت کی تھی ۔ آ پ وہ کے فر ما یہ بل چی تھی اس موقع پر میں نے جنگ میں شرکت کی تھی ۔ آ پ وہ کے فر ما یہ کہ اس موقع پر میں نے جنگ میں شرکت کی تھی ۔ آ پ وہ کے فر ما یہ کہ اس اور ہاں ' ۔ گ

ایک دفعہ آنخضرت وہیں ہے حضرت عائشہ " نے فرمایا کہ" تو مجھ سے جب ناراض ہوتی ہے تو میں سمجھ جاتا ہوں''۔ بولیل کیونکر؟ ارشاد ہوا جب تو خوش رہتی ہے (اور کسی بات پر شم کھانی ہوتی ہے) تو یوں قسم کھاتی ہے "مجھ کے خدا کی قسم''اور جب ناراض ہو جاتی ہے تو کہتی ہے''ا براہیم' کے خدا کی قسم'' حضرت عائشہ'' نے کہا'' ہوں یارسول الند! میں صرف آپ کانام چھوڑ دیتی ہوں''۔ سے

عفرت ، کشر شادی کے وقت بہت کمن تھیں اورلڑ کیوں کے ساتھ کھیلا کرتی تھیں آنخضرت ﷺ اتّھا قا آ ج تے تو لڑ کیاں بھاگ جا تیں' آپ ﷺ ان کو بلا کر حضرت ، کشہ کے یاس بھیج دیا کرتے۔ سے

حبثی ایک چھوٹاس نیز ہ رکھتے ہیں جس کوحراب کہتے ہیں اور جس طرح ہمارے ملک ہیں پٹہ ہلاتے ہیں حبثی اس سے کھیلتے ہیں ایک وفعہ عید کے دن حبثی بیتی شاد کھارہ سے خضرت ی نشہ سے کھیلتے ہیں ایک دفعہ عید کے دن حبثی بیتی شاد کھارہ کے خضرت ی نشہ سے کھیلتے ہیں اور دیریتک دیکھتی رہیں یہاں واللہ کا ایک معزمت عائشہ سورش مہارک پر دخس رے دکھ کرتی شاد کھنے گئیس اور دیریتک دیکھتی رہیں یہاں تک کہ آپ میں نہیں ۔ آپ واللہ کھنے جہوں ہے یہاں تک کہ خودتھک کرتی شیں ۔ آپ واللہ کھیل کے خودتھک کرہٹ گئیں۔

ایک دفعہ حضرت عائشہ گڑیوں سے کھیل رہی تھیں' آنخضرت و کھی ہا ہرسے تشریف لائے گڑیوں میں ایک گھوڑا بھی تھا جس کے پر بھی تھے' آپ و کھی نے فرہ یہ یہ یہ کے گھوڑوں کے تو پڑئیں ہوتے۔ بولیں کہ حضرت سیمان سیمان سیمان کے گھوڑوں کے پر بوتے تھے' حضرت کے گھوڑوں کے پر ہوتے ہے' حضرت کے گھوڑوں کے ہیں نشان کے نماز قض ہوگئ تھی پر کٹوا دیے' اس وقت سے پر جاتے رہے لیکن نشان کے سامی ن نے اس بنا پر کہ گھوڑوں کی سیر میں ان کی نماز قض ہوگئی تھی پر کٹوا دیے' اس وقت سے پر جاتے رہے لیکن نشان

لے بخاری میں بیروایت کتب النکاح کے ذیل میں ہے لیکن ازواج کے نام بیس نے کی میں نام کی تصریح ہے لیکن روایت میں کسی قدر اختلاف ہے۔

ابوداؤد كماب الادب باب ماجاء في المزاح

سے صحیحہ ا

م الفناً

ه يوو دُوكَ بالاب

اب بھی باقی ہے ٔ حضرت عائشہ "نے اس واقعہ کی طرف اشارہ کیا تھا۔

ایک دفعہ آپ کی خضرت عائشہ "سے کہا کہ" آؤتیز قدمی میں مقابلہ کریں" معزت عائشہ "اس وقت تک وہلی پتی مقابلہ کریں" معزت عائشہ "اس وقت تک وہلی پتی تھیں، آگے نکل گئیں جب س زیادہ ہوااور پراندام ہو گئیں تو پھر مسابقت کی نوبت آئی اب کے وہ پیچےرہ گئیں آپ کی نوبت آئی اب کے وہ پیچےرہ گئیں آپ کی نے فر مایا بیاس دن کا جواب ہے۔ لے

## از داج مطهرات اورابل وعيال كي ساده زندگي:

انسان بذات خود فاقہ کئی کرسکتا ہے ' مخت سے خت تکیفیس اٹھا سکتا ہے' ز فارف د نیوی کوکلیٹا چھوڑ سکتا ہے لیکن وہ اور است خود فاقہ کئی کرسکتا ہے ۔ بہی وجہ ہوا ہے اور است خود فاقہ کئی کر سکتا ہے ۔ بہی وجہ ہوا ہیں جن لوگوں نے را بہا نہ زندگی بسر کی ہے انہوں نے اپنے آپ کو بمیشہ اہل وعیال کے جھڑوں سے الگ رکھا ہے ۔ و نیا کی ذہبی تاریخ بیس صرف آئے مخضرت و کھٹا کی زندگی اس کلیہ کی ایک مشتی مثال ہے۔ آپ و کھٹا کے 9 بیمیاں سے خود نیا کی ذہبی تاریخ بیس صرف آئے مخضرت و کھٹا کے 1 میمیاں سے معلق رکھی تھیں اس لیے ان کا قدرتی میلا ان غذا ہا ہے تھیں جن بھی بعض ناز ونعت بیس پلی تھیں اور اکثر معزز گھرانوں سے تعلق رکھی تھیں اس لیے ان کا قدرتی میلا ان غذا ہا ہے لطیف اور لباس ہائے فاخرہ کی طرف مولئا تھا' متعدد صغیرالین بچ تھے جن کو کھانے بہننے کی ہرخو مگوار اور خوشنما چیز اپنی طرف مائل کر سکتی تھیں۔ آئے خضرت و کھٹا نے ربہا نہیں کا بھی قلع قدح کردیا تھا اور فتو صات کی کھڑت مدینہ بھی مال وزر کے خزانے لٹا مائھ تھی تا ہی بھی تیا ہے ہو موائیل کے تمام خاندان کی زندگی آپ کے اسوہ حدنہ کا اعلیٰ ترین مظہر بن گئی۔

حضرت فاطمہ "آپ وہ کی دیوی اولادتھیں کی ایکن انھوں نے آپ وہ کی محبت ہے کوئی دنیوی فائدہ نہیں اٹھایا ان کی عام خاتلی زندگی بیتھی کہ اس قدر چکی جستی تھیں کہ ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے تھے بار بار مشک میں پانی مجر محرکر لانے سے بیٹے پر گئے تھے گھر میں جھاڑو دیتے دیتے کپڑے چیکٹ ہوجاتے تھے چو لیے کے پاس بیٹھتے بیڑے دھوئیں سے سے بیاہ ہوجاتے تھے لیکن بایں ہمہ جب انھوں نے آئے مخضرت وہ کا سے ایک بارگھر کے کاروبار کیلئے ایک لونڈی ما تی اور ہاتھ کے چھالے دکھائے تو آپ وہ کا نے صاف انکار کردیا کہ یہ فقراء و بتائی کا حق

ایک دفعہ حضرت فاطمہ ﴿ کے پاس آئے ویکھا کہ انہوں نے ناداری سے اس قدر چھوٹا دو پٹہ اوڑ ھا ہے کہ سر ڈھائکتی ہیں تو پاؤں کھل جاتے ہیں اور پاؤں چھپاتی ہیں تو سربر ہندرہ جاتا ہے۔ سی

صرف بمی نہیں کہ خود عام طریقہ اظہار محبت کے خلاف ان کوآرائش دزیب وزینت کی کوئی چیز نہیں دیے تھے بلکہ اس قتم کی جوچیزیں ان کو دوسرے ذرائع سے ملتی تھیں ان کو بھی ناپیند فرماتے تھے چنانچہ ایک دفعہ حضرت علی ٹنے ان کو

الوداور\_

الوداؤد\_

اليشأب

سونے کا ایک ہاردیا' آپ وہ کا کومعلوم ہوا تو فر مایا کیوں فاطمہ! کیالوگوں سے بیکہلوا تا جا ہتی ہو کہ رہول اللہ وہ کا کی آگ کی آگ کا ہار پہنتی ہے چنانچے حضرت فاطمہ "نے اس کوفوران کی کراس کی قیمت سے ایک غلام خرید لیا۔ ک

ایک وفعد آپ و الله کو الله کا کو چا ندی کے کئن بہنائے۔ آپ و الله حسب معمول حضرت فاطمہ شنے بہاں آئے کو اور و الله کا الله کا اور المام حسن قام الله حسین کی کو چا ندی کے کئن بہنائے۔ آپ و الله حسب معمول حضرت فاطمہ شکے بہاں آئے تو اس و نیوی ساز و سامان کو دیکھ کر واپس چلے گئے حضرت فاطمہ شکو آپ و الله کی ناپندیدگی کا حال معلوم ہواتو پر و و چاک کر و یا اور بچوں کے ہاتھ سے کئین نکال و الے نیچ آپ و فیلی کی ضدمت میں روتے ہوئے آئے آپ نے فر مایا میں میں بیٹیس چا ہتا کہ وہ ان زخارف و نیا سے آلودہ ہوں اس کے بدلے فاطمہ شکے لیے ایک عصیب کا ہاراور ہاتھی دانت کے دو کئین خرید لاؤ''۔ کے ازواج مطہرات کے ساتھ آپ و کی گئی کو جو مجت تھی اس کا اظہار کی ہو و ان ان سے ایلاء کر لیا۔ تمام ازواج میں آپ و کی کھرت عائشہ شسب سے زیادہ مجوب تھیں لیکن یہ میت آپ و کی ناپس اور سنہر سے زیادہ کر لیا۔ تمام ازواج میں آپ و کی میت میں تا ہر ہوئی۔ تمام بیبوں کا جولباس تھا و ہی حضرت عائشہ شکا ہم تکی تھا ہم بوئی۔ تمام بیبوں کا جولباس تھا و ہی حضرت عائشہ شکا ہم تھی تھیں۔

﴿ ما كانت لا هدانا الا ثوب و احد ﴾ (بخارى جلداول مفره) المم تمام يبيون ك ياس صرف ايك ايك جوز اكثر اتفا-

اگر مجھی اس کے خلاف ان کے بدن پر دنیوی آ رائش کے سروسامان نظر آتے تو آتخضرت وہ ان کو منع فرماتے۔ ایک مرتبہ انہوں نے سونے کے نگن پہنچ (سکہ) آپ وہ کا نے فرمایا۔ ''اگرورس کے کنگن زعفران سے رنگ کر پہنتیں تو بہتر ہوتا''۔ تمام اہل وعیال و خانوادہ نبوت کومما نعت تھی کہوہ پر تکلف ور سشی لباس اور سونے کے زیوراستعال کر یں۔ آپ وہ کا ان سے فرمایا کرتے تھے کہ 'اگرتم کواس کی تمنا ہے کہ یہ چیزیں جنت میں ملیس تو و نیا میں ان کے پہنے کہ یہ چیزیں جنت میں ملیس تو و نیا میں ان کے پہنے سے یہ بیز کرؤ'۔

## انظام خاتگی:

اگر چدازواج مطہرات کی تعداد ایک زمانہ میں ۹ تک پہنچ گئی تھی اور اس وجہ سے خانہ داری کے بہت سے بھیڑے تھے تاہم آپ وہ ان کوخود بنفس نفیس ان چیزوں سے سردکارنہ تھا'اپی ذات کی نسبت تو التزام تھا کہ جو بچھ آتا ون کے دن صرف ہوجا تا' یہاں تک کہ اگر دید والکر پچھ باتی رہ جا تا تو آپ اس وقت تک گھر میں نہ جاتے جب تک وہ بھی کار خیر میں صرف نہ ہوجا تا لیکن از واج مطہرات اور مہمانوں کے کھانے پینے دہتے سینے کا انتظام حضرت بلال کے متعلق تھا۔ ابوداؤ دہیں عبداللہ ہوزنی سے روایت ہے کہ میں نے حضرت بلال سے بوچھا کہ رسول اللہ وہ تھا کے خاتی کی انتظام کا کیا حال تھا؟ انہوں نے کہا آ تخضرت وہ تا کا تمام کاروبار میرے سیرو تھا اور آغازے اخیرز مانہ وفات تک

لے نافی تناب الزید۔

۲ أَمَا فَي كَمَّا بِ الزينة -

میرے ہاتھ میں رہاتھا۔معمول تھا کہ جب کوئی نادارمسلمان آپ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوتا تو مجھ کوارشاد ہوتا' میں جا کر کہیں ہے قرض لا تاادراس کے کھانے کپڑے کا انتظام کر دیتا۔ ا

اہل وعیال کے مصارف کا انتظام:

ازواج مطہرات کے لیے بیا نظام تھا کہ بنونفیر کے نظامان میں ان کا حصہ مقرر کردیا گیا تھا' وہ فروخت کردیا جاتا جو سال بحر کے مصارف کے لیے کافی ہوتا۔ ع نجیبر فتح ہوا تو تمام از داج کے لیے فی کس ۸ وسی مجوراور ۲۰ وسی جو ۔ سالا نہ مقرر ہو گیا تھا۔ وسی ۲۰ صاع کا ہوتا ہے۔ حضرت بحر سے کے زمانہ میں بعض از داج نے جن میں حضرت عا کئے تعمیں ہیداوار کے بدلے زمین لے لی۔ سع

﴿ تم المحلَّدُ الثاني من السيرة النبوية على صاحبها الصَّلوٰة والتحيَّة ﴾



ل جلدودم باب في الامام يقبل بدايا أمشر كين \_

یخاری س۲۰۸۰

سے بخاری کتاب الم ارعه جلدادل س ۱۳۳۳\_

# القاملوس كالوحير المامين مكين عرب اردولغت

تالیف مولانا و بختیلا لزمان قاسمی کارانوی مارانا و بختیلا لزمان قاسمی کارانوی اساد مدیث دادب عربی دمعادن مهم دارانعلوم دیوبند

> مرادِمِعة دِلَقدِيم مؤلاناعميْدالزَّمائ قارِسِمُى كيُرانويْ

الدرارة المين الماني ا